





| ┲╬҉        | فهرست    | `_``}}= | From guranurdu.com | <del>.</del> ***           | ً الحكمة                | ૢૹ૾ૢૺ≠   |
|------------|----------|---------|--------------------|----------------------------|-------------------------|----------|
| <b>r</b> ∠ | ۸        |         |                    |                            | کچھ پڑوسیوں کا بھی      | <b>-</b> |
| F/A        | ٠٠       |         |                    | ں ملتا ہے؟                 | الله تعالیٰ کب اور کہاا |          |
| 11         |          |         |                    | حقوق                       | مسلمانوں کے باہمی       |          |
| 11         | ۸        |         |                    |                            | مریضوں کی عیادت         |          |
| ٢          | 91       |         | زيارت              | مسلمان کی ن                | مریض کی عیادت اور       |          |
| 19         |          |         |                    | نے کی سزا                  | مسلمان کاحق ما رید      |          |
| F9         | ۸        |         |                    | کا مظہر ہیں۔               | مسلمان بانهم سلامتي     |          |
| <u> </u>   | ٠١       |         |                    | <u>چ</u> چ                 | إصلاح معاشره کی فکر     |          |
| ٣.         | Λ        |         |                    | ضے                         | اسلامی اخوّت کے تقا     |          |
| ۲          |          |         |                    |                            | تربيت اولاد             |          |
| <b>1</b>   | ۵        |         |                    |                            | ایثار وغم خواری         |          |
| ٣          | 19       |         |                    |                            | عهد کی پابندی           | ₩        |
| ٣٢         |          |         |                    |                            | خيرخوانهی               |          |
| ۳۱         | <u></u>  |         |                    |                            | عورت کے حقوق وفر        |          |
| ~~         |          |         |                    |                            | عورت کی عزت و آ ؛       |          |
| <u> </u>   | ~~       |         | هو که دینا         | نااور انھیں د <sup>ھ</sup> | مسلمان برہتھیاراٹھا     |          |
| ٣٢         | <b>%</b> |         | ·?                 |                            | مسلمان کا مسلمان پر     |          |
| ٣          |          |         |                    | ئے؟                        | دنیامیں سلامتی کیسے آ   | ₩        |
| مهم        | <u></u>  |         |                    |                            | مسلمانون كافتل          |          |
| مس         | Ύ        | ·       |                    | ہے پہلے                    | وقت حساب آنے ہے         |          |
|            |          | •••(    | ڙ <b>هد و ورع</b>  | _)••                       | •                       |          |
| pro        | Y9       |         |                    |                            | فقرو زُمدِ              |          |
| ra         | ۳        |         |                    |                            | حرص وقناعت              |          |
| ra         | 9        |         |                    | اور عظمت -                 | صبر وشکرعاجزی           |          |

| F&C          | فهرست فهرست | From guranurdu.com | \${\`_                | الحكمة                     | ্পীন   |
|--------------|-------------|--------------------|-----------------------|----------------------------|--------|
| <br>         |             |                    |                       | -<br>قناعت اورسیر چشمی -   | ₩      |
|              | •••(        | علم وتعليم         | )••                   | •                          |        |
| <b>74</b> 2  |             |                    |                       | تلاشِ علم                  | (B)    |
| r <u>∠</u> r |             |                    | نصيحتين<br>بند صيحتين | طالب علم کے لیے چ          | (B)    |
| r20          |             | رمات (۱)           | استاد کی خد           | حصول علم اورمسلمان         | (A)    |
| ۳۷۸          |             | رمات (۲)           | استاد کی خد           | حصول علم اورمسلمان         |        |
| <b>77</b> /2 |             |                    | كض (١)                | معلم اور متعلم کے فرآ      |        |
| <b>~9</b> +  |             |                    | ئض(٢)                 | معلم اور متعلم کے فرآ      | (A)    |
| mam          |             |                    | ض (٣)                 | معلّم اورمتعلّم کے فرا     | (A)    |
|              | •••         | اسوهٔ حسنه         | )••                   | •                          |        |
| ٣٩٥          |             |                    |                       | خوشگوار زندگی کانمونه      | (A)    |
| <b>799</b>   |             |                    | ، ہے۔۔۔۔۔             | اتحادالله كي نعمت          | (A)    |
| r+r          |             |                    | حياتِ طيبه            | رسول الله 🕫 کی             | (A)    |
| ۲۰۰۱         |             |                    |                       | جمالِ زندگی                | (B)    |
|              | •••         | اخلاق و آداب       | )••                   | •                          |        |
| اایم         |             |                    | قدر وقيمت             | اسلام میں اخلاق کی         | (A)    |
| ماله         |             |                    |                       | ايمان اور اخلاق            | (A)    |
| 14.          |             |                    |                       | قا نون اور اخلاق           |        |
| 644          |             |                    |                       | نیکی اور گناہ کیا ہے؟      | (B)    |
| <b>~</b> t∠  |             |                    |                       | اعتدال اور میانه روی       |        |
| اسم          |             |                    |                       | اعتدال اور میانه روک       |        |
| rra          |             |                    | ••                    | اعتدال اور اخلاقِ حـ<br>نه | (A)    |
| المهم        |             |                    |                       |                            | ₩<br>- |
| ררץ          |             |                    |                       | تربیت گفس                  | ₩      |

| Ī | ₹\$(`       | سب<br>فهرست<br>- | rom guranurdu.com                | الحكمة                   | <b>}</b> }                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---|-------------|------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | ra+         |                  | <br>= =کاثرات                    | ۔<br>نیک اور بری مجلس کے | -<br>&}                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|   | raa         |                  | <br>                             | تزکیهٔ نفس               | ₩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|   | ۲۵۸         |                  | <br>                             | فرائض کی پابندی پر ہ     | <b>⊕</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|   | 444         |                  | <br>                             | حلم                      | €}                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۱ | ٢٢٦         |                  | <br>                             | تواضع وانکساری(۱)        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|   | rz+         |                  | <br>                             | تواضع وانکساری(۲)        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|   | 12m         |                  | <br>                             | نرم دلی                  | <b>₩</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1 | ۴۷۸         |                  | <br>                             | تكبر وغرور               | <b>₩</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|   | ۳۸۲         |                  | <br>                             | تكبر سے بچنا             | €}                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|   | ٢٨٩         |                  | <br>                             | دل کی شختی کا علاج۔۔     | <b>₩</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|   | <i>٣</i> ٨٩ |                  | <br>                             | ضبط نفس                  | <b>₩</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1 | ١٩٩         |                  | <br>ن تدابير                     | غصے پر حاوی ہونے ک       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|   | 499         |                  | ا پیغام                          |                          | ₩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|   | P+Y         |                  | <br>کی ذمہ داری ہے               |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1 | ۵+۴         |                  | <br>ں ہوسکتا                     | مسلمان ظلم کا حامی نہیں  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|   | ۵+۷         |                  | <br>                             | ظلم کا انجام             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|   | ۵۱۲         |                  | <br>                             | شرم وحیا                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|   | ۲۱۵         |                  |                                  | ہماری حیا کہاں رخصہ<br>• | ₩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|   | ۵۲۰         |                  |                                  | حیا سرایا خیر ہے<br>حق   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|   | ۵۲۳         |                  |                                  |                          | &<br>&                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|   | 272         |                  | <br>                             | کطری حفاظت<br>مران مد    | \\ \text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\tin}\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\tett{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\tetx{\text{\text{\texi}\text{\text{\texi}\text{\text{\text{\text{\texi}\text{\text{\texi}\text{\text{\texi}\text{\text{\text{\text{\texi}\text{\texi}\text{\text{\texi}\text{\text{\text{\tet |
|   | 2001        |                  | یائی پھیلانے والوں کا انجام<br>• |                          | (F)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|   | 224         |                  | نت                               |                          | (F)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|   | ۵۳۹         |                  | <br>                             | اما ست                   | W.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| г∜       | ت            | الحكمة From quranurdu.com                                  | <b>%</b> 7 |
|----------|--------------|------------------------------------------------------------|------------|
|          | ۵۳۲          | دیانت داری بھی دین ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔              |            |
|          | ۲۳۵          | سلیقه اور صفائی                                            | (B)        |
|          | ۵۳۹          | آ دابِ طعام                                                | (B)        |
|          | ۲۵۵          | ואט סעול                                                   | (A)        |
|          | ۵۵۹          | زبان کی پا کیز گی                                          | (A)        |
|          | ۵۲۳          | صدق وصفا                                                   | (B)        |
|          | ۸۲۵          | حق گوئی(۱)                                                 |            |
|          | ۵۷۱          | حق گوئی(۲)                                                 |            |
|          | ۵۷۵          | حق گوئی (۳)                                                |            |
|          | ۵ <u>۷</u> 9 | حق گوئی (۴)                                                |            |
|          | ۵۸۵          | حق گوئی (۵)۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔            |            |
|          |              | •+•( اسلام اورنظام حكومت )•+•                              |            |
|          | ۵۸۹          | اسلام اور قوت وشوکت                                        |            |
|          | ۵۹۵          | ہجرت اور آزادی کے کیامعنی ہیں ؟۔۔۔۔۔۔۔                     | (%)        |
| <b>B</b> | ۵9∠          | يومِ آزادي                                                 |            |
|          | 4++          | آ زادی یا غلامی ؟                                          | (A)        |
|          | 4+4          | اس نسل کی نگرانی کا ذمہ دار کون ہے؟                        |            |
|          | Y+Y          | شریعت کا نفاذ محض وعدوں سے ممکن نہیں                       | (A)        |
|          | <b>1+</b> /  | حکومت آخر نکس مرض کی دوا ہے؟                               |            |
|          | 711          | نظام حکومت بگڑتے دیکھ کرخاموش رہنا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |            |
|          | YIY          | فلاحی ریاست کا تصور                                        |            |
|          | 719          | موجوده جمهوریت اور اسلام                                   | (A)        |
|          | 777          | موجودہ الیکش اور بے جا اسراف                               |            |
|          | 410          |                                                            | (A)        |
|          | 779          | امن کی تلاش ۔۔۔۔۔۔۔                                        | ₩          |

| r=&€ | <del></del> | فهرسن | From quranurdu.cor           | <b>-</b> % .       | الحكمة                      | <u>`</u> ≱= |
|------|-------------|-------|------------------------------|--------------------|-----------------------------|-------------|
|      | <u> </u>    |       | From quranurdu.cor           | رامنِ عالم         | ۔<br>حقوق کی یاسبانی او     |             |
|      | 400         |       | ی <del>تی</del> ری           | تھکم ہے جمعیت      | مہ<br>قوتِ مذہب سے          | (A)         |
|      | 474         |       | منافی                        | ملامی تعلیم کے     | علا قائی تعصّبات، اس        |             |
|      | 477         |       | نتطھ ہو سکتے ہیں؟            | ہی کے لیے اگ       | کیا آپ رضائے ا <sup>ا</sup> |             |
|      | 400         |       |                              |                    | مسلمانوں کا اتحاد -         | (B)         |
|      | 469         |       |                              | پاکستانی           | سجإمسلمان اوراحچها          | (B)         |
|      | 70r         |       |                              | (                  | مسلمان ہوشیار باثر          |             |
|      | rar         |       |                              | <i>ہو</i> ں؟       | ذمه دارحکمران کیسے          |             |
|      | arr         |       |                              |                    | قیادتِ صالحہ کے نمو         |             |
|      | APP         |       | کے انتخاب کا صحیح طریقہ ۔۔۔۔ | ات اور اس <u>-</u> | صالح قیادت کی برو           |             |
|      | 421         |       |                              | ر کشائی            | نه مال غنيمت نه ڪشو         |             |
|      | 420         |       |                              |                    | انصاف کی حکمرانی -          |             |
|      | <b>7</b> ∠9 |       | سے بڑی رکاوٹ ہے۔۔۔۔۔         | ا نفاق سب ہے       | اسلامی انقلاب میں           |             |
|      | 717         |       | ر؟                           | کے منکر کون ہیر    | اسلام اور پاکستان .         | (B)         |
|      | AAP         |       |                              | (                  | ظالم حكومت كا انجا          |             |
|      | 49+         |       |                              |                    | مسلمان اور جهاد             |             |
|      | 492         |       |                              | ر ہے؟              | یہ خون کس کے ذمہ            |             |
|      | 797         |       |                              | ا انحصار           | قومی عزت و آبرو کا          |             |
|      | 4+1         |       |                              | ي آه و فغال        | تشمیری مسلمانوں ک           |             |
|      | ∠+۵         |       |                              |                    | مسلمانوں ک                  |             |
|      | ∠•∧         |       |                              | رزانی              | آه خون مسلم کی بیرا         |             |
|      | ∠1 <b>r</b> |       |                              | ,                  | آ ه امت مسلمه کافنهم        |             |
|      | <u> ۱۵</u>  |       |                              |                    | نئی حکومت کی اہم ذ          |             |
|      | ∠14         |       |                              |                    | اسلامی فلاحی مملکت          | (A)         |
|      | ∠~~         |       | (r)                          | کی خصوصیات(        | اسلامی فلاحی مملکت          | (A)         |
| PL   |             |       |                              |                    |                             |             |

| Т | <b>%</b>       | مرست فهرست | From guranurdu com | الحكمة                                        | <b>૾</b> &~ |
|---|----------------|------------|--------------------|-----------------------------------------------|-------------|
|   |                | •••(       | متفق مضامین        | •                                             | _           |
|   | <b>4</b> 24    |            |                    | کامیاب زندگی کا شاندارت                       | (B)         |
|   | <b>444</b>     |            |                    | ین کو کینے سے پاک رکھو                        | (F)         |
|   | ۷۸٠            |            |                    | تغرنصيحتيں                                    | (A)         |
|   | ۷۸۵            |            |                    | *<br>یانچ خوفناک برائیاں                      |             |
|   | <u> ۲</u> ۸۹   |            |                    | دینداریمعیارِ نکاح                            | (A)         |
|   | 29m            |            |                    | مشابہت سے ممانعت                              | (F)         |
|   | <b>∠9</b> ∠    |            |                    | مشوره اور اس کی اہمیت                         |             |
|   | A+1            |            |                    | مفلس کون ہے؟                                  |             |
|   | ۸+۵            |            |                    | توكل كالفيح مفهوم                             |             |
|   | A+9            |            |                    | مسلمان اور مهاجر کی جامع <sup>i</sup>         |             |
|   | ۸۱۵            |            |                    | گناہوں کے اثرات اور ال <sup>ہ</sup>           |             |
|   | 14             |            |                    | مسلمان خائن نہیں ہوتا ہے                      |             |
|   | ٨٢٣            |            |                    | حسن اسلام                                     | ₩           |
|   | AFY            |            | ند ہیں             | تمام مسلمان ایک جسم کی مان                    |             |
|   | 179            |            |                    | اچھے اخلاق کے نتائج ۔۔۔۔<br>" ۔               | (A)         |
|   | ٨٣٣            |            | كثرت               | قربِ قیامت۔ زلزلوں کی َ                       | \$ £        |
|   | ٨٣٣            |            |                    | اسلام، ایمان اور احسان -                      | 3           |
|   | Λ <b>/ · ·</b> |            |                    | روزہ اور اس کے ثمرات ۔<br>یہ                  | 3           |
|   | ٨٢۵            |            |                    | آ داب صوم اور اُس کے ثمر<br>قریب حکمہ ہے ۔ یہ | \tag{3}     |
|   | 101            |            | <b>ت</b>           | قر آن حکیم اور اس کی تلاور<br>رین             | \$<br>\$    |
|   | AYI            |            |                    | ایمان<br>بر به                                | &3<br>&3    |
|   | ΛΔ1<br>ΛΛ+     |            |                    | 1                                             | (R)         |
|   | ^^+            |            |                    | احسان<br>اخداص                                |             |
|   | 794<br>797     |            |                    | اعلا ل                                        | (F)         |
|   | 9+1            |            |                    |                                               | ₹<br>₩      |
|   | 91/            |            |                    | ۱ وت اور بھاں جپارہ<br>حج اور عمرہ            | ₹<br>₩      |
|   | 11/4           | <b></b>    |                    | <i>ن اور نتره</i>                             | }           |

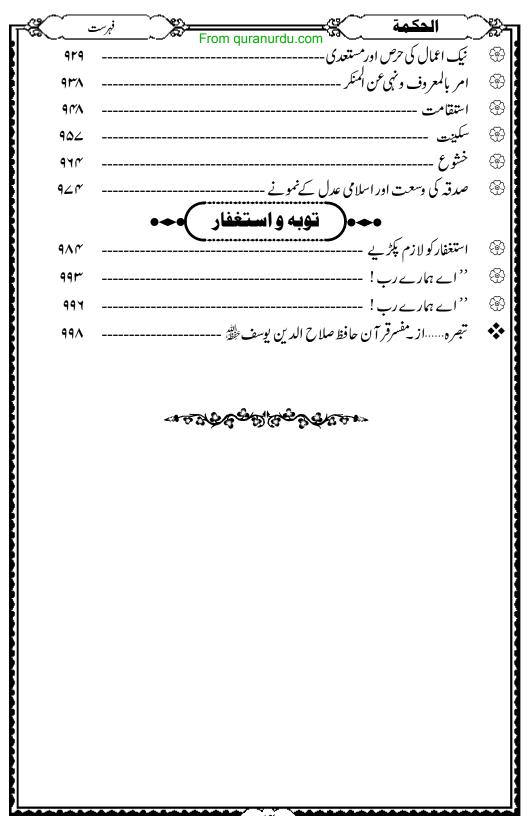

aylel = aylel



#### خلوصِ نبيت

عَنُ آمِيُرِ الْمُؤُمِنِيُنَ عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللَّهُ عَنَهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنَهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ﴿ إِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِى، مَّا فَوْنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجُرَتُهُ الِّى اللهِ وَرَسُولِه، وَمَنُ كَانَتُ هِجُرَتُهُ الِدُنيَا يُصِيبُهَا، أو امْرَأَةٍ يَّنُكِحُهَا فَهِجُرَتُهُ اللَّى مَا هَاجَرَ اللَّهِ »

[متفق عليه\_ رياض الصالحين، باب الاخلاص و احضار النية]

خلوص نی<u>ت</u>

''امیرالمؤمنین سیدنا عمر بن خطاب والنوئی سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے رسول الله منالیّم کوفر ماتے ہوئے سنا کہ''اعمال کا دارومدار نیتوں پر ہے اور ہرآ دمی کواس کی نیت کے مطابق اجر ملے گا۔توجو الله اور اس کے رسول منالیّم کے لیے ہجرت کرے گا تو اس کی ہجرت الله اور اس کے رسول منالیّم کے لیے ہجرت کرے گا تو اس کی ہجرت الله اور اس کے رسول منالیّم کے لیے ہوگی اور جس کی ہجرت کا مقصد محض دنیا (کی کسی چیز) کا حصول یا کسی عورت سے شادی کرنا ہوتو اس کی ہجرت اسی چیز کے لیے ہوگی جس کے لیے اس نے اس نے سادی کرنا ہوتو اس کی ہجرت اسی چیز کے لیے ہوگی جس کے لیے اس نے

ترکِ وطن کیا۔'' (نقلِ مکانی تو کی مگر ہجرت کے ثواب سے محروم رہا۔ ) آپ نے دن بھر محنت مزدوری کی اور بوقت ِ شام بچوں کے لیے ثمرات خرید کر لائے،خوانچے فروش

نے ہاتھ کی صفائی سے اس میں پچھ خراب پھل ڈال دیئے جس کا علم آپ کو اُس وقت ہوا جب گھر لا کر لفافہ انڈیلا اور بچوں نے بتایا کہ دکان دار نے اس میں خراب پھل بھی ڈال دیئے ہیں، آپ کو اس بات پر بڑا رنج اور ملال ہوا اور بے اختیار آپ کی زبان سے بیہ الفاظ نکلے۔''اس شخص کی نیت اچھی نہیں تھی ورنہ وہ السانہ کرتا۔''

۔ دیکھئے! یہ زندگی اور اس کی ہر نعمت اس خالق کا ئنات نے ہمیں عطا کی ہے اور وہ ہر لمحہ اور ہر وقت ا پنی رحمتوں اور نعمتوں سے ہمیں نواز تا رہتا ہے۔ ذرا ہوا پر ہی غور کیجئے کہ اُسے کیسا لطیف اور ملکا بنایا ہے کہ ہم آ سانی سے سانس لے سکتے ہیں اور بلا معاوضہ چوبیس گھنٹے اسے استعال میں لاتے ہیں، تھوڑی دریہ کے لیے کسی بند کمرے میں گھہرنا پڑے تو اس نعمت کا احساس ہوتا ہے۔ دم گھٹنے لگتا ہے، جان پر بن جاتی ہے اور کھلی فضامیں آنے کی طلب ہوتی ہے۔ سعدی شیرازی کہتے ہیں: "مرنف که فروم رودممد حیات است و چول برمی آیدمفرح ذات، پس در برنف دونمت موجود است و ہر ہر نعمتے شکرے واجب۔'' ''جو سانس نیچے جاتی ہے وہ زندگی بڑھانے والی ہے اور وہی سانس جب اویر آتی ہے تو ذات کو اس سے فرحت حاصل ہوتی ہے گویا ہر سانس میں دونعتیں موجود ہیں اور ہرنعت پر الله تعالیٰ کا شکر واجب ہے۔'' صرف ہوا جیسی قیمتی نعمت کا شکر بجا لانا چاہیں تو نہیں بجا لا سکتے۔ از دست و زبان که برآید کز عہدۂ شکرش بدرآید کسی نے اس کا ترجمہ اردوشعر میں کیا خوب کیا ہے: شکر اس کی تعمتوں کا کریں کس زباں سے ہم یہ چاہیں بھی تو لائیں کے طاقت کہاں سے ہم پھر غور سیجئے تو یہ پانی کتنی بڑی نعمت ہے؟ تمام حیوانات و نباتات کی زندگی کا دارومدار اسی پر ہے، اس کے بغیر چند گھنٹے بشکل گزرتے ہیں۔موسم گرما کی شدت میں اس نعمت کا احساس بڑھ جاتا ہے اور انسان کے لیے پانی کا ہر قطرہ آ بِ حیات ثابت ہوتا ہے۔قرآن اس حقیقت کو یوں بیان کرتاہے، اللہ تعالیٰ کاارشاد ہے: ﴿ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَآءِ كُلَّ شَيْءٍ حَتَّ \* ﴾ [الانبياء:٣٠] "اور ہم نے ہر جان دار چیز کو پانی سے زندگی عطا کی ہے۔" ان تغمتوں کے علاوہ ان گنت نعمتیں ہمارے ارد گرد بھھری پڑی ہیں۔ پیہ آ فتاب و ماہتاب کا طلوع و غروب اور ان کی روشنی ہے فصلوں کا پکنا، یہ موسموں کا تغیر و تبدل، اور نت نئی بہاریں، یہ کیل و نہار کی آ مدورفت اوران میں کام کاج اور آ رام، بیر پھل پھول اور ان کے طرح طرح کے ذائقے اور مٹھاس ،کس کی قدرت کے جلوبے ہیں؟

خلوص نبیت یالتا ہے ہیج کو مٹی کی تاریکی میں کون کون دریاؤں کی موجوں سے اٹھاتا ہے سحاب کون لایا کھنٹی کر پچیم سے بادِ ساز گار خاک ہیکس کی ہے؟ کس کا ہے یہ نور آ فاب کس نے بھر دی موتنوں سے خوشئہ گندم کی جب موسموں کو کس نے سکھلائی ہے خوئے انقلاب پھر انسان کا اپنا جسم اس کی قدرت وعظمت کا شاہکار ہے....آئکھیں نہ ہوں تو دنیا اندھیر ہے، کان نہ ہوں تو راگ کا مزہ کر کرا ہے، ناک نہ ہوتو خوشبو بے معنی ہے، ہاتھ یاؤں نہ ہوں تو کام کاج سے عاری ہیں، دل و دماغ نہ ہوں تو سوچنے سجھنے سے قاصر ہیں، ہاتھ کی انگلیاں کٹ جائیں تو لکھنے سے محروم ہو جاتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے: ﴿ وَفَيْ أَنفُسكُمُ \* أَفَلَا تُبُصِرُ وُنَ ١٠٠ [الذريت:٢١] "اور خود تمہارے اینے اندر بھی (اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں) پھر کیاتم (غور سے) نہیں حافظ عتيق الرحمٰن كيلاني لكھتے ہيں: '' خود انسان اینے جسم کی کا ئنات کو مسجھنے سے بھی بہت دور ہے، مثلاً دماغ کی ساخت یہ غور فرما ئیں، د ماغ کی ساخت اتنی پیچیدہ اور کسی زبردست خالق کی قدرتوں کا نمونہ ہے کہ سائنس دان اس کے کام کو سمجھنے سے بہت دور ہیں (جینس انسائیکلوپیڈیا آف سائنس) کے مطابق دماغ عصبی خلیات سے مرکب ہے، دماغ میں ایسے تقریباً ایک سوہلین خلیات ہوتے ہیں، ہر خلیہ بکلی کے ذریعے سکنل وصول کرتا ہے، گویا اللہ کی کسی بھی نشانی میں غور کریں تو انسان کی کم علمی ، محدود طافت اور خالق کی بے پناہ اور لامحدود طافت کا مشابره بوتا ہے۔ " [تیسیر القرآن] جب فرش سے عرش تک سب کچھ رب کا ئنات کا ہے تو ظاہر ہے بندوں کو اس کا شکر گزار بھی ہونا چاہیے اور تمام اعمال بھی خالص اس کے لیے ہونے چاہئیں، ارشاد ہوتا ہے: ﴿ وَ مَاۤ أُمِرُوۡۤا اِلَّا لِيَعۡبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ رَحۡنَفَآءَ وَيُقِيْمُوا الصَّلُوةَ

خلوص نبیت عمادات وَيُؤْتُوا الزَّاكُوةَ وَ ذٰلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ ١٠ اسْره البنة: ٥] ''اور انہیں تھم تو یہی دیا گیا تھا کہ خالص اطاعت کے ساتھ اور بالکل کیسو ہو کر اللہ ہی کی بندگی کریں، نماز قائم کریں اور زکوۃ دیں ، یہی درست اور مضبوط دین (زندگی گزارنے کا سیدها اور کھرا راستہ) ہے۔'' بندۂ مسلم کی پوری زندگی اور اس کا ہر ہر لمحہ اور اس کے تمام اعمال صرف اور صرف رضائے الٰہی کے کیے ہوتے ہیں۔ حکم ہوتا ہے: ﴿ قُلُ إِنَّ صَلَا تِي وَنُسُكِي وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ ۞ ﴾ والانعام: ١٦٣] " کہیے کہ میری نماز ، میری قربانی ، میری زندگی اور میری موت (سب کچھ) الله رب العالمين اخلاص کی ضد ریا کاری ہے بیعنی کوئی عمل لوگوں کوخوش کرنے کے لیے کرنا۔اس سے بڑے سے بڑاعمل بھی ضائع ہوجاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی قیمت نہیں پڑتی ہے۔ اس حدیث مبارک پرغور سیجئے! سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرَّجُلِ يُقَاتِلُ شُجَاعَةً ، وَيُقَاتِلُ حَمِيَّةً وَيُقَاتِلُ رِيَاءً اَئُى ذَٰلِكَ فِي سَبِيُلِ اللَّهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ: «مَنُ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللهِ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِي سَبِيُلِ اللهِ » ''رسول الله طَلَيْظِ سے ایسے آدمی کے متعلق بوچھا گیا جو بہادری کے لیے جہاد کرے یا

(قومی) حمیت کے لیے یا پھر نمود و نمائش کے لیے، تو اس میں سے اللہ کی راہ میں کون سا ہے؟ رسول الله مَالِيْمُ نے ارشاد فرمایا: جو صرف اس لیے جہاد کرتا ہے کہ کلمۃ الله (دین

اسلام) بلند ہو وہی اللہ کے راستے میں شار ہوگا۔''

منافقین نے ریاء کاری کے ساتھ نماز جیسے قیمتی عمل کوضائع کر ڈالا، ارشاد ہوتا ہے: ﴿ فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ ۞ أَلَذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ ۞ أَلَّذِينَ هُمْ

يُرَآءُونَ ۞ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ ۞ [سورة الماعون : ٤ تا ٧]

''پھرا یسے نمازیوں کے لیے (بھی) ہلاکت ہے، جوانی نماز سے غافل رہتے ہیں، جوریا کاری کرتے ہیں اور معمولی استعال کی چیز (نمک مرچ وغیرہ) بھی (سوال کرنے پر) نہیں دیتے۔''

یہ آیات ان لوگوں کو جھنجوڑنے کے لیے کافی ہیں جومسلمان کہلاتے ہوئے بھی اذان سننے کے بعد نماز کی تیاری نہیں کرتے، بلکہ ڈٹ کرٹی وی کے گرد بیٹھے رہتے ہیں، یا دنیا کے مال و دولت کو سمیٹنے میں مصروف رہتے ہیں ، روپیہ پیسہ شادی بیاہ کے مواقع پر بیجا اڑانے کوتو تیار ہوتے ہیں مگر غرباء ومساکین پر ایک دانہ بھی خرچ نہیں کرتے۔ عبدالله بن مبارك رالله فرمایا كرتے تھے كه: ''بہت سے چھوٹے كاموں كونيت برا كر ديتى ہے اور بہت سے بڑے کا مول کونیت چھوٹا کر دیتی ہے۔ "[جامع العلوم والحکم ابن رجب حنبلی] آپ کسی شاہراہ سے گزر رہے ہیں، کوئی پھر یا کھل وغیرہ کا چھلکا نظر آ گیا ، پیدل ہیں یا اپنی سواری پر۔ آپ رُک کر اسے دور پھینک دیتے ہیں مبادا کہ کوئی بہن، بھائی پھسل جائے، تو اس چھوٹے ہے عمل پر نہ معلوم آپ کے جھے میں کتنا بڑا اجر و ثواب لکھا جاتا ہے اور بعض اوقات انسان ریا کاری کے لیے جج، عمرہ اور صدقہ وخیرات کرتا ہے مگر اجر وثواب سے محروم رہتا ہے۔ ان آیات برغور کیجئ! طوالت کے خوف سے صرف ترجمه عرض کرتا ہوں: "جولوگ اپنا مال الله کی راه میں صرف کرتے ہیں (محض اس کی رضاجوئی کے لیے) ان کے خرچ کی مثال الی ہے جیسے ایک دانہ (بویا جائے) جس سے سات بالیاں نکلیں اور ہر بالی میں سو دانے ہوں، اس طرح اللہ جس کے عمل کو حیابتا ہے افزونی عطا فرماتا ہے، وہ فراخ وست بھی ہے اور علیم بھی۔ " [البقرہ: ٢٦١] ''جواپنا مال محض لوگوں کے دکھانے کوخرچ کرتا ہے، مگر اللہ اور آخرت برایمان نہیں رکھتا ، اس کے خرچ کی مثال ایسے ہے، جیسے ایک چٹان تھی، جس برمٹی کی تہ جمی ہوئی تھی، اس پر زور کا مینہ برسا، تو ساری مٹی بہ گئی اور صاف چٹان رہ گئی۔ ایسے لوگ جو نیکی کماتے ہیں، اس سے کچھ بھی ان کے ہاتھ نہیں آتا اور کفار کوسیدھی راہ دکھانا اللہ کا دستور نہیں ہے۔ اُ ہقرہ: ٢٤٦ محض یا کیزہ اور اچھی نیت بھی اجر و ثواب سے محروم نہیں رکھتی۔ بیرحدیث مبار کہ قابل غور ہے۔ سیدنا انس ڈلٹٹی سے روایت ہے کہ ہم نبی کریم مُثاثِیًا کے ساتھ غزوہ تبوک سے بلیٹ رہے تھے، آپ '' کچھ لوگ چیچیے رہ گئے، نہ تمہارے ساتھ چلے اور نہ انہوں نے اس سفر کی کوئی گھاٹی طے کی مگر وہ ( ثواب میں ) تمہارے ساتھ برابر کے شریک ہیں، مرض نے انہیں مجبور کر وياتها-" [رياض الصالحين- باب النية] اب اس حدیث مبارک کے سلسلے میں چند باتیں مزید پیش خدمت ہیں: ● ..... اصلاحِ نیت کے ساتھ ساتھ اعمال بھی قرآن وسنت کے مطابق ہونے جاہئیں۔غیر شرعی اعمال

عبادات عبادات جادات From quranurdu.com خلوص نبیت

یر نیت کا سوال ہی پیدانہیں ہوتا۔

€ ..... نیت کا تعلق دل سے ہے نہ کہ زبان سے۔

..... الله اور اس کے رسول من الله علی اور رسول کا مطلب سے کہ الله کی رضا کے لیے اور رسول الله مَالِيَّا كَ نَقْش قدم پر جبيها كه آپ مَالِيَّا اور صحابه فِيَالِيَّا في مَد سے مدينه محض رضائے اللي كے ا

ليے ہجرت فرمائی۔ ..... '' ہجرت'' نقل مکانی کو کہتے ہیں، جب کسی جگه مسلمانوں کے لیے دین برعمل کرنا مشکل

ہو جائے تو انہیں حکم ہے کہ کسی اور جگہ ہجرت کر جائیں تا کہ وہاں پہنچ کر احکامِ دین پر عمل کرنا آسان ہو جائے۔

... محض دنیاوی امور اور شادی بیاہ کے لیے ہجرت فی سبیل اللہ نہیں کہلائے گی، محض نقل مکانی

ہوگی۔ ہاں ان میں بھی اگر نیت کی اصلاح کر لی جائے تو اجر ضرور ملے گا۔مثلاً دوسرے ملک

سے مال و دولت کما کر رضائے الہی کے لیے غرباء ومساکین میں تقسیم کروں گا اور فلال دین دار گھرانے میں شادی بیاہ کر کے اپنے دین کی حفاظت کروں گا۔ ہجرت کے نفع سے صرف وہ سخص محروم رہتا ہے جومحض حرص و ہوس کا بندہ رہے اور اسے دین سے کسی قشم کا کوئی لگاؤ نہ ہو۔

.... بعض اوقات انسان خلوصِ نیت سے کوئی نیک عمل کرتا ہے اور اسے اس سے اطمینانِ قلب اور سرور نصیب ہوتا ہے اور بسا اوقات لوگوں کو بھی خبر ہوجاتی ہے تو اس سے گھبرا نا نہیں جا ہے بلکہ شیاطین کے مکر و فریب سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی مدد تلاش کرنی ح<u>ا</u>ہے۔

اس حدیث پرغور کیھئے۔

سيدنا ابو ہربرة والله وايت كرتے ہيں كه: "ایک آدمی عرض کرنے لگا! اے اللہ کے رسول! کوئی شخص نیک عمل کرتا ہے اور اسے خوثی

ہوتی ہے۔ جب احیا نک کوئی شخص اسے (وہ عمل کرتے) دیکھ لیتا ہے تو اسے اچھا لگنے لگتا ہے۔ تو آپ اللہ انے فرمایا: اسے اس کا وُگنا اجر ہے۔ (ریاء سے بچتے ہوئے) حجیب کر

تمل کرنے کا اور ظاہر ہو جانے کا بھی ( کہاس سے دیکھنے والے کوبھی ترغیب ہوگی۔)''

« اَللَّهُمَّ طَهِّرُ قَلُبِيُ مِنَ النِّفَاقِ وَعَمَلِيُ مِنَ الرِّيَاءِ وَلِسَانِيُ مِنَ الْكَذِبِ وَعَينيُ مِنَ الُخِيَانَةِ فَإِنَّكَ تَعُلَمُ خَائِنَةَ الْاَعْيُنِ وَمَا تُخْفِيُ الصُّدُورُ-» ''اے اللہ میرے دل کو نفاق سے اور میرے عمل کو ریا کاری سے اور میری زبان کو دروغ گوئی

عبادات کی ادات کی اور کا دی ہے۔ سے اور میری آ نکھ کو خیانت سے پاک فر ما دے، بے شک تو ہی آ نکھوں کی خیانت اور دلوں

کے راز ہے آگاہ ہے۔''

## الله تعالی دلوں کو دیکھتا ہے

وَعَنُ أَبِي هُرَيُرَةَ عَبُدِ الرَّحُمٰنِ بُنِ صَخُرٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنُهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَكَى اللَّهُ عَنُهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَا يَنْظُرُ اللَّي اَجْسَادِكُمُ ، وَلَا اللَّهِ صَدَى اللهِ المِن المُن اللهِ المُن المُن المُن المُن المُن المُن اللهِ المُن المُن المُن المُن اللهُ المِن المُن اللهُ المُن اللهُ المُن المُن المُن المُن المُن المُن المُن اللهُ اللهُ المُن ال

صُورِكُ ، وَلَكِنُ يَّنُظُرُ اللَّى قُلُوبِكُمْ وَ أَعُمَالِكُمْ » [رواه ، مسلم ـ رياض الصالحين ـ ]
" ابو ہریرہ ڈٹائٹؤ سے روایت ہے کہ رسول الله طَائِرُ فِي فَر مایا: بے شک الله تعالی تمارے

ابو ہر پرہ رہ دی غرصے روایت سم کے کہ رسوں اللہ کالیو سے سرمایا. ہے سک اللہ تعالی تھارے ۔ جسموں اور تمھاری صورتوں کونہیں دیکھا بلکہ وہ تمھارے دلوں اور عملوں کو دیکھیا ہے۔''

اخلاص کا مطلب میہ ہے کہ ایک مسلمان ہرقتم کے شک اور ریا کاری سے کنارہ کش ہوکر اپنے ہرعمل کشش کے کار مسافی میں ماہ وہ کر ناتھ میں انتہاں کی زیادہ خش کے لیے قب کے میں میں

ور ہر کوشش کو بلکہ ہر سانس اور ہر ساعت کو خالص اللّٰہ تعالیٰ کی رضا اور خوشی کے لیے وقف کردے جیسا کہ قر آن مجید میں سیدھی اور سچی راہ اختیار کرنے والوں کے متعلق ارشاد ہوا:

> ﴿ وَأَخَلَصُواْ دِينَهُمُ لِلَّهِ ﴾ [السآء:١٤٦] ''اورانہوں نے اپنے دین کواللہ تعالیٰ کے لیے خالص کر دیا۔''

اور انہوں نے اپنے دین تو القد تعالی نے سیے حاص کردیا۔ لیعنی پوری زندگی اطاعت اور وفاداری کے ساتھ احکام الٰہی کے مطابق گزار دی تو ایسے ہی لوگوں

کے لیے آخرت کی عظیم کامیابی ہے۔

ا خلاص اللہ تعالیٰ ہی کے لیے کیوں؟ اس کا کا در میں انسال غیر فل

اس کا ئنات ِ رنگ و بو میں انسان اگر غور وفکر کرے تو یہ بات روزِ روثن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے۔ کہ اس کے جسم وجان سے لے کر زمین وآسان کی ہرچیز کا خالق ومالک صرف اللہ تعالیٰ ہے۔اس کے

احسانات بے حد و حساب ہیں۔اس کی نعمتیں بے شار ہیں۔غور سیجئے کہ انسانی جسم انتہائی نرم ونازک اور عجیب وغریب مشینری ہے اور ہر ہرعضو کتنی بڑی نعمت ہے۔آ تکھیں نہ ہوں تو دنیا اندھیر ہے،کان نہ ہوں

جیب و حریب تسلیری ہے اور ہر ہر طفو کی بڑی عمت ہے۔ اسٹیں نہ ہوں تو دنیا الد طیر ہے، 6ن نہ ہوں ا تو باغ وراغ کا مزہ کرکرا ہے،ہاتھ پاؤں نہ ہوں تو کام کاج سے محرومی ہے، ناک خراب ہو جائے تو سانس لینے میں وشواری ہے۔معدہ میں فتور پیدا ہوجائے تو پوراجسم متاثر ہوتاہے، جگر کی شکایت سے خونِ

صالح بننے سے رک جاتا ہے۔دل اگر پورے جسم میں خون کو پمپ کرتا ہے تو دماغ سوچ و بچار کے فرائض سر انجام دیتا ہے۔ بیرتمام اعضاء احکامِ الٰہی کے مطابق لگے بندھے اصولوں کے مطابق اپنا اپنا کام کرتے رہتے ہیں،ان میں سے کسی ایک عضو میں بھی خرابی پیدا ہو جائے تو انسان پریشان ہو جاتا ہے۔اور دوا دارو کرتا پھرتا ہے اور جب تک اس کی طرف سے شفاء کا حکم نہ ہوتو اسے شفاء نہیں مل سکتی،مرض کی شدت میں اس کی فریاد کس کے پاس ہوتی ہے؟ ایسے وقت میں باغی اور سرکش بھی بے اختیار الله تعالیٰ کے حضور ہی فریاد کرتے ہیں۔ان کے دل بھی یہی گواہی دے رہے ہوتے ہیں کہ جب تک رہے کا نئات شفاء نہ دے قیمتی سے قیمتی ادویات بھی برکار ثابت ہوں گی ، وہ اگر چاہے تو خاک میں شفاڈال دے۔اور نہ چاہے تو سونا اور جواهرات بھی کیچھ سود مند نہیں ہو سکتے۔ پھر غور کیجئے کہ ربّ کا ئنات نے انسان کو اگر شکل وصورت کے لحاظ سے تمام مخلوقات میں بہتر وبرتر بنایاہے تو اس کے کھانے پینے کے لیے بھی عمدہ سے عمدہ تر تعمتیں پیدا کی ہیں۔ پیطرح طرح کے شیریں میوہ جات اور انواع واقسام کی سنریاں،رنگ برنگ کے پھول جن کی خوشبو سے دل ودماغ مہک جاتے ہیں اور طرح طرح کے اناج جنہیں کھا کر وہ قوت و توانائی حاصل کرتاہے اور جوموسموں کے ساتھ بدل بدل کر چلے آتے ہیں۔ پیرسب کچھ رب کریم ورحیم کے کتنے بڑے انعامات ہیں۔ سب سے بڑھ کر انسان کو عقل وفکر کی ایسی روشنی عطافر مائی ہے کہ اس سے مختلف علوم وفنون کے چشمے پھوٹے ہیں اور یہ شرف وعزت اسے تمام مخلوقات میں سرفراز کردیتا ہے۔اس نے اپنے رہنے سہنے کے لیے عمدہ مکانات اور اوڑھنے بچھونے کے لیے طرح طرح کے ملبوسات تیار کر لیے ہیں۔سیروسفر کے کیے پختہ شاہرا ہیں اور آ رام دہ گاڑیاں بنالی ہیں بلکہ طیاروں کے ذریعہ فضامیں تیرتا پھرتاہے کہ دنوں اور مہینوں کا سفر گھنٹوں اور منٹوں میں طے کر لیتا ہے۔ٹیلیفون، وائر کیس، ریڈیو اور ٹیلی ویژن نے ملکوں اور شہروں کو اس طرح جوڑ دیاہے کہ وہ ایک دوسرے کے حالات سے باخبر رہتے ہیں کہ گویا وہ ایک ہی گھر میں بس رہے ہوں۔ پیشرف و کمال اسے ہی کیوں حاصل ہے تسی دوسری مخلوق کو کیوں نہیں حاصل؟ اس کا جواب صاف اور روش ہے کہ ربِ کا ئنات نے اسے اشرف المخلوقات بنایا ہے اور علم وعقل کی نعمت ا سے نوازا ہے،ان نعمتوں کو پانے کے بعد بھی وہ اپنے خالق ومالک کا شکر گذار بندہ نہ بنے تو یہ احسان فراموثی ہو گی کہ انسان تمام نعتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے پائے اور شکر کسی اور کا ادا کرے۔ اس کی مثال یوں سمجھنے کہ ایک شخص تخواہ کسی ایک حکومت سے یائے اور اس کی وفاداریاں کسی دوسری حکومت کے ساتھ ہوں۔ذرا ہتلائیئے کہ ایباشخص باغی نہیں تو اور کیا ہوگا ؟ تو کیا ایبا سرکش سخت سے سخت سزا کالمستحق نہیں ہے۔پس اخلاص کا لازمی تقاضایہ ہے کہ مالک کے ہر حکم کو سر آ نکھوں پر رکھا جائے۔اور زندگی کو کامل وفاداری سے گذارا جائے۔اخلاص پیدا ہوتے ہی آپس کی نفرتیں اور کدورتیں حتم ہو جاتی ہیں کیونکہ آقانے حکم دیاہے کہ آپس میں مل بیٹھواور تفریق نہ ڈالو۔اخلاص پیداہوتے ہی زندگی کا

ہر لمحہ اور ہر عمل رب کا ئنات کے لیے وقف ہو جاتا ہے اور دُل کی گہر ائی سے بیر صدانگلتی ہے۔

﴿ قُلُ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِى وَمَحْيَاى وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ ٢٦٣] '' کہہ دیجئے کہ میری نماز میرا حج،میرا جینا اور میرا مرنا ( گویا سب کچھ)اللّٰہ تعالیٰ ہی کے لیے

ہے جو تمام جہانوں کا یالنہار ہے''

وہ ہجرت، ہجرت نہ ہو گی جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نہ ہو اور وہ جہاد، جہاد نہ ہو گا جس میں

رضائے الہٰی نہ ہو۔رسول اللہ مُنالیمُ سے ایسے شخص کے متعلق بوجھا گیا جو بہادری کے لیے جہاد کرے یا

حميت كے ليے يا دكھاوے كے ليے،اس ميں الله كراست ميں كونساہے؟ آپ سَاليَّا نے فرمايا: اعلائے

كلمة الله ك ليے لزنا بى صرف الله كراست ميں شار ہوگا۔[رياض الصالحين-باب الاخلاص] آ یے غور کریں کہ اخلاص جیسی لازوال نعمت سے ہم بہرہ ور ہیں؟ کہیں ایبا نہ ہو کہ ہم اعمال کرتے

کرتے تھک جائیں اور ریا کاری اور دنیاوی نمود ونمائش کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی حیثیت نہ ہو۔

جس كا نقشه قرآن نے يوں كھينچاہے: ﴿ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِالْآخُسَرِيْنَ أَعْمَالًا ۞ ٱلَّذِيْنَ ضَلَّ سَعْيُهُم فِي الْحَيْوةِ

النُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ انَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ﴾ [سورة الكهف: ١٠٤-١٠٤]

''اے پیغیر تو کہہ دے ہم تمہیں خبر دے رہے ہیں کہ کون لوگ اینے کاموں میں سب سے زیادہ نامراد ہوئے ؟وہ جن کی ساری کوششیں دنیا کی زندگی میں کھو گئیں اور وہ اس دھوکے

میں پڑے ہیں کہ بڑا اچھا کارخانہ بنارہے ہیں۔' [ترجمدابوالکام آزاد طاف] میں اس تحریر کواس دعا برختم کرتا ہوں۔

# « اَللَّهُمَّ إِنِّي اَسْئَلُكَ بِأَنَّ لَكَ الْحَمُدُ لَآ إِلٰهَ إِلَّا اَنْتَ الْحَنَّانُ الْمَنَّانُ بَدِيعُ

السَّمُوٰتِ وَالْاَرُضِ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ، يَا حَيُّى يَا قَيُّومُ اَسُأَلُكَ \_ »

"اے اللہ! میں آپ سے ہی مانگتا ہوں اس وجہ سے کہ ہرفتم کی تعریف اور شکر آپ ہی کے لیے ہے ( کہ سب عطاء بخشش آپ ہی کی طرف سے ہے آپ کے سواکوئی معبود برحق نہیں

ہے۔ آپ بڑے مہربان ، احسان کرنے والے زمین و آسان کو ابتداءً پیدا کرنے والے اور خبر گیری کرنے والے ہیں اے ہمیشہ زندہ رہنے والے اپنی ذات کے ساتھ قائم ، میں آپ ے (آپ کی رحمت ومغفرت کا) سوال کرتا ہوں۔"

From guranurdu.com

عمادات

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

« إِنَّ اللَّهَ يَرْفَعُ بِهِذَا الْكِتَابِ أَقْوَامًا

وَّيَضَعُ بِهِ آخَرِيْنَ »



## اسلام ایک آسان اور پاکیزه دین

ام المومنین سیدہ عائشہ وٹانٹا سے روایت ہے کہ نبی مکرم رسولِ معظم عُلَّاثِیْمُ نے ایک بار صحابہ کرام ڈٹائٹہُ

سے بہارشادفرمایا: ﴿ يَاكَيُّهَا النَّاسُ ! خُذُوا مِنَ الْاَعْمَالِ مَا تُطِيْقُونَ ، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوا ،

وَإِنَّ اَحَبُّ الْأَعُمَالِ إِلَى اللَّهِ مَادَامَ وَإِنْ قَلَّ »

[الترغيب والترهيب باب الترغيب في العمل الصالح ]

قرآ <u>نیات</u>

''اے لوگو نیک اعمال اس حد تک اختیار کرو جھے تم آسانی سے سرانجام دے سکو ۔ بے شک الله تعالی بندوں یر اینی بخشش وعطاہے تھکتا نہیں۔ بندے خود ہی عبادت وریاضت کرتے ا تھک جاتے ہیں اور جان لو کہ اللہ کے نزدیک پیندیدہ عمل وہ ہے جسے ہمیشہ کیاجائے اگرچہ

وه تھوڑا ہی ہو۔'' سے توبیہ ہے کہ اسلام کی تعلیمات سادہ، سہل، یا کیزہ، صاف ستھری، فطرت کے عین مطابق، دائمی اور

ابدی ہیں۔ہمارے محسن خالق ومالک نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے تو ہمیں اپنی زندگی گزارنے کا راسته بھی اچھا، قابل عمل،عمدہ اور بہتر عطافر مایاہے۔

افسوس کہ اکثر انسانوں نے اپنے خالق وما لک کے احسانات وانعامات کو نہ پہچانا۔

﴿ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدُرِمٌ ﴾ [الانعام:٩١]

خواہشاتِ نفسانی اور شیطان کی نت نئی چالوں نے انہیں راہِ حق سے دورجا پھینکا انہوں نے اپنے لئے ضلالت اور گراہی کے راستے اختیار کئے۔اس کے باوجود اللہ کی رحمت باربار انسانوں پر برستی رہی اور وہ اپنے نبیوں کو تاریخ انسانیت کے مختلف ادوار میں اور دنیا کے مختلف علاقوں میں بھیجنارہا، جو بھلکے ہوئے لوگوں کو اپنے قول وعمل سے سیر ھی اور سچی راہ دکھاتے رہے یہاں تک کہ آخری رسول محمد طالیا ہم سک

انسانیت کے لئے اسی پیغام حق کے ساتھ تشریف لائے جو جناب آ دم ملیاً کو دیا گیاتھا اور جسے کم وہیش ایک لاکھ چوہیں ہزار انبیاء ورسل نے دنیا کی مختلف قوموں اور انسانوں کے سامنے دہرایا تھا۔ ﴿ وَلَقَدُ بَعَثُنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا آنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوْتَ ﴾ "اور ہم نے ہر جماعت میں رسول بھیجا اس پیغام کے ساتھ کہ وہ اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کریں اور شیطان وخواہشات کی راہ سے بحییں۔'' رسولِ یاک عَلَیْا نِ تا قیامت زندگی کو تا بندگی عطافر مائی۔انسانوں کے خود ساختہ باطل نظریات، فرسودہ خیالات، بے کار مشاغل اور غلط رسم و رواج کو مٹادیا۔ایسی لا لیتنی باتیں جوان کے لئے ذلت ورسوائی کا باعث تھیں اور وہ بے مقصد قیود ویا بندیاں جن کے نیچے وہ دبے جارہے تھے ان سے انہیں نجات دلائی۔قرآن اس کی بوں شہادت دیتاہے۔ ﴿ يَأْمُرُهُمُ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهِهُمُ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّباتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ ٱلخَبَنِّثَ وَيَضَعُ عَنْهُمُ إِصْرَهُمُ وَالْأَغْلَلَ الَّتِي كَانَتُ عَلَيْهِمُ ﴿ ١٥٧: ١٥٧] "" سار المالية) انہيں نيك كام كا حكم ديت بين اور برے كام سے روكتے بين اور يا كيزه چیزوں کو ان کے لئے حلال کرتے ہیں اور گندی چیزوں کو ان پر حرام کھہراتے ہیں اور ان سے وہ بوجھ اتارتے ہیں جو ان پر لدے ہوئے تھے۔اور وہ بندشیں کھولتے ہیں جن میں وہ جکڑے ہوئے تھے۔'' آ یئے غور کریں کہ اسلام اور پیغمبر اسلام کی پا کیزہ تعلیمات نے دین پر چلنے کے لئے کتنی آ سان اور میانہ روی کی روش ہدایات فراہم کی ہیں۔ عقیدہ توحید کو لیجئے۔ یہ کتناصاف اور پا کیزہ عقیدہ ہے اس نے بتایاہے کہ اس کا ئنات کا خالق ومالک کیتا ہے،خودکا ئنات کے اندر نظم وضبط،سلیقہ اور قرینہ اس کی قدرت اور یکتائی کی شہادت دے رہاہے۔ آ فتاب وما ہتا ہے گروش اور طلوع وغروب کی با قاعدگی، کیل ونہار کی آ مدروفت اور موسموں کا تغیر و تبدّ ل یہاں تک کدانسان کا اپنا وجود اوراس کی موت وحیات ، اس کی قدرت کی الیمی ظاہر و باہر نشانیاں ہیں کہ ان میں کسی قشم کاکوئی تضاد نہیں ہے۔ جسے وہ مارتا ہے اسے کوئی زندگی نہیں دے سکتا اور جسے وہ زندہ ر کھتا ہے اسے کوئی موت نہیں دے سکتا ہے۔ قر آن کہتا ہے۔ ﴿ لَوْ كَانَ فِيهِمَا اللَّهُ اللَّهُ لَفَسَدَتًا ﴾ [الانبياء:٢٢]

''اگر آسان وزمین میں اللہ کے سوا اور معبود ہوتے تو بید درہم برہم ہوجاتے۔'' پھر نماز کو لیجئے۔دن رات میں ایک مسلمان پر پانچ نمازیں فرض ہیں جوسفر وحضر صحت و بیاری،امن و جنگ کی حالت میں بھی معاف نہیں ہیں۔ مگر حالات کے مطابق اس میں رعایت ضرور دی گئی ہے سفراور جنگ میں قصر(دوگانہ) نیز دو نمازوں کو جمع کرکے ریڑھنے کی رخصت ہے بیاری کی حالت میں بیٹھ کر، لیٹ کر، سیدھے یا کروٹ کے بل یہاں تک کہ اشاروں سے نماز ادا کرنے کی اجازت ہے، سفر میں ابرکی وجہ سے قبلہ کی سمت معلوم نہ ہو سکے تو جدھر بھی رخ کرلوتہاری نماز ہوجائے گی۔نینرکا غلبہ ہے تو تھم ہوتا ہے کہ پہلے نیند پوری کرلو پھراٹھ کر پورے سوزاور سرورسے نماز اداکرو۔ بھوک گی ہوئی ہے توبیر رعایت ہے کہ پہلے کھانا کھاؤ اور پھر تسلی سے نماز ادا کرو۔ ذرااس بات پرغور سیجئے: سیدنا انس ڈاٹٹی بیان کرتے ہیں کہ جناب رسول الله ماٹٹی مسجد میں آئے اورایک رسی دوستونوں کے درمیان کھینچی ہوئی تھی آپ نے فرمایا بہرس کیسی ہے؟لوگوں نے عرض کیا: کہ یہ زینب رہائٹا کی رس ہے جب نیند کا جھونکا آتاہے تو اس سے لٹک جاتی ہیں آپ ساٹیٹا نے فرمایا:اسے کھول دو۔جب تک چستی رہے اس وفت تک نماز پڑھواور جب ستی آنے لگے تو سوجاؤ۔'' [بخاري ومسلم رياض الصالحين :باب الاقتصاد في الطاعة] يرتو ايك مخصوص واقعه كے متعلق گفتگوتھى اور عام لوگوں كے متعلق نبى مكرم عَلَيْتُهُم كا ارشادِ گرامى ملاحظه ہو: ام المونين عائشه وللها سے روايت ہے كه جناب رسول الله طاليم فرماتے ہيں: ''جب تم میں سے کوئی نماز پڑھ رہا ہو اور نیند اسے پریشان کررہی ہوتو وہ سوجائے اور نیند لینے کے بعد نماز اداکرے اگر وہ نیند کی حالت میں ہی نماز اداکرتار ہاتو ممکن ہے کہ وہ اللہ تعالی سے اپنے گناہوں کی مجشش طلب کرنے کی بجائے اپنے لئے بددعا ہی کرنے غور سیجئے کہ ادائیگی تماز کے لئے کس قدر آسانی اور سہولت دی گئی ہے؟ یہ بات صرف نماز تک ہی محدود نہیں بلکہ دوسری عبادات اور معاملات میں بھی رعائتیں عطا کی گئی ہیں۔ مسلمانوں پر رمضان المبارک کے روزے فرض ہیں۔اس میں بھی مسافروں ،مریضوں اورعورتوں کو ایام حمل ورضاعت میں رخصت دی گئی ہے کہ وہ صحت وسلامتی کی حالت میں روزوں کی گنتی پوری کریں اور پھر یہاں تک کہ ایبا بوڑھا شخص جسے کمزوری کے باعث روزہ رکھنے کی ہمت نہیں رہی۔اسے حکم ہے کہ

وہ کسی غریب مسکین کو کھانا کھلا دیا کرے اوراگر وہ خود ہی مفلوک الحال ہے تو اس پر بیہ ذمہ داری ساقط ہوجاتی ہے بلکہ پھراس کی مد داور خدمت بھی اجر وثواب کا باعث ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک شخص نبی کریم مُنالیّنی کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور بتاتا ہے: کہ روزہ کی حالت میں اس سے غلطی اور لغزش ہوگئ ہے ۔اس کا کفارہ دوماہ کے روزے رکھنا اسے بتایاجا تاہے جس پر وہ شخص اپنی مجبوری اور معذوری ظاہر کرتاہے اس کے بدلے ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلانے کی اسے رخصت دی جاتی ہے اس پر بھی وہ اپنی تنگدستی اور غربت کے سبب معذرت خواہ ہوتا ہے۔اتنے میں نبی مُنافِیْم کے پاس کوئی شخص تقسیم کے لئے تھجوروں سے بھری باسکٹ (ٹوکری)لاتا ہے تو آپ سَالِیْنِ اس معذور شخص کو دے کرفر ماتے ہیں: اسے شہر کے غریب اور مسکین لوگوں میں تقسیم کردو۔وہ عرض کرتاہے کہ مدینہ کے آس یاس خود اس کے گھرانہ میں سب سے زیادہ غربت ہے تو رحت دوعالم مَنْ اللَّهِ مُسكرات بهوئ فرمات مين : ' جاؤخود كهاؤ اورايين ابل خانه كو كهلاؤ.' الله اکبر! کیا احسان ومروّت، نرمی اور شفقت کی اس سے بڑھ کر کوئی مثال پیش کی جاسکتی ہے؟ باربار اسلامی تعلیمات پرغور کیجئے آپ کویہاں متوازن ومعتدل ہمہ گیراور ہمہ جہت پھلتی پھولتی، چملتی دملتی زندگی نظر آئے گی۔ہمارا دین کتنا پیارا اور میٹھاہے۔وہ بیہ کہتاہے کہتم اگر محنت ومزدوری کرتے ہوتو اپنے آرام و آسائش کا خیال بھی رکھو، عبادت و ریاضت کروتو اہل خانہ اور احباب واقر باء کی خدمت اور ان کے دکھ دردمیں سہارا بھی بنو۔اگر تعلیم وتعلم کے لئے وقت نکالتے ہوتو کچھ در کے لئے آرام بھی کرسکتے ہو۔اگر اپنوں کے ساتھ شفقت ہوتو غیروں کے ساتھ بھی مروّت سے پیش آ وُگویا کہ زندگی کیاہے؟ رنگ برنگ تروتازہ پھولوں کا گلدستہ ہے جن کی مہک سے معاشرتی زندگی میں انقلاب آتا ہے اور ہرسوامن اور سکون بھیلتا چلاجا تاہے ذرا اس واقعہ پرغور کیجئے : ''سیدنا عبدالله بن عمر دلینیا کہتے ہیں: که رسول الله منافیا نے مجھ سے فرمایا که میں نے ساہے کہ تم دن میں روزہ رکھتے ہو اور رات کو عبادت کرتے ہو؟ میں نے عرض کیا:ہاں یارسول اللہ! فرمایا: تم ایسا نہ کرو۔روزے رکھو اور افطارکرو نیند لو اور جا گو، بے شک تمہارے جسم کا تم پر حق ہے تمہاری آ نکھوں کا تم

کرو۔روزے رکھو اور افطارکرو نیند لو اور جا گو، بے شک تمہارے جسم کا تم پر حق ہے تمہاری آ تکھوں کا تم پر حق ہے۔مہاری آ تکھوں کا تم پر حق ہے۔مہاری اس میں دن روزے پر حق ہے تمہارے اہل وعیال کا تم پر حق ہے اور تمہارے مہمانوں کا تم پر حق ہے۔مہینے میں تین دن روزے ہیں، رکھو یہ تمہارے لئے کا فی ہے تمہارے لئے اس میں دس گناہ ثواب ہے یہ پورے زمانے کے روزے ہیں، لیکن میں نے تختی کی تو مجھ پر سختی کی گئی، میں نے کہانیارسول اللہ! مجھ میں قوت وطاقت زیادہ ہے، آپ ساٹی تھے اس سے زیادہ نہ رکھو۔میں آپ ساٹی تو پھر جناب داؤر علیلا کے روزے رکھو جیسے وہ رکھتے تھے اس سے زیادہ نہ رکھو۔میں

نَ عُرْضَ كَيا: وه روز ب كيسے ركھتے تھے؟ فرمایا: ﴿ كَانَ يَصُومُ يَوُمَّا وَ يُفُطِرُ يَوُمَّا ﴾ ''وه ايك دن روزه

From quranurdu.com

رکھتے اور ایک دن افطار کرتے تھے۔''

مبارك يرعمل كرليتا -[رياض الصالحين-باب الاقتصاد]

ساتھ ہی حالات پر قابو پایاجا تاہے۔

بالصَّلحيُنَ ١٠١] >> [يوسف: ١٠١]

دعاء والتجاء:

عبدالله بن عمر والله على جب برهاي كو ينيح تو كهاكرت تصاب كاش ميس رسول الله عَالَيْهُم كارشادٍ

مسلمانو! ذراٹھنڈے دل ود ماغ سےغور کرو۔ ہماری زندگیاں افراط وتفریط کا شکار ہوچکی ہیں یہ اللہ

کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان گھرانوں میں پیدا کیا ہے مگر اسلامی تعلیمات کی جھلک ہماری زند گیوں

میں نظر نہیں آتی۔اسلام کی صاف اور نظری ہوئی تعلیمات تو بڑی سہل اور آسان ہیں اس میں کہیں تھوڑی

سی مشقت اور تکلیف ہے تواس میں صبر وعز بیت کی تربیت بھی ملتی ہے۔جس کی غزوات وجہاد میں

زبردست ضرورت پیش آتی ہے اورخود زندگی میں کئی نشیب وفراز آتے ہیں جہاں صبرواستقامت کے

«فَاطِرَ السَّمَوٰتِ وَالْاَرُضِ انْتَ وَلِيّ فِي اللَّانَيَا وَالْاخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسُلِمًا وَّ الْحِقْنِي

''اے آ سانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے آپ ہی دنیا اور آخرت میں میرے ولی (دوست)

ہیں۔آپ مجھےمسلمان کرکے وفات دیجئے اور نیک لوگوں کے ساتھ ملا دیجئے "(آمین یارب العالمین)

اسلام ہی ہماری راہ ہے

وَعَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ مَسعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ: خَطَّ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيُهِ وَ سَلَّمَ خَطًّا ثُمَّ قَالَ: هذَا سَبِيُلُ اللهِ ثُمَّ خَطَّ خُطُوطًا عَنُ يَّمِيْنِهِ وَعَنُ

شِمَالِهِ وَقَالَ : هَذِهِ سُبُلٌ عَلَى كُلِّ سَبِيُلِ مِّنُهَا شَيُطَانٌ يَّدُعُو اِلَيْهِ ثُمَّ قَرَأً ﴿وَأَنَّ هٰذَا

"عبد الله بن مسعود وللفيُّاس روايت ہے كہتے ہيں :كه جناب رسول الله مَالَيْنَا في جارے

سامنے ایک سیدھا خط کھینچا پھر ارشاد فرمایا: یہ اللہ کی راہ ہے اس کے بعد جناب رسول

الله سَاليُّهُم نے اپنی دائیں اور بائیں جانب بہت سے خطوط کھنچے اور فرمایا: یہ ( بکھری ہوئی)

صِرَاطِيُّ مُسْتَقَيْمًا فَأَتَّبِعُونُهُ ﴾ [رواه احمد والنسائي؛ والدارمي مشكوة باب الاعتصام بالكتاب والسنة]

دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پیارے نبی مَثَاثِیْم کی باتوں کو سمجھنے کی اور ان پرعمل کرنے کی تو فیق

قرآ نی<u>ا</u>ت

رامیں میں اور ان میں سے ہرراہ پر شیطان کھڑا ہے جو اپنی طرف بلاتا ہے اور آپ مالیکا نے قرآن حکیم کی به آیت تلاوت فرمائی: ﴿ وَأَنَّ هٰذَا صِرَاطِى مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ ۚ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ \* ذَٰلِكُمُ وَصَّكُمُ بِهِ لَعَلَّكُمُ تَتَّقُونَ ١٥٤٠ [الانعام:١٥٤] ''(اس نے یہ بھی فرمایا ہے کہ) یہی راہ ہماری (تھہرائی ہوئی) سید ھی راہ ہے سواسی پر چلو اور ( دوسری ) راہوں پر نہ چلو کہ (ان پر چل کر ) اللہ کی راہ سے الگ ہو جاؤ گے ان باتوں کا اللہ تمہیں تھم دیتا ہے تا کہتم پر ہیز گار بنو۔'' خطِّ متنقیم وہ سیدھا خط ہو تا ہے جس میں اد نی سی بھی ٹیڑھ نہ ہواور اگر اس میں معمولی سا بھی ٹیڑھ آ جائے تو وہ خطمنحیٰ بن جائے گا ۔اللہ کی راہ لینی اسلام ہی وہ خطِ مستقیم ہے جس پر چل کر کوئی شخص کامیابی سے ہمکنار ہوسکتا ہے۔ اس کرہ ارضی پرسب سے پہلے انسان جناب آ دم ملیا کواللہ تعالیٰ نے اس راه صداقت پر چلنے کا حکم دیا اور تا کید فر مادی که وه اپنی اولاد کو بھی اسی راہ ہدایت پر چلنے کی تلقین کرتے ر ہیں۔ اولا دِ آ دم پھلی پھولی اور دنیا کے مختلف حصوں میں آباد ہوتی چلی گئی۔ شیطان انسان کونٹ نئی حیالوں سے بھٹکانے اور ورغلانے کی کوشش کرتا رہا مگر جو انسان اللّٰہ تعالٰی کی مدد تلاش کرتے ہوئے صراطِ متنقیم پر ڈٹے رہے۔ انہیں کوئی نقصان نہ پہنچا اور جوخواہشاتِ نفسانی کا شکار ہوگئے اور شیطان کے مکرو فریب میں آ گئے تو وہ سیدھی راہ سے دور جا پڑے اور تباہی و بربادی ان کا مقدر تھبرا۔ البتہ جو الله تعالی کے حضور توبہ كر كے راہ راست پر آ گئے وہ فلاح پا گئے۔ رحمت الكي نے ان بھولے بھلے انسانوں كے لئے انبياء و رسل کا سلسلہ جاری فرمایا جن کی زند گیوں کا مشن یہی رہا کہ وہ خود بھی اسلام کی راہِ ہدایت پر چلے اور دوسرے انسانوں کو بھی اسی راہ پر چلنے کی دعوت دیتے رہے یہاں تک کہ آخری نبی محمہ رسول اللہ عَالَيْظِ مجھی ہ اسی روشن مدایت کو لے کرنسل انسانیت کے لیے تشریف لائے اور آپ کی امت کے لیے بھی اسی مدایت کو زمین کے طول وعرض میں پھیلانے کا حکم ہوا۔ یس اسلام ہی اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی سیدھی اور سچی راہ ہے، مکمل ضابطۂ حیات ہے، زندگی گزارنے کا لائحہ عمل ہے اور اللہ کی خوشنودی کا ذریعہ ہے۔صراطِ متنقیم صرف ایک ہی ہوسکتا ہے اس کے علاوہ جو بھی ہوگا نافرمانی ہوگی شرک اور کفر ہوگا ،بدعت اور گمراہی ہوگی،نفاق ہوگا، بغاوت اور سر کشی ہوگی،ضد اور ہٹ دهری ہوگی۔ یہود و نصاری کو یہی پندار اور غرور دعوت اسلام قبول کرنے سے مانع رہا ارشاد ہوتا ہے: ﴿ إِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ اللَّهِ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِيْنَ أُوْتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنُ ْبَعُدِ مَا جَآءَ هُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا 'بَيْنَهُمُ ۚ وَمَنْ يَكُفُرُ بِاليَّتِ اللَّهِ فَاِنَّ اللَّهَ سَرِيُعُ

عبادات عبادات From quranurdu.com الُحِسَابِ ١٩٠ [آل عمران:١٩] " بے شک دین تو اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے اور اہل کتاب نے جو (اس دین سے) اختلاف کیا تو علم حاصل ہونے کے بعد آپس کی ضد سے کیا اور جو شخص اللہ کی آیات کو نہ مانے تو اللہ جلد حساب لینے والا (سزا دینے والا) ہے۔'' اس کے برعکس انسان جب عاجزی و خاکساری اختیار کرتا ہے اور سچائی اور نیکی کو دل میں جگہ دینا چاہتا ہے تو اس کا سینہ نور ایمان سے جلا یا جاتا ہے۔ فرمایا: ﴿ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أَنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرْى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ النَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ عَ يَقُولُونَ رَبَّنَا امَّنَّا فَا كُتُبُنَا مَعَ الشَّهِدِينَ ٢٠٠٥ [المائده: ٨٣] "اور اہل کتاب میں سے وہ بھی تھے جب انہوں نے حق بات (قرآنِ علیم) کو سنا جوآخری رسول محمد من الله مواتوتم و ميصة موكه ان كى آئكھوں سے آنسو جارى موجاتے ہيں اس لئے کہ انہوں نے حق بات کو پیچان لیا اور رب تعالیٰ کے حضور فریاد کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار! ہم ایمان لے آئے تو ہمیں تشلیم و رضا اختیار کرنے والوں میں لکھ لے۔'' اسلام قبول کرنے کے بعد بندہ مومن کی زندگی سرایا احکامِ الہی کے تابع ہوجاتی ہے ارشاد ہوتا ہے: ﴿ يَاْ يُهَا الَّذِينَ امَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَاَّفَّةً ٣ ﴾ [البقره:٢٠٨] ''مومنو! اسلام میں پورے پورے داخل ہوجاؤ۔'' یہ آ بیت روشن اور واضح ہے کہ تہاری زندگی کا ہر پہلو.....! معاملات ' تجارت ' معاشرت اور معیشت' سیاست اور حکومت غرض میہ کہ زندگی کی ہر دوڑ دھوپ احکام الہی کے تابع ہوجائے آ یئے

تھوڑی دریے لئے ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں، کیا ہم اسلامی اصولوں کے مطابق زندگیاں گزار رہے ہیں ؟ کیا ہماری تعلیم' تجارت' حکومت' سیاست' عدالت' ہمارے کیل و نہار اسلامی اصولوں کے

تحت بسر ہورہے ہیں؟ جواب میں سوائے شرمندگی اور ندامت کے پچھ بھی نہیں۔ اب تو یہ احساس بھی رخصت ہورہا ہے۔ کم ازکم کوتا ہیوں پر احساسِ ندامت بھی غنیمت تھا کہ اصلاح کی توقع کی جا سکتی ہے مگر افسوس اس کی جگہ تکبر اور غرور نے لے لی۔ جانتے بوجھتے ہوئے جرائم کا ارتکاب ہور ہا ہے اور روز بروز برطتا ہی جارہا ہے۔ انہیں روکنے کی کے فکر ہے؟ اسلام کے نام پر قائم ہونے

والی حکومت آج تک اسلامی نظام عدل قائم نه کرسکی دینی احساس رکھنے والے دھڑے بندیوں کا شکار ہیں وہ آج تک اسلامی نظام بر پا نہ کر سکے۔ کیا ہماری زند گیوں کے قیمتی کمحات یوں برباد رچھ عبادات ہے ۔ From quranurdu.com کے کئے کچھ بھی نہیں کر سکیں گے؟ کیا ہم اللہ تعالیٰ کے حضور ہوجا نیں گے؟ کیا ہم اللہ کے دین کے لئے کچھ بھی نہیں کر سکیں گے؟ کیا ہم اللہ تعالیٰ کے حضور

آئے! خوابِ غفلت سے بیدار ہوجائیں اور باہم مل کر نظامِ اسلام کو غالب کرنے میں ہرفتم کی قربانی دینے کے لئے تیار ہوجائیں۔

#### ر. و التجاء: دعاء **و ال**تجاء:

سرخرو ہوجا ئیں گے؟

آل عمران:۸]

" اے ہمارے ربّ! ہمارے دلوں کو ہدایت دینے کے بعد ٹیڑھا نہ کیجئے گا اور ہم کو اپنی جناب سے رحمت عنایت فرمائیں بے شک آپ عطا فرمانے والے ہیں۔' (آین یا رب العالین)

## قر آن اور قومول کا عروج و زوال

عَنُ عُمَرَ بُنِ النَّحَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللَّهُ يَرُفَعُ بِهِ لَذَا الْكِتَابِ اَقُوامًا وَّ يَضَعُ بِهِ اخْرِيْنَ »

سلم: ((إنّ الله يرفع بِهذا الحِتابِ اقواما و يضع بِه الخرِين )) [رواه مسلم، معارف الحديث، كتاب الاذكار و الدعوات]

"سیدنا عمر بن خطاب والتی سے روایت ہے کہ رسول الله مَنالیّم نے ارشاد فرمایا: کہ الله تعالی اس کتاب (قرآنِ حکیم) کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو رفعت اور بلندی عطا فرماتا ہے (عمل

. سے) اور بہت سے لوگوں کو پہتی اور ذلت دیتا ہے(بدعملی سے)''

سے ) اور بہت سے تو توں تو چی اور ذکت دیتا ہے( بدی سے )۔ مولا نا محمد منظور نعمانی اس کی تشریح میں لکھتے ہیں:

'' الله تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ جوقوم اور جوامت خواہ وہ کسی نسل سے ہو۔اس کا کوئی بھی رنگ ہواور کوئی بھی زبان ہو،قر آنِ مجید کواپنا رہنما بنا کراپنے آپ کواس کا فرماں بردار بنا دے گی اوراس کے ساتھ وہ تعلق

بھی زبان ہو، قرانِ مجید تواپنا رہنما بنا کراپنے آپ تواس کا قرمان بردار بنا دے کی اور اس کے ساتھ وہ سسی رکھے گی جو کلام اللہ ہونے کی حیثیت سے اس کا حق ہے ، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا اور آخرت میں سر بلند کرے گا اور اس کے برعکس جوقوم اور امت اس سے انجراف اور سرکشی کرے گی وہ اگر بلندیوں کے آسمان پر بھی ہوگی تو نئے گی مرب میں گے سب میں میں میں میں بھی میں سے نئے اس سے انجراف اور سرکشی کرے گی وہ اگر بلندیوں کے آسمان پر بھی ہوگی تو

نیچ گرا دی جائے گی ۔اسلام اور مسلمانوں کی بوری تاریخ اس حدیث کی صدافت پر گواہ اور اللہ تعالیٰ کے اس فیصلہ کی آئینہ دار ہے۔ اس حدیث میں " أَقُوامًا" کے لفظ سے بی بھی اشارہ ملتا ہے کہ عروج و زوال کے اس الہی قانون کا تعلق افراد سے نہیں بلکہ قوموں اور امتوں سے ہے۔"[معدف الحدیث، ج:٥]

آ یے .....! اینے اسلاف کی زندگیوں کا قرآنی تعلیمات کی روشنی میں جائزہ لیں اور دیکھیں کہ س طرح ان پر عمل پیرا ہو کر آٹھیں کامیابیاں اور سرفرازیاں ملی ہیں۔قر آ نِ حکیم کی آیات شہ پارے ہیں اور وہ زندگی گزارنے کے ایسے سہری اصول بتاتا ہے جن سے انفرادی اور اجتماعی زندگی میں انقلاب پیدا ہوتا ہے اور وہ ایک الیمی شاہراہ پر گامزن ہو جاتی ہے جہاں کامیابی اور کامرانی تقینی ہو جاتی ہے مثلاً وہ افرادِ ملت کی الیمی شیرازہ بندی کرتا ہے کہ وہ ایک مضبوط قوت بن کر ابھریں ۔ اس سلسلے میں اس کا یہ اعلان ابدی اوردائمی ہے: ﴿ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيْعًا وَّ لَا تَفَرَّقُوا " وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمُ اِذْ كُنْتُمُ أَعُلَآءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوْبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخُوانًا \* ﴾ [آل عمران:١٠٣] " اور الله کی رسی ( قرآن حکیم) کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقہ بندی نہ کرو اور الله تعالیٰ کی اس نعمت (دین اسلام) کو یاد کرو جواس نے تم پر کی ۔ جب کہ ( دورِ جاہلیت میں) تم ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ پھراس( اللہ ) نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی( نور بدایت سے بہرہ ور ہوئے ) تو تم اس کی مہر بانی سے بھائی بھائی بن گئے۔" اخوّت کے اس رشتے کاعملی مظاہرہ ہجرت کے وقت ہوا :انصارِ مدینہ نے مہاجرین مکہ کا جس خندہ پیپٹائی سے استقبال کیا اور جس جوش و جذبہ سے دیدہ و دل فرش راہ کیے۔ وہ تاریخ کا انمٹ حصہ بن گئے۔انھیں اپنے کھیتوں اور کھلیانوں کی ، اپنے مکانوں اور زمینوں کی نصف نصف پیش کش کردی مگر مہاجرین کی غیرت نے اسے قبول نہ کیا اور اپنے دست و بازو سے محنت مزدوری سے تجارت اور کاروبار سے حق حلال کی روزی کمائی۔ اور انصار کی رفافت اور محبت کے ہمیشہ ممنون رہے اور اخوّت کا بیررشتہ ایبا مضبوط ہوا کہ میدان جنگ میں بھی وہ دشمن کے مقابلے میں سیسہ پلائی دیوار کی طرح ڈٹ گئے اور اللہ کی رحمت سے فتح و نصرت سے ہمکنار ہوئے ۔قرآن ایسے ہی لوگوں کی تعریف اس طرح کرتا ہے: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمُ بُنْيَانٌ مَّرْصُوصٌ ٢ ''الله يقييناً ان لوگوں کو پيند کرتا ہے جو اس کی راہ میںصف بستہ ہو کرلڑتے ہیں گویا وہ ایک سیسه بلائی هوئی د بوار میں۔' گوکہ وہ تعداد میں تھوڑے تھے مگر اتفاق و اتحاد کی قوت سے لیس تھے اور بڑے بڑے لشکروں پر

غالب آ جاتے تھے۔حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد بھی ایسے ہی لوگوں کے شاملِ حال ہوتی ہے۔ ﴿ كُمُ مِّنُ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتُ فِئَةً كَثِيرَةً م بِإِذْنِ اللَّهِ ﴾ [البقره: ٢٤٩] '' کتنی ہی تھوڑی جماعت اللہ کے حکم سے بڑی جماعت پر غالب رہی۔'' ا تفاق کی قوت ٹینکوں اور میزائلوں سے بڑھ کر ہوتی ہے۔ قرآنِ حکیم یہی قوت مسلمانوں میں پیدا کرتا ہے۔ ہمارے اسلاف نے قرآن کی اس تعلیم پر عمل کیا تو وہ کامیاب رہے اور دشمنوں کو بھاری نقصان پہنچایا۔ ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے یاؤں شیروں کے بھی میداں سے اکھڑ جاتے تھے اسی اتفاق سے بھی وہ دنیا کی بہترین قوت تھے اور جب سے نفس کے غرور اور امارت کے تکبر کے سبب فرقوں اور ٹولیوں میں بٹے ہیں۔ تمام ترشان وشکوہ اور عزت و وقار سے تھی دامن ہو میکے ہیں: فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں! کیا زمانے میں پنینے کی یہی باتیں ہیں! قر آ نِ حکیم نے بڑے شدّ و مدّ کے ساتھ دھڑے بندی سے روکا ہے اور تنبیہ کی ہے کہ اگر ایبا کرو گے تو زبردست نقصان اٹھاؤ گے۔ارشا دہوتا ہے: ﴿ وَاَطِيْعُوا اللَّهَ وَرَسُولَةً وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَ تَنْهَبَ رِيْحُكُمُ وَاصْبِرُوا \* إِنَّ اللَّهُ مَعَ الصَّبِرِينَ ﴿ الانفال:٤٦] '' الله اور اس کے رَسُولَ کی اطاعت کرواور آپس میں جھٹڑا نہ کرو۔ ورنہ تم بزول ہو جاؤ گے اورتمہاری ہوا اکھڑ جائے گی اور صبر سے کام لو، الله تعالیٰ یقیناً صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔' آج جدهر دیکھیں مسلمان اغیار کے ہاتھوں زک اٹھا رہا ہے ..... اسرائیل نے عربوں کا ناک میں دَم كر ركھا ہے۔ چيچنيا اور تشمير ميں مسلسل ظلم ہو رہا ہے۔فلسطين كا مسّله حل نہيں ہو رہا ہے۔اس كى وجه مسلمانوں میں اتحاد اور کی جہتی کا فقدان ہے۔کیا اس کی وجہ مال و دولت کی کمی ہے؟ یقیناً یہ بات نہیں ہے۔عرب ریاستیں سونا انکتی ہیں، ان کے پاس اتنی دولت ہے کہ دنیا کوخرید سکتے ہیں مگر افسوس کہ فہم وشعور رخصت ہو چکا ہے اور ان میں اتحاد و اتفاق نظر نہیں آتا ہے۔ یہ تو صرف مسلمانوں کے آپس میں افتراق پر بات ہوئی ہے۔ ذراغور سیجے تو معلوم ہوگا کہ ہماری زند گیوں کے مختلف شعبہ جات ، قرآن کی زر یں تعلیمات سے خالی نظر آتے ہیں۔ ہماری عدلیہ، ہماری سیاست ، ہماری معیشت ،ہمارے معاملات، ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگی خواہشات ، رسم ورواج ، دنیاوی نام ونمود ، تکبر اور ریا کاری کا شکار ہو چکے ہیں۔

حصول وطن کے لیے جو ان گنت جانی و مالی قربانیاں دی گئیں تھیں۔ان کا کیا مقصد تھا؟ یہ کہ اس

خطهٔ زمین پراسلام کا یا کیزه اورمصفی نظام جاری وساری ہوگا سب کو بلا معاوضہ عدل و انصاف ملے گا۔گر آج (۵۲) برس بیت جانے کے باوجود یہ خواب شرمندہ تعبیر نہ ہوسکا ۔اس وقت نو خیز اور نوجوان نسل

گمراہی اور بے راہ روی کے گرداب میں سمچنسی ہوئی ہے،ملک مقروض ، عدلیہ کمزور ، رشوت عام،ظلم وستم کی راجدهائی، خیانت اور بد دیانتی کا دور دوره ،عزت اور جان غیر محفوظ ـ وغیره وغیره اور ادهر دینی جماعتیں آپس میں کئی پھٹی ..... اندھیرا ہی اندھیرا اور دُور دُور تک کہیں روشنی نظر نہیں آتی۔ سچ ہے:

وہ زمانے میں معزز تھے مسلماں ہو کر اور تم خوار ہوئے تارکِ قرآں ہو کر

#### دعاء والتجاء:

« رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّ فِي الْأَخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِبَ» [البقرة: ٢٠١] " اے ہمارے رب! ہمیں دنیا میں اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرمایئے اور آتشِ جہنم سے بچاہیے۔' (آمین یارب العالمین)

#### ذلت و إدبار کی وجهاور نجات کا طریقه

وَ عَنُ تَوُبَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ: ﴿ يُوشِكُ أَنُ تَدَاعِي عَلَيُكُمُ الْأُمَمُ مِنُ كُلِّ أُفْقِ كَمَا تَدَاعَى الْأَكَلَةُ عَلَى قَصُعَتِهَا) فَقَالَ قَائِلٌ: فَمِنُ قِلَّةٍ نَحُنُ يَوُمَئِذٍ ؟ قَالَ: ﴿ بَلُ أَنْتُمُ يَوُمَئِذٍ كَثِيرٌ وَلٰكِنَّكُمُ غُفَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيُلِ وَلَيَنُزِعَنَّ اللَّهُ مِنُ صُدُورٍ عَدُوِّكُمُ الْمَهَابَةَ

وَلَيَقُذِفَنَّ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهُنَ » قَالَ قَائِلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَمَا الْوَهُنُ؟ قَالَ: ﴿ حُبُّ الدُّنْيَا وَكَرَاهِيَةُ الْمَوُتِ ﴾ [مشكوة باب تغير الناس]

''سیدنا ثوبان ڈلٹنٹُ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللّٰد مَثَالِیُمْ نے ارشاد فر مایا: قریب ہے کہ ہر

طرف سے کفر کے گروہ تم پر جمع ہو کرتمہارے ساتھ لڑنے کے لئے اس طرح میں پڑیں جس طرح بھوکا کھانے کے پیالے کی طرف لپکتاہے، ایک کہنے والے نے کہا: کیا ہم اس دن

تعداد میں تھوڑے ہوں گے؟ رسول الله مَالَّيْمُ نے فرمایا تعداد کے لحاظ سے تم اس دن بہت زیادہ ہو گے لیکن تم سلاب کی جھاگ کی طرح ہوؤ کے اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے سینوں

سے تمہارا رعب نکال دے گا اور تمہارے دلوں میں وهن (ستی) ڈال دے گا، کہنے والے نے پیرعرض کیا: اس وہن کا سبب کیا ہوگا ؟ارشاد ہوا: دنیا کی محبت اورموت سے نفرت۔" لسانِ نبوت سے جو کچھ ارشاد ہوا آج وہ حقیقت ہمارے سامنے ہے مسلم ریاستوں اور ان میں کروڑوں کی تعداد میں بسنے والے مسلمانوں پر نگاہ ڈالئے ان کے معاشی واقتصادی احوال بھی کوئی اتنے کمزور نہیں ہیں بلکہ عرب ریاستوں کی زمینیں تو اس وقت سونا اگلتی ہیں مال و دولت کی فراوانی ہے اور انہیں زندگی کی ہر سہولت اور آ ساکش مہیا ہے اس قدر خوش حالی، فارغ البالی کے باوجود ان میں کمزوری اور بزدلی پیدا ہو چکی ہے۔ اور وہ اغیار کے ہاتھوں بری طرح پس رہے ہیں۔ اسرائیل کو دیکھ لیجئے کہ سرزمینِ عرب پر سالہا سال سے غاصبانہ قبضہ جمائے ہوئے ہے اور عرب اس سے تعداد میں کئی گناہ ہونے کے باوجود بے حیارگی و بے کسی کی کیفیت میں ہیں اور اس ظالم کے پہیم اور مسلسل ظلم وستم فلسطینیوں پر جاری ہیں مگر دوسرے مسلمان خاموش تماشائی ہے ہوئے ہیں۔ ہندوستان میں کئی کروڑ مسلمان آباد ہیں اور آئے دن ہندوؤں کی زیاد تیوں کا نشانہ بنتے رہتے ہیں گر کتنے مسلمانوں کے دلوں میں ان کے لئے بیقراری پیدا ہوتی ہے اور ان کی مدد کے لئے عملی قدم اٹھایا جاتا ہے مقبوضہ کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کو آزادی دلانے میں ہم نے کیا کچھ کیا ہے؟ محض جلسوں اور جلوسوں سے بیرمسئلہ حل نہیں ہوسکتا ہے۔ آ ذربائیجان کے مسلمان سمپرسی کی زندگی گزار رہے ہیں مگر وسمن کے پنجهٔ استبداد سے انہیں نجات ولانے کے لئے کتنے مسلمان ملکوں میں بیداری پیدا ہوئی اور انہوں نے اپنے بھائیوں کی مدد کے لئے عملی قدم اٹھایا ہے؟ حالانکہ جس یا کیزہ شریعت کو رسول الله سَالِيَّا اللهِ سَالِيَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا جسم کی مانند ہیں جب جسم کا ایک حصہ بے قرار ہو جاتا ہے توجب تک اس حصہ کو آ رام نہ آ جائے تمام جسم کو کسی کروٹ راحت نصیب نہیں ہوتی ۔ یہ تعلیمات صرف منبر ومحراب تک سنانے کے لئے رہ گئی ہیں عملی طور پر اس کی کوئی شکل نظر نہیں آتی ہے۔ تاریخ کے اوراق پلٹیے اور پڑھیے کہ ہمارے اسلاف میں جذبهٔ اسلامی پوری طرح بیدار تھا۔ صحابہ کرام فائلہ کی آپس میں مدردیوں کی قرآن شہاوت دیتا ہے۔ ﴿ اَشِدَّآءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيْنَهُمُ ﴾ [الفتح: ٢٩] ''وہ کفار کے مقابلے میں انتہائی سخت اور آپس میں انتہائی مہربان تھے۔'' تم ہو آپس میں غضب ناک وہ آپس میں رحیم

تم خطاکار و خطابین وه خطا پوش و کریم چاہتے سب ہیں کہ ہوں اوج ثریا پہ مقیم پہلے ویبا کوئی پیدا تو کرے قلب سلیم اخوت اور ہدردی کا یہ جذبہ مسلمانوں میں صدیوں تک قائم رہا یہی جذبہ تھا جس نے حجاج بن یوسف کو ابھارا تھا کہ وہ بے گناہ مسلمان خواتین اور بچوں کو ظالموں سے نجات دلانے کے لئے اپنے بھیتے محمد بن قاسم کو سمندر پار سرز مین ہند بھیج اور یہی وہ جذبہ تھا جو مسلمانوں کو انگریزوں اور سکھوں کے ظلم و ستم سے نجات دلانے کے لئے سید احمد شہید اور سید اساعیل شہید کو سر زمین بالا کوٹ تھینج لایا تھا جہاں انہوں نے کفار سے جہاد کرتے ہوئے جام شہادت نوش کیا تھا۔ جب تک مسلمانوں میں تعاون اور ہمدردی کا جذبہ رہا اور آڑے وقت میں وہ ایک دوسرے کی مدد كرتے رہے انہيں عزت و رفعت كا مقام حاصل ہوا اور جب به جذبه مصحل ہوگيا تو جہاد كا سلسله بند ہوگيا اوراس کے ساتھ ہی شوکت وعظمت بھی رخصت ہوگئی۔ آج مسلمان کو نیک اعمال سے نہیں دولت سے پیار ہے ۔اسے شہادت حاصل کرنے کی نہیں دنیا میں رہنے کی آ رزو ہے۔ ظاہر ہے کہ جب شہرت واقتدار اورسیم وزر ہی مقصد زیست بن جائے تو دنیا اور اس کی چیک دمک میں دل لگتا ہے، جہاد اور شہادت کی خواہش رخصت ہوجاتی ہے۔شہادت کی تمنا تو اسے ہوتی ہے جس کا دل اپنے رب سے ملاقات کے لئے تر پتا ہواور اس کے لئے وہ اپنی جان اور اپنا مال داؤ پر لگا دیتا ہے۔ مسلمان اپنی کھوئی ہوئی عظمت صرف اور صرف اس طرح حاصل کر سکتا ہے کہ وہ اپنی جان اور مال راہ حق میں لٹا دے۔ اے اللہ ہمیں سچائی کی سمجھ عطا فرما اور ہمارے دلوں کو اس کی طرف چھیر دعاء و التجاء « اَللَّهُمَّ إِنَّا نَعُونُدُبِكَ مِن جَهُدِ الْبَلَّاءِ وَدَرُكِ الشَّقَاءِ وَسُوٓءِ الْقَضَاءِ وَشَمَاتَةِ الأعُدَاء » ''اے اللہ! ہم آپ کی پناہ چاہتے ہیں بلاکی مشقت سے اور بد بختی کے ملنے سے اور برے فیلے سے اور دشمنوں کی خوشی سے۔''

## اَفَحُكُمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبُغُونَ؟

عَنُ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ اتَّاهُ عُمَرُ فَقَالَ: إِنَّا نَسْمَعُ اَحَادِيْتَ مِنُ يَهُودَ تُعُجِبُنَا اَفَتَرَى اَنُ نَّكُتُبَ بَعُضَهَا ؟ قَالَ: ﴿اَمُتَهَوَّكُونَ انتُهُ كَمَا تَهَوَّكَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارِى ؟لَقَدُ جِئْتُكُمُ بِهَا بَيْضَاءَ نَقِيَّةً ،وَلَوُ كَانَ

مُوسِي حَيًّا مَّا وَسِعَهُ الَّا اتِّبَاعِيُ ﴾ ''سیدنا جابر والنفی کہتے ہیں کہ نبی طالیا کے پاس سیدنا عمر والنفی آئے اور عرض کی: کہ ہمیں

یہودیوں کی کچھ باتیں اچھی معلوم ہوتی ہیں تو آپ کی کیا رائے ہے؟ کیاان میں سے کچھ ہم کھ لیں ؟ آپ سُکاٹیٹی نے فرمایا: کیاتم بھی گمراہی کے کھڈ میں گرنا چاہتے ہو جیسے یہود ونصاریٰ (اینی کتاب جھوڑ کر) کھڈ میں گرگئے ؟ میں تمہارے یاس وہ شریعت لایا ہوں جو (مانید آ فتاب)روش ودر خشندہ اور (مانندِ آئینہ)صاف وشفاف ہے اور اگر آج موسیٰ عَلَیْهَا زندہ

ہوتے تو انہیں بھی میری ہی پیروی کرنی پڑتی۔''

تاریخ انسانیت پر نظر ڈالئے یہ انسان کہ جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی عام مخلوق میں اشرف وافضل بنایا ہے۔خواہشاتِ نفس کا غلام بن کر اپنا تمام تر شرف وکمال اور عزت ووقار کھودیتا ہے۔ پیج تو یہ ہے کہ

اگر وہ اللہ تعالیٰ کا بندہ بن کر اس کے احکام کی پیروی کرے تو رتنبہ میں فرشتوں سے بڑھ کر ہے۔اور اگر وہ نفس کا غلام بن جائے تو پھر حیوانوں اور جاریا یوں سے بھی بدتر ہے،ا سکے اچھے برے اعمال ہی اس کی قدر وقیت کو بڑھاتے یا گھٹاتے ہیں۔اس کے اعمالِ حسنہ اسے اوج ثریا پر پہنچا دیتے ہیں،اور اس کی

بداخلاقیاں اسے قعر فدلت میں گرا دیتی ہیں۔ جب اس کی زبان سچائی اور راست بازی سے آشا رہتی ہے تو وہاں سے نکلا ہوا ہر لفظ وزن یا تاہے اور اس کی کامیابی کا سامان بنتاہے اور جب یہی گوشت کا حجھوٹا سا

لو تھڑا بدکلامی فخش گوئی، غیبت اور جھوٹ سے گندہ ہوجاتا ہے تو اس کے لیے تباہی وبربادی کا سامان بن جاتا ہے۔ سینے میں دھڑ کتا ہوا یہ مضغہ گوشت جے دل کہتے ہیں۔ جب نور ہدایت سے روش ہوتا ہے تو اس

میں اللہ تعالیٰ کی عظمت و کبریائی ساتی ہے اور وہ اس کے بندوں کے لیے سرایا خیر بن جاتاہے اور جب اس میں فساد وبگاڑ پیدا ہوتاہے تو بیرانسان کو کفر وشرک کی طرف دھکیلتاہے اور اس سے حسد دبغض، کینہ

ونفرت الیی برائیوں کا صدور ہوتاہے۔

انسان تعلیم وتربیت سے نیز کسی نمونہ اور آئیڈیل کی زندگی سے سیکھتااور عمل کرتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالی مختلف ادوار میں انہی انسانوں میں سے نیک دل اور پا کیزہ انسانوں کومنتخب فرماتا رہا کہ بیہ صالحین نیکی اور یا کیزگی کی راہ پر نہ صرف خود چلے بلکہ اس پر چلنے کی دوسروں کو تا کیدونصیحت کرتے رہے۔ یا کباز انسانوں کی یہ جماعت انبیاء ورسل کہلائی۔جب سے الله تعالی نے یہ دنیا بنائی ہے۔ ہرستی اور ہر ملک میں پیغام حق سنانے والے تشریف لائے اور بھولے بھلکے انسانوں کے لیے روشنی کا سامان فراہم کرتے رہے۔مجمد رسول الله عنائیمُ الله تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول ہیں اور ان کی تشریف آوری سے قبل انسانوں کی حالت کیا ہوگئ تھی۔قرآن نے اس کا نقشہ کھینچاہے: ﴿ هُوَالَّذِي بَعَثَ فِي الْاُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمُ يَتْلُوا عَلَيْهِمُ الْيَتِهِ وَيُزَكِّيهُمُ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ ﴿ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلْلِ مُّبِينِ ۞ ﴾ ''وہی تو ہے جس نے ان پڑھوں میں انہی میں سے (محمد مُنالِثَیْمٌ) کو رسول بنا کر بھیجا جو ان کے سامنے اس کی آیات پڑھتے ان کا تزکیہ فرماتے اور انہیں اللہ کی کتاب اور دانائی کی باتیں سکھاتے ہیں۔یقیناً اس سے پہلے بیاوگ صریح گمراہی میں تھے۔'' الفاظ ﴿ ضَلْلِ مُّبِينِ ﴾ كه كر قرآنِ حكيم نے عرب كى تمام برائيوں، بے حيائيوں، بداخلاقيوں اور بداعمالیوں کوآشکار کردیاہے، پھر اس بگڑی ہوئی قوم کو رسول الله مَنافِیاً نے جس طرح آیاتِ البی کی تعلیم دی۔ان کے اخلاق کو سنوارا اور نکھارا اور انہیں حکمت وبصیرت کی جس راہ پر ڈالا وہ بھی روشن اور ظاہر ہے۔اس آیت کے تحت امام مراغی رشاللہ کھتے ہیں: " ذَاكَ أَنَّ الْعَرَبَ قَدِيْمًا كَانُوا عَلَى دِيْنِ إِبْرَاهِيْمَ فَبَدَّلُوا وَغَيَّرُوا وَاسْتَبُدَلُوا بِالتَّوْحِيْدِ شِرُكًا وَبِالْيَقِيْنِ شَكًّا وَابُتَدَعُوا اَشُياءَ لَمُ يَأْذَنُ بِهَا اللهُ وَكَانَ مِنَ الْحِكُمَةِ اَنُ يَبُعَتَ سُبُحَانَهُ مُحَمَّدً ا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ بِشَرْعِ عَظِيْمٍ فِيْهِ هِدَايَةٌ لِلْبَشَرِ وَبَيَانُ مَا هُمُ فِي حَاجَةٍ الَّيهِ مِن أُمُورِ مَعَاشِهِمُ وَمَعَادِهِمُ " [تفسير مراغى] "نید بات ہے کہ عرب شروع میں ابراہیم علیا کے سیج دین پر تھے۔ پھر اس میں ردوبدل شروع کیا۔توحید کی جگه شرک نے لے لی۔راہِ یقین کی جگه شک وشبہات کے کانٹے بکھر گئے اور ان سے ایسے ایسے اعمال سرز د ہونے لگے کہ جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم نہیں دیا تھا۔اس کی رحمت وحکمت کا تقاضا ہوا کہ رسول معظم مَنافیظ کو عظیم شریعت کے ساتھ مبعوث فرمایا کہ اس

میں نوع انسانی کے لیے ہدایت ورہنمائی ہے اور ان کی دنیوی واخروی صلاح وفلاح کا سروسامان موجود ہے۔ رسول الله طَالِيَّة نے اسلام کی پاکیزہ تعلیمات کے ذریعہ انسانوں کی ایک الیی جماعت تیار کی جو دنیا کے لیے امن وسلامتی کا پیغام لے کر اٹھی۔انہوں نے تعلیماتِ قرآن کو حرز جان بنایا۔اللہ تعالی کی رحت نے انہیں ڈھانپ لیا۔وہ جہال کہیں جاتے کامیابیاں ان کے قدم چوشیں۔وہ تعداد میں تھوڑے تھے مگر سیسہ بلائی ہوئی دیوار کی طرح مربوط اور منظم تھے۔وہ اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے مشرق ومغرب میں پھیل گئے اور جہاں گئے وہاں اسلام کا نظام عدل قائم کیا۔ان کے زیر سابد اقوامِ عالم نے سکھ اور ا طمینان کا سانس لیا۔ بعد میں آنے والے جولوگ ان ابرار وصالحین کے نقشِ قدم پر چلے تو انہیں بھی و لیی ہی کامیابیاں ملتی رہیں پھر رفتہ رفتہ ایسے لوگ آئے جنہوں نے سچائیوں کو نظر انداز کیا اور وہ خواہشاتِ نفس کا شکار ہوئے دینی تعلیمات اور فرائض کو بھلادیا۔تو ذلت ونامرادی کا انہیں سامنا کرنا پڑا۔ ﴿ فَخَلَفَ مِنْ ابَعُدِهِمُ خَلُفٌ أَضَاعُوا الصَّلُوةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوٰتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا ١ '' پھران کے بعد چند ناخلف ان کے جانثین ہوئے جنہوں نے نماز کو چھوڑا ( گویا اسے ضائع كرديا)اورخواہشاتِ نفس كے بيتھيلك كئے سوعنقريب انہيں (وادى) عَيُّ ميں ڈالا جائے گا۔' آج مسلمانوں پر ذلت و ادبار کی گھٹا چھارہی ہے۔وہ جابجا پریشانیوں سے دو چار ہیں۔ انہیں فقروفاقہ کانہیں بلکہ دشمن کا خوف ستار ہاہے۔ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس کے مکان کے پاس ہی ٹھنڈے یانی کا چشمہ رواں دواں ہو مگر وہ اپنی پیاس بجھانے کے لیے ادھر ادھر مارا مارا پھرتا ہو، انہوں نے اللہ کے دین کو بھلادیا ہے تعلیماتِ اسلامی سے ان کی زندگیاں خالی نظر آتی ہیں۔ان کی پریشانیوں کا سبب یہی ہے۔ انھیں اپنی کھوئی ہوئی عظمت صرف اور صرف اسلام پر مضبوطی کے ساتھ عمل پیرا ہونے سے ہی مل سکتی ہے۔ لیکن وہ روش دین کو چھوڑ کر جاہلیت کے تاریک نظام کی طرف بڑھ رہے ہیں۔

#### دعاء والتجاء:

"اے الله میں آپ سے ہدایت، پر ہیز گاری،عفت اور (دل کی) تو نگری کا طلب گار ہوں۔" (آین)

« اَللَّهُمَّ اِنِّي اَسُأَلُكَ اللَّهُداي وَالتَّقٰي وَالْعَفَافَ وَالْغِنْي »



From guranurdu.com

SV3

# یا کیزگی اوراللہ تعالیٰ کی یاد

عَنُ أَبِي مَالِكِ الْحَارِثِ بُنِ عَاصِمِ الْاَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنَهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ الطَّهُورُ شَطْرُ الْإِيْمَانِ، وَالْحَمُدُ لِلَّهِ تَمُلَانٍ لَلْهِ تَمُلَانٍ وَالْحَمُدُ لِلَّهِ تَمُلَانٍ وَالْحَمُدُ لِلَّهِ تَمُلَانٍ وَالْعَمْوَاتِ السَّمُواتِ السَّمُواتِ وَالصَّلْوَ أَنُورٌ، وَالصَّدَقَةُ بُرُهَانٌ، وَالصَّبُرُ ضِيَاءٌ، وَالْقُرُآنُ حُجَّةٌ لَّكَ اَوُ وَالصَّلْوَ مُنْ السَّمُواتِ مَا اللَّهُ وَالْصَّدَقَةُ بُرُهَانٌ، وَالصَّبُرُ ضِيَاءٌ، وَالْقُرُآنُ حُجَّةٌ لَّكَ اَوْ مِنَاءً مَنَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

عَلَيُكَ، كُلُّ النَّاسِ يَغُدُو فَبَايِعٌ نَّفُسَهُ فَمُعُتِقُهَا اَوُ مُوْبِقُهَا » [رواه مسلم] "" "سيدنا ابو ما لك حارث بن عاصم اشعرى وللفيُّ سے روايت ہے كه رسول الله طَالِيَّا نے ارشاد

فرمایا: '' پاکیزگی نصف ایمان ہے اور الْحَمُدُ لِلّٰهِ (کا ورد، روزِ جزا) میزان کو بھر دےگا، اور سُبُحَانَ اللهِ وَالْحَمُدُ لِلّٰهِ (کی تسبیحات) یا ان میں سے ہرایک زمین و آسان (کے در سُبُحَانَ اللهِ وَالْحَمُدُ لِلّٰهِ (کی تسبیحات) یا ان میں سے ہرایک زمین و آسان (کے در سُبُحَانَ اللهِ وَالْحَمُدُ لِلّٰهِ (کی تسبیحات) یا ان میں سے ہرایک زمین و آسان (ک

خلا) کو (نیکیوں سے) بھر دیتے ہیں، اور نماز نور ہے، اور صدقہ، برہان (کامیابی کی دلیل) ہے۔ اور صبر (مصائب و مشکلات میں زادِ راہ) روشی ہے اور قرآن ججت ہے تہارے حق میں یا تمہارے خلاف (تمہارے حق میں سند کا کام دے گا اگر اس کی تعلیمات برعمل کیا اور

تہمارے خلاف جمت بن جائے گا اگر اس کی تعلیمات کو نظر انداز کر دیا) ہر شخص ہر (طلوع ہونے والے دن میں) اینے نفس کا سودا کرتا ہے ، یا تو اسے آزاد کرا لیتا ہے یا اس کو ہلاک

کر دیتا ہے۔''

# بعض الفاظ کی تشریح:

"الطَّهُورُ" مصدر ہے جس کے معنی پاک اور صاف ستھرا ہونا یا حاصل بالمصدر کے طور پر اس کے معنی ''پاکیزگی'' اور''صفائی'' کے ہیں، امام راغب اصفہانی ﷺ لکھتے ہیں:

عبادات عبادات (پا کیزگی) دو قسم پر ہے: طہارتِ جسمانی اور طہارتِ قلبی، اور قرآنِ علیم میں جہاں کہیں طہارت کا لفظ استعال ہوا ہے۔ وہاں بالعموم دونوں قتم کی طہارت مراد ہے۔ " [مفردات القرآن] حقیقت بیہ ہے طہارتِ جسمانی تو جسم و لباس کومیل کچیل اور بول و براز سے حفاظت اور نظافت سے حاصل ہوتی ہے جب کہ طہارت ِ قلبی کا حصول شرک و بدعتِ حسد و بغض ایسے رذائل سے بچنے اور دعوت ِ ایمان قبول کرنے سے ممکن ہوتا ہے، ایمان کے بغیر دل مجھی پاکیزہ نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے مشرکین کے بارے میں قرآن اعلان کرتا ہے: ﴿ إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقُرَبُوا الْمَسْجِلَ الْحَرَامَ بَعُلَ عَامِهِمُ هٰذَا ۗ ﴾ ''مشرکین نایاک ہیں، لہذا اس سال (فتح مکہ) کے بعد یہ مسجدِ حرام (حرمت اور عزت والی مسجد) کے قریب نہ تھٹکنے یا ئیں۔'' جولوگ حالتِ ایمان میں رہیں اور جسم و لباس کی پا کیزگی کا بھی خیال رکھتے ہوں، اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ پہندیدہ لوگ ہیں۔ارشاد ہوتا ہے: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ١٢٢] [البقره: ٢٢٢] ''بلاشبہ اللہ تعالی ان لوگوں کو پیند فرماتا ہے جو (اپنی خطاؤں اور غلطیوں پر اس کے حضور) توبہ کرتے رہتے ہیں اور یا کیزگی اختیار کیے رہتے ہیں۔'' بلاشبہ شرف ِ انسانیت کا کمال ظاہر اور باطن کی صفائی اور یا کیزگی ہی سے اجا گر ہوتا ہے۔ " شَطَرُ الَّالِيْمَانِ" نصف ايمان ، اور بعض نے اس كا ترجمہ جزوِ ايمان كيا ہے، اس كو مثال سے یوں سبھنے کہ جس طرح کوئی عمارت بنیاد کے بغیر کھڑی نہیں ہوسکتی ہے، اسی طرح ظاہر و باطن کی طہارت ك بغير اعمال يروان نهيس چراه سكت ميں قرآن حكيم ميں ايك جگه آتا ہے: ﴿ إِلَيْهِ يَصْعَلُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ \* ﴾ [فاطر: ١٠] ''اسی کی طرف یا کیزہ کلمات چڑھتے ہیں اور عملِ صالح انہیں پروان چڑھاتے ہیں۔ (درجهُ قبولیت تک پہنچاتے ہیں)'' لینی جب تک طہارت نفس سے کوئی عمل نہ کیا جائے اس کے یہاں شرف قبولیت نہیں یا تا۔ ایک اور مقام پر اصلاحِ نفس کو کامیابی کی نوید ہتلایا گیا ہے۔ ﴿ قَدُ أَفْلَحَ مَنْ زَكُّهَا ٢٠٤ وَقَدُ خَابَ مَنْ دَسُّهَا ١٠٠٩ [الشسر: ١٠٠٩]

" نقيناً فلاح يا كيا وه جس نے نفس كا تزكيه كيا اور نامراد ہوا وہ جس نے اسے خاك ميں ملا ديا۔" باطن کی طہارت لامحالہ ظاہری طہارت کا شعور اجا گر کرتی ہے۔ بندۂ مومن کے جسم و لباس پر اگر غلاظت لگ جائے، تو جب تک وہ اسے پانی سے اچھی طرح صاف نہیں کر لیتا ہے اسے اطمینان اور کیسوئی نصیب نہیں ہوتی ہے، وہ کسی گلی کو چے سے گزرتے وفت ٹیکتے ہوئے پرنالے سے نیج بچا کر گزرتا ہے، اسی طرح کسی برائی کی مجلس اور محفل سے پہلو تھی کرتے ہوئے اپنی منزل کی طرف رواں دواں رہتا ہے۔ ﴿ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغُو مَرُّوا كِرَامًا ١٠٠ [الفرقان:٧٦] "(رخن کے بندے وہ ہیں) جن کا اگر کسی لغوچیز برگزر ہوتو شریف آ دمیوں کی طرح گزر جاتے ہیں۔" ( یعنی بے پرواہی سے گزر جاتے ہیں ادھر نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے۔ ) اس سے انہیں باطنی طہارت نصیب ہوتی ہے، اس کے بغیر کوئی عبادت بھی قبولیت کے درجہ کونہیں پہنچتی ہے۔ارشاد ہوتا ہے: ﴿ قَدُ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكِّي ۞ وَذَكَرَ السَّمَ رَبِّهِ فَصَلَّى ۞ ﴾ [سورة الاعلى: ١٥،١٤] ''فلاح پا گیا وہ جس نے پاکیزگی اختیار کی اور اپنے رب کا نام یاد کیا اور پھر نماز بڑھی۔'' آیاتِ مبارکہ کی ترتیب واضح اور روش ہے، نماز الیی قیمتی عبادت سے پہلے ضروری ہے کہ انسان ینے دل کو قرآن وسنت کی روشنی میں تمام رذائل سے پاک و صاف بنالے .....جن میں سرفہرست شرک و کفر، حسد وبغض، مکرو فریب، خیانت اور بددیانتی اور اسی قبیل کے دوسرے رذائل ہیں۔ جج ایسے قیمتی سفر کے لیے، آنے جانے کا خرچہ (حق حلال روزی) ضروری امر ہے ، مگر اصل زادِ راہ کیا ہے، قرآن بتاتا ہے: ﴿ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقُواي ﴾ [البقره: ١٩٠] ''سفرِ حج کے لیے زادِ راہ ساتھ لے جاؤ اور سب سے بہتر زادِ راہ تو پر ہیز گاری ہے۔'' ظاہر ہے کہ تقو کی کا تعلق باطن سے ہے اور باطن کی اصلاح ہی سے اعمال کی قدر و قیمت پڑتی ہے

ظاہر ہے کہ تقویٰ کا تعلق باطن سے ہے اور باطن کی اصلاح ہی سے اعمال کی قد رسول الله عَلَّائِمٌ کی دعاوَں میں سے اصلاحِ نفس کے لیے بیددعا ئیں بھی تھیں۔

« اَللَّهُمَّ اتِ نَفُسِيُ تَقُواهَا، وَزَكِّهَا اَنْتَ خَيْرُ مَنُ زَكُّهَا، اَنْتَ وَلِيُّهَا ، وَمَوُلَاهَا۔ » ''اے اللہ! میرےنفس کو تقویٰ سے آراستہ فرما، اور اس کا تزکیہ فرما دے، تو ہی اس کا بہتر

تز کیہ فرمانے والا ہے، تو ہی اس کا ولی ( نگہبان) اور تو ہی اس کا آقا ہے۔'

« اَللَّهُمَّ اجْعَلُ سَرِيُرَتِي خَيْرًا مِّنُ عَلَانِيَتِي ، وَاجْعَلُ عَلَانِيَتِي صَالِحًا.. » ''اے اللہ میرے باطن کومیرے ظاہر سے بہتر بنا دے اور میرے ظاہر کو بھی صالح بنا دے۔'' (دیکھیے، حصن حصین اور پارے رسول مُلَّاثِيْم کی پیاری دعا کیں) جب انسان کے ظاہر و باطن کو طہارت میسر آجاتی ہے تو پھر اس کے تمام اعمال سنورتے اور ر هرتے ہیں، روش ہوتے ہیں اور قیمت پاتے ہیں، جس کے لمحات اللہ تعالیٰ کی یاد میں بسر ہوتے ہیں وہ ان لوگوں میں ہو جاتا ہے۔ جن کے متعلق قرآن اعلان کرتا ہے: ﴿ ٱلَّذِينَ يَذُكُرُونَ اللَّهَ قِيامًا وَّقُعُودًا وَّعَلَى جُنُوبِهِمْ ﴾ [آل عسران: ١٩١] ''جواٹھتے، بیٹھتے اور لیٹتے، ہر حال اور ہر پہلو میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں۔'' اور الله تعالیٰ کی یاد تو سب سے بلند و بالا ہے۔ ﴿ وَلَذِ كُرُ اللَّهِ أَ كُبَرُ ﴾ [العنبكوت: ٥٠] ''اور اللہ کا ذکر تو سب سے بڑی بات ہے۔'' اسی ذکر سے زمین وآسان کی خلا بندۂ مومن کی ذکر وفکر سے معطر ہوجاتی ہے اور یہی ذکر روزِ جزاء میزان کو بھر دے گا جس میں انسانوں کے اعمال تولے جائیں گے۔امام بخاری ڈلٹنے نے اپنی کتاب سیجے بخاری کی ابتداء « إِنَّمَا الْاَعُمَالُ بالنِّيَّاتِ » سے کی ہے جس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اعمال کو بروان چڑھانے کے لیے نیتوں کی اصلاح ضروری ہے اور آخری حدیث کواس طرح لکھا ہے۔ « كَلِمَتَان حَبِيْبَتَان إِلَى الرَّحُمٰنِ، خَفِيْفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ، ثَقِيْلَتَانِ فِي الْمِيْزَانِ: سُبُحَانَ اللهِ وَبحَمُدِهِ سُبُحَانَ اللهِ الْعَظِيمِ » '' (رسول الله عَلَيْمُ نِي ارشاد فرمايا) دو كلم ايسے بيں جو الله تعالى كو بہت پيند بيں۔ زبان پر وہ ملکے تھلکے ہیں اور (روزِ قیامت) اعمال کے ترازو میں بوجھل اور وزنی ہوں گے۔ (( سُبُحَانَ اللهِ وَبِحَمُدِهِ سُبُحَانَ اللهِ الْعَظِيمِ )) '' پاک ہے اللہ تعالی اپنی حمد وستائش کے ساتھ اور پاک ہے اللہ تعالی اپنی عظمتوں کے اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ کا ذکر ہی کا میابی کا ذریعہ ہے۔ ظاہر و باطن کی طہارت کے ساتھ جیسا کہ عرض کیا گیا ہے،اعمال کی قیمت بڑھتی جاتی ہے، پھر "اَلصَّلوةُ نُورٌ" (نماز روشنی کا سامان ہے۔)

مومن کو اس سے محصندُک اور راحت نصیب ہوتی ہے جبیبا که رسول الله مَالَيْهُمْ سیدنا بلال راللهُ کو فرمایا

« يَا بِلَالُ اَقِمِ الصَّلْوةَ وَأَرِ حُنَا بِهَا » [سنن ابي داؤد، بحواله تحفه علم و حكمت ابو عامر محمد اسحاق خان] ''اے بلال! نماز کے لیے اذان وا قامت کہہ کر ہماری راحت کا سامان کرو۔''

« جُعِلَتُ قُرَّةُ عَيُنِيُ فِي الصَّلْوةِ » [تحفه علم وحكمت] ''میری آئکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے۔''

'' پھر یہی نماز قبر کی تاریکی میں راحت کا سامان بنے گی۔'' « صَلُّوا رَكَعَتَيُنِ فِي ظُلَمِ اللَّيُلِ لِظُلُمَةِ الْقُبُورِ » [تحفه علم وحكمت]

'' قبر کے اندھیرے سے بیخے کے لیے رات کے اندھیروں میں دو رکعت نماز پڑھا کرو۔'' اور پھر روزِ جزا یہی روشی جنت کی طرف راستہ آسان بنا دے گی۔''

﴿ يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَٰتِ يَسْعَى نُوْرُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيْهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ ﴾

''اس دن جب کہتم مومن مردوں اورعورتوں کو دیکھو گے کہ ان کا نوران کے آ گے آ گے اور

ان کے دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا ( کہ کامیابی کا پروانہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا)''

"وَالصَّدَقَةُ بُرُهَانٌ" اور صدقه، بربان ( كاميابي كي دليل) ہے، صدقه وخيرات ہے نفس كوطہارت

اور تزکیہ نصیب ہوتا ہے، اللہ کی راہ میں غرباء و مساکین کی خدمت سے اللہ سے محبت اور لگاؤ بڑھتا ہے، ارشاد ہوتا ہے۔

﴿ خُذُ مِنَ ٱمُوَالِهِمُ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمُ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا ﴾ [النوبه: ١٠٣] "(اے نی سالیہ) آپ ان کے اموال میں سے صدقہ لے کر انہیں پاک سیجے (اس طرح)

ان کا تز کیہ کیجئے۔''

"وَالصَّبُرُ ضِياءٌ" (اور صبرروشیٰ ہے) صبر سے بندۂ مومن مشکلات و مصائب پر قابو یا لیتا ہے،

قر آنِ حکیم نے متعدد مقامات پر اس کی نصیحت کی ہے، ایک جگہ ارشاد ہوا۔ ﴿ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبُرِ وَالصَّلُوةِ ﴾ [البقره: ٤٥]

"(مشکلات ومصائب میں) صبر اور نماز (کی ادائیگی) سے (اللہ تعالی) کی مدد طلب کرو۔"

عبادات نماز From guranurdu.com صبر کا اجرعظیم اور لاز وال ہے۔

﴿ إِنَّمَا يُوَفِّي الصِّبرُونَ آجُرَهُمُ بِغَيْرِحِسَابِ ٢٠٠ الزمر: ١٠

صبر کرنے والوں کو تو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا۔

" وَالْقُرُانُ حُجَّةٌ لَّكَ اَوْعَلَيْكَ " '' قرآن تمہارے حق میں یا تمہارے خلاف حجت بن حائے گا۔''

ظاہر ہے کہاس کی یا کیزہ تعلیمات پرعمل پیرا ہونا کامیابی کی راہ ہے۔ جب کہاس کی تعلیمات کونظر انداز کر دینا خسارے اور نقصان کا باعث ہے۔ آج امت ِمسلمہ کی زبوں حالی اور رسوائی کی وجہ صرف

اور صرف یہی ہے کہ اس نے اس کی زرین تعلیمات کو پسِ پشت ڈال رکھا ہے۔ اس پر شاعرِ مشرق اس

طرح آنسو بہاتے ہیں۔

وہ زمانے میں معزز تھے مسلماں ہو کر اور تم خوار ہوئے تارکِ قرآں ہو کر

یہ تو دنیا کا حال ہے اور میدانِ محشر زبانِ رسول مُناتِیم رہے کریم کے حضور اس طرح فریاد کناں ہوگی۔ ﴿ وَقَالَ الرَّسُولُ يُرَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هٰذَا الْقُرْانَ مَهْجُورًا ١٠٠ الفرقان: ٣٠]

اور رسول الله عَلَيْمَا مَهِين عَيْنَ ميرے رب! ميري قوم كے يهي لوگ مين (بعمل) جنهوں نے اس قر آ ن کو نشانۂ تضحیک بنا رکھا تھا۔''

النَّاسِ يَغُدُوا فَبَايِعٌ نَّفُسَهُ فَمُعْتِقُهَا اَوْمُوبِقُهَا.

'' ہر شخص ہر (طلوع ہونے والے دن میں) اپنے نفس کا سودا کرتا ہے یا تو اسے (جہنم) سے

آزاد کرالیتا ہے، (اعمالِ حسنہ کے ساتھ) یا اس کو ہلاک کر دیتا ہے۔ (اعمالِ سینہ کے ساتھ)" شاعراس حقیقت کواس طرح بیان کرتا ہے۔

عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی

یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے

### دعا والتجاء:

« يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ تَبِّتُ قُلُوبَنَا عَلَى دِيُنِكَ » '' اے دلوں کو کھیرنے والے! ہمارے دلوں کو اپنے دین پر ثبات و قرار عطا

فرمائے۔''(آمین بارب العالمین)

مسواك

عَنُ أَبِيُ هُرَيُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ﴿ لَوُ لَا

اَنْ اَشُقَّ عَلَى اُمَّتِي لَا مَرُتُهُم بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ »

[رواه البخاري و مسلم ، المتجر الرابح ـابواب الطهارة]

" سیدنا ابو ہریرہ وٹالٹیؤے روایت ہے کہ رسول الله عَلَیْمُ نے فرمایا: اگر مجھے اپنی امت پر اس چیز کے گراں گزرنے کا خطرہ نہ ہوتا تو میں انہیں ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کا حکم دیتا۔''

کسی ڈینٹسٹ (Dentist) کے یہاں علاج معالجے کی غرض سے آپ کو اگر جانے کا اتفاق ہوا

ہے تو آپ کی نظر سے بیہ جملہ جلی حروف میں لکھا ہوا گز را ہو گا'' دانت اچھے تو صحت اچھی.....''

یدنوشة دیوار اچھی صحت کا وہ سنہری اصول ہے جسے طبیب اعظم خاتم النبیین محد طالیا فات آج سے کوئی سوا چوده سو برس قبل اپنی امت کو باتا کید نه صرف ارشاد فرمایا بلکه اس پرعمل پیرا هوکر اچھی صحت کی عمده مثال

بھی قائم فرما دی، حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالی کا عطا کردہ دستورِحیات ہمیں روحانی مسرتیں بھی عطا کرتا ہے اور جسمانی راحتیں بھی ، ہماری آخرت بھی سنوارتا ہے اور دنیا بھی ، ہماری معاش کی بھی نگرانی کرتا ہے اور ہمارے معاد کی بھی۔

ہمارے کھانے پینے کا راستہ ہمارا منہ(Mouth) ہے جس میں دانت اور زبان کی بڑی اہمیت ہے۔ ہمارے جسم میں گوشت پوست، طاقت و توانائی، مڈیوں کی بردھوتی اور مضبوطی کا انحصار خوراک کے اچھی

طرح ہضم ہونے پر ہے۔ اگر دانت مضبوط ہوں گے اور منہ صاف رہے گا تو منہ کے ذریعے صاف ستھری غذا معدہ میں پہنچ کر جزوِ بدن ہو گی اور اس سے صالح خون پیدا ہو گا جو رگوں میں گردش کر کے ہمیں حاق و چو ہند رکھے گا۔اور یاد رہے کہ دانتوں کی مضبوطی اور منہ کی صفائی اسی صورت میںممکن ہے کہ تر تیب اور

تواتر سے مسواک کی جائے جس سے معدے اور دانتوں کومضبوطی ملے گی اور اس کے نتیجے میں صحت بھی بحال رہے گی۔ اطباء کا کہنا ہے: کہ اگر دانتوں کی دیکھ بھال اور صفائی نہ کی جائے تو انہیں کیڑا لگ جاتا ہیں وہ اندر

سے کھو کھلے ہو جاتے ہیں۔ بسااوقات درد کرتے ہیں، کیڑا لگنے کا مرض علاج معالجے سے عارضی طور پر دب جاتا ہے اورا گر صفائی نہ رکھی جائے تو پھر لوٹ آتا ہے۔مسور تقوں سے پیپ آنے لگ جاتی ہے۔ وہ پیپ تھوک کے ساتھ پیٹ میں جاتی رہتی ہے جس سے معدہ خراب ہو نے لگتا ہے اور اس کا زہر تمام جسم

عبادات ہے۔ میں پھیل جاتا ہے جس سے صحت گرنے گئی ہے اور نِت نئی بیاریاں جنم لیتی ہیں۔ دل تیز دھڑ کئے گئا ہے جگر اپنا کام چھوڑ دیتا ہے ۔ پھیچھڑ ہے خراب ہو جاتے ہیں، دماغ کمزور اور آئکھوں کی بینائی کم ہو جاتی ہیں، دماغ کمزور اور آئکھوں کی بینائی کم ہو جاتی ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ ۔

پیٹ کے بہت سے امراض سے نجات حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ دانتوں کی صفائی کا پوری طرح خیال رکھا جائے۔ اس کے لیے رسول اللہ تُن این اللہ علی اور انداز سے لوگوں کو ترغیب ولائی ہے۔ ولائی ہے۔

سیدنا ابواہامہ بابی رہ نی سے روایت ہے کہ رکوں اللہ کیچا سے مراہایا. '' اللہ کے فرشتے جبرائیل علیظا جب بھی میرے پاس آئے ہر دفعہ انھوں نے مجھے مسواک کے

لیے ضرور کہا۔ خطرہ ہے کہ (جرائیل علیا کی بار بارکی اس تاکیداور وصیت کی وجہ سے ) میں اپنے منہ کے اگلے حصہ کومسواک کرتے کرتے گھسا نہ ڈالوں۔ '[مسنداحمد معارف الحدیث، جلد سوم]

مولا نا محد منظور نعمانی پٹلٹۂ نے اس کی معنی خیز تشریح فرمائی ہے۔

''دمسواک کے بارے میں جناب جبرائیل علیا کی بار باریہ تاکید و وصیت دراصل اللہ تعالیٰ ہی کے سات

تھم سے تھی اور اس کا خاص راز یہ تھا کہ جو ہستی اللہ تعالیٰ سے مخاطب اور مناجات میں ہمہ وقت مصروف رہتی ہواور اللہ کا فرشتہ جس کے پاس بار بار آتا ہواور اللہ کے کلام کی تلاوت اور اس کی طرف دعوت جس کا وظیفہ ہو، اس کے لیے خاص طور سے ضروری ہے کہ وہ مسواک کا بہت زیادہ اہتمام کرے۔ اسی لیے

رسول الله منگانیکی مسواک کا بہت زیادہ اہتمام فرماتے تھے۔' استعادہ، معارف الحدیث ا اور یہ بھی آتا ہے کہ ہرنیند لینے کے بعد آپ منگائیکی وضواور مسواک کا اہتمام ضرور فرماتے تھے۔

الله عَلَيْهِ عَاكَثَهُ صَدَيقَهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ كَالْمَعُمُولَ تَفَاكَهُ دَن يا رات ميں جب بھی آپ سيده عاكشه صديقه الله على الله عَلَيْهِ كامعمول تقاكه دن يا رات ميں جب بھی آپ سوت تو الحفے كے بعد وضوكرنے سے يہلے مسواك ضرور فرماتے۔

سنن ابي داؤد - معارف الحديث كتاب الطهارة]

﴿ ایک اور حدیث کے مطالع سے پہ چلتا ہے کہ مسواک کرنا، سنتِ انبیاء اور فطرت کا تقاضا ہے۔ ﴿ ایک اور حدیث کے مطالع سے روایت ہے کہ رسول الله عَلَيْظِ نے فرمایا : چار چیزیں پیغیبروں کی سنتوں

میں سے ہیں ..... ایک حیا ، دوسری خوشبو لگانا ، تیسری مسواک کرنا اور چوتھی نکاح کرنا۔ میں سے ہیں ..... ایک حیا ، دوسری خوشبو لگانا ، تیسری مسواک کرنا اور چوتھی نکاح کرنا۔

« اَرْبَعٌ مِّنُ سُنَنِ الْمُرُسَلِيْنَ ، الْحَيَاءُ وَالتَّعَظُّرُ وَالسِّوَاكُ وَالنِّكَاحُ »

[ رواه الترمذي معارف الحديث ، ايضا ]

امام مسلم ڈٹرلٹنے کی روایت کے مطابق دس باتیں امورِ فطرت میں سے ہیں۔ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقه را این سے روایت ہے که رسول الله مَالیّٰا فِي فرمایا: ' دس چیزیں امورِ فطرت میں سے ہیں: مونچھوں کا ترشوانا ۔ داڑھی کا چھوڑ نا۔ ( لینی اس کی حالت پر چھوڑ دینا کہ بڑھتی رہے) (P) مسواک کرنا ۔ ناک میں یانی لے کراس کی صفائی کرنا۔ () ناخن ترشوانا به (<u>a</u>) انگلیوں کے جوڑوں کو (جن میں اکثر میل کچیل رہ جاتا ہے انہیں اہتمام سے) دھونا۔ (1) بغل کے بال لینا۔ (Z) زیر ناف بالوں کی صفائی کرنا۔ **(\)** اور مانی سے استنجا کرنا۔....' (9) حدیث کے راوی زکریا کہتے ہیں : ہمارے شیخ مصعب نے بس یہی نوچیزیں ذکر کیں اور فرمایا کہ دسویں چیز محمول گیا ہوں اور میرا گمان یمی ہے کہ''وہ کلی کرنا ہے۔'' [مسلم معارف الحدیث حواله ایضاً] يه وس باتين " عَشُرٌ مِّنَ الْفِطُرَةِ "كهلاتى مين بعض شارعين في " اَلْفِطُرَةُ "سے دين فطرت لعنى وین اسلام مراولیا ہے۔جیسا کہ قرآن حکیم میں بھی آتا ہے۔[سورة الروم: ٣٠] ا پی گفتگو کوسمیٹتے ہوئے ہم کہہ سکتے ہیں: کہ دانتوں کی صفائی اور منہ کی پاکیزگی انسانی فطرت ہے اور رسول الله سَاليَّةِ في اس كى برمى تاكيد فرمائى ہے۔ ايك حديث ميں سيدنا ابو امامہ بابلی رفائنۂ روايت كرتے بين كه رسول الله مَثَالِيَّا فِي ارشاد فرمایا: '' مسواک کیا کرو، مسواک کرنا منه کی صفائی ہے اور الله تعالی کی رضا مندی کا سبب ہے۔ جب بھی جناب جبرائیل ملیا میرے یاس آئے، انھوں نے مجھے مسواک کی تاکید کے ساتھ نصیحت کی ، یہاں تک کہ مجھے اندیشہ لاحق ہوا کہ بیہ مجھ پر اور میری امت پر فرض کردی جائے گی اور اگر مجھے یہ خطرہ نہ ہوتا کہ یہ (بات) امت کے لیے مشکل کا

قرص کردی جائے کی اور اگر جھے یہ خطرہ نہ ہوتا کہ یہ (بات) امت کے لیے مشکل کا باعث ہوگی تو میں اسے فرض کردیتا۔ میں اس قدر مسواک کرتا ہوں کہ مجھے اگلے دانتوں کے گرنے کا خطرہ لاحق ہو جاتا ہے۔' ابن ماجة۔ المتجر الرابح ، باب فضائل الطهارة]

جو نماز مسواک کرکے پڑھی جائے اس کی فضیلت کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔سیدہ عائشہ صدیقہ ڈاٹٹا سے

روایت ہے کہ رسول الله عَلَيْظِ نے ارشاد فرمایا: '' وہ نماز جس کے لیے مسواک کی جائے اس نماز کے مقابلہ

میں جو بلامسواک کے پڑھی جائے،ستر گنا فضیلت رکھتی ہے۔''

[شعب الايمان للبيهقي معارف الحديث]

مسواک کرنے سے طبیعت ملکی پھلکی ہو جاتی ہے اور نمازی کو چونکہ اپنے خالق و مالک سے ہم کلام ہونے کا شرف حاصل ہوتا ہے، اس لیے اس نظافت وطہارت کے ساتھ رتبہ احسان کی کیفیت پیدا ہونے

کا بھی خاصا امکان ہوتا ہے۔

کہا جاتا ہے کہ صحیح و سالم عقل کے لیے صحت مندجسم کا ہونا ضروری ہے۔ٹھیک اسی طرح مضبوط اور ا پچھے معدے کے لیے صحت مند زبان اور دانتوں کا ہونا لازمی ہے اور بیاسی وقت ممکن ہے جب کہ انھیں با قاعد گی سے صاف رکھا جائے۔ دانتوں کی صفائی مسواک کے علاوہ ٹوتھ برش اور ٹوتھ پیسٹ اور کسی اچھے منجن ،نمک ، پھٹکری وغیرہ سے بھی ہو سکتی ہے۔مقصد منہ کی اچھی طرح صفائی ہے مگر تازہ کیکریا بھلاہی کی

مسواک افادیت میں لا جواب ہے، اسے آ ہستہ آ ہستہ کرکے پانچ ، دس منٹ تک چبایا جائے تو اس سے مسوڑھےمضبوط رہتے ہیں۔

 اللّٰهُمّ إِنِّي اَسُأَلُكَ صِحّةً فِي إِيْمَانِ وَإِيْمَانًا فِي حُسُنِ خُلُقٍ » " اے اللہ! میں آپ سے ایمان کی حالت میں تندرتی کا طلب گار ہوں اور حسنِ اخلاق میں ایمان کا طالب ہوں۔''

## وضوكى اهميت وفضيلت

عَنُ أَبِي هُرَيُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ أَلا اَدُلُّكُمُ عَلَى مَا يَمُحُواللَّه ُبِهِ الْخَطَايَا وَيَرُفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ » قَالُوُا: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ: ﴿ اِسْبَاغُ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ ، وَكَثْرَةُ الْخُطَا اِلَى الْمَسَاجِدِ ، وَانْتِظَارُ الصَّلْوةِ بَعُدَ الصَّلْوةِ ، فَذَٰلِكُمُ الرِّبَاطُ! فَذَٰلِكُمُ الرِّبَاطُ »

[رواه مسلم المتجر الرابح ابواب اطهارة] " سیدنا ابو ہریرہ والنوئیبان کرتے ہیں کہ رسول الله مالی الله علی ایک میں ممہیں ایسے کام نہ بتاؤں جن کے باعث اللہ تعالی گناہ ختم کردیتا ہے اور درجات بلند کرتا ہے؟ صحابہ مرام رخی گئی آئے نے عرض کیا: کیوں نہیں اے اللہ کے رسول! ضرور بتا ئیں۔ آپ نے فرمایا:

تکلیف اور نا گواری کے باوجود مکمل وضو کرنا، مسجد کی طرف زیادہ قدم چل کرجانا (دور دراز سے آنا اور بار بار آنا) اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انظار کرنا۔ یہی رباط ہے، یہی

رباط ہے۔''

وضو کیا ہے؟:

بظاہرایک خاص طریقے کے مطابق بعض جسمانی اعضاء کی طہارت اور یا کیزگی کا نام وضو ہے جو

فریضہ نماز کی ادائیگی کے لیے شرط ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ بندہ عاجز خالق کا ئنات کے حضور جب کھڑا ہوتا ہے تو آ داب ِ بندگی کا تقاضا ہے کہ وہ جسم و روح دونوں کی طہارت کے ساتھ کھڑا ہو۔ باطن اگر کفر و

شرک کے رذائل سے پاک ہوتو ظاہر بھی نجاست اور گردو غبار سے صاف ہوتا ہے۔ ایس ہی نماز فلاح و کامرانی کی ضامن ہوتی ہے۔

ذراغور سیجئے کہ کسی برتن کو باہر سے مانجھ کرخواہ کتنا ہی جیکا دیا گیا ہو، اگر وہ اندر سے گندا نظر آئے تو سلیم الفطرت شخص اس میں کھانا پینا تھی بھی پسندنہیں کرے گایا پھر اس برتن کو اندر سے تو خوب جپکایا

گیا ہو مگر اس کے باہر کے کنارے غلیظ نظر آئیں تو بھی اس میں کھانے پینے سے طبیعت اِبا(انکار) کرے گی۔معلوم ہوا کہ ظاہر اور باطن دونوں کا صاف ستھرا ہونا فطرت کی آ واز ہے۔ اسلام کے نزدیک باطن کی طہارت بیہ ہے : کہ وہ شرک و کفر، حسد وبغض، حرص وطمع ، فخر وغرور ایسے

رذائل سے پاک ہو،اور ظاہر کی طہارت یہ ہے: کہ وہ بول و براز ،نجاست اور گندگی سے صاف ہو۔ ربّ

کریم کا ارشاد ہے: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ١٢٢٠]

بلاشبہ اللہ ان لوگوں کو پیند کرتا ہے جو بہت زیادہ توبہ کرتے ہیں اور جو پاکیزگی اختیار کیے رہتے

اس میں اشارہ ہے کہ بیرابرار و صالحین اپنے باطن اور ظاہر دونوں کی حفاظت کرتے ہیں۔قباء کی نہتی میں رہنے والے اہل ایمان کی تعریف میں قر آ نِ حکیم اعلان کرتا ہے:

﴿ فِيُهِ رَجَالٌ يُّحِبُّونَ أَنُ يَّتَطَهَّرُوا \* وَ اللهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِرِينَ ۞ ﴿ [التوبه:١٠٠٨]

"اس میں ایسے بندے ہیں جوبڑے پاکیزگی پیند ہیں اور الله تعالی خوب پاک صاف رہنے والے بندوں کو پہند کرتاہے۔'' نماز

پھرلسان نبوت مُلَّاثِيَّا سے جو ارشاد ہوا ہے کہ:

« اَلطَّهُورُ شَطُرُ الْإِيْمَانِ »

" طہارت ( اسلام کا صرف ایک حکم ہی نہیں ہے بلکہ ) نصف ایمان ہے۔"

شاه ولى الله رَمُلكُ '' ججة الله البالغه ' مين فلسفه كطهارت يربات كرتے ہوئے لکھتے ہيں:

'' ایک سلیم الفطرت اور صحیح المزاج انسان جس کا قلب تهیمیت کے سفلی تقاضوں سے مغلوب اور ان میں مشغول نہ ہو، جب وہ کسی نجاست سے آلودہ ہو جاتا ہے یا اسے

بول و براز کا تقاضا ہوتا ہے یاوہ حالت ِ جنابت میں ہوتا ہے تو وہ اپنے نفس میں ایک

خاص قشم کا انقباض و تکدیّر ، گرانی ، ثقالت ، ظلمت اور گھبرا ہٹ محسوس کرتا ہے۔ پھر جب

وہ فراغت حاصل کرکے استنجا و طہارت کرلیتا ہے اورغسل کرنے کے بعد صاف ستھرا لباس زیب تن کرتا ہے اور خوشبو سے دل و د ماغ کو معطر کرتا ہے تو یہ انقباض و تکد"ر کی

کیفیت جاتی رہتی ہے۔ اور اس کی جگہ فرحت و انبساط، خوشی اور انشراحِ صدر کی کیفیت

پیدا ہو جاتی ہے۔ تو نہلی کیفیت اور حالت کو'' حَدَث'' یا نایا کی اور دوسری حالت کو ''طہارت'' یا یا کیز گی کہتے ہیں۔سلیم الفطرت اور صاحبِ ذوق ان دونوں حالتوں میں

واصح فرق محسوس کرتے ہیں وہ حالت اولی کو نا پیند اور ثانیہ کو پیند کرتے ہیں۔''

حالت ثانیہ لین طہارت کی حالت ملاء اعلیٰ لیعنی مَلائِکةُ اللهِ (الله کے فرشتوں) سے بہت

مشابہت و مناسبت رکھتی ہے، اس لیے کہ وہ دائمی طور پر بہیمی آلود گیوں سے پاک صاف اور اپنی نورانی

كيفيات سے شاداں وفرحال رہتے ہيں ، چنانچه حسبِ امكان طهارت و ياكيزگى كا اہتمام و دوام انساني

روح کوملکوتی کمالات (فرشتوں کی خوبیاں) حاصل کرنے اور رب کا ئنات کی خوشنودی حاصل کرنے کا اہل بنا دیتا ہے۔ اس کے برعکس جب انسان حدث اور نایا کی کی حالت میںڈوبا رہتا ہے تو اس کو

شیاطین سے ایک مناسبت ومشابہت حاصل ہو جاتی ہے اور شیطانی وساوس و خیالات کی قبولیت کی ایک

خاص استعداد اور صلاحیت اس میں پیدا ہو جاتی ہے۔اس طرح اس کا باطن اور اس کی روح تاریکی اور ظلمت كا شكار ہوجاتے ہيں ۔' ٦ جِة الله البالغه، ج:١٦

اسی لیے نماز سے قبل جب کوئی بندہ مومن وضو کرتا ہے اور اچھی طرح وضو کرتا ہے اور کوئی عضو خشک رہنے نہیں دیتا اور پھر وضو کے بعد صدق دل سے کہتا ہے:

« اَشُهَدُ اَنُ لَّا اِللهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ »

۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں اور یہ کہ محمد (مثلیظ) اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔'' ان کلمات کی ادائیگی کے ساتھ جنت کے آٹھوں دروازے اس شخص کے لیے کھول دیے جاتے ہیں وہ جس وروازے سے بھی جا ہے گا اس میں واغل ہوجائے گا۔[صحیح مسلم۔معارف الحدیث ، کتاب الطهارة] اس حدیث کی تشریح میں مولانا محمہ منظور نعمانی اٹراللہ نے بڑے سینے کی بات لکھی ہے: " وضوكرنے سے بظاہر صرف اعضاء وضوكى صفائى ہوتى ہے، اس ليے مومن بندہ وضوكرنے کے بعد محسوس کرتا ہے کہ میں نے تھم کی تھیل میں اعضاءِ وضوتو دھو لیے اور ظاہری طہارت اور صفائی کرلی کیکن اصل گندگی تو ایمان کی کمزوری ، اخلاص کی کمی اوراعمال کی خرابی کی گندگی ہے۔ اس احساس کے تحت وہ کلمۂ شہادت پڑھ کے ایمان کی تجدید اور اللہ تعالیٰ کی خالص بندگی اور رسول الله مَالَیْمُ کی بوری پیروی کا گویا نے سرے سے عہد کرتا ہے، اس کے نتیجہ میں الله تعالیٰ کی طرف سے اس کی کامل مغفرت کا فیصلہ ہو جاتا ہے، اور جیسا کہ حدیث میں فرمایا گیا ہے۔اس کے لیے جنت کے سارے دروازے کھل جاتے ہیں۔ امام مسلم ہی نے ایک دوسری روایت میں اسی موقع پر کلمه سهادت کے بیالفاظ بھی نقل کئے ہیں: « اَشُهَدُ اَنُ لَا اِللهَ اللهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَ اَشُهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ » نیز اسی حدیث کی ترمذی کی روایت میں اس کلمهٔ شہادت کے بعد « اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِی مِنَ وضو سے نہ صرف ظاہری طور پر طہارت و نظافت اور یا کیزگی کا سامان ہوتا ہے بلکہ اس سے ایک خاص قتم کی روحانی نشاط و انبساط کی کیفیت بھی حاصل ہوتی ہے اوراس کے ساتھ ساتھ طبی نقط ُ نظر سے بھی بہت سے فوائد وثمرات حاصل ہوتے ہیں۔ آئکھوں کی صفائی سے وہ روشن ہوتی ہیں ، منہ اور دانتوں کی صفائی سے معدے کی بہت سی بیاریوں سے حفاظت ہوتی ہے۔سر کے مسح سے دورانِ خونِ متوازن ہوتا ہے اور یہ بلڈ پریشر کا شافی علاج ہے، وضو کرنے کے بعد تھکا ماندہ جسم ترو تازہ ہو جاتا ہے اور پھراس کے نتائج اس طرح بھی ظاہر ہوتے ہیں: سيدنا ابو مريره ره والنفي روايت م كدرسول الله مالي فرمايا: " میرے امتی قیامت کے دن بلائے جائیں گے تو وضو کے اثر سے ان کے چہرے اور ہاتھ یا وَں روشن اور منور ہوں گے۔سیدنا ابو ہر برہ ڈھاٹیُۂ فرماتے ہیں: پس تم میں سے جو کوئی اپنی وہ

پاوک روئن اور ممور ہول کے۔ سیدنا آبو ہر رہ دگائیڈ فرمائے ہیں: چک م میں سے جو توی آپی وہ روشنی اور نورانبیت بڑھا سکے اور مکمل کر سکے تو الیبا ضرور کرے۔' [ بنداری ومسلم بحواله معارف الحدیث] عبادات کی جادت کے From quranurdu.com کری کی اخراج کہ ہو، وضو قائم رہتا ہے اور اس وضو جب تک بول و براز کی حاجت نہ ہویا پیٹ سے رس کا اخراج نہ ہو، وضو قائم رہتا ہے اور اس وضو سے نمازیں اداکی جاسکتی ہیں تاہم وضویر وضو کرنا بھی اپنی جگہ بڑے اجرو ثواب کا باعث ہے۔ سیرنا عبد الله بن عمر وللفینسے روایت ہے کہ رسول الله منافیق نے فرمایا: '' جس شخص نے طہارت کے باوجود( یعنی باوضو ہونے کے باوجود تازہ) وضو کیا اس کے لیے دس نیکیاں لکھی جائیں گی۔''

[جامع ترمذي بحواله معارف الحديث]

اس میں بھی وقت اور حالات کی رعایت رکھنا ضروری ہے ۔ سفر کی حالت میں بار بار وضومشکل

ہوگا، پھر کہیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض جگہ پانی کی قلت ہوتی ہے اگر آپ کا وضو قائم ہے تو قلیل پانی کسی

[غلامان اسلام ، سعيد احمد بحواله باب فضل الطهور بالليل والنهار ، صحيح البخاري]

اور بھائی کے کام آ جائے گا۔ اس بھائی کی خدمت بھی ثواب کا باعث ہوگا۔

ہمہ وقت باوضو رہنابندہ مومن کے لیے سعادت کی علامت ہے ، وہ اس حال میں ذکر و اذکار

کرے، درود شریف کا وِرد کرے، قرآن حکیم کی تلاوت کرے، بس اور دیگن میں سفرکرتے ہوئے اللہ کی

یاد میں محور ہے تو اس کا نامہُ اعمال کتنا وزنی ہو جائے گا۔ ذرا یہ واقعہ پڑھئے۔

سیدنا ابو ہرریہ ڈٹاٹیڈفرماتے ہیں کہ ایک دن فجر کی نماز کے وفت رسول الله مٹاٹیڈم نے سیدنا بلال ڈلاٹیڈ

کو بلاکر پوچھا:'' اپنا کوئی ایساعمل بتاؤجس پر ثواب کی توقع سب سے زیادہ ہو، کیونکہ میں نے تمہارے جوتوں کی آواز اپنے آگے جنت میں تن ہے۔'' سیدنا بلال ڈلٹٹۂ نے عرض کیا:میں نے ایساعمل تو کوئی

نہیں کیا البتہ دن رات میں کوئی وضوالیا نہیں ہے کہ اس کے بعد میں نے نماز نہ پڑھی ہو۔''

اگرممنوعہ اوقات کو چھوڑ کر ہر وضو کے بعد دو رکعت نفل ادا کر لیے جائیں تو سجان اللہ! کیا ہی اجرو

تواب ہے۔

ريقيه وضو:

آخر میں وضو کا طریقہ پیش خدمت ہے:

" جب نماز پڑھنے کا ارادہ کروتو پہلے مسواک کرو( کیونکہ پیمسنون عمل ہے) پھر بسم اللہ پڑھ کر پہلے دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک تین بار دھوؤ، اس کے بعد تین بار کلی کرو، اور تین بار

ناک میں (دائیں ہاتھ ) سے یانی ڈال کر اسے (بائیں ہاتھ سے) صاف کرو، پھر سر کے بالول سے تھوڑی تک اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک تین بار منہ دھوؤ، پھر

دونوں بازو ( پہلے دائیاں پھر بائیاں) کہنوں تک دھوؤ۔پھر دونوں ہاتھوں کی انگلیوں میں خلال کرو۔ اگر انگوٹھی وغیرہ پہنی ہوتو اس کو ہلا لوتا کہ اس کے پنچے بھی یانی پہنچ جائے پھر اس کے بعد ایک بارتمام سر کامسح کرو بعنی تر ہاتھوں کو سریر اس طرح پھیرو کہ دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو پہلے پیشانی پر رکھ کر ہیچھے گدّی کی طرف پھیرتے ہوئے لے جاؤ، پھر گدّی سے واپس پیشانی تک بھیر کراٹھالو ، دونوں کا نوں کا اس طرح مسح کرو کہ شہادت کی انگلی ہے کان کے سوراخ اور انگوٹھے سے کان کے باہر کا مسح کرو، پھراس کے بعد پہلے دائیں یاؤں کو گخنوں سمیت تین بار دھوؤ ، پھر بائیں یاؤں کو مخنوں سمیت تین بار دھوؤ اور دونوں یاؤں کی انگلیوں کے اندر خلال کرو تاکہ کوئی جگہ خشک نہ رہے۔ ان اعضا کے اس طرح دھونے کو وضو کہتے بي - ' اسلامي تعليم حصه اوّل -مولا نا عبد السلام بستوي ] آپ سُلُولِمُ نے وضو کرتے ہوئے اسراف سے منع فرمایا ہے خواہ وہ کسی بہتے ہوئے دریا کے کنارے کیوں نہ ہو(اسراف سے بچنا زندگی کے ہر معاملے میں سود مند ہے) اور اعضائے وضو کو بھی ایک بار، بھی دو بار اور بھی تین بار دھویا جاسکتا ہے، گویا تین بار دھونے سے مکمل صفائی ہو جاتی ہے اور کسی عضو کو اگر دوباریا ایک بار دھونے سے صفائی ہوتی ہے تو وہ بھی کافی ہے۔ اسلام دین فطرت ہے ، اللہ تعالی نے انسانی فطرت اور کمزوریوں کاخیال رکھتے ہوئے احکام نازل فرمائے ہیں ، بیاری اور مجبوری زندگی کا حصہ ہے ، بسااوقات بیاری اتنی شدید ہوتی ہے کہ یانی کا استعال مضر ہوتا ہے یا کسی صحرائی علاقے سے گزرنے کا اتفاق ہوتا ہے جہاں دور دور تک پانی کا نام و نشان نہیں ہوتا۔ یا پھر بس اور ریل کا سفر طویل ہو جاتا ہے اور بعض اوقات شہری ٹیوب ویل کی خرابی پر پانی کی سپلائی اچا نک منقطع ہو جاتی ہے ۔ان تمام حالات میں تیمٹم کی اجازت دی گئی ہے۔ ﴿ وَإِنْ كُنْتُمُ مَّرُضَى أَوْ عَلَى سَفَرِ أَوْ جَآءَ أَحَدٌ مِّنْكُمُ مِّنَ الْغَآئِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِلُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِينًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَآيُدِيكُمْ " إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا ١٠ [النساء:٤٣] '' اگر بھی ایسا ہو کہتم بیار ہو، یا سفر میں ہو، یاتم میں سے کوئی شخص رفع حاجت سے فراغت پائے، یاتم نے عورتوں سے مقاربت کی ہواور پھر پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے کام لواور اس

سے اینے چہرو ں اور ہاتھوں پر مسح کراو، بلاشبہ اللہ نرمی سے کام لینے والا اور (تمہارے گناہوں کی ) شبخشش فرمانے والا ہے۔'' تیم یہ ہے کہ سطح زمین پر ، یا مٹی یا پھر یا ریت جیسی کسی چیز پر،بس یا ٹرین پر سفر کرتے ہوئے ان کی اطراف پر یا آفس کی کرسی پر بیٹھے ہوئے دیوار پر، طہارت کی نیت سے ہاتھ مار کر وہ ہاتھ چہرے اور ہاتھوں پر پھیر لیے جائیں ،مٹی وغیرہ کا چہرے یاہاتھوں پرلگنا ضروری ہے۔ شیم عشل اور وضو کا بدل ہے۔ بیراس لیے ضروری ہے کہ بندۂ مومن کے اندر حصولِ پا کیزگی کا تصور قائم رہے۔مولانا محد منظور نعمانی اس کی حکمت بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں: '' عشل اور وضو میں پانی استعال ہوتا ہے، الله تعالیٰ نے مجبوری کی حالت میں اس کے بجائے تیمم کا تھم دیا ، جس میں مٹی اور پھر وغیرہ کا استعال ہوتا ہے، اس کی ایک حکمت تو بعض اہل محقیق نے یہ بیان کی ہے کہ بوری زمین کے دو ہی جھے ہیں۔ایک بڑے حصہ کی سطح یانی ہے، دوسرے حصہ کی سطح مٹی ، پھر وغیرہ، اسی لیے پانی اور مٹی میں خاص مناسبت ہے۔ نیز انسان کی ابتدائی تخلیق بھی مٹی اور پانی ہی سے ہوئی ہے ، علاوہ ازیں مٹی ہی الیمی چیز ہے جس کو انسان سمندر کے علاوہ ہر جگہ یا سکتا ہے اور مٹی کو ہاتھ لگا کر منہ پر پھیرنے میں تذلل اور خاکساری کی بھی ایک خاص شان ہے اور چونکہ انسان کا آخری ٹھکا نامٹی اور خاک ہی ہے اور اس کو خاک ہی میں ملنا ہے، اس لیے تیم موت اور قبر کی یاد بھی ہے۔'' [معارف الحديث ، ج:٣] دعاء والتجاء: « يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ تَبَّتُ قُلُوبَنَا عَلَى دِيُنِكَ » " اے دلوں کے پھیرنے والے آپ ہمارے دلوں کو اپنے دین پر ثابت ر کھیے۔''(آمین یا رب العالین) اذان وَعَنُ عَبُدِ الرَّحُمٰنِ بُنِ أَبِيُ صَعُصَعَةَ أَنَّ أَبَا سَعِيُدِ وِالْخُدُرِيُّ رَضِيَ اللهُ ُ عَنُهُ قَالَ لَهُ : ﴿ إِنِّي أَرَاكَ تُحِبُّ الْغَنَمَ وَالْبَادِيَةَ ، فَإِذَا كُنُتَ فِي غَنَمِكَ وَبَادِيَتكَ ، فَأَذَّنُتَ لِلصَّلُوةِ فَارُفَعُ صَوُتَكَ بِالنِّدَاءِ، فَإِنَّهُ لَا يَسُمَعُ مَلَى صَوُتِ الْمُؤَذِّن حِنٌّ وَّلَا إِنْسٌ وَّلَا شَيْءٌ إِلَّا شَهِدَ لَهُ يَوُمَ الْقِيَامَةِ - قَالَ اَبُو سَعِيُدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ:

نماز From quranurdu.com

سَمِعْتُهُ مِنُ رَّسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»

[رواه البخاري ، المتجر الرابح ـابواب الصلاة]

'' عبد الرحمٰن بن ابوصعصعه بیان کرتے ہیں کہ سیدنا ابوسعید خدری ڈلٹیؤٹ نے ان سے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ منہیں بکریوں اور جنگل سے لگاؤ ہے، جب تم اپنی بکریوں کے ساتھ جنگل میں

ہو تو نماز کے لیے اذان کہو تو آواز بلند کرو، کیونکہ جن وانس اور ہر وہ چیز جسے اذان سنائی . د بر در قام در کر در مؤزن کے لیگراہی در گی ماس کے اور کیس زال سور جالائیں

دے وہ قیامت کے دن مؤذن کے لیے گواہی دے گی۔اس کے بعد (سیدنا ابوسعید ڈاٹٹیڈ) سے ساتھ

کہنے گئے: میں نے بیہ بات رسول الله مُثَاثِیْمُ سے شی ہے۔''

اس روایت کو ابن خزیمہ نے بھی ذکر کیا ہے تاہم اس کے الفاظ میہ ہیں کہ میں نے رسول

الله مَا لِينَا كُوفر ماتنے ہوئے سنا:

﴿ لَا يَسُمَعُ صَوُتَهُ شَجَرٌ وَّلَا مَدَرٌ وَّ لَا حَجَرٌ وَّلَا جِنٌّ وَّلَا إِنْسٌ إِلَّا شَهِدَ لَهُ ﴾ لعنی جو درخت پھر، انسان یا جن اس کی آواز ( یعنی مؤذن کی آواز ) کوسنتا ہے ( وہ روزِ جزا) اس کے

ليے شاہد بن جائے گا۔''

اذان کے چند جملوں میں اسلام کی مکمل وعوت اور پیغام حق موجود ہے۔ مؤذن کیل و نہار کی

ساعتوں میں پانچ بار با آواز بلنداس صدافت کو دہراتا ہے اور کید پیغام مشرق ومغرب کی ہرمسجد سے دھرایا اور سنایا جاتا ہے اگر چوبیس گھنٹوں میں آفتاب کی گردش اور طلوع وغروب کے فرق کو سامنے رکھیں

تو دنیا کے کسی نہ کسی جھے میں پانچ نمازوں میں سے کسی نماز کا وقت ضرور ہوتا ہے۔ مثلاً یہاں کے لوگ اگر عشاء پڑھتے ہیں یا اس سے فارغ ہوتے ہیں تو سعودیہ میں مغرب کا وقت ہو جاتا ہے۔ دنیا کے ہر

ملک اور ہر خطے میں مسلمان موجود ہیں اور جہاں کہیں مسلمان ہیں وہاں نماز اور اذان کا انتظام ضرور ہوتا ہے، اذان کے کلمات درج ذیل ہیں:

اَشُهَدُ اَنُ لَّا اِلْـٰهَ اِلَّا اللّٰهُ، اَشُهَدُ اَنُ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ

اَشُهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللَّهِ ، اَشُهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللَّهِ ،

حَىَّ عَلَى الصَّلُوةِ ، حَيَّ عَلَى الصَّلُوةِ

اَللَّهُ اَكْبَرُ ، اَللَّهُ اَكْبَرُ ،....اَللَّهُ اَكْبَرُ ، اَللَّهُ اَكْبَرُ ،

حَىَّ عَلَى الْفَلَاحِ ، حَىَّ عَلَى الْفَلَاحِ اَللَّهُ اَكُبَرُ ، اَللَّهُ اَكْبَرُ .....لَا اِللهَ اِلَّا اللَّهُ

4

From guranurdu com

نماز

ا قامت کے کلمات اس طرح ہیں:

اَللّٰهُ اَكُبَرُ ، اَللّٰهُ اَكْبَرُ .....اَشُهَدُ اَنُ لَّا اِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ

اَشُهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللهِ،

حَىَّ عَلَى الصَّلْوةِ، ....حَىَّ عَلَى الْفَلَاحِ، قَدُ قَامَتَ الصَّلْوةُ

اَللهُ اكْبَرُ ، الله أكبرُ ..... لَا إِلهَ إِلَّا اللَّهُ

مولانا محد منظور نعمانی رشطنته لکھتے ہیں:

'' اذان و اقامت کے سلسلہ میں یہاں اس حقیقت کی طرف اشارہ بھی ناظرین کے لیے ان شاء اللہ مفید اور موجبِ بصیرت ہوگا کہ اگرچہ یہ دونوں چزیں بظاہر وقت نماز کے اعلان کا ایک وسلہ اور نماز کا بلاوا میں لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایسے جامع کلمات الہام فرمائے ہیں جو دین کی روح بلکہ دین کے پورے بنیادی اصولوں کی تعلیم و دعوت کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہیں، دین کے سلسلہ میں سب سے پہلی چیز اللہ تعالیٰ کی ذات وصفات کا مسلہ ہیں اسلام کا جو نظریہ ہے اس کے اعلان کے لیے اللہ اکبر! اللہ اکبر سے بہتر اور اتنے جاندار الفاظ تلاش نہیں کیے جاسکتے۔ اس کے بعد نمبر آتا ہے عقیدہ تو حید کا بلکہ صفات کا مسئلہ اس سے صاف اور کمل ہوتا ہے۔ اس کے لیے «اشہدُ اُن لَّا الله اِلّا الله اُن اللہ اللہ اللہ علیہ حیل ایک اندار اور مؤثر کوئی دوسرا مختصر کلمہ منتخب نہیں کیا جاسکتا ..... پھر اس حقیقت کے واضح اور حیلوم ہوجانے کے بعد کہ بس اللہ ہی ہمارا اللہ و معبود برق ہے، یہ سوال فوراً سامنے آجاتا ہے معلوم ہوجانے کے بعد کہ بس اللہ ہی ہمارا اللہ و معبود برق ہے، یہ سوال فوراً سامنے آجاتا ہے معلوم ہو سے گا؟ اس کے جواب کے لیے «اشہدُ اُنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللّٰهِ» سے بہتر کوئی کلمہ معلوم ہو سے گا؟ اس کے جواب کے لیے «اشہدُ اُنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللّٰهِ» سے بہتر کوئی کلمہ معلوم ہو سے گا؟ اس کے جواب کے لیے «اشہدُ اُنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللّٰهِ» سے بہتر کوئی کلمہ میں سے بہتر کوئی کلمہ میں سے بید کی سے بہتر کوئی کلمہ میں سامنے ہو سے گا؟ اس کے جواب کے لیے «اسٹم کی سے بہتر کوئی کلمہ میں سے بید کی سامنہ سے بہتر کوئی کلمہ میں سے بید کی سے بہتر کوئی کلمہ میں سامنہ سے بہتر کوئی کلمہ سے بید کی سے بہتر کوئی کلمہ میں سے بید کی سے بید کی سے بہتر کوئی کلمہ میں سے بید کی سے بید

معلوم ہو سکے گا؟ اس کے جواب کے لیے ﴿ اَشُهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللهِ ﴾ سے بہتر کوئی کلمہ نہیں سوچا جا سکتا۔ اس کے بعد ﴿ حَیَّ عَلَی الصَّلُو قِ﴾ کے ذریعے اس صلوۃ کی وعوت دی جاتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت و بندگی اور اس سے رابطہ قائم کرنے کا سب سے اعلیٰ ذریعہ میں اور اس سے سابل ق م بھی سمیاں کی طرف حلن والے کا سب سے سابل ق م بھی سمیاں کے بور ﴿ حَیْ عَلَیْ اللہِ اللہ

ہے اور اللہ کی طرف چلنے والے کا سب سے پہلا قدم بھی ہے، اس کے بعد ﴿ حَیَّ عَلَی الفَلاحِ ﴾ کے ذریعے اس حقیقت کا اعلان کیا جاتا ہے کہ یہی راستہ فلاح یعنی نجات و کامیابی کی منزل تک پہنچانے والا ہے اور جولوگ اس راستہ کو چھوڑ کر دوسری راہوں پر چلیس گے وہ

فلاح سے محروم رہیں گے۔ گویا اس میں عقیدہ آخرت کا اعلان ہے اور ایسے الفاظ کے ذریعے

فكر مسكله بن كر بهارے سامنے كھڑا ہو جاتا ہے اور آخر ميں «الله أكبر ، الله أكبر لا إله إلّا اللهُ » کے ذریعے پھر بیاعلان اور پکار ہے کہ انتہائی عظمت و کبریائی والا بس اللہ ہی ہے اور وہی بلا شرکت ِ غیرے اللہ برحق ہے اس لیے بس اس کی رضا کو اپنامطلوب و مقصود بناؤ۔ بار بارغور کیجئے کہ اذان وا قامت کے ان چند کلمات میں دین کے بنیادی اصولوں کا کس قدر جامع اعلان ہے اور کتنی جاندار اور مؤثر دعوت ہے۔ گویا ہماری ہر مسجد میں ( دنیا کے ہر کونے اور ہر خطہ ہے ) روزانہ پانچ وقت دین کی یہ بلیغ دعوت نشر کی جاتی ہے۔ ہم مسلمان اگر اتنا ہی کر لیں کہ اینے ہر بچہ کو اذان یاد کرادیں اور کسی قدر تفصیل کے ساتھ اس کا مطلب سمجما دين، خصوصاً « أَشْهَلُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ » اور « أَشْهَلُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ الله ِ » كا مطلب زمانہ اور ماحول کے مطابق سمجھا دیں تو ان شاء اللہ بھی کسی غیر اسلامی دعوت کا شکار نہ ہو سکے گا۔'' [معارف الحديث ، ج:٣] اذان شعائرِ اسلامی کا اہم اور مفید ترین ، مختصر اور جامع پیغام ہے ، یہ دعوت ِ اسلام کا شب و روز اعلان ہے۔ ربّ کریم کا ارشاد ہے: ﴿ وَمَنُ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنُ دَعَاۤ إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَّقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿ ﴾ [خَم السجدة :٣٣] "اوراس شخص سے بات کا اچھا کون ہوسکتا ہے جو اللہ کی طرف بلائے ، اور نیک عمل کرے اور کیے: میں مسلمان ہوں۔'' ﴿ قَالَتُ عَائِشةُ رَضِى اللَّهُ عَنُهَا : أَرَى هٰذِهِ الْآيةَ نَزَلَتُ فِي الْمُؤذِّنِينَ ﴾ [المتجر الرابح ،ابواب الصلاة] " سیدہ عائشہ والله ا بیان ہے کہ میری رائے بہ ہے کہ بہ آ بت مبارکہ اذان کہنے والول کے بارے میں نازل ہوئی ۔'' مؤذنوں كا اجرو ثواب: اس پیغام حق کی منادی کرنے والوں کے لیے اجر وثواب کیا ہے؟ آئے اسانِ بوّ ت سے سنیے: عَنُ مُّعَاوِيَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ﴿ أَلُمُوَّذِّنُونَ اَطُولُ النَّاسِ اَعْنَاقًا يَّوُمَ الْقِيَامَةِ ﴾ [ رواه مسلم، معارف الحديث، كتاب الصلاة]

''سیدنا معاویہ الله علی سے روایت ہے کہ میں نے رسول الله علی الله

تھے: اذان کہنے والے قیامت کے دن سب لوگوں میں دراز گردن ( یعنی سر بلند ) ہوں گے۔''

ایک اور حدیثِ مبارک میں آتا ہے: کہ اذان دینے والے خوش بخت مسک ( کستوری) کے ٹیلوں

اذان سننے کے چندآ داب کھاس طرح ہیں:

مؤذن کے کلمات کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ اذان والے کلمات دہرائے جائیں، پھر مؤذّن جب « حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ » اور « حَيَّ عَلَى الفَلَاح » كَلَمات ادا كرے تو سننے والا « لَا حَوُلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ » كج، رسول الله طَالَيْ كا ارشادِ كرامي ہے كه مؤوّن كے ساتھ اذان

کے کلمات دہرانے والا جنت میں جائے گا۔'' ( کہ حقیقت میں وہ بھی توحید و رسالت کا اقرار كرر ما ب-)[معارف الحديث، بحواله يحملم] 🗩 رسول الله مَالِيْكِمْ كا ارشادِ گرامی ہے'' كه جو شخص مؤذن كى اذان سننے كے بعد به كلمات كے:

« أَشُهَدُ اَنُ لَّآ اِللهَ إِلَّا اللهُ وَحُدَةً لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشُهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُةً وَرَسُولُهُ، رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا وَّبِمُحَمَّدٍ رَّسُولًا وَّبِالْإِسُلَامِ دِينًا ﴾ [رواه مسلم،حواله ايضا] '' میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں اور شہادت دیتا ہوں کہ محمد مُثَاثَيْظِ اس کے بندے اور رسول ہیں اور میں راضی ہوں اللہ کے رب ہونے پر اور محرصلی اللہ علیہ وسلم

کے رسول ہونے پر اور اسلام کے دین حق ہونے پر ۔''

تو اس کے سب گناہ معاف کردیے جاتے ہیں۔''

ان کلمات کی ادائیگی کے بعد رسول مُناثیناً نے یہ دعا سکھلائی ہے:

« اَللَّهُمَّ رَبَّ هٰذِهِ الدَّعُوَةِ التَّآمَّةِ وَالصَّلْوةِ الْقَآئِمَةِ اتِ مُحَمَّدَ ۚ الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَابُعَثُهُ مَقَامًا مَّحُمُودَ ۚ وِالَّذِي وَعَدُتَّهُ ﴾

" اے اللہ! اس وعوت ِ كاملہ اور اس قائم رہنے والی نماز كے رب! ( اپنے رسول) محمد عَلَيْظِ کو (جنت میں) وسیلہ اور فضیلہ کا خاص درجہ عطا فرما اور آخییں اس مقام محمود پر سرفراز فرما جس

کا تونے ان کے ساتھ وعدہ فرمایا ہے۔''

نیز آپ سُلُیْا نے فرمایا کہ ان کلمات کو ادا کرنے والا بندہ قیامت کے دن میری شفاعت کا حق دار ہو گا۔ [معارف الحدیث بحوالہ صحیح بخاری]

[ بني اسرائيل: ٧٩]

یہ وہی مقام محمود ہے جس کا ذکر قرآنِ حکیم میں اس طرح آتا ہے:

﴿ وَ مِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدُ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ فَ عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُوْدًا ١٠

" اور (اے نبی مُلَالِيًا) رات کے کچھ تھے میں نماز تہجد میں قرآن پڑھیے یہ آپ کے لیے

زائد نماز ہوگی ،عنقریب آپ کا رب آپ کو''مقام محمود پر کھڑا کرے گا۔''

حدیثِ مبارک میں آتا ہے کہ اذان اور تکبیر کے درمیان دعا مستر دنہیں ہوتی۔

﴿ لَا يُرَدُّ الدُّعَاءُ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ ﴾ لہذا ان قیمتی کمحات کوضا کئع نہیں کرنا چاہیے۔ اور اپنی مشکلات وتکالیف ربِ کریم کے حضور پیش کردینی چاہیے۔ صحابہ کرام ڈیکٹی کا شوق و ذوق دیکھئے کہ انھوں نے پوچھا کہ ہم ان کمحات میں کیا

انگیں؟ارشاد ہوا: اللہ تعالیٰ سے معافی اور دنیا و آخرت میں عافیت کا سوال کرو:

«سَلُوا اللّٰهَ الُعَفُو وَالُعَافِيَةَ فِي الدُّنُيَا وَالْاخِرَةِ » [ابوداؤد، ترمذي بحواله المتجر الرابح]

اذان سننے کے بعد ایک مسلمان پر اضطرابی کیفیت طاری ہونی جاہیے کہ اسے اپنے رب کا بلاوا آیا

ہے وہ سب کام چھوڑ چھاڑ کر نماز کی تیاری میں مصروف ہو جائے ، ضروریات سے فارغ ہوکر

دانتوں کی صفائی کا التزام کرے، وضو گھر سے کرے اور بہتر ہے کہ سنتیں گھر میں ہی ادا کرے اور نماز با جماعت اپنے پاس بڑوس کی مسجد میں ادا کرے۔رسول الله عن ﷺ کا ارشادِ گرامی ذہن میں ر ہنا چاہیے جس میں آپ نے تنبیہ کے طور پر ان لوگوں کے بارے میں فرمایا تھا جو اذان س کر

محمرون میں بیٹھے رہتے ہیں: ﴿ لَقَدُ هَمَمُتُ أَنُ الْمُرَ الْمُؤَذِّنَ فَيُقِيهُم ثُمَّ الْمُرَ رَجُلًا ، يَّؤُمُّ النَّاسَ ثُمَّ الْحُذَ شُعَلًا

مِّنُ نَّارٍ فَأُحَرِّقَ عَلَى مَنُ لَّا يَخُرُ جُ إِلَى الصَّلُوةِ بَعُدُ »

اه البخاري ، معارف الحديث ، كتاب الصلاة]

'' میرے جی میں آتا ہے کہ (کسی دن) میں مؤذّن کو حکم دوں کہ جماعت کے لیے اقامت کے ، پھر میں کسی شخص کو حکم دول کہ (میری جگہ)وہ لوگوں کی امامت کرے اور میں خود آگ

کے فتیلے ہاتھ میں لوں اوران لوگوں یر ( یعنی ان کے موجود ہوتے ہوئے ان کے گھروں میں) آ گ لگادوں جواس کے بعد بھی (لیعنی اذان سننے کے بعد بھی) نماز میں شرکت کے

#### دعاء والتجاء:

« رَبِّ اغُفِرُ وَارُحُمُ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِيْنَ »

"اے رب بخش دیجیے اور رحم فرمایئے اور آپ تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے ہیں۔" (آبین)

#### احسان

عَنُ عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ

سَلَّمَ: ﴿ اَلْإِ حُسَانُ اَنُ تَعُبُدَ اللَّهَ كَانَّكَ تَرَاهُ فَإِنُ لَّمُ تَكُنُ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ ﴾

[حديث جبريل ـصحيح بخاري ] "سیدنا عمر بن خطاب والنفظ سے مروی ہے کہ جناب رسول الله طالیظ ان ارشاد فرمایا: "احسان

یہ ہے کہ تو اپنے رب کی عبادت اس انداز میں کرے گویا کہ تو اسے دیکھ رہا ہے۔ اگر ایسانہیں

ہے تو پھریہ (تصور کر) کہ وہ مجھے دیکھ رہاہے۔''

لغوى تشريح:احسان : نيكي ،احچها سلوك، بھلائي ،مهر باني ، برتاؤ، اچھے سلوك كا اعترا ف ،ممنونيت ،مملِ خير (فيروز اللغات ) امام راغب اصفهاني ﷺ فرماتے ہیں:

''احسان'' عربی میں دومعنوں میں استعال ہوتا ہے:

ید که دوسرول پر انعام کرنا، مروّت سے پیش آنا جیسا کہ عربی میں کہتے ہیں: " أَحْسَنَ إِلَىٰ فُلان " (اس نے فلال کے ساتھ مروّت و مدردی کی ۔)

یہ کہ اپنے عمل میں حسن پیدا کرنا اور یہ بات حسنِ علم اور حسنِ عمل سے پیدا ہوتی ہے۔چنانچہ امیرالمؤمنین نے فرمایا:

" اَلنَّاسُ اَبُنَاءُ مَا يُحُسنُونَ "

''لیغیٰ لوگ اینے علم اور اعمالِ حسنہ کی طرف منسوب ہوتے ہیں ۔''

احسان عدل سے بڑھ کر ہے۔دوسرے کا حق پورا پورا ادا کردینااور اپنا حق بورا طلب کرنے کا نام

عدل ہے ۔لیکن احسان میہ ہے کہ دوسروں کو ان کے حق سے زیادہ دیاجائے اور اپنے حق سے کم لیاجائے۔

لہذا احسان کا درجہ عدل سے بڑھ کرہے اور انسان پر عدل وانصاف سے کام لینا تو واجب اور فرض ہے جب كداحسان كرنامستحس اور باعث اجر وفضيلت ہے۔ [مفردات القرآن]

جنابِ رسول الله ﷺ نے احسان کو مزید وسعت دے کراس کا دائرہ وسیع تر کردیاہے۔

بندہ مؤمن کی تمام زندگی بندگی ُ ربّ میں اس طرح بسر ہوکہ ہر لمحہ اور ہروفت وہ اپنے مولا وما لک کی اطاعت و فرمانبرداری کا دم بھرتا رہے ۔اس کی نافرمانی اور معصیت سے بچتے ہوئے غرباء ومساکین، یتامیٰ وہوگان ، بے کسوں اور بے بسوں ،مظلوموں اور مختاجوں کے دکھ درد میں کام آتارہے اور حتی المقدور ان کا سہارا بنمآرہے ۔ یہ ہے احسان کا وہ بلند مقام جو اسلام ہمارے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے۔ اخلاص تمام اعمال کی بنیاد ہے ۔اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا ہرعمل صرف اور صرف رب العالمین کی رضامندی کے لئے ہونا چاہئے ،قرآنِ حکیم نے صفت اخلاص کے ساتھ صفت احسان کا بھی ذکر کیاہے اور یہ دین کی بہترین خوتی بتائی ہے ۔فرمایا: ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنُ أَسُلَمَ وَجُهَةً لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ ﴾ [سورة النساء:١٢٥] '' اور اس شخص سے بہتر کس کا دین ہوسکتا ہے جس نے اللہ کے سامنے اپنا سرتشلیم خم کردیا ہواور وہ محسن بھی ہو۔' (احسان ومروّت اس کی تھٹی میں بھرے ہوئے ہوں ) اور کہیں احسان کا ذکر عدل کے ساتھ کیا ہے۔اس لیے کہ عدل کے قیام سے معاشرتی زندگی سکون اور اطمینان سے ہمکنار ہوتی ہے۔مظلوموں کی فریاد رسی ہوتی ہے اور ظالموں کو پنینے کا موقع نہیں ماتاجب کہ احسان سے معاثی ناہمواریوں کا مسلم اس ہوتا ہے ۔غرباء ومساکین باعزت زندگی گزارنے کے قابل ہوتے ہیں۔فرمایا: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدُلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيْتَآئِ ذِي الْقُرْبِي ﴾ [النحل: ٩٠] "الله تعالى عدل وانصاف اور احسان مروّت كا حكم ديتا ہے اور اہلِ قرابت برخرج كرنے كى ہرانسان کوربّ کریم لامحدود احسانات سے نواز تا رہتا ہے ۔سعدی شیرازی گلستان میں لکھتے ہیں: '' کہ انسان صرف سائس کی آ مدورفت پرغور کرے کہ ایک منٹ میں کتنی بار اسے یہ سہولت میسر ہے اگراندر کی ہوا باہر نہ نکلے اور باہر کی ہوا اندر نہ جائے تو کتنی مشکل پیش آئے۔اس کا اندازہ اس وقت ہوتاہے جب حلق میں روٹی کا ٹکڑا اٹک جاتاہے اور جب تک وہ نیچنہیں اترتا انسان کوکسی کروٹ چین نصیب نہیں ہوتا۔اس کے علاوہ انسان کا پوراجسم اللہ کی قدرت کا شاہکار ہے۔ یہ آئکھیں ، یہ کان دل ودماغ ، یہ اعضاء وجوراح ان میں سے ہرعضواورجسم کا ہر حصہ انمول نعمت ہے۔ پھر کھانے پینے کی اشیاء میں اُن گنت تعمتیں، پی طرح طرح کے کھل کھول ، یہ انواع واقسام کے ساگ پات، یہ شیریں دودھ اور مھنڈا میٹھا پانی جن کا ہر ہر

گھونٹ آ بِ حیات کی طافت رکھتاہے۔ یہ ارد گرد پھیلی ہوئی وسیع و عریض کا ئنات اور باغ وراغ ربِّ کا تنات کے کتنے انعامات ہیں ۔ گویا عرش سے فرش تک جو کچھ ہے وہ اسی کے احسانات کی جلوہ نمائی ہے ۔ ﴿ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا ﴿ إِنَّ الَّا نُسَانَ لَظَلُوْمٌ كَفَّارٌ ١٠٤ ﴾ [ابراهيم: ٣٤] ''اگراللہ کی نعتیں گنو توانہیں پورا نہ گن سکو گے ۔ بیشک انسان بے انصاف ناشکراہے ۔'' ان بے شار تعمتوں کو یانے کے بعد انسان پر لازم ہوتاہے کہ وہ ایک طرف اپنے خالق ومالک کا شکرادا کرتے ہوئے اپنی جبین نیاز اس کی چوکھٹ پر جھکائے رکھے (دن رات میں پانچ نمازیں قائم کرے )اور دوسری طرف اس کے بندوں کے ساتھ احسان ومروت کا سلوک روار کھے کہ یہ بھی اس کا حکم ہے۔ ﴿ وَأَحْسِنُ كَمَا آحُسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ﴾ [القصص: ٧٧] ''تو بھی لوگوں پر احسان کرجس طرح اللہ نے تجھ پر احسان کیا۔'' ا گرچہ اس آیت کا سیاق وسباق قارون سے متعلق ہے جو کہ جناب موسی علیلاً کا چیازاد بھائی تھا کہ اسے الله تعالی نے مال ودولت کے انبار عطا کئے تھے مگر وہ اپنے مفادات کی خاطر فرعون کا آله کار بن گیا تھا۔اور قوم کےمفلس اورغریب لوگوں نے اس سے مطالبہ کیا تھا کہ وہ بھی لوگوں پر احسان کرے جس طرح اللہ نے مال ودولت سے نواز کر اس پر احسان کیا ہے مگر وہ غرور و مکبر کا شکار ہوا۔اور نیتجاً اپنے تمام خزانوں سمیت زمین میں دھنسادیا گیا۔تاہم یہ آیت ہراس شخص کے لئے ہے جسے نعمتوں سے نوازا گیاہے اور انجام قارون اس کے لئے عبرت کا نشان ہے۔ اسلام نے احسان ومروت اور صدقہ وخیرات کی بہت سی راہیں بتادی ہیں جن پر چلنا غریب سے غریب ترکے لئے بھی ممکن ہے۔ سیدنا ابو ہریرة والله است روایت ہے کہ رسول الله مَاللهُ الله مَاللهُ الله مَاللهُ الله مَاللهُ الله مایا: انسان پراینے ہرجوڑ کا صدقہ دینا لازم ہے۔ دوآ دمیوں کے درمیان عدل کرناصدقہ ہے اور کسی بھائی کی مدد کرنا، اسے اس کی سواری پرسوار کرا دینا کسی کا سامان اس کی سواری پر لاد دیناصدقہ ہے ۔اچھی بات کہناصدقہ ہے اور ہر قدم جو نما

لازم ہے ۔دوآ دمیوں کے درمیان عدل کرناصدقہ ہے اور سی بھائی کی مدد کرنا،اسے اس کی سواری پر سوار کرنا ،اسے اس کی سواری پر سوار کرا دینا کسی کا سامان اس کی سواری پر لاد دیناصدقہ ہے ۔اچھی بات کہناصدقہ ہے ۔ اور ہر قدم جو نما زکے لئے اٹھے صدقہ ہے ۔ ۔۔ زکے لئے اٹھے صدقہ ہے ۔راستہ سے کا نٹا وغیرہ ہٹا دینا صدقہ ہے ۔'' [ریاض الصالحین ۔بخاری ومسلم ۔باب کثرہ طرق الخیر]

[ریاص الصالحین دبخاری ومسلم دباب سرہ طرق الحیر]

احسان ومروّت میں قرآنِ حکیم نے بڑی خوبصورت ترتیب دی ہے۔ جہاں اللہ تعالیٰ کی بندگی کا حکم ہے وہاں اللہ کے بندوں کے ساتھ احسان کی ترغیب بھی دی گئی ہے۔

﴿ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ \* وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَّذِي الْقُرْبِي وَالْيَتْلَى وَالْمَسْكِيْنِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسِّنًا وَّاقِيمُوا الصَّلُوةَ وَا تُوا الزَّكُوةَ ﴾ [البقرة: ٨٣] ''الله تعالیٰ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو،والدین ،رشتہ داروں ، تیبوں اور مسکینوں سے حسنِ سلوک کرو ۔لوگوں سے بھلائی کے ساتھ بات کرو ۔نماز قائم کرواور زکوۃ دیتے رہو۔'' احسان کے نتائج وثمرات اتنے مفید اور لاز وال مرتب ہوتے ہیں کہ ان کی قدرو قیمت کا اندازہ اس مادی دنیامیں لگانا مشکل ہے۔ ارشاد ہوتاہے: ﴿ وَمَنْ يُسْلِمُ وَجُهَةً اِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرُوةِ الْوُثُقَى ﴿ ﴾ ''اور جو شخص اپنا چہرہ اللہ کے آگے جھادے اور نیکو کار ہوتو اس نے یقیناً ایک مضبوط حلقے کو '' گویا اس نے ایسے مضبوط حلقے کو تھام لیا جونہ ٹوٹے گانہ ساتھ جھوڑے گااور بالآخرابیا شخص دنیااور آ خرت میں کامیابیوں سے ہمکنار ہوکررہے گا۔'' محسنین کے ساتھ ہمیشہ اللہ تعالی کی معیت ورفاقت رہتی ہے اور بیرسب سے بڑاانعام ہے۔ارشاد ﴿ وَالَّذِينَ جَهَدُوا فِينَا لَنَهُدِينَّهُم سُبُلَنَا \* وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ ٢٠٠ [العنكبوت: ٦٩] ''اور جولوگ ہماری راہ میں جہاد کرتے ہیں (شیاطین ،خواہشات اور برادری کے رسمی بتوں کو توڑ ڈالتے ہیں )یقیناً ہم انہیں اپنی راہیں دکھلادیتے ہیں (حق بات کی طرف دل راغب ہوجاتے ہیں)اور اللہ تعالی یقیناً ایسے محسنوں کے ساتھ ہے۔'' آج ہم نے اسلام کی عطا کردہ اتنی ارفع واعلی تعلیم کو بھلادیا ہے ،نتیجناً بھائی بھائی سے روٹھا ہواہے جب کہ ہمارے اسلاف احسان کو اپنا کر دشمن کو بھی دوست بنالیتے تھے اور ہمارا حال یہ ہے کہ اپنے بھی بیگانے ہوتے جارہے ہیں۔ اے رب کریم اہمیں اسلام کی پاکیزہ تعلیمات سے آشنا کیجیے اور اس میں بصیرت اور روشی سے نوازیے۔ ہمیں نہ صرف عبادت وریاضت میں احسان کا مرتبہ عطافرمایئے بلکہ اپنے بندوں کے ساتھ بھی

عبادات

ماز

From quranurdu.com

احسان ومروّت کا جذبه عطا فرمایئے۔آمین ۔

#### **دعا و التجا**ء:

«اَللَّهُمَّ اِنِّيُ اَسُأَلُكَ صِحَّةً فِي اِيُمَانٍ وَّ اِيُمَانًا فِي حُسُنِ خُلُقٍ وَّ نَجَاحًا يَّتُبَعُهُ فَلَاحًا وَّرَحُمَةً مِّنُكَ وَعَافِيَةً وَّمَغُفِرةً مِّنُكَ وَرِضُوانًا »

''اے اللہ! میں آپ سے صحت چاہتا ہوں ایمان کے ساتھ اور ایمان اچھے خلق کے ساتھ اور

نجات جس کے آخر میں آپ کامیابی سے بہرہ ور فرمائیں اور آپ کی طرف سے رحمت وعافیت اور مغفرت اور رضامندی کا طلب گارہوں ۔'' (آمین یا رب العالمین)

### مساجد اور ان کی عظمت و اہمیت

عَنُ اَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عُنهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ: « اَحَبُّ البِلادِ الِي اللهِ اَسُواقُهَا » ( اَحَبُّ البِلادِ الِي اللهِ اَسُواقُهَا »

[ رواه مسلم ـ معارف الحديث، كتاب الصلوة]

" سیدنا ابو ہرریہ ڈولٹی سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَالِیْا نے فرمایا: شہروں اور بستیوں میں

سے اللہ تعالیٰ کوسب سے زیادہ محبوب ان کی مسجدیں ہیں اور سب سے زیادہ مبغوض ان کے مازار اور مارکیٹیں ہیں۔''

مَسَاجِدُ جَعْ ہے مفرد مَسُجِدٌ ( ظرف مكان) ہے، يعنى جائے نماز ، اس كا مادّه ( س ج د ) ہے

سَجَدَ ، یَسُخِدُ، سُخُودُدًا ، زمینَ پر بیشانی رکھنا، سر جھکانا اس کے لغوی معنی ہیں اوراصطلاح میں ربّ

کا ئنات کے آ گے اس کی عبادت کے لیے سرخم کرنا ہے۔ بند دُمون صرف او صرف اس کرآ گر جھکا سراہ اس

بندہ مومن صرف اور صرف اس کے آگے جھکتا ہے اور اس کی بندگی بجالاتا ہے کیوں کہ اُسے حکم ہوتا ہے۔ ﴿ فَا سُجُنُ وَا لِلّٰهِ وَاعْبُنُ وَا ﴾ [النجم: ٦٢]

'' پس سجدہ کرو( جھک جاؤ ) اللہ کے آ گے اور اس کی بندگی بجا لاؤ۔''

ھسُجِدُ کا مفہوم وسیع ہے ، ایک تو وہ خاص مقام ہے جہاں مسلمان ( اپنے علاقوں اور بستیوں سیار ہے۔

میں ) انسٹھے ہو کر اجتماعی طور پر امام کی اقتدا میں دن میں پانچ بار نماز قائم کرتے ہیں ۔ دوسرے معنی حدیث مبارک کی روشنی میں رُوئے زمین مراد ہے کیونکہ رسول الله مَثَاثِیَّا کے لیے تمام

عبادات عبادات From quranurdu.com نماز

« جُعِلَتُ لِيَ الْأَرُضُ مَسْجِدًا وَّطَهُورًا »

'' تمام زمین میرے لیے پا کیزہ اور جائے نماز بنادی گئی ہے۔''

زمین کومسجد اور پا کیزہ بنایا گیا ہے۔

اس سے دینِ اسلام کی وسعت اور عالم گیری کا پتا چلتاہے۔مثلاً ایک شخص کسی صحرائی علاقے میں سفر

کر رہا ہے اور نماز کا وقت آ جاتا ہے ، وہال دور دور تک کسی آ بادی اور مسجد کا نام ونشان نہیں ہے ، کیا وہ

نماز چھوڑ دے؟ نہیں ، تھم ہوتا ہے کہ وہ کہیں بھی صاف جگہ پر نماز ادا کرلے، اللہ تعالی قبول فرمالے گا،

پھر سفر میں قبلے کا رخ معلوم کرنے کی مقدور بھر کوشش کرنی چاہیے۔ یہ اس لیے کہ اجتماعی نظم و ضبط کو اسلام ہر حال میں قائم رکھتا ہے ، اگر کسی طرح معلوم نہ ہو سکے تو تھم ہوتا ہے کہ نماز کو کسی حال میں نہ

حپھوڑ و، اللہ ہر جگہ اور ہر طرف ہے۔

﴿ وَلِلَّهِ الْمَشُرِقُ وَالْمَغُرِبُ فَ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ ﴿ ﴾ [البقره: ١١٥] '' اور اللہ ہی کا مشرق ومغرب ہے ،سوتم جدھر بھی منہ پھیرو ، اللہ ہی کی ذات ہے۔''

قرآنِ علیم سے پتہ چاتا ہے کہ سب سے پہلی مسجد جناب آ دم علیاً نے مکہ مکرمہ میں تعمیر فرمائی تھی۔ ارشاد ہوتا ہے:

﴿ إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُّضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبْرَكًا وَّ هُدًى لِّلْعُلَمِينَ ۞﴾

'' بے شک سب سے پہلی مسجد (عبادت گاہ) جو انسانوں کے لیے تعمیر ہوئی وہ وہی ہے جو مکہ

[آل عمران:٩٦]

میں واقع ہے، اس کوخیر و برکت دی گئی اور تمام جہان والوں کے لیے مرکز ہدایت بنایا گیا۔''

مولانا عبدالماجد دريابادي لکھتے ہيں:

" اس سے مراد خانہ کعبہ ہے جس کی اولین تقمیر جناب آ دم ملیلانے کی تھی اور اس کے منہدم ہوجانے کے بعد ازسر نوسیدنا ابراہیم واساعیل شیالم نے کی' <sub>[تفسیر</sub> ماجدی، ج: ۱]

اوراس کا ذکر قرآنِ حکیم میں اس طرح آتا ہے:

﴿ وَاِذْ يَرُفَعُ اِبُرَاهِمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَالسَمْعِيلُ \* رَبَّنَا تَقَبَّلُ مِنَّا \* إِنَّكَ أَنْتَ

السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ١٢٧٥ [البقره:١٢٧] " اور (یاد کرو) ابراہیم اور اساعیل ﷺ جب اس گھر کی دیواریں اٹھا رہے تھے (تو دعا کرتے " يَرُفَعُ" كَا لَفْظَ قَا بَلِ غُور ہے، بنيادي اوّل بار ركھى نہيں جارہى تھيں وہ تو جناب آ دم عَلَيْا اپنے عہد ميں ركھ گئے تھے، عمارت كے منہدم ہو جانے كے بعد اب انہيں از سرِ نو اٹھايا جا رہا تھا اور بلند كيا جا رہا

تھا۔'' تفسیر ماجدی، ج:۱]

جاننے والا ہے۔''

اس مرکز تو حید کو جس کی دیواروں کو جنابِ ابراہیم اور ان کے فرزند ارجمند جنابِ اساعیل سے اس مرکز تو حید کو جس کی دیواروں کو جنابِ ابراہیم اور ان کے فرزند ارجمند جنابِ اساعیل سے نے اپنے مقدس ہاتھوں سے چنا تھا، اہل عرب نے تعلیم ابراہیمی کو چھوڑ کر بہاں پر سینکڑ وں بت نصب کردیے تھے جنھیں خاتم النہین محمد رسول الله شائیم نے فتح مکہ کے دن تو ڑپھوڑ کر رب کا کنات

کی کبریائی اورعظمت کا اعلان کیا اور اس کی پاکیزگی کو بحال کیا جس کا تقدس تا قیامت قائم رہے گا۔ ان شاء اللہ کی غوجی میں قولش میں نہ میں میں اور اس کی باری کا دران سے اس کی معروف

پھرغور کیجئے کہ جب قریش مکہ نے جناب رسول الله طالی اور اہل ایمان کے لیے مکہ کی سرزمین میں رہنا مشکل کردیا تو آپ طالی صحابہ کرام شالی کے ساتھ مدینہ کی طرف ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے۔ مدینہ کے قریب'' قباء'' کی بستی میں چند روز آپ طالیہ کا قیام رہا۔ دوران قیام سب سے پہلے مسجد کی تعمیر کا انتظام فرمایا، ہجرت کے بعد یہ پہلی مسجد تھی جس کی بنیاد رسول الله طالیہ کا دست مبارک سے رکھی گئی،

اس معجد كے متعلق قرآن حكيم ميں ارشاد ہوا۔ ﴿ لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقُواى مِنْ أَوَّلِ يَوْمِ أَحَقُّ أَنْ تَقُوْمَ فِيْهِ \* فِيْهِ رِجَالٌ يُّحِبُّونَ أَنْ يَّتَطَهَّرُواْ \* وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِيْنَ ۞ ﴿ اِلتَوْبُهُ ١٠٨]

"جس مسجد کی بنیاد روز اوّل سے تقویٰ پر رکھی گئی ہو، وہی اس کی حق دار ہے کہ آپ سُلُقَیْمُ اس میں کھڑے ہوں ( اور بندگانِ الٰہی آپ کے بیچھے نماز پڑھیں) اس میں ایسے لوگ ہیں جو میں کہ تر میں کی ایک میں افسان میں ان اللہ بھی ایک میں افسان میں ایک کا اس میں ا

پیند کرتے ہیں کہ پاک صاف رہیں اور اللہ بھی پاک صاف رہنے والوں کو پیند کرتا ہے۔'' بعض روایات میں اس سے مراد مسجدِ نبوی ہے جس کی بنیاد آپ مَالیّا ہے مدینہ منورہ پہنچنے پر رکھی،

مسجد قبا ہو یا مسجد نبوی اس کے ذیل میں دنیا کی ہر وہ مسجد آ جاتی ہے ، جس کی بنیاد تقویٰ پر رکھی گئی ہو۔ عبادات ، مساجد اور مسلمانوں کے اجتماعی و معاشرتی مسائل سے متعلق جو احکام کتاب وسنت میں اور بالخصوص مذکورہ آیت میں دیے گئے ہیں ان کا خلاصہ درج ذیل ہے:

۸ř

🛈 تسمى كبنتى مين ،جهال مسلمان آباد ہول انہيں باہم مل كرنماز كا نظام ( اقامت صلوة ) قائم كرنا

جا ہیے اور اس کے لیے حسب استطاعت مسجد بنانی جا ہیے۔ مسجد کی بنیاد تقوی اور پر ہیز گاری پر رکھنی چاہیے۔'' تقویٰ'' اتنا جامع لفظ ہے کہ اس میں بہت ہی

باتیں آ جاتی ہیں.....حق حلال کی روزی اور جائز آ مدنی سے مسجد کی تعمیر، رضائے الہی کا حصول ،

آپس میں مل جل کرمٹھاس اورمحبت سے اقامت ِصلوۃ کا فریضہ انجام دینا وغیرہ۔

کسی بھی قطعہ زمین پر غاصبانہ قبضہ کر کے مسجد بنانا تقویٰ کے خلاف ہے ،غور کیجیے کہ مسجد نبوی کے کیے جو قطعہ زمین آ یا مُناٹیزا نے بیند فرمایا وہ دویتیم بچول مدھل اور مدھیل کی ملکیت تھا اور وہ اسعد

بن زرارہ ڈاٹنٹ کی مگرانی میں تھ، آپ نے اس قطعہ زمین کو قیمتاً خریدنے کی خواہش کی۔بنی نجار ہی

نہیں (جس قبیلے سے ان بچوں کا تعلق تھا) وہ بیج بھی اسے بطیب خاطر ہبہ کردینے پر آ مادہ تھے، کیکن رسول الله عَلَيْمُ في باصرار قيمت ادا فرمائي، پهراسے صاف اور بموار كرےمسجد كى داغ بيل وال دى،

اس کی تقمیر میں آپ صلی الله علیه وسلم بھی صحابہ کے ساتھ بنفس نفیس شریک رہے۔

طہارتِ ظاہری اور طہارتِ باطنی دونوں الله تعالی کے نزدیک پیندیدہ ہیں ..... ظاہری طہارت، جسم ولباس کی پاکیزگی ہے تو باطنی طہارت شرک و کفر، حسد وبغض ایسی بیاریوں سے نفس کو پاک ركهنا ہے۔ اس بات كو حديث مبارك ميں ﴿ الطَّهُورُ شَطُرُ الْإِيْمَان › يعنى ياكيز كى نصف ايمان

کہا گیا ہے۔ بقیہ ایمان کی محمیل اعمال صالحہ سے ہوتی ہے۔ مساجد اہل تقویٰ کے لیے ہیں اور الله تعالی ایسے ہی بندوں کو بسند فرما تا ہے۔ مساجد تغمیر کرنا اور انھیں نماز اور تعلیم سے آباد رکھنا یہ ایمان کی نشانی ہے۔ابوسعید خدری ڈاٹنڈ سے

روايت ہے كه رسول الله مَثَاثِيَّا مِنْ فَعَ فَر مايا:

'' جب تم کسی شخص کو دیکھو کہ وہ مسجد سے تعلق رکھتا ہے اور اس کی خدمت اور نگہداشت کرتا ہے تواس کے لیے ایمان کی شہادت دو، کیونکہ اللہ تعالی فرماتا ہے:

﴿ إِنَّمَا يَعُمُرُ مَسَاجِهَ اللَّهِ مَنْ امِّنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرِ ﴾

'' الله کی مسجدوں کو آباد وہی لوگ کرتے ہیں جو اللہ پر اور یوم آخرت پرایمان رکھتے

میں ۔ '[جامع ترمذی، سنن ابن ماجه، معارف الحدیث]

ظاہر ہے کہ مسجد کی آبادی اِ قامت صلوۃ اور تعلیم و تعلم سے ہوگی ۔آپ سکاٹیٹ اور صحابہ کرام ڈیکٹ نے اسی طرح مسجد نبوی کو آباد کیا تھا۔ گواس مسجد کی دیواریں پچی اینٹوں سے تیار کی گئی تھیں اور تھجور کے تیے اور شاخیں حبیت پر بچھا کرمٹی ڈال دی گئی تھی اور ستونوں کا کام بھی تھجور کے تنوں سے لیا گیا تھا ، فرش

خام تھا، مینہ برستا اور حجیت سے پانی ٹیکتا تو فرش کیچڑ کی شکل اختیار کر لیتا۔ تاہم اس مسجد سے جس کی بنیاد

تقویٰ اور خلوص پر رکھی گئی تھی ابرار و صالحین اور نفوسِ قدسیہ کی ایک ایسی جماعت تیار ہوئی جنھوں نے حیار دانگ عالم میں امن اور صدافت کے حجنڈے گاڑے ۔ شہروں اور بستیوں میں سے مساجد کے قطعے اللہ تعالیٰ کوسب سے زیادہ محبوب ہیں کیونکہ ان میں اس

کی عبادت ہوتی ہے ، لوگوں کو تعلیم دی جاتی ہے ،الفت اور محبت کے چشمے پھوٹتے ہیں، زندگی کانظم و ضبط

(ڈسپلن) قائم ہوتا ہے ،اسی طرح روحانی بالیدگی کا سرو سامان ہوتا ہے۔جب کہ اللہ تعالیٰ کو بازار اور

مارلیٹیں سب سے زیادہ مبغوض ہیں کیونکہ اس میں دنگا اور فساد ہوتے ہیں، لڑائی اور جھگڑے ہوتے ہیں جس سے روح کثیف اور ثقیل ہوجاتی ہے۔

🕥 ۔ اگر کسی مسجد کو تقویل اور پر ہیز گاری کی بنیاد پر بنایا اور اٹھایا نہ گیا ہوتو وہ مسجد ضرار کہلائے گی جس کا ذکر سورہ توبہ کی آیت نمبر: ۷۰۱ میں کیا گیا ہے جس کا ترجمہ بیہ ہے کہ'' اور جن لوگوں نے ایک

مسجد (مسلمانوں کو) ضرر پہنچانے کے لیے اور کفر ( پھیلانے کی غرض سے) اور مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے کے لیے بنائی اور ان لوگوں کو پناہ دینے کے لیے جو اللہ اور رسول سے پہلے ہی لڑ

کیے ہیں اور ( اے رسول) وہ قشمیں کھائیں گے کہ ہم نے تو ( اسلام کی ) بھلائی ہی چاہی تھی

کیکن اللہ گواہی دیتا ہے کہ و ہ جھوٹے ہیں۔' پیر منافقین کی بات ہورہی ہے۔

مسلمانوں کو یہی بات زیب دیتی ہے کہ مساجد کو تقویل اور پر ہیز گاری، امن اور سلامتی تعلیم و تعلم

اور دعوت وتبلیغ کے گہوارے بنا ئیں۔

« اَللَّهُمَّ افْتَحُ لِي اَبُوَابَ رَحُمَتِكَ »

دعاء والتجاء:

'' اے اللہ! میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیجے۔'' (آمین یارب العالمین)

# نماز ، با جماعت کی فضیلت اور برکت

# عَنِ ابُنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُمَا قَالَ : قَالَ رَشُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :

«صَلوةُ الْجَمَاعَةِ تَفُضُلُ صَلوةَ الْفَلْةِ بِسَبُع وَّعِشُرِيُنَ دَرَجَةً \_»

[رواه البخاري و مسلم، معارف الحديث]

عبادات کی از خرسیدنا عبد الله بن عمر را الله عبد الله بن عمر را الله عبد الله بن عمر را الله عبد الله بن عمر الله عبل ستائیس درجه زیاده فضیلت رکھتا ہے۔''

"الْجَمَاعَةُ " جماعت، گروه ، 'صَلوةُ الْجَمَاعَةِ " باہم مل كرنماز ادا كرنا ، با جماعت نماز برا هنا۔ قرآن حكيم ميں اقامت صلوة كا حكم آيا ہے ، سورة بقره كے آغاز ميں متقين كى صفات ميں

ارشاد ہوتا ہے۔ ﴿ بروروں میں کا سے ک

﴿ وَ يُقِيمُونَ الصَّلُوةَ ﴾ [البقرة:٣]

'' اور وہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔'' ظاہر ہے کہ نماز پڑھنے اور اقامت میں واضح فر

ظاہر ہے کہ نماز پڑھنے اور ا قامت میں واضح فرق ہے، ا قامت صلوٰۃ میں ان تمام آ داب و ارکان لوٹھیک ٹھیک ادا کرنا ہوتا ہے جن کا ذکر قر آ ن وسنت میں ہوا ہے۔امام راغب اصفہانی کھتے ہیں:

" قرآن کیم میں جہاں کہیں نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے یا نمازیوں کی تعریف کی گئی ہے وہاں "اِقَا مَةٌ " کا صیغہ استعال کیا گیا ہے،جس میں اس بات کی تنبیه کرنا ہے کہ نماز سے مقصود محض اس کی ظاہری ہیئت کا ادا کرنا ہی نہیں ہے بلکہ اسے جملۂ شرائط کے ساتھ ادا

کرنا مراد ہے۔' [مفردات القرآن]

چنانچ وہ منافقین جوان آ دابِ بندگی سے بے نیاز تھانہیں "مُصَلِین" کے نام سے یاد کیا گیا ہے:
﴿ فَوَیْلٌ لِّلْمُصَلِیْنَ ۞ اَلَّذِیْنَ هُمُ عَنْ صَلَاتِهِمُ سَاهُوْنَ ۞ اَلَّذِیْنَ هُمُ

یُر آءُون کی الماعون: عَتامی الماعون: عَتامی "را اور ویل نامی جہنم کی جگہ) ہے جو نماز کی طرف سے

غاقل رہتے ہیں( یہ وہ ہیں) جوریا کاری کرتے ہیں۔'' مقال مات کی ہیں مقالیہ میں میں میں میں میں میں ایک میں ایک کاری کرتے ہیں۔''

ا قامت ِ صلوٰۃ کے آ داب قر آن وسنت میں موجود ہیں:

ا ـ طہارتِ جسمانی: وضو، طہارتِ جسمانی اور پانی نه ملنے پر تیمّم کا ذکر سورۃ المائدہ کی آیت نمبر:۲ میں آتا ہے۔ .

٢- اوقاتِ مقرره پر ادا كرنا: ﴿ إِنَّ الصَّلُوةَ كَانَتُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوْتًا ۞ [الساء:١٠٣]

﴿ اِنَّ الْصَلَوْهُ ۚ ۚ كَانْتُ عَلَى الْهُومِينِ مِنَا بِالْمُوفُونِ لَهِ ۗ ﴿ السَّاءُ ١٠٠٠] '' بلا شبه مؤمنول پر نماز مقرره اوقات پر فرض کی گئی ہے۔'' From guranurdu.com

نماز

عمادات

٣- نماز يردوام: ﴿ أَلَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَا تِهِمْ دَآئِمُونَ ١٣٠ [المعارج:٢٣]

'' جو ہمیشہ اپنی نماز وں کوادا کرتے رہتے ہیں۔''

۳ \_نمازوں کی حفاظت:

﴿ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ٢٤٠] المعارج:٢١]

" اور جواینی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔" (انھیں بھی ضائع نہیں ہونے دیتے ، بیاری و

صحت، سفر وحضر، صلح و جنگ کی حالت میں بھی ادا کرتے ہیں۔)

۵ ـ خشورع وخضورع:

﴿ ٱلَّذِينَ هُمُ فِي صَلَا تِهِمُ خُشِعُونَ ١٠ [المومنون:٢]

"جواینی نمازوں کو عاجزی سے ادا کرتے ہیں۔"

'۔ تجارت کی محویت بھی غافل نہیں کرتی :

﴿ رَجَالٌ لا تُلْهِيهُمُ تِجَارَةٌ وَ لَا بَيْعٌ عَنْ ذِكُرِ اللهِ وَإِقَامِ الصَّلُوةِ ﴾ [البور:٣٧] '' (اللہ کے بندے ایسے بھی ہیں )جنھیں اللہ کے ذکر اورا قامت صلوٰ ۃ سے نہ تحارت غافل

کرتی ہے اور نہ خرید وفروخت ۔'' ۷۔ نماز چھوڑنے پر زبردست تنبیہ:

﴿ وَاَقِيْمُوا الصَّلُوةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ۞ مِنَ الَّذِيْنَ فَرَّقُوا دِيْنَهُمُ وَكَانُوا شَيعًا ﴾ [الروم:٣٢،٣١]

'' اور نماز قائم کرو اور ان مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ، جنھوں نے اپنا دین الگ کر لیا اور وہ گروہوں میں بٹ گئے ( فرقہ بندیوں کا شکار ہو گئے )

ا ـ ماجماعت:

﴿ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ١٠ ﴾ [البقره: ٤٣]

'' اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔''( یعنی اجتماعی طور پرمسجد میں نماز ادا کرو) نماز باجماعت ادا کرنے کے بہت سے معاشرتی اور روحانی ثمرات مرتب ہوتے ہیں ، مولانا محمد

منظور نعمانی لکھتے ہیں:

() ہمارے نزدیک اس نظام جماعت کا خاص راز اور اس کی خاص الخاص حکمت یہی ہے کہ اس کے ذریعے افرادِ امت کا روزانہ، بلکہ ہر روز پانچ مرتبہ احتساب ہو جاتا ہے۔ نیز تجربہ اور مشاہدہ ہے کہ اس جماعتی نظام کے طفیل بہت سے وہ لوگ بھی پانچوں وقت کی نماز پابندی سے ادا کرتے ہیں جوعزیمت کی کمی اور جذبے کی کمزوری کی وجہ سے انفرادی طور پر بھی بھی ایسی یابندی نہیں کر سکتے۔ (🗘) با جماعت نماز کا یہ نظام بجائے خود افراد امت کی دینی تعلیم و تربیت کا اور ایک دوسرے کے احوال سے باخبری کا ایک ایسا غیررسی اور بے تکلف انتظام بھی ہے جس کا بدل سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ نماز باجماعت کی وجہ سے مسجد میں عبادت و انابت اور توجہ الی الله و دعواتِ صالحہ کی جو فضاء قائم ہوتی ہے اور زندہ قلوب پر اس کے جو اثرات پڑتے ہیں اور الله تعالیٰ کی طرف اس کے مختلف الحال بندول کے قلوب ایک ساتھ متوجہ ہونے کی وجہ سے آسانی رحمتوں کا جو نزول ہوتا ہے اور جماعت میں اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتوں کی شرکت کی وجہ سے (جس کی اطلاع رسول الله مَالِيَّا في بهت مى حديثول مين دى ہے) نماز جيسى عبادت مين الله ك فرشتول كى جومعيت اور رفاقت نصیب ہوتی ہے ، بیاسی نظام جماعت کی برکات ہیں۔ اس نظام جماعت کے ذریعے امت میں جو اجتماعیت پیدا کی جا سکتی ہے اور محلّہ کی مسجد کے روزانہ پانچ وقتی اجتماع اور پوری نستی کی جامع مسجد کے ہفتہ وار وسیع اجتماع ( جمعۃ المبارک کے موقع پر ) اور سال میں دو دفعہ عید گاہ کے اس سے بھی وسیع تر اجتاع سے جوعظیم اجتاعی اور ملی فائدے اٹھائے جا سکتے ہیں ، ان کاسمجھنا تو آج کے ہرآ دمی کے لیے بہت آسان ہے۔'' اسلامی عبادات پر بار بارغور کیجیے اس میں اجتماعیت کا رنگ نمایاں دکھائی دے گا، نماز کے علاوہ مج کا موسم عالمگیر اجتماع کا روح پرور منظر پیش کرتا ہے ، مختلف شہروں اور بستیوں میں رمضان المبارک کے اوقات ِ سحر و افطار کی کیسانیت پرکشش اورد یدنی منظر پیش کرتی ہے، زکوۃ کی ادا کیگی بھی مسلمانوں کی مضبوط بنانا ، اللّٰہ تعالٰی کو پیند ہے۔

فلاح و بہبود کے لیے ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ میدانِ جنگ میں بھی دشمن کے مقابلے میں اپنی صفوں کو ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَّرْصُوص ٢

'' اور الله کوتو پیند وہ لوگ ہیں جو اس کی راہ میں اس طرح صف بستہ ہو کرلڑتے ہیں گویا وہ

ایک سیسه پلائی هوئی دیوار ہیں۔'' مسلمانوں کواس فولا دی طافت کی تربیت روزانہ پانچ بار اجماعی نماز سے ملتی ہے ، نماز با جماعت کی تا کید متعدد احادیث مبارکہ میں آئی ہے ، کہیں ترغیب دلائی گئی ہے اور کہیں تر ہیب سے متنبہ کیا گیا ہے ، تا کہ مسلمان اس اہم تربیت ہے کسی طرح محروم نہ رہ جائیں کیونکہ انھوں نے نسل انسانیت کے لیے رہبری اور رہنمائی کا فریضہ سرانجام دینا ہے، اس کے ساتھ ساتھ باطل قوتوں کو زیر کرنا ہے۔ سبق پھر پڑھ صداقت کا ، عدالت کا ، شجاعت کا لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا یانچ وفت کی با جماعت نمازمسلمانوں کوسیرت و کردار کے بہترین سانچے میں ڈھالتی ہے اور انہیں خوت ومحبت کی لڑی میں پرودیتی ہے، وہ اللہ کی رحمت کے حقدار بن جاتے ہیں۔ سیدنا ابو ہرریہ ڈٹاٹنے کا بیان ہے کہ رسول الله سُٹاٹیا نے فرمایا: '' آ دمی کی باجماعت نماز گھریا بازار کی نماز سے بچیس درجے بڑھا دی جاتی ہے ، جب آ دمی بہترین وضو کر کے مسجد کی طرف محض نماز کے لیے جاتا ہے تو اس کے ہر قدم کے بدلے اس کا ایک درجہ بلند کردیا جاتاہے اور ایک گناہ معاف کردیا جاتا ہے ، جب نماز ادا کر لیتا ہے تو جب تک اپنی جائے نماز پر بیٹھا رہے تاوقتیکہ بے وضونہ ہوجائے ، فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں اور یول کہتے ہیں: « اَللَّهُمَّ صَلَّ عَلَيْهِ ، اَللَّهُمَّ ارُحَمُهُ » '' اے اللہ! اس پر اپنی خاص عنایت و رحمت فرما۔'' جب تک کوئی شخص نماز کا انتظار کرتا رہے، وہ نماز ہی میں ہوتا ہے، ایک اور روایت کے الفاظ یہ ہیں: ﴿ اللَّهُمَّ اغْفِرُلَهُ ، اللَّهُمَّ تُبُ عَلَيْهِ )) ° اے اللہ! اسے بخش دے ، اے اللہ! اس کی توبہ قبول فرمان ، ابخاری ، مسلم بحواله المتجر الرابع] سيدنا الس بن ما لك والله عن كا بيان ہے كه رسول الله سَاليَّةُ من فرمايا: '' جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کی خاطر حالیس دن باجماعت تکبیر تحریمہ کے ساتھ شامل ہو کر نماز ادا کرے، اسے دو آ زادیاں مل جاتی ہیں :ایک دوزخ سے آ زادی اور دوسری نفاق سے آزادی - اور ترمذی حواله ایضاً ابو ہرریہ والنَّيْ كا بيان ہے كه رسول الله مَالَيْنَا في فرمايا: '' میں نے ارادہ کیا تھا کہ میں نماز کے لیے تکبیر کہنے کا حکم دوں پھر کسی آ دمی کونماز پڑھانے

ے لیے کہوں، پھر کچھ آ دمیوں کو ایندھن کی گھڑیاں لیے اپنے ساتھ ان لوگوں کی طرف لے حاؤں جو نماز کے لیے نہیں آتے ہیں تاکہ ان کے گھروں کو آگ سے جلا رول - [بخاري و مسلم، حواله ايضاً] مسلمانو! تمہارے اسلاف تو میدانِ جنگ میں بھی جماعت کا التزام کرتے اور صف بندی سے ربّ کائنات کے آگے جھک جاتے تھے۔ آ گيا عين لڙائي مين اگر وقت نماز قبلہ رو ہو کے زمیں بوس ہوئی قوم حجاز ایک ہی صف میں کھڑے ہوگئے محمود و اماز نه کوئی بنده ربا نه کوئی بنده نواز گر افسوس اور صد افسوس کہتم نے اینے اسلاف کے نقش قدم سے روگر دانی کی ، دنیا کی دولت نے متہبیں دین سے باغی بنا دیا ،تم نے نماز اور روزے کو خیر باد کہا،تم نے اسلامی روایات کو حچھوڑا، تمہارا جماعتی نظم پراگنده ہو گیا ،تمہاری صفیں ٹوٹ بھوٹ گئیں۔ کس قدرتم یہ گراں صح کی بیداری ہے! ہم سے کب پیار ہے؟ ہاں نینر تہیں پیاری ہے طبع آزاد یہ قیرِ رمضال بھاری ہے شہی کہہ دو یہی آئینِ وفاداری ہے قوم مذہب سے ہے ، مذہب جونہیں ،تم بھی نہیں جذبِ باہم جو نہیں ، محفل انجم بھی نہیں غفلت کی نیند کے کب تک مزے لیتے رہو گے؟ دشمن نے تمہاری ناک میں دم کررکھا ہے، وہ تمہیں غلامی کے پھندوں میں جکڑنا چاہتا ہے ،تمہاری زمینوں پر غاصبانہ قبضہ کرنے کی فکر میں ہے۔ گذشتہ دو سال کے دوران افغانستان اور عراق پر کیا بیتی ہے؟ روزانہ فلسطین اور کشمیر میں تہہارے کتنے بھائی جام شہادت نوش کر جاتے ہیں؟ کیا قومیںاسی طرح زندہ رہتی ہیں؟ میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیاہے شمشير و سنال اوّل طاؤس و رباب آخر

#### دعاء والتجاء:

« رَبِّ اجْعَلْنِيُ مُقِيْمَ الصَّلْوةِ وَمِنُ ذُرِّيَّتِيُ »

" اے پروردگار مجھے اور میری اولا دکونماز کا پابند بنا دیجیے۔ ' (آمین).....[الاعتمام:٢٠٠٣]

### نماز با جماعت میں صف بندی

عَنُ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ سَوُّوا

صُفُونَكُمُ فَإِنَّ تَسُوِيَةَ الصُّفُوفِ مِنُ إِقَامَةِ الصَّلُوةِ »[رواه البخاري و مسلم معارف الحديث]

' سیدنا انس ٹاٹٹؤے سے روایت ہے کہ رسول الله مناٹیا نے ارشاد فرمایا:' لوگو! نماز میں صفول کو

برابر کیا کرو، کیونکہ صفول کا (سیدھا اور )برابر کرنا ، اقامت صلوۃ میں سے ہے۔''

زندگی میں نظم وضبط (Discipline) برقرار رکھنا شرفِ انسانیت کا تقاضا ہے، اگر انسانی معاشرے میں پیمفقود ہو جائے پھرتو وہ بھیٹروں کا رپوڑ کہلائے گا۔

اسلام دین فطرت ہے ، یہ زندگی کوسلقہ اور قرینہ عطا کرتا ہے، اسلامی عبادات پر نظر ڈالیے، اس میں

زبردست نظم و ضبط نظر آئے گا ، نماز ہی کو کیجی۔۔۔۔۔ا قامت صلوۃ میں کیا شان نظر آتی ہے۔۔۔۔۔طہارت

اور نظافت، ترتیب و تنظیم ،وفت کی پابندی،امام کی اقتداء میں نماز کی ادائیگی سے اطاعت و فرمال برداری، صف بندی سے اتحاد و اتفاق کی جھلک ،اقصائے عالم میں قبلہ کے رخ کی کیسانیت سے امت مسلمہ کا اتحاد، یا نچ وقت مساجد کے نورانی ماحول سے مٹھاس اور محبت کی فضا اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی

بندگی اور اس کی رضا مندی سے دنیا اور آخرت کی فوز و فلاح اور دائمی زندگی کی نوید ..... بیرالله تعالی کا سلمانوں پراحسان عظیم ہے جس پرانھیں اس کا سرایا شکر گزار ہونا جا ہے۔

جماعت میں صف بندی کی اہمیت برمولانا محد منظور نعمانی رقمطراز ہیں:

" نماز کے لیے جو اجماعی نظام" جماعت" کی شکل میں تجویز کیا گیا ہے ، اس کے لیے رسول

الله تَكَالِيَّا نِي مِيرِيقة تعليم فرمايا ہے كه: لوگ صفيل بنا كر برابر برابر كھڑے ہول ، ظاہر ہے كه نماز جيسى ا جماعی عبادت کے لیے اس سے زیادہ حسین و سنجیدہ اور اس سے بہتر کوئی صورت نہیں ہو سکتی۔ پھر اس کی

سلمیل کے لیے آپ نے تاکید فرمائی کے مفیں بالکل سیدھی ہوں، کوئی شخص ایک انچ نہ آ گے ہواور نہ بیجھے، پہلے اگلی صف بوری کر لی جائے ، اس کے بعد پیچھے کی صف شروع کی جائے ، بڑے اور ذمہ دار اور اصحابِ عبادات کی معبادات کی From quranurdu.com کان کی کان کی کوشش کریں ، چھوٹے بیچھے کھڑے علم وفہم الگی صفوں میں اور امام سے قریب جلکہ حاصل کرنے کی کوشش کریں ، چھوٹے بیچھے کھڑے ہوں اور اگر خواتین جماعت میں شریک ہوں تو ان کی صف سب سے بیچھے ہو، امام سب سے آ گے اور صفوں کے درمیان میں کھڑا ہو..... ظاہر ہے کہ ان سب باتوں کا مقصد جماعت کی سیمیل اور اس کو زیادہ مفیداورمؤثر بنانا ہے۔ رسول الله سَالِيَّةِ خود بھی ان باتوں کا عملاً اہتمام فرماتے اور وقتاً فو قتاً امت کو بھی ان کی مہرایت و تلقین فرماتے اور ان کا ثواب بیان فرما کر ترغیب دیتے ، نیز ان امور میں بے پروائی کرنے والوں کو شخت

تنبیه فرماتے اور اللہ کے عذاب سے ڈراتے تھے۔[ معارف الحدیث۔ ج:٣]

فرض نمازوں کے لیے ، اقامت کہنا یقیناً اس بات کا اعلان ہے کہ اب انفرادی طور پر سنت اور

نوافل ادا کرنا بند کردو اور اجناعی صف بندی کو درست کرو، مگر اس کا مطلب بیه ہر گزنہیں ہے جبیبا کہ بعض احباب سجھتے ہیں کہ ﴿ قَدُ قَامَتِ الصَّلَّوةُ ﴾ پر یا اقامت کے اختتام پر امام بلاتا خیر الله اکبر کہ کرنماز کے

لیے ہاتھ باندھ لے، بلکہ امام کے ذمہ بیہ بات ضروری ہے کہ وہ صفوں پر نگاہ ڈالے اور اقامت سے پہلے اور مناسب سمجھے تو اقامت کے بعد بھی صفوں کو درست کرائے۔

سنن ابی داؤد وغیرہ میں سیرنا انس ڈھاٹھ سے روایت ہے: رسول الله مناتی جب نماز بر صانے کے

لیے کھڑے ہوتے تو پہلے داہن جانب رخ کرکے لوگوں سے فرماتے کہ برابر برابر ہو جاؤ اور صفول کو سیدھا کرو، پھر اسی طرح بائیں جانب رخ کرکے ارشاد فرماتے کہ برابر ، برابر ہو جاؤ اور صفوں کوسیدھا کرو..... اس حدیث سے اور اس کے علاوہ بھی بعض دوسری احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول الله مَالَيْمَا خصوصاً نماز

کے لیے کھڑے ہونے کے وقت اکثر و بیشتر بیتا کید فرماتے تھے۔ [بحواله معارف الحدیث] یہ تو اقامت سے پہلے رسول الله طالعی کی عادت مبارک تھی، اقامت کے بعد بھی آپ کی نگاہ پڑی

تو آپ مَنْ لِيَّا نِے اسے درست فرما دیا، اس حدیث پرغور سیجے۔

سیدنا نعمان بن بثیر رہائنی سے روایت ہے کہ رسول اللہ مُناتیم ہماری صفوں کو اس قدر سیدھا اور برابر کراتے تھے گویا ان کے ذریعہ آپ تیروں کو سیدھا کریں گے، یہاں تک کہ آپ کو خیال ہو گیا کہ

اب لوگ سمجھ گئے ( کہ ہم کوکس طرح برابر کھڑا ہونا جاہیے) اس کے بعد ایک دن ایبا ہوا کہ آپ باہر تشریف لائے اور نماز پڑھانے کے لیے اپنی جگہ پر کھڑے بھی ہو گئے ( گویا اقامت ہو چکی تھی ) یہاں تک کہ قریب تھا کہ آپ تکبیر کہہ کرنماز شروع فرما دیں کہ آپ کی نگاہ ایک شخص پر پڑی جس کا سینه صف سے کچھ آ گے نکلا ہوا تھا تو آپ نے فرمایا کہ:'' اللہ کے بندو! اپنی صفوں کوسیدھا اور بالکل

برابر کرو ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے رخ ایک دوسرے کے مخالف کردے گا۔'' [صحيح مسلم بحواله معارف الحديث] ''رسول الله عَلَيْنِ مفول كو اس قدر سيدها اور برابر فرماتے گويا كه ان كے ذريعه آپ تيروں كوسيدها کریں گے'' کا مطلب سمجھنے کے لیے یہ جان لینا جا ہے کہ اہلِ عرب شکار یا جنگ میں استعال کے لیے جو تیرتیار کرتے تھے ،ان کو بالکل سیدھا اور برابر کرنے کی بڑی کوشش کی جاتی تھی، اس لیے کسی چیز کی برابری اور سیدھے بن کی تعریف میں مبالغے کے طور پر وہاں کہا جاتا تھا کہ وہ چیز الیمی برابر اور اس قدر سید ھی ہے کہ اس کے ذریعہ تیروں کو سیدھا کیا جا سکتا ہے ، لینی وہ تیروں کو سیدھا اور برابر کرنے میں معیار اور پیانہ کا کام دے سکتی ہے۔ گویا اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ رسول الله مُثَاثِیْمُ ہماری صفوں کو اس قدر سید هی اور برابر کرنے کی کوشش فرماتے تھے کہ ہم میں سے کوئی سوت برابر بھی آگے یا پیچھے نہ ہو ، یہاں تک کہ طویل مدت کی اس مسلسل کوشش اور ترتیب کے بعد آپ کو اطمینان ہو گیا کہ ہم کو یہ بات آ گئی ، لیکن اس کے بعد جب ایک دن آپ نے اس معاملہ میں ایک آ دمی کی کوتاہی دیکھی تو بڑے جلال کے انداز میں فرمایا کہ'' اللہ کے بندو! میں تم کوآ گاہی دیتا ہوں کہ اگر صفوں کو برابر اور سیدھا کرنے میں تم بے پروائی اور کوتاہی کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس کی سزامیں تمہارے رخ ایک دوسرے سے مختلف کردے گا۔'' تعنی تمہاری وحدت اور اجتماعیت یارہ پارہ کردی جائے گی اور تم میں پھوٹ پڑ جائے گی جو امتوں اور قوموں کے لیے اس دنیا میں سوعذ ابوں کا ایک عذاب ہے۔[معارف الحدیث] اس وفت امت مسلمہ میں جو انتشار اور افتراق ہے، اس کی کئی ایک وجوہات ہیں ، اور بڑی وجہ تو قرآنی تعلیمات سے منہموڑ نا اور دین سے دُوری ہے جس کا شاعر نے بڑا اچھا نقشہ کھینچا ہے۔ وہ زمانے میں معزّز تھے مسلماں ہو کر اور تم خوار ہوئے تارکِ قرآں ہو کر ہمارے اسلاف کی تمام کامیابیاں اور تمام کامرانیاں قرآن کی یا کیزہ تعلیمات برعمل پیرا ہونے سے ہوئیں اور ہماری ذلت وخواری ان روشن تعلیمات کو چھوڑنے سے ہوئی، کیکن اس کے ساتھ ساتھ جو تعلیم و تربیت رسول الله مُثَاثِیًا نے فرمائی تھی اسے بھی فراموش کردیا گیا ۔غور سیجیے کہمسلمانوں کی اکثریت نماز سے غافل ہے اور جو تھوڑے بہت پڑھتے ہیں ان کی صفول میں خلاہے۔ اور مجھے شاعر کا ہمنوا ہونا بڑتا ہے۔ محبت کا جنوں باقی تہیں ہے مسلمانوں میں خوں باقی تہیں ہے

عبادات جمادات ہے۔ From quranurdu.com کے، دل پریشاں ، سجدہ بے ذوق کہ جذبِ اندروں باقی نہیں ہے دینِ اسلام کی تعلیمات سب کے لیے اجھاعی ہیں، کسی خاص جماعت اور مسلک کے لیے نہیں ہیں۔ نماز با جماعت میں صف بندی اسی وفت ممکن ہے جب کند هوں کے ساتھ کندھے اور پاؤں کے ساتھ یاؤں ملائے جائیں۔ اس طرح کہ ہر شخص اپنے جسم کے عرض کے مطابق پاؤں پھیلائے تعنی کندھوں کی چوڑائی کے مطابق پاؤں پھیل جائیں، اس سے نہ صرف صفیں سیدھی ہو جائیں گی بلکہ درمیانی خلا بھی پُر ہو جائیں گے ،مگر کیا تیجیے کہ لوگ افراط و تفریط کا شکار ہو گئے۔بعض لوگ پاؤں اسنے سکیٹر لیتے ہیں کہ دونوں یاؤں کے درمیان صرف ہاتھ کی چار انگلیوں کا فاصلہ رہ جاتا ہے۔ اور بعض اینے کندھوں سے تجاوز کرکے پاؤں دور تک پھیلا دیتے ہیں جس سے بدنمائی کا احساس ہوتا ہے۔ خاص طور پر احناف کے یہاں تو بسا اوقات صفول میں اتنا خلا ہوتا ہے کہ ان میں چھوٹے بیچ کھڑے ہو سکتے ہیں۔ اور ان کے درمیان کوئی سلفی کھڑا ہوتو اسے بڑی مشکل کا سامنا ہوتا ہے ۔وہ پاؤں دوسرے بھائی کے ساتھ ملانا چاہتا ہے مگر وہ سکیڑتا ہے۔ یہ کھینچا تانی مناسب نہیں ہے جس کے ساتھ پاؤں ملائے جائیں اسے حیا ہے دیندار لوگوں میں اسی خلاکی وجہ سے ان کے دِل پارہ پارہ ہیں جس کے بارے میں رسول الله مَنَاتَيْا نِي سنبيه فرمائی تھی کہ دیکھنا اپنی صفوں کو ٹیڑھی نہ ہونے دینا ورنہ تمہارے دلوں میں پھوٹ پڑ جائے گی ۔ہمارے یہاں جو گئے چنے دیندار ہیں ان میں اتحاد نہیں ہے ۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان کو معرض وجود میں آئے اٹھاون سال کا طویل عرصہ بیت چکا ہے اور دیندار لوگ یہاں پر نظام اسلام بریا نہ کر سکے۔ اس کے برعکس منافقین کا ٹولہ ان پر حکومت کر رہا ہے اور عوام الناس اسلامی نظام عدل سے محروم بیں۔ اس کے لیے یقیناً ہم الله تعالیٰ کے بال مسئول بیں ، اس مضمون کوسمیٹتے ہوئے صف بندی ہے متعلق چند باتیں ذہن نشین کر کیجے۔ نماز باجماعت میں صف بندی اقامت ِ صلوة میں سے ہے اور اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یعنی جو الله نے فرمایا ہے کہ: ﴿ أَقِیْمُوا الصَّلُوةَ .....﴾ (نماز قائم کرو۔) اس پرمکمل عمل کرنے کے لیے سنت کے مطابق صف بندی ضروری ہے۔ امام کے فرائض میں سے ہے کہ نماز شروع کرنے سے پہلے صفوں کوسیدھا کرائے۔ پہلی صف مکمل ہونے پر دوسری صف بنائی جائے اور دوسری صف امام کے پیچھے سے شروع کی

جائے، پھر دائیں بائیں کیسال طور پر اس صف کو پُر کیا جائے۔

ذمہ دار اور اصحابِ علم وفہم اگلی صفول میں اور امام سے قریب جگہ حاصل کرنے کی کوشش کریں، اس کی وجہ یہ ہے کہ اگرامام سے بھول اور خطا ہو جائے تو وہ فوری اصلاح کر سکیں اور بھی ایہا ہو کہ امام کا وضوء ٹوٹ جائے یا کوئی اُورعذر پیش آ جائے، تو فوری طور اس کی جگہ صاحبِ علم اس

امام کے قریب اصحابِ علم وفضیلت، چردائیں بائیں بڑی عمر کے لوگ، آخر میں بچول کی صف اور اگرخواتین ہوں تو سب سے پیچھے ان کی صف تا کہ نماز سے فراغت کے بعد وہ سب سے پہلے

مسجد سے نکل سکیس۔ صفول کے خلا کو امام کی طرف پُر کیا جائے لیعنی امام کے دائیں طرف کھڑے ہونے والے اپنے

بائیں رخ اور بائیں طرف کھڑے ہونے والے اپنے دائیں رخ جڑتے جائیں، اس طرح کہ یاؤں اور كند ه ملے موئے مول ﴿ كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَّرْصُوصٌ ﴾ كويا وه سيسه بلائى ديوار بين ـ

پہلی صف مکمل ہونے پر کوئی شخص آتا ہے جب کہ جماعت ہورہی ہو، وہ اکیلا کھڑا نہ ہو، اسے حاہیے کہ اگلی صف کے وسط میں سے کسی شخص کو پیچھے آنے کا اشارہ کرے گویا صف بنانے کے لیے دوآ دمیوں کا ہونا ضروری ہے ، امام صاحب کولوگوں کو بید مسائل سمجھانے جا ہئیں۔

صفِ اوّل کی فضیلت کو بھی نہ بھولیے ، اس کے لیے رسول الله عَلَیْمَ نے بشارت دی کہ الله تعالی رحمت فرماتا ہے اور اس کے فرشتے دعا کرتے ہیں، تین بار آپ نے فرمایا اور چوکھی بار دوسری

صف کے لیے بھی بشارت دی۔ [مسند احمد بحواله معارف الحدیث]

### دعا والتجاء: ﴿ اَللَّهُمَّ الِّفُ بَيُنَ قُلُوبِنَا ﴾

'' اے اللہ ہمارے دلوں میں الفت ڈال دیجیے'' (آمین یارب العالمین)

# نماز میں خشوع کیوں اور کیسے؟

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ أَوَّلُ شَيْءٍ يُرُفَعُ مِنُ هَذِهِ الْأُمَّةِ النَّخشُوعُ فِي الصَّلَاةِ، حَتَّى لَا تَراى فِيهَا خَاشِعًا »

[ المعجم الكبير للطبراني بحواله سبب للخشوع في الصلاة علامه محمد صالح المنجد]

" رسول الله مَا يُنالِمُ إِن ارشاد فرمايا:" اس امت مين سب سے يہلے خشوع ختم ہو گا۔ وہ زمانہ بھی آئے گا کہ مصیں ایک بھی خشوع کرنے والا آ دمی نظر نہ آئے گا۔'' اعلامہ البانی نے صحیح

الترغیب میں اسے صحیح کہا ہے آ

خشوع كالمفهوم

المام راغب اصفهاني لكصة مين: " ألخُشُوعُ" كِمعنى "ضَرَاعَةٌ" يعنى عاجزى كرنے اور جهك جانے

کے ہیں مگر زیادہ تر خشوع کا لفظ جوارح اور ضَرَاعَتُ کا لفظ قلب کی عاجزی پر بولا جا تا ہے ، اس لیے ایک روایت میں ہے:

« إِذَا ضَرَعَتِ الْقَلُبُ ، خَشَعَتِ الْجَوَارِ حُ » [مفردات القرآن] " جب دل میں فروتی اور عاجزی پیدا ہوتو اس کے اثرات اعضاء و جوارح سے رونما ہوتے

امام ابن قیم بڑاللہ نے خشوع کی بڑی جامع تعریف کی ہے:

'' خشوع الیی کیفیت کا نام ہے کہ دل عاجزی و انکساری کے احساس کے ساتھ رب العالمین کے

ا مام موصوف نے ایمان بھرے خشوع اور منافقانہ خشوع میں فرق ان الفاظ میں بیان کیا ہے:

" ایمان جرا خشوع وہ ہے جس میں دل اللہ کے حضور ڈر رہا ہو، اس کی عظمت اور جلال کی وجہ سے ، ہیت اور حیا کے ساتھ ..... چنانچہ دل خوف، شرمندگی، محبت اور حیا کے ساتھ ٹوٹا جار ہا ہو ، اللّٰہ کی تعتیں یاد کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی کوتا ہیوں کا بھی اعتراف ہو، نیتجتاً دل میں ،

لازماً خشوع پیدا ہو جائے گا اور دل میں خشوع کے نتیجے میں اعضاء و جوارح پر بھی خشوع طاری ہو جائے گا اس کے برنکس منافقانہ خشوع بیہ ہوتا ہے کہ جسمانی اعضا پر تو بناوٹی اور

منافقانه خشوع نظر آتا ہے مگر دل میں خشوع کی کیفیت نہیں ہوتی۔'' [مدارج السالكين بحواله سببا للخشوع في الصلاة ترجمه: ابو عبد الرحمن شبير بن نور]

> ﴿ وَقُومُوا لِلَّهِ قَنِتِينَ ۞ ﴿ [البقره: ٢٣٨] '' اللّٰہ کے حضور عاجزی سے کھڑے رہو۔''

اس کی تفییر کرتے ہوئے مجامد ڈِٹلٹٹہ'' قنوت'' کامفہوم ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں'' قنوت یہ ہے

کہ اللہ کے خوف کی وجہ سے جسم پر سکون ہو ، دل ڈر رہا ہو ، آ ٹکھیں جھکی ہوئی ہوں اور پہلو نرم پڑھیکے

**بول** - " قدر الصلوة للمروزي بحواله ايضاً

From quranurdu.com

قرآنِ عکیم میں ہے:

﴿ قَلْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ۞ ٱلَّذِيْنَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُوْنَ ۞﴾

[المومنون: ١-٢]

'' یقیناً وہ مؤمن فلاح یا گئے جواپی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں۔''

مولانا محمد حنیف ندوی رشاللہ نے اس پر بڑی عمدہ گفتگو کی ہے لکھتے ہیں:'' نماز حقیقی معنوں میں

اس وفت نماز کہلا سکتی ہے جب اس میں خشوع وخضوع کا احساس پایا جاتا ہے، جب انسان اپنے

اعضاء و جوارح اور قلب و ذہن سے اپنی فروتنی ، اپنا عجز اور اللہ تعالیٰ کی جلالت قدر کے جذبات

لیے ہوئے ہو اور اس بات پر یقین رکھتا ہو کہ میری روحانی ، ذہنی اور فکری پیمیل اس وقت تک ممکن

ہی نہیں جب تک کہ میں اللہ تعالی کی عظمت و کمال اور اپنی کم مائیگی کا اعتراف نہیں کرتا۔ یعنی

عبودیت اور اُلوہیت میں فرق کومحسوس کئے بغیر اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی ہمارے لیے سر چشمۂ

ہدایت اور نمونہ قرار نہیں پاتی اور نہ یہ ہارے لیے ممکن ہے کہ ہم اپنے حدود اختیار و ادراک سے

م گاه موسکيس - [ لسان القرآن، ج: ١]

ا حساس عبودیت:

گویا کہ نماز میں خشوع وخضوع پیدا کرنے کے لیے اصولی اور بنیادی بات یہ ہے کہ نمازی کے دل میں اس بات کا گہرا یقین پیدا ہو کہ جس کے آ گے اپنی جبین نیاز جھکا رہا ہوں وہ میرا خالق اور معبودِ حقیقی ہے میں اس کا بندہ اور غلام ہوں وہ آتا اتنا مہربان اور مشفق ہے کہ اس نے مجھے یہ زندگی اور زندگی کی

تمام نعمتوں سے نوازا ہے اور شب و روز اس کے احسانات کی مجھ پر بارش ہوتی رہتی ہے۔ جب دل اس خیال سے سرشار ہو جائے گا تو اس کے جسم کا رُوال رُوال عِجز وخلوص کے ساتھ اپنے رب کے حضور بچھ

جائے گا۔ ایسی نماز میں ہی سرور و گداز پیدا ہو گا اور یہی نماز خشوع وخضوع کا باعث ہو گی اور یہی نماز فوز وفلاح کا مردہ بنے گی۔خشوع پیدا کرنے میں چند باتیں مفید ہوسکتی ہیں:

نماز کی حفاظت: قرآن حکیم نے نمازوں کی حفاظت پر زور دیتے ہوئے کہا ہے:

﴿ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَالصَّلُوةِ الْوُسُطَى ﴾ [البقره: ٢٣٨]

'' اینی سب نمازوں کی حفاظت کروخصوصاً درمیانی نماز (گیغی نماز عصر) کی'' اور اہلِ ایمان کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے: ﴿ وَ هُمْ عَلَى صَلَا تِهِمْ يُحَافِظُونَ ۞ ﴾ [الانعام: ٩٢] '' اور وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔'' ظاہر ہے کہ نمازوں کی حفاظت میں بہت ہی باتیں آجاتی ہیں۔ اوقات اور جماعت کی یابندی ، با قاعدگی اور ترتیب سے ادائیگی نیز اس میں شوق اور رغبت کا پہلو بھی مضمر ہے کیونکہ کسی اچھی چیز کی حفاظت اسی وقت کی جاتی ہے جب کہ اس سے لکن اور دلچیسی ہو، ابرار وصالحین کے بارے میں آتا ہے: ﴿ تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدُعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَّ طَمَعًا ﴾ [السحدة: ١٦] ''(رات کا کچھ حصہ نیند لینے کے بعد) ان کے پہلو بستروں سے الگ ہو جاتے ہیں وہ اپنے رب کوخوف اور امید سے بکارتے ہیں ۔'' حافظ عتيق الرحمٰن كيلاني لكھتے ہيں: '' ایک مؤمن کی زندگی خوف اور امید کا حسین امتزاج ہوتی ہے۔خوف اس بات کا کہ ہمارے گناہ بخشے بھی گئے ہیں یا نہیں ؟ کہیں ہمیں جہنم ہی میں نہ جھونک دیا جائے اور اللہ تعالی سے حسن طن کہ اللہ ہمارے سب گناہ بخش کر ہمیں اپنی رحمت سے نواز دے گا تاہم اميد کا پہلو ہميشه راجح ہونا چاہيے۔'' پھر ایسے ہی وہ لوگ ہیں جنھیں کاروبار کی مشغولیت بھی نماز ادا کرنے سے نہیں روکتی، جونہی مؤذن کی صدا دلنواز ان کے کانوں میں ریٹتی ہے ، یہ ملازمت ہو یا کاروبار ، اسے چھوڑ چھاڑ کر کشاں کشاں اینے یہاں کی مسجد کی طرف چل پڑتے ہیں۔ ﴿ رِجَالٌ ٣ لَّٰ تُلْهِيْهِمُ تِجَارَةٌ وَّ لَا يَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَ إِقَامِ الصَّلْوةِ وَإِيْتَآءِ الزَّكُوةِ ﴾ ''( یہ وہ لوگ ہیں) جنھیں اللہ کے ذکر، اقامت ِصلوۃ اور ادائے زکوۃ سے نہ تجارت غافل کرتی ہے اور نہ خرید و فروخت ( بلکہ ذوق و شوق سے بیفرائض ادا کرتے ہیں ) پھر نماز عاجزی کرنے والوں کے لیے ٹھنڈک اور طمانیت کا باعث بنتی ہے جنھیں اپنے خالق و مالک سے ملنے کی قوی امید ہوتی ہے انھیں حکم ہوتا ہے کہ مشکلات و مصائب میں صبر اور نماز کو کبھی نہ بھولیں: ﴿ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلُوةِ \* وَإِنَّهَا لَكَبِيْرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخُشِعِيْنَ ۞ ٱلَّذِيْنَ

يَظُنُّونَ أَنَّهُمُ مُّلْقُوا رَبَّهِمُ وَأَنَّهُمُ إِلَيْهِ رَجِعُونَ ١٤٦٠٤٥ البقرَة: ٤٦٠٤٥] " صبر اور نماز کے ساتھ (اللہ تعالی سے ) مدد طلب کرو بے شک نماز ایک مشکل کام ہے، مگر

ان فرمانبردار بندوں کے لیے مشکل نہیں ہے جو سجھتے ہیں کہ آخر کار آخیں اپنے رب سے ملنا اور

اسی کی طرف بلیٹ کر جانا ہے۔'

احسان کی کیفیت:

احسان کی کیفیت رسول الله مناتیم نے ان الفاظ میں بیان فرمائی ہے:

« اَنُ تَعُبُدَ اللَّهَ كَانَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَّهُ تَكُنُ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ »

[ بخارى بحواله سبباً لِلخسوع في الصَّلاة]

''تم الله كى عبادت اس طرح كرو، گوياتم اسے اپني آنكھوں سے ديكھ رہے ہو، اگريد كيفيت

پیدانہیں ہوتی تو کم ہے کم یہ خیال ضرور رہے کہ وہتم کو دیکھ رہا ہے۔''

اس میں پہلا درجہ ، کمال کا ہے ﴿ كَانَّكَ تَرَاهُ ﴾اور دوسرا درجہ ﴿ فَإِنَّهُ يَرَاكَ﴾ بيہ بھی اجرو ثواب سے

مولانا محد منظور نعمانی اس کی تشریح میں لکھتے ہیں:

''ہماری زبان اور ہمارے محاورہ میں تو '' احسان'' کے معنی کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے

کے ہیں ، لیکن یہاں جس احسان کا ذکر ہے، وہ اس کے علاوہ ایک خاص اصطلاح ہے اور

اس کی حقیقت وہی ہے جو حدیث زیر تشریح میں رسول الله سائی این فرمائی تعنی الله تعالی کی بندگی اس طرح کرنا جیسے کہ وہ قہار و قدوس اور ذوالجلال والجبروت ہماری آئھوں کے

سامنے ہے اور گویا ہم اس کو دیکھ رہے ہیں۔''

اس کو یوں سمجھئے کہ غلام ایک تو اپنے آتا کے احکام کی تعمیل اس وقت کرتا ہے جب کہ وہ اس کے

سامنے موجود ہو، اور اس کو یقین ہو کہ وہ مجھے اچھی طرح دیکھ رہا ہے اور ایک روبیہ اس کا اس وقت ہوتا

ہے جب کہ وہ آقا کی غیر موجودگی میں کام کرتا ہے عموماً ان دونوں وقتوں کے طرز عمل میں فرق ہوتا ہے اور عام طور سے یہی ہوتا ہے کہ جس قدر دلی دھیان اور محنت اور خوبصورتی کے ساتھ وہ آ قا کی آئھوں

کے سامنے کام کرتا اور جس خوش اسلوبی سے اس وقت وظائف ِ خدمت کو انجام دیتا ہے، مالک کی عدم موجودگی میں اس کا حال وہ نہیں ہوتا ، یہی حال بندوں کا اپنے حقیق مولا کے ساتھ بھی ہے جس وقت بندہ

یے محسوں کرے کہ میرا مولا میرے ہر کام ، بلکہ میری ہر ہر حرکت اور ہر ہر سکون کو دیکھ رہا ہے ، تو اس کی ایک خاص کیفیت اور اس کی بندگی میں ایک خاص شان نیاز مندی ہو گی ، جو اس وفت نہیں ہوسکتی جب

كهاس كا ول اس تصوّر اور اس احساس سے خالى جو- [معارف الحديث، ج: ١]

"احسان" کی یه کیفیت صرف نماز میں ہی نہیں بلکہ اس کا تعلق پوری زندگی سے ہے اور ہر معاملے

میں اور ہمہ وقت یہ بات پیش نظر رہے کہ میں اپنے خالق و مالک کو دیکھ رہا ہوں یا کم از کم یہ جانے کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میں کوئی بھی کام ایبا نہ کروں جو اس کی ناراضی کا سبب بنے ،تو یہی بندگی رب کا تھیج

نماز میں اطمینان وسکون:

رسول الله مَالِيَّةُ نماز میں پر سکون طریقے سے کھڑے ہوتے ، یہاں تک کہ ہر مڈی اور ہر جوڑ اپنی طبعی جگہ پر آ جاتا، نماز میں کوتا ہی کرنے والے کو بھی آپ شائیا ہے نا طمینان و سکون کا حکم دیا اور فرمایا:

﴿لَا تَتِمُّ صَلَاةُ أَحَدِكُمُ حَتَّى يَفُعَلَ ذَٰلِكَ ﴾[سن ابي داؤد، كتاب الصلاة، بحواله سببا للخشوع في الصلاة] ''تم میں سے کسی کی نماز اس وفت تک پوری نہیں ہو گی ، جب تک وہ اس طرح نماز ادا نہ کرے۔'' (لیعنی پُرسکون اور اطمینان سے نمازادا کرے)

'' خنثوع وخضوع حاصل کرنے اور آ دابِ بندگی کے لیے بیضروری امر ہے۔''

نمازی اینے رب سے ہم کلام ہوتا ہے: حديث مباركه مين رسول الله مَاللَّهُ مَا يَدُ مَا الله مَاللَّهُ فَيْ أَلَيْهُ فِي ارشاد فرمايا:

﴿ إِنَّ الْمُصَلِّيَ يُنَاجِيُ رَبَّهُ ، فَلْيَنظُرُ بِمَا يُنَاجِيهِ بِهِ ﴾

[مؤطا اما مالك، كتاب النداء للصلاة ، باب العمل في القراءة]

'' بلاشبه نمازی اینے رب سے ہم کلام ہوتا ہے، اسے جاننا چاہیے کہ وہ کیا کلام کر رہا ہے۔'' اس لیے سورۃ الفاتحہ اور دوسری آیات کو تھبر کھبر کر بڑھنا ، جنت کی آیات آ جائیں تو دل ہی دل

میں اللہ تعالی سے اس کی آرزو کرنا، دوزخ اور وعید کی آیات آجائیں تو دل ہی دل میں استعاذہ حامیا نماز کو بڑا قیمتی بنا دیتا ہے ، رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:'' کہ میں نے نماز کو

پنے اور اپنے بندے کے درمیان آ دھا آ دھا تقشیم کررکھا ہے اور میرے بندے کے لیے وہی ہے جو وہ ما نَك ك ، پس جب بنده كهمّا ہے :﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ ۞ ﴾ الله تعالى كهما ہے ، مير ے

بندے نے میری تعریف کی ہے اور جب بندہ ﴿ اَلدَّ حُمْنِ الدَّحِیْعِہ ۞ ﴾ کہنا ہے تو اللہ کہنا ہے'' میرے بندے نے میری ثنا بیان کی'' اور جب بندہ ﴿ مُلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۞ كَهُمَا ہِ تَوَ الله تعالَى كهمًا ہے: '' میرے بندے نے میری بزرگ بیان کی ہے'' اور جب بندہ کہتا ہے ﴿ إِيَّاكَ نَعُبُلُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِیْنُ ۞﴾ الله تعالیٰ کہتا ہے'' یہ میرے اور بندے کے درمیان ہے اور میرے بندے نے جو ما نگ ليا وه اس كا ہے۔'' اور جب بندہ كہمّا ہے: ﴿ إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقَيْمَ ۞ صِرَاطَ الَّذِيْنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمُ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمُ وَ لَا الضَّالِّينَ ۞ ﴾ الله تعالى كهتا ہے: '' يه ميرے بندے کا حق ہے اور جو میرے بندے نے ما نگ لیا وہ اس کا ہوا۔" [صحیح مسلم ، کتاب الصلاة ، بحواله ایضاً] بداتن خوبصورت حدیث ہے کہ اسے بار بار پڑھیے اور آئندہ بدعزم کر کیجے کہ سورۃ الفاتحہ کو بڑے غور سے آ ہستہ آ ہستہ پڑھنا ہے اوراس کی ہر آیت پر تھہرنا اورغور کرتے جانا ہے۔ اپنی ہر نماز کو زندگی کی آخری نماز سمجھنا: سيدنا ابوايوب انصارى وللنُّمُّ كو وصيت كرت بهوئ رسول الله مَاللَّمُ في ارشاد فرمايا تها: « إِذَا قُمُتَ فِي صَلَاتِكَ فَصَلِّ صَلَّاةً مُودِّع »[مسنداحمد، كتاب الزهد ،بحواله ايضاً] "جبتم نماز کے لیے کھڑے ہوتو اسے الوداعی نماز سمجھ کر ادا کیا کرو۔"

اب اگر ہر نمازی اس شعور سے نماز ادا کرے کہ یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے تو اس پر بھلا

خشوع وخضوع اور گربیہ و زاری کی کیفیت کیوں طاری نہ ہو گی ؟ گفتگو کوسمیٹتے ہوئے خشوع کے سلسلہ میں

چنداور باتوں کواخصار سے یوں بیان کر سکتے ہیں:

نمازوں کو ذوق و شوق اور پابندی سے سنت نبوی مگالیا کم مطابق ادا کرنا ، مردوں کے لیے

جسم ولباس اور جائے نماز کی یا کیزگی۔

جماعت کی پابندی لازمی ہے اور وہ صف ِاوّل میں شامل ہونے کی کوشش کریں۔ مسواک کے ساتھ وضواحیھی طرح کرنا۔ 

صفیں سیرھی بنانا اور مل کر کھڑے ہونا۔ 

(P)

نماز اطمینان اورسکون سے پڑھنا اور تلاوت کردہ آیات پرغور وفکر کرنا ۔ (<u>a</u>)

کھلی جگہ میں ستر ہے( اوٹ ) کا اہتمام کرنا ۔ (1)

دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھنا بھی عاجزی وانکساری کی علامت ہے۔ (Z)

سجدہ گاہ پرنظرٹکائے رکھنا۔ (<u>(</u>)

قرآنی سورتوں اور آیات کو ادل بدل کر پڑھنااور سجدہ تلاوت آجائے تو اسے ادا کرنا تا کہ احکام (9)

From quranurdu.com

اللی دل پر ثبت ہوتے رہیں۔ رکوع و سجود کونہایت ہی اطمینان سے ادا کرنا۔

نماز مين شيطاني وساوس پريشان كريں۔ تو " أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطُنِ الرَّحِيُمِ" رِبُرُهُ كُر تين دفعه

بائیں طرف ( دل کے قریب) تھوتھو کر دیا جائے۔ نماز کے دوران داڑھی یا انگلیوں کے ساتھ کھیلنے سے اجتناب کرنا۔

بھوک ستا رہی ہو اور کھانا سامنے آ جائے یا سخت تھکاوٹ اور نیند کا غلبہ ہو تو پہلے بھوک کا

بندوبست کرنا اور نیند لے کرنماز ادا کرنا ۔

بیت الخلاء کی ضرورت روک کر بھی نماز پڑھنا نا پیندیدہ ہے۔ نماز کی جگه سادہ اور صاف ستھری ہونی جا ہیے ، تصاویر اور نقش و نگار والے پردے بھی نہیں ہونے

چاہیے کیونکہ ان چیزوں سے خشوع وخضوع میں فرق آتا ہے۔ نماز کے دوران دائیں بائیں یا آسان کی جانب نظر اٹھانا منع ہے اور یہ خشوع کے لیے مانع ہے

اسی طرح جمائی کوحتی الوسع رو کنا چاہیے ، نیز کپڑا لٹک رہا ہوتو اسے باندھ لینا چاہیے۔

### **دعاء و التجا**ء:

(II)

(P)

(3)

« رَبِّ زِدُنِیُ عِلُمًا »

'' اے میرے رب! میرے علم میں اضافہ فرما (اور میراعمل اس کے مطابق فرمادے) (آمین)

## نماز کے ثمرات و برکات

عَنُ أَبِي هُرَيُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

يَقُولُ: ﴿ أَرَايُتُمُ لَوُ اَنَّ نَهُرًا بِبَابِ اَحَدِكُمُ يَغُتَسِلُ مِنْهُ كُلَّ يَوْمٍ خَمُسَ مَرَّاتٍ، هَلُ يَبُقِي مِنُ دَرَنِهِ شَيُءٌ ؟ ﴾ قَالُوا : لَا يَبُقِي مِنُ دَرِنِهِ شَيُءٌ ، قَالَ : ﴿ فَذَلِكَ مَثَلُ

الصَّلَوَاتِ النَّحَمُسِ يَمُحُو اللَّهُ بِهِنَّ النَّحَطَايَا۔ »

[متفق عليه رياض الصالحين،باب فضل الصلوة]

" سیدنا ابو ہررہ ڈلائٹ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله سائٹ کو فرماتے ہوئے سا: بھلا بیتو بتلاؤ اگر کسی کے دروازے پر نہر ہو اور وہ روزانہ پانچ مرتبہ اس میں عسل کرتا ہو،

یو کیا اس کے جسم پر میل کچیل باقی رہے گی ؟ صحابہ ٹٹاکٹی نے عرض کیا: بالکل نہیں، آپ نے فرمایا: یہی مثال پنجگانه نماز کی ہے کہ اس کے ذریعے الله تعالی تمام خطائیں معاف فرما یہ وسیع وعریض کا نئات جو ہمارے سامنے پھیلی ہوئی ہے اسے الله تعالیٰ نے بنایا اور سجایا ہے ، خالق کا تنات کی بے شار اور لا تعداد مخلوق ہے اور صرف وہی اس کا علم رکھتا ہے۔ نہ معلوم کہاں کہاں اس کی مخلوق آباد ہے اور سب کی سب اس کی حمد و ثنا میں مصروف ہے۔ جب کا ئنات میں ہر ذی روح مخلوق بلکہ ہر ذرہ اور ہر پتا خالق کا ئنات کی تعریف میں رطب اللمان ہے تو اشرف المخلوقات ہونے کے ناطے انسان کو کہیں زیادہ اس کی حمد و ثنا اور عبادت و ر یاضت میں مصروف ہونا چاہیے اور اس کی سب سے احسن و افضل صورت'' نماز'' ہے جسے الله تعالیٰ نے دن میں پانچ مرتبہ ادا کرنا ہرمسلمان کے لیے فرض قرار دیا ہے اور جان بوجھ کر جس کے ترک کو کفرکھہرایا ہے۔ سيد سليمان ندوى رُشك كھتے ہيں: " نماز کیا ہے؟ مخلوق کا اپنے ول، زبان اور ہاتھ پاؤں سے اپنے خالق کے سامنے بندگی اور عبود یت کا اظہار، اس رحمان و رحیم کی یاد اور اس کے بے انتہا احسانات کا شکریہ۔حسن ازل کی حمدو ثنا اور اس کی مکتائی اور بڑائی کا اقرار، بیان محبوب سے مجور روح کا خطاب ہے، بیہ ا پنے آ قا کے حضور میں جسم وجان کی بندگی ہے، یہ ہمارے اندرونی احساسات کا عرضِ نیاز ہے، یہ ہمارے دل کے ساز کا فطری ترانہ ہے ، یہ خالق ومخلوق کے درمیان تعلق کی گرہ اور وابستگی کا شیرازہ ہے۔ یہ بے قرار روح کی تسکین ،مضطرب قلب کی تشفی اور مایوں دل کی آس ہے۔ یہ فطرت کی آواز ہے، یہ حسّاس واثر پذیر طبیعت کی اندرونی یکار ہے، یہ زندگی کا حاصل اور مستى كا خلاصه بين [سيرت النبي:ج:٥] انسان کی ہے بسی: انسان انتهائي كمزور بيداكيا كيا سے: ﴿ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا ١٨ وَالساء: ٢٨] یہٹھیک ہے کہ جب وہ قوی اور توانا ہوتا ہے اور فخر وغرور اسے آگھیرتا ہے تو جوش میں اترانے لگتا

ہے اور کسی کو خاطر میں نہیں لاتا ہے اور پھر جب ظلم وستم پر اترتا ہے تو انتہائی سفاکی اور ستم گری کا مظاہرہ کرتا ہے۔مگر اس کے ساتھ ساتھ جب وہ کسی مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے اور وہ مرض شدت اختیار کرجاتا ہے تو اس کی بے کسی اور بے بسی بھی دیدنی ہوتی ہے۔ جب اطبا اور ڈاکٹروں کی ادویات بھی بے اثر ہو جاتی ہیں تو پھر وہ ایک الیی ہستی کی تلاش میں ہوتا ہے جو اس کی تکلیف کو دور کردے۔ اس کے زخموں پر کھاہا رکھے اور وہ مندمل ہو جا ئیں۔ چنانچہ قرآن اعلان کرتا ہے: ﴿ آمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَ يَكُشِفُ السُّوْءَ وَ يَجْعَلُكُمْ خُلَفَآءَ الْأَرْضِ ءَ إِلَّهُ مَّعَ اللَّهِ \* قَلِيلًا مَّا تَنَكَّرُونَ ١٦٠] [النسل:٦٦] '' کون ہے جو بے قرار کی دعا سنتا ہے جب کہ وہ اسے یکارے اور کون اس کی تکلیف رفع کرتا ہے اور ( کون ہے جو) شمصیں زمین کا خلیفہ بناتا ہے؟ تو کیا اللہ کے ساتھ کوئی اُور معبود بھی ہے؟ ( ہر گزنہیں مگر) تم بہت کم غور کرتے ہو۔'' تو نماز اس معبودِ برحق کی یاد اور اُس سے مصائب کے جموم اور تکلیفوں کی شدت میں اس کی مدد کی تلاش اور اس سے رحم کی اپیل ہے۔ تھم ہوتا ہے: ﴿ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلُوةِ ﴾ [البقره:٥٥] '' صبر اور نماز سے اللہ تعالیٰ کی مددلو۔'' كثيف روح كا علاج: جب خطاؤں اور گناہوں سے انسان کی روح کثیف اور بوجمل ہوجاتی ہے اور وہ اضطرابی کیفیت سے دو حار ہوتا ہے تو اس وقت وہ ایک ایسی ذات کی پناہ میں آنا حابتا ہے جو نہ صرف اسے معاف فرمادے بلکہ اس کی روح کو خوشیوں اور مسرتوں سے ہمکنار کردے۔ قر آن حکیم اس مژ دہ جانفزا کی خبر اس طرح دیتا ہے: ﴿ وَاَقِمِ الصَّلْوةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ الَّيْلِ ۚ إِنَّ الْحَسَنٰتِ يُذُهِبُنَ السَّيِّئْتِ ۗ ذٰلِكَ ذِكُرَى لِلذُّكِرِينَ ۞ [هود: ١١٤] ''اورنماز قائم کرو، دن کے دونوں اطراف میں اور کچھ رات گزرنے پر،در حقیقت نیکیاں برائیوں کو دور کردیتی ہیں

سجان اللہ! نمازیں بلاشبہ نیکیاں ہیں جن سے برائیاں رفع دفع ہو جاتی ہیں۔ دن کے دونوں اطراف سے مراد صبح اور مغرب کی نماز ہے جب کہ پچھ رات گذرنے پر'' عشاء'' کی نماز مراد اوران آیات پر بھی غور کر کیجیے جن میں ظہراورعصر کا بھی ذکر آ گیا ہے۔ ﴿ فَسُبُحٰنَ اللَّهِ حِيْنَ تُمْسُونَ وَحِيْنَ تُصْبِحُونَ ۞ وَلَهُ الْحَمْلُ فِي السَّمَوٰتِ وَالْاَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ ١٨٥ [الروم:١٨-١٨] '' پس تم الله کی شبیح کیا کرو، صبح کو بھی اور شام کو بھی اور اُسی کی ستاکش ہے آ سانوں میں اور زمین میں( نیز) پچھلے پہراور ظہر کے وقت بھی ( اس کی پاکیز گی بیان کیا کرو)'' اس میں حیار نمازوں فجر،مغرب،ظہر اور عصر کا واضح اشارہ ہے۔ سیرنا عثمان رہائی سے روایت ہے کہ آپ سالی اللہ انے فرمایا: کوئی مؤمن فرض نماز پڑھے جس کے لیے اچھا وضو کیا ہو پھر نماز خشوع و خضوع سے ادا کرے اور رکوع و ہجود اچھے ہوں تو یہ گزشتہ گنا ہوں کا کفارہ بن جاتا ہے بشرط بیر کہ وہ کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرے۔ [مسلم شريف ، بحواله تيسيرالقرآن ، عبد الرحمن كيلاني] يريشاني اور بخل كا علاج: مصائب و مشکلات میں صبر کا دامن حچوڑ دینا اور آ سودگی اور خوشحالی میں بخل کی راہ اختیار کرنا شرفِ ﴿ إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوْعًا ۞ إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوْعًا ۞ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ

انسانیت سے گری ہوئی باتیں ہیں اور کامیاب زندگی گذارنے میں مانع ہیں اور معاشرتی زندگی میں کئی خرابیوں کا باعث بنتی ہیں۔قر آن تحکیم نے اس کا مؤثر علاج نماز کو با قاعد گی سے ادا کرنا بتلایا ہے ، انسانی عادات و خصائل کا کس خوبصورتی سے نقشہ کھینجا گیا ہے۔

مَنُوْعًا ۚ إِلَّا الْمُصَلِّينَ ۞ أَلَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَا تِهِمُ دَآئِمُوْنَ ۞﴾

''بلاشبه انسان پیدائش طور پر بے صبر و ہمت ہے، جب اسے تکلیف پہنچی ہے تو جزع فزع کرنے لگتا ہے اور جب اسے خوشحالی ملتی ہے تو مجل کرنے لگتا ہے مگر وہ نمازی ( اس خرابی

نماز ہے نے نکلتے ہیں) جواپی نمازوں میں مداومت کرتے ہیں۔'' اطمينانِ قلبِ اور يكسوني: دل کی کیسوئی اور قلب کااطمینان اتنی بڑی دولت ہے کہ اس کے مقابلے میں دنیا کے تمام خزانے ہیج ہیں ، یہ جسے مل جائے وہ بڑے ہی نصیب والا ہے۔ یہ گرال مایہ دولت بھی نمازی کے کھاتے میں ڈال دی گئی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے: ﴿ وَ اَقِم الصَّلُوةَ لِذِكُرِي ٥٠ [طه: ١٤] " اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔" اور اللہ کی یاد ہی سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ ﴿ أَلَا بِذِكُرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ۞ [الرعد: ٢٨] '' ہاں! اللہ ہی کی یاد سے دل تسکین یاتے ہیں۔'' بُرائيون سے بيخے كا علاج: انسان یقیناً کمزور اور بے بس پیدا ہوا ہے، وہ بڑی جلدی بہکاوے میں آجاتا ہے، ابلیس اور اس کے ساتھی متواتر اور پیہم ذرّیت ِ آ دم کو بہکانے پر تلے ہوئے ہیں ،وہ نت نئی چالوں سے ورغلاتے اور بہکاتے ہیں ۔پھرانسان کے اپنے اندرنفس امّارہ اسے گناہوں پر آ مادہ کرتا رہتا ہے ، ظاہر ہے کہ بیرمرحلہ برا مشکل ہے، بندهٔ مؤمن اپنے رب کے سہارے اس آ زمائش کا مقابلہ کرتا ہے۔ و ہ لیل ونہار میں پانچ بارا پنے قادر وقد ریم مالک کے در پرجبین نیاز جھا کر اس کی مدد اور رحمت کا متلاشی ہوتا ہے وہ نماز میں پڑھی جانے والی آیات پرغور کرتا ہے۔اس طرح احکام الہی سے باخبر رہتا ہے اور کوئی کام ایسانہیں کرتا ہے جو مالک کی ناراضی کا سبب بنے ،اور اس حال میں اس کے در پرحاضری دینا جا ہتا ہے کہ اس کا دامن جان بوجھ کر کی ہوئی برائیوں سے مبر " اہو، اس طرح نماز اس کے لیے نسخہ شفا بن ﴿ إِنَّ الصَّلُوةَ تَنْهَى عَنِ الْفُحْشَآءِ وَالْمُنْكُرِ ﴾ [العنكبوت: ٥٤] " یقیناً نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔" حافظ صلاح الدين يوسف لكھتے ہيں:

'' نماز'' بے حیائی اور برائی کے روکنے کا سبب اور ذرایعہ بنتی ہے جس طرح دواؤں کی مختلف

تا ثیرات ہیںاور کہا جاتا ہے کہ فلاں دوا فلاں بیاری کو روکتی ہے اور واقعتاً ایبا ہوتا ہے کیکن کب ؟ جب دو

باتوں کا التزام کیا جائے: ایک دوائی کو پابندی کے ساتھ اس طریقے اور شرائط کے ساتھ استعال کیا جائے جو حکیم اور ڈاکٹر بتلائے، دوسرا پر ہیزیعنی ایسی چیزوں سے اجتناب کیا جائے جو دوائی کے اثرات کو زائل کرنے والی ہوں۔اسی طرح نماز کے اندر بھی یقیناً اللہ نے ایسی روحانی تا ثیر رکھی ہے کہ بیرانسان کو بے

حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔لیکن اس وقت جب نماز کو سنت نبوی مالی ان کے مطابق ان آ داب وشرائط کے ساتھ پڑھا جائے جواس کی صحت وقبولیت کے لیے ضروری ہیں مثلاً:

> 🗗 ..... اس کی ٹیملی چیز اخلاص ہے۔ 🗨 ..... طہارت قلب لیعنی نماز میں اللہ کے سواکسی اور کی طرف التفات نہ ہو۔

🛭 ..... با جماعت اوقاتِ مقرره پراس کا اہتمام۔ ارکانِ صلوة ( قراءت ،رکوع ، قومه، سجده وغیره ) میں اعتدال واظمینان ۔

🗗 ..... خشوع وخضوع اور رقّت کی کیفیت۔

🗗 ..... رزق حلال كا اہتمام۔

🗗 ..... مواظبت لینی پابندی کے ساتھ اس کا التزام ۔

ہماری نمازیں ان آ داب وشرائط سے عاری ہیں ، اس لیے اس کے وہ اثرات بھی ہماری زندگی میں ظاہر نہیں ہور ہے ہیں جو قرآن کریم میں بتلائے گئے ہیں۔" تفسیر احسن البیان]

کامیانی کا تقینی راسته:

قرآن حکیم کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ وہی نماز کامیابی کا ذریعہ بنتی ہے جو تزکیر کنفس کے ساتھ اداکی جائے یعنی نفس کو اخلاق رذیلہ سے اور داوں کو شرک ومعصیت کی آلود گیوں سے پاک کر لیا

﴿ قَلُ أَفَلَحَ مَنْ تَزَكِّي ۚ وَذَكَرَ السَّمَ رَبِّهِ فَصَلَّى ۞ ﴾ [الاعلى: ١٥٠١٤] '' بلاشہ وہ لوگ کامیاب ہو گئے جنھوں نے اپنا تزکیہ کر لیا۔ اور جو اپنے رب کی یاد میں محو رہے اور ( با قاعدگی ) سے نماز ادا کرتے رہے۔''

From guranurdu.com

ہر علاقے ، گاؤں ، بہتی اور گلی کو ہے میں بسنے والے مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ اینے یہاں کی

نماز

نمازاورمسلمانوں کی باہم ہم<u>رر دیاں:</u>

سجد میں اجتماعی نماز کا نظام قائم کریں اور آپس میں پھوٹ نہ ڈالیں۔ جب ایک ہی صف میںامیر و

غریب اور شاہ و گدا پاؤں سے پاؤں اور کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہوں گے تو ان کے دلوں سے

کدورت ونفرت کے فاسد جراثیم ختم ہو جائیں گے اور باہم مدردیاں پیدا ہوں گی ۔ بلکہ نماز کے بعد باہم علیک سلیک سے ایک دوسرے کے حالات سے نہ صرف با خبر رہیں گے بلکہ نرم وگرم حالات میں بہترین

فیق اور مدد گار ثابت ہوں گے۔، اس کیے حکم ہے:

﴿ وَٱقِيْمُوا الصَّلُوةَ وَاتُوا الزَّكُوةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِيْنَ ۞ ﴾ [البقره:٤٣] '' نماز قائم کرو، زکوۃ دواور جولوگ میرے آگے جھک رہے ہیں ان کے ساتھ تم بھی جھک

دورِ حاضر کے مسلمانوں کی زبوں حالی:

اس کے برخلاف قرآن حکیم نے ترک نماز کو ناجائز نفسانی خواہشات کا عنوان ، صلالت و گمراہی میں مبتلا ہونے کا پیش خیمہ اور دائمی عذابِ دوزخ کا سبب قرار دیا ہے۔ دورِ حاضر کے

مسلمانوں کی ذات وخواری کے بہت سے اسباب میں سے ایک بڑا سبب نماز سے دوری بھی ہے، قرآن اعلان كرتا ہے:

﴿ فَخَلَفَ مِنْ ابَعُدِ هِمْ خَلْفٌ اَضَاعُوا الصَّلوةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوٰتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ

غَيًّا ١٩٠٠ [مريم: ٥٩]

''(پھر ابرار وصالحین کے بعد) اُن کی نالائق اولاد ان کی جانشین بنی ، جنھوں نے نماز کو ضائع کیا اورخواہشات کے پیچھے لگ گئے ، وہ عنقریب برے انجام سے دو حیار ہول گے ۔''

(غَیًّا کے معنی ہلاکت اورانجام بدکے ہیں یا جہنم کی ایک وادی کا نام ہے۔)

حافظ صلاح الدين يوسف وللله اس آية مباركه ك ذيل مين لكصفر مين:

'' نماز کے ضائع کرنے سے مُراد یا تو بالکلیہ نماز کا ترک ہے جو کفر ہے یا ان کے اوقات کو ضائع کرنا ہے لینی وقت پر نماز نہ پڑھنا، جب جی حایا نماز پڑھ لی، یا بلا عذر انٹھی کرکے

يره هنايا بھی دو، بھی حيار، بھی ايک اور بھی يانچوں نمازيں (بعض جمعة المبارک اور عيدين کی نمازیں پڑھتے ہیں) یہ بھی تمام صورتیں نماز کو ضائع کرنے کی ہیں جس کا مرتکب سخت گناہ گار نماز

عبادات میں بیان کردہ وعید کا سزا وار ہوسکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ربّ کریم کی رحمت

اورمغفرت کی خوشخری بھی ہے۔ " [احسن البیان]

﴿ إِلَّا مَنْ تَابَ وَ امْنَ وَعَمِلَ صَالِحًافَأُولَئِكَ يَدُخُلُونَ الْجَنَّةَ وَ لَا يُظْلَمُونَ شَنْئَاثُ ﴾ [مريم: ٦٠]

'' مگر جولوگ ( سچی ) توبه کرنے ایمان کی راہ اختیار کر لیں اور اعمال صالحہ کرنے لگیں تو وہ جنت میں جائیں گے اور ان کی ذراسی بھی حق تلفی نہ کی جائے گی۔''

### دعاء والتجاء:

﴿ اَللَّهُمَّ اَحُسِنُ عَاقِبَتَنَا فِي الْأُمُورِ كُلِّهَا وَاَجِرُنَا مِنُ خِزُى الدُّنيَا وَعَذَابِ الْاخِرَةِ ﴾ '' اے اللہ! سارے کاموں میں ہمارا انجام اچھا کیجیے اور ہمیں دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب سے پناہ میں رکھے۔"(آمین)

A THE SERVICE OF THE PARTY OF T

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ الحياءُ خَيْرٌ كُلُّهُ

يہ ہے اے دوستو! قول پیغبر ا حیاء و شرم بہتر ہے سراسر From quranurdu.com

## ولالاق

## رمضانُ المبارك اور قرآن

عَنُ عُمَرَ بُنِ النَّخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: « إِنَّ اللَّهَ يَرُفَعُ بِهِ أَذَ الْكِتَابِ اَقُواَماً وَيَضَعُ بِهِ اخْرِيْنَ »

[رواه مسلم، رياض الصالحين، كتاب الفضائل]

ینچ گرائے گا (اس کی تعلیمات پر عمل کرنے والے سر فراز ہوں گے جبکہ اس سے منہ موڑنے والے نامراد ہوں گے)''

رمضان المبارک کی عظمت و برکت یقیناً نزول قرآن سے ہے کہ اس ماہ مبارک میں ربّ کا ئنات نے اپنی آخری کتاب، ابدی اور لازوال دستورِ حیات خاتم النبین محمد شاتیاً بر نازل فرمانا شروع کیا۔

ے آپی آخری کماب، ابدی اور لاڑوال وسلورِ حیات حام آبین حمد منطقیم پر نازل فرمانا سروع کیا۔ ﴿ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِی ٓ اُنُولَ فِیهِ الْقُرْآنُ ﴾ [البقرة:١٨٥]

''رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کا نزول (شروع) ہوا۔''

اور جس رات اس کا نزول شروع ہوا وہ بھی ربّ کریم کی رحمتوں سے شبّ قدر قرار پائی اور اس میں عبادت و ریاضت کا نوّاب بھی ہزاروں مہینوں برسبقت لے گیا سجان اللّٰہ۔

يَّ اَنْزَلْنَهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدُر ۞ وَمَاۤ أَدُراكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدُرِ ۞ لَيْلَةُ الْقَدُرِ لا خَيْرٌ

مِّنُ ٱلْفِ شَهْرٍ ٢٠٠ [سورة القدر:١-٣]

"هم نے اس (قرآن) کو شب قدر میں نازل کرنا شروع کیا اور تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر (میں عبادت) ہزار مہینوں (کی عبادت) ہے؟ شب قدر (میں عبادت) ہے اور میں عبادت کی عبادت کے اور میں عبادت کی سے بہتر ہے۔"

یہ بنی نوع انسان کے لیے زندگی گزارنے کا واضح اور روثن دستور العمل ہے۔

﴿ يَاَيُّهَا النَّاسُ قَدُ جَآءَ كُمُ بُرُهَانٌ مِّنَ رَبِّكُمُ وَأَنْزَلُنَا اِلِيُكُمُ نُوْرًا مُّبِينًا ﴾ ''لوگو! تمہارے ربّ کی طرف سے تمہارے پاس روشن دلیل آگئی ہے (کہتم اس کی ہدایت اور روشیٰ کے مطابق زندگی گزار سکو) اور ہم نے تمہاری طرف الیی روشی بھیج دی ہے جو تمہیں صاف صاف راستہ دکھانے والی ہے۔'' قرآن کی روشنی ہی مہیں بالآخر کامیابی سے ہمکنار کر دے گی ۔ارشاد ہوتا ہے۔ ﴿ إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْانَ لَرَآدُّكَ اللَّهِ مَعَادٍ ﴾ [القصص: ٨٥] "اے (نبی طَالِیًا) بلاشبہ جس اللہ نے آپ پر قرآن (عمل اور تبلیغ) کے لیے فرض کیا ہے وہ آپ کوایک انچھی جگہ (جنت الفردوس) میں لوٹا دے گا۔'' قرآن ہی کا راستہ سب سے سیدھا ہے جس میں خطا اور نقصان کا ادنیٰ سابھی اندیشہ نہیں ہے۔ ﴿ إِنَّ هٰذَا الْقُرُّانَ يَهُدِى لِلَّتِي هِيَ أَقُومُ ﴾ [بني اسرائيل: ٩] اس کی آیات پرغور وفکر کرنا اور اسے حرزِ جان بنانا ہی اس کی تلاوت کا حق ادا کرنا ہے۔ ﴿ كِتْبُ أَنْزَلْنَهُ اللَّهُ مُبَارَكٌ لِّيَدَّبُرُوٓ اللَّيْةِ وَلِيَتَنَكَّرَ أُولُوا الْأَلْبَابِ ١٩٠٠] [ص:٢٩] "جو کتاب ہم نے آپ طالع کی طرف نازل کی ہے بڑی بابرکت ہے تاکہ لوگ اس کی آیات برغور وفکر کریں اور اہل عقل و بصیرت سبق حاصل کریں (اپنی زندگیاں اس کے پیش کردہ اصولوں کے سانچے میں ڈھالیں)۔'' ہمارے اسلاف یقیناً اس آیئر مبارکہ پرعمل پیرا ہو کر دین و دنیا میں سُرخرو ہوئے مگر افسوس! کہ ہم س سے قطعی طور پر غافل ہو چکے ہیں جس کے نتیج میں ذلّت وخواری ہمارا مقدر بن چکی ہے۔ وہ زمانے میں معرّز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارکِ قرآن ہو کر ہمارا تعلق قرآن سے محض رسمی طور پر رہ گیا ہے، اس کی آیات پر غور وفکر کرنا تو بہت بڑی بات ہے، ہمارے گھرانے تو اس کی تلاوت سے بھی محروم ہو چکے ہیں ۔ پاکستان کو معرض وجود میں آنے کے چند سال بعد بھی ہمارے گھرانوں میں خواتین و حضرات، بچے اور بوڑھے نمازِ فجر کے بعد تلاوت قرآن میں مصروف نظرآتے تھے اور گلی کو چوں میں سے گزرتے وقت قرآن کے شیریں بول فضا میں عجب

روزه From guranurdu.com سال پیدا کرتے تھے۔ اب وہی گلی کو چے بوقت فجر قبرستان کا منظر پیش کرتے ہیں۔ رات گئے تک ٹی وی د مکھنے والے صبح دریا تک خواب خرگوش میں محورہتے ہیں۔ ہماراتعلق قرآن سے کیسا ہے؟ بقول شاعر: طاقوں میں سجایا جاتا ہوں سے لگایا جاتا ہوں جاتا بنايا ہوں دھو کے پلایا جاتا ہوں حریہ و ریٹم کے دان اور پھول ستارے حیاندی کے پھر عطر کی بارش ہوتی ہے خوشبو میں بسایا جاتا ہوں جس طرح سے طوطا مینا کو کچھ بول سکھائے جاتے ہیں اس طرح پڑھایا جاتا ہوں اس طرح سِکھایا جاتا ہوں قول و قتم لینے کیلئے کیلئے کیلئے کیائے کی <u>~</u> پھر میری ضرورت ریٹتی ہے اٹھایا جاتا ہوں سوز سے خالی رہتے ہیں آنکھیں ہیں کہ نم ہوتی ہی نہیں کہنے کو میں اِک اِک جلسہ میں یا جسہ میں پڑھ کے سنایا جاتا ہوں نیکی ۔ یک کی کیا ہوں کی کیا ہوں کیا بدی کا غلبہ ہے بڑھ کر دھوکا ہے بار بنسایا جاتا ہوں

روزه From guranurdu.com رلايا جاتا مجھ سے عقیدت کے دعوے راضی غیروں کے ستایا جاتا ہوں بزم میں مجھ کو بار تهييل عرس میں میری دھوم نہیں پچر بھی میں اکیلا رہتا ہوں سا بھی کوئی مظلوم نہیں یہ ماہر القادری بٹلٹنے نے قرآن سے ہمارے تعلق کی ٹھیک ٹھیک عکاسی کی ہے، ہماری انفرادی اور ا جمّا عی زند گیوں میں قرآنی اخلاق کی کوئی جھلک دکھائی نہیں دیتی ہے، ہمارا کردار مؤمنانہ صفات کی نفی کرتا ہے اپنوں اور دوسروں کے ساتھ جمارا روتیہ شرف انسانیت سے گرا ہوا ہے۔ روزانہ اخبارات میں ایسے واقعات جھیتے ہیں جنہیں پڑھ کرایک حسّاس انسان کا دل گکڑے گکڑے ہو جاتا ہے، اسی رمضان المبارک پر دو چار روز قبل روز نامہ'' آواز'' کے سامنے کے صفحہ پر علاقہ گوجراں والا کے ایک ریڑھی بان کا واقعہ چھیا کہ اس کی دو بیٹیوں نے (جن کی عمریں (۸) اور (۱۳) برس تھیں) اینے والد سے عید کے لیے چوڑیوں کی فرمائش کی تو اخلاق سے تھی دامن اور غربت میں گرفتار اس سنگدل باپ نے اپنے ہاتھ سے ان کے گلے دہا کر ہلاک کر دیا۔ (لاحول ولا قوۃ الا ہاللہ) روزانہ اس طرح کے کتنے ہی واقعات ہم پڑھتے ہیں مگر اس نظام جاہلیت کو بدلنے کی کوئی فکر دامن گیرنهیں ہوتی ،اورافرادِ حکومت کی نظر بھی ان پر پڑتی ہوگی مگر نہ تو انہیں قوم کی تعلیم وتربیت ہی کی کوئی فکر ہے اور نہ ہی غریوں کی غربت کے مداوے کا ہی کوئی خیال، وہ تو سیاسی جوڑ توڑ میں گلے رہتے ہیں اور انہیں صرف اپنی کرسی مضبوط کرنے کا خیال رہتا ہے۔ پھر بحثیت مجموعی امت مسلمہ کی زبوں حالی پر نظر ڈالیے، ہرسوانہیں ماریٹے رہی ہے، انہیں ستایا اور وبایا جا رہا ہے، سرکش اور شیطان امریکہ اپنے چیلوں کے ساتھ ان کے دریے آزار ہے۔ گزشتہ سال افغانستان پراس کاظلم وستم تاریخ کا شرمناک باب ہے اور امتِ مسلمہ کیلئے کمئے فکرید۔اس کے اشاروں پر اسرائیل فلسطین کے مسلمانوں پر درندگی کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ کشمیری مسلمان بھارت کے پنجهٔ استبداد میں

جکڑے ہوئے ہیں، چیچنیا کے مسلمان روس کی جارحیت کا شکار ہیں۔ مسلمانوں کے لیے قرآنِ حکیم اور اس کی پا کیزہ تعلیمات روشنی کا مینار ہیں اور وہ انہیں ایک لڑی میں کی پُرونا حاہتا ہے۔ ﴿ وَاعْتَصِمُوا بِحَبُلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَّلَا تَفَرَّقُوا ﴾ [آل عمران :١٠٣] ''اورتم سب مل کراللّٰد کی رسّی ( قرآن ) کومضبوط پکڑ لواور آپس میں تفریق نہ ڈالو '' اس تفریق اور فرقہ بندیوں کا یقیناً تمہیں نقصان پنیجے گا، قرآن اعلان کرتا ہے۔ ﴿ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلاَ تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَنْهَبَ رِيْحُكُمُ ﴾ [الانفال: ٤٦] ''اللّٰد اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں جھگڑ ونہیں ورنہ تمہارے اندر کمزوری پیدا ہو جائے گی اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔'' قر آنِ حکیم مسلمانوں کی عزت اور شوکت کا راز ہے وہ اپنی عظمت رفتہ صرف اور صرف اس کی روشنی میں ہی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو ہمی دانی کہ آئین تو چیست؟ زىر گردول بىرتىمكىن تو چىست؟ آن كتاب زنده قرآن حكيم حکمت اولایزال است و قدیم ''(اے مسلمان!) کیا تو جانتا ہے کہ تیرا آئین کیا ہے؟ آسان کے نیچے تیری شان وشوکت كارازكيا ہے، وہ كتاب زندہ قرآنِ حكيم ہے، يقيناً اس ميں درج حكمت كى باتيں ہميشه رہنے والى اور قديم بين (اور حكمت تبھى پرانى نہيں ہوتى)" مسلمانو! یاد رکھوقو میں سیم و زر سے نہیں بلکہ اخلاق وایمان سے بنتی ہیں اور تمہارے پاس ایسی کتابِ اخلاق ہے جس کے مقابلے میں دنیا کے تمام خزانے بھے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے۔: ﴿قُلُ بِفَضُلِ اللهِ وَبِرَحُمَتِهِ فَبِنَٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوا ﴿ هُوَ حَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ۞ ﴾ "(اے رسول الله طَالِيَمٌ) فرما دیجئے کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے (بید کتاب نازل ہوئی ہے) تو اس پر انہیں خوش ہونا چاہیے ( کیونکہ روحانی عظمتوں کا یہ لازوال گنجینہ ) اس ہے کہیں بہتر ہے جو بدلوگ (مال و دولت) کے ڈھیر جمع کر رہے ہیں۔

مسلمانو! اگرتم نے اس زرّیں مدایت کونظر انداز کر دیا تو روزِ قیامت تہہیں کفِ افسوس ملنا پڑے گا

اور اس وقت کوئی فائدہ نہ ہوگا اور تمہارے خلاف رسول الله مُثَاثِیْمُ کی شہادت ہوگی۔

﴿ وَقَالَ الرَّسُولُ يُرَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْانَ مَهْجُورًا ١٠٠ [الفرقان ٢٠٠] اور رسول الله طَالِينًا فرما ئيں گے اے ميرے پروردگار! بيشک ميری امت (کے بيالوگ ہيں)

جنہوں نے قرآن کو جھوڑ رکھا تھا۔''

اس وقت كس قدر حسرت اور افسوس كا مقام جوگال (فاعتبروا يااولى الابصار)

﴿ اَللَّهُمَّ انْفَعُنِي بِمَا عَلَّمُتَنِي وَعَلِّمُنِي مَا يَنْفَعُنِي وَزِدُنِي عِلْمًا ﴾ " اے اللہ! جوبات آپ نے مجھے سکھلائی ہے اس سے مجھے نفع دیجیے اور مجھے وہ سکھلا یے

جو مجھے فائدہ دے اور علم کے میدان میں مجھے آ گے بڑھائے۔'' (آمین یارب العالمین)

## رمضانُ المبارك كوفيمتي بنايئے

وَعَنُ اَبِي هُرَيُرةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنُ صَامَ رَمَضَانَ إِيْمَاناً وَإِحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدُّمَ مِنُ ذَنْبِهِ ﴾

[متَفَقٌ عَلَيُه، رياض الصالحين، باب وجوب صوم رمضان]

وَعَنُ أَبِي هُرَيُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

﴿مَنُ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَإِحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنُ ذَنبِهِ ››

''سیدنا ابو ہربرۃ ڈلٹھۂ سے روایت ہے کہ نبی عَلَیْظِ نے ارشاد فرمایا: جس شخص نے ایمان اور

[متفقٌ عَلَيه، رياض الصاليحن، باب استحباب قيام رمضان]

ثواب کی امید رکھتے ہوئے رمضان کے روزے رکھے، اس کے سابقہ سارے گناہ بخش دیے

ثواب کی امید رکھتے ہوئے رمضان میں قیام اللیل (نماز تراوی) کا اہتمام کیا، اس کے

( بھی) سابقہ سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔''

روزه

عمادات

الفاظ کی تشریخ:

"صَامَ" (صَامَ، يصُولُمُ، صَولَمًا) المام راغب اصفهاني راس كص بين:

"الصّوم" ك اصل معنى كسى كام سے رك جانے اور باز رہنے كے بيں، خواہ اس كا تعلق كھانے

پینے سے ہو یا چلنے پھرنے یا گفتگو کرنے سے۔ اس بنا پر گھوڑا چلنے سے رک جائے یا چارہ نہ کھائے،

اسے بھی صائمةً کہا جاتا ہے۔ شاعر نے کہا ہے:

" خَيُلٌ صِيَامٌ وَأُخُراى غَيْرُ صَائِمَة " '' کچھ گھوڑے اپنے تھان پر کھڑے ہیں اور دوسرے میدان جنگ میں ہیں۔''

اور ہوا کے ساکن ہونے اور دو پہر کے وقت پر بھی صوم کا لفظ بولا جاتا ہے، اسی تصور پر کہ اس

وقت آفتاب وسطِ آسان بر مُشهر جاتا ہے، اس اعتبار سے "قَامَ قائمُ الظّهيُرَة " كا محاورہ بھی استعال ہوتا ہے جس کے معنی دو پہر کے وقت سورج کے خط نصف النہار پر ہونے کے ہیں۔ "مَصَامُ الْفَرسِ اَوُ

مَصامَتُهُ" گھوڑے کے کھڑا ہونے کی جگہ (اصطبل) کو کہتے ہیں۔ اصطلاح شریعت میں کسی معلَّف کا روزہ کی نیت کے ساتھ صبح صادق سے لے کرغروب آ فتاب تک کھانے ،

پینے، ازدواجی تعلقات اور عداً تے کرنے سے رک جانے کا نام صوم ہے اور قرآنِ حکیم میں اس آیت مبارکہ میں ﴿ إِنِّي نَذَرتُ لِلرَّحْمٰنِ صَوْمًا ﴾ [مریم:۲۱] ' میں نے رحمٰن کے لئے روزے کی نذر مانی ہے اس

لئے آج میں کسی سے نہ بولوں گی۔'' کی تفسیر میں بعض نے کہا ہے کہ یہاں صوم سے مراد کلام سے رکنے لین خاموش رہنے کے ہیں جیسا کہ آیت کے بعد والے حصہ میں آیا ہے

﴿ فَلَنْ أَكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا نِ اسورة مريم: ٢٦]

" تو آج میں کسی آدمی سے ہر گز کلام نہ کرول گی" سے اس کی تفسیر کی گئی ہے (سورة مریم مين ان آيات كا مطالعه كيجي )- "ومفردات القرآن

ید رَمَن سے مشتق ہے جس کے معنی سورج کی سخت بیش کے ہیں۔[مفردات القرآن]

مولانا عبدالماجد دريا بادي رشط كصير بين:

"رمضان سنه قمری کے نویں مہینہ کا نام ہے۔ شریعت نے اعتبار قمری مہینوں کا کیا ہے اور اپنے حسابات میں اسی تقویم سے کام لیا ہے۔قمری مہینے چونکہ مختلف موسموں میں بدل بدل کر آتے رہتے ہیں۔مسلمان روزہ دار بھی رمضان کی اس گردش سے ہلکی گرمی اور ہلکی سردی، شدید گرمی

اور شدید سردی خشک وتر، ہر موسم میں، بھوک اور پیاس کے ضبط و محمّل کا خوگر ہو جاتا ہے۔

روزوں کی تعدادتو شریعت نے مقرر کر ہی دی ہے، زمانہ بھی ایک متعیّن ومقرر ہے۔ یہ بیں

کہ محض تعداد، جس کا جب جی جاہے بوری کر لے۔ انفرادی اصلاح تو شاید حب مرضی روزوں سے ہو بھی جاتی لیکن اجماعی منافع ومصالح کے لئے تعداد کی طرح زمانے کی تعیین

بھی ناگز پرتھی۔ وحدتِ امّت کے لئے لازمی تھا کہ عرب و چین،مصر و ہندوستان، طرابلس و جایان، حبش و آسٹریلیا، افغانستان و کینیڈا، سائبیریا اور میکسیکو، برطانیہ اور آسٹریا، غرض سارے

روئے زمین بر، اسلامی آبادی جہاں کہیں بھی ہو، سب ایک ہی وقت میں روحانیت کی اس سالانہ پریٹرمیں شریک ہوں۔علم الاجتماع کے مبصرین جانتے ہیں کہ وحدتِ امت وتنظیم ملت

میں کتنا زیادہ دخل اس ہم وقتی یا وقت کی ہم آ ہنگی کو ہوتا ہے۔قرآن کی مناسبت رمضان کے ساتھ ہر صاحبِ نظریر بالکل روثن ہے،مسلمان اسی لئے قرآن مجید کے اس نزول کی سالانہ

یادگار اس مہینہ (رمضان) میں راتوں کو اپنی مسجدوں میں مناتے ہیں اور تراوی کی رکعتوں میں

سارے قرآن کو اپنے حافظہ میں تازہ کر لیتے ہیں' تفسیر ماجدی، ج:١

ایمان کی کیفیّت نفسی شک، ریب، تر دّد و تذبذب کی بالکل ضدّ ہے۔ ایمان سے اس کے برعکس

دماغ کوسکون، دل کو اطمینان روح کوتسلی نصیب ہوتی ہے۔ دنیا کی تاریخ میں آج تک کسی صاحب ایمان کوخود کشی کرتے نہیں پایا گیا، ایمان کے بغیر دل میں بے کلی اور بے چینی رہا کرتی ہے۔ کیکن ایمان والے

کو سخت سے سخت مصیبت کے وقت بھی ڈھارس بندھی رہتی ہے کہ اللہ تعالی جو اس کا خالق و مالک ہے وہ بڑا سہارا اورمضبوط آسراہے۔''

ایمان کے بغیر کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوتا ہے:

﴿ قُلُ إِنَّ صَلَا تِي وَنُسُكِى وَمَحْيَاى وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ ١٦٣٠] " کہیے ، میری نماز، میرے تمام مراسم عبودیت ، میرا جینا اور میرا مرنا سب کچھ اللہ ربّ

العالمین کے لئے ہے'

ہر عبادت اور ہر بندگی بلکہ زندگی کا ہر ہر لمحہ صرف اور صرف ربّ کا تنات کی رضا مندی کے لئے وقف ہونا چاہیے، اس کو ایمانی کیفیت کہتے ہیں۔

From quranurdu.com

اس لفظ کا مادہ 'ح س ب ہے۔ حساب کے معنی شار اور گنتی کے ہیں احتساب کے معنی شار کرنے

کے ہیں ۔ اردو زبان میں اختساب نفس ، اپنے نفس کا محاسبہ کرنا استعال ہوتا ہے ، روز بے کے لیے اختساب کا لفظ اسی معنوں پر استعال ہوا ہے کہ روزہ کی پوری طرح گرانی اور گہداشت کی

جائے۔ اسے انگریزی میں to take into account کہا جا سکتا ہے۔ گویا روزے کی قیمت

ا یمان اور اختساب سے برل تی ہے۔ اسی لئے رسول الله عَلَيْدُمُ نے روزہ دار کو حکم دیا: « إِذَا كَانَ يَوُمُ صَوُم اَحَدِكُمُ فَلاَ يَرُفُتُ وَلاَ يَصُخَبُ فَإِنُ سَابَّهُ أَحَدُ اَوُ قَاتَلَهُ

فَلْيَقُلُ إِنِّي صَائِمٌ لِ ﴾ [ متفق عليه، رياض الصالحين، باب امرالصائم بحفظ لسانه]

''روزہ دار کو چاہیے کہ روزے کے دن بے حیائی اور شور و شغب سے باز رہے اور اگر کوئی اس کو گالی دے یا لڑنا چاہے تو کہہ دے کہ میں روزہ دار ہول' (بعنی لڑائی کا لڑائی اور گالی کا

گالی سے جواب نہ دے)

ایک دوسری حدیث میں اس طرح ارشاد فرمایا:

﴿ مَنُ لَّهُ يَدَعُ قَولَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيُسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنُ يَّدَعَ طَعَامَهُ وَشُرَابَةً ١ الرواه البخاري، حواله ايضاً

"جس شخص نے جھوٹ بولنا اور جھوٹی بات پر عمل کرنا نہ جھوڑا تو اس کے کھانا پینا جھوڑنے کی

عبادات

الله كوكوئي حاجت نہيں'' گویا روزه دار نه صرف اپنی زبان و بیان، اینے افکار وخیالات، اینے معاملات و معمولات میں

احکام الہی اور سنت رسول ﷺ کی مہینہ بھر تربیت حاصل کرتا ہے، بلکہ شب کو بھی قیام الکیل (نمازِ تراوی ک میں اللہ تعالیٰ کی کتاب کو توجہ اور انہاک سے سنتا ہے، اس طرح اس کی زندگی میں انقلاب آتا ہے اور اگر وہ ٹھیک ٹھیک ان ہدایات کو اپناتا ہے تو یقیناً اس کی زندگی میں تبدیلی آنی چاہیے اور یہی تبدیلی اس کے

گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ ایسے ہی جیسے کوئی بیار کسی حاذق طبیب سے اس کی ہدایت کے مطابق پابندی سے علاج کراتا ہے تو اللہ کی رحمت سے شفایاب ہو جاتا ہے۔ چندمفید شحاویز:

رمضان المبارك كوفيتى بنانے كے لئے مندرجہ ذيل امورسود مند ہو سكتے ہيں:

درجهٔ احسان کی کیفیت: حدیث میں آتا ہے کہ

عبادات عبادات هم الله عبادات هم الله تُكُنُ تَرَاهُ عَالَيْهُ يَرَاكُ الله عَالَيْهُ يَرَاكُ الله عَالَيْهُ يَرَاكُ الله عَالله عَالَيْهُ يَرَاكُ الله عَالَيْهُ عَلَى الله عَالَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى الله عَالَيْهُ عَلَى الله عَلَيْهُ عَلَى الله عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْهِ عَالْمُ عَلِي عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَاهُ عَلَيْكُ ع

"الله تعالی کی بندگی ایسے کروگویاتم اسے دکھ رہے ہو، اگرید کیفیت پیدا نہ ہوسکے تو کم از کم یہ خیال کرو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔''

جب بیاحساس ہر وفت بیدار رہے تو کوئی شخص کسی کا نہ تو حق مارسکتا ہے اور نہ ظلم و زیادتی ہی کرسکتا

ہے اور روزہ تو ہر وقت اسی بات کی تربیت کرتا ہے۔ کہ دیکھوتم نے صبح صادق سے غروب آ فتاب تک حلال

اور مباح چیزوں کو چھوڑ دیا ہے تو کیا حرام اور ناپسندیدہ چیزیں تبہارے لئے حلال ہو جاتی ہیں۔؟

"تقوی" (ہر جگہ اور ہر حال میں اللہ سے ڈرنا): تقوی پیدا کرنے میں روزہ کمال کا نسخہ ہے۔ تم اگر چاہوتو بند کمرے میں پانی پی سکتے ہو یا نہاتے ہوئے پانی کے نل سے منہ لگا سکتے ہو۔گر

ایسانہیں کرتے ،تمہاراضمیر کہتا ہے کہ''اللہ دیکھ رہا ہے'' اس کا نام تو تقویٰ ہے۔اگر زندگی کے ہر ہر معاملے میں اللہ کی رضا مندی کو پیشِ نظر رکھا جائے اور اس کی ناراضی سے بیاجائے، تو زندگی

تقویٰ سے عبارت ہو جاتی ہے اور اُخروی نجات تو اہل تقوی کی ہے۔ ﴿ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ۞ [القصص: ٨٣]

قرآن حكيم پر تدبر: اس ماه مبارك مين قرآن حكيم كا نزول هوا ـ اسكى فيمتى مدايات كوحرز جان بنانا ہی ہماری کامیابی کی راہ ہے۔ اس کی آیات پر تدبر وتفکر کرنا ہمیں ساحل مراد سے

ہمکنار کر دے گا۔

كثرت نوافل: الله تعالى كا قرب حاصل كرنے كے لئے جب بھى فرصت اور وقت ملے اور خصوصًا

شب کے خاموش کمحات میں نوافل ادا کئے جائیں۔ذرا اس خوبصورت حدیث پر بھی غور فرما ليجيئ، رسول الله مَثَالِيَّا ارشاد فرمات بين: « أَيُّهَا النَّاسُ أَفْشُوا السَّلاَمَ وَأَطُعِمُوا الطَّعَامَ وَصَلُّوا بِاللَّيُلِ وَالنَّاسُ نِيامٌ تَدُخُلُوا

الُجَنَّةَ بِسَلَامٍ ﴾ [رواه الترمذي، رياض الصالحين، باب فضل قيام الَّيل]

''لوگو! سلام پھیلا دو (یعنی ایک دوسرے کو کہو: السلام علیکم) (غرباء و مساکین کو) کھا نا کھلایا کرو اور رات کو جب لوگ سورہے ہوں تو نماز پڑھا کرو،تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل

ہو جاؤ گے''

ایک حدیث مبارک میں اس طرح آتا ہے کہ: « كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَ سَلَّمَ إِذَا دَخَلَ الْعَشُرُ الْاَوَاخِرُ مِنُ

رَّمَضَانَ أَحُيَا اللَّيُلَ وَايُقَظَ اَهُلَةً وَجَدَّ وَشَدَّ الْمِئْزَرَ-»

[متفق عليه، رياض الصالحين باب فضل ليلة القدر]

''رسول الله مَا يَنْ الله مَا يَنْ الله عَالَيْهِ الله مَان عَان عَرى عشر على رات جا گتے تھے اور اینے اہل خانہ کو بھی

جگاتے تھے اور عبادت کے لئے کمرکس کر تیار ہو جاتے تھے''

ذکر و فکر، دعاء و مناجات کی کثرت: اصّے، بیٹھے، چلتے پھرتے، اللہ تعالی کو کثرت سے یاد

کیا جائے، قرآنِ تکیم میں اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے بارے میں آرہا ہے۔ ﴿ ٱلَّذِينَ يَذُكُرُونَ اللَّهَ قِيلُما وَّقُعُودًا وَّعَلَى جُنُوْبِهِمْ ﴾ [آل عمران:١٩١]

'' جو کھڑے، بیٹھے اور لیٹے (ہر حال میں) اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں''

ایک اور جگه فر مایا:

﴿ يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ الْمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيْرًا ۞ وَّسَبَّحُوهُ بُكُرَةً وَّاصِيلًا ۞

''اے اہل ایمان! اللہ کا کثرت ہے ذکر کیا کرو اور ضبح وشام اس کی یا کی بیان کرتے رہو''

افطار کے وقت دعا: حدیث مبارک میں آتا ہے کہ روزہ دار کی افطار کے وقت دعا قبول ہوتی ہے کیونکہ دن بھر کی محنت کے بعد بیر مزدوری ملنے کا وقت ہوتا ہے، افطار سے چند منٹ

قبل باوضو ہو کربیٹھ جائے ، اس وقت اپنے لئے ، اپنے اہل وعیال کے لیے ، دوستوں کے لئے ا پنے وطن کے لئے اور امتِ مسلمہ کے لئے اللہ تعالیٰ کے حضور خلوصِ قلب سے دعا سیجئے۔ نیز نوجوانوں کے لئے دعا فرمایئے کہ اللہ تعالی انہیں نماز کا پابند بنا دے۔مضمون طویل ہو گیا ہے

آخر میں آنا عرض کرتا چلوں کہ اس ماہ میں صدقہ و خیرات بہت زیادہ کیجئے کہ رسول اللهُ مَثَالِثَيْمُ البِيابِي كيا كرتے تھے۔

### دعاء والتجاء:

« اَللَّهُمَّ اَنْتَ رَبِّي لَا اِللهَ اِلَّا اَنْتَ خَلَقْتَنِي وَانَا عَبُدُكَ وَانَا عَلَى عَهُدِكَ وَوَعُدِكَ مَا اسْتَطَعُتُ أَعُودُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعُتُ أَبُوَّهُ لَكَ بِنِعُمَتِكَ عَلَىَّ وَأَبُوَّهُ بِذُنْبِي،

فَاغُفِرُلِي فَإِنَّهُ لَا يَغُفِرُ الذُّنُونِ إِلَّا أَنْتَ » " اے اللہ! آپ ہی میرے ربّ ہیں، آپ کے سوا میرا کوئی معبود برحق نہیں آپ نے مجھے

پیدا کیااور میں آپ کا بندہ ہوں اور میں آپ کے وعدہ اور اقرار پر(حتی المقدور) قائم

ہوں اپنی خطاؤں اور غلطیوں سے آپ کی پناہ جا ہتا ہوں اور آپ کی عطا کردہ نعمتوں کا اقرار

بھی کرتا ہوں اور اپنے گناہوں کا مجھے اعتراف ہے، آپ مجھے بخش دیجیے، اور آپ ہی گناہوں کو بخشنے والے ہیں۔'' (آمین یارب العالمین)

### رمضان المبارك اور جُود وسخاوت

وَعَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُمَا قَالَ: ﴿كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ أُجُوَدَ النَّاسِ وَكَانَ أَجُوَدُ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حِيْنَ يَلُقَاهُ جِبُرِيلُ، وَكَانَ جِبُرِيُلُ

يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيُلَةٍ مِّنُ رَّمَضَانَ فَيُدَارِسُهُ الْقُرُانَ، فَلَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ

وَسَلَّمَ حِيْنَ يَلُقَاهُ جِبُرِيُلُ أَجُوَدُ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيُحِ الْمُرُسَلَةِ ـ )> [متفق عليه ـ رياض الصالحين، باب الجود و فعل المعروف في شهر رمضان]

سیدنا عبدالله بن عباس والنُّهُاسے روایت ہے کہ:''رسول الله مَثَالِيَّةُ سب سے زیادہ سخی تھے اور

رمضان میں اور بھی زیادہ سخاوت کیا کرتے تھے کہ جب جبر میں امین آپ سکاٹیٹا کی خدمت میں آتے اور وہ ہر رات آپ ٹالٹا کے پاس آتے اور آپ کے ساتھ قرآن کادور کرتے

تھے۔ تو جب جبریل امین آپ مالی ای سے ملتے تو آپ صلی الله علیه وسلم تیز ہوا سے زیادہ

سخاوت فرماتے'' (سخاوت فرمانے میں مصروف ہوتے )

قر آن و حدیث میں جود و سخاوت کی فضیلت اور درجات کے بارے بہت کچھ آیا ہے اور رسول

الله شکالیُّظِ کی سیرت طیبہ میں یہ خوبی بتام و کمال نظر آتی ہے۔ سخاوت کے بارے میں سید سلیمان ندوى خِمَاللهُ لَكُفِيَّ مِنْ:

''سچائی کے بعد اسلام کی دوسری بنیادی اخلاقی تعلیم سخاوت ہے،سخاوت کے حقیقی معنٰی اپنے کسی حق کو خوشی کے ساتھ دوسرے کے حوالہ کر دینے کے ہیں اور اس کی بہت سی صورتیں ہیں۔ اپنا حق کسی کو

معاف کرنا، اپنا بیا ہوا مال کسی دوسرے کو دینا، اپنی ضرورت کا خیال کئے بغیر کسی دوسرے کو دینا، اپنی ضرورت روک کرکسی دوسرے کو دینا، دوسرے کے لیے اپنے جسم کی قوّت خرچ کرنا، اپنے دماغ کی قوت کوخرچ کرنا، اپنی آبرو کوخطرہ میں ڈال دینا، دوسروں کو بچانے کے لیے یاحق کی حمایت میں اپنی جان

دے دینا، یہ سب سخاوت کی ادفیٰ و اعلیٰ قشمیں ہیں، جن کے امتیاز کے لیے الگ الگ نام رکھے گئے ميل، اسيرت النّبي مَاللَّهُم جلد ششم]

سخاوتِ نبویہ کے چند واقعات: سخاوت کی ان اقسام کو پڑھنے کے بعد آپ محمد مناشیم کی حیات طیبہ کا مطالعہ کریں تو یقیناً آپ کی

ذات اقدس کوکہیں بڑھ کریائیں گے ان واقعات پرغور کیجئے۔

تیار رہتے تھے۔ ایک شخص نے آ کر سوال کیا۔ فرمایا:

كنَّ ، فرمايا: "بال! مجھے يهي حكم ملا ہے۔ "[رحمة للعالمين، قاضي منصور پوريَّ ج:١]

النَّاس ﴿ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ۞ [ال عمران:١٣٤]

ہیں۔ایسے ہی نیک لوگوں کواللہ پسند فرما تا ہے۔''

ایک جگہ اس طرح بھی ارشاد ہوتا ہے:

رسول الله عَلَيْهِم كا جذبهُ سخاوت اس قدر برها ہوا تھا كه كسى ضرورت مندكى ضرورت كو ہر حال

اونڈی جالیس درہم لے کرآئی تو آپ مالی نے وہ درہم سائل کو دے دیے۔ اشمائل کردی ا

''ام المومنین ام سلمہ رہائٹا کے پاس جاؤ اور کہو کہ وہ چالیس درہم جوتمہارے پاس ہیں دے دو۔''

ایک دفعہ جناب رسول الله طَالِیْم کی خدمت میں ایک سائل آیا، آپ نے اسے ایک تھجور دی

''میرے پاس تو اس وقت کچھنہیں ہےتم میرے نام پر قرض لے لومیں اسے اتار دوں گا۔''

سے بڑھ کر کام کریں نبی مُناتِیمٌ جیپ سے رہ گئے ایک انصاری نے پاس سے کہددیا: یا رسول اللہ! خوب دیجئے

رتِ العرش ما لک ہے تنگدستی کا کیا ڈر ہے۔آپ مُناقِعٌ مسکرا دیئے، چہرہ مبارک پر خوشی کےآ ٹارآ شکارا ہو

سوال كيا كيا كيا مواورآب في (جواب مين) "فن فرمايا مو [مسلم، اسوة حسنه، ج: ٢ بنت الاسلام]

میں پورا فرمائے' اگر آپ کے پاس مال نہ بھی ہوتا تو قرض لے کر بھی دوسروں کی مدد کے لیے

سيدنا عمر الله عُمْ الله عَلَى الله في آب مَن الله عَلَى: الله في آب مَن الله عَلَى الله عَل

سیدنا جابر بن عبدالله ڈالٹیکیبیان کرتے ہیں کہ بھی بھی ایسے نہیں ہوا کہ رسول الله مُلاٹیکی سے کسی چیز کا

حقیقت میں بیقر آنِ حکیم کی یا کیزہ اور بلند تعلیمات تھیں جس کا عکس آپ مٹاٹیٹی کی زندگی پر نظر آتا

سائل کہنے لگا: اللہ کے رسول! صرف ایک محجور؟ بیس کرآب مالی ای ایک لوندی سے فرمایا:

"(الله سے ڈرنے والے وہ ہیں) جو ہر حال میں اپنامال خرچ کرتے ہیں خواہ تکی ترشی میں

﴿ ٱلَّذِيْنَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّآءِ وَالضَّرَّآءِ وَالْكَاظِمِيْنَ الْغَيْظَ وَالْعَافِيْنَ عَن

ہوں یا آسانی اور خوشحالی میں، جو غصے کو بی جاتے ہیں اور لوگوں کے قصور معاف کر دیتے

﴿ وَالَّذِيْنَ صَبَرُوْا ابْتِغَآءَ وَجُهِ رَبِّهِمُ وَاَقَامُوا الصَّلُوةَ وَاَنْفَقُواْ مِمَّا رَزَقُنْهُمُ سِرًّا وَّ عَلَانِيَةً وَّيَدُرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِي ﴾

''وہ جواینے رب کی رضا کے لیے صبر سے کام لیتے ہیں نماز قائم کرتے ہیں ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے علانیہ اور پوشیدہ خرج کرتے ہیں اور برائی کو بھلائی سے دور کرتے ہیں،

آخرت کا گھر تو انہی لوگوں کے لیے ہے۔''

خرچ کرنے کے آداب:

اس سلسلے میں اس خوبصورت آیۂ مبارکہ پر بھی غور کرتے جلئے۔

﴿ ٱلَّذِيْنَ يُنْفِقُونَ آمُواَلَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَاۤ ٱنْفَقُوا مَنَّا وَّ لَآ اَذًى لَا لَّهُمُ أَجُرُهُمُ عِنْنَ رَبِّهِمُ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمُ وَلَا هُمُ يَحْزَنُونَ ۞ [البقرة:٢٦٢]

''جولوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور خرچ کر کے پھر احسان نہیں جتاتے ، نہ دُ کھ دیتے ہیں، اُن کا اجران کے ربّ کے پاس ہے اور ان کے لیے کسی رخ اور خوف کا

خالص الله کی رضا کے لیے مذکورہ آلائشوں سے چے کرخرچ کرنے والوں کے لیے اجرو ثواب بھی بے پناہ ہے۔اس بات کو کتنی خوبصورت مثال سے سمجھا دیا گیا ہے۔ارشاد ہوتا ہے۔

﴿ مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُونَ آمُوالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَل حَبَّةٍ أَنْبَتَتُ سَبْعَ سَنَابِلَ

فِيُ كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ وَّاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنُ يَّشَآءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ۞ ﴾

"جولوگ اینے مال اللہ کی راہ میں صرف کرتے ہیں، ان کے خرچ کی مثال الی ہے جیسے

ایک دانہ بویا جائے اور اس سے سات بالیاں تکلیں اور ہر بالی میں سو دانے ہوں، اس طرح اللہ جس کے عمل کو حیاہتا ہے افزونی عطا فرما تا ہے۔ وہ فراخ دست بھی ہے اور علیم بھی ہے۔''

الله کی راہ میں خرج کرنے کی کوئی حد نہیں ہے، زکوۃ توانفاق کی کم از کم حدہے، اس کے علاوہ کوئی

سخص صدقات وخیرات جس قدر حاہے کرسکتا ہے، ارشاد ہوتا ہے: ﴿ وَيَسْتَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفُو ﴾ [البقرة، آيت ٢١٩]

"جھ سے پوچھتے ہیں کہ ہم (اللہ کی راہ میں ) کیا خرچ کریں؟ کہہ دیجئے جو کچھ تہاری

الوزه From quranurdu.com

ضرورت سے زیادہ ہو۔''

ررت کے بیاد ہو۔ اب اس بات کو ہر شخص دیکھ سکتا ہے کہ اس کی اور اس کے اہل وعیال کی ضروریات کس قدر ہیں؟

کتنا ضروری مال ان کے لیے اندوختہ کرنا ہے اور بقیہ کتنا فاضل مال ہے جسے وہ خرچ کر کے اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر کما سکتا ہے، اس حدیث پرغور کیجیے۔

کے ہاں اجر کما سکتا ہے، اس حدیث پرعور لیجیے۔ سید نا ابو امامہ جالٹۂ؛ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَالِیْظِ نے فر مایا :

سیدنا ابوامامہ وٹاٹیئے سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا : ''اے ابن آ دم اگر تو اپنے بچے ہوئے مال کوخرچ کر ڈالے گا تو یہ تیرے لیے بہتر ہو گا اور اگر تو

اس کو بچا بچا کے رکھے گا تو یہ تیرے فق میں برا ہو گا اور بقدر ضرورت رو کنے پر مجھے کوئی ملامت نہ کرے گا اور خرچ کی ابتداء اس شخص سے کر جس کا تو کفیل ہے اور اوپر والا ہاتھ ینچے کے ہاتھ سے بہتر ہے۔''

انسان کوشایداس بات کا خطرہ رہتا ہے کہ مال خرچ کرنے سے کم ہوجاتا ہے۔ بیاس کی بہت بڑی

انسان نوشایداس بات کا خطرہ رہتا ہے کہ مال حرچ کرنے سے م ہوجا تا ہے۔ بیاس می بہت بڑی بھول ہے، حقیقت یہ ہے کہ جو مال اللہ کی راہ میں خرچ ہوجا تا ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہوجا تا ہے۔

پیارے رسول اللہ مُٹاٹیا کے اس ارشاد کو پڑھیے۔ سیدہ عائشہ ڈٹاٹیا سے روایت ہے کہ میں نے ایک بکری ذرج کی۔ رسول اللہ مُٹاٹیا ہے فرمایا '' کچھ

. باقی ہے'' میں نے عرض کیا: ایک بازو باقی ہے۔آپ سُکاٹیٹی نے فرمایا:

''اس بازو کے سواسب باقی ہے۔'' [ترمذی، ریاض الصالحین، حوالہ ایضاً] لینی جو اللّٰہ کے راستے میں گیا وہ تو محفوظ ہو گیا اور اس کا اجر و ثواب ہمیشہ ہمیشہ کیلئے ثبت ہو گیا اور

ی جواللہ کے رائے میں کیا وہ تو حکوظ ہو کیا اور اس کا اجر و تواب ہمیشہ ہمیشہ سیکے ثبت ہو کیا اور جو پیچھے رہ گیا اس فائدے سے محروم رہا۔

رسول الله سُکانیکیا نے سحابہ کرام شکانگا کی الیم تعلیم وتربیت فرمائی تھی کہ بید نفوسِ قدسیہ ہمہ وقت اللہ کی راہ پر اپنے جان و مال لٹانے کے لیے تیار رہتے تھے اور جوخرچ کرنے سے محروم رہتے انہیں اس بات کا بڑا قلق ہوتا تھا، قرآن بیان کرتا ہے:

﴿ وَ لَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا آتَوُكَ لِتَحْمِلَهُمُ قُلُتَ لَاۤ آجِدُ مَاۤ آحُمِلُكُمُ عَلَيْهِ صَ تَوَلَّوْا وَّ آعُيُنُهُمُ تَفِيْضُ مِنَ الدَّمُعِ حَزَنًا اللَّ يَجدُوا مَا يُنْفِقُونَ ۞ ﴾ [التوبه: ٩٢]

''(وہ لوگ بھی قابل معافی ہیں) جنہوں نے خود آکر آپ سالیا ہے درخواست کی تھی (کہ جہاد کے دور دراز سفر کے لیے) سواریاں بہم پہنچائی جائیں اور آپ نے کہا کہ میں تہارے

عبادات روزه لیے سوار یوں کا انتظام نہیں کرسکتا۔ (حالات اجازت نہیں دیتے) تو وہ مجبورًا واپس گئے اور حال میرتھا کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور انہیں اس بات کا بڑا رئج تھا کہ وہ اپنے خرج پر جہاد میں شامل ہونے کی طاقت نہیں رکھتے۔'' پھر ان پاک بازوں میں سے ایسے بھی تھے جوخود بھوکے رہ کر دوہموں کو دے ڈالتے تھے، قرآن ان کے ایثارِنفس کی شہادت دیتا ہے: ﴿ وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمُ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ﴾ [الحشر:٩] '' اور وہ این ذات پر دوسرول کو ترجیج دیتے ہیں خواہ اپنی جگہ خودمحتاج ہوں۔'' سيدسليمان ندوى كتي بن: '' ہر صحابی کا گھر ایک یتیم خانہ بن گیا، ایک ایک یتیم کے لطف و شفقت کے لیے کئی کئی ہاتھ ایک ساتھ بڑھنے لگے اور ہرایک اس کی پرورش اور کفالت کے لیے اپنی آغوش محبت کو پیش كرنے لگا۔ بدر كے تيبوں كے مقابلہ ميں جگر كوشئه رسول فاطمه واللها اينے دعوى كو الھا ليتي بیں، حیلی بیتے بیتے ہاتھوں میں گئے رہ گئے تھے، رسول الله طَالِيَّا کی خدمت میں آئیں کہ کوئی خادمہ کام کرنے کے لیے عطا کیجئے ، مگرآپ نے بیہ کہہ کر واپس کر دیا کہ ابھی بدر کے تیموں کی ضرورتیں پوری نہیں کر سکا ہوں، سیدہ عائشہ صدیقہ ڈاپٹا اپنے خاندان اور انصار وغیرہ کی میٹیم لڑ کیوں کو اپنے گھر لے جا کر دل و جان سے پالتی ہیں،سیدنا عبداللہ بنعمر ڈاپٹیٹا صحابی رسول کا بیرحال تھا کہ وہ کسی بیتیم بچہ کوساتھ لیے بغیر بھی کھانا نہ کھاتے تھے۔" [سیرت النبی تالیم] شاعران ابرار وصالحین اسلام اورغریبول سے محبت کا تذکرہ اس طرح کرتا ہے: سب اسلام کے تھم بردار بندے سب اسلامیوں کے مددگار بندے خدا اور نی کے وفادار بندے تیموں کے، بیواؤں کے غم خوار بندے مضمون طویل ہو تا جا رہا ہے۔ اختصار سے عرض کرتا ہوں کہ ہمارے اسلاف ایمان وعمل کے لحاظ سے کتنے بلند تھاور ہماری حالت کیا ہے؟ تم ہو آپس میں غضبناک وہ آپس میں رحیم تم خطاء کار و خطابیں وہ خطابوش و کریم

روزه

حایتے سب ہیں کہ ہوں اوج ثریا یہ مقیم

پہلے ویبا کوئی پیدا تو کرے قلب سلیم

### دعاء والتجاء:

« اَللَّهُمَّ اجُعَلَنِيُ صَبُورًا وَّاجُعَلَنِي شَكُورًا وَّاجُعَلَنِي فِي عَيْنِي صَغِيرًا وَّفِي اَعُيُنِ النَّاسِ كَبِيُرًّا »

" اے اللہ! آپ مجھے بہت زیادہ صابر وشاکر بنادیجے، مجھے میری نظر میں چھوٹا (عاجز) اور دوسرول کی نظر میں بڑا( باعزت) بنا دیجئے۔'' (آمین یارب العالمین)

## روحانی و اخلاقی تربیت کا مهینه .....(۱)

عَنُ سَلُمَانَ الْفَارِسِيِّ قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فِي اخِرِ يَوْمٍ مِّنُ شَعُبَانَ فَقَالَ : يَاكُّهُا النَّاسُ ! قَدُ أَظَلَّكُمُ شَهُرٌ عَظِيْمٌ ، شَهُرٌ مُبَارَكٌ ، شَهُرٌ فِيُهِ لَيُلَةٌ خَيْرٌ مِّنُ ٱللهِ شَهُرِ جَعَلَ اللَّهُ صِيَامَةً فَرِيضَةً وَقِيَامَ لَيُلِهِ تَطَوُّعًا مَنُ تَقَرَّبَ فِيُهِ بِخَصُلَةٍ مِّنَ الْخَيْرِ كَانَ كَمَنُ ادِّى فَرِيْضَةً فِيُمَا سِوَاهُ وَمَنُ ادِّى فَرِيُضَةً فِيُهِ كَانَ كَمَنُ اَدِّي سَبُعِينَ فَرِيُضَةً فِيُمَا سِوَاهُ وَهُوَ شَهُرُ الصَّبُرِ وَالصَّبُرُ تَوَابُهُ الْجَنَّةُ وَ شَهُرُ الْمُؤَاسَاةِ وَشَهُرٌ يُزَادُ فِيهِ رِزُقُ الْمُؤْمِنِ مَنُ فَطَّرَ فِيهِ صَائِمًا كَانَ لَهُ مَغُفِرَةً لِذُنُوبِهِ وَعِتُقَ رَقَبَتِهِ مِنَ النَّارِ وَكَانَ لَهُ مِثُلُ ٱجُرِهِ مِنُ غَيُر آنُ يُّنُقَصَ مِنُ اَجْرِهِ شَيْءٌ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! لَيْسَ كُلُّنَا يَجِدُ مَا يُفَطِّرُ بِهِ الصَّائِمَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ :يُعُطِى اللهُ هذَا الثَّوَابَ مَنُ فَطَّرَ صَائِمًا عَلَى تَمُرَةٍ اَوُ عَلَى شُرُبَةٍ مَآءٍ ، اَوُ مَذْقَةِ لَبَنِ ، وَهُوَ شَهُرٌ اَوَّلُهُ رَحُمَةٌ وَاوُسَطُهُ مَغُفِرَةٌ وَاخِرُهُ عِتُقٌ مِّنَ النَّارِ مَنُ خَفَّفَ عَنُ مَّمُلُوكِهِ فِيُهِ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ وَاسُتَكُثِرُوا فيُهِ مِنُ اَرُبَعِ خِصَالٍ: خَصُلَتَيُنِ تُرُضُونَ بِهِمَا رَبَّكُمُ فَشَهَادَةُ اَنُ لَا اِللهَ اللهُ، وَتَسُتَغُفِرُونَةً وَامَّا الُخَصُلَتَانِ لَا غِنَاءَ بِكُمْ عَنُهُمَا فَتَسُأَلُونَ اللَّهَ الْجَنَّةَ وَتَعُوذُونَ بِهِ مِنَ النَّارِ ، وَمَنُ سَقَى صَآئِمًا سَقَاهُ اللَّهُ مِنُ حَوْضِيُ شُرُبَةً لَا يَظُمَأُ حَتَّى يَدُخُلَ الُجَنَّةُ ﴾ [ الترغيب والترهيب ، كتاب الصوم]

روزه

عمادات

"سیدنا سلمان فارس والنواست سے کہ ماہ شعبان کی آخری تاریخ کو جناب رسول الله تَالِيَّا إِن فِي مايا: لوگو! تم يرايك عظيم اور بابركت مهينه سايه سشر مونے كو ہے ۔اس بابركت

مہينے كى ايك رات ہزار مہينوں سے بہتر ہے، اس ماہ كے روزے الله تعالى نے فرض كيے

ہیں اور رات کا قیام نفل عبادت قرار دیا ہے جو شخص اس مہینے میں ایک نفل ادا کرے گا اسے فرض کے برابر ثواب ملے گا اور جو ایک فرض ادا کرے گا وہ دوسرے مہینوں کے ستر فرضوں

کے برابر ثواب یائے گا اور بیصبر کا مہینہ ہے اور صبر کا اجر جنت ہے اور بیہ ہمدردی وغمخواری کا مہینہ ہے ۔ اس ماہ مقدس میں بندہ مومن کا رزق برطایا جاتا ہے جس نے اس مہینے میں کسی

روزہ دار کا روزہ افطار کرایا ۔اس کا بیمل اس کے لیے گناہوں کی مغفرت اور آتش دوزخ

سے آزادی و رہائی کا ذریعہ ہو گااورروزہ افطار کرانے والا روزہ رکھنے والے کے برابر ثواب حاصل كرتا ہے۔ صحابہ كرام فكالله في عرض كيا: اے الله كے رسول! بهم ميں سے ہر شخص كو افطار کرانے کا سامان میسز نہیں ہوتا (وہ افطار کرانے کے ثواب سے کیسے بہرہ ور ہوسکتا ہے )

رسول الله تَالِيَّةِ نِهِ ارشاد فرمايا: الله تعالى بيرثواب الشَّخْص كوبھي عطا فرمائے گا جوايك تھجوريا دودھ کی تھوڑی سی لسی یا صرف یانی کے ایک گھونٹ پر ہی کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرادے۔ اس کے بعد آپ سائی اِ نے فرمایا: اس ماہِ مبارک کا ابتدائی (عشرہ) رحت ہے اوردرمیانی (عشرہ) مغفرت ہے اور آخری (عشرہ) آتشِ دوزخ سے آزادی ہے جو تحض اس مہینے میں

اینے غلام اور خادم کے کام میں تخفیف اور کمی کردے گا ( وقت سے پہلے رخصت دے دی ) الله تعالیٰ اس کی معفرت فرما دے گااور اسے دوزخ سے آزادی اور رہائی عطا فرمائے گا۔ اس

مہینے میں چار چیزوں کا بہت زیادہ خیال کرو۔ان میں سے دو باتیں ایسی ہیں جن سےتم اینے ربّ کوخوش کرو گے۔( پہلی بات یہ ہے ) کہ لَا اِللّٰہ اِللّٰہ کا وِرد کثرت سے کرو( دل کی

گہرائی سے اقرار کرو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں) اور (دوسری بات میہ ہے) کہتم اسی سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرواور دو باتیں الیی ہیں جن سے تم کسی طرح بھی بے نیاز نہیں رہ سکتے ہو (پہلی بیر ) کہ اللہ تعالیٰ سے جنت طلب کرو۔ اور (دوسری یہ) کہ جہنم سے بیخ کے لیے ربّ تعالی کی پناہ میں آجاؤ۔ اس کے بعد رسول الله عَالَيْمَ نے فرمایا: کہ جس نے کسی روزہ دار کوسیراب کیا۔ اللہ تعالیٰ اسے میرے حوض (کوژ) سے سیراب

فرمائے گا۔اسے پیاس نہستائے گی تا آئکہ وہ جنت میں پہنچ جائے۔''

نبی مَالِیْکِا کے اس عظیم الشان خطبہ میں ہمارے کیے انمول تصبحتیں اور لازوال انعامات کی خوشخبریاں ہیں۔ آ ہئے ان پرغور کریں۔ ہونے اور خیر و برکت کو اپنے دامن میں سمیٹنے کے لیے اس کی قدر و منزلت کا احساس دلایا ہے۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ پورے فکر وشعور اور ذوق وشوق سے ان قیمتی کمحات سے بھر پور فائدہ اٹھائیں یہ خیال کرتے ہوئے کہ معلوم نہیں اس حیات ِ مستعار کا سلسلہ اس دنیائے فانی سے کب منقطع ہو جائے اور آئندہ ہم رمضان کے خیرو برکت سے فائدہ اٹھا سکیں یا نہ۔ پہلی بات جس کی طرف آپ سکاٹیا نے امت کو توجہ دلائی وہ یہ ہے کہ اس ماہ مقدس میں رب العالمین کی کتاب قرآنِ مجید کا نزول سب سے آخری رسول جناب محمد منافیات کے قلبِ اطهر پر مواجسے جلیل القدر فرشتے جریل امین لے کر آتے رہے۔ یہ کتابِ ہدایت نسلِ انسانیت کے لیے کامیاب زندگی گزارنے کا پا کیزہ منشور ہے۔اس کی حفاظت کا ذمہ ربّ کریم نے لیا ہے اور محض اس کی رحمت سے چھ سات برس کا بچہ اسے اپنے سینے میں ضبط کر لیتا ہے ، آج اس کے حفاظ کی تعداد ہزاروں نہیں لا کھوں تک ہوگی اور دنیا کے جس جس کونے میں مسلمان آباد ہیں۔وہاں حفاظ کرام نمازِ عشاء کے بعد صلا ۃ التر اوت کے میں اسے سناتے ہیں۔ اس عظیم کتاب کے مزول سے ماہ رمضان کی عظمت بڑھ گئی ہے اور اس مدایت اورروشنی ملنے پرمسلمان اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے روزے رکھتے ہیں تا کہ رحمٰن و رحیم کا شکریہ ادا کریں۔ارشا دہوتا ہے۔ ﴿ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِينَ أُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرُانُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنْتٍ مِّنَ الْهُدٰى وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيْضًا أَوْ عَلَى سَفَرِ فَعِكَةٌ مِّنْ آيَّام أُخَرَ ﴿ يُرِينُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِينُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الُعِنَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَاهَلُ كُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشُكُرُونَ ١٨٥٠ ﴾ [البقرة:١٨٥] "رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جونسل انسانیت کے لیے مدایت ہے اور اس میں روشن، حق و باطل میں امتیاز کرنے والے واضح دلائل ہیں۔لہذاتم میں سے جو شخص اس ماہ کو پالے (اس کی زندگی میں میمہینہ آجائے) تو اس پر لازم ہے کہ پورا مہینہ روزے رکھے ہاں اگر کوئی بیار ہو یا سفر پر ہوتو دوسرے دنوں سے گنتی پوری کرسکتا ہے، اللہ تمہارے ساتھ نرمی کا برتاؤ حیا ہتا ہے شختی کا نہیں ( بیراس لیے کہ ) تم مہینہ بھر کے دنوں کی گنتی پوری کرلو

اور جواللہ نے (قرآن کی صورت میں) مصیل ہدایت دی ہے اس پراس کی کبریائی کا اعلان

کرواوراس لیے بھی کہتم اس کے شکر گزار بندے بن کر رہو۔''

غور کیجیے کہ اس عظیم نعمت ملنے پر مسافراور مریض کو اگرچہ وقتی طور پر روزے چھوڑنے کی اجازت ہے مگر حکم ہے کہ صحت بحال ہونے اور سفر سے والیسی پر اس کی گنتی کو پورا کرو کہ زندگی کے مختضر سفر میں

تمہارے اجرو ثواب میں کمی نہ رہ جائے پھرغور کیجیے کہ روزے رکھنے سے مسلمانوں کی زہنی اور فکری تربیت کا سرو سامان بھی ہے ، زندگی کا مقصد محض کھانا پینا ہی نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اسے تقویٰ و

طہارت سے آ راستہ بھی کرنا ہے۔ یہی وہ ارفع و اعلیٰ نصب العین ہے جس کے حصول کے بعد کوئی انسان اپنے رب تعالی کا مقرب ترین بندہ بن جاتا ہے ارشاد ہوتا ہے:

﴿ يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ الْمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبُلِكُمُ لَعَلَّكُمُ تَتَّقُونَ ١٨٣٤ [البقره:١٨٣] " اے ایمان والواتم پر روزے فرض کیے جاتے ہیں ، جیبا کہتم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے

کئے تھے تا کہتم میں تقوی پیدا ہو۔ (تم پر ہیز گاری کی زندگی گزار کر کامیابی سے ہمکنار ہوسکو)

اسی ماہ میں ربّ کریم کی طرف سے مسلمانوں کو مزید انعام سے نوازا گیا ہے جس میں ایک ہی رات میں خلوص سے کی ہوئی عبادت ہزاروں مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے اور اس کا اجر و ثواب لامحدود اور

لامتناہی ہے اس کو مثال سے یوں سمجھنے کہ جس طرح اس مادی دنیا میں انسان تیز رفتار ہوائی جہاز کے ذریعہ منٹوں اور گھنٹوں میں وہ سفر طے کر لیتا ہے جو ماضی میں دنوں اور مہینوں میں ہوتا تھا ، اسی طرح رضائے الہی اور قربِ الہی کے سفر کی رفتار شب قدر میں اتنی تیز کردی جاتی ہے کہ جو مخلص بندوں کو

سینکڑوں مہینوں میں حاصل نہیں ہوسکتی وہ اسی مبارک رات میں حاصل ہو جاتی ہے۔ اور رسول کریم مُثاثیرًا نے تلاش وجنتجو کے بعد امت کو بیانوید سنائی ہے کہ شب قدر رمضان کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔

وَعَنُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهَا اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تَحَرُّوا لَيُلَةَ الْقَلُرِ فِي الْوِتُرِ مِنَ الْعَشُرِ الْأَوَاخِرِ مِن رَّمَضَانَ ﴾[رواه البخارى ،رياض الصالحين، باب استحباب

" سیدہ عائشہ والجاسے روایت ہے کہ رسول الله مالی الله مالی شب قدر کو رمضان کے آخری

عشرہ کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔''

اور سیدہ عائشہ دلیجیًا ہی سے روایت ہے کہ جناب رسول الله منافیج رمضان کے آخری عشرہ میں عبادت

و ریاضت میں وہ مجاہدہ اور مشقت اٹھاتے جو دوسرے دنوں میں نہیں کرتے تھے بلکہ ان سعادتوں کو حاصل کرنے کے لیے اہلِ خانہ کوبھی شوق و رغبت دلاتے۔

ویسے تو اس رات میں اللہ تعالیٰ ہے اپنے گناہوں کی بخشش کے علاوہ دنیا و آخرت کی تمام بھلائیاں طلب کی جاسکتی ہیں تاہم رسول الله مَنَالِیّا نے سیدہ عائشہ واللہ اکو یہ دعا سکھلائی۔

﴿ ٱللَّهُمَّ انَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفُو فَاعُفُ عَنِّي ﴾ [رواه الترمذي، رياض الصالحين، ايضا] " اے میرے اللہ! تو بڑا ہی معاف کرنے والا ہے اور معاف کردینا مخفِے پہند ہے۔ پس تو

ميري خطائين معاف فرما-' (آمين يارب العالمين)

ہم پا کتانی یقیناً بڑے خطا کار اور مجرم ہیں۔ آزادی حاصل کیے ہوئے ۵۸ برس گزر چکے ہیں مگر اسلام کا عادلانہ نظام حیات نہ اپنا سکے اور نہ ہی اسے ملک میں جاری کر سکے ، ہم اپنے کوائف خوب

جانتے ہیں۔دعا ہے کہ ربؓ کریم ہماری زند گیوں کواپنی رحمت سے بدل ڈالے اور ایمان کی حلاوت نصیب فرمائے۔ آمین۔

روحانی و اخلاقی تربیت کا مهینه .....(۲)

رمضان کے خطبہ میں آپ ٹاٹیٹا نے فرمایا:''جوشخص اس ماہ میں ایک نفل ادا کرے گا اسے فرض کے

برابر ثواب ملے گا۔ اور فرض کا ثواب ستر ّ درجے بڑھ جاتا ہے۔''

یہ اللہ تعالیٰ کی شانِ کر نیمی ہے کہ نیک اعمال کا وزن اور ثواب اس نے زیادہ رکھا ہے اس میں خلوص اور اس کی رضا مندی ضروری ہے۔قرآنِ کریم نے حلال طریقے سے کمائے ہوئے مال میں سے خلوصِ نیت کے ساتھ خرچ کرنے پر لازوال اجروثواب کا ذکر اس طرح کیا ہے:

﴿ مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُونَ آمُوالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ 'كَمَثَل حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابلَ فِيُ كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ ﴿ وَّاللَّهُ يُضِعِفُ لِمَنْ يَّشَآءُ ﴿ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيُمٌ ۞ ﴾

'' جولوگ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال الیں ہے جیسے ایک دانہ بویا

جائے جس سے سات بالیاں اگیں اور ہر بالی میں سوسو دانے ہوں اور اللہ جس کے لیے

جاہے اس کا اجراس سے بھی بڑھا دیتا ہے اور اللہ بڑا ہی فراخی والا اور جاننے والا ہے۔ (اس کی کشادہ دستی کا بھلا کون اندازہ کرسکتا ہے اس کا علم وسیع ہے اور وہ جانتا ہے کہ کون کس نیت سے مل کر رہا ہے۔) بی تو عام دنوں کا حال ہے اور رمضان المبارک میں تو ربّ کریم کی رحمت اور بخشش کا کیا کہنا! بندوں کو تو اپنے اعمال میں صفائی اور خلوص پیدا کرنے کی ضرورت ہے اس حدیثِ مبارک پرغور سیجیے۔ آ پ مَثَالِيَّا مِنْ فَرِماتِ مِين : " الله تعالی صرف پاک مال قبول کرتا ہے جس نے اپنے رز قِ حلال سے ایک تھجور کے برابر صدقہ کیا تو اللہ تعالی اسے اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے اور اس کی یوں نشوونما فرما تا ہے جیسے تم اپنے بچھڑے کی نشو ونما کرتے ہو۔حتی کہ وہ تھجور پہاڑکے برابر ہو جاتی ہے۔'' [ بخارى، بحواله تيسيرالقرآن مولانا عبد الرحمن كيلاني] اسی مثال سے ہر عمل کی قیمت اور وزن اور اجر و ثواب کا اندازہ لگا کیجیے پھر لسانِ صدق سے ارشاد ہوا:'' پیصبر کا مہینہ ہے اور صبر کا اجر جنت ہے۔'' حالت صوم میں صرف بھوک اور پیاس پر ہی صبر نہیں ہوتا بلکہ دن بھر اینے نفس کو لگام دینا، زبان وبیان کی لغزشوں سے بچنا ، آئکھ اور کان کی حفاظت کرنا،خواہشاتِ نفس کو زیر کرنا،حصولِ رزق میں جائز ذ رائع اختیار کرنا ،خواہ اس میں نقصان ہی ہوتا ہو، کمال صبر ہے کہ جنھیں اپنا کر بندۂ مومن اخلاق اور کردار کی بلندیوں کو حیوتا ہے۔ استاذ عفيف عبد الفتاح طباره اپنی مشهور كتاب "روح الدّين الاسلامی" ميں رقمطراز ہيں (عربی " صبر اخلاقی فضائل میں سے ہے اور یہ ایک ایسی روحانی خوشبو ہے کہ جب ایک مؤمن اس کا

سے اردو ترجمہ اس طرح ہے)

گرویدہ ہو جاتا ہے تو اس کے رنج والم ، دکھ اور مصائب ملکے پڑ جاتے ہیں اور اس کے قلب میں سکون و اطمینان گھر کر لیتا ہے بیاس کے ان زخموں کی دوا بن جاتا ہے جن سے وہ کرب واذیت محسوس کر رہا تھا۔

پس ایک صابر مخض شدائد و مشکلات کو خندہ پیشانی سے خوش آمدید کہتا ہے اور ان کو اللہ کی طرف سے خیال کر لیتا ہے ۔غور وفکر کے بعد ہم اس بات کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ ان سختیوں پرصبر اور اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کے نتیج میں رحمت الہی کے جھو نکے ہماری طرف جھکتے چلے آتے ہیں۔ وہ شخص جاہل ہے جو

شور مچاتا اور عمکین ہو کر کبیدہ خاطر ہو جاتا ہے مگر عقلمند شخص جن مشکلات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے گھرا

ہوا ہوتا ہے ان سے نبرد آ زما ہونے کے لیے نیکی کی راہیں تلاش کر تا ہے۔'' قرآنِ حکیم میں صبر کی نصیحت اور اس کے شمرات کا کئی جگہ ذکر آیا ہے اور ایک جگہ صابرین کو ان الفاظ میں زبر دست بشارت دی گئی ہے۔ ﴿ إِنَّمَا يُوَفِّي الصَّبرُونَ أَجْرَهُمُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ١٠٠٪ [الزمر:١٠٠] '' بلاشبه صبر كرنے والوں كوان كا اجر بلاحساب ديا جائے گا۔'' اسی خطبہ میں جناب رسول الله عن الله عن ارشاد فرمایا: اور یہ ہمدردی اور عمخواری کا مہینہ ہے اس ماہ مقدس میں بندہ مومن کا رزق برطایا جاتا ہے۔ اگر روزہ میجے شعور سے رکھا ہے تو بھوک اور پیاس کی شدت میں ان غرباء و مساکین کا خیال ضرور آئے گا جنھیں پیٹ بھرنے کے لیے نانِ جو یں اور تن ڈھانینے کے لیے کھردرا لباس بھی میسر نہیں ہے اگر کوئی شخص قساوتِ قلبی کا شکار نہیں ہے تو وہ انفاق فی سبیل اللہ کے ذریعے نادار اور غریب لوگوں سے ہمدردی و عمنحواری کا اظہار ضرور کرتا ہے۔ کسی دشوار گزار گھاٹی مثلاً کے ٹو اور ہمالیہ کو سر کرنا اور وہاں اپنی عظمت وشوکت کے جھنڈے گاڑ ناہمارے نزدیک عظیم کام ہے مگر قرآنِ حکیم کے نزدیک دشوار گزار گھاٹی کیا ہے۔ آ یئے دیکھیں وہ کیا کہتا ہے؟ ﴿ فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ ۞ وَمَآ اَدْرَكَ مَا الْعَقَبَةُ ۞ فَكَّ رَقَبَةٍ ۞ اَوْ اِطْعَمْ فِي يَوْم ذِي مَسْغَبَةٍ ٥ يَّتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ ٥ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ ١٦ إلله: ١٦١١] '' انسان کہ جسے اللہ تعالٰی نے عزت وعظمت سے نوازا) مگر اس نے دشوار گھاٹی سے گزرنے کی ہمت نہ کی اور آپ کیا جانیں کہ وہ دشوار گھاٹی کیا ہے؟ وہ ہے کسی گردن کو غلامی سے حچٹرانا ، یا فاقہ کے دنوں میں کھانا کھلانا' کسی قرابتداریتیم کو یا کسی خاکسارمسکین کو۔'' یاد رکھئے .....! فضول خرچی کرکے ڈینگیں مارنے ، نمودو و نمائش کے لیے بلند و بالا عمارتوں پر چراغاں کرنے کی بجائے مال خرچ کرنے کے بید حقیقی مصرف ہیں جن کا ذکر مندرجہ بالا آیات میں ہوا ہے۔ یہ کام کرنے سے شہرت کے ڈیکے تو نہیں بجتے نہ وہ چرچے ہوتے ہیں جو ہزاروں کھاتے پیتے لوگوں کی دعوتیں کرنے سے ہوتے ہیں مگر اللہ تعالیٰ کے یہاں لا زوال اجر ثبت ہو جاتا ہے جس کا اندازہ اس دنیا میں نہیں بلکہ یوم جزا کولگایا جا سکے گا۔جس کا اعلان ربّ کریم نے اس طرح کیا ہے۔ ﴿ لَكِنِ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّتُ تَجْرِى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهُرُ خُلِدِيْنَ فِيْهَا نُزُلًا مِّنُ عِنْدِ اللهِ ط وَمَا عِنْدَ اللهِ خَيْرٌ لِّلْأَبْرَادِ ١٩٨٠ و آل عسران: ١٩٨]

'' لیکن جولوگ اپنے ربّ سے ڈرتے رہے ( اور زندگی کو متوازن اور با مقصد گزارا) ان کے

لیے ایسے باغات ہیں جن میں نہریں رواں دواں ہیں وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے بیراللہ کے ہاں ان کی مہمانی ہو گی اور جو کچھ اللہ کے ہاں موجود ہے نیک لوگوں کے لیے بہت بہتر ہے۔''

مولا نا عبدالرحمٰن كيلا في ﷺ كے ترجمہ قرآن ميں حافظ عتيق الرحمٰن كيلا في لکھتے ہیں:

''( ابرار وصالحین کی) سب سے بڑھ کرمہمان نوازی ہو گی،مہمان وہ خود ہوں گے ،میزبان

الله تعالی اور دستر خوان جنت ہو گا۔ اس میز بائی کے کیا کہنے؟'' [تیسیر القرآن] (الله تعالی ہمیں

مجھی نصیب فرمائیں آمین )

یہ تو آخرت کی سدا بہار زندگی ہے اور دنیا ہے اس کی کوئی نسبت نہیں ہو سکتی۔ مگر غور کریں تو رمضان میں بندہ مومن کا تھوڑا بہت رزق اس دنیا میں بھی برعها دیا جاتا ہے سحری و افطاری کے وقت

متوسط گھرانوں کے دستر خوان بھی کچھ زیادہ ہی ہے ہوتے ہیں۔

یہاں رک جائیے اور افطاری وسحری کرتے وقت ان غریبوں اور مسکینوں کا خیال بھی دل میں لایئے جو پاس بڑوس اور دور و نزدیک رہتے ہیں جن کے گھر میں شام کا راش نہیں ان تک رسائی کرنا اور ان کی

مدد کرنا بڑا ہی اجر ہے۔

میں یہ سطور لکھ رہا ہوں اور مجھے ان ہزاروں پیچنی مسلمانوں کی یادستا رہی ہے جو اس غضب کی سردی میں خیموں میں پناہ لیے ہوئے ہیں روسی درندوں نے زبردست گولہ باری کر کے سینکٹروں کو شہید کر

ڈالا۔ ان کی عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن کئیں ان کے ہیپتال مریضوں سمیت تباہ کر دیے گئے ان کے کاروبار

تھی ہو گئے اور وہ تسمیری کی زندگی گزار رہے ہیں کیا اس ماہِ مقدس میں عالم اسلام کےمسلمان ان نہتے مجاہدوں اور خیموں میں گھہرے ہزاروں بوڑھوں، بچوں ،خواتین وحضرات کی مدد کو آٹھیں گے ؟ کیا حکومتِ

یا کستان حکومتی سطح پر اجتماعی فنڈ اکٹھا کر کے ان مظلوم، بے کس لوگوں تک پہنچا سکتی ہے۔ اس زندگی کا کیا فائدہ ؟ جس میں ہدردی ، غمخواری کا جذبہ نہیں ہے اے رب کریم ! ہمیں فہم وبصیرت کی دولت سے نواز-آ مين-[الاعتصامه ١/رمضان ١٤٢٠]

### دعاء والتجاء:

# « رَبَّنَا لَا تَجُعَلُنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَاغُفِرُلَنَا رَبَّنَا ۚ إِنَّكَ انْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۞ »

'' اے ہمارے رب! ہمیں کفار کا زیر دست اور تختهٔ مشق نه بنایئے اور اے ہمارے یالنہار

ہماری خطاؤل کو بخش دیجیے۔ بے شک آپ ہی غالب اور حکیم ہیں۔' (آمین یارب العالمین)

روزه روحانی اور جسمانی تربیت

وَ عَنُ أَبِي هُرَيُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

قَالَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ كُلُّ عَمَلِ ابُنِ آدَمَ لَهُ إِلَّا الصِّيَامُ فَانَّهُ لِى وَأَنَا أُجْزِى بِهِ وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ اَحَدِكُمُ فَلَا يَرُفُتُ وَلَا يَصُخَبُ فَإِنُ سَابَّهُ أَحَدٌ اَوْ قَاتَلَهُ فَلَيْقُلُ: إِنِّى صَائِمٌ، وَالَّذِى نَفُسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِه لَخَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَحَدٌ اَوْ قَاتَلَهُ فَلَيْقُلُ: إِنِّى صَائِمٌ، وَالَّذِى نَفُسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِه لَخَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ الصَّائِمِ الصَّائِمِ فَرُحَتَانٍ يَفُرَ حُهُمَا إِذَا افْطَرَ فَرِحَ الْمِسُكِ لِلصَّائِمِ فَرُحَتَانٍ يَفُرَ حُهُمَا إِذَا افْطَرَ فَرِحَ بِصَوْمِه »

[متفق عليه رياض الصالحين باب وجوب صوم رمضان]

سیدنا ابو ہریہ ڈھاٹیئے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ علی ہے نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: آ دمی کا ہرعمل اس کے لئے ہے اور روزہ خاص میرے لئے ہے میں ہی اس کا بدلہ دوں گا اور روزے ڈھال ہیں اگرتم میں سے کوئی روزہ سے ہوتو نہ وہ جنسی با تیں کرے اور نہ شور مجائے (یہاں تک کہ) اگر اسے کوئی گالی بھی دے یا جھاڑا کرنے پر آ مادہ ہوجائے تو کہہ دے (دبی زبان سے یا دل سے) کہ میں روزے سے ہوں (اورلڑائی جھکڑے سے الگ ہوجائے) قتم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں محمد علی ہی جان ہے کہ روزہ دار کے منہ کی بواللہ تعالیٰ کو کستوری سے زیادہ پسند ہے اور فرمایا کہ روزہ دار کو دو خوشیاں حاصل ہوتی ہیں ایک افطار کے وقت (دن بھر محنت کرنے کے بعد) کہ اس کا دل خوشیوں سے لبریز ہوجاتا ایک افطار کے وقت (دن بھر محنت کرنے کے بعد) کہ اس کا دل خوشیوں سے لبریز ہوجاتا ہے اور دوسرے جب وہ (یوم جزا) ربّ تعالیٰ سے اس کا اجر لے گا تو اس وقت بھی (انعام طفے پر) فرحاں وشاداں ہوگا۔"

لغت : اَلرَّفَتُ : اَلْكَلاَمُ الْفَاحِشُ، فَنْ اور بيهوده الْقَلُو) اَلصَّخَبُ، الْفَطُّ، عَل غيارُه - الْخَلُونُ - تَغَيَّرُ رِيْحِ الْفَمِ "منه كي مواكا بدل جانا" (الشِّخ محمد ناصر الدين الباني) جُنَّةٌ : وقايَةٌ مِّنَ

العَمُوفَ وَ تَعْيِرُ رِيْمِ الْقَهِ مِنْ مَنْ أَوْ مَا بِرِنْ فِإِنْ رَهِ مِنْ مِنْ رَهُونِ بِلِنِ النَّارِ أَوِ الْمَعَاصِي كَناهُول سے چھكارا اور آتش جہنم سے رہائی۔

انسانی زندگی جسم اور روح سے مرکب ہے اور ان دونوں کے کمال ہی سے انسان کو عروج اور سر بلندی نصیب ہوتی ہے صحت مند جسم میں یا کیزہ اور صاف ستھری روح ہوتو عبادت میں حلاوت پیدا

ربین یہ بوق ہے اور زندگی بامقصد بن جاتی ہے صحت مند انسان قلبِ سلیم کے ساتھ ایک طرف اللہ تعالیٰ کے ان

گنت احسانات پر اس کا شکر بجا لاتا ہے تو دوسری طرف اس کے بندوں کے ساتھ مروت و احسان سے پیش آتا ہے اس کی زندگی کا ہر ہر لمحہ نیکیوں اور پا کیز گیوں میں بسر ہوتا ہے وہ خود بھی نیک بن کر زندہ ر ہتا ہے اور دوسروں کو بھی نیکی اور سچائی کی دعوت دیتا ہے انبیاء علیہم السلام اور ان کی دعوت پر لبیک کہنے والوں کی زند گیاں اسی صدافت کا نمونہ ہوتی تھیں۔ اس کے برعکس جسمِ انسانی میں بگاڑ پیدا ہوجائے، بخار آ جائے نزلہ و زکام میں گرفتار ہوجائے، درد سر اور درد پیٹ میں مبتلا ہوجائے تو ذہن وفکر پریشانی سے دوجار ہوجا تا ہے ایسا شخص فرائضِ بندگی کما

حقہ ادانہیں کر سکتا دوسری طرف اگرجسم تو ظاہری طور پرٹھیک نظر آئے مگر روح کمزور ہوجائے وہ حسد و بغض کا شکار ہوجائے، کفرو نفاق کی کیفیت پیدا ہونے لگے،نظر وفکر معاصی کا ارتکاب کرنے لگیں، زبان

یر قابو نہ رہے، خیالات منتشر اور پراگندہ ہوجائیں، جھوٹ اور فریب دہی سے دھن دولت انتھی کی جائے تو ایسی بیاریاں جسمانی بیاریوں سے بھی کہیں خطرناک اور مہلک ثابت ہوتی ہیں۔ان بیاریوں کی موجودگی میں ظاہری طور پرجسم خواہ کتنا ہی خوبصورت اور مضبوط نظر آئے مگر حقیقت میں اس کی مثال اس

دیمک شدہ لکڑی کی طرح ہوتی ہے جسے رنگ روغن سے حیکا دیا گیا ہو گر اندر ہی اندر سے اسے دیمک نے چاٹ کھایا ہو وہ عنقریب ہی دھڑام سے زمین پر گرنے والی ہوتی ہے ۔قرآن کی روشنی میں ایسے انسان ظاہری طور پر بصارت رکھنے کے باوجود اندھے ہوتے ہیں اس لئے کہ انہوں نے اپنی بصیرت کو ضائع کر رکھا ہے اور سب سے بڑا اندھا وہ شخص ہے جو اپنے فہم وبصیرت سے تہی دامن ہوجائے ارشاد

﴿ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ ﴾ [الحج:٤٦]

بات یہ ہے کہ آئکھیں اندھی نہیں ہوتیں بلکہ دل جوسینوں میں ہیں وہ اندھے ہوتے ہیں ( کہ حق بات کو جگه نہیں دیتے ) اور پھر ایسے انسان جو دل و دماغ' فکر وشعور سے کامنہیں لیتے وہ شرف انسانی کو ضائع کر دیتے ہیں اور عزت وفضیلت ایسے کھو بیٹھتے ہیں گویا کہ وہ حیوانات ہیں بلکہ ان سے بھی گئے

﴿ لَهُمۡ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا ۚ وَلَهُمۡ اَعۡيُنٌ لَّا يُبۡصِرُونَ بِهَا ۚ وَلَهُمُ اذَانٌ لَّا

گزرے ہیں فرمایا:

يَسْمَعُوْنَ بِهَا ٱولَئِكَ كَالْاَنْعَامِ بَلْ هُمُ ٱضَلُّ ۖ ٱولَّئِكَ هُمُ ٱلْغَفِلُونَ ۞﴾

''ان کے دل ہیں لیکن سمجھتے نہیں اور ان کی آئکھیں ہیں مگر ان سے (سیائی کو) دیکھتے نہیں۔

اور ان کے کان ہیں پر ان سے سنتے نہیں (حق بات کو جگہ نہیں دیتے) یہ لوگ (بالکل) چویایوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی بھٹلے ہوئے یہی وہ ہیں جو غفلت میں بڑے ہوئے اسلام جسم اور روح دونوں کی صحت کی صانت دیتا ہے اور روزہ اس کا بہترین علاج ہے صبح سے شام تک کھانے پینے سے رک جانے سے جسم کے فاسد ماد ے تحلیل ہوجاتے ہیں معدہ پر خوری کے باعث جو تھک چکا ہوتا ہے اس وقفہ سے آ رام پاجاتا ہے وہ تندرست و توانا ہو کر غذا کو بہتر طور پر ہضم کرنے کے قابل ہوجا تا ہے اور اس طرح انسان کی صحت ٹھیک رہتی ہے اور وہ اپنی زندگی ہے بھر پور فائدہ اٹھا سکتا ہے۔اسی طرح جب بندہ اللہ کے حکم سے چند گھنٹوں کے لئے رزقِ حلال کو ترک کر دیتا ہے تو روزہ اس کی تربیت کرتا ہے کہ وہ حرام باتوں کو بدرجہ اولی حچھوڑ دے وہ ہر لمحہ انسان کو (بشرطیکہ وہ اپنا محاسبہ کرتا رہے ) یاد دلاتا ہے کہ تم نے اپنے مولا و ما لک کی رضا کی خاطر کھانا پینا چھوڑ رکھا ہے تم چاہوتو تخلیہ میں کھا یی سکتے ہو مگر تہہیں اپنے ربّ کا خوف ایسا کرنے سے باز رکھتا ہے تو پھر تمہارے تمام اعضاء جوارح بھی اسی کے مطیع و فرما نبر دار بن جانے چاہئیں۔ وہ جونہی کسی ناجائز کام کا ارتکاب کرنے لگتا ہے روزہ اس کے ضمیر کو جھنجھوڑ تا ہے اسی طرح مسلسل تربیت سے وہ برائیوں سے بچنے والا اور نیک باتوں کا عادی بن جاتا ہے گویا کہ بندہ مومن روزہ رکھ کر شیطان اور نفس امارہ کے مکروفریب سے کی جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے یہاں پسندیدہ انسان بن کر اس کے لازوال انعامات سے سرفراز ویسے تو انسان کا ہرعمل ربّ تعالیٰ کی رضا کے لئے ہی ہوتاہے اور اس کا اجر و ثواب اس کے یہاں سے ملے گا دوسرے اعمال مثلا نماز' زکوۃ' مجے' جہاد وغیرہ ظاہری طور پر دکھائی دیتے ہیں اور ان اعمال کی ادا نیگی میں جس قدر محنت اور خلوص سے کام لیا ہوگا اس کے مطابق اجر کا حقدار تھہرے گا مگر روزہ ایک الیی عبادت ہے جس کا علم صرف الله تعالی کو ہوتا ہے اور روزہ دار کی قدرومنزلت اس کے ہاں اتنی زیادہ ہے کہ وہ لامحدود انعام کا امیدوار بن جاتا ہے اس بات کومثال سے یوں سجھے کہ امتحان پاس کرنے والوں کو سند تو امتحانی بورڈ کی طرف سے ہی ملتی ہے لیکن بہت انچھی پوزیشن لینے والوں کو امتحانی بورڈ میں طلب کیا جاتا ہے اور خصوصی انعامات سے نوازا جاتا ہے۔اللہ تعالی ہمیں رمضان مبارک کی برکات سے بہرہ ور فرمائے۔ آمین

## دعاء والتجاء:

« اَللَّهُمَّ لَكَ صُمُنَا وَعَلَى رِزُقِكَ افْطَرُنَا ، فَتَقَبَّلُ مِنَّا إِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ» '' یا اللہ! آپ کی خوشنودی کیلئے ہم نے روزہ رکھا اور آپ کی دی ہوئی روزی پر ہم نے افطار كيا اے ہمارے رب قبول فرمائے آپ سننے والے اور جاننے والے بيں۔ "(آبين يارب العالمين)

## روز ہ....حصولِ تقویٰ اور اس کے ثمرات

نبی مکرم رسولِ معظم مَنَاتَّاتِمُ كَالِشَادِ كُرامی ہے:

« اَلصِّيكامُ حُبَّنَّةٌ » [باب وجوب صوم رمضان ، رياض الصالحين]

"روزے ڈھال ہیں۔"

" خُنَّةٌ أَيُ وِقَايَةٌ مِنَ النَّارِ أَوِ الْمَعَاصِي" [ الشيخ الباني]

'لعنی روزے آتشِ جہنم یا گناہوں سے بچنے کے لیے روک بن جاتے ہیں۔''

یا دوسر کے لفظوں میں وہ بندہ مومن کو تقویٰ کی راہ پر ڈال دیتے ہیں اور تقویٰ دل کی اس کیفیت کا

نام ہے جو الله تعالیٰ کے ہمیشہ سمیع و بصیر ہونے کا یقین پیدا کرکے دل میں خیر و شرکی تمیز اور خیر کی طرف رغبت اور شرسے نفرت پیدا کردیتا ہے ارکانِ اسلام میں روزہ الیی عبادت ہے جس میں حصولِ تقویٰ کی

سلسل تربیت ملتی ہے ۔ ذراغور سیجیے۔

تم نے طلوع فجر سے غروب آ فتاب تک محض ربّ تعالیٰ کی رضا کے لیے رزقِ حلال کو اپنے او پر حرام کر لیاہے روزہ شخصیں یا د دلاتا ہے کہ دیکھو جو باتیں پہلے ہی حرام اور ناجائز ہیں انھیں تو

بدرجهٔ اولیٰ حیموڑ دو۔

تمہارے روزے کا حال صرف تمہارے ربّ کے علم میں ہے تم اگر چا ہوتو تخلیہ میں کھائی سکتے ہو گرتمہاراضمیر شمصیں ملامت کرتا ہے اور کہتا ہے کہ شمصیں علیم وخبیر دیکھ رہا ہے اورتم کھانے پینے سے رک جاتے ہو۔ ضمیر کی تنبیہ اور چوکس رہنے سے ایسا پر ہیز حاصل ہو جاتا ہے جو تمہارے اور منكرات اور رذالتِ نفس كے ميلانات كے درميان حائل ہو جاتا ہے اور اس طرح وہ نعمتِ تقوىٰ

سے بہرہ ور ہوتا ہے اور یہ دولت اسے دنیا و آخرت کے انعامات سے مالا مال کردیتی ہے اور اس ك ثمرات ال طرح ملته بين: From guranurdu.com

روزه

🛈 مدایت: ارشاد ہوتا ہے:

﴿ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ۞ ﴾ [البقرة:٢]

'' یعنی اللہ سے ڈرنے والے ہدایت سے بہرہ ور ہوتے ہیں اور کتاب ہدایت سے فیض یاب

ہوتے ہیں۔''

تصرت: متقین کوالله تعالیٰ کی ہمیشه مددملتی ہے۔ فرمایا:

﴿ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقُوا ﴾ [النحل:١٢٨]

''بے شک اللہ تعالیٰ پر ہیز گاروں کے ساتھ ہے۔''

ولایت:متقین کواللہ دوست رکھتا ہے۔

﴿ وَ اللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِيرِ : ١٩ [ الجائية: ١٩] '' اور الله ير هيز گارول كو دوست ركھتا ہے۔''

محیت: متقین الله تعالی کے ہاں پسندیدہ لوگ ہوتے ہیں، ارشاد ہوا:

﴿ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ۞ ﴾ [آل عران:٧٦] '' پس بے شک اللہ تعالی متقین کو پیند فرما تا ہے۔''

**⑤** تکریم: متقین قدرومنزلت کے لحاظ سے بھی رتبہ وفضلت رکھتے ہیں، فرمایا: ﴿ إِنَّ أَكُرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتُقَاكُمْ ﴾ [الحجرات، ١٣]

" ب شک الله تعالی کے نزدیک تم میں سب سے محترم وہ ہے جواس سے سب سے زیادہ ڈرنے والا

بشارت: دنیا اور آخرت کی نویدِ کامیابی انھیں سنائی جاتی ہے۔

﴿ أَلَّذِينَ الْمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ۞ لَهُمُ الْبُشُرَى فِي الْحَيْوةِ الدُّنْيَا وَفِي

الأخرَة ﴿ [يونس:٦٣] ''وہ لوگ جوایمان لائے اور وہ اللہ سے ڈرتے رہے ان کے لیے دنیا و آخرت کی خوشخبریاں ہیں۔''

حفاظت وحراست: منافقین اور حاسدین کے مکر وفریب سے چھٹکارامل جاتا ہے۔

﴿ وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّ كُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا ﴾ [آل عمران:١٢٠]

تنگی سے نجات اور رزق حلال کی فراہمی: دنیاوی زندگی میں انھیں فقر و فاقہ کے غم سے نجات ال جاتی ہے اور رزقِ حلال کی راہ کشادہ ہو جاتی ہے ۔تھوڑا رزق ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کی طرف

ے آخیں جذبہُ قناعت کی توفیق ملتی ہے اور رزقِ قلیل میں بھی خیرو برکت نازل ہوتی ہے۔

﴿ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلُ لَّهُ مَخْرَجًا ۞ وَ يَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ﴾

'' اور جو کوئی اللہ سے ڈرے گا وہ اس کے لیے ( رنج ومحن سے ) مخلصی ( کی صورت) پیدا کردے گا اور اس کو الیمی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے وہم و گماں بھی نہ ہو۔''

زندگی کی تاریکیوں میں اجالا: زندگی کی تاریکیوں میں ان کے لیے حیاروں طرف روشنی کی کرنیں بھرجاتی ہیں کہ وہ اس روشنی میں سفر حیات طے کرتے ہیں اور اللہ کے ہاں دوہرے اجر کے

﴿ إِنَّقُوا اللَّهَ وَامِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفُلَيْنِ مِنْ رَّحْمَتِهِ وَيَجْعَلْ لَّكُمْ نُوْرًا تَمْشُونَ

به ﴾ [الحديد:٢٨] '' اللہ سے ڈرتے رہواور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، وہ مصیں اپنی رحمت سے دگنا اجر عطا

فرمائے گا اور شمصیں الیی روشنی دے گا جس میں چلو گے ( اور ساحلِ مراد سے ہمکنار ہو جاؤ

﴿ وَمَنُ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلُ لَّهُ مِنُ أَمْرِهِ يُسْرًا ١٠ ﴾ [الطلاق:٤] "اور جو کوئی اللہ سے ڈرے گا تو وہ اس کے معاملات (زندگی) میں آسانی پیدا فرمائے گا۔"

ارشاد ہوا:
کام میں آسانی: ان کے معاملات میں اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے۔ ارشاد ہوا:

گنا ہوں سے چھٹکا رااورا جرمیں اضافہ: زندگی میں خطاؤں کی وجہ سے انسان اجر کے لحاظ سے بہت چھچے رہ جاتا ہے مگر دولت ِ تقوی پانے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کے اس نقصان کی نہ صرف تلافی فرما تا ہے بلکہ مزید اجر عطا فرما تا ہے اور بیاس کی شانِ کریمی ہے۔ ارشاد ہوا۔

﴿ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرُ عَنَّهُ سَيّاتِهِ وَ يُعْظِمُ لَنَّهَ أَجُرًا ۞ [الطلاق:٥] '' اور جواللہ سے ڈرے گا وہ اس سے اس کے گناہ دور کرے گا اور اسے اجرِ عظیم بخشے گا۔''

② زمین و آسان کی برکات: متقین کے لیے زمین و آسان کی برکتیں عام کردی جاتی ہیں۔ فرمایا:

﴿ وَلَوْ أَنَّ أَهُلَ الْقُرَى الْمَنُوا وَاتَّقُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمُ بَرَاكُتٍ مِّنَ السَّمَاءِ

'' اور اگر ان بستیوں کے لوگ ایمان لے آتے اور پرہیز گار ہو جاتے تو ہم ان پر آسان اور

زمین کی برکات ( کے دروازے) کھول دیتے۔''

وَالْارْض ﴾ [الاعراف:٩٦]

جنت میں داخلہ: انھیں اللہ تعالی ہمیشہ رہنے والے باغات میں داخل کرے گا وہ آرام و آسائش

کی زندگی گذاریں گے۔ ﴿ إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّتِ النَّعِيْمِ ٢٤٠ [ القلم: ٣٤]

'' پر ہیز گاروں کے لیےان کے پروردگار کے ہاں نعمت کے باغ ہیں۔''

اے رب کریم!رمضان المبارک کی ان قیمتی ساعتوں میں تجھ سے گناہوں کی بخشش طلب کرتے ہیں اور تجھ سے دولت ِ تقویٰ کی تمنا کرتے ہیں۔

### دعاء والتجاء:

﴿ اَللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفُو فَاعُفُ عَنِّي ﴾ " اے اللہ! بے شک آپ سرایا مجنشش کرنے والے ہیں، آپ مجنشش حیاہے والوں کو پیند فرماتے ہیں، پس میری بخشش فرما دیجیے۔" (آمین یارب العالمین)

روزه اورتهذیب نفس

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ: ﴿ اَلصَّوْمُ جُنَّةٌ ﴾

"جناب رسول الله عَلَيْنَا كا ارشادِ كرامي ہے كة" روزه و هال ہے۔"

انسان معراج انسانیت پر اُس وقت فائز ہوتا ہے جب وہ اینے آپ کو برائیوں سے بیا کر چند

صفات و کمالات سے آ راستہ کر لے۔ اپنے نفس کو شرک و کفر، حسد و بغض ، کذب و خیانت، غیبت اور بدگوئی ایسے رذائل کی غلاظت سے صاف کر کے ایمان و اسلام، شرم و حیاءصدق و امانت ،عفو و درگزر اور

ایثار و خدمت الیی خوبیول سے زینت دے لے۔''

روزہ ایک جامع عبادت ہے اور بیک وقت ایک مسلمان کی کئی طرح سے تربیت کرتا ہے ، وہ شب و روز مسلسل ایک ماہ ذہن وفکر کو نکھارتا اور سنوارتا ہے اور جس طرح کسی زنگ آ لود( برتن کو متواتر رگڑ کر

شاہراہِ زندگی پر رواں دواں ہو جاتا ہے آ ہے۔ آج کی نشست میں اس بات پرغور وفکر کریں کہ روزہ کس طرح تربیت کرتا ہے اور ہم اس تربیت سے کس طرح فیض یاب ہو سکتے ہیں۔ اسلامی عبادات کی غرض و غایت انسانی قلب و دماغ کو تقوی اور پر ہیز گاری سے مزین کرنا ہے ، تقویٰ وہ اعلیٰ صفت ہے کہ ہر لحظہ اور ہر لمحہ ایک انسان اپنے ربّ کا خوف محسوس کرتا ہے اور کوئی ایسا کام نہیں کرتا جس سے مولا و ما لک ناراض ہو جائے۔اس کی بودو باش ، نقل وحرکت، نشست و برخاست، خور ونوش، یہاں تک کہ ہر سائس اور ہر ساعت اپنے آقا کی رضا میں بسر ہوتی ہے۔ روزہ کے بارے ﴿ يَا يَنُهَا الَّذِينَ الْمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمُ لَعَلَّكُمُ تَتَّقُونَ ١٨٣٠ [البقرة:١٨٣] "مسلمانو! جس طرح ان لوگوں پر جوتم سے پہلے گزر چکے ہیں، روزہ فرض کردیا گیا تھا اس طرح تم يربهى فرض كرديا كيا تاكمتم ميل يربيز گارى بيدا بهو" وترجمه ،مولانا ابوالكلام آزاد] تقویٰ وہ صاف ستھری شاہراہ ہے جس پر چل کر اللہ کی رضا مندی اور اس کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ تقویٰ کا مفہوم سیدنا کعب وٹالٹیؤ کے اس جواب سے واضح ہو جاتا ہے جو انھوں نے سیدنا عمر وٹالٹیؤ کے استفسار اے امیر المؤمنین! اگر آپ کو ایسے راستے سے گزرنے کا اتفاق ہو جہاں کا نٹے ہی کا نٹے بھرے ہوں تو آپ کیا کریں گے؟ فرمایا:'' میں اپنے کپڑوں کوسمیٹ لوں گا اور نیج نیج کرنکل جاؤں گا۔'' عرض کیا:'بس یہی تقویٰ ہے ۔'' پس بندہ مومن بھی زندگی میں ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھا تا ہے اور ہر وقت اپنے ربّ کے احکام کو سامنے رکھتا ہے ، جہاں اس کی ناراضی ہو ، اسے چھوڑ دیتا ہے اور جہاں اس کی رضا مندی ہو اسے اختیار کر لیتا ہے ، سیرتِ رسول مُناٹیکِ اور حیاتِ طیبہ کا سب سے روشن پہلو یمی ہے ، آپ کی زندگی سرایا رضائے الہی میں بسر ہوئی اور آپ ہی کی زندگی مسلمانوں کے لیے نمونہ روزہ برائیوں سے بیخے کے لیے ہر وقت ڈھال بنتا ہے۔ ڈھال اسے کہتے ہیں جس سے دشمن کے وار کو رو کتے ہیں اور جنگ میں کامیابی حاصل کی جاتی ہے۔ روزہ بیاحساس پیدا کرتا ہے کہتم نے اپنے مالک کی رضا کے لیے طلوعِ فجر سے غروبِ آفتاب

تک حلال اور مباح چیزوں سے پر ہیز کیا ہے تو وہ باتیں جو پہلے ہی حرام تھیں بھلا کیسے جائز ہوجائیں

گی؟ کھانے پینے کی حلال چیزوں سے تم رک گئے ہو تو کیا ظلم اور جھوٹ الیی حرام باتوں میں تم آزاد رہو گے؟ اگر شمصیں تھوڑا سا بھی شعور ہے اور تمہارے پہلو میں جو دل ہے اس میں حیاء کی

تھوڑی سی بھی رمق ہے تو پھر شرمساری پیدا ہو گی اور فوراً ظلم و زیادتی اور کذب و دروغ گوئی سے رک جاؤ گے ایبا روزہ جس میں کھانے پینے سے تو ہاتھ منہ روک لیا جائے مگر مکر وفریب کو جاری رکھا

جائے اللہ تعالیٰ کو قطعاً نا پیند ہے اور اجر وثواب سے وہ خالی ہے۔ اس لیے رسول اللہ ﷺ کا ارشادِ

« مَنُ لَّمُ يَدَعُ قَوُلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ ، فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي اَنُ يَدَعَ طَعَامَةُ وَ شُرَابَةٌ ﴾ [بخاري مشكوة ، باب تنزيه الصوم]

"جس شخص نے دروغ گوئی اور اس کے مطابق عمل سے پر ہیز نہ کیا تو اللہ تعالی کو اس کے

کھانے پینے سے رک جانے کی کوئی پروانہیں ہے۔'

تم نے روزہ سے دس بارہ گھنٹے کی بھوک اور پیاس تو برداشت کی اور دن کے درمیانی حصہ میں

خصوصاً موسم گرما میں شمصیں پیاس اور بھوک نے تڑیایا ہے اس وقت تہہارے دل میں اگرتم نے غور وفکر

سے کام لیا ،ان غرباء اور مساکین ، بتامل اور بیوگان کا بھی احساس پیدا ہوا ہوگا ، جن کے گھر کا چولھا بوجهُ

عسرت اور ننگی دو دن سے گرم نہیں ہو سکا۔ روزہ شخصیں ان کی مالی اعانت کی ترغیب دلاتا ہے۔ شخصیں معلوم ہے کہ پیارے رسول الله عَلَيْمُ کا انفاق فی سبیل الله میں اسوهٔ حسنه کیا تھا، ویسے تو آپ کا دستِ

مبارک ہمیشہ کشادہ رہتا تھا اور مقدور بھر ہر کمزور اور بے کس کی مدد فرماتے تھے گر جب رمضان مبارک آتا تو کیفیت اس طرح ہوتی تھی۔ « كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَجُوَدَ النَّاسِ ، وَكَانَ اَجُوَدُ مَا يَكُونُ

فِي رَمَضَانَ حِينَ يَلُقَاهُ جِبُرِيلُ ، وَكَانَ جِبُرِيلُ يَلُقَاهُ فِي كُلِّ لَيُلَةٍ مِّنُ رَّمَضَانَ فَيُدَارِسُهُ الْقُرُانَ فَلَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ يَلُقَاهُ جِبُرِيُلُ أَجُوَدُ

بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيُحِ الْمُرُسَلَةِ » [متفق عليه، رياض الصالحين، باب الجود و فصل الخير في شهر رمضان]

" جناب رسول الله مَنْ اللهُ عَلَيْهُمُ سب سے زیادہ سخی سے اور رمضان میں اور بھی زیادہ سخاوت فرماتے

تھ، جبریل امین رمضان میں ہررات آپ سے ملاقات کرتے اور آپ کے ساتھ قرآن کا

From quranurdu.com

دور کرتے تو جب جرائیل آپ سے ملاقات کرتے تو آپ تیز ہوا سے زیادہ سخاوت

غور کیجیے تو روزہ بخل اور حرص پر ضرب کاری لگا کر غرباء و مساکین کے لیے شفقت اور ہمدردی پیدا کرتا ہے وہ فکر و خیال کو بیدار کرکے بیہ احساس پیدا کرتا ہے کہ اے مرغن غذائیں کھانے والو، ان بھوکوں

اور ناداروں کا خیال رکھو، جنھیں ایک وفت کی خشک روٹی بھی نصیب نہیں ہے۔ پس روزہ نہ صرف مصیں اس دنیا میں شیطانی چالوں اور حربوں سے بیاتا ہے بلکہ تہاری آخرت بھی

سنوارتا ہے اور مصیل ابدی فوز وفلاح کی نوید سناتا ہے۔

« ذَهَبَ الظَّمَأُ وَابُتَلَّتِ الْعُرُوقُ وَتَبَتَ الْاَجُرُ إِنْ شَآءَ اللَّهُ »

" پیاس جاتی رہی اور رگیس تر و تازہ ہو گئیں اور اگر اللہ نے چاہا تو اجر شبت ہو گیا۔"

## روزه اورحصول تفوي

عَنُ اَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ : ﴿ مَنُ لَّمُ يَدَعُ قَولَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ ، فَلَيُسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنُ يَّدَعَ طَعَامَةُ

وَشُرَابَةٌ ﴾ [متفق عليه مشكوة باب تنزيه الصوم]

"سيدنا ابو مريرة والني سے روايت ہے كه جناب رسول الله عليم الله الله عليم الله على ا

ہوئے باطل کلام اور باطل کام نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی

انسان کا شرف وکمال صرف اور صرف ربّ کا ئنات کی بندگی میں ہے اور اسی سے وہ مسلم یعنی اللہ

کامطیع اور فرمانبردار بندہ کہلاتا ہے اور مسلمان کا شرف بیہ ہے کہ وہ زیورِ تقوی سے آراستہ ہواور تقوی ایسی کیفیت ہے کہ بندہ مؤمن کے دل میں ہروقت الله کا خوف سایا رہے اور وہ ہمیشہ اسی کی اطاعت کا دم

بھرتارہے اور اس کی نافر مائی سے بچتارہے۔

اسلام میں عبادات کی فرضیت اسی نعمت کے حصول کے لئے ہے۔نماز،روزہ، حج اور زکوۃ دل ودماغ کو چلاء بخش کرتقوی وطہارت سے آراستہ کرتے ہیں نماز کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے:

روزه ﴿ إِنَّ الصَّلُوةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكُرِ ﴾ [العنكبوت: ٤٥] " بے شک نماز برائیوں اور بے حیائیوں سے بچاتی ہے ۔" گویا کہ ایک سیا اور اچھا نمازی دن میں پانچ بارجب اپنے آقاومولا کے حضور کھڑا ہوتا ہے تو اس کا ول اپنے ربّ کے خوف وخشیت سے لبریز ہوجا تاہے، نمازوں کے اوقات کے درمیان اس سے اگر کوئی غلطی ہوبھی جائے تو وہ فوراً نادم وشرمسار ہوکر اپنے ربّ کے حضور معافی ما نگ لیتاہے،اس ندامت اور شرمساری کا احساس ہی اسے گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ روزہ ایک الیی عبادت ہے جس کا راز بندے اور اس کے ربّ کے درمیان رہتا ہے،ایک روزہ دار چاہے تو بند کمرے میں کھانی سکتاہے مگر اسے یہ احساس اور خوف دامن گیر رہتاہے کہ اس کا ربّ اسے دیکھ رہاہے اور وہ کھانے پینے سے رک جاتا ہے بس اسی خوف کانام تقوی ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ تمہارے ہاتھ اپنے آقا ومالک کی رضا کے لئے یانی اور خوراک سے رک گئے ہیں جو کہ تمہارے لئے حلال اور طیب تھے۔تو بھلاوہ باتیں جو پہلے سے ہی حرام اور ناجائز تھیں وہ روزہ کے ساتھ کیونکر جائز ہوسکتی ہیں؟ مثلاً کسی کی غیبت کرنااور گالی گلوچ دینا گناہ کے کام ہیں انہیں تو روزہ رکھ کربدرجہ اولی چھوڑ دینا چاہیے اب اگر کوئی شخص روزہ رکھنے کے باوجود گالی گلوج سے پرہیز نہیں کرتا، یا ناپ تول اور لین دین میں خیانت کرتاہے تو ایسا شخص رمضان کی برکات سے بہرہ ورنہیں ہوسکتا اس کی مثال اس مریض کی سی ہے جو طبیب حاذق کی بہتر سے بہتر دوائی سے بھی فیض نہیں اٹھارہا۔اس لیے کہ وہ دوائی کھانے کے ساتھ ہی بد پر ہیزی شروع کردیتاہے ادھر دوائی پھائلی اور ادھر سموسے اور پکوڑے چبانے شروع کردیے۔ رسول الله مَالِيَّةُ فِي السِيهِ ہي روزه داروں کے متعلق ارشاد فرمایا ہے: «كُمُ مِّنُ صَائِمٍ لَّيُسَ لَهُ مِنُ صِيَامِهِ إِلَّا الظَّمَأُ وَكُمُ مِّنُ قَائِمٍ لَّيُسَ لَهُ مِنُ قِيَامِهِ إِلَّا السُّهَرُ) [رواه الدارمي-مشكوة كتاب تنزيه الصوم] " کتنے ہی روزہ دار ہیں کہ جن کے روزے میں سوائے پیاسے رہنے کے اور کچھ اجر مرتب نہیں رسول الله سَالِيَّةِ نے یہاں تک حکم دیا ہے کہ روزہ کی حالت میں تم گالی گلوچ اور یاوہ گوئی سے بچو

ہوتا اور کتنے ہی قیام کرنے والے ہیں کہ جن کو قیام میں سوائے جاگنے کے اور کوئی ثواب نہیں ماتا۔

یہاں تک کہ اگرتمہارے ساتھ کوئی بدزبانی اورلڑائی جھگڑے کا معاملہ کرتا ہے تو دبی زبان سے یوں کہہ دو: ﴿ إِنِّي صَائِمٌ ﴾ [رواه مسلم بحواله شخصيته المسلم، دكتو ر مصطفى عبدالواحد ]

''میں تو روزے سے ہوں''

ماہِ رمضان مسلسل تربیت کا مہینہ ہے یہ چوہیں گھنٹے کی ٹریننگ ہے یہ کھانے پینے سونے جاگنے اور

عبادت وریاضت نیز زبان وبیان اور فکر ونظر کی شب و روز مشق و تمرین ہے۔زندگی میں سلیقه اور قرینه پیدا ہوجاتا ہے اور بندہ مومن نکھر کر اپنے ربّ کا پیندیدہ غلام بن جاتا ہے اور پھراس کے لیے آئندہ گیارہ

ماہ اسی تربیت کو قائم رکھنا آسان ہوجاتا ہے۔قرآن میں جہاں روزوں کی فرضیت کا ذکر ہوا تو آخرمیں

ارشاد موا ﴿ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ١٠ روزے تیہارے اوپر اس لیے فرض کئے گئے ہیں تا کہتم پر ہیزگار بن جاؤ گویا کہتم صاف ستھرے

طریقه سے زندگی گذارسکو۔ روزہ دار کے لئے اس دنیامیں تقوی وطہارت الیی عظیم نعمت ملنے کے علاوہ ربّ کریم کی طرف سے

اس كے سابقه كناه معاف كردي جاتے بين رسول الله مَثَالِينًا كا ارشاد كرامي ہے:

« مَنُ صَامَ رَمَضَانَ إِيُمَانًا وَّا حُتِسَابًا غُفِرَلَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنُ ذَنْبِهِ » [رواه مسلم، بحواله شخصية المسلم مصطفى عبدالواحد]

"جس نے رمضان المبارک کے روزے ایمان واختساب سے رکھے (روزے کی ہرطرح سے

حفاظت کی )اس کے سابقہ تمام گناہ معاف کردیے جائیں گے'' گویا کہ روزہ دار رمضان المبارک کے بعدنگ صاف ستھری زندگی سے منزل کی طرف رواں دواں

ہوجا تاہے۔ یہی خوشخری قیام اللیل اور شب قدر کو پانے کے لیے بھی سائی گئی ہے۔ یہ تو دنیا میں انعام واکرام تھا اور آخرت کا بدلہ تو سوائے رحمان ورحیم کے اور کوئی نہیں جانتارسول اللهُ مَثَالِثَيْثِمْ كَا ارشاد

«كُلُّ عَمَل ابُنِ ادَمَ يُضَاعَفُ ، ٱلْحَسَنَةُ بِعَشُرِ اَمُثَالِهَا اللي سَبُعِمِائَةِ ضِعُفٍ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى إِلَّا الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِيُ وَأَنَا ٱلْجَزِيُ بِهِ﴾[متفق عليه] '' آ دمی کے ہرا چھے عمل کا ثواب دس گناہ سے سات سو گنا تک بڑھایاجا تاہے (جس قدرخلوص

بڑھتاجاتاہے اسی قدر تواب بھی بڑھتا جاتاہے۔اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ روزہ میرے لیے اور میں ہی اس کی جزادوں گا۔'اس کا ترجمہ یوں بھی کیاجاسکتاہے کہ میں ہی اس کی جزاہوں''

« اَللَّهُمَّ اتِ نَفُسِيُ تَقُوٰهَا وَزَكِّهَا اَنُتَ خَيْرُ مَنُ زَكُّهَا اَنْتَ وَلَيُّهَا وَمَوُلَاهَا »

''اے اللہ: میرے نفس کو تقوی ہے آراستہ کرکے اس کا تزکیہ فرمایئے آپ اس کے سرپرست اورآب ہی اس کے نگران اعلی ہیں'' (آمین یارب العالمین)

روزه اور ضبط نفس .....(۱)

عَنُ اَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ

سَلَّمَ: «إِذَاكَانَ يَوُمُ صَوُم أَحَدِكُمُ فَلاَ يَرُفُتُ وَلا يَصُخَبُ ، فَإِن سَابَّهُ أَحَدُ

اَوُقَاتَلَهُ فَلُيَ قُلُ إِنِّي صَائِمٌ ﴾[متفق عليه رياض الصالحين امرالصائم بحفظ لسانه]

"سیدنا ابو ہریرة والنو سے روایت ہے کہ جناب رسول الله منافیظ نے ارشاد فرمایا کہ روزہ دارنہ تو برائی اور بے حیائی کے کام کرے اور نہ ہی شور و شغب کرے اورا گر کوئی اسے گالی گلوچ

دے پالڑنا جاہے تو کہہ دے کہ میں روزہ سے ہوں (وئی زبان سے الفاظ اداکر کے یاویسے

ہی دل میں خیال کر کے فسادیوں سے الگ ہوجائے )''

انسان کا تمام تر شرف و کمال اس کے عمدہ اخلاق اور پاکیزہ عادات کی وجہ سے ہے اچھی خوبیوں میں ضبطِ نفس بہت بڑی خوبی ہے ضبطِ نفس کا مفہوم یہ ہے کہ: ایک اچھا انسان عُم وغصہ کی حالت میں، دکھ درد

میں،مصائب وآلائم میں اور بھوک پیاس کی شدت میں بے صبرا اور بے قابونہیں ہوجاتا۔ بلکہ وہ صبر وسکون اور ضبط وتحل سے کام لیتا ہے۔غیظ وغضب کی حالت میں دوسروں کو معاف کردیتا ہے مصائب اور تکالیف

کو خندہ پیشانی سے سہتاہے۔امراض جسمانی اورعوراضاتِ بدنی کوصبر وثبات سے برداشت کرتاہے جہاد اور ہجرت کے مواقع پر بھوک اور پیاس کی تکالیف اٹھا تاہے۔ یہی خوبی جہادِ زندگی میں اسے کامیابی سے

ہمکنار کرتی ہے۔

عمادات

دراصل زندگی کا کمال نفس کو قابو کرنے سے ہی حاصل ہوتا ہے۔اور شاید دنیامیں انسان کے لئے ب سے مؤذی اور تکلیف دہ چیز نفس کا بے قابو اور بے لگام ہونا ہے نفس کی سرکشی فتنہ وفساد کا موجب ہوتی ہے قتل وغارت گری کا بازار گرم ہوجا تاہے غم وغصہ کے شرارے بھڑ کئے لگتے ہیں اور برائی، بے

حیائی کی آگ پھیل جاتی ہے۔ پھر انسانوں کی بستیاں درندگی کا نقشہ پیش کرتی ہیں بلکہ انہیں بھی مات کرجاتی ہیں کرہ ٔ ارض پر جس قدر فساد اور نتاہ کاریاں ہوئیں یا ہورہی ہیں اس میں خباشتِ نفس ہی کاعمل

دخل ہے۔اگر پینفس درست ہوجائے تو ساراجسم درست ہوجا تاہے اور اگر پی بگڑ جائے تو ساراجسم بگڑ جا تاہے محمد رسول اللّٰہ مَثَاثِيًّا نے اس بات کو اس طرح سمجھایا ہے۔

< إِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضُغَةٌ ، إِذَا صَلُحَتُ صَلُحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتُ فَسَدَ

الُجَسَدُ كُلُّهُ اللَّا وَهِيَ الْقَلُبُ »

From quranurdu.com

"بے شک جسم میں ایک ایسا لوتھڑا ہے کہ جس کے سدھرنے سے ساراجسم سدھر جاتاہے اور

جس کے بگڑنے سے ساراجسم بگڑ جاتا ہے، جان لوکہ وہ دل ہے۔''

حقیقت میں بہادری اورعز بمیت تو اس شخص کی ہے جوطیش اور غصے میں اپنے نفس کو قابو میں رکھتا ہے لد نمیں مَثَالِیْکر کیاں شاد ۔ یہ :

سرورِ کونین سَّاتَیْمُ کا ارشاد ہے: ﴿ لَیُسَ الشَّدِیدُ بِالصُّرُ عَةِ اِنَّمَا الشَّدِیدُ الَّذِی یَمُلِكُ نَفُسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ﴾

[رياض الصالحين-باب الصبر]

''پہلوان وہ نہیں ہے جو دوسروں کو پچھاڑ دے بلکہ حقیقی پہلوان تو وہ ہے جو غصہ کے وقت اپنے غصے پر قابور کھے۔

سپ سے پر ماہر رہا۔ یہی ایسا بہادر اور جوانمر دہے جو دنیا کی مؤذی ترین چیز کو زیر کر لیتا ہے کیا خوب کسی نے کہاہے:

نہنگ واژدہا و شیر نر مارا تو کیا مارا میں میں میں نفس کی کا میں کا میں

بڑے مؤذی کو مارا نفس امارہ کو گر مارا صدیر میں نفسہ سے کہ میں مہاں ہوں ہے۔

آ یئے .....! اب دیکھیں کہ روزہ ضبط نفس کی تربیت کیسے کرتا ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک مخفی عبادت ہے کہ جس کا راز بندے اور اس کے رت کے درمیان ہوتا ہے یہ ٹھیک ہے کہ لوگوں

روزہ الیی مخفی عبادت ہے کہ جس کا راز بندے اور اس کے ربّ کے درمیان ہوتاہے یہ ٹھیک ہے کہ لوگوں کے سامنے ہی ان اوقات میں خورونوش کے سامنے ہی ان اوقات میں خورونوش

سے سماعتے سری وافظاری 10 نظام ہوناہے اور تول کا ہراؤ خانہ سے سماعے بی آن اوقات کی کوروٹوں کرتاہے مگر دن بھر علیحد گی میں کھانے پینے کے بہت سے مواقع میسر آسکتے ہیں کہ سوائے علیم وخبیر

پروردگار کے کسی کو خبر بھی نہیں ہوسکتی مثلا عسل خانے میں نہاتے ہوئے پانی پیاجاسکتا ہے یااپنے مطالعہ کے کمرے میں کھایا جاسکتا ہے مگر کوئی روزہ دار ایسانہیں کرتا ہے اس لیے کہ اس کا پیعقیدہ اور یقین ہے کہ اس

کا رب اسے دیکھ رہاہے اور یہی وہ احسان کا مرتبہ ہے جس پر بندہ مومن فائز ہوتا ہے۔ نبی کریم تَنْ اللَّهُ کا ارشادِ گرامی ہے:

( اَنُ تَعُبُدَ اللّٰهَ كَانَّكَ تَرَاهُ فَإِنُ لَّهُ تَكُنُ تَرَاهُ فَإِنَّ لَمْ تَكُنُ تَرَاهُ فَإِنَّ لَمْ يَكُنُ تَرَاهُ فَإِنَّ لَمْ يَرَاكُ»

''(احسان پیہ ہے کہ)اللہ تعالیٰ کی بندگی اس طرح کروکہ گویاتم اسے دیکھ رہے ہواگرتم اسے نہیں کی میں تی تمہیں کی ایپ ''

نہیں دیکھ رہے تو وہ تہمیں دیکھ رہاہے۔'' روزہ:اسی جذبۂ احسان کو پروان چڑھا تاہے اور ہر لمحہ روزہ اس کو اس بات کی طرف توجہ دلا تاہے کہ

رورہ : ای جدبہ احسان تو پروان پر تھا تاہے اور ہر محد رورہ ان توان بات کی طرف توجہ دلاتا ہے کہ دیکھو مولاوما لک کی رضا کے لئے تم نے رزقِ حلال کوچھوڑ رکھا ہے حرام باتوں کو بدرجہ ُ اولی ترک کردو،وہ حجوث بولنے کا ارادہ کرتاہے تو روزہ اسے جمجھوڑ تاہے کہ دیکھو تبہارے اجر وثواب میں کمی واقع ہوجائے گ

اس خیال کے آتے ہی وہ جھوٹ سے پچ جا تاہے۔وہ کسی کو دھوکہ دینے کا خیال کرتاہے تو روزہ اسے متنبہ كرتا ہے كہ بير گناہ كا كام ہے دل ميں احساسِ شرمسارى پيدا ہوتے ہى وہ اس گناہ سے نج جاتا ہے۔

روزه اور ضبط نفس .....(۲)

روز ہ کی مسلسل تربیت سے نفس میں مکھار پیدا ہوتا چلاجا تا ہے،اس کئے نبی کریم مُناتَّیْاً نے فرمایا:

﴿﴿ اَلصَّوُمُ خُنَّةٌ ﴾

''روزہ ڈھال ہے''

جس طرح کہ میدانِ جنگ میں وحمن سے بیاؤ کے لئے ڈھال کام کرتی ہے اسی طرح روزہ بندہ

مؤمن کو برائیوں اور بے حیائیوں سے رو کنے کے لئے ڈھال کا کام دیتا ہے۔

اب بیسوال بیداہوتاہے کہ روزہ رکھنے کے باوجود ہم سے کئی لغزشیں اور خطائیں سرزد ہوتی ہیں مثلا روزہ بھی رکھتے ہیں اور ناپ تول میں خیانت کرتے ہیں،یاروزہ بھی رکھتے ہیں اور دوسروں کے حقوق کو پورانہیں کرتے وغیرہ۔اس کا جواب یہ ہے کہ میدانِ جنگ میں ڈھال اسے ہی فائدہ دیتی ہے جواسے

استعال میں لائے،اسی طرح روزہ بھی اس شخص کے لئے ڈھال بنے گا جو اپنا محاسبہ اور نگرانی کرتارہے اور بروفت الله كاخوف ركھتے ہوئے اپنا روزہ پورا كرے۔

نبی مکرم مَثَالِیًا نے یہی حقیقت ارشاد فر مائی ہے: ﴿ مَنُ صَامَ رَمَضَانَ إِيُمَانَا وَّاحْتِسَابًا غُفِرَلَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنُ ذَنْبِهِ ﴾

[متفق عليه ـ رياض الصالحين : باب وجوب صوم رمضان ] ''جس شخص نے ایمان واحتساب کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے اس کے پچھلے گناہ

معاف کردیے جاتے ہیں''

ایمان اور احتساب کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالی پر کامل یقین کے ساتھ اپنے روزے کی ہر طرح سے حفاظت کی جائے۔زبان وبیان،دست وبازو اور نظر وفکر کی لغزشوں اور کوتاہیوں سے اپنے آپ کو حتی

المقدور بچایا جائے ہر آن اور ہر لمحہ اپنے ربّ پر نظر رہے کہ وہ میرے ہر کام کو دیکھ رہاہے میرے نیک اعمال پر وہ مجھے جزا اور برے اعمال پر سزا دے گا۔اس احساس کے قوی ہوتے ہی وہ نیکیوں کاراستہ

اختیار کرلیتا ہے اور برائیوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ یہ ایمان واحتساب کی راہ ہے۔قر آنِ حکیم میں جہاں روزوں كى فرضيت كا ذكر ہے وہاں اس كے نتائج وثمرات بھى بتائے گئے ہيں۔ارشاد ہوتاہے:

﴿ يَأَيُّهَا الَّذِيْنَ امْنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ

From quranurdu.com قَبُلِكُمُ لَعَلَّكُمُ تَتَّقُونَ ﴾ [البقرة:١٨٣] "مومنواتم پر روزے فرض کئے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کئے گئے تھے تا که تم پرهیز گار بنوپه'' معلوم یہ ہوا کہ جب بندہ مومن روزوں کو ایمان واخساب سے پورا کرتا ہے تو وہ دولتِ تقویٰ سے بھی بہرہ ور ہوتا ہے۔تقویٰ یعنی ہر وقت اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں سایار بہنا اسے گنا ہوں سے دور رکھتا ہے اور ضبطِ نفس کی خوبی اسی سے پیدا ہوتی ہے جب اللہ کا خوف دل میں سایا رہے تو وہ کسی پرظلم وزیادتی نہیں کرتا بلکہ دوسرں کی غلطیوں پر عفو و درگزر سے کام لیتاہے دکھوں اور تکلیفوں میں وہ اپنے ربّ کی طرف رجوع کرتاہے اور اس کی رحمت ومدد کا طلبگار رہتاہے۔ اب دیکھنایہ ہے کہ ہر سال رمضان آتا ہے اور چلا جاتا ہے کیا ہم اس کے فیوض وبرکات سے فائدہ اٹھاتے ہیں ؟ کیا ہماری زندگیوں میں کوئی انقلاب رونما ہوتاہے ؟اس کا جواب ہمارے حالات سےمل جائے گا۔ ہماری معاشرتی زندگی میں اسلامی اخلاق وآ داب ناپید ہو چکے ہیں یہاں تک کہ انسانیت کی کوئی رمق نظر نہیں آئی ہے۔ مسلم معاشرہ جس میں اتفاق واتحاد،اخوت ومحبت ہدردی عنمخواری اور احسان ومروّت کے پھول کھلتے ہیں اب ہماری کوتا ہیوں اور برعملیوں کی وجہ سے وہاں افتر اق ونفاق،حسد وبغض،عداوت و بغاوت اور نفرت وکدورت کے کانٹے بھرے ہوئے ہیں ہمارے اس معاشرے میں قبل وغارت، چوری وڈ کیتی، لوٹ مار، بچوں کااغوا، خواتین کی عزتیں لٹنا، رشوت، اقربا نوازی اور چور بازاری الیی بری عادتیں عام ہیں، پھر بھی مسلمان کے مسلمان ہیں۔ وہ ملت کہ گردوں پہ جس کا قدم تھا ہر اک کھونٹ میں جس کا بریا علم تھا وہ فرقہ جو آفاق میں محترم تھا وه امت لقب جس كا خير الامم تھا نشان اس کا باقی ہے صرف اس قدریاں که گنتے ہیں اینے کو ہم بھی مسلمال [حالی] اسی صوم وصلوۃ نے نبی مکرم رسولِ معظم مناتیاتی اور صحابہ کرام ٹٹائیٹی کی زند گیوں میں انقلاب پیدا کیا تھا،ان کے آپس میں مہر ومحبت اور اتفاق واتحاد نے انہیں ایبا مضبوط بنادیا تھا کہ اللہ کی رحمت سے انہوں

نے چار دانگ عالم میں حق وصدافت کا ڈ نکا بجایاتھا اور اہل دنیا کو امن وسلامتی سے آشنا کیا تھا۔ مگر کیابات

ہے کہ اسی صوم وصلوۃ سے ہماری زندگیوں میں کوئی تبدیلی نہیں آرہی ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ ہماری عبادات حقیقی روح سے خالی ہیں آہ ہ

ره گئی رسم اذال روح بلالی نه رہی [اتبال]

اے ربؓ کریم! اپنی بے پایاں رحمتوں سے ہماری بگڑی ہوئی حالت سنوار دے۔ہمیں علم وعمل کی

وہی تابانی عطا فرما جو ہمارے اسلاف میں تھی۔آمین

﴿ اَللَّهُمَّ لَكَ صُمُتُ وَعَلَى رِزُقِكَ اَفُطَرُتُ ﴾ "اے اللہ میں نے آپ کے لیے روزہ رکھااور آپ ہی کے (عطاکردہ)رزق سے افطار

## پیغام رمضان بنام مسلمان

وَعَنُ اَبِي هُرَيُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَ سَلَّمَ قَالَ: «مَنُ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَّاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنُ ذَنْبِهِ ٧

[متفق عليه رياض الصالحين :باب وجوب صوم رمضان ] ''ابو ہریرہ ڈلٹھئے روایت ہے کہ جناب نبی مناتیم نے ارشاد فرمایا :''جس نے ایمان اور

اخلاص سے رمضان المبارک کے روزے رکھ لیے اس کے پہلے سب گنا ہ معاف کر دیے

مسلمانو! کیاتم نے بھی غو رکیا ہے کہ اسلامی عبادات اپنے اندر کتناعظیم پیغام رکھتی ہیں۔ ان عبادات کی ادائیگی سے نہ صرف ذہن وفکر چلا پاتے ہیں اور مسلمان اچھے انسان بن کر نہ صرف خالقِ

کا ئنات کی بندگی بجالاتے ہیں بلکہ ان کے درمیان مہر و محبت،اخوت ومروت کے جذبات بھی پروان چڑھتے ہیں اور ایک ایسا فلاحی معاشرہ وجود میں آتاہے جہاں ہر سوامن وسلامتی اور اتفاق واتحاد کی فضا

قائم ہوجاتی ہے۔ تمام اسلامی عبادات میں اجتماعیت کا روح پرور رنگ جھلکتا ہے۔ نماز کو کیجئے کہ دن میں پانچ مرتبہ

اہل محلّہ کو اپنی قریب ترین مسجد میں جمع ہونے کا موقع ملتاہے اور باہم مل کرنماز ادا کرنے سے جہاں ان

میں اونچ نیج اور امیر وغریب کا امتیاز اٹھ جاتاہے۔وہاں ایک امام کی اقتدا میں نظم و ضبط کا مظاہرہ ہوتا ہے۔ پھر نماز کے بعد آ لیس میں ملنے اور ایک دوسرے کے حالات سے باخبر رہنے کا وقت بھی مل جا تاہے۔اسلام کی مدایت تو یہ ہے کہ ایک امیر شخص اگر کسی غریب اور مسکین بھائی کے حالات سے واقف ہوجائے تو اس کی اس طرح امداد کرے کہ کانوں کان کسی کو پتہ بھی نہ چلے اور وہ اس طرح صدقہ وخیرات کرے کہ سیدھے ہاتھ کے خرچ کی بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو۔اس بندۂ مؤمن کا شار ان خوش قسمت لوگوں میں سے ہوگا،جنہیں روزِمحشرربِ کریم اپنے سایئر رحت میں ڈھانپ لے گا۔اورجس دن اس کے سابیہ کے سوا اور کسی کا سایہ نہ ہو گا۔ مدیث مبارک کے الفاظ اس طرح ہیں: « رَجُلٌ تَصَدَّقَ بصَدَقَةٍ فَاخُفَاهَا حَتَّى لَا تَعُلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنُفِقُ يَمِينُهُ» [رياض الصالحين-باب الوالي العادل] ''اییا شخص جوصدقہ اس قدر چھیا کر دے کہ سیدھے ہاتھ کے خرچ کی بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو۔'' روزہ کو کیجئے۔طلوع ِ فجر سے غروبِ آ فتاب تک مسلسل اور پہیم بندۂ مومن کی تربیت ہے۔رضائے الہی کے لیے کھانے پینے اور خواہشاتِ نفسانی سے رک جانا۔غلط باتوں اور ناپسندیدہ اعمال سے کنارہ کش ہو جانا گویا کہ رمضان المبارک کا پورا مہینہ سونے جاگنے، اٹھنے بیٹھنے، کھانے پینے، پڑھنے لکھنے،عبادت وریاضت اور زندگی کے دوسرے معاملات میں امانت و دیانت اختیار کرنے کی اتنی خوبصورت مشق وتمرین ہے کہ جسے اگر سال کے بقیہ مہینوں میں برقرار رکھاجائے تو یقیناً زندگی میں بہار آ سکتی ہے اور دنیا و آ خرت سنور سکتی ہے۔روزہ جہاں صبرو مشقت کی تربیت دیتا ہے وہاں ہمدردی عمخواری کے جذبات بھی پروان چڑھا تاہے۔امام ابن قیم زشالٹی نے زادالمعاد میں بڑی خوبصورت بات کہی ہے۔ ''روزہ خالی معدول کی یاد تازہ کرتاہے اور بتلاتاہے کہ ان مساکین اور فاقہ کشوں پر کیا گذرتی ہے جن کومعدوں کی آگ بجھانے اور اپنے جگر کو ٹھنڈا کرنے کے لیے سامان نصیب گر افسوس کہ آج مسلمان ان عبادات کی غرض وغایت سے بے خبر ہو چکے ہیں۔ بہت سے مسلمان تو ویسے ہی فرائضِ اسلامی سے غافل میں اور جو ادا کرتے بھی میں تو اس کے روحانی ومادی ثمرات سے بهره ورئہیں ہوتے ہیں: رہ گئی رسم اذاں ، روح بلالی نہ رہی فلسفه ره گیا ، تلقین غزالی نه رهی

میں یہ بات بورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ اسلامی عبادات میں ہمارے تمام معاشی، معاشرتی،اخلاقی وسیاسی مسائل کا کافی وشافی حل موجود ہے،یہ ہماری زندگیوں میں انقلاب بریا کردیتی ہیں،زندگی نئی کروٹ لیتی ہے۔اس میں رونق اور بہار آتی ہے،وہ سرسبر و شاداب چمن کی طرح تروتازہ نظر آتی ہے۔ گریہ کیا بات ہے کہ ہم نمازیں بھی ادا کرتے ہیں۔روزے بھی رکھتے ہیں۔ چندلوگ زکوۃ وصدقات بھی نکالتے ہیں اور بعضوں کو حج اور عمرہ کی سعادت بھی نصیب ہوتی ہے گر زندگی میں کو ئی خیر وبرکت نظر نہیں آتی ۔ جہاں کہیں بھی مسلمان آباد ہیں خصوصا اسلامی کہلانے والے ملکوں میں معاشرتی زندگی دکھوں اور غموں کی تصویر ہے اور اس وقت بحثیت مجموعی عالم اسلام مسائل میں گھراہے۔ سچی بات یہ ہے کہ مسلمان جب تک اسلامی تعلیمات پر دل وجان سے عمل پیرا رہے انہیں دنیا میں ہر قتم کی عزت وعظمت اور شان وشوکت نصیب رہی اور جب ان میں کوتاہی اور غفلت پیداہوئی اور عبادات کی حقیقی روح جاتی رہی تو رفعت ومنزلت نے بھی بوریا بستر لپیٹ لیا۔ مسلمانو اجتہبیں اینے اسلاف کی تاریخ یاد ہے کہ اس ماہِ مقدس میں مٹھی بھر مسلمان بے سروسامانی کی حالت میں بھوکے اور پیاسے میدانِ بدر میں کفار کے اشکر جرار سے جا گرائے تھے۔اور الله تعالیٰ نے انہیں فتح ونصرت سے ہمکنا رکیا تھا۔ صرف میدانِ بدر ہی نہیں بلکہ اس کے بعد برسوں تک کئی میدانوں میں بفضلہ تعالیٰ فتوحات کا سہرا انہی کے سروں پر ہندھا: تھے ہمی ایک ترے معرکہ آراؤل میں خشکیوں میں تبھی لڑتے، کبھی دریاؤں میں دیں اذانیں بھی یورپ کے کلیساؤں میں بھی افریقہ کے تیتے ہوئے صحراؤں میں آج اسلام اور اس کی یا کیزہ تعلیمات ویسے ہی روش وتا ہندہ ہیں مگر اس کے نام لیوا عارضی دنیا کے حمیکتے ہوئے سکوں میں کھو کر اخلاقی وروحانی اقدار سے محروم ہو چکے ہیں۔ماہِ رمضان ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ا گرتم پھر سے عظمتِ رفتہ حاصل کرنا چاہتے ہوتو سلف صالحین کے نقشِ قدم پر چل پڑو تہمہیں پھر سے شوکت وسلطنت نصیب ہو گی۔اللہ تعالی ہمیں فہم وذ کا اور عقل وبصیرت کی دولت سے نوازے۔آمین « اَللّٰهُمَّ إِنِّي اَسُأَلُكَ بِرَ حُمَتِكَ الَّتِي وَسِعَتُ كُلَّ شَيْءٍ اَنُ تَغُفِرَ لِي ذُنُوبِي »

عبادات کی ہے۔ From quranurdu.com کی ہر چیز پر محیط ہے یہ اس رحمت کا سوال کرتا ہوں جو (کا نئات) کی ہر چیز پر محیط ہے یہ

كه آب ميرے گناهول كي بخشش فرماد يجئے'' (آمين يارب العالمين)

روزه اورتغميرِ اخلاق

عَنُ اَبِيُ هُرَيُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ قَالَ ﴿ مَنُ صَامَ

رَمَضَانَ إِيُمَانًا وَّ احْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنُ ذَنْبِهِ » [متفق عليه، رياض الصالحين، باب وجوب رمضان]

'' ابو ہر رہ و وان ایت ہے کہ رسول الله منافظ نے فرمایا: جس نے ایمان ( کی بنیاد بر) اور احساب ( تواب کی نیت ) سے روزے رکھے، اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے

زبان کی تصدیق اور دل کی گہرائی ہے اللہ تعالی پر یقین رکھنے کو ایمان کہتے ہیں'' احتساب'' نیک

نیتی ہے عمل سرانجام دینے کو اور اس کی جانچ پڑتال ( کہ ان میں ریا کاری، تضنع اور دنیاوی مفاد شامل

نہ ہو ) کو کہتے ہیں، اس سے مؤمن کے اعمال میں نکھار پیدا ہوتا ہے اور ان کی قبولیت یقینی بن جاتی ہے

۔ آ یئے اب دیکھتے ہیں کہ رمضان میں ایمان اور احتساب کیونکر پیدا ہوتا ہے؟ اور پیہ بات بھی یاد رکھئے

کہ اسلامی عبادات میں جہاں اللہ تعالیٰ کی بندگی اوراس کی رضا مندی کا حصول ہوتا ہے وہاں اس کے کئی معاشرتی ، اخلاقی ،طبی اور روحانی فوائد بھی مرتب ہوتے ہیں، روزہ صبح سے شام تک بھوکا پیاسا ہی نہیں رکھتا بلکہ تغییر اخلاق اور تربیت نفس بھی کرتا ہے۔ آئے یہ بھی دیکھیں کہ یہ تربیت کیسے ہوتی ہے؟

رذائل سے اجتناب: سب سے پہلی بات میہ ہے کہ بندہ مؤمن صرف الله تعالی کی رضا کے لیے دس ، بارہ گھنٹے حلال

اور جائز چیزوں کی اپنے اوپر پابندی لگاتا ہے غور طلب بات یہ ہے کہ روزہ کے ساتھ حلال چیزیں اس کے لیے ممنوع ہو چکی ہیں تو کیا حرام باتیں جائز ہو جائیں گی ، مثلاً کھانا پینا حلال ہے مگر فجر سے مغرب

تک وہ حرام ہو گیا، وہ ایسے بند کمرے میں بیٹھا ہوا ہے جہاں اسے کوئی شخص نہیں دیکھ پاتا اور وہ آرام سے کھا پی سکتا ہے مگریہ خیال اسے رو کتا ہے کہ دیکھو تنہارا ربّ شخصیں دیکھ رہا ہے اور وہ باز آ جاتا ہے ۔ اب ذرا تھنڈے دل و دماغ سے سوچئے کہ جو باتیں ہمیشہ کے لیے ممنوع اور حرام ہیں مثلاً مکروفریب،

جھوٹ اور غیبت اور اسی قبیل کی بہت می برائیاں ، تو کیا روزے کے ساتھ ان کا ارتکاب جائز ہو جائے گا؟ ہرگز ہرگزنہیں!

پس روزہ اس بات کا احساس دلاتا ہے کہ اے بندے! تم نے مباح اور حلال چیزوں کومقررہ

اوقات میں محض رضائے الہی کے لیے چھوڑ دیا ہے تو حرام باتوں سے بدرجهُ اولی کنارہ کش ہو جا! اس تفیحت پر عمل پیرا ہونے سے روزہ دار رذائل کو چھوڑ کر فضائل سے آ راستہ ہو جاتا ہے اور یہ بات اس

وقت پیدا ہوتی ہے جب وہ روزے کی گرانی کرتا ہے۔ بلکہ ہمہ وقت کیفیت ِ احسان سے سرشار رہتا ہے۔ احسان کا ایک مفہوم تو دوسروں کے ساتھ حسنِ سلوک اور خیر و مروّت سے پیش آنا ہے ۔اور اس سے وسیع

ترمفهوم جناب رسول الله مَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَلَيْنَا عِلْمَ عَلَيْنَا عِلْمَ عَلَيْنَا عِلْمَ عَلَيْنَا عِلْ عَلَيْنِ عَلَيْنَا عِلْمَ عَلَيْنَا عِلْمُ عَلَيْنَا عِلْمُ عَلَيْنِ عَلَيْنَا عِلْمُ عَلَيْنَا عِلْمُ عَلَيْنَا عِلْمُ عَلَ

« اَنُ تَعُبُدَ اللَّهَ كَانَّكَ تَرَاهُ فَانَ لَّمُ تَكُنُ تَرَاهُ فَانَّهُ يَرَاكَ»

" تم الله كى عبادت اس طرح كرو كوياتم اسے ديكھ رہے ہو۔ اگريد كيفيت پيدانه ہوتو (كم از کم بیه خیال کرو که) وه مجھے دیکھ رہاہے۔''

احسان کی کیفیت پیدا ہوتے ہی بندہ اپنے مولاو ما لک کی نافرمانی سے بیچے گا اور اسے احکام اللی اور اطاعت ِ رسول مَنْ لَيْلًا بِيشِ نَظر رہیں گے۔

کہیں اگر زبان کی لغزش ہو رہی ہے تو روزہ دار کوفوراً اپنے ربّ کا حکم یاد آ جائے گا۔

''( انسان ) کوئی بات منہ سے نہیں نکالتا مگر اس کے پاس ایک تیار مگران موجود ہوتا ہے۔' (جواس کی گفتگوریکارڈ کرلیتا ہے)

اور پھر روزِ جزا ہمارے جسم و جان کے متعلق باز پرس ہوگی:

﴿ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُوَّادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ﴿ ﴾ [ بني اسرائيل:٣٦] '' بلاشبه، کان ، آنکھ اور دل( ان سب اعضاء) کے متعلق سوال ہو گا۔''

روزہ رکھنے کے بعد اگر کوئی شخص زبان و بیان کو قابو میں نہیں رکھتا تو اس کے متعلق جناب رسول الله مَثَاثِينَا مِنْ عَنْ فِر ما يا:

 
 « مَنُ لَّمُ يَدَعُ قَوُلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنُ يَّدَعَ طَعَامَةٌ وَ شُرَابَةُ » [ بخاري]

" جس نے دروغ گوئی اور اس برعمل کرنا نہ چھوڑا ، تو اللہ کو کوئی بروانہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا بلکہ تھم ہے کہ روزہ دار کے ساتھ کوئی زبان درازی کرتا ہے تو وہ اپنے دل میں یا دبی زبان سے بیہ الفاظ کہہ کر الگ تھلگ ہو جائے۔ ﴿ إِنِّي صَائِمٌ ﴾ '' میں تو روز ہے سے ہول ۔'' اس طرح نه صرف وہ اینے مخالف کو زیر کر لیتا ہے بلکہ اپنے نفس کو بھی پامال کر لیتا ہے ، یاد رہے کہ بندہ مومن کے لیے دن کا روزہ اور راتوں کا قیام اسے ہوشیا راور چوکس رکھتا ہے ، اگر وہ دن کے وقت پوری ہوشمندی اور ہوشیاری سے روز ہے کی حفاظت کرتا ہے اور راتوں کے قیام کو مکمل فہم وشعور سے پورا کر لیتا ہے تو اس طرح وہ شیطان اور نفس کے حملوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ جناب رسول الله مُثَالِثًا بنے شعبان کے آخر میں خطبہ ارشاد فرمایا، جس میں رمضان اور روزے سے متعلق فضائل واحکام بتائے ،اس میں پیجھی فرمایا: « هُوَ شَهُرُ الصَّبُرِ وَالصَّبُرُ تَوَابُهُ الْجَنَّةُ » [شعب الايمان للبيهقي عن سلمان الفارسي ثلُّثا] '' بیصبر و محل کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ تو جنت ہے۔'' یہ حقیقت بھی ہے کہ روزہ دار نہ صرف بھوک او رپیاس برداشت کر کے صبر کا نمونہ پیش کرتا ہے بلکہ لوگوں کی ایذاؤں اور تکلیفوں پر بھی خاموثی اور صبر کا مظاہرہ کرتا ہے اس طرح وہ اخلاق حسنہ سے مزین ہو کر معاشرے کا خوبصورت اور مفید فرد بن جاتا ہے ۔ اس دنیا میں اس کی شخصیت ہی چھول کی طرح ہوجاتی ہے جس کی خوشبو اور مہک سے اردگردکا ماحول معطر ہو جاتا ہے اور آخرت میں ربّ کریم کے یہاں بے حدوحساب اجر ثبت ہو جاتا ہے اور صابرین کے لیے تو بے حساب اور لا زوال اجر ہے۔ ﴿ إِنَّمَا يُوَ فِّي الصَّبِرُونَ أَجُرَهُمُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ١٠٠ ﴾ [الزمر: ١٠] ''لا ریب صبر کرنے والوں کے لیے تو بغیر حماب کے اجر وثواب ہے۔'' همدرد وعمخواری کی تربیت: اسی خطبهٔ مبارک میں پیارے رسول الله مالیان نظیم نے بیجھی ارشاد فرمایا:

﴿ وَهُوَ شُهُرُ الْمُؤَاسَاةِ ﴾

'' یہ ہمدردی وغمگساری کا مہینہ ہے۔''

بھوکا اور پیاسا رہ کر روزہ دار کوغرباء اور مساکین، بھوکوں اور فاقہ کشوں کا خیال آتا ہے۔ علامہ

ابن قيم رُمُاللهُ زاد المعاد ميں لکھتے ہيں:

" لَمَّا كَانَ الْمَقُصُودُ مِنَ الصِّيَامِ حَبُسُ النَّفُسِ عَنِ الشَّهَوَاتِ وَفَطَامُهَا عَنِ الْمَأْلُوفَاتِ وَ تَعُدِيلُ قُوَّتِهَا الشَّهَوَانِيَةِ لِتَسْتَعِدَّ لِطَلَبِ مَا فِيهِ غَايَةُ سَعَادَتِهَا وَنَعِيْمِهَا وَقَبُولِ مَا تَزْكُو

بِهٖ مِمَّا فِيُهِ حَيَاتُهَا الْآبَدِيَّةُ وَيُكُسِرُ الْجُوْعَ وَالظَّمَّأَ مِنُ حِدَّتِهَا وَسُوْرَتِهَا وَيُذَكِّرُ بِحَالِ الْأَكُبَادِ الْجَائِعَةِ مِنَ الْمَسَاكِيُنِ وَتَضُييُقِ بَحَارِى الشَّيُطْنِ مِنَ العَبُدِ بِتَضُييُقِ مَجَارِى

الطُّعَامِ وَالشَّرَابِ " [ زاد المعاد في هديه صلى الله عليه وسلم في الصيام]

'' روز کے سے مقصود نفس کو خواہشاتِ نفسانی سے روکنا اور ان چیزوں سے رکنے کی عادات پیدا کرنا ہے جن کا انسان عادی اور خوگر ہے اور اس کا مقصد پہ بھی ہے کہ انسان کی قوت ِ

شہوانی اعتدال پر آ جائے ( وہ محض حرص و ہوا کا ہندہ نہ بن جائے ) اس طرح اس میں ایسی روحانی استعداد پیدا ہوجو اس کے لیے سعادت مندی اور حیات ِ جاودائی کا سامان فراہم

کرے اور جس سے تزکیۂ نفس اور درجات کی بلندی حاصل ہو سکے۔ روزہ سے وہ بڑھتی ہوئی کھانے پینے کی خواہشات کو رو کتا ہے ۔ روزہ خالی معدوں کی یاد تازہ کرتا ہے ۔ روزہ دار کو

معلوم ہوتا ہے کہ مساکین اور فاقہ کشوں پر کیا گزرتی ہے۔ اس طرح روزہ اکل وشرب پر

پابندی کے ذریعے شیطان کو انسانی زندگی میں تصرف اور من مانی کارروائی کرنے سے بھی

اے سحری و افطاری کے وقت اپنے دستر خوان پر انواع و اقسام کے کھانے سجانے والو! شمصیں خبر بھی

ہے کہ تمہارے پاس پڑوس میں کوئی ہیوہ اور اس کے بیٹیم بچوں کو دو وفت کے لیے نان جویں بھی میسر نہیں

ہے ۔کاش کہتم رمضان کا پیغام سجھتے اور اپنے لیے سادہ خوراک پر قناعت کرتے ہوئے اس ہیوہ کے گھر مہینہ بھر کا راشن بھجوا دیتے پھردیکھیے کہ مہمہیں روزے رکھنے میں کتنا سرور اور مزہ آتااور تمہارا یہ رمضان کتنا

فیمتی بن جاتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کے یہاں لا زوال اجر ثبت ہو جاتا۔

همه گیراجهای سالانه پروگرام:

رمضانُ المبارك میں سحری و افطاری کی کیسانی ہے ایک شہر اور ایک بہتی کے لوگوں میں شاندار اور ہمہ گیراجتاعی منظر کا روح پرورنمونہ ہوتا ہے اور پھر شب کو ہر مسجد کے منبر ومحراب سے قرآن حکیم کی دلنواز آ واز فضا کو مسحور کرتی چلی جاتی ہے۔جس سے اہل ایمان کے قلب و روح فرحاں وشاداں ہو جاتے ہیں۔

From quranurdu.com

مولانا سير ابوالحن على ندوى لكھتے ہيں:

'' ان تمام چیزوں نے رمضان کوعبادت ، ذکر، تلاوت اور زہد وتقویل کا ایک ایسا عالمی موسم اورجشن عام کا زمانہ بنا دیا ہے۔جس میں مشرق ومغرب کے تمام مسلمان، عالم و جاہل ، امیر وفقیر، کم ہمت اور

عالی حوصلہ، ہرفتم اور ہر گروہ کے لوگ ایک دوسرے کے شریک و رفیق اور ہمدم و دمساز نظر آتے ہیں ، یہ رمضان ایک ہی وقت میں ہر شہراور ہر گاؤں اور ہر ستی میں ہوتا ہے۔امیر کے محل اور غریب کی جھونپر می

دونوں میں اس کا جلوہ نظر آتا ہے۔ اس کا متیجہ بیہ ہے کہ نہ کوئی شخص خود سری اور خو د آرائی کرتا ہے نہ

روزے کے لیے دنوں کے انتخاب میں کوئی انتشار اور جھکڑا پیدا ہوتاہے ہر وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے دو آ تکھیں عطا کی ہیں۔ عالم اسلام کے وسیع وعریض رقبہ میں ہر جگہ اس کے جلال و جمال کا مشاہرہ خود کر سکتا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پورے اسلامی معاشرہ پر نورانیت اور سکینت کا ایک وسیع شامیانہ سایہ فکن

> **ہے۔** [ ارکان ِ اربعه ابو الحسن على ندوى] قرآن کی سالگرہ:

مسلمانو! تبھی ہم نے اس بات پر بھی غور کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے تمام خزانوں اور مال و

دولت کے انبار سے کہیں بڑھ کر ہمیں قرآن حکیم الی نعمت سے نوازا ہے: 

" کہیے کہ بیاللہ کے فضل اور اس کی مہر بانی سے ( نازل کردہ ہے ) لہذا انھیں اس پرخوش ہونا

چاہیے۔ بیراس سے کہیں بہتر ہے جو وہ ( مال) جمع کررہے ہیں۔''

پھراس قرآن حکیم کی جیتی جاگتی تصویر خاتم انٹیبین مُلَّتَیَّا کی حیات ِطیبہ کو بنا دیا۔ « كَانَ خُلُقُهُ الْقُرُآنَ»

آپ مُنْ اللِّيمُ كَى زندگى قرآ فى اخلاق كا مرقع تقى ـ رمضان المبارك بميں بيغام ديتا ہے كه قرآن حكيم

کی پا کیزہ تعلیمات کو سیرت طیبہ کی روشنی میں سمجھ کر اپنی زندگیوں کو اسی سانچے میں ڈھالنے کی بھر پور کوشش کریں۔

مسلمانو! رمضان ہرسال خیرو برکت لیے آتا ہے مگر افسوں کہ ہماری زندگیوں میں کوئی انقلاب نہیں آتا ہے۔ ہم بلندیوں کی بجائے پستیوں کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حرص دنیا اور

خواہشاتِ نفسانی نے ہماری زند گیوں سے سکون و راحت کی دولت چھین لی ہے ہمارے اسلاف نے اس كتابِ مبين كى روثن تعليمات برعمل پيرا ہوكر اور پيارے رسول عَلَيْكِمْ كى اطاعت سے دنيا و آخرت كى سرفرازیاں حاصل کی تھیں مگر ہم ہیں کہ صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا کس نے ؟ نوع انسان کو غلامی سے چھڑایا کس نے؟ میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے؟ میرے قرآن کو سینوں سے لگاما کس نے؟ تھے تو آباء وہ تمہارے ہی، گرتم کیا ہو؟ ہاتھ یر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ رمضان اور یا کشان: یا کتان کا قیام رمضان المبارک میں ہوا تھا، جو اس بات کی طرف واضح اشارہ تھا کہ یہاں سنت مطهره کی روشنی میں قرآن کا نظام عدل جاری و ساری ہو گا مگر اٹھاون (۵۸) سال کی طویل مدت گزرنے کے باوجود یہ عادلانہ نظام جاری نہ ہو سکا۔اس ملک پر اسلام کے باغی اور غدار حکمران برسر اقتدار رہے ہیں جنھوں نے ملک کی دولت دونوں ہاتھوں سے لوٹی ہے اور اسے کنگال اور دیوالیہ بنا دیا ہے اسلامی قوانین کا اجراء آج تک نہیں ہو سکا ہے ۔جس سے ہر طرف بے یقینی کی فضا مسلط ہے ۔ہر شخص بریشان نظر آتا ہے۔ اس لیے کہ لوگوں کو انصاف نہیں ملتا ہے۔ ان کے حقوق غصب ہو رہے ہیں۔ دیندار کہلانے والے کئی جماعتوں اور گروہوں میں تقسیم ہیں جوسرا سر قرآن کی تعلیمات کی خلاف ورزی ہے او رکھلم کھلا جرم ہے ، کیا وہ آخرت میں اس جرم کی سزا سے پچ سکیں گے ؟ پیر بات یقین سے کہی جاستی ہے کہ اگر وہ ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہو جائیں تو اسلامی انقلاب چند دنوں میں آسکتا ہے ۔آ یے ہم رمضان اور قرآن کے پیغام کو سمجھیں او راپنی زندگیوں میں انقلاب لائیں۔ رب کریم! تو محض اپنی رحت کے صدیے امت مسلمہ کی عظمت ِ رفتہ کو بحال فرما اور پاکستان میں دیندار لوگوں میں ا تفاق اور محبت پیدا فرما۔ آمین دعاء والتجاء: « ذَهَبَ الظَّمَأُ وَابُتَلَّتِ الْعُرُوقُ وَتَبَتَ الْاَجُرُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ » '' پیاس جاتی رہی اور رگیس تر و تازہ ہو گئیں۔اگر اللہ نے چاہا تو اجر بھی ثابت ہو جائے گا۔''

عمادات

روزه اورتربیت ِنفس

عَنُ اَبِي هُرَيُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ:

﴿إِذَا كَانَ يَوُمُ صَوْمِ أَحَدِكُمُ فَلَا يَرُفُتُ وَ لَا يَصْخَبُ ، فَإِنْ سَابَّةُ أَحَدُ أَوُ قَاتَلَةُ فَلْيَقُلُ إِنِّي صَائِمٌ ﴾ [متفق عليه، رياض الصالحين، باب امر الصائم بحفظ لسانه]

"ابو ہرریہ والنَّفَ سے مروی ہے کہ جنابِ رسول الله مَالَيْمَ في ارشاد فرمایا: جبتم میں سے کسی

کے روزہ کا دن ہوتو اپنی زبان سے فخش بات نہ نکالے اور نہ شور و ہنگامہ کرے۔ اگر کوئی اس

سے گالی گلوچ کرے یا دنگا و فساد پر آمادہ ہو تو روزہ دار خیال کرے میں تو روزہ سے ہوں (ایسی باتیں تو میری شانِ بندگی کے خلاف ہیں)

انسان کا تمام تر شرف و کمال پا کیزہ اخلاق اور حسنِ آ داب میں پوشیدہ ہے اور اس میں اچھی صفات

سلسل ترین اور با قاعدہ تربیت سے پیدا ہوتی ہیں۔ اسلام تربیتِ نفس کے بہت سے مواقع فراہم کرتا ہے ..... اسلامی عبادت کی روح ہی فکر ونظر کی اصلاح اور اخلاق و عادات کو سنوارنا اور نکھارنا ہے..... نماز

ہو یا زکوۃ ، حج ہو یا روزہ، یہ فرائض جہاں شانِ بندگی پیدا کرتے ہیں وہاں اخلاق حسنہ سے بھی آ راستہ

کرتے ہیں۔آ یئے! آج کی نشست میں اس بات کا جائزہ لیں کہ روزہ تربیت نفس میں کیسے معاون بنتآ

الله تعالیٰ اپنے بندوں کومحض تکلیف اور مشقت میں ڈالنا نہیں چاہتا بلکہ وہ یہ چاہتا ہے کہ جہاں ان

میں شانِ عبودیت پیدا ہو وہاں وہ نظم و ضبط ، صبر و محل ، محنت و مشقت ، ایثار و ہمدردی، عفو ودر گذر الیمی صفات سے بھی آ راستہ ہوں کہ یہی مقصو دِ زندگی ہے اور اسی میں دنیا و آخرت کی سربلندیاں اور سرفرازیاں

ہیں، روزہ ان خوبیوں کوہمارے اندر پیدا کرتا ہے۔

آپ غور سیجے کہ ماہِ رمضان میں ہمارے چوہیں گھنٹے کی زندگی میں کس قدر نظم و ضبط پیدا ہو جاتا ہے۔ سحری و افطاری میں، کھانے پینے کے اوقات میں، عبادت و ریاضت کے اوقات میں، اپنے روزمرہ

کے مشاغل کے اوقات میں اور سونے جاگنے کے اوقات میں ایبا توازن پیدا ہو جاتا ہے کہ زندگی بامقصد نظر آنے لگتی ہے اور کامیاب زندگی اسے کہتے ہیں جو منظم و مرتب ہو۔ آپ قوموں کے عروج و زوال کی عبادات عبادات ہوگا کہ دنیا میں جن قوموں نے ترقی کی ہے انھوں نے وقت کی قدر و قیت کو تاریخ پڑھیں آپ کو معلوم ہو گا کہ دنیا میں جن قوموں نے ترقی کی ہے انھوں نے وقت کی قدر و قیت کو

یبچانتے ہوئے اپنی زندگیوں میں نظم و ضبط پیدا کیا۔خودمسلمانوں کا درخشندۂ ماضی بھی اس پر گواہ ہے۔ صبر ونخمل:

صبروس: زندگی پھولوں کی سج نہیں کانٹوں سے عبارت ہے ۔ یہ مصائب و آلام، دکھ اور تکالیف میں گھری

ہوئی ہے۔ بیاریاں ہیں، حادثات ہیں ، کاروباری نقصانات اور دشمنوں کی بلغار ہے ۔ ان مشکلات و حادثات کا مقابلہ ، صبر وتحل سے کرنے کا نام ہی عزیمت و جوانمردی ہے اور اسی پر اللہ تعالیٰ کے یہاں اجروثواب ہے۔ ارشاد ہوتا ہے:

بروواب ہے۔ ارساد ہونا ہے. ﴿ وَلَنَبْلُوَنَّكُمُ بِشَىءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْءِ وَنَقُسٍ مِّنَ الْاَمُوالِ وَالْاَنْفُسِ وَالثَّمَرٰتِ ۖ وَ بَشِّر الصَّبرِيْنَ ۞﴾ [البفرة:١٥٠٠]

" اور ہم کسی قدر خون اور بھوک ، جان و مال اور بھلوں کے نقصان سے تمہاری آ زمائش کریں گر تو صد کر نے والوں کو (خشنودی کی بیٹان میں دادیجر ''

کریں گے تو صبر کرنے والوں کو (خوشنودی رب) کی بشارت سنا دیجیے۔'' روزہ میں بھوک اور پیاس کی برداشت، زبان و بیان کی حفاظت نیزغم وغصہ کے موقع پر جِذبات پر

قابو کی تربیت سے صبر و محل کا وصف نشو ونما پاتا ہے۔ اس لیے نبی مکرم سُکاٹیاؤ نے رمضان المبارک کی آمد پر اپنے خطبہ میں ارشاد فرمایا:

﴿ وَهُوَ شَهُرُ الصَّبُرِ وَالصَّبُرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّـةُ ﴾ [الترغيب والترهيب ، كتاب الصوم]

" ييصبر كا مهمينه ہے اور صبر كا بدله تو جنت ہے۔ "

و خَمَا كُو وَ مَنْ مُعْمَا مُعْمَا مُعْمَا مُعْمَا اللهُ عَمَا كُو وَ مَنْ اللهُ عَمَا عَمَا اللهُ عَمَا عَمَا عَمَا اللهُ عَمَا عَمَا عَمَا اللهُ عَمَا عَمَا

یہ صبر و تحل کی صفت تھی کہ مٹھی بھر مسلمان گرمی کی شدت میں، بھوکے اور پیاسے، بے سرو سامانی کی حالت میں مجض اللہ کی قوت کے سہارے، میدانِ بدر میں کفار کے لشکر جرار کے مقابلہ میں کود پڑے تھے اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان صابرین کو فتح و نصرت سے ہمکنار کیا تھا۔

ایثار و همدردی:

وہ روزہ جسے احتیاط و حفاظت سے رکھا جائے اس سے ایثار و ہمدردی کے جذبات پرورش پاتے ہیں امام ابن القیم شُلسے کھتے ہیں:

م ابن آيم *رُطْتُ عَصَّ بِين*: " وَيَكُسِرُ الْجُوعَ وَالظَّمَا مِنُ حِدَّتِهَا وَيُذَكِّرُهَا بِحَالِ الْآكُبَادِ الْجَائِعَةِ مِنَ الْمَسَاكِيُنِ

[ زاد المعاد فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الصيام] "روزه بھوك اور پياس كا مقابله كرنے كى قوت پيدا كرتا ہے ۔ وہ خالى معدوں كى يادتازه كرتا

ے اور بتا تا ہے کہ ان مساکین اور فاقہ کشوں پر کیا گزرتی ہے ( جن کو معدوں کی آگ بجھانے اور اپنے جگر کوٹھنڈا کرنے کے لیے سامان نصیب نہیں ) زندگی کا مقصد صرف مال و دولت کا حصول اور بذاتِ خود عیش و راحت کے مزے اڑا نانہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ مال میں سے غرباء و مساکین کی خدمت ، بیواؤں اور یتامیٰ کی مدد کرنا بھی ضروری ہے اور یہی صفت رب کریم کو پیند ہے۔ ارشاد ہوتا ہے: ﴿ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِيْنًا قَيَتِيْمًا وَّ أَسِيْرًا ١٠٠٠ [الدمر:٨] '' اور الله کی محبت میں مسکین ، یتیم او رقیدی کو کھانا کھلاتے ہیں۔'' اور جناب رسول الله مَا لِيَّامِ نَهِ بَهِي ماهِ رمضان كوشهر المؤاسات لعني ہمدردي اور عَمُخواري كے مهينہ سے یاد کیا ہے۔ زبان کی حفاظت: زبان الله تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت اوراظہارِ بیان کا ذریعہ ہے ۔شیریں اور پا کیزہ گفتگو سے پھول جھڑتے ہیں۔ بیددلوں کوموہ لیتی ہے، اور آنھیں ٹھنڈک نصیب ہوتی ہے اور یہی زبان بدکلامی اور تکلخ گفتگو سے دلوں کو زخمی ا ور گھائل کردیتی ہے پھر جنگ اور فساد کا باعث ہوتی ہے ، کہتے ہیں کہ تلوار کا وار مندل ہو جاتا ہے مگر زبان کا وار مندل نہیں ہوتا ۔ اسلام نے اس کی حفاظت اور تربیت پر بہت زور دیا ہے۔ زیر مطالعہ حدیث میں بھی نبی مکرم مُناتیا ہے روزہ دار کو کتنی جامع نصیحت فرمائی ہے کہ وہ روزہ کی حالت میں مخش کلامی سے باز رہے جب رضائے الہی کے لیے ، اس نے صبح سے شام تک رزقِ حلال سے منہ موڑ لیا ہے اور اپنے اوپر حرام کر لیا ہے تو جو بات پہلے ہی حرام ہے وہ روزہ کی حالت میں کیونکر جائز ہو عکتی ہے؟ اسی کیے نبی مکرم مُثالثًا نِمْ نے تنبیہ فرما دی ہے۔ 
 « مَنُ لَّمُ يَدَعُ قَوُلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيُسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنُ يَّدَعَ طَعَامَةُ وَشُرَابَةٌ ﴾ [ رواه البخاري، رياض الصالحين] " جس تخض نے جھوٹ بولنے اور جھوٹی بات پر عمل کرنے کو ترک نہ کیا تو اس کے کھانے

پینے کو چھوڑنے کی اللہ کو کوئی پروانہیں ہے۔'' مسلمانو! آؤ ذرا اپنے گریبان میں منہ ڈال کر جھانکیں کہ اسلام تو ہماری ہر طرح سے تربیت کرتا ہے

گر ہماری حالت کس قدر دگرگوں ہے، اسلامی عبادات کی جھلک ہماری زندگیوں میں مفقود ہے، ہماری مثال اس مریض کی سی ہے جو بڑی فیمتی دوائیں کھارہا ہے مگر اپنی بدر پر ہیزی کی وجہ سے صحت یاب نہیں ہو

ر ہا ہے۔ ہر سال رمضان آتا ہے مگر ہماری زند گیوں میں کوئی انقلاب پیدانہیں ہوتا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کی کجیوں کو دور فرمائے۔ آمین

### دعاء والتجاء:

« رَبَّنَا أَتُمِمُ لَنَا نُورَنَا ، وَاغْفِرُلَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيُرٌ ١٠ » [التحريم: ٨] "اے ہمارے رب! آپ پوری فرمایئے ہمارے لیے روشنی ( کہ ہم نور ایمان کے ساتھ اپنی منزل کو پہنچ جائیں) اور ہمیں بخش دیجیے آپ ہی تو ہر چیز پر قادر ہیں۔'' (آمین یا رب العالمین )

## رمضانُ المبارك اور دعا

وَعَنُ اَبِي هُرَيُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ: ﴿ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

تَلَاثَةٌ لا تُرَدُّ دَعُوتُهُم: الصَّائِمُ حِينَ يُفُطِرُ، وَالْإِمَامُ الْعَادِلُ، وَدَعُوةُ المَظْلُوم، يَرُفَعُهَا اللَّهُ فَوُقَ الْغَمَامِ، تُفُتَحُ لَهَا اَبُوَابُ السَّمَآءِ، وَيَقُولُ الرَّبُّ: وَعِزَّتِي وَجَلَالِيُ لَأَنْصُرَنَّكَ وَلُوبَعُدَ حِيُنٍ - \ [رواه احمد الترغيب والترهيب ، كتاب الصوم] ابو ہرریة ولائفوسے روایت ہے کہ:'' رسول الله مَالِیّنِم نے ارشاد فرمایا: تین قتم کے لوگوں کی دعا رَدّ نہیں کی جاتی ہے (پہلا) روزہ دار جبکہ وہ روزہ افطار کرتاہے، (دوسرا) عدل و انصاف کرنے والا حاکم، (تیسرا) مظلوم کی دعا، (ان کی دعا) الله تعالیٰ بادلوں سے بھی اوپر اٹھا لیتا ہے ان کے لیے آسان کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں اور ربّ تعالیٰ فرماتا ہے، میری عزت اور جلال کی قشم! میں تیری ضرور بضرور مدد کروں گا خواہ تھوڑی دریے بعد ہی (کہ اس

ایک اور روایت میں اس طرح آیا ہے۔

تاخير ميں بھی تمہارا بھلامقصود ہوگا)"

﴿ ثَلَاثٌ حَقٌّ عَلَى اللَّهِ أَنُ لَّا يَرُدَّ لَهُمُ دَعُوَةً: الصَّائِمُ حَتَّى يُفُطِرَ، وَالْمَظُلُومُ حتّى يُنُتَصَرَ والمُمسَافِرُ حَتَّى يَرُجِعَ ﴾ [رواه البزار الترغيب والترهيب باب الصيام]

تین شخص ایسے ہیں کہ ان کی دعا، اللہ تعالی ضرور قبول فرما تا ہے روزہ دار جب تک وہ افطار نہ کرے، اور مظلوم کی جب تک اس کی مدد نہ ہو اور مسافر کی جب تک وہ حالت سفر میں رہے (اوربعض روایات میں آتا ہے کہ والد کی اپنی اولاد کے لیے دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔)

دعاء کی حقیقت:

"أَلَّ عَاءُ " (دَعَا، يَدُعُو، دُعَاةً) كا لغوى معنى بكارنا، بلانا، مدد طلب كرنا، سوال كرنا اور شرعى اصطلاح میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استغاثہ اور عرض معروض کرنا، اور دعا کی حقیقت دو چیزوں سے

مرکب ہے، اللہ کے حضورا پنی عبودیّت ، غلامی ، عجز اور بے بسی کا اظہار اور اللہ تعالیٰ کی قدرت، رحمت اور عظمت وجلال کاا قرار ،انسان جب اپنی بندگی و پستی اور الله تعالیٰ کی آقائی و بالا دستی کے زندہ شعور

اور احساس کے ساتھ اس کی بارگاہ میں عرض و نیاز کرکے اس سے اپنی ضروریات طلب کرتا ہے پھر اپنے دکھوں اور تکلیفوں کا ازالہ جا ہتا ہے تو دعا کی حقیقت وجود میں آتی ہے۔

دعاء فطرت کی آواز ہے:

انسان اپنی تمام تر قوت و طافت کے باوجود کمزور اور بے بس ہے اس کی بے بسی کااندازہ اس سے لگائیے کہ آئھ میں کوئی ذرہ پڑ جائے تو کسی کروٹ چین نہیں ہے، دانت اور کان میں درد ہونے گے تو کسی پہلو آ رام نہیں ہے۔شدید بخار آ جائے تو کراہنے لگتا ہے،کسی حادثہ میں چوٹ آ جائے اور زخم لگ جائے تو

جیخنے اور پکارنے لگتا ہے، گرمی کی شدّ ت میں چند گھنٹے پانی نہ ملے تو تڑپنا شروع کر دیتا ہے، بارانِ رحمت کا نزول نہ ہو اور کھیتیاں خشک ہونے لگیں تو حواس باختہ ہو جاتا ہے اور ہر طرف موت کے سائے

منڈلانے لگتے ہیں، اس کی کشتیاں اور جہاز بھنور میں بھنس جائیں تو پریشان حال ہو جاتا ہے، اس وقت وہ الیمی قوّت کا متلاشی ہوتا ہے۔ جواسے مشکلات کے بھنور سے نکالے اس کی تکالیف کو دور کرنے اس کی پریشانیاں مٹائے' اس کے دکھوں کا مداوا ہے' اسے غرق ہونے سے بچا کر کنارے پر لگائے' اس کے رہتے

زخمول پر مرہم لگائے۔ جواسے ان مصائب سے نجات دلا کر آسودگی اور راحت سے ہمکنار کر دے قر آنِ حکیم اس فطرت کی آواز کو بوں بیان کرتا ہے۔

﴿ آمَّنْ يُجِيْبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكُشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَآءَ الْأَرْضِ ط ءَ إِلَّهُ مَّعَ اللَّهِ ﴿ قَلِيلًا مَّا تَنَ كُّرُونَ ١٦٠] [السل، ٢٦]

'' بھلا کون بے قرار کی التجا قبول کرتا ہے اور ( کون اس کی ) تکلیف کو دور کرتا ہے اور ( کون ) تم کو زمین میں (اگلوں کا) جانشین بناتا ہے (بیرسب کچھ اللہ ہی کرتا ہے) تو کیا اللہ کے

ساتھ کوئی اور معبود برق بھی ہے؟ (ہر گزنہیں مگر)تم بہت کم غور کرتے ہو غیر معمولی مشکلات

ومصائب میں مشرکین کی حسِ باطنی بھی جاگ اٹھتی ہے اور وہ خالص اللہ کو یکارنے لگتا ہے۔''

﴿ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلُكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجُّهُمُ إِلَى الْبَرّ إِذَا هُمُ يُشُر كُونَ ١٠٠ [العنكبوت، ٢٥]

"جب بیاوگ کشتی پر سوار ہوتے ہیں تو اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اس سے دعا مانگتے ہیں، پھر جب وہ انہیں بچا کر خشکی پر لے آتا ہے تو یکا یک بیشرک کرنے لگتے ہیں

( فطرت کی آواز کی خلاف ورزی شروع کر دیتے ہیں )۔''

دعاء صرف الله تعالیٰ ہے کی جائے:

جب مشکلات و مصائب میں صرف اور صرف ربّ کا ئنات نجات دیتا اور دلاتا ہے اور زندگی کی ہر راحت و آرام وہی عطا کرتا ہے تو صرف اور صرف اُسے ہی پکارا جائے، وہ کہاں اور کب ملتا ہے قرآن

﴿ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَنِّى فَانِّى قَرِيْبٌ ۗ أُجِيبُ دَعُوَةً الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ لا

فَلْيَسْتَجِيْبُوا لِي وَلُيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ١٨٦ البقرة، ١٨٦] ''اور جب میرے بندے آپ سے میرے متعلق پوچیس تو ( کہیے) میں قریب ہوں اور (ہر) عرضی درخواست کرنے والا جب وہ میرے حضور درخواست دے منظور کر لیتا ہول (اور وہ بھی

اپنی بندگی کا ثبوت دیتے ہوئے) میرے احکام بجا لائیں (جو سراسر حکمت پر مبنی ہیں اور انہیں دنیا وآخرت میں کامیابی دلاتے ہیں ) اس طرح وہ ہدایت سے ہمکنار ہو جائیں۔'

اس آیت مبارکہ سے قبل روزوں کابیان تھا اور اس کے بعد بھی مسائل صوم کا ذکر ہے حافظ صلاح

الدّ بن يوسف لكصة بين:

''رمضان المبارك كے احكام و مسائل كے درميان دعا كا مسكلہ بيان كر كے بير واضح كر ديا گيا

کہ رمضان میں دعا کی بھی بڑی فضیلت ہے، جس کا خوب اہتمام کرنا چاہیے، خصوصاً افطاری کے وقت کو قبولیت دعا کا خاص وقت بتلایا گیا ہے، تاہم قبولیت دعا کے لیے ضروری ہے کہ ان آ داب و

شرا لَطَا كُومْحُوظ ركھا جائے جو قرآن و حدیث میں بیان ہوئے ہیں جن میں سے دو (اس آیت مبارکہ ) میں بیان کیے گئے ہیں۔ ایک اللہ پر صحیح معنوں میں ایمان اور دوسرا اس کی اطاعت وفر مانبرداری، اسی طرح احادیث میں حرام خوراک سے بچنے اور خشوع و خضوع کا اہتمام کرنے کی تاکید کی گئی روزه

From quranurdu.com

چندآ دابِ دعا

(۱) توجه، ميسوئي اور قبوليت كا پخته يقين: نبی مَالِّیْلِمَ کاارشاد مبارک ہے کہ اللہ تعالیٰ کےحضور دعا اس طرح مانگو کہتمہیں قبولیت کا پختہ یقین ہو۔

« أُدُعُوا اللَّهَ وَانُّتُم مُوُقِنُونَ بِالْإِجَابَةِ » [مشكوة، كتاب الدعوات]

(۲) چیکے چیکے گریہ و زاری:

مين البيان]

رب کریم کا ارشاد ہے:

﴿ اُدُعُوا رَبَّكُم تَضَرُّعاً وَّخُفْيَةً ﴿ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ١٠٥ ﴾ [الاعراف، ٥٠] "اينے رب سے گڑ گڑاتے ہوئے اور چيكے چيكے مائلو، يقيناً وہ حدسے بڑھنے والوں كو پيندنہيں كرتا۔"

حد سے براصنے سے مراد کوئی نامعقول بات دعا میں کہنا ہے جیسے کوئی اپنے لیے ہمیشہ کی زندگی مانگے، چوری چکاری کی توفیق طلب کرے وغیرہ۔

(۳) عزم وجزم:

نبی سُالیّنی کا ارشاد ہے کہ: جب کوئی شخص دعا مائکے تو یہ نہ کہے اے الله! اگر تو چاہے تو میری مغفرت فرما، اے اللہ! تو چاہے تو مجھ پر رحم فرما، اے اللہ تو چاہے تو مجھے رزق عطا فرما بلکہ دعا ما نگتے وقت

الله تعالیٰ سے عزم واصرار سے طلب کرنا چاہیے اس لیے کہ الله تعالیٰ تو جو چاہے کر سکتا ہے اور اسے کوئی مجور نہیں کرسکتا ہے ۔ [بخاری بحواله مسنون دعائیں، سید بشیر احمد]

(۴) رغبت اور خوف سے بکارنا:

الله تعالی کا ارشا د ہے:

﴿ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسْرِعُونَ فِي الْخَيْرِاتِ وَيَلْعُونَنَا رَغَباً وَّرَهَباً ﴿ وَّكَانُوا لَنَا خُشِعِينَ ١٩٠ الانبياء، ٩٠]

'' (بے شک اللہ تعالیٰ کے رسول) نیکیوں کی طرف دوڑ دھوپ کرتے اور ہمیں ہی رغبت و خوف سے پکارتے تھے اور ان کی (پیشانیاں) ہمارے ہی آ گے جھکی رہتی تھیں۔'' عبادات جادات From quranurdu.com

(۵) جب مانگوتو صرف الله ہی سے مانگو:

اور جب مدد طلب کروتو اللہ ہی سے مدد طلب کرو۔

« إِذَا سَأَلُتَ فَاسُتُلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنُ بِاللَّهِ » [ترمذي اربعين نووي]

(٢) اكل حلال اور صدق مقال:

دعا کی قبولیت اس وقت یقینی ہو جاتی ہے جب کوئی شخص اپنی روزی حلال اور جائز ذرائع سے حاصل

کرتا ہے اور اس میں جھوٹ اور دروغ گوئی سے کام نہیں لیتا، صاف ستھری زندگی گزارنا ہی ایک اچھے اور سے مسلمان کی شان ہے۔

سیدنا ابو ہربرۃ ڈٹاٹھ سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مٹاٹیا نے ارشاد فر مایالوگو! الله تعالی پاک ہے

اور پا کیزہ چیز ہی قبول کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو اس بات کا حکم دیتا ہے، جس کا حکم اس نے انبیاء 

﴿ يَنَايُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبٰتِ وَاعْمَلُوا صَالِحاً ﴿ إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيُمٌ ١٠٠٠ ''اے رسولوں کی جماعت! پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک اعمال کرو اور جو کچھتم کرتے ہو، میں

اسے خوب جانتا ہوں۔''

اور پھر آپ مَنْ لَيْنَامُ نے بيرآ يت مباركه پڑھى۔

﴿ يَا يُّهَا الَّذِيْنَ الْمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّباتِ مَارَزَقُنْكُمْ وَاشُّكُرُوا لِلَّهِ ﴾ [البقرة، ١٧٢] "اے ایمان والو! جو پا کیزہ چیزیں ہم نے تنہیں دی ہیں کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو۔"

سیدنا ابو ہریرة والنف كہتے ہیں اس كے بعدرسول الله علی الله علی ایس اور مایا ہے جو ایك طول طویل سفر پر ہے اور اس کی کیفیت یہ ہے کہ وہ خستہ حال ہے اور اس کا جسم گرد وغبار سے اٹا ہوا ہے (اس

خسکگی اور درماندگی کی حالت میں اس کی دعا تو ضرور قبول ہونی چاہیے) اور وہ اس حال میں آسان کی

طرف منہ کر کے اپنے ہاتھ اٹھا تا ہے اور اللہ تعالیٰ کے حضور یوں گویا ہوتا ہے۔ « يَا رَبِّ، يَا رَبِّ! وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشُرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِى بِالْحَرَامِ

From quranurdu.com روزه

فَأَنَّى يُسُتَجَابُ لِلْلِكَ › [رواه مسلم، بحواله الجواب الكافي، ابن قيّم] "اے رب، اے رب! اور حال بیہ ہے کہ اس کا کھانا پینا حرام کا ہے، اور هنا بچھونا حرام کا

ہے اور وہ حرام کی غذا سے ہی پلا بڑھا ہے، بھلا اس کی دعا کیسے قبول ہو؟''

(۷) اساء الحشٰی کے ساتھ رکارنا:

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿ وَلِلَّهِ الْأَسْمَأَءُ الْحُسْنَى فَأَدْ عُولًا بِهَا ﴾ [الاعراف، ١٨٠]

'' اور الله ہی کے لیے ہیں سب اچھے نام، سواس کو پکارو (دعا مانگو) ان اچھے ناموں کا

ایک صحیح روایت میں آیا ہے کہ نبی مناشیم نے ایک شخص کو اللہ تعالی سے اس کی صفاتِ حسنہ، اَحَدُ الصَّمَلُ، لَمْ يَلِدُ، وَلَمْ يُولَلُ وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوا آحَدٌ كا واسط در كرايخ ليمغفرت طلب

رتے ہوئے ساتو فرمایا کہ اللہ تعالی نے اسے معاف فرما دیا ہے۔ [ابو داؤد، نسائی بحواله مسنون دعائیں ،شبیر احمد]

اور حدیث مبارکہ میں دعا کوان کلماتِ توحید سے شروع کرنے کا بھی پیتہ چاتا ہے۔ « اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسُأَلُكَ بِاَنِّي أَشُهَدُ اَنَّكَ اَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَّهَ إِلَّا أَنْتَ الْاَحَدُ الصَّمَدُ

الَّذِي لَمُ يَلِدُ وَلَمُ يُولَدُ وَلَمُ يَكُنُ لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ الصلى المسلم، سعيد بن على إ '' اے اللہ! میں تجھے سے سوال کرتا ہوں اور اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ تو ہی اللہ(معبود

برحق) ہے، تیرے سواکوئی عبادت کے لائق نہیں تو اکیلا بے نیاز ہے اور سب تیرے محتاج ہیں وہ ذات کہ نہاس کی کوئی اولا د ہے اور نہ وہ کسی کی اولا د اور نہ ہی کوئی اس کا ہم سر ہے۔''

(۸) دعاء سے پہلے اور بعد درود شریف:

نبی کریم عَلَیْنِمُ کاارشاد ہے کہ:ہر دعا معلّق رہتی ہے جب تک کہ دعا کے ساتھ (اوّل وآخر) آپ صلی الله علیہ سلم پر صلوقہ و سلام نہ بھیجا جائے ، اور یہ دور دِ ابراہیمی ہے جو ہر نماز میں پڑھا جاتا ہے۔

[صحيح الجامع، بحواله مسنون دعائير، سيد شبير احمد] (٩) سچّے دل سے تو بہ و استغفار:

> الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: ﴿ يَاَيُّهَا الَّذِينَ امَّنُوا تُوبُواۤ إِلَى اللهِ تَوْبَةً نَّصُوحاً ﴾ [التحريم، ٨]

'' اے ایمان والو! تم اللہ کے لیے سچی خالص تو بہ کرو۔''

معصیت کی راہ ترک کر کے اللہ تعالی کی فر ما نبرداری کا راستہ اختیار کرنا اور ربّ کریم کے حضور کثرت سے

استغفار كرنا، " اَسُتَغُفِرُ اللَّهُ " اے الله! میں اپنے گناہوں اور خطاؤں كى آپ سے معافی مانگتا ہوں، (مانگتی ہوں)، اس سے بندے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے حقدار بن جاتے ہیں۔سیدنا نوح علیہ اپنی قوم کو خطاب کرتے ہیں۔

﴿ اِسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمُ قُ اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا ۞ يُرْسِل السَّمَآءَ عَلَيْكُمُ مِّدُرَاراً ۞ وَّ

يُمْدِدْكُمْ بِأَمُوَالِ وَّبَنِيْنَ وَيَجْعَلُ لَّكُمْ جَنْتٍ وَّيَجْعَلُ لَّكُمْ أَنْهِرًا ١٠٠٠

''اینے ربؓ سے معافی مانگو، بلاشبہ وہ بڑا معاف کرنے والا ہے وہ تم پر آسانوں سے خوب

بارشیں برسائے گا، تمہیں مال و اولاد سے نوازے گا تمہارے لیے باغات اور نہروں سے (لهربهر کر دے گا)۔''

(۱۰) غمول اور دُ کھوں کا مداوا:

اللّٰد تعالیٰ کے حضور مندرجہ ذیل کلمات دکھوں اورغموں سے نجات حاصل کرنے کا بہترین راستہ ہے۔

﴿ لَا إِلَّهَ اللَّهِ اللَّهِ النَّهِ النَّهِ عَنْ الطَّلِمِينَ ﴿ ﴾ والانبياء:٨٧

"(اے اللہ) تیرے سوا میرا کوئی مشکل کشانہیں ہے تو ہر (عیب وقص) سے پاک ہے، میں

یہ سیدنا بوٹس علیلا کی دعا ہے جو آپ نے سخت تکلیف کی حالت میں یعنی جب ایک خاص مچھلی نے بحکم الٰہی آپ کونگل لیا تھا ما تگی تھی ، ساتھ ہی اس کی قبولیت کا بھی ذکر ہے۔ ارشاد ہوا:

﴿ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ لا وَنَجَّيْنَهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَنْالِكَ نُنُجِي الْمُؤْمِنِينَ ٢٨٠ [الانبياء ٨٨٠] " سوقبول کی ہم نے اس کی دعا اور نجات بخثی ہم نے اس کوعم سے اور اس طرح ہم نجات

دیتے ہیں ایمان والوں کو۔''

اس آیت مبارکہ میں ارشاد ہے کہ جومومن بھی اس کا ورد کرے گاوہ رحمت الٰہی سے بہرہ ور ہو گا۔

(۱۱) انهاک اور توجه:

نبی عَلَيْنِ کا ارشاد ہے کہ: دعا اس طرح مانگو کہ تہمیں قبولیت کا مکمل یقین ہو اور یاد رکھو اللہ تعالیٰ

ا پسے شخص کی دعا ہر گز قبول نہیں فرما تا جو ما نگتے وقت غافل اور غیر سنجیدہ ہو، لیعنی ما نگتے ہوئے اس کو یہ بھی

عبادات جادات From quranurdu.com

پتہ نہ ہو کہ وہ کیا ما نگ رہا ہے اور کس لیے ما نگ رہا ہے۔ [سلسله الاحاديث الصحيحه، الشيخ الالباني بحواله، مسنون دعائيل ، سيد شبير احمد]

سیرنا عبداللہ بن مسعود والنی سے روایت ہے کہ نبی منافیظِ جب اپنے رب سے سوال کرتے یا دعا

ما نكت تو تين تين بار دبرايا كرتے تھے. [متفق عليه، بحواله ايضاً]

استغفار کے الفاظ تو کئی بار دھرائے جا سکتے ہیں، اسی طرح ہر دعا کو بھی کئی بار دھرایا جاسکتا ہے۔

سیدنا ابو ہر روۃ ڈھاٹھ سے روایت ہے کہ میں نے رسول الله سکاٹیٹا سے سنا ہے فرماتے تھے'' اللہ کی فتم!

میں اس سے مجنشش جا ہتا ہوں اور دن میں ستر مرتبہ سے زیادہ تو بہ کرتا ہوں: « وَاللَّهِ اِنِّي لَّا سُتَغُفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ اِلْيَهِ فِي الْيَوْمِ اَكْثَرَ مِنُ سَبُعِينَ مَرَّةً »

[باب التوبه ، رياض الصالحين]

تکرار سے مفہوم دعا کو اپنے دل میں جگہ دینا اور خالق وما لک سے بار بار التجا کرنا مقصود ہوتا ہے، باربار مانگنے سے اپنی ہے کسی اور بے بسی کی کیفیت پیدا ہوتی ہے اور رحمٰن و رحیم کی عزت وعظمت دل میں

جگہ پاتی ہے اور ہم سب اس کے در کے فقیر ہیں۔ ﴿ يَاَيُّهَا النَّاسُ اَنْتُمُ الْفُقَرَآءُ إِلَى اللهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيْلُ ١٥٠ [ناطر، ١٥]

'' لوگو! تم سب ہی اللہ کے محتاج ہواور اللہ تو غنی وحمید ہے۔'' سیدنا یونس ملیلا نه معلوم کتنے دن اور کتنے گھنٹے اللہ تعالی کے حضور گریہ و زاری کرتے رہے ہول

گے، اور رسول اللہ مٹاٹیٹا نے غزوہ بدر کی شب دعا و مناجات میں گزار دی۔

(۱۳) ہر حال میں دعاء مانگنا:

رسول الله مَثَاثِيمٌ کا ارشاد ہے کہ جو شخص یہ پیند کرتا ہے کہ مصائب و آلام اور تکلیف و پریشانی میں اس کی دعائیں قبول ہوں تو اسے چاہیے کہ راحت و آرام کے زمانے میں زیادہ دعائیں مانگتا رہے۔

[ترمذي بحواله مسنون دعائين، سيد بشير احمد]

(۱۴) نیک افعال کو وسیله بنا کر دعا مانگنا:

صحیحین میں مذکور ہے کہ نبی کریم علیا اس این اسرائیل کے تین اشخاص نے ایک غار میں بارش کی وجہ سے پناہ لے رکھی تھی کہ ایک پھر سے غار کا منہ بند ہو گیا اور وہ غار میں پھنس گئے، ان میں From quranurdu.com

سے ہرایک نے اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے نیک کام کو وسلیہ بنا کر دعا مانگی اور ان کی دعا قبول ہوئی اور غار

ك منه سے الله تعالى كے حكم سے بچر بث كيا۔ [متفق عليه، بحواله مسنون دعائيں، سيد شبير احمد]

قرآن حکیم کی اس آیت مبارکہ میں جوارشاد ہوا ہے۔ ﴿ يَاَيُّهَا الَّذِينَ امَّنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوَّا اِلَّيْهِ الْوَسِيلَةَ ﴾ [المائدة، ٣٥]

" اے ایمان والو! اللہ سے ڈرتے رہواور اس کا قرب تلاش کرو۔ "

اس سے مرادیہ ہے کہ اس ذریعہ کے طالب اور آرز ومندر ہوجس سے تم اللہ کا تقرّب حاصل کرسکو

اور اس کی رضا مندی پا سکو۔ ظاہر ہے کہ وہ نیک اعمال ہیں جو قرآن وسنت کے مطابق ہوں۔ جُہلاء اور کم علم لوگوں نے جو اس کے معنی بزرگوں کے نام کاواسطہ دے کر الله تعالیٰ سے دعا کرنے کا مفہوم نکال لیا ہے سراسر غلط ہے۔

قبولیتِ دعاء کے اوقات:

روزہ کی حالت میں اور روزہ افطار کرنے سے پہلے کہ اس وقت روزہ دار کو مولا و مالک سے مزدوری ملنے کے کمحات ہوتے ہیں۔ شب قدر میں کہ اس کی بڑی فضیلت آئی ہے اور رسول الله طَالِيَّا نے بی بی عائشہ والله کا ان

مبارک ساعتوں میں اس دعا کی تلقین فر مائی تھی۔ ﴿ اَللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفُو فَاعُفُ عَنِّي ﴾ [ترمذي، مسنون دعائي] "اے اللہ! بے شک تومعاف فرمانے والا ہے اور معاف کرنے کو پیند کرتا ہے سومیرے گناہ

تجھی معاف فر مادے۔'' یوم عرفہ، نبی کریم طالیہ کا ارشاد ہے کہ: بہترین دعا یوم عرفہ کی دعا ہے اور بہترین کلمات وہ ہیں

جومیں نے اور مجھ سے پہلے انبیاء ﷺ نے کے، وہ یہ ہیں۔ « لَا إِلَّهَ اللَّهُ وَحُدَةً لَا شَرِيُكَ لَهُ لَهُ الْمُلُكُ وَلَهُ الْحَمُدُ وَهُوَ عَلَى كُلّ شَيْعيء قَدير " اصحيح الجامع، حواله ايضا]

''الله تعالی کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے اس کا کوئی شریک نہیں' حکومت اور ستائش

صرف اس کی ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔''

جمعۃ المبارک کے دن عصر کے وقت کی آخری ساعت۔

® رات کی کسی ایک گھڑی میں۔

عبادات عبادات عبادات

رات کی پہلی تہائی گزرنے کے بعد اور جب رات ایک تہائی باقی رہ جائے ۔ رسول الله طَالِيَّا نے

ارشاد فرمایا که:اس وقت ربّ کریم اینے بندوں سے مخاطب ہوتا ہے۔

﴿ اَلَا مِنُ مُّستَغُفِرٍ فَاعُفِرَ لَهُ اَلَا مُستَرُزِقٍ فَأَرُزُقَهُ اَلَا مُبتَـلًى فَأَعَافِيَهُ أَلَا كَذَا اللهَ

'' کوئی ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے اور میں اسے بخش دوں، کوئی ہے جو مجھ سے رزق کا خواہشمند ہواور میں اسے رزق سے نوازوں، کوئی ہے جو مجھ سے کسی ابتلا (بیاری، مشکل) پر

مرد طلب کرنے والا کہ میں اسے اُس بیاری اور مشکل سے نجات دوں، کیا کوئی ایبا ہے ، کیا

کوئی ایبا ہے۔''

الله تعالیٰ کی یه بیار بندوں کے لیے مسلسل رہتی ہے یہاں تک صبح صادق روشن ہو جاتی ہے۔ [الترغيب والترهيب، حواله ايضاً]

اس کے علاوہ اذان اور اقامت کے درمیان وقفہ اور سجدے کی حالت بھی دعا کی قبولیت کے

لمحات ہیں۔ اور ویسے تو خلوصِ دل سے جب بھی اس کریم ورجیم کے حضور میں دعا کی جائے وہ ضرور قبول کرتا ہے کیونکہ اس کا حکم ہے۔

﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي ٓ أَسْتَجِبُ لَكُمْ ﴾ [المومن: ٦٠]

''تہہارا ربّ کہتا ہے مجھے ایکارو، میں تہہاری دعا قبول کروں گا۔''

لینی دعا ئیں قبول کرنے کے جملہُ اختیارات میرے پاس ہی ہیں لہذاتم دوسروں سے دعا ئیں نہ

دعاء والتجاء:

﴿ اللَّهُمَّ رَحُمَتَكَ نَرُجُوا فَلَا تَكِلُنَا إِلَى أَنْفُسِنَا طَرُفَةَ عَيْنٍ وَّ اَصُلِحُ لَنَا شَأَنَنَا كُلَّهُ ،

مانگو بلکہ صرف اور صرف مجھ سے مانگو۔

لَّا إِلَّهُ إِلَّا أَنْتَ »

"اے اللہ! ہم آپ کی رحمت کے متلاثی ہیں ،ہمیں ہمارے نفوں کے سپرد بل جر کے لیے بھی نہ کیجیے اور ہمارے تمام کے تمام احوال سنوار دیجیے کہ آپ کے سواہمارا کوئی مشکل کشانہیں

ہے۔'' (آمین یارب العالمین)

## عيد كا روحانى واخلاقي يبهلو

عَنُ أَنَسٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِيْنَةَ وَلَهُمُ يَوُمَانِ يَلُعَبُونَ فِيهِمَا فَقَالَ:مَا هَذَانِ الْيُومَانِ؟ قَالُوا:كُنَّا نَلُعَبُ فِيهِمَا فِي يَوْمَانِ يَلُعَبُونَ فِيهِمَا فَقَالَ:مَا هَذَانِ الْيُومَانِ؟ قَالُوا:كُنَّا نَلُعَبُ فِيهِمَا فِي

الُجَاهِلِيَّةِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قَدُ اَبُدَلَكُمُ اللهُ بِهِمَا خَيرًا

مِّنُهُمَا ، يَوُمَ الْأَضُحَى وَيَوُمَ الْفِطُرِ» [رواه ابو داؤد، مشكوة ،باب صلوة العيدين] " سيدنا انس وَلِيَّوُ كُتِ بِين كه: نِي مَالِيُّا جب ججرت كرك مدينه منوّره تشريف لات تو ابل

یہ کو سال کے دو دنوں میں (لہو ولعب) خوشیاں مناتے دیکھا ، پوچھا یہ کیسے دن ہیں؟ .

انھوں نے جواب دیا کہ زمانۂ جاہلیت میں ہم ان دو دنوں میں کھیل تماشا کیا کرتے تھے۔ ارشاد ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ان سے بہتر دو دن مقرر فرما دیے ہیں۔ ایک عید

ارساد ہوا کہ اللہ تعانی نے مہارے سیے ان سے بہر دو دن مطرر کرما دیے ہیں۔ ایک عید الاضحیٰ اور دوسرا عید الفطر ( ان دنوں میں تم اللہ تعالیٰ کی کبریائی وعظمت بیان کرکے دلوں کو سکون

دو اور آپس میں میل ملاقات سے اور تحفے تحائف کے تبادلوں سے خوشیاں حاصل کرو)

لفظ عید کا مادہ عَوُدٌ ہے جس کے لغوی معنی لوٹنے اور واپس آنے کے ہیں۔ امام راغب

اصفہانی السلط کھتے ہیں:''عیدوہ ہے جو بار بارلوٹ کر آئے اوراصطلاح شریعت میں یہ لفظ یوم الفطر اور یوم الفطر اور یوم الفنی پر بولا جاتا ہے چونکہ شری طورر پر یہ دن خوش کے لیے مقرر کیا گیا ہے اور حدیث میں عید کے

دنوں کو ایام اکل و شرب یعنی کھانے پینے کے دنوں سے یاد کیا گیا ہے اس لیے ہر وہ دن جس میں کوئی مسرت اور شاد مانی حاصل ہو ، اس پرعید کا لفظ بولا جانے لگا ۔ چنانچہ آ بیہ کریمہ:

﴿ رَبَّنَآ اَنْزِلُ عَلَيْنَا مَآئِكَةً مِّنَ السَّمَآءِ تَكُونُ لَنَا عِيْدًا ﴾[سورة المائده: ١١٤]

" اے ہمارے بروردگار ہم پر آسان سے خوان نعمت نازل فرما کہ ہمارے لیے وہ دن عید قرار مائے''

اس میں عید سے مسرت اور شادمانی کادن ہی مراد ہے۔ [مفردات القرآن]

الْفِطُوُ: ٱلْإِفُطَارُ لِهِ رُوزُهُ كَا افْطَارِكُرِنَا

"عِيدُ الْفِطُرِ: الْعِيدُ الَّذِي يَعُقِبُ صَوْمَ رَمَضَانَ."

''وہ عید جو رمضان کے روزوں کے بعد آتی ہے ( کہ مسلمان افطار کرکے اللہ تعالی کا شکر ۔

بجالائیں)

" زَكُوةُ الْفِطُرِ ، صَدَقَةٌ وَاجِبَةٌ يُقَدِّمُهَا الْمُسُلِمُونَ إِلَى المُحْتَاجِيْنَ بِمُنَاسَبَةِ عِيدِ الْفِطُرِ۔"

" صدقة فطروه لازى اورضرورى صدقه ہے ، جو (صاحب حیثیت مسلمان عید الفطر سے قبل

غرباء ومساکین کو (محض الله تعالیٰ کی رضا کے لیے دیتے ہیں تاکہ وہ بھی عید کی خوشیوں میں

ان کے ساتھ شامل ہوسکیں۔)

اسلامی اور غیر اسلامی تهوار میں فرق:

دنیا کی ہر قوم کے لیے سال بھر میں بعض دن ایسے ضرور آتے ہیں جن کو وہ اپنے قومی تہوار کے طور پر عزیز رکھتی ہے اور اسے منانے کے لیے ہر قتم کے مادّی سازو سامان، عیش وعشرت ، نغمہ وسرود ، شراب اور

راگ کی مجلسیں قائم کی جاتی ہیں۔ ڈھول ڈھمکوں اور بگل باجوں سے آٹھیں سجایا جاتا ہے ۔ اس کے برعکس مسلمانوں کا جشن اور ماتم خوشی اورغمی، مرنا اور جینا سب کچھا پنے مولا و مالک کی رضا کے لیے ہے۔

﴿ قُلُ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَاىَ وَمَهَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ ۞ لَا شَرِيْكَ

لَهُ ۚ وَبِنَٰ لِكَ أُمِرُتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ٢٦٣ ﴾ والانعام: ١٦٣

''(آپ اُن سے کہیے) کہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت سب کچھ اللہ ربّ العالمین کے لیے ہے جس کا کوئی شریک نہیں مجھے اس بات کا عظم ملا ہے۔ اور میں

اوّ لین فرماں بردار ہوں۔''

لہو و لعب کی محفلوں میں وقتی طور پر خوشی تو ضرور حاصل ہوتی ہے مگر اس کا انجام قلب وروح کی

پڑ مردگی اور فکرِ آخرت سے بے تعلقی کی صورت میں فکاتا ہے اس کے برعکس اسلام میں عیدین کی خوشیوں میں اللہ تعالیٰ کی یا د اور اس کے بندوں کی خدمت سے دل کے کنول دائمی طور پر کھل جاتے ہیں اور وہ

لاز وال مسرتوں سے سرشار ہو جاتے ہیں جس کے ثمرات نہ صرف اس دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی ظاہر

اسلام مسلمانوں کی معاشرتی زندگی کو مضبوط اور مربوط بناتا ہے۔ نماز، روزہ حج، زکوۃ

اوردوسرے شعائرِ اسلامی میں یہ شان پوری طرح جھلگتی ہے۔ نماز کی ادائیگی انفرادی طور پر نہیں بلکہ ا جتاعی طور پر فرض قرار دی گئی ہے ایک ہی صف میں شاہ و گدا، امیر و فقیر، ادنیٰ و اعلیٰ کھڑے ہو کر

ایک امام کی اقتداء میں نماز ادا کرے گئی قشم کے روحانی و معاشرتی فوائد حاصل کرتے ہیں۔ رمضان المبارک میں بیک وقت سحری و افطاری سے نظم و ضبط کی شاندار تربیت ملتی ہے ۔ حج مسلمانوں کاروح پرورعالمگیرا جماع انھیں اخوت و محبت کی لڑی میں پرو دیتا ہے زکوۃ کا مقصد معاشرے کے نادار اور کمزور لوگوں کو ساتھ ملا کر زندگی کے سفر میں قدم کے ساتھ قدم ملا کر آ گے بڑھنا ہے۔غور سیجیے تو اسلام مسلمانوں میں کہیں بھی رخنہ پیدا ہونے نہیں دیتا ہے ۔ کاش کہ مسلمان عبادات کی غرض وغایت کوسمجھ جائیں۔ عیدین کے ایام بھی ہمارے لیے بہت سے روحانی و اخلاقی پیغام لاتے ہیں روزہ رکھنے والے صاحب ِ حیثیت لوگوں کو حکم ہوتا ہے کہ وہ اپنے مفلس اور تنگدست احباب کی خدمت کریںاور عید کی خوشيوں ميں أنھيں اپنے ساتھ شامل كريں ، جناب رسول الله سَاليَّيْ كا ارشاد كرامي ہے: ﴿ زَكَاةَ الفِطرِ طُهُرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغُو وَالرَّفَثِ وَطُعُمَةً لِّلُمَساكِيُنِ ﴾ [ ابو داؤد، فقه السنه] '' صدقهٔ فطر کی ادائیگی روزه دار کی زبان و بیان کی لغزشوں سے طہارت حاصل کرنا( کہ روزہ کے اجرییں کمی نہرہ جائے )اورغرباء ومساکین کے لیے کھانا فراہم کرنا ہے۔'' آ یئے !اب ذرا عیدین کے روح پرور مناظر کا جائزہ لیں۔ جناب رسول الله منافیظ اور آپ کے پیارے صحابہ ڈکائٹٹم عید کے روز نہا دھو کر اجلا اور اچھا لباس زیبِ تن فرماتے۔عطر اور خوشبوکا استعال لرتے۔ اسلام زیب و زینت سے منع نہیں کرتا ، ہا ں اسراف اور ریا کاری اسے نا پیند ہے۔ رسول الله مَنْ اللَّهِ اور صحابه وَمُنَالَثُمُ عيد الفطر مين نماز سے پہلے چند طاق تھجورين نوش فرماتے اور نماز کے ليے تشريف لے جاتے اور عید الاصحیٰ میں نماز سے پہلے نہیں کھاتے تھے بلکہ والیسی کے بعد قربانی کے گوشت میں سے جناب رسول الله عَلَيْظِ كامعمول تھا كه نماز عيد شهرسے باہر كھلے ميدان ميں ادا فرماتے -مصلحت يه ہے کہ اتنے بڑے اجتماع میں لوگوں کو آنے جانے کی پریشائی نہ ہو۔ ایک راستہ سے جاتے اور دوسرے راستہ سے واپس آتے اور جن راستوں پرمسلمان گزرتے وہ اللہ تعالیٰ کی عظمت و کبریائی سے گونج اٹھتے۔ « اَللَّهُ اَكُبَرُ ، اَللَّهُ اَكْبَرُ ، لَا اِلْـهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ اَكْبَرُ اَللَّهُ اَكُبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمُدُ۔» "اللهسب سے بڑا ہے ( ہم دل و جان سے گواہی دیتے ہیں ) کہ اللہ ہی سب سے بڑا ہے الله کے علاوہ کوئی معبود برحق تہیں اور الله سب سے بڑا ہے الله سب سے بڑا ہے اور تمام تعریفوں کا حق دار بھی وہی ہے۔'' رسول الله علی اور صحابه کرام وی الله عدم عدد گاہ چہنچتے تو صف بندی کے ساتھ دو رکعت نماز ادا فرماتے۔اس میں نہ اذان ہے اور نہ ہی اقامت اور نماز سے پہلے نہ کوئی تقریر ہے اور نہ ہی کوئی خطبہ اس

کا موقع نماز کے بعد ہے۔ ہاں نماز میں تکبیرات کی تعداد بڑھ جاتی ہے پہلی رکعت میں قراءت سے پہلے سات تکبیریں اوردوسری رکعت میں قراء ت سے پہلے پاٹچ تکبیریں اور تکبیر کے ساتھ رفع یدین کرنا کہ ہاتھوں کا کندھوں یا کانوں کی لو کے برابر بلند کرنا رب کا ننات کی بڑائی کا اعلان ہے۔ سیدنا سمرہ ڈاٹٹۂ کہتے ہیں کہ: رسول اللہ مُناٹیکِ نماز عبید کی نہلی رکعت میں (سورہ فاتحہ) کے بعد سورہ الاعلیٰ اوردوسری رکعت میں سورۃ الغاشیہ رپڑھا کرتے تھے اس کے علاوہ سورہُ ق اور سورہ ﴿ إِقُتَرَ بَتِ السَّاعَةُ ﴾ كا بھي ذكر آيا ہے۔ نماز کے بعد رسول اللہ عَلَیْظِ اوگوں کی طرف چہرہ مبارک کرتے اور بڑا جامع اور مخضر خطبہ ارشاد فرماتے ، جس میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ، لوگوں کو تقو کی و طہارت اطاعت وفر ما نبرداری اختیار کرنے کی نصیحت ہوتی اور خواتین کے حلقہ میں تشریف لے جا کر انھیں بھی الگ سے خطاب فرماتے۔خواتین کے لیے بھی حکم ہے کہ وہ عید گاہ جائیں بلکہ وہ خواتین بھی شامل ہوں جنھیں بعض ایام میں نماز کی رخصت ہوتی ہے۔ نماز نہ پڑھیں تو مسلمانوں کے ساتھ دعاء میں تو شامل ہوسکیں۔ ذرا اسلام کی تعلیمات پرغور کیجیے کہ اس نے اجتماعیت پر کتنا زور دیا ہے۔ عیدین کی نماز کے بعد مسلمان آپس میں ملتے ملاتے ہیں۔ خندان اور مسرور چیروں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عظمت و کبریائی بیان کرتے ہوئے گھرول کولوٹے ہیں۔[اخصار۔اسلامی تعلیم،مولانا عبدالسلام بہتوی] رسول الله عَلَيْمَ نِهِ فرمايا: عيد الفطر كے دن فرشتے راستوں كے اہم موڑوں پر كھڑے بيا علان کرتے ہیں۔مسلمانو! سویرے سویرے ( نمازِ عید کے لیے ) اپنے کرم کرنے والے ربّ کی طرف نکلو جو احسان فرما کرنیکی کی توفیق دیتا ہے اور پھر اس پر بڑی جزا بھی دیتا ہے۔تم نے رات کا قیام کر کے اور دن بھر روز ہے رکھ کر اس کے حکم کی تعمیل کی اور امکان بھر اس کی اطاعت میں لگے رہے۔ آج اللہ کے انعامات وصول کرو۔ رسول اللہ مُثَالِّيَا نے فرمایا کہ نماز عید سے فراغت کے بعد پھرایک '' ویکھوتمہارے ربّ نے تمہاری سب کوتا ہیاں اور گناہ معاف فرما دیے۔ آج بھلے بن کر گھروں کو جاؤ آج تقسيم انعامات كاون ب-[مجمع الزوائد،ج:٢،ص:٢٠١] یہ خوشخبریاں کن کے لیے ہیں۔ ان کے لیے جھول نے حزم و احتیاط سے دن بھر روزہ رکھا اور خلوص و محبت سے راتوں کو قیام کیااور جن کی زند گیاں حقوق اللہ اور حقوق العباد کو ٹھیک ٹھیک ادا کرنے میں بسر ہونیں۔

ہے۔ جاروں سے گھروں کو چھوڑ کر ہے۔ ہزاروں اپنے گھروں کو چھوڑ کر ہے۔ ہزاروں اپنے گھروں کو چھوڑ کر

(جواب کھنڈرات میں تبدیل ہو چکے ہیں) سخت سردی میں خیموں میں پناہ لیے ہوئے ہیں۔ ہزاروں

یے، بوڑھے، مرد، عورتیں روسی درندوں کی بمباری سے جام شہادت نوش کر چکے ہیں اور پوری مغربی دنیا

خاموثی سے یہ منظر دیکھ رہی ہے مجھے ان سے شکوہ نہیں ہے کہ کیونکہ وہ ہمیشہ سے مسلمانوں کے دشمن تھرے ہیں۔ مجھے افسوس مسلمان ملکول پرہے جن کی رگ حمیت اپنے بھائیوں کے نقصان پر نہ پھڑکی

اور جنھوں نے نہتے چیچنی جانبازوں کی کوئی مدد نہ کی۔عرب ریاستوں کی دولت ، جن کی زمینیں سونا اگلتی ہیں۔ صرف امریکہ کے لیے رہ گئی ہے کہ وہ شیطان مختلف ہتھکنڈوں سے ان کی دولت چھین لیتا ہے کیا

مسلمانی اسے کتے ہیں؟

دعاء و التجاء:

« رَبَّنَا لَا تَجْعَلُنَا فِتُنَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُوا وَاغْفِرُ لَنَا رَبَّنَا إِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيمُ ۞» " اے ہمارے پروردگار! ہمیں کافروں ( کے مظالم) کا تختہ مشق نہ بنایے اور ہمارے پروردگار ہمیں معاف فرمائے۔ بے شک آپ زبردست حکمت والے ہیں۔''

一日日本のからできるからです。

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ " خَيْرُ الزَّادِ التَّقُوٰى " نی کا بوں ہوا ارشاد حاری کہ بہتر توشہ ہے برہیز گاری

一日日本のからのできるから

From quranurdu.com

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « مَنْ حَجَّ فَلَمْ يَوْسُقْ رَجَعَ « مَنْ حَجَّ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ

كَيَوْمٍ وَلَدَتْهُ أُمُّـةً »

# حج کے اخلاقی و معاشرتی ، روحانی اور تربیتی پہلو

عَنُ أَبِيُ هُرَيُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ ﴿ مَنُ حَجَّ فَلَمُ يَرُفُتُ وَلَمُ يَفُسُقُ رَجَعَ كَيَوْمٍ وَلَدَتُهُ أُمُّهُ ﴾ [متفق عليه مشكوة كتاب المناسك] '' سیدنا ابو ہربرہ ڈاٹنٹئے سے روایت ہے کہ جناب رسول اللّٰہ ﷺ نے فر مایا: جس نے حج کیا اور

اس میں نہ تو کسی شہوانی اور فخش باتوں کا ارتکاب کیا اور نہ اللہ کی کوئی نافر مانی کی تو وہ گناہوں سے ایسا یاک وصاف ہو کر گھر لوٹنا ہے جیسا اس دن تھا جس دن اس کی مال نے اسے جنا

مج کے لغوی معنی کسی کی زیارت کا ارادہ اور قصد کے ہیں جب کہ اصطلاحِ شریعت میں مناسک ِ مج کے لیے بیت اللہ کا قصد ہے۔قرآن کیم کی اس آیت ﴿ يَوْمَ الْحَجِّ الْاَكْبَرِ ﴾ فيح اكبر سے مراديم

النحر يا يوم عرفه ہے۔ يه حديث شريف كى ايك روايت كے مطابق " اَلْعُمْرَةُ : اَلْحَبُمُ اللَّ صْغَرُ " يعنى عمره م اصغر م -[ مفردات القرآن - امام راغب اصفهاني]

اسلامی عبادات پر گہری نظر ڈالیے تو معلوم ہوگا کہ ان سے نہ صرف بندگی ربّ کی تغیل ہوتی ہے بلکہ بہت سے اخلاقی ومعاشرتی ، روحانی اورتر بیتی پہلوؤں کی تکمیل بھی ہوتی ہے اسلام دین رحمت ہے تو اس

کی تعلیمات فوز و فلاح کا باعث ہیں۔ کلمہ طیبہ کے اقرار سے جہاں لا زوال اور غیر متزلزل ایمان و یقین کی دولت ملتی ہے وہاں اس

بات کی تربیت بھی حاصل ہوتی ہے کہ ہم سب ایک ہی ربّ کے بندے ہیں اس سے ذات یات ، او کچ یجے، حسب و نسب اور فخر و غرور کے بت یاش یاش ہوجاتے ہیں اور رسالت پر ایمان سے اندھی تقلید و

جہالت کے پردے جاک ہو جاتے ہیں اور یہ روشنی ملتی ہے کہ ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ جناب رسول الله من الله عن الله ع

From quranurdu.com جائے آپ ہی ہمارے قائد اور امام ہیں۔ نماز میں جہاں ربّ کا ئنات کی بندگی اور اس کے ان گنت انعامات و احسانات کا شکر ہے وہاں جسم

و جان کی طہارت و نظافت، روح کی بالیدگی اور اطمینان قلب ہے تو اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کا باہمی اتحاد،امام کی اطاعت اور نظم وضبط کا مظاہرہ اور آ پس میں میل ملاقات سے ان کے آ پس کے مسائل

ومشکلات کا حل اور ہمدردی وعمخواری کی راہ ہموار ہوتی ہے۔

ز کو ۃ کی ادائیگی سے جہاں ربّ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے وہاں اس کے بندوں کے ساتھ احسان و مروّت بھی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ زندگی کا مقصد بھی متعین ہوتا ہے مقصدِ حیات محض دھن

دولت اکٹھا کرنانہیں ہے بلکہ اللہ کی بندگی اور اس کے بندوں کی خدمت ہی سے گوہر مقصود کو یانا ہے۔ روزہ جہاں وفاداری اور اطاعتِ الہٰی کا اظہار ہے وہاں روزہ دارکو ان بھوکوں اور ناداروں کے لیے

احساس وشعور بیدار ہوتا ہے جنھیں پیٹ بھرنے کے لیے نان جویں بھی میسر نہیں ہے اسے اگر اللہ تعالی دولت سے نواز تا ہے تو وہ اسے محض تجور یول اور بیکول میں نہیں رکھتا بلکہ اس میں سے غرباء و مساکین،

یتامیٰ اور بیوگان کی مدد بھی کرتا ہے۔ فریضہ کج کی ادائیگی سے بہت سے اخلاقی وروحانی پہلوروش ہوتے ا ہیں ، آیئے ذرا ان پرنظر ڈالیں۔

ا یفس کو زیر کرنا: انسان کے جینے کا مقصد محض کھانا پینا اور جبلی خواہشات کو پورا کرنا ہی نہیں ہے بلکہ اصل مقصد تو اللہ

تعالیٰ کی یاد اور ذکر وفکر ہے۔ ایام حج میں اس کی تربیت ہوتی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے: ﴿ ٱلْحَجُّ اَشُهُرٌ مَّعُلُومَتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَتَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ

فِي الْحَجِّ ﴾ [البقرة:١٩٧] '' جج کے مہینے معین ہیں جو معلوم ہیں ایس جو شخص ان مہینوں میں جج کی نیت کرے تو ایام مج

میں شہوانی اور فخش باتوں سے بیچ اور لڑائی جھگڑے سے دور رہے۔''

۲۔ تقویٰ بہترین زاد راہ ہے:

جج اس پر فرض ہے جس کے پاس سفر جج کا خرچ موجود ہو اور وہ بھی اس نے جائز اور حلال کمائی ہے حاصل کیا ہو، اس موقع پر قر آ نِ حکیم کی عظمت و بلاغت پر غور کیجیے۔

﴿ وَ تَزَوَّدُوا فَانَّ خَيْرَ الزَّادِ النَّقُولِي لَوَاتَّقُونِ يَالُولِي الْأَلْبَابِ ١٩٧٠) [البقره:١٩٧٠]

'' اور زادِ راہ (لیعنی راستے کا خرچ ساتھ لو کہ اسکے بغیر حج نہیں ہوسکتا ہے) ( کیکن یاد رکھو اصل) حقیقت تو صرف توشئه پر میز گاری ہے (جے شمصیں ہر حال میں ساتھ رکھنا ہے ) اور اے اہل عقل مجھ سے ڈرتے رہو۔'' پس یہی آید مبارکہ فج کا بنیادی مقصد ہے۔ بلکہ تمام عبادات کامقصد مسلمانوں میں صفت ِ تقویٰ پیدا کرنا ہے۔ اسی سے انسانیت کا کمال اور اس کی معراج ہے۔ بندہ ظاہر اور باطن میں گھر اور بازار میں ، سجد اور میدان میں، اپنے وطن اور دیارِ غیر میں صرف اور صرف اپنے خالق و مالک سے ڈرتا رہے۔ نیکیوں کواختیار کرے اور برائیوں سے اجتناب کرے۔ یہی اس کی دنیا و آخرت میں کامیابی کی نوید ہے۔ جج کے دوران اس کے لیے آ زمائش کی سخت گھڑیاں ہیں۔ اللہ کے گھر پہنچ کر پیغام تقویٰ اس کے دل کو متنبہ اور چوکس رکھتا ہے کہ تمہارا زادِ راہ حقیقت میں مال نہیں ہے بلکہ تقوی کا توشہ ہے کہیں اسے ضائع نہ کردینا۔تم نے اس قدر سفر خرج برداشت کیے تم نے راستہ کی مشکلات و مصائب کو سہا ہے تم اگر مج کوٹھیک ٹھیک سرانجام دیتے ہوتو ربِّ کا کنات شمصیں بے پناہ انعامات سے نوازے گا۔تم اس طرح گھر لوٹو گے گویا آج تم دنیا میں پیدا ہوئے ہو اور معصوم بچوں کے ذمہ کون سے گناہ ہوتے ہیں؟ بیہ سنت میں ادا کیا۔ سـ دعاء ومناجات: حج کیا ہے؟ دیوانہ وارعشق و حیاجت کا ،خلوص ومحبت کا ،تشلیم و رضا کا ، اطاعت و فرماں برداری کا ، وطن سے بے وطن ہونے کا ، اسی طرح مظاہرہ ہے جبیبا کہ سیدنا ابراہیم ملیا اوراُن کے لخت جگر سیدنا اساعیل علیلاً اور ان کی فرماں بردار اہلیہ،سیدہ بی بی ہاجرہ علیہا السلام نے کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے ان باوفا بندوں کی قربانیاں اس قدر پسندہ ئیں کہ انھیں نہ صرف شرف قبولیت سے نوازا بلکہ ان کے مقدس ہاتھوں سے بیت اللہ کی تغییر کو وہ عزت وعظمت بخشی کہ اقصائے عالم کے لوگوں کا وہاں جمع ہونا اور سیدنا ابراہیم علیاً اور ان کے اہل خانہ کے شعائر کو بجالانا ضروری قرار دیا۔ اس وفا شعاری سے جولوگ حج پورا کرتے ہیںان کی دعا ئیں رہِّ ِ کا ئنات کے حضور قبول ہوتی ہیں۔ ۳ - عالمكيراجتاع: ج میں جہال اطراف عالم کے مسلمان رب کریم کے گھر کھنچے چلے آتے ہیں اور اس سے اپنے گناہوں کی مغفرت مانگتے ہوئے نیکیوں کے طلب گار ہوتے ہیں وہاں ان کومل بیٹھنے کاموقع بھی مل جاتا

ہے ان میں عربی عجمی کی تفریق ختم ہو جاتی ہے کا لیے اور گورے کا امتیاز بھی جاتا رہتا ہے ،سب کے سب ایک ہی طرح کے لباس میں نظر آتے ہیں اور سب کی زبانوں پر ایک ہی ترانہ ہوتا ہے۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز نه کوئی بنده رہا اور نه کوئی بنده نواز ان کے لیے بیرموقع (Golden Chance) بڑا غنیمت ہوتا ہے کہ وہ اینے معاشی، معاشرتی ،

سیاسی اور تدنی مسائل حل کریں ، اس وقت کفر کی تمام طاقتیں اکٹھی ہو چکی ہیں اور وہ مسلمانوں کونیست و نابود کرنے کے در پے ہیں۔ ان کا سرغنہ امریکہ ہے ۔ آپ غور کیجیے کہ گزشتہ چھ ماہ سے پیخی مسلمانوں پر

روسی درندوں نے جوظلم وستم ڈھایا ہے وہ تاریخ انسانیت کا انتہائی کرب ناک باب ہے اور گزشتہ اٹھاون برس سے ظالم و سفاک ہندوؤں نے مظلوم تشمیریوں پر جو وحشت و بربریت کا مظاہرہ کیا ہے وہ بھی تاریخ

کا انتہائی شرمناک باب ہے اس کے علاوہ فلسطین ، کوسوو، لبنان میں جو کچھ ہوا اور اب تک جوہور ہا ہے وہ ظلم کی طویل داستان ہے اس پر پورا پورپ اور کافر برادری تماشائی بنی ہوئی ہے اور تعجب وحیرت کی بات یہ ہے کہ اسلامی ممالک نے بھی جیپ سادھ رکھی ہے شایدوہ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ ان کا سرپرست

امریکہ ان سے ناراض ہو جائے گا۔ آہ! انھیں لوگوں کی ناراضی کاڈر ہے مگر الله مالک الملک کی ناراضی کا کوئی اندیشہ ہیں ہے۔

﴿ أَتَخْشُونَهُمْ ۚ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَنُ تَخْشُوهُ إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ ۞ [النوبة:١٣] " کیاتم ان سے ڈرتے ہو، حالانکہ اللہ اس بات کا زیادہ حق رکھتا ہے کہتم اس سے ڈرو، اگرتم مومن

اے عرب ریاستوں میں بسنے والو! منتھیں اللہ نے بے پناہ دولت سے نوازا ہے ،اس کیے نہیں کہ بلند و بالامحلات تقمیر کرواور عیش وعشرت کے مزے اڑاؤاوراس لیے نہیں کہ شیطان امریکہ مختلف ہتھکنڈول سے تہماری دولت چھین کر لے جائے بلکہ اس لیے شمھیں دولت عطا کی گئی ہے کہ تم غریب مسلمان ملکوں کی

مدد کرو۔ شہیں اپنے دشمنوں کے خلاف اسلحہ کی فیکٹریاں لگانی حیائمئیں ۔ہوائی جہازاور ٹینک بنانے حیائمئیں۔ میزائل اور تو پیں تیار کرنی چاہئیں تا کہتم اپنے دشمنوں پر ضرب کاری لگا سکو۔ آج پیچنی مسلمان تہاری امداد کے مستحق ہیں۔ ان کے مکانات کھنڈر بن چکے ہیں وہ ہزاروں کی

تعداد میں شہید ہو چکے ہیں۔اور لا کھوں کی تعداد میں کھلے آسان کے نیچے کیمپوں میں بڑے ہیں۔ مجھے بتلاؤ کہ بورپ کے بینکوں میں تہاری دولت سے کون فائدہ اٹھا رہا ہے؟ تہارے کھلے وحمن جو تہاری دولت سے سامان حرب تیار کر کے بالآخر تمہارے ہی اوپر استعال کرتے ہیں ۔ فاعتبروا یا اولی الابصار

عبادات

دعاء و التجاء:

### From quranurdu.com

اللّٰهُمّ اِنِّي اَسُألُكَ اِيمَانًا يُبَاشِرُ قَلْبِي وَيَقِينًا صَادِقًا حَتّٰى اَعُلَمَ انَّهُ لَنُ يُّصِيبَنِي

إِلَّا مَا كَتَبُتَ لِي وَالرِّضَا بِمَا قَضَيْتَ ﴾

" اے اللہ تعالیٰ! میں آپ سے ایسے ایمان کا طالب ہوں جو میرے قلب میں جا گزیں ہواور یقین ِ صادق کا خواستگار ہوں حتی کہ مجھے اس امر کا کامل اطمینان ہو جائے کہ مجھ پر

کوئی مصیبت نہیں آتی گر صرف جو آپ نے میرے لیے لکھ دی ہے۔

(آمين يا رب العالمين)

## جج کے ثمرات و برکات

عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عِلَيْهُ قَالَ: ﴿ ٱلۡحَجُّ الۡمَبُرُورُ لَيُسَ لَهُ

جَزَاءٌ إِلَّا اللَّجَنَّةَ ﴾ [متفق عليه، رياض الصالحين، كتاب الحج]

''سیدنا ابو ہرریہ ڈھنٹی سے مروی ہے کہ رسول الله مالینیا نے فرمایا:'' مج مبرور( تقوی وطہارت

سے ادا کئے ہوئے جج) کا اجر و ثواب جنت کے علاوہ کچھے نہیں ہے۔''

لُغت: الْحَجُّ:اَلْقَصُدُ لِلزَّيَارَةِ وَخُصَّ فِي تَعَارُفِ الشَّرُعِ بِقَصُدِ بَيُتِ اللَّهِ تَعَالىٰ إقَامَةً

لِلنُّسُكِ. [مفردات القرآن]

'' فج کے لغوی معنی کسی کی زیارت کا قصد و ارادہ کے ہیں ، جب کہ اصطلاحِ شریعت میں

مناسکِ حج کے ارادے سے بیت اللہ میں قیام اور حاضری کے ہیں۔''

الْمَبُرُورُ: گناہوں سے بیج ہوئے اور پر ہیز گاری اختیار کرتے ہوئے جو مج کیا جائے وہ مقبول ومبرور

جج اسلام کے پانچ بنیادی ارکان میں سے ایک رُکن ہے۔ کلمہء توحید ورسالت کا دل اور زبان سے

اقرار، دن رات میں پانچ نمازوں کا قیام، رمضان المبارک کے روزوں کا اہتمام تو ہر امیر غریب مسلمان پر فرض ہے، جب کہ زکوۃ اور حج کی ادائیگی صاحبِ نصاب اور صاحبِ استطاعت لوگوں پرہی لازم اور

فرض ہے اور اصحابِ مال کے لیے ان کی ادائیگی ایسے ہی ضروری ہے جس طرح صوم وصلوۃ کی پابندی لازمی ہے، ارشاد ہوتا ہے:

﴿ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِبُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيلًا \* وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللَّهَ

عبادات عبادات جادات هن From quranurdu.com

غَنِيٌّ عَنِ الْعلَمِينَ ۞ ﴿ [آل عمران: ٩٧] ''اورلوگوں پراللہ کا بیرتن ہے کہ جو تخص استطاعت رکھتا ہو وہ اس کے گھر کا حج کرے اور جو

(اس کا) انکار کرے گا تو (وہ جان لے کہ) اللہ سارے جہان والوں سے بے نیاز ہے۔''

غور کیجیے کہ جسے اللہ تعالی صحت و عافیت اور مال و دولت کی نعمت سے نوازے اور اُسے اپنے گھر کی زیارت کے لیے بلائے تو وہ بیسب کچھ پانے کے باوجود ناشکری کی روش اختیار کرتے ہوئے اپنے ربّ

کے بلاوے کونظر انداز کر دے اُس سے زیادہ بدنصیب اور بدقسمت اور کون ہو گا؟ اس روش کوقر آن نے

' کفز' (انکار، ناقدری، ناشکری) قرار دیا ہے۔

رسول الله عَالَيْهُم ن ايس بي تاركين حج ك بارے ميں ارشاد فرمايا:

''جس شخص کو سفر حج کا ضروری سامان اور سواری متیسر ہو جو اُسے بیت اللہ تک پہنچا سکے اور وہ پھر بھی حج نہ کرے تو کوئی فرق نہیں کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے۔''

گویا اس حدیث مبارک میں تارکین حج وعمرہ کو یہود ونصال ی سے تشبیہ دی گئی ہے، جب کہ قرآن

میں تارکین صلوة کومشرکین سے تشبیہ دی گئی ہے:

﴿ وَأَقِيْمُوا الصَّلُوةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشُرِ كِيْنَ ﴾ [الروم: آيت ٣١] ''اورتم نماز قائم کرواورمشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ''

قرآن و حدیث میں مٰدکورتشبیہات کی وجہ بیہ معلوم ہوتی ہے کہ مشرکین مکنّہ حج تو ادا کرتے تھے مگر

نماز کے تارک تھے اور یہود و نصاری نماز تو پڑھتے تھے مگر فج کے تارک تھے۔ اسی لیے ترک ِ صلوۃ کے رویے کو مشرکین کا روبیہ بتایا گیا ہے اور ترکِ حج کے رویے کو یہود و نصارٰ کی کا وطیرہ قرار دیا گیا،مشرکین

ہوں یا یہود و نصارٰ کی دونوں کےعقائد واعمال غلط تھے جن سے مسلمانوں کا بچنا ضروری ہے۔

جج کے لیے''استطاعت'' کا ہونا ضروری ہے۔ یعنی بیت اللہ تک پہنچنے کے لیے نہ صرف مالی لحاظ سے بلکہ جسمانی لحاظ سے بھی طافت اور توانائی کا ہونا لازمی ہے، ایک شخص کے پاس مال ہی نہیں اور وہ لوگوں سے قرض اٹھاتا پھرے یا ایک شخص چلنے پھرنے سے معذور اور بے بس ہے اور اس بیاری کی حالت میں سفر

کرے اور دوسروں کے لیے پریشانی کا باعث ہوتو ہیہ بات مناسب نہیں ہے، اور زادِ راہ سے بھی کہیں بڑھ کر توشئه پر میز گاری ہے۔ بقیناً بیسفر مبارک اس کے بغیر ناممل رہتا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے:

﴿ ٱلۡحَجُّ ٱشۡهُرٌ مَّعۡلُوۡمٰتٌ ۚ فَمَنۡ فَرَضَ فِيهِنَّ الۡحَجَّ فَلَا رَفَتَ وَلَا فُسُوۡقَ ۗ وَلَا

جِدَالَ فِي الْحَجِّ \* وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْر يَعْلَمْهُ اللهُ \* وَتَزَوَّدُوا فَاِنَّ خَيْرَ الزَّادِ

التَّقُولى و وَاتَّقُونِ يَا ولِي الْالْبَابِ ١٩٧ [البقرة: آيت ١٩٧]

" فج کے مہینے مقرر اور معلوم ہیں، جو شخص ان میں فج کا عزم کرے، (اُسے خبر دار رہنا جا ہے کہ) ان (مہینوں میں) نہ کوئی فخش بات ہونے پائے اور نہ کسی بُرے عمل اور لڑائی جھاڑے کی

بات ہی سرزد ہو اور نیک عمل جوتم سرانجام دو گے، وہ اللہ کے علم میں ہو گا اور (دیکھو) سفرِ حج

کے لیے زادِ راہ ساتھ لے جاؤ اور سب سے بہتر زادِ راہ تو پر ہیز گاری ہے،سوعقل مندو! میرا ہی

تقوی اختیار کروپ''

اس آیت مبارکہ میں کئی پہلو ہیں۔

حج کے مہینے شوّال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرّم ہیں، اصل ارکان تو ذو الحجہ کے دوسرے ہفتہ میں ادا ہوتے ہیں لیکن احرام مج شوال ہی سے بندھنا شروع ہو جاتے ہیں اور لوگ اطراف عالم سے

گشاں گشاں سرزمین حرم میں آنے لگتے ہیں اور جج سے قبل عمرہ کرنے والوں کا تانتا بندھ جاتا

(ب) جو شخص فریضهٔ مج ادا کرنے کا ارادہ کر لیتا ہے ، اسے دورانِ سفر ربِ کریم کی طرف سے چند اصولوں کی پیروی لازمی تھہرائی گئی ہے تا کہ اس کا بیسفر مبارک ،سفر سعادت بن جائے اور وہ اجر

وثواب سے بہرہ ور ہو کر گھر لوٹے ،مولانا عبدالماجد دریا آبادی لکھتے ہیں: ''ایام صوم کی طرح ایام عج کوبھی اعمال خیر کے ساتھ مناسبت حاصل ہے جو چیزیں حرام ہیں

وہ تو خیر ہمیشہ ہی حرام ہیں، باقی جو امور جائز و مباح ہیں، ان میں سے بھی بہت ہی چیزوں

سے زمانہ صیام کی طرح حالت احرام میں وسمبردار ہونا ریاتا ہے، "فَلَا رَفَتَ" رفث کا مفہوم عام ہے ہر قشم کی شہوا نیت یعنی مباشرت کے دواعی ومبادی اس میں شامل ہیں۔''

الله اكبر! ايك معياريه ہے عبادت ميں طہارت و ياكبازى كا جو اسلام كا قائم كيا ہوا ہے كه اشارةً

و کنایة بھی اُس زمانہ میں جائز شہوانی خیالات زبان پر نہ لائے جائیں اور دوسری طرف مشرک قوموں کے میلے ٹھیلے، تیر تہوار، تیرتھ جا ترا نمائشیں اور جلسے ہیں جن کی گرم بازاری ہی فحش کاریوں اور شہوت نگیزیوں سے ہے اور پھر عرب جاہلیت کے تو ارکانِ حج میں فحش داخل تھا۔

﴿ وَلَا فُسُوْقَ ﴾ اس كے تحت ميں چھوٹے بڑے ہرفتم كے گناه كى ممانعت آ گئى ـ حالتِ احرام میں جب متعدد جائز مشغلے مثلاً شکار ناجائز ہو جاتے ہیں تو چھوٹی بڑی کسی قتم کی معصیت کی گنجائش ظاہر

ہے کہاں نکل سکتی ہے۔

﴿ وَلاَ جِدَالَ ﴾ جِدال اپنے عام وسیع معنی میں ہے، مار پیٹ، ہاتھا پائی الگ رہی، زبانی گُبت و

تکرار جو اکثر مسابقت و مفاخرت کے موقعوں پر ہو جاتی ہے، سب احرام کی حالت میں ممنوع ہے۔ جج کے موقع پر دنیائے گوشہ کی آبادیاں کھنچ کر آجا تی ہیں، ہرفتم، ہر عمر، ہر قماش، ہر مزاج کے لوگ

ہوتے ہیں، بوڑھے بھی، جوان بھی، بیچ بھی، بڑے تیز مزاج اور غصّہ ور بھی، آوارہ مزاج بھی حریص اور طامع بھی،حسین ونوجوان عورتیں بھی، پھر تکلیفیں اور صعوبتیں بھی راہ اور سواری کے سلسلہ میں طرح طرح

کی پیش آتی ہیں..... بڑے بڑے حکیم بھی دامنِ صبر حچبوڑ بیٹھتے ہیں، رشک و منافقت، بدنظری و بدکاری،

نزاع و جدل کے مواقع قدم قدم پر رکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ حکیم مطلق کی حکیمانہ نگاہ نے رفٹ اور فسوق اور جدال سب کی تصریحاً اور تا کیداً ممانعت کر کے

کمزور بندول کے حق میں کیا خوب انتظام کر دیا ہے۔

﴿ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَّعْلَمْهُ اللَّهُ ﴾ اور جوكونَى بهى نيك كام كرو ك، الله كواس كاعلم موكر رہے گا اور اس کے مطابق صلہ بھی دے گا۔ حاجیوں کے اعمالِ خیر کی تشویق و رغبت افزائی کے لیے بیہ بہترین ومؤثر ترین یاد دہانی ہے، اللہ کے عالم کل و عالم جزئیات ہونے کا پورا استحضار رکھو، اہل جاہلیت

کی طرح کہیں اس تذبذب میں نہ پڑ جاؤ کہ ہمارے فلال عملِ خیر کا صلہ ملے گایا نہ ملے گا،علم اللی میں وہ آئے گا بھی یا آنے سے رہ جائے گا۔ مؤمن کے لیے تو بڑی سے بڑی ہمت بھی اس عقیدہ کا استحضار

پیدا کرتی ہے کہ خفی سے خفی ، بار یک سے بار یک نیکی بھی عالم الغیب کی نظر سے مخفی نہیں۔ اطباء یونانی موسم بہار میں مصفیّات پلاتے ہیں اور جاڑے کے زمانہ میں مقویاّ ت استعال کراتے ہیں کہ ان موسموں کو

ان دواؤں کے ساتھ خاص مناسبت ہے۔ رمضان کا مہینہ اور حج کا موسم بھی رُوحانیت کے عالم میں اپنی صحت بخش آب و ہوا کے لیے ممتاز ہیں، تو طبیب حقیقی ان موسموں میں اعمال خیر کی طرف خصوصی توجہ کیسے

''(اور جب ارادهٔ حج سے نکلو) تو زادِراہ ساتھ لو، اس ہدایت کی قدر اس وقت ہو گی جب جاہلی قوموں کے زائرین کی ذہنیت پر نظر ہو، خصوصاً جاہلیت عرب کی تاریخ پر۔ آج بھی ہندوستان میں کتنی ہی قومیں ایسی ہیں جو تیرتھ جاترا کے وقت گھر سے مفلس و تہی دست نکلنا

ہی اپنی روحانیت کا کمال سمجھتے ہیں۔ راستہ میں مانگتے ہوئے جائیں گے، کوئی دوسرا انہیں کھلا

یلا دیا کرے گا، یہاینے فقیر ہونے پرفخر کریں گے۔اس قشم کے سارے تخیلات واوہام اسلام نے مِٹا دیئے اور حکم دیا کہ جب گھر سے حج و زیارت کے لیے نکلوتو ضرورت بھر کا روپیہ پیسہ

کے کر نکلو، راستہ میں دوسروں پر بار بننے کی کوشش نہ کرو،عرب جاہلیت میں یہ مرض اور زیادہ پھیلا ہوا تھا، بلکہ بعض گروہوں کو تو یہ غلق تھا کہ احرام پہننے کے بعد جو کچھ سرمایہ ہوتا بھی، اسے بھی بھینک دیتے ..... اسلام ایسے دستور کا جوجھوٹی اور نمائش روحانیت پر مبنی تھا اور ایک طرف تخصی غیرت اور خودداری کے بھی منافی تھا اور دوسری طرف معاشیات اجھا تی پر ایک خواه مخواه کا بارتھا، کیسے روا دار ہوسکتا تھا اور اسے کیوں کر باقی رہنے دیتا۔ "تفسیر ماجدی، ج: ١] (9) کھرغور کریں تو''زادِ تقوی'' میں یہ بات بھی شامل ہے کہ فج اور زیارت کے لیے جو''زادِ راہ'' تم لے رہے ہو وہ حق حلال کی روزی اور خون کیسنے کی کمائی سے سے یا سود اور رشوت سے کمایا ہوا حرام مال ہے؟ الله تعالیٰ کا تو فرمان ہے: ﴿ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ٢٧ السائده: آيت ٢٧] ''اللہ تو متقیوں (پرہیز گاروں) ہی کی نذریں قبول کرتا ہے۔'' سفر حج سے پہلے یہ بھی سوچ لیا جائے کہ کسی کا دل تو نہیں دُکھایا ہوا، کسی کا مال تونہیں دبایا ہوا، تقوی اور پر ہیزگاری کا تقاضا ہے کہ فلال فلال سے معافی مانگ کی جائے اور فلال فلال کاحق ادا کر دیا جائے تا کہ اخلاص میت سے رب کے حضور پیثی ہو اور بخشے بخشائے گھر لوٹو اور اگر راستے میں موت آجائے تو پاک صاف ہو کراس دنیا سے رخصت ہو۔ ی) " ' جج'' عالم اسلام کاعظیم اجتاع ہے، دنیا بھر کے مسلمان مرکز اسلام میں جمع ہوتے ہیں، جہاں وہ رب كريم كى مغفرت كے طلب گار بنتے ہيں، وہاں انہيں معاشرتی ، معاشی، اقتصادی اور سياس

مسائل حل کرنے کا زریں موقع ملتا ہے ہر ملک سے نمائندوں کا اجتماع لازمی ہے اور اس میں امتِ مسلمہ کی فلاح و بہبود کے لیے اجتماعی طور پر فیصلے کرنے جا ہمیں، اس وقت یہود و ہنود استھے

ہو کرمسلمانوں کے دریے آزار ہیں، اللہ تعالی مسلمانوں کو بھی حُکم دیتا ہے کہ وہ اینے دشمنوں کے خلاف مادٌی واخلاقی وسائل بروئے کار لائیں، مگر افسوس کہ ہمارے بہت سے اعمال کی طرح حج کی اصل حقیقت اور روح بھی رخصت ہو چکی ہے۔

ره گئی رسم اذال، روحِ بلالی نه رہی

#### دعاء والتجا:

اللُّهُمَّ إِنِّي اَسُأَلُكَ الْعَفُو وَالْعَافِيَةَ فِي اللُّانَيَا وَالْا ٰخِرَةِ ، رَبَّنَا اتِّنَا فِي اللُّانَيَا

حَسَنَةً وَّفِي الْا ٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴾

" اے اللہ! میں آب سے معافی اور دونوں جہاں میں عافیت طلب کرتا ہوں ، اے ہمارے رب آپ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرمائے اور آخرت میں بھی نیکی سے نواز یے۔ اور

آ گ كے عذاب سے ہميں بچائے ـ'' (آمين يا رب العالمين)

## عيدالاضحا كابيغام

مَا هَذِهِ الْاَضَاحِيُ ؟ قَالَ: ﴿ سُنَّةُ ابِيُكُمُ إِبُراهِيُمَ عَلَيهِ السَّلَامُ ﴾ قَالُوا: فَمَا لَنَا

فِيهَا يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ: ﴿ بِكُلِّ شَعُرَةٍ حَسَنَةٌ ﴾ قَالُوا: فَالصُّوفُ يَا رَسُولَ اللهِ؟

قَالَ: ﴿بِكُلِّ شَعُرَةٍ مِّنَ الصُّوفِ حَسَنَةٌ ﴾ [ترمذي، ابن ماجه: بحواله اسلامي تعليم،

عبدالسلام بستوي]

" يه قربانيال كيابين؟ آپ عَلَيْهِم نے فرمايا: "تههارے باپ ابراہيم كى سنت ہے۔" انہوں نے کہا:اس میں ہمیں کیا ثواب ہے؟ فرمایا: ''ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ہے۔'' پھر

انہوں نے دریافت کیا: اُون کا معاملہ کیا ہے؟ ارشاد ہوا: ''اُون کے بھی ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ہے۔''

جلیل القدر پینمبرسیدنا ابراجیم علیا پیرانه سالی میں اپنے ربّ کے حضور دعا کرتے ہیں:

﴿ رَبِّ هَبُ لِي مِنَ الصَّلِحِينَ ١٠٠٠ [الصَّفَت: ١٠٠]

''اے پروردگار! مجھےایک فرزندِ صالح عطا فرما۔''

بارہ گاہِ اللی میں بید دعا قبول ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے بی بی ہاجرہ کے بطن سے اساعیل ایسا نیک بیٹا

عطا کیا جس کی بیشانی پر صلاح و تقوی اور صبر و حکم کے نقوش چبک رہے تھے۔ ارشاد ہوتا ہے: ﴿ فَبَشَّرُنْهُ بِغُلْمِ حَلِيمٍ ٢٠١] [الصفت: آيت ٢٠١]

''پس ہم نے انہیں ایک صاحبِ حلم لڑکے (کی ولادت) کی بشارت دی۔''

یہ فرزند ارجمند بوڑھے باپ کی ضعفی کا سہارا ہی نہیں تھا بلکہ اُن کے پیغام حق کو باقی رکھنے کا بھی

واحد ذر بعہ تھا۔سیدنا ابراہیم اور بی بی ہاجرہ ﷺ نے اس گوہر بے بہا اور متاع گراں ماید کی د مکیر بھال میں کوئی کسر روا نہ رکھی اور ہونہار بچہ نیک تمنّا وَں اور بڑے ارمانوں سے پلنے بڑھنے لگا اور جب یہ نورِنظر

اور لخت ِ جَكر كھيلنے كودنے اور باپ كا ہاتھ بٹانے كے قابل ہوا تو سيدنا ابرائيم عليا في خواب ديكھا جس میں انہیں اساعیل علیلا کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرنے کا اشارہ مل رہا تھا۔ پیمبر برحق ملیلا نے کہل دفعہ آٹھویں ذی الحجہ کوخواب دیکھا کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے ابراہیم! بیٹے کی قربانی دو، صبح ہوئی تو ابراہیم ملیلا تعجب و حیرت کے عالم میں شام تک صورتِ حال کی نوعیت پر غور کرتے رہے، نویں تاریخ کی رات کو پھر یہی کچھ دیکھا اور سمجھ گئے کہ خواب کے پیرائے میں یہ اللہ تعالیٰ کا تھم ہے، نویں تاریخ کا نام یوم عرفہ اس لیے ہے لینی عرفان ومعرفت کا دن، یہاں تک کہ جب دسویں تاریخ کی شب میں بھی یہی حکم دکھایا گیا تو اس پیکر توحید نے محسوس کر لیا کہ یہ لازماً حکم ربانی ہے اور تعمیل تھم کے لیے بے قرار ہو گئے اور لختِ جگر کو ذبح کر دینے کا فیصلہ کر لیا، دسویں ذی الحجہ کو بوم النحر لینی ذیج کر دینے کا دن اس لیے کہتے ہیں۔اس کے بعد ایک ہی مرحلہ رہ گیا تھا اور وہ تھا اس راہ میں بیٹے کی ثابت قدمی کا مرحلہ، نیک اور صالح باپ کے سعادت مند فرزند نے انتہائی خندہ بیثانی سے راہ حق میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کا اقرار کیا۔ ربّ کا نئات کے حکم کے سامنے باپ اور بیٹے کی تشلیم و رضا اور بندگی وسپر دگی کا ایبا ایمان افروز اور ولوله انگیز منظر تھا کہ قر آن حکیم نے اُسے ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا ہے۔ ﴿ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْىَ قَالَ يَلْبُنَّى إِنِّي ٓ أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي ٓ أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَا ذَا تَرْي طَقَالَ يَآبَتِ افْعَلُ مَا تُؤْمَرُ لَا سَتَجِدُنِي ٓ اِنْ شَآءَ اللَّهُ مِنَ الصِّبريْنَ ۞ فَلَمَّآ ٱسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ ٥ وَنَا دَيْنَهُ آنُ يَّا ِبُرْهِيمُ ٥ قَدُ صَدَّقَتَ الرُّءُ يَا \* إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزى الْمُحْسِنِينَ ۞ إِنَّ هٰذَا لَهُوَ الْبَلَّوُا الْمُبِينُ ۞ وَفَدَيْنُهُ بِذِبْحٍ عَظِيْمِ ۞ وَتَرَكُنَا عَلَيْهِ فِي الْأَخِرِيْنَ۞سَلَمْ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ۞كَذَٰلِكَ نَجْزَى الْمُحْسِنِيْنَ۞ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ۞ ﴾ [الصَّفْت: ١٠٢ تا ١١١]

لینی ''(اساعیل) جب اپنے باپ کا ہاتھ بٹانے کے قابل ہوئے تو ابراہیم نے کہا جانِ پدر! میں خواب میں دیکھا ہوں کہ میں تجھے ذیح کر رہا ہوں سوچو! اس کے متعلق تمہاری کیا رائے

ہے، بیٹے نے کہا: ابا جان آپ کو جو حکم ہے اس پر عمل سیجئے، آپ ان شاء اللہ مجھے صابروں میں سے یا ئیں گے، پھر جب دونوں نے ہمارے سامنے اطاعت کی گردن مجھ کا دی اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا تو ہم نے ریکارا اے ابراہیم! تو نے خواب سے کر دکھایا، ہم

نیکی کرنے والوں کو ایبا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں، بلا شبہ یہ ایک تھلی ہوئی آزمائش تھی اور ہم

نے ایک بڑی قربانی کا اُن کوفدید دیا اور بعد کے آنے والوں میں ابراہیم کا ذکر خیر چھوڑ دیا،

ابراہیم پرسلام ورحمت ہو وہ ہمارے فرماں بردار بندوں میں سے تھے۔''

ان آیاتِ مبارکہ میں معارف ومطالب کی بہت سی باتیں آجاتی ہیں ۔

(P)

انبیاءِ کرام کے خواب سے ہوتے ہیں، انہیں خواب میں جو حکم ملتا ہے وہ اُسے بجا لاتے ہیں۔ ا نبیاءِ کرام کو ابتلاء و آزمائش میں مبتلا کیا جاتا ہے تو وہ صبر و ثبات کی عمدہ مثال پیش کرتے ہیں۔

والدین کی انچھی تعلیم و تربیت سے بچوں میں اطاعت و فرماں برداری پیدا ہوتی ہے۔ سیدنا اساعیل ملیا نے ''ان شاء اللہ مجھے صابرین میں سے پائیں گے'' فرما کر ایک طرف اللہ تعالیٰ پر

ایمان و یقین کا اظهار فرمایا تو دوسری طرف اطاعت و فرمان برداری کی بهترین مثال قائم کی، اس میں بیز نکتہ بھی مضمر ہے کہ انسان اپنے عزم وارادہ کومحض اللہ کی رحمت اور اس کی تائیر سے

ہی یورا کرسکتا ہے۔ سيدنا ابرائيم اور اساعيل عليهم كر تسليم و رضا " فَلَمَّا أَسُلَمَا" اسلام كي جيتي جا كن تصوير ب، اسلام کے معنٰی ہی احکام الٰہی کے سامنے گردن جھکا دینے کے ہیں، ابراہیم عَلَیْاً کے انقیاد و اطاعت کا

نقشہ زندگی کے ہرمقام پر نظر آتا ہے اور یہی مقصودِ حیات ہے۔ ﴿ قُلَ إِنَّ صَلَا تِي وَنُسُكِي وَمَحْيَاى وَمَمَا تِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ ﴾ والانعام:١٦٢] '' کہیے کہ میری نماز، میرے تمام مراسم عبودیت ، میرا جینا اور میرا مرنا، سب کچھ اللّٰہ ربّ

العالمین کے لیے ہے''

یہ آیہ مبارکہ تمام کے تمام دین اسلام کا أب لباب اور ملت ابراجیمی کا عطر ومغز ہے۔

﴿ وَفَكَ يُنهُ بِذِبْحٍ عَظِيْمِ ٥٠ ﴾ ميس بتا ديا كه الله تعالى نے ابراہيم عليه كے خلوص كو قبول فرما كر فرشتے کے ذریعہ مینڈھا بھیجا کہ بیٹے کے بدلے اس کو ذنح کریں۔ سیدنا ابراہیم اور اساعیل سیالاً کا بیانداز اطاعت و رضا، الله تعالی کوابیا پیندآیا که اُسے ہمیشہ کے

لیے ایک مِلّی نشان قرار دے دیااور قربانی ایک اہم اور مستقل سنت بن گئی اور قربانی کی اصل حقیقت یہ ہے کہ بیصرف گوشت اور خون کی قربانی نہیں روح اور دل کی قربانی ہے، خواہشات اور جذبات پر قابو پانے کی قربانی ہے، یہاں تک کے معبودِ حقیقی کی رضا اور خوشنودی کے لیے اپنی

فیتی سے فیتی متاع کو نذر کر دینے کی قربانی ہے اور اس کے یہاں تو دلوں کا ادب اور روح کی یا کیزگی ہی مقبول ہوتی ہے۔قرآن حکیم نے اس حقیقت کوان الفاظ میں بیان کیا ہے۔

﴿ لَنُ يَّنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَآؤُهُا وَلَكِنُ يَّنَالُهُ التَّقُوٰى مِنْكُمْ ﴾ [الحج: آيت٣]

''اللّٰہ تعالٰی کو ان ( قربانی کے جانوروں ) کا گوشت نہیں پہنچتا ہے اور نہ ان کا خون، اسے تو

تمہاری پر ہیز گاری پہنچتی ہے'' اس لیے قربانی کرنے سے پہلے سوچ لوآیا تمہارے اندر اس کی رضا اور خوشنودی اور اس کے لیے

تقوی وطہارت کے جذبات موجود ہیں۔

② جوافراد اورقومیں خلوص اور وفاداری سے اطاعتِ الٰہی کا دم بھرتی ہیں، اپنے میں ایثار وقربانی کے جذبات کومعمور رکھتی ہیں، مصائب مشکلات کو برداشت کرناسیکھتی ہیں اور باطل کے خلاف سینہ

سیر ہو جاتی ہیں وہی دنیا اور آخرت میں سُرخرو ہوتی ہیں۔

اس وقت عالم اسلام میں نکبت و ادبار کی گھٹائیں چھا رہی ہیں اور دشمن ہمارے خلاف سر جوڑ چکا ہے۔عیدالصحی کا یہ پیغام ہے کہ ہم جذبۂ ایثار کے ساتھ ایک دوسرے کے دست و بازو بن جائیں اور

ایک صف میں انکٹھے ہو کر دشمن کو منہ توڑ جواب دیں۔

## دعا والتجاء: « اَللّٰهُمَّ الِّفُ بَيُنَ قُلُوبِهَا ، وَاصلحُ ذَاتَ بَيُنِنَا »

" اے اللہ ہمارے دلوں میں الفت ڈال دیجے اور ہمارے درمیان اصلاح کا راستہ ہموار

كيحيے'' (آمين يارب العالمين)

一年 のからからのからないます

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ

" خَيْرُ الْأُمُورِ اَوْسَطُهَا " نبی فرماتے ہیں اے اہل اسلام

کہ ہے کاموں میں بہتر ہے کا کام

THE SERVICE OF THE PARTY OF THE

عبادات جمادات From quranurdu.com

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ: مَا مِنْ يَّوْم يُّصْبِحُ الْعِبَادُ فِيْهِ اللا مَلَكَانِ يَنْزِلَانِ

فَيَقُوْلُ آحَدُهُمَا: \(اَللهمَّ آعْط مُنْفقًا خَلَفًا \)

وَ يَقُولُ الْآخَرُ: ﴿ اَللّٰهُمَّ اَعْطَ مُمْسَكًا تَلَفًا ﴾

19+

# الفاقي على الله

## اللہ کے راستے میں خرچ کرنا

وَ عَنِ ابُنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنَّهُمَا قَالَ: ﴿ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَجُودَ النَّاسِ ، وَكَانَ اَجُودُ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ جَبُرِيلُ ، وَكَانَ يَلُقَاهُ جِبُرِيُلُ فِي كُلِّ لَيُلَةٍ مِّن رَّمَضَانَ فَيُدَارِسُهُ الْقُرُانَ ، فَلَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَ سَلَّمَ حِيْنَ يَلْقَاهُ جِبُرِيلُ أَجُوَدُ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيُحِ الْمُرُسَلَةِ »

[متفق عليه، رياض الصالحين، باب الجود و فعل المعروف]

'' سیدنا ابن عباس ٹاٹٹھاسے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ( لوگوں میں ) سب سے زیادہ تخی تھے اور رمضان مبارک میں جب کہ جبریل ملیا امین آپ کی خدمت میں آتے تو آپ کی سخاوت اور بھی بڑھ جاتی ( ربّ کا ئنات کے احسان عظیم کے شکرید میں ) جبریل ملیّا رمضان میں ہررات آپ سے ملاقات کرتے اور قرآن کا دور کرتے۔ توجب جبریل آپ مالیا سے ملتے تو آپ تیز ہوا سے زیادہ سخاوت فرماتے۔''

جود وسخا سیرت طیبه کا روشن اور درخشنده پہلو ہے اور قرآن حکیم کی یا کیزہ تعلیم بھی ہے:

﴿ وَمِمَّا رَزَقُنْهُمُ يُنْفِقُونَ ٢٠٠ [البقرة:٣]

'' اور جو ہم نے عطا کیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔''

﴿ وَأَحْسِنُ كُمَا آحُسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ﴾ [قصص: ٧٧]

"اورتم بھی احسان کروجس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے تم پراحسان کیا ۔" بلکہ اس سے بڑھ کر:

﴿ وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهمُ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ﴾ [العشر:٩] ''اپنی ضرورت کے باوجود دوسرول کواپنی جانوں پر مقدم رکھتے ہیں۔'' عبادات <del>کی ملی الله کی الله کی کی سابیل الله کی کی ملی تفسیر ت</del>قی ۔ آپ منالیا کی خرورت کو کی ضرورت کو کی ملی تفسیر تقی ۔ آپ منالیا کی خرورت کو کی منال کو رو نہیں فرمایا۔ اور ہمیشہ آنے والے کی ضرورت کو پورا کیا، اگر اپنے پاس نہ ہوا تو قرض اٹھا کر بھی حاجتمند اور پریشان حال کے فکر کو دور فرمادیااس سے اندازہ کیجیے کہ آپ کے پہلو میں کتنا ہمدرد اور مہر بان دل تھا اور اس بات سے امت کو بیسبق سکھانا بھی مقصود تھا کہ زندگی کا اصل مقصد دھن دولت جمع کر کے محض اپنے او پر خرچ کرنا اور اسے سینت سینت کے ر کھنا نہیں ہے ۔ بلکہ اس مال کو اہل وعیال ،عزیز وا قارب ،غرباء ومساکین، یتامیٰ اور بیوگان ،ضرورت مندوں اور مختاجوں پر خرچ کرنا بھی ہے کہ « اِرُ حَمُوا مَنُ فِي الْاَرُضِ يَرُ حَمُكُمُ مَّنُ فِي السَّمَآءِ » [حديث مبارك] کرو مہربانی تم اہل زمین پر خدا مهرباں ہو گا عرشِ بریں پر اسی سے ہی مقصدِ حیات کی تعمیل اور رضائے الہی کا حصول ہوتا ہے حیاتِ طیبہ طالیع کو بار بار ریڑھیے اور زندگی کی تاریکیوں میں روشنی حاصل سیجیے۔ ایک دفعہ ایک شخص خدمت ِ اقدس میں آیا اور دیکھا کہ دور تک آپ کی بکریوں کا ریوڑ پھیلا ہوا ہے اس نے آپ ٹاٹیٹا سے درخواست کی اور آپ نے سب کی سب دے دیں۔اس نے اپنے قبیلہ میں جا کر کہا کہ اسلام قبول کرلو۔ محمد مُثَاثِیمُ ایسے فیاض ہیں کہ مفلس ہو جانے کی پروانہیں کرتے۔ ایک دفعہ بحرین سے خراج آیا اور اس قدر کثیر رقم تھی کہ اس سے پہلے بھی دار الاسلام میں نہیں آئی تھی، آپ نے حکم دیا کہ اس کو مسجد کے صحن میں ڈال دو۔ اس کے بعد جب آپ مسجد میں تشریف لائے تو اس پر مر کر بھی نظر نہ ڈالی، نماز سے فارغ ہو کر آپ نے اس کی تقسیم شروع کی، جو سامنے آتا اس کو دیتے چلے جاتے ۔سیدنا عباس کو جوغزوہ بدر کے بعد دولت مندنہیں رہے تھے اتنا دیا کہ اٹھا کر چل نہیں سکتے تھے۔ اسی طرح اور لوگوں کو بھی عنایت فرماتے جاتے ۔ جب کچھ نہ رہا تو کپڑے جھاڑ کر اٹھ کھڑے النَّبِي مَثَالَثَيْمُ، شبلي نعماني،ج: ٢] النَّبِي مَثَالِثَيْمُ، شبلي نعماني،ج: ٢] انفاق فی سبیل الله کی فضیلت و اہمیت کے متعلق قرآنی آیات اور احادیث ِ مبارکہ کو پڑھ جائے اور پھر سیرت طیبہ کے واقعات ، سحابہ کرام اور صلحائے امت کی سخاوت و دریا دلی پرنگاہ ڈالیے تو معلوم ہوگا کہ یہ باب انہائی کشادہ اور فراخ ہے۔اس جذبہ سخاوت سے انھیں دنیا میں عزت وسر بلندی نصیب ہوئی اور آخرت میں الله تعالی کے یہاں اجرعظیم کامستحق بنایا۔ سخاوت و فیاضی کے اثرات معاشرتی زندگی میں بیر مرتب ہوتے ہیں کہ ا ویج نیج اور فخر و غرور کے

انفاق في سبيل الله ﴿ ﴾ بت پاش پاش ہو جاتے ہیں، گردشِ دولت سے گروہ بندی اُورطبقاتی تقسیم ختم ہو جاتی ہے نیتجاً ایسے معاشرہ میں حسد و بغض اور فتنہ و فساد کی چنگاریاں بھسم ہو جاتی ہیں اور وہ معاشرہ سلامتی اور خوشحالی سے ہمکنار ہوتا ہے ، امیروں کو غریبوں سے ہمدردی و عنحواری ہوتی ہے اور وہ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے فقراء و مساکین پرخرچ کرتے ہیں اورانھیں بھی اپنے امیر بھائیوں سے انس اور محبت پیدا ہو جاتی ہے۔اس طرح ایسے معاشرے میں محبت ومودّت کی فضا قائم ہوجاتی ہے۔ ز کو ق کا فلسفہ یہ ہے کہ ہر صاحبِ نصاب اسے اد اکرے تاکہ دولت صرف امراء کے ہاتھوں میں ہی نه رکی رہے بلکہ غرباء اور مساکین بھی اس نعمتِ اللی سے فیض یاب ہوں۔ ﴿ كُي لَا يَكُونَ دُولَةً أَبِينَ الْأَغْنِيَآءِ مِنْكُمْ ﴾ [الحشر:٧] '' تا کہ ( بیہ مال) وہ تبہارے مالداروں ہی کے درمیان گردش نہ کرتا رہے۔'' اسلام نے خرچ کی مَد صرف زکوۃ تک ہی محدود نہیں رکھی۔ بلکہ اس سے بڑھ کر صدقات و خیرات کی بھی ترغیب دی ہے۔ اور اس میں کوئی حدمقرر نہیں کی بلکہ برضا و رغبت جس قدر چاہے کوئی شخص خرج ہے ﴿ يَسْئَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ لَ قُلِ الْعَفُو ﴾ [البقرة:٢١٩] '' یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ( اللہ کی راہ میں) کس قدر مال خرچ کریں، کہہ دیجیے کہ جو ضرورت سے زائد ہو۔'' سیدنا ابو ذر ڈالٹیٔ سے مروی ہے کہ ایک شب کو وہ نبی مکرتم مَالیّٰیّا کے ساتھ ایک رستہ سے گذر رہے تھے۔ نبی مکرتم عُلَیْمًا نے فرمایا: ابو ذر! اگر احد کا پہاڑ میرے لیے سونا ہو جائے تو میں بھی یہ پیند نہ کروں گا کہ تین را تیں گذر جائیں اور میرے یاس ایک دینار بھی رہ جائے کیکن وہ دینار جس کو میں ادائے قرض کے لیے چیموڑ دول۔[سیرت النّبی، شبلی نعمانی ،ج:٢] آج مسلمانوں نے اسلام کی تیمی اور یا کیزہ تعلیمات کو بھلا دیاہے ۔ یہی وجہ ہے کہ وہ انحطاط کا شکار ہیں۔ وہ مال جو کہ غرباء اور مساکین کا حق تھا۔ عیاشیوں اور فضول خرچیوں میں برباد ہونے لگاہے۔ آج ان کا مال بلند و بالا عمارتیں کھڑی کرنے میں، اور انھیں عمدہ سے عمدہ فرنیچرسے آ راستہ و پیراستہ کرنے میںشادی بیاہ کے موقع پر پر تکلف کھانوں میں، چراغاں کرنے میں ۔ آتش بازی اور پینگ بازی میں اور ایسی ہی بہت سی خرافات میں ضائع ہور ہا ہے ۔ سیاسی پارٹیاں ابتخابات میں ، جلسوں اور جلوسوں میں اربوں روپیہ برباد کردیتی ہیں۔اس دنیا میں تو ان کامحاسبہ کرنے والی کوئی عدالت نہیں انفاق في سبيل الله \_\_\_

کچھ عبادات ہے۔ From quranurdu.com ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں فکر وشعور کی نعمت سے نوازے۔ ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ کی عدالت سے وہ چ نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں فکر وشعور کی نعمت سے نوازے۔

دعا و التجاء:

« رَبِّ اجْعَلْنِي لَكَ شَكَّارًا ، لَّكَ ذَكَّارًا ، لَّكَ رَهَّابًا ، لَّكَ مِطْوَاعاً ، لَّكَ مُخْبتًا، إِلَيُكَ أَوَّاهًا مُّنِيبًا ﴾ [سنن التِرُمَذي=كتاب الدعوات عن رسول الله ﷺ ، وقم الحديث:٣٤٤٧]

"اے میرے رب مجھے اپنے لیے بہت ذکر کرنے والا زیادہ شکر کرنے والا، آپ سے بہت

ڈرنے والا اور بہت زیادہ اطاعت گذار آپ کے حضور بہت عاجزی کرنے والا اور گڑ گڑانے والا اورآپ کی طرف رجوع کرنے والا بنا دیجیے۔ " (آمین یارب العالمین)

## مال و دولت کی آ ز مائش

عَنُ كَعُبِ بُنِ عِيَاضٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ﴿ إِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتُنَةٌ وَ فِتُنَةُ أُمَّتِي ٱلْمَالُ ﴾
[رواه الترمذي ـمشكوة : كتاب الرقاق]

''سیدنا کعب بن عیاض والنوئی سے روایت ہے وہ کہتے ہیں میں نے رسول الله مالیوا کو فرماتے ہوئے سنا: کہ ہر امت کا ایک فتنہ (آ زمائش )ہوتا ہے اور میری امت کے لیے فتنہ مال

بندۂ مؤمن کی زندگی سرایا خیر اور بھلائی ، سرایا مفید اور کارآ مدہے ۔ اس کی صبح شام بندگی ً رتِ اور اس کے بندوں کی خدمت میں بسر ہوتی ہے۔ وہ اپنے اوقات کو ٹھیک ٹھیک مصرف میں

لا کرزندگی سے بہترین فائدہ اٹھا تا ہے۔وہ حصولِ علم میںمصروف ہوتا ہے۔تو نفع بخش علم میں غوطہ زن ہو کر اپنی زندگی کو بسر کرتا ہے اور اس روشنی کو اپنے اردگرد پھیلاتا ہے جس سے ماحول چیک

" اَلُعِلُمُ شَجَرَةٌ وَالْعَمَلُ ثِمَارُهَا"

'' علم درخت ہے اور عمل اس کا کھل ہے۔''

وہ رزق حلال کے لیے دوڑ دھوپ کرتا ہے اگر قسمت میں زیادہ مال آ جائے تو اس کی خواہش اور تمنا

اپنے بینک بیلنس کو بڑھانے اور مال سے تجوریاں بھرنے کی نہیں ہوتی بلکہ ایک طرف وہ اپنے اہل وعیال پر خرچ کرتا ہے اور دوسری طرف غرباء و مساکین ، یتامیٰ و بیوگان کی خدمت سے اپنے مولا و مالک کی رضا انفاق فی سبیل الله یر 🎇 From quranurdu.com

﴿ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَّيَتِيمًا وَّ أَسِيرًا ١٠ [الدهر:٨]

'' اور وہ( نیکو کار) اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے مسکین ، پیتم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں۔''

مسلمان کی اصل منزل یہ دنیانہیں بلکہ آخرت ہے اور اس سفر کے لیے وہ زادِ راہ مہا کرتا ہے۔ منزل ہے بعید باندھ لو زادِ سفر

موّاجِ بح ہے رکھو کشتی کی خبر

یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجیے کہ اسلام کے نزدیک حصول دولت باعث نفرت چیز نہیں ہے۔ یہ زندگی

کے قیام و بقا کے لیے الیی ہی ضروری ہے جیسے روشنی اور ہوا۔

عبادات

یتامٰی کے سر پرستوں کو حکم ہوتا ہے کہ ان کے مال ومتاع کی حفاظت کریں۔اییا نہ ہو کہ چھوٹی عمر میں فہم و فراست کی کمی کے باعث وہ اسے تباہ و ہرباد کر ڈالیں ۔ ہاں جب وہ سن شعور کو پہنچ جائیں تو اس

وقت انھیں سونپ دو۔

﴿ وَ لَا تُؤْتُوا السُّفَهَآءَ اَمُوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيلًمَا وَّارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكُسُوْهُم وَ قُولُوا لَهُم قَولًا مَّعُرُوفًا ١٠ [الساء]

" اور نادانوں ( کہ چھوٹے یجے نادان ہوتے ہیں) کو اینے مال نہ سونپو( وہ مال) جسے اللہ تعالی نے تمہارے لیے متاعِ حیات بنایا ہے ( ہاں) اس میں سے انھیں کھلاؤ اور پہناؤ اور

جب ان سے بات کروتو احیجی ( کہ خیرخواہی ہر حال میں بہتر ہے) بات کرو۔''

اس آیئہ مبارکہ پر پھرغور کیجیے کہ مال و دولت کو قیام حیات کے لیے ضروری قرار دیا گیا

ہے دوسرے لفظوں میں مال قومی دولت National wealth ہے جس کی حفاظت سر پرست کے لیے ضروری ہے اور جو لوگ اسے ضائع کریں، قر آن کی روشنی میں وہ بے وقوف اور احمق قرار

پائیں گے اور جو سر پرست یتامٰل کے مال کی حفاظت نہ کریں وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں مجرم اور گنہگار اسی آیئہ مبار کہ کی روشنی میں کہا جا سکتا ہے کہ حکومت عوام کی نگران اور سر پرست ہوتی ہے۔

حکومت کا فریضہ بنتا ہے کہ افرادِ حکومت خود بھی نیک بنیں اور عوام الناس کو بھی نیکی کی ترغیب

دیں۔ بلکہ اسلامی حکومت کی ذمہ داریاں تو کہیں بڑھ جاتی ہیں۔معروف کو پھیلانا اور منکرات کو رو کنا اس کی بنیادی ذمہ داریوں میں سے ہے اور اس سلسلہ میں کہیں طاقت اور قوت کا استعال بھی ناگزیر ہو جاتا

انفاق فی سبیل اللہ ہے 💸 ہے۔جبیبا کہ حکومت بلول اور شیکسول کی جبراً وصولی کرتی ہے۔ إس حقيقت سے بھی انکار نہيں كيا جاسكتا كه " اَلنَّاسُ عَلَى دِيْنِ مُلُوكِهِمُ "عوام الناس اپنے حا کموں کے طور طریقوں پر چلتے ہیں۔ اگر حکمران دیا نتدار مختاط، اعتدال پیند، سلامت رو اور عادل ہوں گے تو اس کا عکس عوام پر اچھا پڑے گا۔ اگر وہ خائن ، بے احتیاط ، فضول خرج اور ظالم ہوں گے تو عوام پر اس کے بُرے اثرات پڑیں گے۔ اگر زباغِ رعیّت ملک خورد سیبے بر آورند غلامال او درخت از پیخ به نیم بینه که سلطان ستم روا دارد نہند لشکر یانش ہزار مرغ بہ سخ " اگر بادشاہ رعیّت کے باغ سے ایک سیب کھائے تو اُس کے نوکر جڑ سے درخت اکھاڑ ڈالیں۔ اگر بادشاہ آ دھے انڈے کاظلم کرے تو اس کے لشکری ہزار مرغ سیخ پر کباب آ يئے! ذرا تھنڈے دل و دماغ سے اپنے وطن پر نگاہ ڈالیں جوسال بسال اخلاقی انحطاط اور زوال کا شکار ہو رہا ہے اور ہمارے حکمرنوں کو اس کی قطعی فکرنہیں ہے ہر سال موسم سرما کے آخر میں بسنت میلہ بڑے زور وشور اور کر وفر سے منایا جاتا ہے جس میں لاکھوں نہیں کروڑوں روپے ضائع و برباد ہو جاتے ہیں ے عکومت خاموش تماشائی بنی رہتی ہے ۔ بلکہ پینگ بازوں کی حوصلہ افزائی کرتی ہے۔ ٹی وی پر پینگ بازی کے مناظر دکھائے جاتے ہیں۔ مرد تو مرد، نوجوان بے پردہ ، بغیر دویٹہ کے خواتین بھی اس میلہ میں شمولیت کو باعثِ فخر خیال کرتی ہیں۔ دن تو دن رہا راتوں کو بے تحاشا بجلی کے چکا چوند قتموں کی روشنی میں بسنت منائی جاتی ہے جس میں اس قوم کی ان گنت دولت ضائع ہو جاتی ہے جو برسہا برس سے اربول ڈالر کی مقروض چلی آ رہی ہے اور ہر سال مزید سُود درسُود تلے دب جاتی ہے ، کیا اُسے یہ فضول خرچی کسی طرح بھی زیب دیتی ہے؟ اندرون ملک نہ معلوم کتنے سکولوں، کالجوں ، ہیتالوں اور شاہراہوں کی ابھی شدید ضرورت ہے۔ بیرون ملک کشمیری اور چیخی مسلمانوں کی فوری اور شدید مدد کی ضرورت ہے کیا حکومت یہ لاکھوں اور کروڑ وں روپے بچا کر ان مظلوم اور ستم رسیدہ بھائیوں کی مددنہیں کر سکتی۔ کیا عوام کی نرمی وسختی سے تعلیم و

انفاق فی سبیل اللہ ہے 😪 عبادات From quranurdu.com تربیت نہیں کی جاسکتی؟ آہ! اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے حکومت کی مثال تو باڑکی سی ہے جو کھیت کی حفاظت اور نگہداشت کرتی ہے مگر کیا سیجیے کہ اگر باڑ ہی کھیت کو کھانا شروع کردے تو کھیت پر کیا گزرے گی۔

یاد رکھئے! جہاں یہ مال و دولت اللہ تعالی کی نعمت ہے وہاں یہ زبردست آ زمائش بھی ہے اور روز جزا

اس کے متعلق باز برس ہو گی۔ سیدنا ابو ہریرہ ڈٹاٹنے سے روایت ہے کہ جناب رسول الله مناٹیے نے ارشاد فرمایا: (قیامت کے دن)

بندے کے قدم اس وقت تک اپنی جگہ سے نہیں ہٹیں گے جب تک ( ان باتوں کے بارے میں ) بازیرس نہ ہو۔ اس کی عمر کے بارے میں کہ کس کام میں کھیائی؟ علم کے بارے میں کہ اُس نے اس سے کیا کام لیا؟ ( کتناعمل کیا؟) اس کے مال کے بارے میں کہ کہاں سے کمایا اور کن کاموں میں

خرچ کیا؟ اور اُس کے جسم کے بارے میں کہ کس کام میں اسے بوسیدہ کیا۔'' [ترمذى ، مشكونة : كتاب الرقاق]

> قرآن کہتا ہے: ﴿ ثُمَّ لَتُسْتَلُنَّ يَوْمَئِنٍ عَنِ النَّعِيْمِ ١٠٤ التكاثر:٨]

" پھراس دن ( یوم جزا) ضرور بضر ورتم سے ان نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا۔" اے میرے پاکستانی بھائیو! وٹمن تہہاری سرحدوں میں جمع ہو رہا ہے اور تم ہندوؤں کی رسمیں تازہ

> شمشیر و سنان اوّل طاؤس و رباب آخر اے اللہ جھ ہی سے فریاد ہے کہ ہماری غفلتوں کے بردے چاک کردے۔[آمین]

آ تجھ کو بتاؤں میں تقدیر اُمم کیا ہے

دعاء والتجاء:

\_\_\_\_\_\_ ﴿ رَبَّنَا اغُفِرُلَنَا ذُنُوبَنَا وَاسُرَافَنَا فِي ٓ اَمُرِنَا وَثَبِّتُ اَقُدَامَناً وَانُصُرُنَا عَلَى الْقَوُمِ الُكْفِرِينَ » "اے ہمارے رب! معاف فرما دیجے، ہمارے گناہ اور بے اعتدالیاں جو ہم سے سرز دہوکیں اینے معاملات میں اور( دین پر) ہمیں ثابت قدم رکھیے اور کفار پر فتح و کامرانی نصیب انفاق في سبيل الله 🍣 From quranurdu.com

فرماييخ ـ'' (آمين يارب العالمين)

## دولتمندی کے ساتھ شکر گزاری

وَ عَنِ ابُنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ﴿ لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اتُّنَتَيُنِ: رَجُلُ اتَاهُ اللَّهُ الْقُرُانَ فَهُوَ يَقُوُمُ بِهِ انَاءَ اللَّيُلِ وَانَاءَ النَّهَارِ

وَرَجُلُ اتَاهُ مَالًا ، فَهُوَ يُنفِقُهُ انَاءَ اللَّيٰلِ وَانَاءَ النَّهَارِ »

[ متفق عليه ورياض الصالحين ، باب فضل الغني الشاكر]

''سیدنا عبد الله بن عمر ڈاٹھیاسے روایت ہے کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: قابل رشک دو آ دمی میں ایک وہ شخص جسے اللہ نے قرآن کاعلم دیا وہ اس پر دن رات عمل کرتا ہے، دوسرا

وہ شخص جسے اللہ نے مال و دولت سے نوازا ہے ،وہ اُسے دن رات بہتر طریقہ پرخرج کرتا

دولت خواہ علم کی ہو یا مال کی کم ہی لوگ اسے پانے کے بعد اس کے قدر شناس اور شکر گزار ہوتے ہیں، اکثر نخوت وغرور کا شکا رہو جاتے ہیں۔اُٹھیں اس بات کا احساس تک نہیں رہتا کہ ان پریہ اللہ تعالیٰ

قر آ ن حکیم میں ایک دولت مند شخص قارون کا عبرتناک واقعہ بیان ہوا ہے ۔ بیرسیدنا موسیٰ علیہ کا چیا زاد بھائی تھا مگر اینے مفادات کی خاطر فرعون کا آلہ کار بن گیا تھا الله تعالیٰ نے اسے بے پناہ دولت عطا کی تھی کہ اس کے وسیع خزانوں کی حیابیاں ایک طاقتور جماعت بمشکل اٹھا سکتی تھی ۔ وہ دولت کے نشخے

میں سرشار رہتا اور اپنی طاقت کا لوہا منوانے کے لیے لوگوں پر ظلم وستم ڈھا تا۔

ایک دفعہ قوم کے چند مجھدار لوگوں نے اسے سمجھایا بجھایا کہ شمھیں اپنی دولت پر اس قدر تھمنٹہ اور غرور نہیں ہو نا چاہئے اور جس مال و دولت سے اللہ نے تمہیں نوازا ہے اس سے آخرت کے گھر بنانے کی فکر وجشجو کرو اور ہمارے دشمنوں سےمل کر فتنہ وفساد نہ پھیلاؤ۔

﴿ وَٱحْسِنُ كَمَآ ٱحْسَنَ اللَّهُ اِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْاَرْضِ ۗ اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ

المُفَسِدِيرَ. ١ القصص: ٧٧]

'' اور لوگوں سے ایسے ہی احسان کرو جیسے اللہ نے تمہارے ساتھ بھلائی کی ہے اور ملک میں فساد کرنے کی کوشش نہ کرو کیوں کہ اللہ فساد کرنے والوں کو پسندنہیں کرتا۔''

قارون اس قدرتکبر وغرور میں تھا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے تمام احسانات کو یکسر بھلا کر جواب میں کہا:

انفاق في سبيل الله ِ 🎇 ﴿ قَالَ إِنَّمَآ أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْم عِنْدِي ﴾ [القصص:٧٨] " کہنے لگا کہ جو کچھ مجھے ملا ہے اس علم کی بدولت ملاہے جو مجھے حاصل ہے۔" یمی ایک نادان انسان کی سب سے بڑی بھول ہے ، وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ مال و دولت اس کے علم و ہنر کا نتیجہ ہے ذرا ٹھنڈے دل سے سوچئے تو معلوم ہوگا کہ جس ذات نے اسے زندگی عطا کی ہے جسم و جان سے نوازا ہے جس نے یہ تعتیں عطا کی ہیں وہ انھیں چھیننے پر بھی قدرت رکھتا ہے۔ اب قارون کی بغاوت وسرکشی کا انجام د یکھئے: ﴿ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِةِ الْأَرْضَ ﴿ فَهَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَّنْصُرُونَهُ مِن دُوْنِ اللهِ وَ مَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ ١ النصص: ٨١] '' پھر ہم نے قارون اور اس کے گھر کو زمین میں دھنسا دیا تو اس کے حامیوں کی کوئی جماعت الیی نہ تھی جو اللہ کے مقابلہ میں اس کی مدد کرتی اور نہ ہی وہ خود بدلہ لے سکا۔'' قارون کے اس عبرت ناک انجام کو دیکھ کر ان لوگوں کی آئکھیں تھلیں جو کل تک اس کی شان و شوکت سے مرعوب ہو کر اس جیسے مال و دولت کی تمنا و آرز و کررہے تھے۔ ﴿ وَاَصْبَحَ الَّذِيْنَ تَمَنَّوا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيُكَأَّنَّ اللَّهَ يَبُسُطُ الرِّزُقَ لِمَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِمٍ وَيَقْدِرُ ۚ لَوُلَآ أَنُ مَّنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا ۗ وَيُكَانَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكُفِرُونَ ١٠ [القصص: ٨٢] ''اب وہی لوگ جو کل تک قارون کے رتبہ کی تمنا کر رہے تھے کہنے لگے ، ہماری حالت پر افسوس، الله اپنے بندول سے جس کا چاہے رزق وسیع کردیتاہے اور جس کا چاہے تنگ کر دیتا ہے۔ اگر اللہ ہم پر احسان نہ کرتا تو ہمیں بھی زمین میں دھنسا دیتا۔ افسوس اصل بات یہی ہے كە كافرلوگ فلاح نہيں يا سكتے'' نتیجہ بیہ نکلا کہ دین و دنیا کی کامیابی کے لیے دولتمندی کے ساتھ شکر گزاری کا جذبہ ہی اچھا ہوتا ہے اوراس جذبه کی محمیل الله کی راه میں خلوصِ نیت کے ساتھ مال لٹانے سے ہوتی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے: ﴿ فَأَمَّا مَنْ أَعُطَى وَاتَّقَى ٥ وَصَدَّقَ بِالْحُسُنَى ۞ فَسَنُيسِّرُ اللِّيسُرَى ۞ [سورة الله:٥-٧] ﴿ وَسَيُجَنَّبُهَا الْاَتْقَى ۚ الَّذِى يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكِّي ۚ وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجُزٰى ۞ إِلَّا ابْتِغَآءَ وَجُهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى ۞ وَلَسَوْفَ يَرُضَى ۞ ﴾[سورة الليل:١٧-٢٠]

انفاق في مبيل الله \_\_\_ '' پس جس نے (اللہ کی راہ میں دیا) اور تقوی اختیار کیا اور بھلی باتوں کی تصدیق کی ( دین اسلام کو قبول کیا) تو ہم اسے اس آسان راہ پر چلنے کی توفیق عطا کردیں گے ( اَلدِّینُ یُسُرٌ .....وین آسان ہے۔)اور جو شخص پر ہیز گار ہوا اُسے (جہنم سے) دُور رکھا جائے گا (اس کی خوبی یہ ہے کہ ) اس نے یا کیزہ ہونے کی خاطر( انفاق فی سبیل اللہ دل کو یا کیزہ کرتا ہے) اپنا مال دیا۔اس پرنسی کا کوئی احسان نہ تھا کہ جس کا وہ بدلہ چکا تا بلکہاس نے تو محض اینے ربّ برتر کی رضا کے لیے ( مال خرج کیا) اور جلد ہی وہ ( آخرت کا انعام یانے کے بعد ) خوش ہو جائے گا۔'' ان آیات کا عملی طور پر مصداق جناب رسول الله مناشیم کی حیاتِ طیبه اور صحابه کرام کی زند گیاں تھیں۔اگرچہ ان پڑممل کرکے ہر شخص اس سعادت سے بہرہ ور ہوسکتا ہے تاہم اکثر مفسرین کے نزدیک يه آيات سيدنا سيدنا ابو بكر صديق ولانفيًّا كي شان مين نازل هوئي مين ـ آپ قرایش کے متمول فرد تھے۔ کیڑے کے تاجر تھے جب نومسلم غلاموں کو ان کے مالک اسلام قبول کرنے کی وجہ سے زد و کوب کرتے تو آپ مُلَائِمُ ، سیدنا ابو بکر ڈلٹٹؤ سے کہتے کہ انھیں آزاد کراؤ ، سیدنا ابو بکر ڈاٹٹؤان کی منہ مانگی قیمت ادا کرکے انھیں آ زاد کرادیتے۔ [تيسير القرآن ـ مولانا عبد الرحمن كيلاني] الله تعالیٰ نے جنابِ رسول الله سَالِيَّا کو مال و دولت سے نوازا تو اپنی تمام دولت غرباء و مساکین یتامیٰ و بیوگان کو دے کر فقر و فاقہ کی زندگی کوتر جیج دی، آپ شاپیج کواپیا ہی تھم ملاتھا، ارشاد ہوا۔ ﴿ وَوَجَدَكَ عَآئِلًا فَأَغْنَى ۞ فَأَمَّا الْيَتِيْمَ فَلَا تَقْهَرُ۞ وَأَمَّا السَّآئِلَ فَلَا تَنْهَرُ۞ وَ أَمَّا بِنِعُمَةِ رَبِّكَ فَحَرِّثُ ۗ ﴾ [الضحي: ٨- ١١] " اور آپ کومفلس پایا تو مالدار کردیا ۔ لہذا کسی میٹیم پر سختی نہ کیجئے اور نہ ہی کسی سائل کو جھڑ کیے اورآپ اپنے ربّ کے انعام بیان کیا سیجیے۔'' جو چیز رسول الله مَثَالِیَّا کے پاس آتی ،جب تک صرف نہ ہو جاتی آپ مَثَالِیْاً کو چین نہ آتا۔ بیقراری سی رہتی۔ ام المؤمنین ام سلمہ ولٹھا بیان کرتی ہیں کہ ایک دفعہ نبی مکرتم نگاتیا گھر میں تشریف لائے تو چہرہ متغیر تھا۔ ام سلمہ و اللہ انے عرض کیا: یا رسول اللہ! خیر ہے؟ فرمایا: کل جو سات دینار آئے تھے۔ شام ہوگئی اور وہ بستر پر بڑے رہ گئے۔[سیرت النبی ،ج:٢] رئیس فدک نے ایک دفعہ جار اونٹ پر غلم بار کرکے خدمت نبوی میں بھیجا۔ سیدنا بلال رہائی نے

انفاق فی سبیل اللہ 👺 بازار میں فروخت کرکے ایک یہودی کا قرض تھا وہ ادا کیا، پھر رسول الله تَالِیْمَ کی خدمت میں آ کر اطلاع کی، آپ سُلین نے یو چھا کچھ نے تو نہیں رہا؟ بولے ہاں کچھ نے بھی رہا ہے، فرمایا کہ جب تک کچھ باقی رہے گا ، گھر میں نہیں جا سکتا ، سیدنا بلال ڈٹاٹئؤ نے کہا: میں کیا کروں ،کوئی سائل نہیں؟ نبی ا كرم مُثَاثِيًا نِهُ مسجد ميں رات بسركى \_ دوسرے دن سيدنا بلال والنَّهُ نِهُ آكر كها: يا رسول الله! الله نے آ پ صلی اللہ علیہ وسلم کو سبکدوش کر دیا تعنی جو پچھ تھا وہ بھی تقشیم کردیا گیا ۔ آ پ نے اللہ کا شکر ادا کیا اور الم كرتشريف لے گئے - [سيرة النبي،ج:٢، شبلي نعماني] سیدنا عبداللہ بن عمر واللہ اس مسکین کی شرکت کے بغیر کھانانہیں کھاتے تھے۔ ان کے سامنے جب دستر خوان چنا جاتا اور اتفاق ہے کسی معزز شخص کا گزر ہو جاتا توان کے اہل وعیال اس کو شریک طعام کر لیتے لیکن وہ خود اس کو نہ بلاتے البتہ جب کوئی مسکین سامنے سے گزرتا تو اس کو ضرور شریک طعام کرتے اور کہتے کہ بیالوگ اس کو بلاتے ہیں جس کو کھانے کی خواہش نہیں اور اس کو چھوڑ دیتے ہیں جس کو کھانے کی خواہش ہے۔[اسوہ صحابه، عبد السلام ندوی] اس درس میں ایک تو آپ نے قارون ایسے بخیل کے حالات پڑھے ہیں جو اپنی ان گنت دولت میں سے کسی غریب کو ایک پائی بھی دینے کو تیار نہ تھا ۔ اسی درس میں عثان ٹاٹٹیُا یسے تخی کے حالات بھی پڑھتے جائیے کہ جن کی تمام دولت مسلمانوں اور ان کی فلاح و بہبود کے لے وقف تھی۔ مدینہ آنے کے بعد مہاجرین کو میٹھے پانی کی بڑی تکلیف تھی۔شہر میں بئر رومہ کے نام سے ایک کنواں تھا جس کا پانی شیریں تھا۔ قبیلہ ہنو غفار کا ایک شخص اس کا ما لک تھا اور وہ اس پانی کی ایک مشک ا یک مُد ( تقریباً دوسیر ) اناج کے بدلہ میں بیچیا تھا۔ رسول کریم ٹاٹیٹا کو اس کاعلم ہوا تو فرمایا: دیکھیں بئر رومہ کون خریدتا اور اسے مسلمانوں کے لیے وقف کرتا ہے،اسے جنت ملے گی ،سیدنا عثان ڈٹاٹیڈنے پیش قدى كى اور ٣٥ بزار درجم مين أسے خريد كر وقف عام كرديا۔ عنمان ذوالنورين ـ مولانا سعيد احمد اكبر آبادى] عثان والنفظ كى انفاق فى سبيل الله كے باب ميں اتن خدمات بيں كهاس كے ليے مستقل مضمون دركار ہے۔ ایک دولت مند شخص کے لیے شکر گزاری کی بہتر راہ یہی ہے کہ وہ اپنا مال اللہ کی راہ میں لٹا تا رہے اور جتنا وہ لٹائے گا اتنا ہی اسے زہنی آ سودگی اور فکری کشائش حاصل ہو گی ، زمین پر اس کے لیے خیرو برکت کا نزول ہوتا ہے۔ آسان پراس کے لیے دعائیں مانگی جاتی ہیں۔ ان احادیث برغور شیجیے۔

عبادات جہادات ہے۔ From quranurdu.com سیدنا ابو ہریرہ ڈٹاٹیڈ سے روایت ہے کہ رسول اللہ شکاٹیڈ نے فرمایا کہ ایک آ دمی کسی لق و دق صحرا میں جا رہا تھا کہ اس نے ابر میں سے ایک آ واز سنی کہ فلال کے باغ کوسیراب کرو۔ وہ بادل چلا اور ایک ریتلی

جگہ کو سیراب کیا ۔ ایک نالہ پانی سے لبالب بھر گیا وہ شخص پانی کے ساتھ ہولیا۔ ( کیا دیکھتا ہے کہ ایک شخص باغ میں کھڑا بھاوڑ ہے سے پانی إدھر اُدھر کر رہا ہے تو اس نے اس سے کہا: اے اللہ کے بندے! شخص باغ میں کھڑا بھاوڑ ہے سے پانی إدھر اُدھر کر رہا ہے تو اس نے اس سے کہا: اے اللہ کے بندے!

تیراکیا نام ہے؟ تو اس نے وہی نام بتایا جس کو اس نے ابر سے سنا تھا، تو باغ والے نے کہا: اے اللہ کے بندے! میرا نام تم کیوں دریافت کر رہے ہو؟ تو اس نے جواب دیا۔ میں نے اس ابر سے جس کا بیہ

کے بندے! میرا نام مم کیوں دریافت کر رہے ہو؟ تو اس نے جواب دیا۔ میں نے اس ابر سے بس کا میہ پانی ہے ایک آ واز سن تھی ۔تمہارا نام لے کرکوئی کہتا تھا۔ ﴿ اِسُقِ حَدِیْقَةَ فُلَانِ لِاسْمِكَ ﴾ کہ فلاں شخص کے باغ کو سیراب کرو، ﴿ فَمَا تَصُنعُ فِیْهَا؟ ﴾ تم ایسا کون ساکام کرتے ہوجس کی وجہ سے تم پر ایسی عنایت

ہے تو باغ والے نے جواب دیا۔
﴿ اَمَّا اِذُ قُلُتَ هَذَا فَانِی اَنْظُرُ اِلٰی مَا یَخُرُ جُ مِنْهَا فَاتَصَدَّقُ بِثُلْثِهِ وَاکُلُ اَنَا وَعِیَالِیُ

ﷺ مَنْ مَا يُوْدُ مِنْهُ اَلَٰ مَا يَخُرُ جُ مِنْهَا فَاتَصَدَّقُ بِثُلْثِهِ وَاکُلُ اَنَا وَعِیَالِیُ

نُّلُفًا وَاَرُدُّ فِيُهَا ثُلُفُهُ ﴾ ''تم نے پوچھا ہے تو لوسنو! بات ہے کہ زمین کی جو پیداوار ہوتی ہے اس کے تین ھے کرتا ہوں ایک حصہ صدقہ و خیرات کرتا ہوں ۔ دوسرا پنے بال بچوں کی خوراک کے لیے چھوڑتا

مول اور تيسرا پيراسي هيتي ميس لگا و يتا مهول " [ متفق عليه، باب الكرم والجود ، رياض الصالحين ]

سیدنا ابو ہریرہ ڈلاٹھئے ہی روایت ہے کہ رسول الله مناٹیٹی نے فرمایا : ہر صبح کو دو فرشتے اتر تے ہیں .

ہتا ہے: «اللّٰهُمَّ اَعُطِ مُنُفِقًا خَلَفًا »

'' اے اللہ! خرچ کرنے والوں کوفعم البدل عطا فرما۔'' اور دوسرا یوں صدا لگا تا ہے۔

﴿ ٱللَّهُمَّ ٱعُطِ مُمُسِكًا تَلَفًا ﴾ [باب الكرم والجود\_ رياض الصالحين]

" اے اللہ! بَحْل كرئے والے كوتباہ و بر باوكر " ( نَعُودُ بِاللَّهِ مِنُ هذَا الْعَمَلِ )

اے اللہ! بل کرنے والے کو تباہ و برباو کر۔ (نَعُودُ بِاللَّهِ مِنُ هٰذَا الْعَمَلِ)

ز کو ۃ مال کا وہ حصہ ہے جو نصاب پورا ہونے پر ہر صاحبِ حیثیت پر فرض ہو جاتا ہے ۔اسلام میہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے کہ ز کو ۃ کی ادائیگی کے بعدتم بری الذمہ ہو گئے ہولیکن وہ شھیں اس سے کہیں بڑھ

كرصدقه وخيرات كى ترغيب ديتا ہے اوراس سے تم بلنديوں اور عظمتوں كوچھو سكتے ہو۔ ﴿ وَمَاۤ اَدْرِكَ مَا الْعَقَبَةُ ۞ فَكُّ رَقَبَةٍ ۞ أَوْ اِطْعَمْ فِي يَوْمِد ذِي مَسْغَبَةٍ ۞

يَّتِيْمًا ذَا مَقُرَبَةٍ ۞ أَوُ مِسْكِيْنًا ذَا مَتْرَبَةٍ ۞ ﴿ وَاللَّذَ ١٦١ تَا ١٦]

انفاق فيسبيل الله بي " آپ کیا جانیں کہ دشوار گھاٹی کیا ہے؟ وہ کسی گردن کو غلامی سے چھڑانا یا فاقہ کے دنوں میں، کسی قرابت داریتیم کو پاکسی خاکسار مسکین کو کھانا کھلانا ہے۔'' جناب رسول الله مَنْ ﷺ اور صحابہ کرام رہی کی اُنٹی نے قرآن کریم کی عظیم تعلیمات کو پہچانا اور ان پر عمل کرکے پاکیزہ نفوش جھوڑے۔ آپ ٹاٹیا نے مجھی سائل کو رد نہ فرمایا، قرضہ اٹھا کر بھی مدد فرما دی ۔ آپ سائی کے صحابہ میں ایسے بھی تھے جو بھوک اور تنگدتی کے باوجود بھوکوں اور ناداروں کے کام آتے۔قرآن ان کی یوں شہادت دیتا ہے۔ ﴿ وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ﴾ [الحشر:٩] ''( اور انصار ) مهاجرین کواپنی ذات پرتر جیح دیتے ہیں ۔خواہ وہ خود فاقہ سے ہول۔'' اسلام میں انفاق کا باب اتنا وسیع ہے کہ اس کا اس مختصر مضمون میں احاطہ نہیں ہوسکتا ہے صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ملک میں اگر امراء دل کھول کر صدقہ و خیرات کریں۔طلباء کے لیے مدارس بنائیں۔مریضوں کے لیے بیت المال کھولیں۔ بے نسوں اور بے بسوں کی امداد کریں۔ بتامیٰ اور بوگان کے ساتھ تعاون کریں، تو یقیناً ان کے لیے اور ملک کے لیے یہ بات مفید ثابت ہوسکتی ہے۔ الله تعالی عقل وشعور کی نعمت سے نواز دے۔ آمین۔ دعاء والتجاء: « اَللّٰهُمَّ اَعِنِّي عَلَى ذِكُرِكَ وَ شُكُرِكَ وَحُسُنِ عِبَادَتِكَ » ''اے اللہ تعالیٰ میری مدد فرمایئے کہ میں ذکر،شکر اور بہتر طریق پر آپ کی بندگی بجالاؤں۔''(آمین) جودوسخا وَ عَنُ اَبِي هُرَيُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ : «مَا مِنُ يَوْمٍ يُصُبِحُ الْعِبَادُ فِيُهِ إِلَّا مَلَكَانِ يَنُزِلَانِ فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا: اللَّهُمَّ أَعُطِ مُنفِقًا خَلَفًا، وَيَقُولُ الْآخَرُ: اَللَّهُمَّ اَعُطِ مُمُسِكًا تَلَفًا ﴾ [متفق عليه رياض الصالحين باب الجود والانفاق] ہیں،ایک کہتا ہے،اے اللہ! خرج کرنے والے کو تعم البدل عطا فرما،دوسرا کہتاہے اے الله! كِلْ كرنيوالے كويتاہ وبرباد كرـ'' اسلام نے ہمیں جینے کا سلیقہ اور قرینہ عطا کیا ہے۔زندگی کا اعلیٰ وارفع مقصد اللہ کی بندگی اور اللہ کے

انفاق في سبيل الله يعيج بندول کی خدمت ہے۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد کی اُدائیگی ہی سے کوئی شخص کامیابی سے ہمکنار انسان کی پوری زندگی امتحان ہے اور یہ دنیا اس کے لیے امتحان گاہ ہے۔رب کریم کسی کو مال دے کر آ زما تا ہے۔اور کسی کوغربت میں رکھ کر پر کھتا ہے۔کسی کی صحت میں آ زماکش کرتا ہے اور کسی کو بیاری میں جانچتا ہے۔وہ دیکتا ہے کہ کون راحت پاکر اس کا شاکر و ذاکر بندہ بنتاہے۔اور کون تکلیف اٹھا کر اس کا صابروعا جز غلام رہتاہے۔ ہندۂ مؤمن ان دونوں حالتوں میں استقامت کی راہ اختیار کرکے اللہ تعالیٰ کے یہاں اجر پا تاہے۔ رسول الله مَثَالِيَّةً كاارشاد ہے: ''مؤمن کا معاملہ بھی خوب ہے۔ بیمؤمن ہی کی خصوصیت ہے کہ جب اسے خوشی پہنچی ہے تو (اس برالله کا )شکر کرتا ہے( تویہ شکر کرنا بھی )اس کے لیے بہتر ہوتا ہے ( یعنی اس میں اجر ہے) اور جب مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے تو صبر سے کام لیتا ہے تو یہ (صبر کرنا بھی) اس کے لیے بہتر ہوتا ہے(کہ صبر بھی بجائے خود نیک عمل اور باعث اجر ہے)" اسلم، ریاض الصالحین، باب الصبر رزق میں کشادگی اور تنگی، زیادتی اور کمی سب الله کی طرف سے ہے۔ کسی مخض کو بیغرور نہ ہونا جا ہیے کہ اس نے اپنی عقل وفراست کی وجہ سے مال کمایا ہے۔اگر عقل اور ذہانت سے ہی مال کمایا جاتا تو احمق اور جابل بھوكوں مرتے۔ بتانا يەمقصود ہے كه مالدار كے ياس مال الله تعالى كى طرف سے امانت ہے اور و یکھنا یہ ہے کہ اس امانت کا کس طرح ٹھیک ٹھیک استعال کرتا ہے۔اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ وہ اسے سمیٹ سمیٹ کر رکھے اور غرباء اور مساکین پرخرج کرنے کے لیے اس کا ہاتھ بھی کشادہ نہ ہو۔وہ ا پنے لیے تو محلات تقمیر کرے مگر غریب کو معمولی سی جھونپر ای تقمیر کرنے کے لیے دوجیار سورو یے بھی نہ دے۔وہ خود تو صبح وشام تھی میں تلی ہوئی کھائے مگر کسی مسکین اور بیوہ کو نان جویں کے لیے دو چار روپے بھی نہ دے۔اس کا اپنا لباس تو حربرو پرنیاں کا ہو مگر اس کے پاس پڑوس میں میتیم اور غریب کے پاس تن وُ ها نینے کے لیے معمولی سا کیڑا بھی نہ ہو۔اس کے ہر میجے کے پاس نے ماول کی کارہو۔ مگر غریب کے بیچ کے لیے گھر سے سکول تک جانے کے لیے معمولی سائیکل بھی نہ ہو۔اسلام ہرگز ہرگز دولت مندوں کو اس طرح آزادنہیں چھوڑ تاہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ بیہ مال تمہارانہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کا ہے۔تم مال پرمحض امین ہو اور متہیں اس میں سے مستحق لوگوں کو دینا چاہیے۔سورۂ بقرہ کے آغاز میں ہی پر ہیز گاروں کے بارے میں ارشاد ہوتاہے۔

From quranurdu.com انفاق فی سبیل الله 🔾 🍣 ﴿ وَمِمَّا رَزَقُنْهُمُ يُنْفِقُونَ ٢٠٠ [البقره:٣] "اوراس میں سے جوہم نے انہیں رزق عطا کیا خرچ کرتے رہتے ہیں؟" بعض اہلِ تفسیر نے اس خرچ کرنے سے مراد زکوۃ لی ہے۔مگر سیجے میہ بیر آیت زکوۃ کے ساتھ أص تبيل مهد [تفسير ابن جرير طبرى،سيرت النبي الله جلدة] انفاقِ فی سبیل الله پر قرآنِ حکیم کے متعدد مقامات میں ترغیب دی گئی ہے۔اللہ کے نیک بندوں کے متعلق فرمایا گیا۔ ﴿ أَلَّذِينَ يُنْفِقُونَ آمُوالَهُمُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَّعَلَانِيَةً فَلَهُمُ آجُرُهُمُ عِنْلَ رَبَّهِمُ \* وَ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمُ وَ لَا هُمُ يَخْزَنُونَ ١٠٤٠ اللَّهِ ١٧٠] ''اور جولوگ خرچ کرتے ہیں اپنے مال رات اور دین، پوشیدہ اور اعلانیہ ان کے لیے ان کے رب کے پاس اجر ہے۔ندان پرخوف ہے اور نہ وہ عملین ہو گئے۔ مقصد یہ ہے کہ دن اور وفت کا تعین کیے بغیر جب بھی اور جہال کہیں بھی کسی غریب اور مکین کو ِ مِیصتے ہیں ان پر اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں۔بعض اوقات پوشیدہ۔کہ ان کا دایاں ہاتھ خرچ کرتا ہے تو بائیں کو خبر تک نہیں ہوتی۔اور بھی اعلانیہ کہ دوسرے بھائیوں کو بھی انفاق فی سبیل اللہ کی رغبت دلائی جائے،اس کا اجر ان کے لیے ان کے ربّ کے پاس لازوال اور بے حساب ہے اور ایسے وگ دنیاوی اور اخروی نفکرات اور پریثانیوں سے محفوظ ومامون ہوجاتے ہیں۔ د نیاوی پر بیثانیوں سے اس طرح کہ فی سبیل الله خرچ کرنے والوں کا قلبی لگاؤ مال ودولت سے نہیں رہتا بلکہ اللہ تعالیٰ سے ہوجاتا ہے اور آخرت میں نارجہنم سے آزادی کا پروانہ مل جاتا ہے۔ اس لیے رسول الله مَالِيَّيْمُ نِي ارشاد فرمايا: ﴿ إِتَّقُوا النَّارَ وَلَوُ بِشِقِّ تَمُرَةٍ ﴾ [متفق عليه،رياض الصالحين،باب الجود والانفاق] '' آگ سے بچو کچھ نہیں تو تھجور کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہی دے کر''۔ مطلب یہ ہے کہ معمولی سی چیز بھی رضائے الہی کے لیے خرچ کرنا کتنا وزنی زادِ آخرت بن جاتا ہے۔ اسلام معاشرتی زندگی میں ہرطرف الفت ومحبت کی فضاء قائم کرتا ہے۔وہ معاشرے میں طبقاتی تقسیم کو ختم کرتا ہے۔ وہ امیروں اور غریوں میں رقابت اور حسد کی دیواروں کو پاٹنا ہے۔ رسولِ رحمت مُثَاثِيْرًا اینے امتیوں کو اس طرح نصیحت فرماتے ہیں۔ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَمُرِو بُنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ الْإِسُلَامِ خَيْرٌ ؟ قَالَ: ﴿ تُطُعِمُ الطَّعَامَ وَتَقُرَأُ السَّلَامَ

عبادات جہادات ہے۔ From quranurdu.com عبادات کی سبیل اللہ کی عمان عَرَفُت وَ مَنُ لَّمُ تَعُرِفُ المِتعَانِينَ الله علی مَنُ عَرَفُت وَ مَنُ لَّمُ تَعُرِفُ المِتعالِينَ علیه، ریاض الصالحین: باب الجود والانفاق] ''سیدنا عبداللہ بن عمروبن العاص ڈائٹیا سے راویت ہے کہ ایک شخص نے جناب رسول

الله مُثَاثِيًا سے پوچھا کہ اسلام میں کون سی خوبی انجھی ہے؟ فرمایا :'' کھانا کھلاؤ اور سلام کرو جسے تم جانتے ہواور جسے تم نہیں جانتے۔''

زرا سوچئے! بھلا ایسے معاشرے میں جہاں بھوکوں اور ناداروں کا خیال رکھا جائے اور جہاں ہرسمت

ایک دوسرے پر سلامتی کی مترنم آوازوں سے فضا گونجتی رہے،وہاں دشمنیاں اور رقابتیں بھی سر اٹھا سکتی ہیں؟ ہیں؟ میرے بھائی! ہم اسلام کی زریں تعلیمات سے کہیں دور جاپڑے ہیں۔

اللہ کی راہ میں خرچ کرنا عظمندی کی بہت بڑی دلیل ہے۔اور روپے پیسے کو بنکوں اور تجور اوں میں بند رکھنا بہت خسارے کا سودا ہے۔حریص انسان مال اکٹھا کرنے کی تگ ودو میں رہتا ہے۔اسے حلال

وحرام کی بھی پروانہیں رہتی کہ اچانک فرشۂ اجل موت کا نقارہ بجاتے ہوئے آپہنچتا ہے۔قرآن اس حقیقت کو یوں بیان کرتاہے۔

﴿ اَلَهَاكُمُ التَّكَاثُرُ ۚ حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ ۞ [سورة النكاثر: ٢-١] (اے لوگو) تہمیں کثرتِ مال کی طلب نے غفلت میں ڈال دیا۔ یہاں تک کہتم قبروں میں

جائيخ -

مرنے کے بعد انسان کو وہی مال فائدہ دیتاہے جو اس نے غرباء اور مساکین، یتامی اور بیوگان پر خرچ کیا تھا۔اور وہی مال سفر آخرت کے لیے زاد راہ بنتاہے اور بقیہ اندوختہ کے مالک تو اس کے وارث

ین جاتے ہیں۔اس بات کو جناب رسول اللہ مَالِیْمَا نے بڑے دل نشین انداز میں سمجھا دیا ہے۔ من سرور میں میں دائش میں میں کی ایسان مَالْمَانَا نَا ذَ مِن مَرْ مِن مِن مِن اللّٰهِ مِن اللّٰهِ مِن اللّٰهِ

ب سیرنا ابن مسعود رہا تھ سے روایت ہے کہ رسول اللہ طَالِقَامِ نے فرمایاتم میں سے کس کو اپنے مال سے زیادہ اپنے وارث کا مال پیند ہے؟ لوگوں نے کہا: یا رسول اللہ!سب کو اپنا مال محبوب ہے۔ آپ نے فرمایا

یہ بیوں سپ روٹ موں کی کو ہے۔ دیں ہے ہوئی کے ہیں ہوں میں خرچ کرکے آخرت میں ذخیرہ بنایا)اور اس آدمی کا اپنا مال وہ ہے جو اس نے آگے بھیجا (اللہ کی راہ میں خرچ کرکے آخرت میں ذخیرہ بنایا)اور اس کے وارث کا مال وہ ہے جو اس نے بیچھے رکھا۔ (وہ مال جو اس نے تر کہ میں چھوڑا)

. [بخاری-ریاض الصالحین:باب الجود] اسلام کی بلند تعلیمات نے زندگی کو تابندگی عطا کی ہے۔وہ انسان کو قعر مذلت سے نکال کر اوج ثریا

پر پہنچا تا ہے ۔وہ نفس کو سخاوت اور جذبہ احسان سے سرشار کرتا ہے۔وہ حرص اور بخل سے نجات دلا کر ابدی اور لا زوال زندگی کا مژدہ سنا تا ہے۔ارشاد ہوتا ہے۔

انفاق فی سبیل اللہ ہے 😪 ﴿ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمُ وَاسْمَعُوا وَاَطِيْعُوا وَانْفِقُوا خَيْرًا لَّا نُفْسِكُمْ ۖ وَمَنْ يُّوْقَ شُحَّ نَفْسِهٖ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ١٦٠ ﴾ [التغابن ١٦٠] ''غرض تم الله تعالی سے حتی الوسع ڈرتے رہو۔اور(احکام اسلام) کو بورے غور سے سنو اور اطاعت کی راہ اختیار کرو(اور ہاں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہو، یہی بات تمہارے لیے بہتر ہے اور جسے نفس کی حرص وطع سے بیادیا گیا۔وہی کامیابی وکامرانی سے ہمکنار ہوا'۔ رسول اللهُ مَثَالِيَّا عِلَى سيرت بيرُّه جائيئے۔حياتِ طيبہ کا ورق انفاق في سبيل الله ميں اتنا روش اور درخشاں ہے کہ روئے زمین پر کوئی آپ سے زیادہ تنی نظر نہیں آتا،اس مختصر مضمون میں صرف یہ واقعہ نقل کرتا ہوں۔ سیدنا الس ڈلٹٹؤ سے روایت ہے کہ رسول اللہ شکٹیٹر سے اسلام کے بعد جس کسی نے سوال کیا۔ آپ مَنْ اللَّهُ إِنَّا فَ ضرور دیا۔ایک آ دمی نے آپ صلی الله علیه وسلم سے سوال کیا، آپ مَنْ اللَّهُ نے دو پہاڑوں کے درمیان جتنی کبریاں تھیں سب عنایت فرمائیں،وہ شخص اپنی قوم کی طرف بلٹااور کہنے لگا کہ اے قوم! سلمان ہوجاؤ۔ بے شک رسول الله مَانَّةُ اتنا دیتے ہیں کہ فقر سے بھی نہیں ڈرتے۔ « يَا قَوْمِ ! اَسُلِمُوا فَانَّ مُحَمَّدًا يُعُطِي عَطَاءَ مَنُ لَّا يَخُشَى الْفَقُرَ » [مسلم، رياض الصالحين: باب الجود] اور بعض آ دمی دنیا کے لیے اسلام لاتے تھے لیکن جلد ہی اسلام ان کو دنیا کی تما م چیزوں سے زیادہ محبوب ہوجا تا تھا۔ اس وقت یا کستان کے معاشی حالات بڑے دگرگوں ہیں۔ یہاں پر دو طبقے پیدا ہو چکے ہیں۔یا تو انتہائی امیر کہ دولت کے ایسے انبار گئے ہوئے ہیں کہ جنہیں سنجالنا مشکل ہے۔ اندورنِ ملک اور بیرونِ ملک اکا وَنٹس کھلے ہوئے ہیں یا پھرانتہائی غریب کہ جنہیں جینا بھی دشوار ہور ہا ہے۔ان کے لیے دو وفت کا پیٹ بھر کھانا بھی نصیب نہیں ہے۔ چہ جائیکہ بچوں کی تعلیم اور ان کے دوا دارو کے لیے پیسے ہوں۔اوپر سے بجلی اور گیس کے بلوں کی بھر مار ان کی کمر توڑ رہی ہے۔ادھر ہماری حکومت بیرونی قرضہ جات میں زبردست زیر بار ہے۔ان حالات میں اگر امیرلوگ احساس ذمہ داری کو پہچانیں تو ہزاروں سکول اور مبیتال کھل سکتے ہیں۔اور کوئی شخص ہماری بستیوں میں بھوکا نظر نہیں آسکتا۔ یاد رکھیے انفاقِ فی سبیل اللہ ہی میں دنیا اور آخرت میں سرخروئی اور بلندی ہے۔ورنہ یہی دولت یوم جزا اس کی تباہی کا باعث ہوگی۔سورۃ توبہ کی آیت ۳۸ساور ۳۵ ذراغور سے ترجمہ کے ساتھ پڑھ ڈالیے۔دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں فہم وبصیرت کی دولت سے نوازے۔آمین۔

From guranurdu.com

انفاق فی سبیل اللہ ﴿

« اَللّٰهُمَّ لَا يَأْتِي بِالْحَسَنَاتِ إِلَّا اَنْتَ وَ لَا يَذُهَبُ بِالسَّيِّاٰتِ إِلَّا أَنْتَ وَ لَا حَولَ وَ لَا قُوَّةَ الَّا بِكَ »

'' اے اللہ! آپ کے سواکوئی نیکیاں نہیں لاتا (آپ کی مدد کے بغیر نیکیاں سر انجام نہیں یا سکتی ہیں) اور آپ کے سوا کوئی برائیاں نہیں دور کرتا ہے اور آپ کی مدد کے بغیر نہ برائی

جھوڑنے کی طاقت اور نہ نیکی کرنے کی قوت۔''

سود یا قرض حسنه؟

عَنُ اَبِي هُرَيُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ : «كَانَ رَجُلٌ يُدَايِنُ النَّاسَ،فَكَانَ يَقُولَ لِفَتَاهُ : إِذَا أَتَيُتَ مُعُسِرًا فَتَجَاوَزُ عَنُهُ لَعَلَّ اللَّهَ أَنُ

يَّتَجَاوَزَ عَنَّا، قَالَ :فَلَقِيَ اللَّهَ فَتَجَاوَزَ عَنْهُ ﴾ [متفق عليه مشكوة باب الافلاس والافطار ]

"ابو مريره والنفيَّ كہتے ہيں كه جنابِ رسول الله سَاليَّيِّ نے ايك دفعه يوں بيان فرمايا كه ايك شخص لوگوں کو قر ضہ دیا کرتا تھا، پھر وہ اپنے کارندے سے جسے وہ اپنے قرضے کی وصولی کے لئے ا بھیجا،اسے ہدایت کرتا کہ اگر تو کسی تنگدست قرضدار کے پاس پنچے تو اسے معاف

كرد \_ ـ شايد الله تعالى جمار ب ساتھ درگذر كا معامله كرے نبى مكرتم عَلَيْكُمْ فرماتے ہيں: يہ شخص جب الله تعالیٰ ہے ملا تو اللہ نے اس کے ساتھ درگذر کا معاملہ کیا۔''

اللّٰہ اکبر:لوگوں کے ساتھ حسنِ سلوک پر اجر وثواب کی بیہ اتنی بڑی خوشخبری ہے کہ دنیا کے تمام

سازوسا مان اور مال ومتاع اس کے مقابلے میں پیچ ہیں۔

غور کیجئے تو زندگی کے نشیب وفراز میں ہر شخص کو نرم و گرم حالات سے گزرنا پڑتا ہے۔حالات بھی یکساں نہیں رہتے۔ یہاں تک کہ ایک شخص جو کسی سلطنت کا آج فرمانروا ہے، عین ممکن ہے کہ کل کو اس کی

حکومت جاتی رہے اور وہ بھی فقروفاقہ کی کیفیت سے دوحیار ہو۔ جس سر کو غرور آج ہے یاں تاج وری کا

اس یہ نہیں شور ہے پھر نوحہ گری کا

آ فاق کی منزل سے گیا کون سلامت

اسباب لٹا راہ میں پال ہر سفری کا

عبادات جہادات ہے۔ انفاق فی سبیل اللہ ہے۔ اللہ انسانوں کے لیے زور و زر پر گھمنڈ بے معنیٰ اور مال ودولت پر ناز بے مطلب ہے۔ تچی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی بجالانے میں شرفِ انسانیت اور اس کے بندوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے میں ہی کامیابی کا راز ہے۔ میں بی کامیابی کا راز ہے۔ ذراغور کیجئے کسی دفتر میں کام کرنے والا ایک کلرک ہے جس کا تخواہ میں بشکل گذارا ہوتا ہے۔اس

کا چھوٹا بچہ بیار پڑجا تاہے۔ بیاری کی شدت کی بنا پراسے اپنے گخت ِ جگر کو مہیتال لے جانا پڑتا ہے۔ علاج معالج کے سلسلے میں فوری طور پر رقم کی ضرورت پیش آتی ہے۔ آپ اس کے پڑوس میں رہتے ہیں، وہ آپ کو جانتا ہے کہ آپ صاحب حیثیت ہیں اور آپ بھی اسے جانتے ہیں کہ وہ غریب اور شریف انسان

آپ کو جانتا ہے کہ آپ صاحب حیثیت ہیں اور آپ بھی اسے جانتے ہیں کہ وہ غریب اور شریف انسان ہے، وہ آپ کے پاس آتا ہے اور شریف انسان ہے، وہ آپ کے پاس آتا ہے اور اپنی پریشانی کا ذکر کرتے ہوئے آپ سے کچھ رقم بطور قرضِ حسنہ مانگتا ہے قرض حسنہ کا مطلب میہ ہے کہ جتنی رقم بطور قرض لی جائے مقررہ مدت کے بعد اتن ہی اس کے مالک کو لوٹا دی جائے۔ یعنی سورویے کے عوض سو رویے ہی واپس اداکیے جائیں اور اگر سورویے کے عوض

ا يك سو پندره (١١٥) روپ لوٹانے پڑي تو پندره روپ سود ہو گا جے اسلام ناپند كرتا ہے اور اسے تن سے روكتا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے:

﴿ يَنَا يُنْهَا الَّذِينَ الْمَنُوا اتَّقُو اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَوا إِنْ كُنْتُمُ مُّؤْمِنِيْنَ ۞

فَانِ لَّهُ تَفْعَلُواْ فَأَذَنُو البِحَرْبِ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ﴾ [البقره-۲۷۸-۲۷۹] ''اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو۔اور جو کچھ تمہارا سود لوگوں پر باقی رہ گیا ہے اس کو چھوڑ دو۔اگر واقعی تم ایمان لائے ہو (تو حکم بجالاؤ کہ ایمان کا تقاضاہی اطاعت ہے)کیکن اگرتم نے

الیانہ کیا تو آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمہارے خلاف اعلانِ جنگ ہے۔'' اس آیت سے صرح طور پریہ بات سامنے آتی ہے کہ اسلامی نظام میں سودی کاروبار کرنے والوں

کی حیثیت باغیوں اور مفسدوں کی ہے جن کی سرکوبی کے لیے ضرورت پڑنے پر فوجی کاروائی بھی کی جاسکتی ہے اور اگر مسلمانوں پر کوئی ایسی حکومت مسلط ہوجاتی ہے جو سودی کاروبار کو جائز قرار دیتی ہوتو علائے حق کا فریضہ بنتا ہے کہ وہ اس کے خلاف ہر قتم کا جہاد کریں۔

اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو وسعت اور فراخی دی ہے تو لوجہ اللہ غریب اور مساکین، حاجت مند اور ضرورت مند کی خدمت کرد بچئے کہ اگر تمہارادایاں ہاتھ سخاوت کرے تو بائیں ہاتھ کو خبر بھی نہ ہو اور اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے یہاں بے پایاں ہے اور اگر ایساممکن نہیں ہے تو پھر قرضِ حسنہ ہی دے ڈالئے۔اس خیال سے کہ کل کو آپ پر بھی تنگدتی کے دن آسکتے ہیں۔آپ پر افتاد پڑسکتی

ہے،آپ کا بچہ بھی شدید بیار پڑ سکتاہے جسے ہسپتال لے جانے کی ضرورت بیش آ سکتی ہے۔ چلئے اگر

انفاق في سبيل الله يهيج عبادات م یہاں نہیں تو یوم جزا کو جہاں نفسائنسی کا عالم ہو گا اور حالات اس قدر سنگین اور نازک ہوں گے کہ والدین اور اولاد،خاوند اور بیوی ایسے قریبی رشتے بھی ایک دوسرے کے کام نہ آسکیں گے۔ایس پریشانی اور مصیبت کے وقت نبی مکرتم مَالیّنیّا کا ارشادِ گرامی ہے: « مَنُ سَرَّهُ أَنُ يُّنَجِّيَهُ اللَّهُ مِنُ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلْيُنَفِّسُ عَنُ مُّعُسِرٍ أَوُ يَضَعُ عَنْهُ) [مشكوة ـ باب الافلاس والإنظار] ''جس شخص کو بیہ بات پیند ہو کہ اللہ تعالی اسے قیامت کے دنغم اور کھٹن سے بچائے تو اسے عاہیے کہ تنگدست قرضدار کومہلت دے یا قرض کا بوجھا س کے اوپر سے اتار دے۔'' پس اس دن کے غموں اور پریشانیوں سے نجات پانے کے لیے اپنے کسی ضرورت مند بھائی کو قرضِ حسنہ دے ڈالے،اگر وہ قرض کی مقررہ مدت کے اندر اپنے نرم حالات کی بناء پر آپ کو قرض واپس نہیں كرياتا تواسے مزيد وقت اور مهلت ديجئے۔اسلام پھر آپ كو بشارت ديتاہے: اللُّهُ فِي عَوْنِ الْعَبُدِ مَا كَانَ الْعَبُدُ فِي عَوْنِ أَخِيه الرَّاللَّهُ فِي عَوْنِ أَخِيه السلطان ''الله تعالی اس وقت تک اپنے بندے کی مدد کرتاہے جب تک کہ وہ اپنے بھائی کا مدد گار رہتاہے۔'' اور پھر لسان نبوت سُلَّالِيَّا سے بول بھی ارشاد ہوا: « اِرُحَمُواُ مَنُ فِي الْاَرُضِ يَرُحَمُكُمُ مَّنُ فِي السَّمَآءِ » کرو مہربانی تم اہلِ زمین پر خدا مهربان ہو گا عرشِ بریں پر (حالی) اور قرض دار کے ساتھ حسن سلوک کی قرآن حکیم نے کتنے خوبصورت الفاظ میں نصیحت کی ہے کہ اس ہے بہتر نصیحت دنیا کے کسی مذہب اور قانون میں نہیں مل سکتی۔ ﴿ وَإِنْ كَانَ ذُوعُسُرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ \* وَأَنْ تَصَدَّقُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمُ تَعْلَمُونَ ٢٨٠] [البقرة-٢٨٠] "الرتمهارا قرضدار تنگدست موتو ہاتھ کھلنے تک اسے مہلت دو اور صدقہ کردو (اس کا قرض کلیةً معاف کردو) تو بیتمهارے کیے بہتر ہے،اگرتم ممجھو۔" دوسروں کے قرض معاف کرنے والے شخص کو دنیا میں اطمینان قلب اور طمانیت نفوس کی دولت سے نواز دیاجاتا ہے۔ جو سب نعمتوں سے بڑھ کر نعمت ہے اور جسے لاکھوں روپے دے کر بھی خریدا نہیں جاسکتااور آخرت میں ربِ کریم کی دائی جنت سے فرحان وشاداں ہونے کی نوید جانفزا ہے۔

انفاق في سبيل الله ي نیز مذکورہ آیت سے قبل سود اور سود خوروں کی مذمت بیان کی گئی ہے کہ وہ انسانیت کے لیے بدنماداغ اور ذلت ورسوائی کا ذرایعہ ہیں اس کئے کہ وہ مجبور و بے بس انسانوں سے سود در سود کی شکل میں مال وصول کر کے اپنی تجوریاں گھرتے رہتے ہیں۔سود خوری کی انسانیت سوز حرکت کے بھس،اسلام غریبوں اور ناداروں کی خدمت اور ان کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم دیتاہے اور خود محسنِ انسانیت مَالَیْمَا کی حیاتِ طیب جودو سخاوت اور احسان ومروت کا بہترین نمونہ تھی۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس ڈٹائٹرا کی روایت ہے کہ آ یے مُلاٹیکرا

تمام لوگوں سے زیادہ تنی تھے اور ماہِ رمضان میں آپ کی سخاوت کہیں زیادہ بڑھ جاتی تھی۔لوگوں کو عام حکم تھا کہ جومسلمان مر جائے اور اپنے ذمہ قرض حچپوڑ جائے تو مجھے اطلاع دو،میں اس کو ادا کروں گا اور جو تر کہ حچور جائے وہ وارتوں کا حق ہے، مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں ۔[سیرت النبی تالیم ، جلد: ٢]

مسلمانوں نے خطۂ پاکستان بے شار جانی ومالی قربانیوں کے بعد حاصل کیاتھا تا کہ ہر شعبہء زندگی میں اسلامی اقدار کو اپنا سکیس مگر افسوس کہ حریص اور مفاد پرست سیاستدانوں نے ملک کو بنایانہیں

بگاڑاہے جس کے نتیجہ میں ملک اخلاقی طور پر انحطاط کا شکارہو چکاہے اور آج ہمارے معاشرے میں ہر فتم کی برائیاں اکاس بیل کی طرح پھیلی ہوئی ہیں۔ہر دور کے حکمران اپنے آپ کو اسلام کے سیجے خادم

بنا کرعوام پرحکومت کرتے رہے ہیں اور اپنا اپنا وفت پورا کر کے قومی خزانے سے اپنی اور اپنے ساتھیوں کی جیبیں بھر کر چلتے بنے ہیں۔موجودہ حکومت سے بھی ہمیں نظام اسلام کے متعلق بڑی توقعات وابستہ تھیں۔بلکہ انہوں نے ووٹ ہی اسلام کے نام پر لیا تھا مگر افسوس کہ خاصا وقت گذر جانے پر بھی وہ وعدے

پورے ہوتے نظر نہیں آ رہے ہیں۔شریعت کو نافذ کرنا تو الگ رہا،خلافِ شریعت باتوں کا اعلان انتہائی تکلیف دہ امر ہے۔حال ہی میں بیروز گاری کے خاتمہ کے لیے لوگوں کوسود پر دس ہزار سے تین لاکھ کی رقم وینے کا اعلان کیا گیا ہے، کیا شریعت کی خلاف ورزی کر کے ہم اللہ تعالی کے یہاں سرخرو ہوسکیں گے؟

ا پنے دکھوں اور غموں کی شکایت کے لیے ہمارے لیے صرف ربِّ کریم کا در ہے۔وہی اینے فضل وكرم سے ہمارے حالات تبديل فرمادے۔ آمين [الاعضام ٢٩مئي١٩٩٢]

﴿ رَبَّنَا اتِّنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِي الْأَخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ ۞ ﴾ "اے ہمارے رب ہمیں دنیا اور آخرت، دونوں جگه بھلائیاں عطافرمایئے اور دوزخ کے

عذاب سے نجات دیجئے'' (آمین یارب العالمین)

ایمانیات From quranurdu.com

أَنَّ رَسُوْ لَ الله صَلَىٰ اللهُ قَالَ:

« بَادِرُوْ ا بِالْأَعْمَالِ سَبْعًا: هَلْ تَنْتَظِرُوْنَ

إِلَّا فَقْرًا مُّنْسِيًا أَوْ غِنِّي مُّطْغِيًا أَوْ مَرَضًا مُّفْسِدًا أَوْ مَرَضًا مُّفْسِدًا أَوْ هَرَضًا مُّفْسِدًا أَوْ هَرَضًا مُّفْسِدًا أَوْ هَرَضًا مُّفْسِدًا أَوْ وَلَدَّكَالَ فَشَرُّ

اَوْهَرَمًا مُّفَيِّدًا اَوْ مَوْتًا مُّجْهِزًا اَوِ الدَّجَّالَ فَشَرُّ عَائِب يُنْتَظُرُ اَوِ السَّاعَةُ اَدْهَى وَاَمَرُّ » غَائب يُنْتَظُرُ اَو السَّاعَةَ فَالسَّاعَةُ اَدْهَى وَاَمَرُّ »

[رواه مسلم، رياض الصالحين، باب في التقوي]

From quranurdu.com

# الاالصالح

## زندگی کے بلند مقاصد

عَنِ ابُنِ مَسُعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ:

﴿ اَللَّهُمَّ اِنِّي اَسُأَلُكَ الْهُدَى وَالتُّقَى وَالعَفَافَ، وَالْغِنَى ﴾

'' سیدنا ابن مسعود خالفیٔ سے روایت ہے کہ نبی منگائیڈا (اپنی دعاؤں میں سے ایک دعا میں یوں)

فرمایا کرتے: " اے اللہ! میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، ہدایت کا، پر ہیز گاری کا، پاکدامنی کا

اوراستغناء کا ''

الْهُدى اور هداية اگرچه لغةً ہم معنی ہیں لیکن قران حکیم نے هُدًى کا لفظ خاص کر ہدایت الٰہی کے لیے استعمال کیا ہے اور کسی انسان کی طرف اس کی نسبت نہیں جا سکتی۔ارشاد ہوتا ہے:

﴿ قُلُ إِنَّ هُدَى اللهِ هُوَ الْهُلِّى ﴾ [البقره: ١٢٠]
"آب (ان سے ) كہيك مرايت تو وہ سے جوالله كي طرف سے ہے "[مفردات القرآن، راغب اصفهاني]

بندہ مؤمن کے لیے نور ہدایت ہی سب سے بڑی دولت اور سب سے قیمتی سرمایۂ حیات ہے۔ جس

کے مقابلے میں پوری دنیا کی دولت ہے ہے اوراس کی طلب وجتجو ہرآن اس کے پیش نظر رہتی ہے۔ نماز کی ہر رکعت میں وہ اپنے مالک سے اس بات کی آرز وکرتا ہے اور یہ نہ صرف اپنے لیے بلکہ اپنے عزیز

وا قارب اور دوست احباب کو بھی اس میں شامل کرتا ہے۔ ۔

﴿ إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ﴿ الفاتحه: ٦]
" (اك الله!) ممين صراط متقيم ير جِلا-"

یه رہبری اور مدایت، دین اسلام کی رہنمائی اور اس پر استقامت ہے:

﴿ قُلُ إِنَّنِي هَا فِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٌ ۚ دِينًا قِيَمًا مِّلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا ۗ

ایمانیات From quranurdu.com اعمال صالحه سيسي وَ مَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ٢٠١٠ [الانعام:١٦١]

'' کہہ دیجیے کہ بلا شبہ میرے ربّ نے مجھے سیدھی راہ دکھلائی ہے۔ یہی وہ مشحکم دین ہے جو

ابراہیم حنیف کا دستور العمل تھا اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے''

التُّقَى : وقلى يعنى بچانا - اتَّقلى يَتَّقِي بچنا، بربيزكرنا اسى سے التَّقُوى اور التُّقلى ( بربيز گارى، الله كا خوف اور اس کی اطاعت ) ہیں۔متقین وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ہمہ وقت خائف

رہتے ہوئے گناہ چھوڑ دیتے ہیں اور شریعت کے مطابق صاف ستھری زندگی گزارتے ہیں۔

التَّقُوى، التُّقٰى: ضمير ك اس احساس كا نام ہے جس كى بنا ير ہركام الله كے حكم كے مطابق كرنے كى

شدید رغبت اور اس کی مخالفت سے شدید نفرت پیدا ہو۔ سيدنا ابو ہرىره وللنُّؤْ سے ايك شخص نے سوال كيا: ما التّقوى؟ " تقوى كيا ہے؟" آب نے يو چھا: هَل

وَجَدُتَّ طَرِيُقًا ذَا شَوُكٍ ؟ '' كبهى خار دار راستے سے گزرے ہو؟، قال: نَعَمُ عرض كيا: ہاں! '' يوچها :فَكَيْفَ صَنَعُتَ ؟ '' كِير كيا كيا ؟ '' قَالَ:إِذَا رَايُتُ الشَّوُكَ عَدَلُتُ عَنُهُ، اَوُ جَاوَزُتُهُ اور قَصَّرُتُ عَنُهُ ' عرض كيا: جب كانت سامن آئ تو ان سے إدهر أدهر موكر بيت بچات نكل كيا۔' فرمايا: ذَاكَ التَّقُوى

' يكي تقوى بي-' و فتح القدير - امام شوكاني رُمُلسِّمَ ]

الله کے نیک بندے یہ بستیاں اور شہر چھوڑ کر جنگلوں اور غاروں میں پناہ نہیں لیتے بلکہ ان آبادیوں میں رہتے ہوئے بھی ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا خوف سمایا رہتا ہے اور اپنے مالک کی مدد تلاش کرتے

> ہوئے وہ گناہوں سے فی نکلتے ہیں اور فلاح و کا مرانی سے ہمکنار ہو جاتے ہیں۔ ﴿ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّتٍ وَّ نَعِيْم ( ) [الطور:١٧]

> > '' بلاشبہ متی باغات او رنعمتوں میں ہوں گے۔''

الْعَفَافُ: عَفَّ يَعِفُ عَفًّا وَعِفَّةً وَعَفَافًا : حرام يا غيم شخس سے ركنا، يا كدامن هونا، العِفَّةُ :

پارسائی، پاکدامنی، طہارتِ بدن، تقوی اختیار کرنے کا لازمی شمرہ عفت کی راہ اختیار کرنا ہے اور یه عز نمیت و ہمت کی بلند راہ ہے جس کی بہترین مثال قرآنِ حکیم میں سیدنا یوسف مالیا کی عفت و یارسائی کی ہے۔

جنابِ نبی کریم منافیا کا ارشا دِگرامی ہے کہ: سات طرح کے آ دمی ہوں گے جن کو بروزِ محشر عرشِ اللی کا سایہ نصیب ہوگا جب کہ اس سائے کے علاوہ اور کوئی سایہ نہ ہوگا اس میں خوش نصیب وہ لوگ بھی

ہوں گے، جھوں نے بے حیائی پر لات مارکر عفت و پارسائی کی زندگی گزاری ۔ قرآن ایک جگہ یہ

اعمال صالحه From quranurdu.com

﴿ وَ اَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوٰى ۞ فَاِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ

المَأوى ١ النّزعتِ : ٣٩ تا . ٤]

المانيات

" اور جواینے رب کے حضور (جوابدہی کے لیے ) کھڑا ہونے سے ڈرتا رہا، اور اسنے اپنے

آپ کوخواہش نفس سے روکے رکھا تو یقیناً جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔''

الُغِنى: إستعنى يَستعني ب نياز بونا، اكتفا - توامرى-

اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے در کے سوا ہر در سے بے نیاز ہو جانا اور اس کیفیت کو تو نگری یا

بے نیازی کہتے ہیں اور یہ وہ حالت ہے جس سے بندۂ مؤمن کو زندگی کا سکون اور سرور نصیب ہوتا ہے وہ اپی ہرمشکل اورمصیب کااظہار اپنے مولا کے پاس کرتا ہے۔

﴿ إِنَّمَآ اَشُكُوا بَثِّي وَحُزُنِيٓ اِلَّى اللَّهِ ﴾ [يوسف: ٨٦]

'' میں اپنی پریشانی اورغم کی فریاد اللہ کے سواکسی سے نہیں کرتا۔'' وہ صرف اور صرف اس کے در کامخاج ہے۔جس کی مختاجی ہرشاہ وگدا کے لیے لازمی امر ہے۔

﴿ يَا يُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَآءُ إِلَى اللَّهِ ۚ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ٢٥ ﴿ وَاطر: ١٥]

" لوگو! تم (سب کے سب) اس اللہ کے مختاج ہو (جس نے تمہیں زندگی اور اس کی نعمتوں سے نوازاہے) اور وہ ( ہر چیز سے) بے نیاز اور حمد کے لائق ہے۔''

تم زندگی کے ہرموڑ پر اور ہر لمحه صرف اسی پر بھروسہ کیا کرو۔

﴿ وَتَوَ َّكُلُ عَلَى الْحَىِّ الَّذِي لَا يَمُوْتُ ﴾ [الفرقان: ٥٠] ''اور اس ذات پر تو کل کیجیے جو زندہ ہے اور اسے بھی موت نہیں آئے گی اور اس کا سہارا

کافی و وافی ہے۔'' ﴿ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَّهَ إِلَّا هُوَ ۚ عَلَيْهِ تَوَكَّلُتُ وَ هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْم ۞﴾

مجھے میرا اللہ کافی ہے جس کے سوا کوئی معبودِ برحق نہیں ہے۔ میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں اور

وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔''

اے الله كريم احديث مباركه كى بيد دعا تيرے نبى مَالَيْكِمْ نے تجھ سے مانگى اور يقيناً تونے قبول فرمائى

اعمال صالحہ 🙎 🛞

ہو گی۔ ہم عاجز گنہگار بندے بھی تیرے حضور اسی دعا کے ساتھ حاضر ہیں۔ تیرے لطف و کرم سے امید ہے کہ تو یہ دعا ہمارے حق میں بھی قبول فرمائے گا۔

ایمانیات

اعمال خير كي مختلف راہيں

عَنُ أَبِيُ هُرَيُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :

﴿ كُلُّ سُلَامًى مِنَ النَّاسِ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ كُلَّ يَوْمٍ تَطُلُعُ فِيْهِ الشَّمُسُ قَالَ تَعُدِلُ بَيُنَ الْإِتَّنَيُن صَدَقَةٌ وَ تُعِينُ الرَّجُلَ فِي دَابَّتِهِ فَتَحْمِلُةٌ عَلَيْهَا اَوُ تَرُفَعُ لَهُ عَلَيْهَا

مَتَاعَهُ صَدَقَةٌ وَالْكَلِمَةُ الطَّيّبَةُ صَدَقَةٌ وَكُلُّ خُطُوةٍ تَمُشِيهَا اِلَى الصَّلُوةِ صَدَقَةٌ ، وَ تُمِيطُ الْآذَى عَنِ الطَّرِيْقِ صَدَقَةٌ »

[ متفق عليه، رياض الصالحين، باب في بيان كثرة طرق الخير]

'' سیدنا ابو ہریرہ ڈلٹنڈ سے روایت ہے کہ رسول الله مُلٹینے نے فرمایا: ہر دن جس میں آفتاب طلوع ہوتا ہے لوگوں کے ( بدن کے ہر ہر جوڑ پر صدقہ ( واجب) ہوتا ہے۔ دوآ دمیوں کے

درمیان عدل و انساف کرنا صدقہ ہے اور کسی آ دمی کوسواری پر چڑھنے یا اس کا سامان اٹھا کر

رکھنے میں مدد دینا بھی صدقہ ہے۔ اچھی بات کہنا بھی صدقہ ہے۔ اور ہر قدم جونماز کے لیے اٹھے صدقہ ہے۔ راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دینا( پھر، چھلکا وغیرہ کہ لوگ پھسل نہ جائیں)

مجھی صدقہ ہے۔''

انسانی جسم میں کتنے جوڑ ہیں؟ اس کاذکر اس حدیث مبارکہ میں آیا ہے۔سیدہ عائشہ ڈاٹھا سے مروی

ہے کہ رسول الله مَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَا

'' کہ آ دم کی اولاد میں ہرانسان تین سوساٹھ جوڑوں میں پیدا کیا گیا ہے جس نے اللہ کی برائی کی (الله اكبر كها) الله كى تهليل كى (لا الله الا الله كا وردكيا) الله كى تقييح كى (سبحان الله يرها) الله كى

تحميدكى (الحمد لله سے زبان تر رہى ) الله سے مجنش جابى (استغفر الله زبان پر جارى موا ) اور پتھر، کا نٹا یا ہڈی لوگوں کے راستہ سے ہٹا دی او رنیکی کا تھکم دیا اور برائی سے با زرکھا ( اس طرح ) تین سو

ساٹھ کی تعداد میں یہ سب نیکیاں کیں تو وہ اس دن اس حالت میں چلے پھرے گا کہ اپنے آپ کوجہنم سے بيا چكا موكا ـ " [رياض الصالحين، باب في بيان كثرة طرق الخير]

جس طرح کوئی چمن رنگ برنگ پھولوں سے خوشنما معلوم ہوتا ہے اسی طرح بندہُ مؤمن کی زندگی

اعمال صالحہ 🛴 🎇 مختلف اعمالِ حسنہ سے مزین ہوتی ہے۔ اسلام کے نزد یک زندگی محض کھانے پینے اور عیش وعشرت کے مزے لوٹنے کا نام نہیں ہے۔ اگر وہ اس عالم رنگ و بو میں اشرف المخلوقات ہے تو پھر اسکے رہے کے مطابق اعمال بھی اچھے اور یا کیزہ سرز د ہونے جاہئیں تا کہ وہ اپنے خالق و مالک سے اجرو ثواب یا سکے۔ حقیقت سے سے کہ اس کی زندگی کے لمحات مفید اور کار آ مد صرف اس طرح ہو سکتے ہیں ادھررب تعالیٰ کی بندگی سے فراغت ہوئی توادھر اہل خانہ کے لیے رزق حلال کی تلاش شروع ہوئی تو ادھر عزیز و ا قارب کے ساتھ احسان و مروّت کا موقع میسر آیا تو ادھر پڑوسیوں کی خدمت کے لیے وقت نکالا، کہیں مہمانوں کی مہمان نوازی ہورہی ہے اور کہیں بیاروں کی تیار داری کی جا رہی ہے ۔دوست احباب کے ساتھ خندہ جینی سے پیش آ رہے ہیں اور بچوں کے ساتھ شفقت ومحبت کا سلوک ہور ہا ہے اور زبانیں ہیں كما عُص بيض حلت بهرت الله كي ياد سرتمين: ﴿ ٱلَّذِينَ يَذُكُرُونَ اللَّهَ قِيلُمًا وَّقُعُودًا وَّعَلَى جُنُوبُهِمُ ﴾ [آل عمران:١٩١] '' جولوگ اللہ کا ذکر کھڑے، بیٹھے اور لیٹے ہوئے کرتے ہیں۔'' زندگی کیا ہے؟ نیک اعمال کا خوشنما گلدستہ ہے سدا بہار اور ہمیشہ ترو تازہ رہتا ہے نہیں نہیں بلکہ سے نیک اعمال سے ترو تازہ رکھا جاتا ہے انسان پر اللہ تعالیٰ کے ان گنت احسانات ہیں۔ جب اس کی نعتول کی برسات شار وقطار سے باہر ہے توان سب کاشکر کیسے ادا ہوسکتا ہے؟ سعدی شیرازی لکھتے ہیں: ''ہر نفسے کہ فرومے رود ممد حیات است و چوں برمی آپیر مفرح ذات، پس در ہر نفسے دونعمت موجود است و ہر نعمتے شکرے واجب است۔'' " ہماری پیرسانس جو اندر جاتی ہے وہ زندگی کو بڑھانے والی ہے اور وہی سانس جب باہر آتی ہے، وہ روح پرور ہے تو گویا ہر سانس میں دو نعمتیں موجود ہیں اور ہر نعمت پر شکر واجب پھروہ کہتے ہیں: از دست و زبان ِ که برآید کز عہدهٔ شکرش بدر آید شکر اس کی تعمتوں کا کریں کس زباں سے ہم یہ چاہیں بھی تو لائیں کے طاقت کہاں سے ہم یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے اپنے دین میں اور پیارے رسول اللہ مُثَاثِیْمُ کی سیرتِ

ری ایمانیات ہے۔ ایمانیات ہیں ایمال سرانجام دینے کی مختلف راہیں بتلا دیں اگر انھیں اخلاص سے سرانجام دیں تو طیبہ کی روشنی میں نیک اعمال سرانجام دینے کی مختلف راہیں بتلا دیں اگر انھیں اخلاص سے سرانجام دیں تو شکر تھوڑا بہت ادا ہو جاتا ہے اور آخرت میں فوز و فلاح کی امید بندھ جاتی ہے۔ ابن ابی الدنیا نے سیدنا سلمان فارسی ڈلٹٹیؤ سے یہ روایت نقل کی ہے کہ'' اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو فارغ البالی نصیب فرمائی وہ اللہ کا شکر بجا لاتا رہا ۔ پھر دھیرے دھیرے وہ مال واسباب اس سے چھننے لگا، یہاں تک کہاسکے پاس تھوڑا سا مال رہ گیا پھر بھی وہ اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتا رہا۔ایک دوسرے مالدار شخص نے اس تنگدست سے کہا'' کس بات پر اللہ تعالی کی حمد و ثنا کر رہے ہو کہنے لگا اس بات پر کہ اللہ تعالی نے اب بھی مجھے جو کچھ دے رکھا ہے اٹھیں ساری مخلوق کو عطا کردہ چیزوں کے بدلے میں بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہوں ۔'' اس نے پوچھا: '' وہ کیا؟ '' وہ ایک ایک کر کے جسم کے اعضاء آ کھ، زبان، ہاتھ اور پیر وغیرہ گنانے لگا۔' [جامع العلوم والحکم۔ ابن رجب حنبلی ] یونس بن عبید ڈلٹی سے کسی نے تنگدتی کی شکایت کی ۔انھوں نے کہا:'' کیاتم پیند کرو گے کہ ایک لا کھ درہم میں اپنی آئکھیں بیچ دو۔' اس نے جواب دیا :'دنہیں'' اور پھر وہ جسم کے بہت سے اعضاء کی ایک ایک لاکھ درہم قیمت لگاتے رہے پھراس تنگدست سے کہنے لگے: " اَرَاى عِنْدَكَ مِئِينَ الْوَفَاءَ وَأَنْتَ تَشُكُوا الْحَاجَةَ " [ جامع العلوم والحكم] '' میرے خیال میں تہهارے پاس لا کھوں کا سرمایہ ہے اور تم پریشان حالی کی شکایت کر رہے میں کہتا ہوں کہ انسان اپنے اِردگرد پھیلی ہوئی بہت سی چیزوں کا بنظرِ غائر مشاہدہ کرتا جائے تو اسے الله تعالیٰ کے انعامات کا جال بچھا ہو انظر آئے گا اور پھر بے اختیار اس کا دل اعترافِ نعمت پر مجبور ہو جائے گا یہ ہوا جس کے بغیر چند منٹ گزارنے مشکل ہیں ..... یہ پانی جس پر زندگی کا دارو مدار ہے۔ یہ آ فتاب و ماہتاب کی روشن جس سے ہماری فصلیں تیار ہوتی ہیں اور ہم کام کاج کرتے ہیں۔ بیطرح طرح کے رسلے پھل جو ہماری مرغوب غذا بنتے ہیں اور یہ رنگ برنگ کے پھول جن کی بھینی بھینی خوشبو ہمارے دلوں اور دماغوں کو تازگی مہیا کرتی ہے۔ یہ دور دور تک سر بفلک سر سنر پہاڑ جنگی خوشنمائی دلوں کوموہ لیتی اور یہ باغ و راغ کے مزے جو زندگی میں شادانی پیدا کرتے ہیں ۔ کیا ان انمول اور قیمتی انعامات پر ہمارے دل خالقِ کا ئنات کے لیے شکر سے لبر یز نہیں ہو سکتے؟ پھر ان تمام نعمتوں سے بڑھ کر ہماری روح کو نکھارنے اور سنوارنے کے لیے اس نے وئی الہی کا

سروسامان کیا اور رسول الله مُثَاثِیَاً کو بھیج کرمؤمنوں پر احسان عظیم فرمایا کہ انکی حیات طیبہ زندگی گزارنے

اعمال صالحه From quranurdu.com

اور اسے کامیاب بنانے کا بہترین نمونہ ہے۔

﴿ لَقَدُ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنْفُسِهِمْ يَتُلُوا عَلَيْهِم اليِّهِ وَيُزَكِّيهِمُ وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتْبَ وَالْحِكْمَةَ ۚ وَاِنْ كَانُوْا مِنْ قَبُلُ لَفِي ضَللٍ مُّبِين ﴾ [ آل عمران:١٦٤]

" بلاشبہ اللہ نے مؤمنوں پر بہت احسان کیا کہ ان کے درمیان انہی میں سے ایک رسول

مبعوث فرمایا جوان پر اللہ کی آیات پڑھ کر سناتا ہے، ان کوسنوارتا اور انھیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے بیالوگ تھلی گمراہی میں تھے۔''

الله تعالیٰ کی طرف سے جسم و روح کی اتنی تعمیں پانے کے باوجود اگر کوئی شخص اپنے مولا و مالک کا

شکر نہ بجا لائے تو وہ انتہائی بدبخت اور بدنصیب ہے ۔ ذرا ٹھنڈے دل و دماغ سے سوچیے کہ ہمارا شار کن لوگوں میں ہو سکتا ہے؟ شکر گزار اور احسان شناس بندوں میں یا نا شکر گزار اور نا سِپاس لوگوں

میں انعمتِ آزادی یانے کے بعد ہم نے گزشتہ اٹھاون برسوں میں کیا کیا ؟ کیا نیک اعمال کمائے ہیں؟ اوراب مم كس مقام يركر على الأبصار» فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ»

#### دعاء والتجاء:

« رَبِّ هَبُ لِي حُكُمًا وَّالُحِقُنِي بِالصَّلِحِينَ ۞ وَاجْعَلُ لِّي لِسَانَ صِدُقِ فِي الُاخِرِيُنَ ۞ وَاجْعَلُنِيُ مِن وَّرَتَّةِ جَنَّةِ النَّعِيْمِ ۞ ﴾ [الشعراء: ٨٣-٨٥]

'' اے ربّ! مجھےعلم و دانش عطا فرمایئے اور نیکو کاروں میں شامل کیجیے اور پچھلے لوگوں میں میرا

ذ کرِ نیک جاری فرمایئے اور مجھے جنت نعیم کے وارثوں میں شامل فرمایئے۔''

## اعمالِ صالحہ میں جلدی سیجئے

عَنُ أَبِي هَرَيُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عِيَّاتُمْ قَالَ : ﴿ بَادِرُوا بِالْأَعْمَالِ سَبُعًا: هَلُ تَنتَظِرُونَ إِلَّا فَقُرًا مُّنسِيًا أَوُ غِنِّي مُّطُغِيًا أَوُمَرَضًا مُّفُسِدًا أَوُهَرَمًا مُّفَنِّدًا اَوُ مَوْتًا مُّجُهِزًا اَوِ الدُّجَّالَ فَشَرُّ غَائِبٍ يُّنتَظَرُ اَوِالسَّاعَةَ فَالسَّاعَةُ

[رواه الترمذي =كتاب الزهد عن رسو ل الله عِنْكُ ،باب ما جاء في المبادرة بِالعمل :رقم الحديث:٢٣٠٦ ـ وقال :حديث حسن ايضا ]

اعمال صالحه أبمانيات "سيدنا ابو ہريرة والني سے روايت ہے كه رسول الله عَلَيْمَ في فرمايا: سات چيزوں سے سلے اچھے اعمال میں جلدی کرو کیاتم ایسے فقر کا انتظار کرتے ہوجو بھلادینے والا ہو، یاالیمی دولت کا جو سرکش بنادینے والی ہویا ایسے مرض کاجو (عقل یاجسم کو )بگاڑ دینے والا ہو،یا ایسے بڑھایے کا جوسٹھیا دینے والا ہو، یاالیم موت کا جو کام تمام کردینے والی ہو، یا دجال کا جونہایت بُری غیر موجود چیز ہے جس کا انتظار کیاجائے یا قیامت کا؟ پس قیامت بہت ہولناک اور نہایت کڑوی چز ہے۔'' اکثر انسان غفلت وجہالت کا شکار ہوتے ہیں ۔زندگی کی گہما گہمی میں انہیں اپنی منزل بھول جاتی ہے وہ اسی طرح ادھیر بن میں رہتے ہیں کہ اچا نک کسی افتاد کا شکار ہوجاتے ہیں، یکا یک انقلاب زمانہ انہیں گھیرتا ہے کوئی پریشانی اور مصیبت لاحق ہوجاتی ہے اور پھر کمزوری اور بڑھاپے کے نشانات ظاہر ہونے لگتے ہیں یا پھر فرشتۂ اجل نقارۂ موت کے ساتھ آپہنچاہے ۔ آگاہ اینی موت سے کوئی بشر نہیں سامان سوبرس کا ہے میں کی خبر نہیں اسلام نے ہمیں پیلعلیم دی ہے کہ زندگی کے ہر لحظہ اور ہر لمحہ کوغنیمت جانو اور نیک اعمال سرانجام دِینے میں کسی غفلت اور سستی کا شکار نہ ہوجاؤ۔ ﴿ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْراتِ ﴾ [البقرة ـ ١٤٨] ''(لوگو)تم نیک اعمال میں بڑھ چڑھ کر حصہ لو۔'' رسول الله مَالِيَّةِ فِي زِندگي ہے بھر پور فائدہ اٹھانے کی نصیحت ان الفاظ میں فرمائی: « اِغُتَنِمُ خَمُسًا قَبُلَ خَمُسِ: شَبَابَكَ قَبُلَ هَرَمِكَ وَصِحَّتَكَ قَبُلَ سَقَمِكَ وَغِنَاكَ قَبُلَ فَقُركَ وَفَرَاغَكَ قَبُلَ شُغُلِكَ وَحَيَاتَكَ قَبُلَ مَوْتِكَ » [رواه الترمذي مرسلامشكوة-كتاب الرقاق] اس حدیث کوشاعر نے بڑے خوبصورت اشعار میں فلم بند کیا ہے۔ غنیمت ہے صحت علالت سے پہلے فراغت مشاغل کی کثرت سے پہلے جوانی بڑھایے کی زحمت سے پہلے ا قامت مسافر کی رحلت سے پہلے

اعمال صالحه فقیری سے پہلے غنیمت ہے دولت جوکرناہے کر او کہ تھوڑی ہے مہلت دراصل تندرستی اور فرصت کسی انسان کے پاس دو اتنی بڑی نعتیں ہیں جن سے بھر پور فائدہ اٹھا کرہی وہ کامیاب انسان بن سکتاہے اور فرصت کے قیمتی لمحات ہی اس کے لئے نیک اعمال کا سرمایہ مہیا کرتے ہیں جو اسے دنیا و آخرت میں سُرخروئی عطا کرتاہے مگر افسوس کہ اس سے اکثر وبیشتر انسان غافل ہیں۔جناب رسول الله طَالِيْمُ نے اسی حقیقت کی نشاندہی اس طرح فرمائی ہے: سیدنا ابن عباس ڈالٹی سے روایت ہے کہ رسول اللہ مٹاٹیٹی نے فرمایا: وقعتیں الیی ہیں کہ بہت سے لوگ اس سے فاکدہ اٹھانے سے قاصر ہیں تندرتی اور فرصت ۔[بخاری ۔ریاض الصالحین ۔باب فی المجاهدہ ] یہ بھی حقیقت ہے کہ نیک اعمال سرانجام دینا مشقت طلب اور مشکل ہے مگر ان کا انجام راحت وسرور ہے جب کہ برے اعمال کی طرف بڑھنا آ سان اور لذیذ ہے مگر ان کا انجام ت<sup>کن</sup>خ اور جان لیواہے۔۔ قرآن نے یہ بات اس طرح بیان کی ہے: ﴿ فَأَمَّا مَنُ أَعْطَى وَاتَّقَى ۞ وَصَدَّقَ بِالْحُسُنَى ۞ فَسَنُيسِّرُهُ لِلْيُسُرِٰى ۞ وَأَمَّا مَنُ 'بَخِلَ وَاسْتَغْنَى ٥ كَنَّابَ بِالْحُسْنَى فَسَنْيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى ١ "جس نے (اللہ کی راہ میں ) دیااور تقوی اختیار کیا (ہروقت اور ہرحال میں اللہ تعالیٰ کی معصیت سے بیتا رہا)اور بھلی باتوں کی تصدیق کی تو ہم اسے آسان راہ پر چلنے کی سہولت دیں گے (اس راہ میں طمانیت اور سرور ملے گا)او رجس نے بخل کیا اور بے پروا بنار ہا اور بھلائی کو حمٹلایا تو ہم اسے تنگی کی راہ پر چلنے کی سہولت دیں گے (زندگی کا انجام تکنخ اور زىر مطالعه حديث مباركه ميں نيك اعمال كو بلاتا خير سرانجام دينے كى تاكيد كى گئى ہے ـنماز كا وقت ہواتو اسے فوری طور پر قائم کیاصدقہ وخیرات اداکرنے میں جلدی کی ۔والدین کی خدمت ہویا پڑوسیوں کی مدد، براول کا ادب ہویا جھوٹوں پر شفقت، تیمول کی سر پرستی ہویا بیاروں کی تمارداری، غرضیکہ ہرنیک کام میں سبقت کی،مبادا کہ ایسے حالات پیدا ہوجائیں جن میں انسان اعمالِ حسنہ سرانجام دینے میں قاصر اور 📗 بے بس ہوجائے مثلا: 🛈 فقر میں ایسی پریشانی آ گھیرے جس کے متعلق ارشاد ہوا:

ایمانیات From quranurdu.com اعمال صالحہ 🔍

''بعض اوقات انسان کوفقر اور تنگدشتی کفرتک پہنچادیتی ہے۔ جناب رسول اکرم مُناتِیمُ نے ایسے فقر سے اللہ تعالی کی پناہ طلب کی ہے۔

"كَادَ الْفَقُرُ آنُ يَّكُونَ كُفُرًا"

الیی دولت جو انسان کو سرکش بنادے جبیبا کہ خزانۂ قارون ( کہ اس نے اسے غرباء ومساکین پر

صرف نه کیا)اوروه اینے تمام خزانوں سمیت زمین میں دھنسادیا گیا۔

یا پھر کوئی انسان ایسے مرض میں مبتلا ہوجائے جس کی وجہ سے وہ عبادت وریاضت سے بھی قاصر

بسااوقات بڑھاپے کے اس مرحلہ پر پہنچ جائے کہ وہ فہم وبصیرت سے عاری ہوجائے ۔ یا پھرنا گہانی موت آ جائے کہ توبہ کی توقیق سے محروم ہوجائے۔

قرب قیامت کے فتنوں میں سے مینے الدجال کا فتنہ ہے (دجال کے معنی جھوٹا اور کذاب کے ہیں ) یہ پخض لوگوں کو دیاروامصار میں گمراہ کرتا پھرے گا۔بھی نبوت کااور بھی الوہیت کا دعویٰ کرے

گا۔ ہزاروں یہودیوں کے لشکر کے ساتھ سیدناعیسی ملیلا کے ہاتھوں اپنے انجام کو پہنچے گا۔ سیدناعیسی دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی کنارے پرآسان سے نازل ہوں گے۔ اس وقت امام مہدی علیا اپنی

فوج کے ساتھ آپ کے استقبال کے لیے موجود ہوں گے اور عیسی علیا ان کی اقتدامیں نماز ریاضیں گے ۔ پھروہ اسلامی کشکر عیسی علیا کی قیادت میں آ گے بڑھے گا اور لد (بیت الممقدس کے پاس) کے مقام پر دجال اپنے پیروکاروں کے ساتھ تباہ وہرباد ہوجائے گا۔ (خلاصہ دائرہ معارف اسلامیہ پنجاب یونیورٹی )

جناب رسول الله مَثَالِيَّا كَي دعاوَل مِين فتنه سِيح الدجال سے بھی الله تعالیٰ کی پناہ طلب کی گئی ہے۔ قیامت بھی اچانک آسکتی ہے حدیث میں آتاہے کہ لوگ کاروبارد نیامیں مشغول ومصروف ہوں

گے کہ زبردست زلزلوں اور جھٹکوں سے اللہ تعالی کے حکم سے یہ دنیا زبروزبر ہوجائے گی ۔اس وقت ہمالہ اور کے ٹوکی چوٹیاں روئی کے گالوں کی طرح فضا میں ادھرادھر اڑتی پھریں گی۔قرآن

اس کا ذکر اس طرح کرتاہے: ﴿ الْقَارِعَةُ ۞ مَا الْقَارِعَةُ ۞ وَمَآ اَدْرَ كَ مَا الْقَارِعَةُ ۞ يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ

كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ ١٥ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ ١٥٥ القارعة: ٥-١] '' کھڑ کھڑانے والی ، کیاہے وہ کھڑ کھڑانے والی ؟ اور آپ کیاجانیں کہ کھڑ کھڑانے والی کیاہے؟

uranurdu.com اعمال صالحه

جس دن لوگ جھرے ہوئے پروانوں کی طرح ہوجائیں گے ۔اور پہاڑ ایسے جیسے مختلف رنگوں

کی دھنگی ہوئی اون''

انسان کواعمالِ حسنه سرانجام دینے میں قطعی تاخیر نہیں کرنی جاہئے معلوم نہیں که آئندہ لمحه کیا کچھ

ہوجائے ۔ ابھی عاجزیہ سطور لکھ رہاتھا کہ موجودہ حکومت کا تختہ الٹ گیااور فوج نے ملک کا اقتدار سنجال لیا۔معزول حکومت نے تقریباً آج سے دو سال قبل قومی اسمبلی سے قرآن وسنت کو سپریم لاء

کے طور پر منظوری دی تھی جس پرانہیں بڑی شاباش ملی تھی ۔ جسے سینٹ نے آج تک منظور نہ کیااور نہ ہی قومی اسمبلی نے اس پر تگ و دو کی بلکہ معزول حکومت نے جیب سادھ کی ۔شریعت کا قانون نافذ ہو گیا ہوتا تو آج شرمندگی کا سامنا نہ ہوتا اور ہر شخص اینے حقوق سے امن اور سکھ کی زندگی گز ارتا۔

#### دعاء والتجاء:

« اَللَّهُمَّ إِنِّي اَعُوٰذُ بِكَ مِنُ عَذَابِ الْقَبُرِ وَفِتُنَةِ الدُّنيَا وَفِتْنَةِ الْمَسِيَح الدَّجّالِ »

''اے الله میں عذاب قبر اور دنیا کے فتنہ اور دجال کے فتنہ سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔''

## عرش الہی کے سائے میں

وَعَنُ آبِي هُرَيُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَ سَلَّمَ قَالَ :

‹‹ سَبُعَةٌ يُّظِلُّهُمُ اللهُ فِي ظِلِّه يَوُمَ لَاظِلَّ إِلَّاظِلُّهُ! إِمَامٌ عَادِلٌ وَشَابٌ نَّشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ وَرَجُلُ قَلُبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ وَرَجُلَانِ تَحَابًّا فِي اللَّهِ اجُتَمَعَا عَلَيُهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيُهِ ، وَرَجُلٌ دَعَتُهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنصَبِ وَّجَمَال فَقَالَ

إِنِّي اَخَافُ اللَّهَ، وَرَجُلُ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَانحُفَاهَاحَتَّى لَا تَعُلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنفِقُ يَمِينُهُ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًّا فَفَاضَتُ عَيُنَاهُ »

[متفق عليه رياض الصالحين باب فضل الحب في الله]

''سیدنا ابو ہریرہ ڈٹائٹۂ سے روایت ہے کہ نبی مالیا اِن فرمایا:سات افراد ایسے ہیں جن یر(میدان محشرمیں) اللہ تعالی اپنی رحمت کا سایہ فرمائے گااور اس دن اس کی رحمت کے سوا اور کوئی سابیه نه ہوگا (اور وہ سات خوش نصیب کون ہیں؟)

ایمانیات ۶ اعمال صالحه

انصاف کرنے والاحاکم ۔

وہ جوان جس نے الله عزوجل كى عبادت ورياضت ميں نشوونما يائى۔

وہ شخص جس کا دل مساجد میں اٹکا رہے (نمازوں کے انتظار میں اور مساجد میں جانے کا شوق اور توجہ ہے )

(P)

وہ دو شخص جنہوں نے اللہ کے لئے ایک دوسرے سے محبت کی،وہ اسی پر جمع ہوئے اور اسی پر وہ شخص جسے صاحب حسن وجمال عورت بلائے (برائی کی دعوت دے ) تو وہ کہے کہ میں تو اللہ (<u>a</u>)

سے ڈرتا ہوں ۔

وہ شخص جس نے اس طرح چھپا کر صدقہ وخیرات کیا کہ بائیں ہاتھ کو بھی یہ خبرنہ ہوئی کہ داہنے ہاتھ نے کیاخرچ کیا (نیکی کرکے فورا بھول گیا) اور وہ شخص جس نے تنہائی میں اللہ تعالی کویاد کیااور (پھر اپنے گناہوں کو یاد کرکے )اس کی

آئھوں سے آنسونکل بڑے۔'' ا چھے اعمال و اخلاق کی تعلیم اور بُرے اعمال واخلاق سے نفرت کے لیے احاد پیٹِ مبارکہ میں جو اعداد استعال کیے گئے ہیں عام طور پر ان سے بیر مراد نہیں ہوتی کہ وہ اعمال واخلاق انہی اعداد

میں محدود ہیں۔اس حدیثِ مبارک میں بھی سات کا عدد تحدید کے لئے نہیں ہے۔اس سات کے علاوہ کچھ دوسرے افراد بھی ہیں جنہیں اللہ تعالی روز جزاء اپنے سایئر رحمت میں جگہ دے گا۔مثال کے طور پرمسلم شریف میں تنگدست قرض دار کومہلت دینے والا اور اپنے قرض کے بعض جھے کو معاف كردين والے كے ليے بھى اس اجركى بشارت سنائى كئى ہے۔قرآن حكيم ميں انعام يافتہ لوگوں ميں

سرِ فہرست انبیائے کرام ہیں۔اس کے بعد صدیقین ،شہداء اور صالحین کا مقام ہے ۔ ظاہر ہے کہ رحمتِ الہٰی کے سامیہ میں میالوگ بیش بیش ہوں گے۔زیر مطالعہ حدیث میں جن خوش بختوں کا ذکرآ یاہے وہ اس طرح ہے کہ: سب سے پہلے عادل حاکم کا ذکر آیاہے اس کاعدل وانصاف ہی ریاست کے قیام وبقاء کی

اساس بے گا،معاشرتی زندگی امن وسکون پائے گی،زندگی کے تمام شعبوں میں تعمیروتر تی ہوگی اور اگریہ نہ وبالا ہوجائے تو ہر طرف فتنہ ونساد تھیل جائے گا۔اور نظام حیات معطل ہوکررہ جائے گا۔اس کیے جہاں ظالم حکر انوں اور ظالم لوگوں کے لیے بڑی وعید ہے وہاں عادل اعمال صالحہ بیر

تحكمرانوں اور عادل لوگوں كے لئے بہت بڑى خوشنجرياں بھى ہيں مسلم كى ايك حديث ميں

اس طرح آیاہے۔

« إِنَّ الْمُقُسِطِينَ عِنْدَ اللَّهِ عَلَى مَنَابِرَ مِنُ نُّورِ عَنُ يَّمِينِ الرَّحُمٰنِ الَّذِينَ يَعُدِلُونَ فِي حُكِّمِهِمُ وَأَهُلِيُهِمُ وَمَا وَلُوا ﴾ [مسلم كتاب الامارة]

''انصاف کرنے والے اللہ تعالٰی کے نزدیک داہنے جانب نور کے منبروں پرہوں گے ۔وہ

لوگ اینے فیصلوں،اینے اہل وعیال او رہراس چیز میں عدل کرتے ہیں جس کے وہ والی اور حاكم بنائے جاتے ہيں۔"

ا پناہویا غیرسب کے ساتھ انصاف کرنا ہی پر ہیزگاری کی علامت ہے۔

﴿ إِعْدِلُوا هُوَ أَقُرَبُ لِلتَّقُوٰى ﴾ [المائدة: ٨]

''(اے ایمان والو)! ہمیشہ انصاف کیا کرو کہ یہی بات تمہاری پر ہیز گاری کے قریب ترہے۔'' مسلمان کا یہی عدل تھا جس نے اسے دنیامیں عزت وشرف بخشا تھااوراقوام عالم میں وہ سربلند ہوا تھا۔

دم تقریر تھی مسلم کی صداقت بے باک عدل اس کاتھا قوی لوث مراعات سے یاک شجر فطرت مسلم تھا جیا سے نمناک

تفاشجاعت میں وہ اک ہستی فوق الادراک دوسراوہ جس نے اللہ تعالی عزوجل کی بندگی اور عبادت میں نشوونمایائی۔ جو بجین ہی سے

نماز،روزہ کا یابندہوگیا،نیک اور پر ہیز گار والدین اینے بچوں کو بچین سے ہی صوم وصلوۃ کی طرف لگادیتے ہیں ان کے بیح قرآنی آیات کو اپنی معصوم زبانوں سے اداکرتے ہیں ۔ان میں سے بعض اپنے سینوں میں ضبط کر لیتے ہیں ۔اس طرح اللہ تعالیٰ کی یاد میں وہ پھلتے چو لتے

ہیں۔ایسے ہی بی جے آ کے چل کر اسلام کے جال نارسپوت ثابت ہوتے ہیں اورروز جزا سایہ رحمت میں جگہ یاتے ہیں۔

تیسرا وہ شخص جس کا دل مسجد میں اٹکا رہے ۔ یعنی ایک نماز اداکرنے کے بعد دوسری نماز کے لئے

منتظر اور بیقرار رہے ۔ یہ وہی شخص ہوسکتا ہے جو اپنے مولا کی ملاقات اور اس سے مناجات کا ا نتہائی مشاق ہو۔ نماز ایسے شخص کے لئے آئکھوں کی ٹھنڈک اور دل کا سکون ہوتی ہے۔

﴿ وَجُعِلَتُ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلُوةِ ﴾ اور جونهي مؤذن كي صدائ دلنواز كانول ميں گونجن ہے وہ

اعمال صالحه بير

المانيات

فورا اٹھ کھڑا ہوتاہے اور رغبت وجاہت سے ربّ کریم کے دریر جبین نیاز جھکانے کے لئے چل

ریا تاہے۔ بلکہ دوست واحباب اور بچول کوبھی نماز ریا ھنے کی نصیحت وتلقین کرتاہے ۔وہ یاک اور صاف ہوکر اینے مالک کے حضور عجز وخاکساری کی تصویر بن کر ادب واحترام سے مناجات

كرتا ب \_ ‹‹ انَّ الْمُصَلِّي يُنَاجِيُ رَبَّهُ ﴾ سفر مو يا حضر، راحت مويا مصيبت ، صحت مويا بياري ، كارثي

ير ہويا يا پياده، وطن ميں ہويا ديارِغيرميں، امن ميں ہويا جنگ ميں کسي حال ميں بھي اورکسي صورت میں بھی وہ ربّ کریم کونہیں بھولتا۔صرف اور صرف اسی کی مدد کا طلبگار رہتا ہے۔جہاں کہیں بھی وہ

جار ہاہو جونہی مسجد سے مؤذن کی ریکار سنتا ہے فوراً لبیک کہتے ہوئے مالک کے در پر جا کر جھک

جاتا ہے۔ ایسے ہی لوگوں کے متعلق قرآن کہتا ہے۔! ﴿ رَجَالٌ لَّا تُلْهِيْهِمُ تِجَارَةٌ وَ لَابَيْعٌ عَنْ ذِكُرِ اللَّهِ وَ إِقَامِ الصَّلُوةِ وَإِيْتَآءِ

الزَّ كُوقَ ﴾ [النور:٣٧] "(انعام یانے والے یہ )وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ کے ذکر، اقامت صلوۃ اور ادائے زکوۃ سے

نہ تجارت غافل کرتی ہے اور نہ ہی خرید وفروخت'

اورشاعر نے ان کی کیفیت نماز کو حالت جنگ میں اس طرح بیان کیاہے ۔ آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز قبلہ رو ہوکے زمیں ہوں ہوئی قوم حجاز

ایک ہی صف میں کھڑے ہوگئے محمود اماز نه کوئی بنده رما اور نه کوئی بنده نواز

بنده و صاحب و مختاج وغنی ایک ہوئے

تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے

چوتھے نمبر میں ان لوگوں کا نقشہ کھینجا گیا ہے جنہوں نے تمام محبتوں کو اللہ تعالیٰ کی محبت میں

اس طرح کم کردیا ہو کہ وہی محبت تمام انسانی تعلقات کی بنیاد بن گئی ہوان کی محبت میں اللہ کے باغیوں کا کوئی حصہ نہیں ہوتا۔وہ جس سے محبت کرتے ہیں اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لئے محبت کرتے ہیں ۔اور وہ جس سے نفرت کرتے ہیں اس میں بھی اسی کی

رضا ہوتی ہے بلکہ ان کا ہر ہر عمل مولا و مالک کی رضا کے لئے ہوتا ہے ۔اس سے ایمان کی یکمیل ہوتی ہے۔

ایمانیات From quranurdu.com اعمال صالحه رسول الله مَا لَيْهِمْ كا ارشاد كرامي ہے « مَنُ اَحَبَّ لِللهِ وَابُغَضَ لِللهِ، وَاعُطٰى لِللهِ، وَمَنَعَ لِللهِ فَقَدِ اسْتَكُمَلَ الْإِيُمَانَ » "جس نے اللہ کے لئے محبت کی او راللہ کے لئے دشنی کی،اللہ کے لئے کسی کوعطا کیااور اللہ ہی کے لئے کسی سے روکا،تو اس نے اپنے ایمان کو مکمل کرلیا۔" صحابه كرام وثالثة مين محبت ونفرت كا اليابي معيارتها ذرااس واقعه يرغور يجيحة: کفرواسلام کا پہلا معرکہ (غزوۂ بدر)اس اعتبار سے بڑاصبر طلب اور درد انگیز تھا کہ دونوں فوجیس ایک دوسرے کے مقابلہ میں صف آ را ہوئیں تو اچا نک نظر آیا کہ باپ بیٹے کے سامنے نبرد آ زماتھا۔ سیدنا ابو بکر ڈلٹٹؤ کے بڑے بیٹے عبدالرحمٰن ڈلٹٹؤ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے اور اس وجہ سے مکہ میں ہی رہ گئے تھے۔بدر میں قریش کی فوج کے ایک سیابی وہ بھی تھے،انہوں نے میدانِ جنگ میں بڑھ کر پکارا کہ میرے مقابلہ میں کون آتاہے؟ سیدنا ابوبکر ڈاٹٹؤ خود تلوار تھینج کر مقابلہ کو نکلے ایکن رحمتِ دو عالم مَثَاثِينًا كو بير گوارانه بهوا، فورا ابو بكر داللهُ كوروكا - [صديق اكبر داللهُ على على احمد اكبر آبادي ] یا نچواں وہ شخص جس نے خواہشاتِ نفس پر قابو یاتے ہوئے برائی اور بے حیائی کا قلع فمع کرڈالا اور تمام مواقع میسر ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ سے ڈرتار ہا۔ یہ واقعی بہت بڑی عظمت ہے اور اسا تخص قابل ستائش ہے۔ قرآن تحکیم نے سیدنا یوسف الیا کا کردار پیش کیا ہے سورہ یوسف کا مطالعہ ہرنو جوان کے لیے سرمہُ بصیرت ہے۔ پھر محدرسول الله سَالیّنا کے یا کیزہ اخلاق وکرداریر نگاہ ڈالیے کہ وہ عرب جہاں ہر طرف فسق وفجور اور گناہ وسرکشی کے طوفان ہی نہیں جھکڑ اور آ ندھیاں چل رہی تھیں ۔ایسے پراگندہ ماحول میں آپ سائی کا دامن پا کیزہ اور مصفی رہا اور اپنی جوانی کے ایام غارحرا میں غور وفکر اور خالقِ کا ئنات کی یاد میں بسر کیے۔ راوِحق میں مال دے کر بھول جاتاہے۔

چھٹا وہ شخص جواس قدر اخلاص سے صدقہ وخیرات کرتاہے کہ وہ کسی پر کوئی احسان نہیں جتلاتا بلکہ

ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن اعلان کرتاہے:

﴿ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبَّهِ مِسْكِيْنًا وَّيَتِيْمًا وَّاَسِيْرًا ۞ إِنَّمَا نُطْعِمُكُمُ لِوَجْهِ اللهِ لَا نُرِيْدُ مِنْكُمْ جَزَآءً وَّ لَا شُكُورًا ٢٠١٠ [سورة الدهر: ٨-٩]

''اور الله کی محبت میں مسکین، پتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں اور (اور زبانِ حال سے کہتے ہوئے ان کے دل شہادت دے رہے ہوتے ہیں ) کہ ہم تمہیں صرف اللہ کی خاطر کھلارہے

ایمانیات From guranurdu.com اعمال صالحه

ہیں ہم تم سے نہ تو کسی شکریہ کے طالب ہیں اور نہ ہی کسی جزاکے ۔''

ساتواں وہ شخص ہے جو بیتے ہوئے ایام کے گناہوں کو یاد کرکے ربّ تعالی سے تنہائی کے لمحات

میں شرمساری کے آنسو بہاتا ہے اللہ تعالی کوبندہ مؤمن کے وہ آنسو جو اس ندامت سے بہتے

سیدنا ابوہرریة والنفؤے روایت ہے کہ جناب رسول الله عَلَیْمُ نے فرمایا: الله کے ڈر سے رونے والے

کا دوزخ میں جانا اس طرح مشکل ہے جس طرح دو ہے ہوئے دودھ کا تھن میں واپس ہونا اور اللہ کے

راسته کا غبار اورجہنم کا دھوال جمع نہ ہول گے ۔[بخاری دریاض الصالحین :باب البکامن خشیة الله ]

نیز سیدنا ابو امامہ والنفؤ سے روایت ہے کہ جناب رسول الله منافق نے فرمایا کہ الله تعالی کو کوئی چیز اتن ا بھی نہیں جتنے دوقطرے اور دونشان دوقطروں میں سے ایک وہ قطرہ جو اللہ کی راہ میں بہے اور دوسراوہ جو

اللہ کے ڈرسے گرے اور ایک نشان قدم وہ جواللہ کے راستہ میں (جہاد میں)اور دوسراوہ جواللہ کے فرائض میں سے سی ایک فرض کے سلسلہ میں گئے ۔ (جیسا کہ نماز کے لئے یا ج کے لئے جارہاہو۔)

اے ربّ کریم !ہمارے گناہ معاف فر مااور ہمیں اپنی رحمت میں ڈھانپ لے ۔

### دعاء والتجاء:

« اَللَّهُمَّ إِنِّي اَسُأَلُكَ الْجَنَّةَ الْفِرُدَوُسَ الْأَعْلَىٰ وَاَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ » " اے الله! میں آپ سے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام کا طلب گار ہوں اور دوزخ سے آپ کی پناہ

## اسلام كا اخلاقي نظام ... پسنديده اعمال

وَعَنُ آبِيُ عَبُدِ الرَّحُمْنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنُه قَالَ :سَالُتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ : أَيُّ الْاَعْمَالِ اَحَبُّ اِلَى اللَّهِ تَعَالَى ؟قَالَ : ﴿ اَلصَّلَاةُ عَلَى وَقُتِهَا ﴾ قُلُتُ ثُمَّ اَئٌ؟ قَالَ ﴿ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ ﴾ قُلُتُ ثُمَّ اَئٌ؟قَالَ : ﴿ ٱلْجِهَادُ فِي

سَبيُلِ اللَّهِ » [متفق عليه رياض الصالحين 'باب برالوالدين وصلة الارحام ]

'ابوعبدالرحمٰن عبدالله بن مسعود والنيئاس روايت ہے كه ميں نے نبی مَالَيْنَا سے بوجها كونساعمل الله تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہے ؟ آپ نے فرمایا:''وقت پر نماز پڑھنا''میں نے عرض کیا پھر؟

فرمایا:''والدین سے حسن سلوک کرنا ''میں نے عرض کیا پھر ؟ تو آپ نے فرمایا :''اللہ کے راستے میں جہاد کرنا''۔ اعمال صالحه بيريب

ا بیمانیات ہے خالق وہا لک کے ان گنت احسانات کا عملی اظہار تشکر اور عجزو خاکساری کے نمال ساکھ

ساتھ اپنی جبین نیاز اس کی چوکھٹ پر جھکادینے کانام نمازہے ۔گویابندہ اپنے ربّ کے در پر جھک کریہ

اقرار کرتاہے کہ جسم وجان کی عطا اور بخشش کے علاوہ بے شار مادی انعامات واحسانات اور مدایت ورہنمائی کے الطاف واکرام بھی اسی کی جانب سے ہیں اور پھر بندہ اپنے محسن ومشفق مالک سے التجا کرتاہے کہ وہ ا پنی تعمتوں سے اسے ہمیشہ نواز تارہے۔

جناب رسول الله عَلَيْمَ كُوتُو حيد كے بعد سب سے پہلا حكم جوملا وہ نماز كا تھا: ﴿ يَا اللَّمُ لَّ ثُرُ إِن قُمُ فَا نُذِر فِ وَرَبَّكَ فَكَبِّرُ فِ وَالمدر: ١-٣] [المدر: ١-٣]

''اے (محمد مَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ )جو كمبل اور سے ہوئے ہو، اللہے اور ڈرائے اور اپنے ربّ كى برائى بيان

''رب کی بڑائی بیان کرنا'' یہی نماز کی بنیاد ہے ۔اس کے بعد رفتہ رفتہ یہ نماز پھیل کے مدارج طے

کرتی ہوئی اس نقطہ پر پہنچ گئی جو روحانی معراج کی آخری سرحد ہے ۔جس میں بندہ مؤمن چوہیں گھنٹے میں پانچ بار اپنے ربّ سے ہم کلام ہونے کا شرف حاصل کرتا ہے۔

رسول الله مَنَالِيَّةُ كَا ارشاد كُرامي ہے:

'' بے شک نمازی اپنے رب تعالیٰ سے مناجات (سرگوشیاں) کرتا ہے۔'' بلکہ جب وہ اپنی

﴿ وَالسُّجُلُ وَاقْتَرِبُ إِنَّ ﴾ [سورة العلق: ١٩]

جبین نیاز اس کے در پر جھکادیتاہے تو اس وقت اپنے مولا وما لک کے قریب ترین ہو جاتا

''اور سجدہ کر کے (اللہ تعالیٰ ) کا قرب حاصل سیجیے۔'' نماز سے افراد کا قلب وذہن بدلتا ہے اور کردار وسیرت کی نئی تشکیل ہوتی ہے فیصوصا باجماعت نماز

سے مسلمانوں کی اجماعی زندگی اتحاد واتفاق کے سانچے میں ڈھلتی ہے،زندگی میں نظم وضبط پیدا ہوتا ہے، اطاعتِ امیر کا جذبہ بیدار ہوتاہے،کیل ونہار میں اوقات کی پابندی سے زندگی ترقی کی طرف رواں دواں

ہوتی ہے، صحت وصفائی سے روح نکھرتی اور سنورتی ہے،اس کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگایئے کہ اگر صرف لفظ صلوٰۃ ہی کو اس کے دوسرے مشتقات سے الگ کرکے دیکھاجائے تو قرآن تحکیم کی مختلف سورتوں میں تقریبا ۲۷مرتبہ اس کا ذکر آیاہے ۔ہر جگہ سیاق وسباق کی مناسبتیں جدا ہیں ۔مندرجہ ذیل

> آیات میں نماز کے اوقات کا تذکرہ ہے: ﴿إِنَّ الصَّلُوةَ كَأَنَتُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوْتًا ﴾ [النساء:١٠٣]

اعمال صالحه ''بلاشبه نماز مؤمنوں پراس کے مقررہ اوقات پر فرض کی گئی ہے۔'' مقررہ اوقات کی نشاندہی اس طرح کی گئی ہے: ﴿ وَأَقِمِ الصَّلُوةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ ﴾ [هود:١١٤] ''دن کے دونوں اطراف ( کناروں )اور پچھے رات گئے نماز قائم سیجئے۔'' دن کے دونوں اطراف سے مراد صبح اور مغرب کی نماز ہے جبکہ کچھ رات گئے سے مرادعشاء کی نماز ﴿ اَقِمِ الصَّلُوةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ اللَّي غَسَقِ الَّيْلِ ﴾ [اسراء:٧٨] ''زوال آفتاب سے رات کے اندھیرے تک نماز قائم کیجئے ۔'' زوال آ فتاب سے رات کے اندھیرے تک ظہر،عصر،مغرب اورعشاء کی نمازیں مراد ہیں۔ ﴿ وَقُرُانَ الْفَجْرِ طُ إِنَّ قُرُانَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوْدًا ١٠ [اسراء:٧٨] ''اور فجر کے وقت قرآن (پڑھئے ) کیونکہ فجر کوقرآن پڑھنے پر فرشتے حاضر ہوتے ہیں ۔'' اس سے مراد نماز فخر میں امام کی طویل قرائت ہے۔ ﴿ حاً فِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَالصَّلُوةِ الْوُسُطِي ﴾ [البقرة: ٢٣٨] ''اپنی سب نمازوں کی حفاظت کرو بالخصوص درمیانی نماز کی'' سیرنا عبداللہ بن مسعو د وٹائٹۂ کی روایت ہے،آپ مٹائٹا نے فرمایا: ''صلوۃ وسطی'' سے مراد نماز بالخصوص نماز عصر کی تاکید فرمائی ۔غالبا اس لیے کہ یہ دنیوی مشاغل کے لحاظ سے بہت اہم وقت موتا ب - [تيسير القران مولانا عبدالرحمان كيلاني رُمُالله ] الله تعالیٰ کے نیک بندے ہمیشہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ ﴿ وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمُ يُحَافِظُونَ ۞ ﴾ [الانعام: ٩٦] ''اور وہ اپنی نمازوں کی تکہداشت کرتے ہیں۔'' اور اییانہیں ہوتا کہ نماز کبھی ادا کر لی اور کبھی حچبوڑ دی ۔سفر و حضر میں، صحت و بیاری میں صلح و جنگ میں، ہرحال اور ہر کیفیت میں نمازوں میں دوام اختیار کرتے ہیں۔ ﴿ ٱلَّذِيْنَ هُمُ عَلَى صَلَا تِهِم دَآئِمُوْنَ ۞ ﴾ [المعارج:٢٣]

اعمال صالحه From quranurdu.cor ''جواینی نماز ہمیشہ ادا کرتے ہیں ۔'' ایسے ہی مؤمنوں کے لیے کامیابی کی خوشخری سائی گئی ہے ۔وہ اپنی نمازوں میں خشوع وخضوع اور لربه وزاری کرتے ہیں: ﴿ قَلُ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ﴾ اَلَّذِينَ هُمُ فِي صَلوتِهِمُ خُشِعُونَ ﴾ [المؤسن ١٠-١] ''ایماندارلوگ کامیاب ہوگئے جواینی نمازوں میں عاجزی اختیار کرتے ہیں ۔'' یمی لوگ اللہ کے گھروں کو آباد کرتے ہیں اور وہاں باجماعت نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں ۔ ﴿ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسْجِدَ اللَّهِ مَنْ امْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْالْخِرِ وَأَقَامَ الصَّلُوةَ ﴾ [التوبه ''الله کی مساجد کوآباد کرنا تو اس کا کام ہے جو الله پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے اور نماز قائم کرے۔'' قرآن حكيم نے نماز كے ليے اقامت كالفظ استعال كياہے جوقابل توجہ ہے ۔ اقامت ميں اذان، تکبیر، اقامت، جماعت کا اہتمام اور وفت کی پابندی لازمی آ جاتی ہے ۔رہی کیفیت ِنماز تو اس بارے میں سنت رسول عَلَيْنِا كَي طرف رجوع كرنا موكارآب بى كا ارشاد ہے: « صَلُّوا كَمَا رَأَ يُتُمُونِي أُصَلِّي » ''تم نماز اس طرح پڑھوجس طرح مجھے نماز پڑھتے و کیھتے ہو۔'' چونکہ ہر شخص کی براہ راست کتب احادیث تک رسائی نہیں ہے ۔اس لیے آپ منافیا کی نماز کی کیفیت کو جاننے کے لیے نماز سے متعلق کوئی احجی سی کتاب گھر میں ضرور رکھنی چاہیے جس سے بیچے اور بڑے فائدہ اٹھاسکیں ۔عاجز کی نظر میں مولانا محمد صادق سیالکوٹی کی کتاب ''صلوٰۃ الرسول مَالَّیْمَ ''بڑی مفید ہے۔ افسوس کہ مسلمان ہونے کے باوجود ہم یہ اہم فریضہ بھلاچکے ہیں ۔اچھے اچھے گھرانوں میں مردوخوا تین غفلت کا شکار ہیں ۔ٹی وی کلچر نے ہمیں بربادی کے گڑھے میں دھکیل دیاہے ۔رات دیر تک ٹی وی کی مجلسیں قائم رہتی ہیں،جس سے فجر کے وقت اٹھنا نصیب نہیں ہوتا: کس قدر تم په گرال صبح کی بیداری ہے! م سے کب پیار ہے؟ ہاں نیند تہیں پیاری ہے طبع آزاد یہ قید رمضاں بھاری ہے شہی کہہ دو یہی آئین وفاداری ہے ؟

From quranurdu.com اعمال صالحه

قوم مذہب سے ہے،مذہب جونہیں تم بھی نہیں

جذب باہم جو نہیں محفل انجم بھی نہیں

آج کے درس حدیث میں والدین کے ساتھ بھلائی اور جہاد فی سبیل اللہ کا ذکر آیاہے اس کے متعلق

زندگی رہی تو آئندہ عرض کروں گا ۔انشاء اللہ دعا والتجاء:

« رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلوةِ وَمِن ذُرِّيَّتِي »

'' اے میرے ربّ مجھے بھی اورمیری اولا د کو بھی نمازی بنادیں۔''

### بېندىدە اعمال(١)

گزشتہ درس میں نماز کے بارے میں عرض کر چکا ہوں ۔موجودہ درس میں والدین کے ساتھ ہمدردی اور بھلائی کے متعلق عرض کرتا ہوں ۔

اسلامی زندگی کے دو بڑے شعبے ہیں ۔۔۔ حقوق الله اور حقوق العباد نماز، روزہ، حج اور حدود الله کی پابندی حقو ق اللہ ہیں تو صدقہ وخیرات (زکوۃ) والدین کے ساتھ احسان ومروت، پڑوسیول کی

خدمت، بیاروں کی تیار داری، بیواؤں کی خیرخواہی وغیرہ حقوق العباد ہیں اور پید دونوں شعبے ساتھ ساتھ جلتے ہیں، بندہ مؤمن اگر پانچ وقت نماز کی پابندی کرتاہے تو نماز سے فراغت کے بعد بیوی بچوں کے لیے

رزق حلال کی تلاش بھی کرتاہے،اگرو ہ رمضان میں اہتما م سے روزے رکھتاہے تو والدین کے ساتھ احسان ومروت کا خیال بھی رکھتاہے۔

حفوق الله اور حقوق العباد کی ٹھیک ٹھیک ادائیگی ہی سے ایمان کی شکیل اورعبادت میں حلاوت نصیب ہوتی ہے۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد کی پاسبانی کا رب کریم نے تھم دیاہے۔ حقوق العباد میں سرفہرست

والدین کے ساتھ حسن سلوک اور ان کی اطاعت وخدمت ہے،ارشاد ہوتا ہے: ﴿ وَقَضِى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُواۤ إِلَّاۤ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ﴾ [بني اسرائيل :٢٣]

"آپ کے رب نے فیصلہ کر دیاہے کہ تم اس کے علاوہ اور کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔''

الله کی نظر میں والدین کے ساتھ مروت اور مہر بانی کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگایئے کہ اس نے

From quranurdu.com اعمال صالحه عليه المحلج قرآن کریم میں کئی مقامات پراینے ذکر کے فوری بعد والدین کے ساتھ بھلائی کرنے کا ذکر کیاہے۔ انسان کے بڑھاپے میں اعضاء وجوارح کمزور اور ڈھلے پڑ جاتے ہیں اور وہ ضرورت محسوس کرتاہے کہ اس کا کوئی پرسان حال ہو، دکھ درد میں اس کا کوئی سہارا اور آ سرا بنے ۔شریعت اسلامی کا یہ فتوی نہیں کہ بیچ جب عاقل وبالغ ہو جائیں تو فرنگی تہذیب کی طرح بوڑھے والدین کو بے یارومددگار چھوڑ دیں اور وہ حکومتی اداروں میں زہنی وروحانی کرب کے ساتھ زندگی کے بیر آخری ایام گزاریں۔ یہاں انہیں خدمت واطاعت اور راحت وآ رام کی تمام سہولتیں مہیا کی جاتی ہیں،رب کریم ﴿ إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَا أَوْ كِلْهُمَا فَلَا تَقُلُ لَّهُمَاۤ أُفٍّ وَّلَا تَنْهَرُهُمَا وَقُلُ لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيْمًا ۞ وَاخْفِضُ لَهُمَاجَنَاحَ الذَّلَّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلُ رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّينِي صَغِيرًا ١٠ [بني اسرائيل ٢٣٠ ـ٢٤] ''اگران میں سے (لینی والدین )ایک یا دونوں تہارے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کو اُف بھی نہ کہواور نہ ان پر خفا ہواور ان سے ادب کے ساتھ بات چیت کرواور ان کے لیے اطاعت کا بازومحبت سے جھکاؤ اور (ہمیشہ ان کے لیے یوں دعاکرتے رہو)اے میرے یروردگار!توان پر رحمت فرما جیسا که انہوں نے مجھے بھین میں یالا (ہر طرح سے یعنی کھانے پینے، دوادارو، تعلیم وتربیت کا خیال رکھا )'' الله الله اکس ادب اور محبت کی تعلیم ہے بلکہ ان کے لیے دعائیہ کلمات بھی رحمان ورحیم نے پھر غور سیجئے کہ بیصرف اور صرف دین اسلام کی شان ہے کہ جب کوئی شخص مسلمان ہوجا تاہے تو اسے حکم ہوتا ہے کہ وہ اپنے دین پر مضبوطی سے قائم رہتے ہوئے اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے بیش آئے ۔خواہ وہ کسی بھی مذہب وملت پر ہول،ارشادہوتاہے: ﴿ وَاِنُ جَاهَدَكَ عَلَى أَنُ تُشُرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعُهُمَا وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعُرُوفًا ١٥٠ [لقمان ١٥٠] ''اور اگر وہ دونوں (یعنی والدین ) تجھ پر اس کا زور ڈالیں کہ تو میرے ساتھ کسی کوشریک تھرائے جس کی تیرے پاس کوئی دلیل نہیں تو ان کا کہنا نہ ماننا۔البتہ دنیوی معاملات میں ان

اعمال <u>صالحہ</u>\_\_ سے بھلائی کے ساتھ رفاقت کرنا (ہاں اپنے دین پر جمے رہنا اور حدوداللہ کی ملہداشت کرنا ) والدین میں سے والدہ کے ساتھ حسن سلوک مزید بڑھ جاتا ہے ۔اس لیے کہ بچوں کے لیے،اس کی تکلیف اور مشقت ،الفت ومحبت بھی لامتناہی ہوتی ہے ۔سورۃ احقاف میں اس کا تذکرہ یوں آتا ہے: ''ہم نے انسان کو حکم دیا کہ وہ اینے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے،اس کی مال نے مشقت سے اسے پیٹ میں رکھا اور مشقت سے جنا،اس کے حمل اور دودھ چھڑانے میں نیس ماہ لگے حتی کہ جب وہ اپنی بھر پور جوانی کو پہنچااور جاکیس سال کا ہوا تو کہنے لگا''میرے ربّ! مجھے توفیق عنایت فرما کہ میں تیرے اس احسان کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کیاہے اور یہ کہ اعمال صالحہ کروں جو تجھے پیند ہوں اور میری اولاد کی اصلاح فر ماوے، میں تیرے حضور توبه کرتا ہول اور بلاشبہ میں فرما نبردار ہوں۔ الاحقاف: ١٥] رسول الله مَنْ يَنْفِظُ كَى اس حديث مبارك سے بھى والدہ كے حقوق كى فوقيت ثابت ہوتى ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ ڈٹاٹنڈ سے روایت ہے کہ ایک شخص نبی عَلَیْکُم کے پاس آیا اور عرض کیا یارسول اللہ !میرے اچھے برتاؤ کا سب سے زیادہ کون حقدار ہے؟ آپ نے فرمایا تہاری ماں کہا پھر؟ فرمایا تمہاری اں، کہا چر؟ فرمایاتمہاری ماں، کہا چر؟ فرمایا:'' چرتمہارا باپ ۔'' [بخارى ومسلم، رياض الصالحين باب برالوالدين ] اسی کیے فرمایا کہ الُجَنَّةُ تَحْتَ أَقُدَامِ الْأُمَّهَاتِ » بہشت تمہاری ماؤں کے قدموں کے تلے ہے (ان کی خدمت بجالاؤاور جنت لے لو ) آہ شاعر اس خدمت سے محروی کے باعث آنسو بہاتاہے۔ عمر کھر تیری محبت میری خدمت گر رہی میں تری خدمت کے قابل جب ہواتو چل کبی اے ہونہار فرزند و!اپنی ماؤں کی خدمت میں کوتاہی نہ کرو ابیانہ ہو کہ کف افسوس ملنابڑے ۔ والدین کے ساتھ احسان ومروت اللہ تعالیٰ کے نزدیک اتنا پیندیدہ عمل ہے کہ شیرخوارگی میں سیدنا عیسلی ماں کی گود میں جہاں نماز اور زکوۃ کی پابندی کا ذکر کرتے ہیں وہاں والدہ کے ساتھ حسن سلوک کا بھی اعلان کرتے ہیں ۔ ﴿ وَأَوْصِنِي بِالصَّلُوةِ وَالزَّكُوةِ مَا دُمْتُ حَيًّا ۞ وَّبَرًّا ﴿ بِوَالِدَتِي ۚ وَلَمْ يَجْعَلْنِي

الله کی راہ میں جہادیقیناً پیندیدہ اور اونچاعمل ہے ۔مگرضعیف وناتواں والدین کی خدمت سے ایسا پیندیدہ عمل بھی ساقط ہوجاتا ہے ۔البتہ اجر وثواب جہاد کا بھی ماتا ہے اور والدین کی خدمت کا بھی ۔ ایسا پیندیدہ عمل بھی ساقط ہوجاتا ہے ۔البتہ اجر وثواب جہاد کا بھی ماتا ہے اور والدین کی خدمت کا بھی ۔

سیدنا عبداللہ بن عمر و بن العاص دلائی سے روایت ہے کہ ایک شخص نبی علی اللہ کا طرف بڑھا اور کہا میں آپ سے جرت اور جہاد پر بیعت کرنا چاہتا ہوں اور اللہ سے اس کے اجرکی خواہش رکھتا ہوں آپ

نے فرمایا تمہارے والدین میں کوئی زندہ ہے؟ کہا ہاں دونوں زندہ ہیں فرمایاتم اللہ سے اجر چاہتے ہو؟ کہا ہاں فرمایاتم اپنے والدین کی طرف ملیٹ جاؤ اور ان سے اچھابرتاؤ کروکہ وہ بڑھاپے میں ہیں۔

[ریاض الصالحین ۔باب برالوالدین]
ایک صحافی آپ کا مال باپ تھ جس کے ضعیف

کی طلب رخصت حضور پاک سے بہر جہاد سن کے مادر اور پدر کا حال حضرت نے کہا گھر میں جاکر ان کی خدمت کر جوان خوش نہاد

آج نئی نسل صوم وصلوۃ سے فارغ اور خدمت واطاعت سے عاری ہو چکی ہے نہ دینی مدارس

ومکاتب میں اخلاقی اقدار کا کوئی وجود رہاہے اور نہ ہی سکونر وکالجز میں تعلیم وتربیت کا کوئی سامان ہے، ہرطرف خاک اڑر ہی ہے، ادھرٹی وی کلچر نے رہی سہی کسر پوری کردی ہے، پوری قوم اخلاقی طور پر دیوالیہ ہو چکی ہے، عام گھرانوں کا تو ذکر ہی کیابڑے بڑے اچھے گھرانوں میں بیچے ماں باپ کا ادب

واحترام نہیں کرتے جو کہ بہت بڑا المیہ ہے۔ آنے والی حکومتوں کو ملک کے معاشی ڈھانچے کی تو بڑی فکر ہوتی ہے جس کا وہ بڑی شدومد سے اظہار کرتے ہیں مگر اخلاقی ڈھانچے کا خیال نہیں آتا، انہیں معلوم ہونا

عاہیے کہ جو قوم اخلاقی زوال کا شکار ہوجائے اسے مال ودولت کی فراوانی بھی تباہی وہربادی سے نہیں ا بچاسکتی،کاش کہ موجودہ حکومت ٹی وی سے بے حیائی کو دور کر سکے ۔انشاءاللہ آئندہ جہاد پر بات ہوگی ۔

## « اَللَّهُمَّ اَصُلِحُ لَنَا شَأْنَنَا كُلَّهُ لَا اِلْهَ اِلَّا أَنْتَ »

73

اعمال صالحه

'' اے اللہ ہمارے سارے کاموں کی اصلاح فرما تیرے علاوہ کوئی معبودِ برحق نہیں۔''

بسنديده اعمال (۲)

گزشتہ دروس میں پابندی نماز اور والدین سے حسن سلوک پر بات چیت ہو چکی ہے۔آ یئے!آج

جہاد فی سبیل اللہ پر گفتگو کرتے ہیں ۔

أَلْجِهَادُ وَالْمُجَاهَدَةُ ..... يه وَثَمَن كے مقابلہ اور مدافعت میں بھر پور طاقت وقو ت كے مظاہرہ كو

کہتے ہیںاور جہاد تین قتم پر ہے ۔ 🛈 .....خاہری وشمن لیعنی کفار سے جہاد کرنا ② .....شیطان (چھیے ہوئے دشمن )سے مقابلہ کرنا 3 ....نفس کے اندر دشمن (یعنی نفسِ امارہ سے )مجاہدہ کرنا اور آیہ مبارکہ:

﴿ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جَهَادِمٌ ﴾ [الحج:٧٨]

''اوراللہ کی راہ میں جہا د کروجیسا کہ جہاد کرنے کاحق ہے ۔''میں مندرجہ بالانتیوں اقسام آ جاتی

﴿ وَجَاهِدُو ا بِأُمُوالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيْلِ اللهِ ﴾ [التوبة: ١٤]

''اور اینے مالوں اور جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کر و''

﴿ اَلَّذِيْنَ امَّنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمُوالِهِمْ وَٱنْفُسِهِمْ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ ﴾ [الانفال:٧٢]

"جولوگ ایمان لائے اور ہجرت کی اور اپنے جان ومال سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا ۔اللہ کے بال ان کا بہت برا درجہ ہے۔"

اور حدیثِ مبارکہ میں ہے:

« جَاهِدُوا اَهُوَاءَكُمُ كَمَا تُجَاهِدُونَ اَعُدَاءَكُمُ »

'' کہ جس طرح اپنے دہمن سے جہاد کرتے ہو اس طرح اپنی خواہشات سے بھی جہاد

اور مجاہد ہ ہاتھ اور زبان دونوں کے ساتھ ہوتا ہے۔

چنانچه محدرسول الله مَنْ الله عَنْ فَيْمُ نَعْ فرمايا:

« جَاهِدُوا الْكُفَّارَ بِٱيُدِيْكُمُ وَٱلْسِنَتِكُمُ » لین "كفار سے ہاتھ اور زبان دونول كے ذرايعہ جہاد كرو " مفردات القرآن -راغب اصفهاني] ایمانیات ہمال صالحہ From quranurdu.com اعمال صالحہ ان آیات واحادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ بندهٔ مؤمن ربِّ کا ئنات کی عطا کردہ زندگی کاحق اس

لا یعنی رسومات سے نبرد آزما ہوتا ہے ۔ بھی شیطانی ہتھکنڈوں کا مردانہ وار مقابلہ کرتا ہے۔ اور بھی امن اور سلامتی بحال کرنے کے لیے اللہ کے باغیوں سے لڑکراپنی جان کا نذرانہ پیش کرتا ہے ۔ گویا اس کی زندگی اس چوکھی جنگ میں گزر جاتی ہے اور یہی وہ زندگی کا ارفع واعلیٰ مقصد ہے جس کی قرآن یوں شہادت

اس چوسی جنگ میں کرر جان ہے اور یہی وہ زندی کا ارش واقعی مفصد ہے جس کی فران یوں شہا ویتا ہے: ﴿ یَاَ یُنَهَا الَّذِینَ الْمَنُوا هَلُ اَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِیْكُمُ مِّنْ عَذَابٍ اَلِیْمٍ ۞

تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمُوالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَلَلِكُمْ خَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِلَى اللَّهِ بِأَمُوالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَلَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ والصف: ١١]

''اے ایمان والو! کیا میں تمہیں الی تجارت بتلاؤں جو تمہیں المناک عذاب سے بچائے؟ (اور ارفع واعلیٰ زندگی سے ہمکنار کردے اور وہ یہ ہے )تم اللہ پر اور اس کے رسول ہر ایمان الو اور اللہ کی راہ میں اپنی جان وہال سے حماد کرو۔ یہی تمہارے لیے بہتر

رسول پر ایمان لاؤ اور اللہ کی راہ میں اپنی جان ومال سے جہاد کرو۔ یہی تمہارے لیے بہتر ہے ۔اگرتم اس حقیقت کو جان لو۔''

پھر ہماری تہذیب کے تابناک اصول کا بیا ایک انتہائی درخشندہ پہلوبھی ہے کہ اس نے جس طرح ہم پر بیفریضہ عائد کیا ہے کہ ہم اپنی عزت وحریت پر کوئی آ کچے نہ آنے دیں ۔اسی طرح ہمارے لیے بیالازم

پر میہ ریسہ کا مدنیا ہے کہ ہم اپی کرت و کریٹ پر وق آگا کہ آئے دیں کہ ق کرن ہمارے سے میدار ہم قرار دیا ہے کہ دوسرے کمزور اور مظلوم گروہوں، بے کس اور بے بس انسانی طبقوں کے معاون اور مدد گار بنیں ۔اور انہیں ظالموں کے پنجہء استبداد سے نجات دلائیں جھم ہوتا ہے : \*\*

﴿ وَمَالَكُمُ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيْلِ اللهِ وَالْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَآءِ وَالُولُدَانِ الَّذِيْنَ يَقُولُونَ رَبَّنَآ اَخُرجُنَا مِنْ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ اَهْلُهَا \*

وَاجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَّدُنْكَ وَلِيًّا ۚ وَّاجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَّدُنْكَ نَصِيْرًا ﴿ السَّهَ: ٢٥]
"مسلمانو! تمهين كيا مو گيا ہے كہ تم الله كى راہ ميں جہاد نہيں كرتے ـجب كه كمزور مرد، عورتيں

اور بچے ایسے ہیں جو یہ فریاد کرتے ہیں کہ اے ہمارے ربّ ہمیں اس بستی سے نکال جس کے باشندے ظالم ہیں اور اپنی جناب سے ہمارے لیے کوئی حامی مقرر کردے اور اپنی جناب سے ہمارے لیے کوئی حامی مقرر کردے اور اپنی جناب سے ہمارا کوئی مدد گار بھی پیدا فرمادے ۔''

اگر چہاس آیت میں ان کمزورمسلمان بیواؤں،بوڑھوں،بچوں اورعورتوں کی طرف اشارہ ہے جو مکہ

772

اعمال صالحه ایمانیات اور اردگرد کے بعض قبائل میں آباد تھے ۔اسلام قبول کر چکے تھے ۔ ہجرت کی قدرت نہ رکھتے تھے اور کفار کے ظلم وستم کا نشانہ بن رہے تھے۔ چنانچہ مدینہ اور ارد گرد کے بسنے والےمسلمانوں کو اپنے بھائیوں کی مدد کے لیے چوکس کیا جارہا ہے تاہم یہ آیت ہر دور اور ہر زمانے کے آزاد اسلامی ریاست میں بسنے والے مسلمانوں کے لیے بھی ہے جو نہ صرف مسلمانوں بلکہ عام انسانوں پر ظلم وہتم ٹوٹاد کیھیں تو قوت وطافت سے ان کی مدد کو پہنچیں ۔اور ان مظلوموں کو ظالموں کے گھراؤ سے نکا ل کر وہاں امن اور سلامتی کی فضا پیدا کریں ۔اس لیے کہ مسلمان ہی اس دنیا میں امن اور سلامتی کا نمائندہ ہے ۔اسی مقصد کے لیے ہارے اسلاف نے بحرو بر کوعبور کیا اور جہاں گئے عدل وانصاف کی حکرانی قائم کی ۔ محفل کون ومکاں سحر وشام پھرے ئے توحید کو لے کر صفتِ جام پھرے کوہ میں، دشت میں لے کر تراپیغام پھرے اور معلوم ہے تجھ کو مجھی ناکام پھرے دشت تو دشت ہیں،دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے بح ظلمات میں دوڑادیئے گھوڑے ہم نے جب تک مسلمانوں میں جذبہ جہاد بیدارر ہا وہ دنیامیں زبر دست قوت (Super power) تھے۔ کوئی قوم اور کوئی ملک ان کی طرف ٹیڑھی آ نکھ سے دیکھنے کی جرأت نہ کرسکتاتھا۔مال ودولت کی ریل پیل نے ان میں تن آ سانیاں پیدا کردی ہیں ۔وہ بز دلی،خوف، بیت ہمتی، مداہنت ایسی بیاریوں کا شکار ہوگئے ہیں ۔ تیرے صوفے ہیں افرنگی تیرے قالین ہیں ایرانی لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی آج دنیا میں مسلمانوں پر جہاں کہیں ظلم وستم ڈھایا جا رہا ہے۔ یور بی ممالک (بالخصوص امریکہ) تماشائی بن کرخوشیاں منارہے ہیں ۔خیروہ تو مسلمانوں کے دشمن کھہرے ۔وہ اگر ایسا کرتے ہیں تو یہان کی خباشت کا کھلا ثبوت ہے ۔ گر وہ مسلمان حکومتیں اور عامة المسلمین آج کہاں ہیں ۔جنہیں اینے اسلام یر بڑا ناز ہے ۔ گزشتہ دوماہ میں چیچی مسلمانوں پر جو قیامت گزری ہے اور جس بری طرح روسی درندوں نے ان نہتے مسلمان،مردوں،عورتوں،بوڑھوں اور بچوں کی جانوں کے ساتھ راکٹوں اور میزائلوں سے کھیلا ہے۔ یہاں تک کہ سپتالوں کے مریضوں کو بھون ڈالا وہ تاریخ کا انتہائی المناک باب رہے گا۔اور دنیا جر کے مسلمانوں نے جس بے حسی کا مظاہر ہ کیا ہے وہ بھی تاریخ کا انتہائی شرمناک باب رقم کیا جائے گا۔

ایمانیات جست کا فوری تقاضا تھا کہ تمام اسلامی ملکوں سے فوجی دستے ان مظلوم مسلمانوں کی مدد کو پہنچتے اور اعمال صالحه بير دشمن كوعبرتناك سزادييتے مگر . بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے اور پھر کشمیری مسلمانوں پر گزشتہ ۵۸ برس سے جو بیت رہی ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں جام شہادت نوش کر چکے ہیں ۔لاتعداد خواتین کی عصمت دری کی جا چکی ہے۔ بے شار بچوں اور بوڑھوں کو موت کی نیند سلادیا گیاہے ۔اُن گنت مکانوں کو مسار کردیا گیاہے ۔ بیسب کچھ مسلمانانِ عالم کے سامنے ہورہا ہے، یہ ٹھیک ہے کہ بعض انجمنوں اور جماعتوں کے نوجوان جذبہء جہاد سے سرشار ہو کر کشمیری مسلمانوں کے مدد گار بنتے ہیں ۔اور انہوں نے کتنے ہی بھارتی درندوں کو جھنم واصل کیاہے اور ان میں سے کئی رہیہ شہادت سے سرفراز ہو چکے ہیں مگر اس امر کی شدید ضرورت ہے کہ ایک الیسی اسلامی فوج ترتیب دی جائے جس کے دستے تمام اسلامی ملکوں سے لیے گئے ہول ۔اور وہ جدیدترین اسلحہ سے لیس ہوں اور جس کا جرنیل محمد بن قاسم اور صلاح الدین ایوبی جیسا بہادر اور زیرک نو جوان ہو اور بیا اسلامی فوح (Islamic force) ہراس مقام پر پہنچے جہاں مسلمانوں پر ظلم ہور ہا ہو اور وہ انہیں ظالموں کے پنجہء استبداد سے نجات دلا کرہی دم لے۔ صرف اور صرف جذبه ، جہاد اور اجماعی قوت سے ہی مسلمان عظمت ِ رفتہ کو بحال کر سکتے ہیں۔اگرا ت مسلمہ کو ایک جسم قرار دیا جائے تو یہ جہاد اس جسم کی بقاء، نشوونما صحت اور سلامتی کے لیے اتناہی ضروری ہے جتنا کہ بودوں کے پھلنے، چھو لنے کے لیے کھاد اور پانی ۔ من آل علم و فراست را پر کاہے نے گیرم که از نیخ وسیر بیگانه ساز دمردغازی را ''میں اس علم وعقل کی قدرو قیمت ایک شکے کے برابر بھی نہیں سمجھتا جو تلوار وڈھال سے مسلمانوں کو غافل کردے ۔''آخر میں دعا کرتاہوں ۔ « اَللَّهُمَّ انِّي اَعُوذُبكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْبُحُلِ وَالْهَرَمِ وَعَذَابِ الْقَبُرِ » ''اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں، ناتوانی اور کا ہلی سے اور بجیلی اور بزدلی، بڑھایے (ناکارہ بنادینے والے )اور قبر کے عذا ب سے ۔''

اعمال صالحه

الممانيات

الله تعالی صورت اور مال کونهیس دل اوراعمال کو دیکھتاہے

عَنُ أَبِي هُرَيُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «إنَّ

الله كَايَنظُرُ إلى صُوَرِكُمُ وَامُوَالِكُمُ وَلَكِنُ يَنظُرُ إلى قُلُوبِكُمُ وَاعْمَالِكُمُ »

[رواه مسلم مشكوة: باب الرياء والسمعة]

"سيدنا ابو ہررة وللنَّهُ كہتے ہيں كه جناب رسول الله طَاللَّهُ أَن ارشاد فرمایا: بے شك الله تعالى تمہاری شکل وصورت اور مال ودولت کونہیں دیکھتاہے بلکہ وہ تمہارے دلوں اور عملوں پر نگاہ

انسان کا تمام تر شرف و کمال علم وعمل میں ہے نہ کہ مال ودولت میں۔اس کی قدر ومنزلت حسن

سیرت میں ہے کہ نہ حسن صورت میں ۔حقیقت بیہ ہے کہ جب کوئی شخص اللّٰہ تعالیٰ پر ایمان لے آتا ہے تو

گویااس کے دل میں ایمان کا نیج بویاجا تاہے پھروہ خلوص کے پانی سے اس کی آبیاری کرتاہے تو نیکی کا نیج

پھوٹنا ہے اور عمل صالح سے وہ برگ وبارلاتااور پھلتا پھولتا ہے اور تب وہ سدابہار کن کی طرح لہلہا تاہے جس سے وہ خود بھی تروتازہ رہتاہے اور اس سے اللہ کی دوسری مخلوق بھی فیض باب ہوتی رہتی ہے اور یہی

اچھے انسانوں کے جینے کا مقصد ہے کہ ایک طرف ربّ تعالیٰ کی بندگی کا حق اداکریں تو دوسری طرف اس کے بندوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں جس کے صلہ میں دنیاوآ خرت کی سرفرازیاں انہیں نصیب

موتی ہیں۔ارشاد ہوتاہے ﴿ وَالَّذِينَ امَّنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ أُولَئِكَ أَصْحُبُ الْجَنَّةِ ۚ هُمُ فِيْهَا خُلِدُونَ ۞

''اور جوایمان لائیں اور نیک کام کریں وہ جنت کے مالک ہوں گے اور ہمیشہ اس میں (خوشی

کی)زندگی گزاریں گے۔''

بداخروی انعام کی نوید ہے تو دنیا کے انعام کی خوشخری بدہے۔: ﴿ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِيْنَ الْمَنُوا مِنْكُمُ وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ لَيَسْتَخُلِفَنَّهُمُ فِي الْاَرْض

كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ "وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِيْنَهُمُ الَّذِى ارْتَضَى لَهُمْ

وَلَيُبَرِّلَنَّهُمُ مِّنُ بَعُدِ خَوْفِهِمُ أَمْنًا ﴾ [النور:٥٥]

"جولوگتم میں سے ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے،ان سے الله تعالی کا وعدہ ہے کہ

ان کو ملک کا حاکم بنادے گا۔جبیبا کہ ان سے پہلے لوگوں کو حاکم بنایاتھا اوران کے دین کو جسے اس نے ان کے لئے پیند کیا ہے مشحکم و پائدار کرے گااور خوف کے بعد ان کوامن بخشے گا۔'' اس آیت مبارکہ میں اہل ایمان کی نیکیوں کے شمرات وبرکات کا ذکر ہواہے کہ اللہ تعالی اس کے عوض انہیں زمین پر خلافت عطا کرتاہے۔ دین پر مضبوطی اور استقامت کی توفیق بخشاہے اور زندگی میں انہیں دشمنوں کے خوف سے نیزمعاشی بحران کے خوف سے نجات دے کر امن وخوش حالی سے ہمکنار كرتاہے۔ صحابہ كرام و كالنام كا عهد سعادت اس كى عمدہ مثال ہے دين كے ليے ان كى محنت وخدمت كى وجہ سے اسلام تیزی سے مشرق ومغرب میں پھیلا،قیصر وکسری جیسی قوت والی مضبوط ترین حکومتیں بھی مسلمانوں کی عظمت وشوکت کے آگے نہ تھہر شکیں۔اور انہیں بھی مغلوب ہونا پڑا۔مسلمان جہاں کہیں گئے ظلم وتتم کو مٹایا،عدل وانصاف کی حکمرانی قائم کی۔اسلامی حکومت کا مشن بھی در حقیقت یہی ہے۔ارشاد ﴿ اَلَّذِيْنَ اِنْ مَّكَّنَّهُمُ فِي الْأَرْضِ اَقَامُوا الصَّلُوةَ وَاتَوُا الزَّكُوةَ وَاَمَرُوْا بِالْمَعُرُوفِ وَنَهَوا عَنِ الْمُنْكَرِ \* وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُودِ ١٤٠٠ السورة العج ١٤١٠ '' په وه لوگ ېي كه اگرېم ان كو ملك مين دسترس دين تو نماز اور زكاة كا نظام قائم كرين، نیکیوں کا تھم دیں اور برائیوں کو مٹائیں اور سب کاموں کا انجام اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔'' سرزمین پاکستان بھی مسلمانوں کی بے پناہ جائی ومالی قربانیوں کے نتیجہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام تھا تا کہ یہاں وہ شریعت کا قانون جاری وساری کرسکیں اورلوگوں کو اس نظام رحمت میں عزت وآ برو اور جان ومال کا تحفظ مل سکے۔مگر کیا کہیے کہ بعض اوقات فخر وغرور احسان فراموثی کا سبب بن جا تاہے پھر اس کے نتیجہ میں علبت وزوال کا دور شروع ہوجا تاہے۔ حصولِ آزادی کی تاریخ تو بڑی روشن اور تابناک ہے۔ گر آزادی ملنے کے بعد سے اب تک کی تاریخ بڑی بے مقصد اور تاریک ہے اس لیے کہ شرعی نظام کے بغیر ہی ملک چلتارہا ہے اس نظام کو قائم کرنے کے لئے بے شار قربانیاں دی گئی تھیں اور وطن کی زمین حاصل کی گئی تھی مگر افسوں کہ یہاں پر نہ تو قانون کوعملا بالارتی حاصل ہوسکی اور نہ ہی افراد قوم کی صحیح تعلیم وتربیت ہی ہوسکی۔ نتیجہ اخلاقی زوال شروع ہوا سقوطِ ڈھا کہ بھی اسی اخلاقی زوال کا سبب ہے۔اور معاشرہ میں جو بے شار برائیاں پھیلی ہوئی ہیں۔ اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ یہاں پر قانون کو بالارتی حاصل نہیں ہے،عدل وانصاف کی حکمرانی کا فقدان ہے۔ نیز لوگ صالح تعلیم وتربیت سے محروم ہیں۔ اعمال صالحہ 🛴 💸 ایمانیات

اب جب کہ شریعت بل منظور ہو چکاہے اس کے نفاذ میں تاخیر نہیں ہونی چاہئے۔ہر طلوع ہونے

والے دن میں کوئی پیش رفت ہونی چاہئے۔بے حیائی اور ظلم کا خاتمہ ہوناچا بیئے۔اخبارات میں شور

بیاہوجائے کہ فلاں مجرم کو اس جرم کی پاداش میں میسزادی گئی محض زبانی جمع خرج کہ شریعت بل پاس ہو گیا ہے کسی طرح بھی سودمند نہ ہوگا۔ مجرموں کو جب تک عبرت ناک سزائیں نہ دی جائیں گی بھی بھی

امن وسکون قائم نہ ہوسکے گا۔ان سینماؤں نے جو بے حیائی پھیلار کھی ہے اور بے حیائی کے بورڈ جگہ جگہ جو

آویزاں ہیں وہ فوری طور پر اتروائے جائیں ٹی وی اور ریڈیوکے پروگراموں کی تطہیر ہوجائے۔عزت

وآبرو لوٹنے والوں کو چوراہوں پر درے لگنے شروع ہوجائیں،قاتلوں کو جرم کا ثبوت ملتے ہی شہر کی اہم

جگہوں پر قتل کے بدلے قتل کیا جائے، چوروں کے ہاتھ کاٹے جائیں زانیوں کو سنگسار کیا جانے گے، رشوت

خوروں اور دھوکہ بازوں کو سزائیں دینے کا آغاز ہوجائے شراب کے رسیوں کو کوڑے لگائے جائیں۔پھرتو

ستجھیں گے کہ شریعت بل صرف کاغذنہیں بلکہ عملاً منظور ہواہے۔ارباب افتذار اس حدیث مبارکہ پرغور فر ما <sup>ک</sup>یں اور شریعت بل کے عملا نفاذ کا اہتمام کریں کیوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی صورتوں اور مال وجاہ کونہیں آپ کے دل اور نیت کی یا کیز گی اور آپ کے عمل کو دیکھاہے۔

دعاو التجاء:

"رَبِّ اغُفِرُ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ" "اے رب : بخش دیجئے اور رحم فرمایے آپ ہی سب سے بہتر رحم کرنے والے ہیں"

# اسلام پر لبیک کہنے والے کہاں ہیں؟

عَنِ الْعَبَّاسِ بُنِ عَبُدِ الْمُطَّلِبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ يَقُوُلُ :﴿ ذَاقَ طَعُمَ ٱلِايُمَانِ مَنُ رَّضِيَ بِاللَّهِ رَبًّا وَّبِٱلِاسُلَامِ دِيُنًا

وَّ بِمُحَمَّدٍ رَّسُولًا » [رواه مسلم]

''سیدنا عباس بن عبدالمطلب رہائٹۂ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول الله مَاثَائِیْمَ سے سا۔ آب الله على الله على

ا پنادین اور محمد شکانیکم کواپنا رسول اور ہادی و رہبر ماننے پر دل سے راضی ہو گیا۔''

دولت ایمان سے بہرہ ور ہونے کے ساتھ ہی زندگی میں انقلاب آ جاتا ہے۔عقیدہ ویقین بدلتاہے۔ سوچ اور فکر کے دھارے تبدیل ہوجاتے ہیں اخلاق اوراعمال سنورتے ہیں خواہشات

اعمال صالحه اور تمنائیں بدل جاتی ہیں گویا کہ زندگی ایک نے سانچے میں ڈھلتی ہے اب بندہ مؤمن خواہشات کی غلامی سے نکل کر صرف اور صرف ربّ تعالیٰ کی غلامی میں آ جاتا ہے اور اس کے دل کی گہرائی سے بیہ صداآتی ہے۔ ﴿ قُلُ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَاى وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ١٦٢٠] '' کہہ دیجئے کہ میری نما ز اورعبادت،میراجینااورمرنا سب کچھ جہانوں کے پالنہار ہی کے لئے الله تعالیٰ کورب تشکیم کرنے کے معنی ہیں کہ بندہ اس کے احکام اوراس کی مرضیات،اس کے اوامر اور اس کے نواہی کو ہروقت اور ہرحال میں دل وجان سے بجالائے اور جونہی آ قا کا کوئی تھم ملے غلام اس ك آك سرتسليم خم كرد \_ جيسا كه ابراجيم عليه السلام ك بارك مين آتا ب: ﴿إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ آسُلِمُ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعْلَمِينَ ٢٠١٥ [البقرة:١٣١] "جب ان سے ان کے بروردگار نے فرمایا کہ مطیع اور فرمانبردار بن جاؤ تو انہوں نے عرض کی میں ربّ العالمین کے آ گے سرِ اطاعت خم کرتا ہوں۔'' ربّ کا ئنات نے زندگی گزارنے کا مکمل پروگرام عطا کیا ہے جس کا نام اسلام ہے فرمایا: ﴿إِنَّ اللَّهُ يُرِيَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ ﴾ [آل عمران:١٩] ''دین تو اللہ کے نزدیک اسلام ہے'' زندگی کے اس لائح عمل کو اپنانے والوں کا نام اس نے خود ہی تجویز کردیا ہے۔ ﴿ هُوَسَمُّكُمُ الْمُسْلِمِينَ ﴾ [الحج:٧٨] "اس نے تہهارانام مسلمان رکھاہے" مسلمان کے معنی ہی ربّ کا ئنات کا مطیع وفرما نبردار بندہ کے ہیں اور مسلمانوں کے لئے آئیڈیل ورنمونه جناب رسول الله مَنْ اللهُ عَلَيْهُمْ كى حيات طيبه ب ارشاد موتا ب: ﴿ لَقَدُ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُول اللهِ أُسُوّةٌ حَسَنَةٌ ﴾ [الاحزاب:٢١] ''اور یقیناً تمہارے لئے رسول الله عُلَیْماً کی زندگی بہترین نمونہ ہے'' اس قدر محسن اور مہربان بروردگار کا عطا کردہ اتنا روثن اورواضح دستو رحیات اور اس برعمل کرنے والے صالح اور فرماں بردار بندے کا اسوہ حسنہ اتنا صاف اور یا کیزہ، روشن اور بے داغ ہے کہ زندگی کا کوئی پہلوتشہ نہیں پھر بھی کوئی بھٹکتا پھرے تو بیاس کی کتنی بڑی بدلھیبی ہے۔ ائیانیات جیمانیات جیمانیات جیمانیات جیمانیات جیمانیات جیمانیات جیمانی انتخاب کا مسلمان اپنے پاس مصفی روشنی رکھنے کے باوجود تاریکیوں میں مارامارا پھر رہاہے اور واضح مدایت رکھنے کے باوجود گمراہیوں میں دربدر ٹھوکریں کھاتا پھرتاہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالی کو اس نے اپنا رب ماناہے، مگر اس کے احکام سے روگردانی کی ہے، مثلاد مکھئے کہ اس کا کتنا روش حکم ہے: ﴿ وَاعْتَصِمُوا بِحَبُلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَّلَا تَفَرَّقُوا ﴾ [آل عمران:١٠٣] ''اورسب مل کر اللہ کی (ہدایت)رسی کومضبوطی سے تھام لو اور متفرق نہ ہو۔'' گر ہم خواہشات کی پیروی کرتے ہوئے مختلف ٹولیوں اور دھڑے بندیوں کا شکار ہوگئے ہیں اور آپس میں نفرتیں اور عداوتیں پیدا ہوچکی ہیں۔نتجناً ہماری قوت پارہ پارہ ہے اور نیکی غالب نہیں ہوتی ہے جب کہ جارے اسلاف کی تمام تر کامیابیوں کا راز آپس کے اتحاد ومروت میں تھا وہ اللہ کا نام لے کر جدهر جاتے تھے حق کا بول بالا ہوتا تھا۔ تم آپس میں غضب ناک،وہ آپس میں رحیم تم خطا کار و خطابین، وه خطا پوش وکریم عاہتے سب ہیں کہ ہوں اوج ثریا پہ مقیم پہلے ویبا کوئی پیدا تو کرے قلب سلیم [اقبال] یہ ٹھیک ہے کہ ہم مسلمان ہیں مگر اسلام کی پا کیزہ تعلیمات کی جھلک ہماری انفرادی واجتماعی زند گیوں میں نظر نہیں آتی، دنیائے فانی کے عارضی فائدہ کے لئے ہم اخلاقی حدود کو پامال کردیتے ہیں۔مثلاً ہم جانتے ہیں کہ رشوت لینا اور دینا گناہ کے کام ہیں اور آخرت میں اس کی سخت سزا ہے مگر دل کو سمجھا دیتے ہیں کہ اب موقع سے فائدہ اٹھالو۔ پھر اللہ کے حضور توبہ کرلینا، یہ حیلے اور بہانے اللہ تعالی کو خوب معلوم ہیں اورایسے بہانہ تراش سزاسے بھلاکیسے فی سکتے ہیں؟ اسلام کی سیدھی اور سچی راہ ایک ہی ہے وہ بین اور واضح ہے،اس میں کوئی ٹیڑھ میڑھ نہیں ہے اس کے علاوہ جو بھی راہیں ہیں، ضلالت و گمراہی کی ہیں، کفر اور نفاق کی ہیں۔جس کا نتیجہ تباہی وبربادی ہے۔ ارشادہوتاہے: ﴿ وَاَنَّ هٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيْمًا فَاتَّبعُوٰهُ وَلَا تَتَّبعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنُ سَبِيلِهِ ذَٰلِكُمْ وَصُّكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ٢٠٤١ [الانعام:١٠٥٤] "اور رید که میرا سیدها راسته یهی (اسلام) ہے تو تم اس پرہی چلنا اور اس کے علاوہ دوسرے

اعمال صالحہ 🛴

انمانیات کی انتات ہے۔ From quranurdu.com راستوں پر نہ چلنا کہ (ان پر چل کر)اللہ کے راستے سے الگ ہوجاؤگے۔ان باتوں کا وہ

تمهیں حکم دیتاہے تا کہتم پر ہیز گار بن جاؤ۔،

اسلام روش ہے اور اس روشنی میں چلنے والا اپنے ربّ کی طرف سے انشراح صدر سے ہمکنار

﴿ أَفَمَنُ شَرَحَ اللَّهُ صَدُرَةً لِلْإِسُلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورِ مِّنُ رَبِّهِ ﴾ [الزمر:٢٢]

'' بھلاجس شخص کا سینہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہوتو وہ اپنے پرودگار کی طرف

سے روشنی پر ہوتاہے''

رسول الله صلی الله علیہ وسلم اہل جہان کے لیے ایسے روشن آفتابِ ہدایت ہیں جو بھی ماند نہیں

یر تاہے۔ ارشاد ہوا:

﴿ يَا يُهَا النَّبِيُّ إِنَّا ٱرْسَلُنْكَ شَاهِدًا وَّمُبَشِّرًا وَّنَذِيرًا ۞ وَّدَاعِيًا إِلَى اللهِ بِإِذْنِهِ

وَسِرَاجًا مُّنِيرًا ١٩٩٠ [الاحزاب:٥٥-٤٦] ''اے پیغیبر!ہم نے تہہیں گواہی دینے والا،خوشخبری سنانے والااور ڈرانے والا

بنا کر بھیجاہے اوراللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والااورروش آ فتاب (مدایت) بنا کر بھیجاہے۔''

میں بار بار سوچتا اور غور کرتا ہوں کہ اس قدر واضح اور روشن ہدایت پانے کے باوجود آج مسلمان

کیوں بھٹک رہاہے۔جب کہ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں سے وعدہ بھی ہے۔

﴿ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصُرُ الْمُؤْمِنِينَ ۞ ﴾ [الروم:٤٧]

"اورمؤمنوں کی مدد ہم پر لازم تھی"

اگر ہم سے اور اچھے مؤمن بن كر اسلام كى ياكيزہ تعليمات برعمل پيراہوجائيں تو يقييناً الله تعالى كى رحمت اور مدد ہمیں ملے گی۔ جس طرح کہ ہمارے اسلاف اس کی مدد سے کامیاب و کامران ہوئے، کیا

اسلام پر لبیک کہنے والے غور کریں گے کہ ان میں کیا کیا خامیاں اور کمزوریاں پیداہو چکی ہیں۔جنہیں وہ دور کرکے پھر سے دنیاوآ خرت کی سرفرازیاں حاصل کرسکیں۔اللہ تعالی ہمیں فہم وبصیرت عطا کرے۔آ مین

 ﴿ رَبِّ تَقَبَّلُ تَوُبَتِي وَاغُسِلُ حَوُبَتِي وَآجِبُ دَعُوتِي وَثَبِّتُ حُجَّتِي وَسَدِّدُ لِسَانِي وَاهُدِ قُلْبِي وُاسُلُلُ سَخِيْمَةً صَدُرِي »

''اے میرے رب آپ میری توبہ قبول فرمائے میرے گناہوں کو دھوڈ الیے اور میری

اعمال صالحه

دعا قبول فرمایئے اور میری جحت کو ثابت کردیجیے اور میری زبان کو صاف گو بنادیجیے

اور میرے دل کو ہدایت سے بہرہ ور فرمائے اور میرے سینے کی میل کچیل کو صاف

کردیجیے ۔''

کیا خوب کہا ہے:

سدا بہار نیک اعمال

وَ عَنُ اَبِيُ سَعِيُدِ وِالْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيُهِ وَسَلَّمَ: ﴿ اِسۡتَكُثِرُوا مِنَ الْبَاقِيَاتِ الصَّالِحَاتِ قِيُلَ: وَمَا هُنَّ يَا رَسُولَ اللَّه؟

قَالَ : اَلتَّكْبِيُرُ، وَالتَّهُلِيُلُ وَالتَّسُبِيُحُ وَالْحَمُدُ لِلَّهِ، وَ لَا حَوُلَ وَ لَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللَّهِ »

[مسند احمد بحواله نضرة النور ـ از مصطفى محمد عماره]

" سیدنا ابوسعید خدری و النفظ سے روایت ہے کہ جناب رسول الله مَالنظِ کا ارشاد گرامی ہے: ہمیشہ قائم و دائم رہنے والے نیک اعمال کثرت سے سرانجام دو! یو چھا گیا: اے اللہ کے رسول! وہ

كُونِي بِينِ؟ ارشاد موا: اللَّهُ اكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهَ، سُبْحَانَ اللَّهِ، اللَّهِ، اور

"لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ" كَا ورد كرناـ"

دراصل زندگی کی قدر و قیت طولانی عمر سے نہیں بلکہ اعمالِ صالحہ سے پڑتی ہے۔ کسی

تخص نے مخضر زندگی یائی اور اسے اللہ تعالیٰ کی یاد اور خدمت ِ خلق سے آ راستہ کر لیا تو وہ<sup>ا</sup> اس شخص سے بدر جہا بہتر ہے جس نے طویل زندگی پائی مگر اسے لہو ولعب میں بربا د کر ڈالا۔

غور کیجیے کہ ایک پھول کی زندگی کتنی مخضر ہوتی ہے گرا خصار وقت کے باوجود اس کی خوبصورتی چمن کی زینت اور اس کی مہک دل و د ماغ کے لیے فرحت کا سامان ہوتی ہے اور

وہ بھی ہار کی شکل میں گلے کی زیبائش اور بھی گلدستہ کی شکل میں محفلوں میں باعثِ آرائش ہوتا ہے ۔ اس کے برعکس خار دار جھاڑیاں سالہا سال سے بھری پڑی رہتی ہیں جن سے الجھ کر بھی تو انسانوں کے کپڑے کھٹتے ہیں اور بھی ان کے یاؤں زخمی ہو جاتے ہیں۔شاعر نے

ہو مرے دم سے یونہی میرے وطن کی زینت

جس طرح پھول سے ہوتی ہے چمن کی زینت قرآن ہمیں پہتیوں سے نکال کر بلندیوں سے ہمکنار کرتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہتم نیکیوں کی طرف دوڑ اعمال صالحه From quranurdu.com

﴿ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْراتِ ﴾ [البقرة: ١٤٨]

وقت تیزی سے گزر رہا ہے تم کمحات ِ زندگی سے بھر بور فائدہ اٹھاؤ، مال اور اولاد تو محض دنیا کی

ریب و زینت ہے۔اصل چیز تو ایسے اعمال ہیں جن کا اجرو ثواب ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ ﴿ ٱلْمَالُ وَالْبَنُونَ زِيْنَةُ الْحَيْوةِ الدُّنْيَا ۚ وَالْبِقِيْتُ الصَّلِحْتُ خَيْرٌ عِنْلَ رَبِّكَ

ثَوَابًا وَّخَيْرٌ أَمَلًا ۞ ﴿ [الكهف: ٤٦] '' مال اور بیٹے محض دنیا کی زیب و زینت ہیں اور سدا بہا رنیکیوں کا تیرے ربّ کے ہاں بہتر

بدلہ اور ( انعام کی ) بہتر تو قع ہے۔''

قائم و دائم رہنے والے اعمال کی فہرست بڑی طویل ہے۔شریعت اسلامیہ نے جن اعمال کا حکم دیا ہے، وہ یقیناً سدا بہار ہیں اور جن سے منع کیا ہے ان کی کچھ بھی قدرو قیمت نہیں ہے، اس بات کو اختصار

سے بیان کیا جائے تو یوں سمجھئے کہ بندگی ربّ اور خدمت ِ خلق سے نیکی کا بلند مقام حاصل ہوتا ہے۔ زبر مطالعه حدیث میں بیارشاد ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت و کبریائی، تخمید وتفدیس ہمیشہ رہنے والے

اعمال میں اور ان کلمات کو پورے شعور اور احساس بندگی سے ادا کرنا چاہیے۔

جب بندے کی زبان سے اللہ اکبرادا ہوتو اس یقین کے ساتھ کہ اس کا ئنات میں اللہ تعالیٰ سے بڑا

کوئی نہیں ہے۔ کبریائی اور بڑائی کے لائق صرف وہی ہے جب زبان لا الله الا الله کا ورد کرے تو اس

یقین و ایمان کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی حاجت روا، مشکل کشا، داتا و دشکیر، سنج بخش، غوث اعظم،

غریب نواز، بگڑی بنانے والا اور معبود و ما لک نہیں ہے۔جب بھی دعا مانگے یا مدد کے لیے غائبانہ ریکارے تو صرف الله تعالیٰ ہی کی طرف رجوع کرے۔ تمام جن وانس انحقے ہو جائیں اور کسی شخص کو کوئی نفع پہنچانا

عیا ہیں تو اللہ تعالیٰ کی مثیت کے بغیر رائی برابر بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔اور اگرسارے جن وانسان انتطمے ہو جائیں اور کسی کو تھوڑا سا بھی نقصان پہنچانا جا ہیں تو مالک کی مرضی کے بغیر رائی برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں۔عزت و ذلت،موت و حیات صرف اور صرف اسی کے ہاتھ میں ہے۔ وہی اس تمام کا نئات کا

تنہا ما لک ہے ۔ کوئی اس کے کام میں دخیل اور حارج نہیں ہو سکتا ہے ۔ کیا نبی اور کیاولی سب اس کے حضور ہے کس اور ہے بس ہیں اور سب اس کے در کے فقیر ہیں۔

﴿ يَا يُهَا النَّاسُ اَنْتُمُ الْفُقَرَآءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيْلُ ۞ ﴿ وَاطر: ١٥]

From quranurdu.com اعمال صالحه " اے لوگو! تم سب اللہ کے محتاج ہو۔ اور وہ ( ہر چیز سے ) بے نیا زاور حمد کے لائق ہے۔ " کون ہے جواس کے حضور بغیراس کی اجازت کے لب کشائی بھی کر سکے؟ ﴿ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَةً إِلَّا بِإِذْنِهِ ﴾ [البقره: ٢٠٥] '' کون ہے جواس کی اجازت کے بغیر اس کے حضور سفارش کر سکے؟۔'' مصائب و مشکلات کے بھنور سے اس کے سوا اور کوئی نکال سکتا ہے؟ اور بھلائی اور اچھائی سے اس کے سوا کون ہمکنار کرسکتا ہے؟ ﴿ وَإِنْ يَنْمُسَسُكَ اللَّهُ بِضُرِّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ ﴿ وَإِنْ يَنْمُسَسُكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلَّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١٧٠] [الانعام:١٧] ''اگر الله تجھے کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو اس تکلیف کو اس کے سوا کوئی دور نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی تجھ سے بھلائی کرنا چاہے تو بھی وہ ہر چیز پر قادر ہے۔'' آپ مُن الله مرنماز کے بعد بید دعا مانگا کرتے تھے: « اَللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا اَعُطَيْتَ وَلَا مُعُطِى لِمَا مَنَعُتَ وَلَا يَنُفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الُجَدُّ)﴾ [تيسير القرآن،مولانا عبد الرحمن كيلاني ـ مسلم] " اے اللہ! جو تو دے اسے کوئی روکنے والانہیں جو تو روک لے ۔ اُسے کوئی دینے والا نہیں اور کسی صاحب حیثیت کو اس کی حیثیت تیرے مقابلے میں نفع نہیں دے سکتی۔'' ﴿ وَإِذَا سَأَلُكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيْبٌ ۖ أُجِيْبُ دَعُوةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ﴾

'' جب میرے بندے آپ سے میرے متعلق پوچھیں تو (کہہ دیں) میں قریب ہوں ۔ جب بھی ایک نے ہلامجمہ کا طاب میں ملب اقرا کی طاب ''

بھی دعا کرنے والا مجھے پکارتا ہے۔ میں دعا قبول کرتا ہوں۔'' اس آیہ مبارکہ سے قبل رمضان المبارک کی فضیلت اور روزوں کے مسائل کا ذکر ہے۔ آیہ مبارکہ

میں بیاشارہ دیا گیا ہے کہ رمضان میں دعا کی بڑی اہمیت ہے ۔خاص طور پر روزہ افطار کرتے وقت، رات کے آخری جصے میں اور رمضان کے آخری عشرہ میں۔ دوسری عبادات کی طرح اس عبادت کا بھی

خوب التزام كرنا جا ہيے۔ دعا كى شرائط اور آ داب سے آگاہى حاصل كرنى جا ہيے۔ [حاشيه تيسير القرآن عبد الرحمن كيلاني الشير]

J

اعمال صالحه

شعبان کے آخر میں جناب رسول الله منگائیاً نے جو خطبہ ارشاد فرمایا تھا اس میں جار باتوں کے

خصوصی التزام کی تا کید فرمائی تھی۔

﴿ اِسۡتَكُثِرُوا فِيهِ مِنُ اَرۡبَعِ خِصَالٍ خَصۡلَتَيۡنِ تُرُضُونَ بِهِمَا رَبَّكُمُ : فَشَهَادَةُ اَنُ لَّا

إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ، وَتَسْتَغُفِرُونَهُ وَامَّا الْخَصُلَتَانِ لَا غِنَاءَ بِكُمُ عَنْهُمَا: فَتَسُأَلُونَ اللَّهَ الُجَنَّةَ وَتَغُونُذُونَ بِهِ مِنَ النَّارِ ﴾ [الترغيب والترهيب كتاب الصوم]

'' اس ماہ میں چار باتوں کا بہت زیادہ خیال کرو۔ ان میں سے دو باتیں ایسی ہیں جن سے رب کی رضامندی ملے گی۔ ( پہلی بات یہ ہے کہ ) لَا اِللّٰهُ اللّٰهُ کا ورد کثرت

سے کرو (دوسری بات یہ ہے کہ) تم اس سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرو( لینی

استغفر الله کثرت سے پڑھو) اور دو باتیں ایس جن سے تم کسی طرح بھی بے

نیاز نہیں رہ سکتے۔ (پہلی ریکہ) اللہ تعالیٰ سے جنت طلب کرو ﴿ اللَّهُمَّ إِنِّي اَسْتَلُكَ الُجَنَّةَ الْفِرُدُوسَ الْأَعُلَىٰ ﴾ اور ( دوسری میکه ) جہنم سے بچنے کے لیے ربّ تعالی

کی بناہ میں آ جاؤ۔

﴿ اَللَّهُمَّ اَجِرُنِي مِنَ النَّارِ ﴾ بہتریہ ہے کہ اس دعامیں اینے دوسرے بہن بھائیوں کو بِهِي شَامِل كريجي اور يون مانكي : ﴿ اللَّهُمَّ إِنَّا نَسُأَلُكَ الْجَنَّةَ الْفِرُ دَوسَ الْأَعُلَىٰ﴾

اے اللہ! ہم تجھ سے جنت کا سوال کرتے ہیں۔''

« اَللّٰهُمَّ اَجِرُنَا مِنَ النَّارِ»

''اے اللہ! ہمیں آتش جہنم سے رہائی عطا فرما۔''

سامان سوبرس کا مل کی خبر نہیں

زندگی واقعی بڑی مخضر ہے ۔اسے قیمتی اور وقع بنانے کے لیے اس سے زیادہ سے زیادہ کام

لیجے۔ ہر صبح نئے عزم اور نئے جوش سے جاگیے۔ نمازوں کی یابندی سیجیے کہ نماز بھی اللہ تعالیٰ کا

ارشاد ہوتا ہے:

بہترین ذکر ہے۔

﴿ وَأَقِمِ الصَّلُوةَ لِذِكُرِي كُونِ الصَّلُوةَ لِذِكُرِي

'' اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔''

اعمال صالحه

الله تعالیٰ کی کتاب غوروفکر سے پڑھنا اور اس کے احکام کو حرز جان بنانا بھی ذکر ہے۔

﴿ خُذُوا مَآ التَيْنَكُمُ بِقُوَّةٍ وَّاذُكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمُ تَتَّقُونَ ١٣٠ ﴿ البقره: ٦٣

"(اے اہل کتاب) جو کتاب ہم نے شمصیں دی ہے، اس پر مضبوطی سے عمل پیرا ہونا اور جو احکام اس میں ہیں انھیں یاد رکھنا تا کہتم متقی بن جاؤ۔' ( اور نجات تو اہل تقویٰ کے

أبمانيات

اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے، سوتے جاگتے، سواری یر، گاڑی یر، ہوائی جہاز پر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، تحمیدو

تقدیس سے زندگی کے کمحات قیمتی بنتے جاتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے ابرار و صالحین بندوں کی صفات ہیں کہ وہ اینے مولا وما لک کو کبھی نہیں بھولتے۔

﴿ ٱلَّذِينَ يَذُ كُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَّقُعُودًا وَّعَلَى جُنُوبِهِمْ ﴾ [آل عمران:١٩١]

'' وہ جواٹھتے بیٹھتے اور لیٹتے ہر وقت اور ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں۔'' اور پھر ربّ کریم ایسے بندوں کو بھی فراموش نہیں فرما تا۔

﴿ فَاذْكُرُونِي آذْكُرُ كُمْ ﴾ [البقره: ١٥٢]

''تم مجھے یاد ر کھومیں شمھیں یاد ر کھوں گا۔'' سبحان الله! وہ ربّ کریم کیسا مہربان ہے!

« رَبِّ اَعِنِّي عَلَى ذِكُرِكَ وَ شُكُرِكَ وَ حُسُنِ عِبَادَتِكَ »

'' اے میرے رب مجھے اینے ذکر، شکر اور اچھی طرح عبادت کرنے کی توفیق عطا

فرمائے۔'' آمین

### دعا والتجاء:

« رَبّ اَوُزعُنِيُ اَنُ اَشُكُرَ نِعُمَتَكَ الَّتِيُ اَنُعَمُتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيُّ وَاَنُ اَعُمَلَ

صَالِحًا تَرُضْهُ وَادُخِلُنِي بِرَحُمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ ١٩٪ ١١] '' اے میرے ربّ! آپ مجھے تو فیق دیجئے کہ میں آپ کی ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو

آپ نے مجھ پر اور میرے والدین پر کی ہیں اور مجھے اس بات کی توفیق دیجئے کہ میں

نیک عمل کرتا رہوں جس پر آپ راضی ہو جائیں اور مجھے اپنی رحمت سے نیک بندوں میں داخل فرمائے۔''

## بلندی کی راہیں

عَنُ أَبِي هُرَيُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ عَنُ رَّسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ :

﴿ مَا نَفَصَتُ صَدَقَةٌ مِّنُ مَّالٍ وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبُدًا بِعَفُو إِلَّا عِزًّا وَمَا تَوَاضَعَ اَحَدُ لِلَّهِ

الَّا رَفَعَهُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ »

[رواه مسلم= كتاب البر والصلة والآداب: باب استحباب العفو والتواضع، رقم الحديث: ٢٨٩]

''سیدنا ابو ہرریہ ولٹھ کے روایت ہے کہ جناب رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: ''صدقہ و خیرات کرنے سے مال میں کمی واقع نہیں ہوتی۔اورعفو ودرگزر سے اللہ تعالیٰ

بندے کی عزت ہی بڑھا تاہے اور کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کے لئے تواضع اور عاجزی اختیار

کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بلندی ہی عطافر ما تا ہے۔''

### حدیث کا نفساتی پہلو:

تہذیب نِفس سے ہی انسان شرف و کما ل حاصل کرتا ہے۔وہ اگر رذائل کو چھوڑ دے اورفضائل اختیار

کرلے تو انسانیت کے بلند مقام پر فائز ہوجا تاہے۔اور دین ودنیا میں فوز وفلاح سے ہمکنار ہونے کی امید روشن ہوجانی ہے ارشاد ہوتاہے:

> ﴿ وَمَنْ يُوْقَ شُحَّ نَفُسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ٢٠ ﴾ [النغابن ١٦: ''اور جو شخص طبیعت کے بخل سے بیالیا گیا تو ایسے ہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔''

> اور دیکھئے تہذیب نفس سے کامیابی کوصرف ایک جملے میں سمیٹ دیا ہے۔

﴿ قَدُ أَفَلَحَ مَنُ زَكُّهَا ١٠٠ [الشمس: ٩]

"لاریب وہ کامیاب ہوگیا جس نے اسے سنوارلیا"

حدیث مذکورہ کی ٹیملی بات میں صدقہ وخیرات کرنے کی ترغیب ہے۔ظاہری آ نکھ نیمی دیکھتی ہے کہ

غرباء ومساکین کو مال عطا کرنے پر اس میں کمی واقع ہوجائے گی،مگر حقیقت میں اس شخص کے مال میں

دنیا میں بھی خیروبرکت حاصل ہوتی ہے اور آخرت میں تو لا زوال اجروثواب کا اضافہ ہوتا ہے۔ ﴿ وَمَا اتَيْتُمْ مِّنُ زَكُوةٍ تُريُدُونَ وَجُهَ اللَّهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ۞﴾

"اورجوتم زکوۃ دیتے ہواس سے اللہ کی رضامندی طلب کرتے ہوتو وہ (موجب برکت

ایمانیات که rom quranurdu.com اعمال صالحه ہے) اور ایسے ہی لوگ (اپنے مال کو) کئی گنا کرنے والے ہیں۔" پھر دیکھئے جب ہاتھ اللہ کی راہ میں کشادہ ہوجاتا ہے تو نفس سے بنل الیی بری عادت جاتی رہتی ہے اور انفاق فی سبیل اللہ سے دل کو طمانیت اور سرور حاصل ہوتا ہے۔اور اطمینان قلب اتنی بڑی دولت ہے۔ جس کے مقابلے میں دنیا کی بڑی سے بڑی دولت چی ہے، پھر ایسے شخص کوخر چ کرنے میں ایسی لذت نصیب ہوتی ہے کہ تنگی اور ترشی میں بھی وہ راہ حق میں خرچ کرتاہے۔ صحابہ کرام ٹھاٹھ کے بارے میں ﴿ وَيُؤْثِرُونَ عَلَى انْفُسِهِمُ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ﴾ [الحشر:٩] ''اوراپنے او پر تنگی ہی کیوں نہ ہو( غرباء اور مساکین کو )اپنے سے مقدم رکھتے ہیں۔'' اس صحابی ڈلٹٹۂ کا کتنا بڑا ایثار تھا،جس نے اپنی اہلیہ سے کہاتھا کہ بچوں کو بہلا کرسلا دواور رسول الله مُثَاثِيْر کے مہمان کی مہمان نوازی کرو ۔حدیث مبارک میں دوسری بات لوگوں سے عفو ودرگذر کی تلقین ہے ( دراصل بیہ وہ صفت ہے کہ اس کے اظہار سے بسا اوقات وحمن بھی دوست بن جا تاہے سیرتِ رسول مَثَاثِيْظِ کے ایسے کئی واقعات ملتے ہیں کہ آپ مُلَّا اُن نہ صرف اپنے دشمنوں کو معاف کردیا بلکہ ان کے حق میں دعائے خیر فرمائی۔ فتح مکہ کے موقع پر جس فراخد لی سے آپ ٹاٹیا نے قریشِ مکہ کو معاف کیاوہ تاریخ انسانیت کی نادر مثال ہے۔نتیجاً نہ صرف لوگ جوق درجوق اسلام میں داخل ہوئے بلکہ قرآن نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بیداعلان فرمایا کہ آپ اخلاق کی عظیم چوٹیوں پر فائز ہیں۔ ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُق عَظِيْمِ ١٠٠ ﴾ [القلم: ٤] ''اور بے شک آپ تواخلاق کی بلندیوں پر فائز ہیں'' قرآ ن حکیم کی زندہ جاوید تعلیم یہی ہے کہتم برائی کا جواب بھلائی سے دو۔ ﴿ إِدْفَعُ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيْمٌ ١٠ "م (سخت کلامی) کاایسے طریقے سے جواب دو جو بہت اچھاہو(اییا کرنے سے تم دیکھوگے ) کہ جس میں اورتم میں رشمنی تھی گویا کہ وہ تمہارا گرم جوش دوست ہے۔'' حدیث مبارک میں تیسری بات تواضع اورعاجزی اختیار کرنے کے لیے ارشاد فرمائی گئی۔اس سے نرم دلی کی کیفیت پیدا ہوتی ہے تکبر اور غرور سے چھٹکارا مل جاتا ہے۔سیدنا آدم اور بی بی حواظیاہ سے بھول

اعمال صالحہ 🛴 🎇 ہوگئ تو دل میں ندامت پیداہوئی اور وہ عاجزی کے ساتھ اللہ تعالی کے حضور گڑ گڑائے تو نہ صرف رب کریم نے انہیں معاف فرمادیا بلکہ عزت اور سربلندی بھی عطا فرمائی۔اس کے برعکس ابلیس بوجہ تکبر اور غرور کے ہمیشہ کے لئے ذلیل وخوار ہوا۔ مدیث مبارک کا معاشرتی پہلو: حدیث مذکورہ برعمل کرنے سے،معاشرتی زندگی بہت سی خرابیوں سے محفوظ ہو جاتی ہے۔صدقہ وخیرات سے مال ودولت کا ارتکاز نہیں ہوتا۔جس طرح چشمے کا یانی رواں رہے تو اس میں تعفن پیدا نہیں ہوتا۔اسی طرح وہ مال جو گردش میں رہے معاشرے میں طہارت اور پا کیزگی کا سامان بنتاہے فقراء اور مساکین کا افلاس اور تنگدستی دور ہوجاتی ہے، چوری ڈ کیتی ایسی معاشرتی برائیاں جنم نہیں لیتی ہیں۔ دولتمندوں کو حکم ہے کہ فقراء،مساکین، ہوگان اوریتائ کی خدمت کرتے رہیں۔ ﴿ كُنُ لَا يَكُونَ دُولَةً \* بَيْنَ الْأَغْنِيَآءِ مِنْكُمْ ﴾ [الحشر:٧] ''(اور دیکھویہ مال)جو دولت مند ہیں صرف انہی کے ہاتھوں میں نہ پھرتارہے (بلکہ پیغرباء ومساکین میں گردش کرے)'' عفو ودرگزر سے معاشرے میں بہت سے لڑائی جھگڑے ختم ہوجاتے ہیں۔قرآن نے کتنے خوبصورت انداز میں اس کی تعلیم دی ہے: ﴿ وَٱلكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ \* وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ٢٠٠ [آل عمران : ١٣٤] "اورغصے کو بی جانے والے اورلوگوں کے قصور معاف کرنے والے تو اللہ ایسے ہی محسنوں کو دوست رکھتاہے۔'' عفو ودر گذر سے معاشرتی زندگی میں مہر ومحبت کی خوشبو پھیلتی ہے اور امن وسکون قائم ہوتا ہے، جواس بات کی ضانت دیتاہے کہ لوگ مختلف شعبہ ہائے زندگی میں ترقی کریں۔ | ہمارامعاشرہ : ہماری معاشرتی زندگی میں اسلامی اقدار غائب اور ناپید ہوچکی ہیں۔صدقہ وخیرات کرنا تو بڑی او نچی بات ہے۔زکوۃ جو ہرصاحب استطاعت مسلمان پر فرض ہے وہ نہ ترتیب سے ادا کی جاتی ہے اور نہ ہی حکومت کی طرف سے اسے کوئی الیام محکمہ ہے جو سلیقے سے جمع کرے اور احتیاط سے انہیں غربااور مساکین میں نقسیم کرے۔ ہمارے علم میں ہے کہ ماہ رمضان میں بینکوں میں زکوۃ کی کٹوتی ہوتی ہے تعجب کی بات ہے کہ

اعمال صالحہ 🛴 🎇

ایمانیات From quranurdu.com تاجر پیشہ لوگ جن کا کرنٹ اکاؤنٹ ہوتا ہے۔زکوۃ سے چھوٹ جاتے ہیں اور ملازم پیشہ افراد سے جن کا

عام طور پر سیونگ اکاؤنٹ ہوتا ہے زکوۃ کی رقم کاٹ لی جاتی ہے اور پھراس کی تقشیم میں حزم واحتیاط کا کوئی اصول نہیں ہے پھر دیکھئے امیر لوگ شادی بیاہ کے وقت مال ودولت کوفراوانی سے لٹاتے ہیں جس

میں مختلف قتم کا بے جااسراف ہوتا ہے۔کیاان کی سادگی سے کئی غریب اور یتیم بچیوں کی شادی نہیں ہو علتی؟ پھر دیکھئے ہماری معاشرتی زندگی میں عفو ودرگزر اور تواضع اور عاجزی کا کتنا فقدان ہے جس سے

> پورا ملک فتنہ وفساد کی لبیٹ میں آچکا ہے۔ آیئے قرآن وسنت کی پاکیزہ تعلیمات کواپنا کراپنی زند گیوں کوخوشگوار بنالیں۔

# دعاء والتجاء:

« اَللَّهُمَّ اَغُنِنَا بِالْعِلْمِ وَ زَيِّنَّا بِالْحِلْمِ وَاَكْرِمُنَا بِالتَّقُوٰى وَجَمِّلْنَا بِالْعَافِيةِ » '' اے اللہ ہمیں علم کے ذریعے ( دنیا سے ) بے نیاز کردے اور حلم سے مزین کردے اور تقوی کی سے عزت دے اور عافیت سے ہمیں جمال عطا فرما۔''

## محبت الهي كاحصول

رسول الله مَالِيُّهُمْ كَي دعاؤن مين سے ايك دعا يه بھي تھي:

« اَللَّهُمَّ اِنِّي اَسْئَلُكَ حُبَّكَ وَحُبَّ مَن يُحِبُّكَ وَالْعَمَلَ الَّذِي يُبَلِّغُنِي حُبَّك، اَللَّهُمَّ اجْعَلُ حُبَّكَ اَحَبَّ اِلَيَّ مِنُ نَّفُسِي وَمَالِي وَاَهْلِي وَمِنَ الْمَآءِ الْبَارِدِ »

[جامع ترمذي\_ بحواله اسلامي وظائف،مولانا عبدالسلام بستوي]

"اے اللہ! میں آپ سے آپ کی محبت مانگتا ہوں، اور آپ کے چاہنے والوں کی محبت اور

الياعمل (كرنے كى توفيق) چاہتا ہوں جو مجھے آپ كى محب كى طرف لے جائے۔ الهى! آب اپنی محبت مجھے میری جان و مال، اہل وعیال اور ٹھنڈے یانی سے زیادہ محبوب کر دیجیے۔''

بندهٔ مؤمن کی تمام امیدوں، سہاروں، تمناؤں اور دنیا و آخرت کی کامیابیوں کا مرکز صرف

﴿ إِنَّمَاۤ اِلهُكُمُ اللّٰهُ الَّذِي لَا اِلهَ إِلَّا هُوَ وَسِعَ كُلَّ شَيءٍ عِلْمَا ١٩٨] واه: ٩٨] " تہارا معبود برحق تو صرف وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں ہے، اس کا علم ہر

چیز کومحیط ہے۔''

ایمانیات که From quranurdu.com اعمال صالحه بيبي چنانچہ بندوں پر لازم ہے کہاس ربّ کریم کا قرب حاصل کرنے کے لیے اس کے احکام دل و جان سے بجالائیں، اس پر ایمان لائیں تا کہ وہ ابدی مدایت سے ہمکنار ہو جائیں۔ یداحکام اس نے اپنی روثن کتاب قرآن حکیم میں بتلا دیئے ہیں اور اس پر خاتم النبیین محمد رسول الله طَالِيُمْ نِي عَمل كر كے بہترين اسوہ اور نمونہ قائم فرما ديا ہے۔ ان میں چنداحکام کی پابندی ہے، اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ انتاع رسول مَثَاثِيَّةُمْ: ﴿ قُلُ إِنَّ كُنْتُمُ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرُ لَكُمُ ذُنُوْبَكُمُ \* وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١٠٠ [آل عمران:٣١] '' کہہ دیجے ! اگرتم اللہ سے محبت رکھتے ہوتو میری پیروی کرو، اللہتم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا، اللہ بہت بخشنے والا رحیم ہے۔'' مبر کرنے والے: دشمن کے مقابلے میں، بیاریوں، دکھوں اور تکلیفوں میں ثابت قدم رہنے والوں کو یہ خوشخبری دی جا ﴿ وَاللَّهُ يُحِبُّ الصِّبرِينَ ﴾ [آل عمران: ١٤٦] ''(ایسے ہی) ثابت قدم رہنے والوں کواللہ پیند فرما تا ہے۔'' نیکی پر چلنے والے: جواستقامت کے ساتھ نیکی پر ڈٹے رہے، ان کو بیمژ دہ جانفزا سایا جا رہا ہے: ﴿ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ۞ ﴾ [آل عمران:١٤٨] ''اور الله ایسے ہی نیک عمل کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے۔'' انصاف کرنے والے: جولوگ اپنوں اور غیروں میں، دوست اور دشمن میں حق اور انصاف کی بات کہتے ہیں اور کسی پرظلم و زیادتی نہیں کرتے بلکہ ظلم و زیادتی کورو کتے ہیں۔ان کے بارے میں اعلان ہوتا ہے: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ۞ ﴾ [الحجرات :٩] "الله انصاف كرنے والوں كو يہند فرماتا ہے۔"

اعمال صالحه From quranurdu.com

ايمانيات

تقوی اختیار کرنے والے: جن کے دلوں میں ہر حال اور ہر وقت اللہ تعالیٰ کا خوف جاگزیں رہتا ہے اور وہ اس کی نافرمانی

﴿ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ۞ ﴾ [آل عمران:٧٦]

''تو الله تعالى متقين كو بسند فرما تا ہے۔''

لوگوں سے درگذر کرنے والے:

جوغصہ بی جاتے ہیں اور غیظ وغضب کے وقت لوگوں سے درگذر کرتے ہیں، وہ ریبهٔ احسان پر فائز

﴿ وَالْكَاظِمِيْنَ الْغَيْظَ وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ \* وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ٢٠

"جوغصه بی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں اور الله ایسے ہی نیک لوگوں سے محبت

یا کیز گی اختیار کرنے وا<u>لے:</u>

وہ لوگ جن کے باطن شرک و کفر، اور حسد و بغض الیمی غلاظتوں سے مبرا اور جن کے ظاہر نجاست اور گندگی سے مصفی ہوتے ہیں۔

﴿ رَجَالٌ يُعِبُّونَ أَنُ يَّتَطَهَّرُوا ۚ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِيْنَ ١٠٠٨ التوبه: ١٠٠٨ "ایسے لوگ میں جو پاکیزگی اختیار کرنا پیند کرتے ہیں اور اللہ پاک رہنے والوں کو پیند فرما تا

ایسے ابرار وصالحین کی چند مزید صفات اس طرح بیان ہو رہی ہیں۔

﴿ التَّآئِبُونَ الْعٰبِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّآئِحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ

الْامِرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَالنَّاهُوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحَفِظُوْنَ لِحُدُوْدِ اللَّهِ وَبَشِّرِ المُؤْمِنِينَ ١١٢ ] [التوبه: ١١٢]

"(وہ مؤمن اپنی خطاؤں پر الله تعالی کے حضور) توبه کرنے والے عبادت گذار، (رب کریم كى) حمد و ثنا كرنے والے، روزه دار، ركوع كرنے والے، سجده كرنے والے، نيك كام كا تھم اعمال صالحه

ائیانیات ہیں۔ From quranurdu.com دینے والے، برے کام سے روکنے والے اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے ہیں، ایسے مؤمنوں کو (الله کی رحمت اور اس کی جنت کی ) خوشنجری دیجئے''

حقیقت یہ ہے کہ مؤمنوں کی محبت الله تعالی سے سب سے بڑھ کر ہوتی ہے:

﴿ وَالَّذِينَ امَّنُواۤ اَشَدُّ حُبًّا لِلّٰهِ ﴾ [البقره:١٦٥]

''اور اہل ایمان سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں اور وہ چلتے پھرتے، اٹھتے ہیٹھتے، سوتے جاگتے ، کھاتے پیتے اسی کی یاد میں زندگی گزارتے ہیں۔''

﴿ ٱلَّذِينَ يَذُكُرُونَ اللَّهَ قِيلًا وَّقُعُودًا وَّعَلَى جُنُوبِهِمُ ﴾ [آل عمران:١٩١]

''جواشِّت بليِّطة ، اور لينتة (هرونت اور هرحال مين)الله كوياد كرت بين''

اب آ یئے چندوہ باتیں بھی جانتے ہیں جن سے اللہ تعالی ناراض ہوتا ہے اور اس کی محبت سے دوری ہو جاتی ہے۔

حدود سے بڑھنے والے:

حدود انسان کو ضابطهٔ اخلاق کا پابند بناتے ہیں۔ مثلاً حلال اور حرام باتوں کی اسلام نے وضاحت کر دی ہے اور کسی کوحق نہیں پہنچا ہے کہ وہ حلال کو حرام یا حرام کو حلال قرار دے، عدل و

انصاف کا معاملہ ہوتو دشمن کے ساتھ بھی اسے روا رکھا جائے گا۔ گواہی اور شہادت کی بات ہوتو اپنے عزیز و اقارب یا اپنے خلاف بھی دین پڑے تو دی جائے گی ، اور کسی پرظلم و زیادتی کو اچھا نہیں سمجھا

﴿ وَلَا تَعْتَدُوا اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ١٤٥ [المائده: ٨٧]

''اور حد سے نہ بڑھو، کیونکہ اللہ تعالی حد سے بڑھنے والوں کو پیندنہیں فرما تا ہے۔''

شرك سب سے براظلم ہے:

اس بوری کا تنات کا تنها الله تعالی ہی مالک ہے۔ زمین وآسان پر صرف اسی کی بادشاہت ہے۔ موت و حیات، عزت و ذلت صرف اسی کے ہاتھ میں ہے، انسان کوجسم و جان اور عقل وفکر کی صلاحیتیں اسی نے عطا کی ہیں، پھران گنت نعتیں جنہیں وہ شب و روز استعال کرتا ہے،اسی کی عطا و

بخشش ہے، جب بیرسب کچھ ربّ کا ئنات کی کرشمہ سازیاں ہیں تو شکر بھی اس کا ہونا جا ہے اور بیر جبین نیاز اسی کی چوکھٹ پر جھکنی جا ہیے، اور اس کی ذات و صفات میں کسی اور کو شریک کرنا تو سراسر جہالت اور طلم ہے۔

اعمال صالحه أيمانيات ﴿ لاَ تُشُرِكُ بِاللّٰهِ ۗ إِنَّ الشِّرُكَ لَظُلُمٌ عَظِيْمٌ ۞ ﴾ [لقمان:١٣] "الله ك ساته كسى كوشريك نه بناؤ كيونكه شرك بهت براظلم ہے۔" جولوگ مال و دولت کے گھمنڈ میں اور زور و زر کے غرور میں اللہ کی زمین پر اتراتے پھرتے ہیں اور جاہ و مال کے حصول میں دوسروں پر ظلم وستم ڈھانے کی بھی پرواہ نہیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے یہاں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ ١٠٤ ﴾ [القصص:٧٦] ''بلاشبه الله تعالى اترانے والوں كو پسندنهيں كرتا۔'' زمین پر فساد پھیلانے والے: یمی لوگ جب سرکشی پر اتر تے ہیں تو زمین پر فساد پھیلاتے ہیں اور اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتے ہیں۔ ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ۞ ﴾ [القصص:٧٧] ''بلاشبہ الله تعالی فساد کرنے والوں کو پسنه نہیں کرتا۔'' ناشکرے اور بدمل انسان: انسان اس کا ئنات میں اشرف المخلوقات میں سے ہے۔ اس کی تمام تر عزت وعظمت شکر گزاری اور اعمال حسنہ میں پنہاں ہے۔ جس سے وہ دین و دنیا میں تمام سرفرازیاں حاصل کرتا ہے۔ جب کہ ناشکری اور برے اعمال اسے قعرِ مذلت میں گرا دیتے ہیں۔ ﴿ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارِ ٱثِيْمِرِ ۗ ﴾ [البقره:٢٧٦] ''الله تعالی کسی ناشکرے اور برمل انسان کو پیندنہیں کرتا۔'' ظلم کرنے والے: جولوگ ناحق کسی کے جان و مال پر ہاتھ صاف کرتے ہیں اگرچہ وہ قانون کی زدسے نی نکلتے ہیں، گر عذاب آخرت سے ان کا بچنا مشکل ہی نہیں محال ہے، یاد رکھئے زندگی کا ہر ہر لمحہ ریکارڈ ہو رہا ہے۔

ارشاد ہوتا ہے:
﴿ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الظَّلِمِيْنَ ﴾ [آل عمران:٥٧]

اعمال صالحه أيمانيات From quranurdu.com

''اور الله ظالموں کو پسندنہیں کرتا ہے۔''

تكبر اورخود پيندی:

تکبر اور بخل انسانی شرف کے خلاف اعمال ہیں۔ بیرتو شیطان کے اوصاف ہیںاسی بنا پر وہ ربّ کا کنات کے دربار سے راندہ گیا، اس کے برنکس شرف انسانیت عجز اور سخاوت میں نمایاں ہوتا ہے۔

﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا ١٠٥ ﴿ الساء ٢٦٠]

'' بے شک اللہ تعالیٰ مغرور اور خود پیند بننے والوں کو پیند نہیں کرتا ہے۔''

خائن اور گنهگار:

جہاں کسی کے مال میں دھوکہ فریب کرنا خیانت ہے، وہاں حق بات کو چھپانا بھی خیانت ہے، اس

سے معاشرتی زندگی میں زبردست بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے۔

﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّاناً أَثِيمًا ١٠٠٠ الساء:١٠٠٧ ''بلاشبہ الله تعالی خیانت کرنے والے مجرموں کو پسندنہیں کرتا۔''

فضول خرجی کرنے والے: اعتدال اور میانه روی افراد یا اقوام کی معاش اور معیشت کو بحال اور برقرار رکھتی ہے۔ جب کہ

اسراف وتبذیراسے تنگدست اور کنگال بنا ڈالتی ہے، اسراف ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا جیسا کہ ہمارے یہاں شادی بیاہ کے مواقع پر امیر لوگو ل کا دستور ہے اور تبذیر، ناجائز باتوں پر خرچ کرنا ہے جیسے یہاں پپنگ بازی پر ہرسال اربوں روپے ضائع ہورہے ہیں، اگرصرف یہی رقم بچالی جائے تو ہم بیرونی قرضہ

جات سے نجات پا سکتے ہیں۔مگر حال یہ ہے کہ حکومت بھی بسنت ایسے فضول تہوار منانے میں حصہ لیتی ہے، ملک نہ صرف اخلاقی طور پر دیوالیہ ہو چکا ہے بلکہ اقتصادی طور پر بھی کنگال ہے، قرآن حکیم میں

اسراف وتبذیر دونوں سے منع کیا گیا ہے، ارشاد ہوتا ہے۔ ﴿ وَكُلُوا وَاشُرَبُوا وَلَا تُسُرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ۞ [الاعراف:٣١]

''اور کھاؤ، پیولیکن اسراف نہ کرو کیونکہ اللہ اسراف کرنے والوں کو پیندنہیں کرتا۔''

﴿ إِنَّ الْمُبَنِّرِيْنَ كَانُوٓا إِخُوَانَ الشَّيٰطِيْنِ ﴿ وَكَانَ الشَّيْطِنُ لِرَبِّهِ كَفُوْرًا ٢٠٠٠ ﴿

''فضول خرچی کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں اور شیطان تو اپنے ربّ کا ناشکرا ہے۔''

اعمال صالحه

اليمانيات میرے بھائی! یہ زندگی بڑی ہی عارضی اور ناپائیدار ہے کامیاب وہی ہے جو ہر وقت اور ہر عمل

میں اللہ تعالیٰ کی رضا اور اسوہ کرسول اللہ طالیہ اللہ علیہ کو تلاش کرتا ہے، وہ ابدی راحتوں سے ہمکنار ہوجاتا ہے

اور نا کام وہی ہے جو اپنی جھوٹی آرزوؤں سے اس دنیا کو بساتا ہے اور دنیا کے عارضی حیکتے ہوئے سِکوّں

کی خاطر اپنا ایمان اوراینی آخرت برباد کر ڈالتا ہے۔ بحثیت مسلمان جمارا فرض بنتا ہے کہ ہم روزانہ قرآن میں سے اور سیرت رسول علیا میں سے کھھ نہ کھھ ضرور مطالعہ کریں اور اللہ تعالی سے عمل کی توفیق

طلب کریں۔

#### دعاوالتجاء:

«اَللَّهُمَّ إِنِّي اَسُئَلُكَ حُبَّكَ وَحُبَّ مَنُ يُجِبُّكَ وَالْعَمَلَ الَّذِي يُبَلِّغُنِي حُبَّكَ، اللَّهُمَّ اجُعَلُ حُبَّكَ أَحَبَّ إِلَيَّ مِن نَّفُسِي وَمَالِي وَاهْلِي وَمِنَ الْمَآءِ الْبَارِدِ » ''اے اللہ! میں آ یا سے آ یا کی محبت مانگا ہوں اور آ پ کے جانبے والوں کی محبت اور

ایسے عمل کی توفیق چاہتا ہوں جو مجھے آپ کی محبت کی طرف لے جائے۔ الہی! آپ اپنی محبت میرے جان و مال اور اہل وعیال اور ٹھنڈے یانی سے زیادہ مجھے عطا فرمایئے۔'' (آمین یا رب العالمین)

一日本のからのではなるのかできる

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ " التَّائِبُ مِنَ النَّانب كَمَرُ، لَّا ذَنْبَ لَهُ " کرے گا جو کوئی توبہ گنہ سے

一日日本のからできるから

From guranurdu.com



# والدین کے ساتھ حسن سلوک

عَنُ اَبِي هُرَيُرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ اللّٰي رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ! مَنُ اَحَقُّ النَّاسِ بِحُسُنِ صَحَابَتِي ؟ قَالَ : ﴿ أُمُّكَ ﴾ قَالَ : ثُمَّ مَنُ ؟ قَالَ :

« أَ بُوُكُ ﴾ [متفق عليه ـ رياض الصالحين باب بر الوالدين]

سیدنا ابوہر برۃ ڈٹاٹنڈ سے روایت ہے کہ ایک آ دمی رسول اللہ (مٹاٹیڈ) کے پاس آیا اور عرض کیا

کہ: اے اللہ کے رسول! میرے اچھے برتاؤ کا سب سے زیادہ حقد ارکون ہے؟ آپ نے فرمایا: تمہاری ماں کہا چھر؟ فرمایا: تمہاری ماں۔ کہا چھر؟ فرمایا

تمهارا باپ'

اس حدیث مبارکہ پر بار بارغور کرنے کے بعد اس نتیجہ پر پہنچا ہوں کہ بچوں کو پالنے پوسنے ، ان

کی تعلیم وتربیت اور دیکی بھال میں ماں کی خدمات واحسانات باپ سے کہیں زیادہ ہیں،جو محنت مشتہ یہ طلب بھی بین اور ان وقر انی سد تھر اور اللہ یہ وجہ یہ سر لیریز ایس کئر ال کر ہاتھ

ومشقت طلب بھی ہیں اور ایثار وقربانی سے بھر پور اور الفت ومحبت سے لبریز۔ اس لئے مال کے ساتھ احسان ومروت بھی بڑھ گئے ہیں۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ باپ سے نیک برتاؤ کو بھی کسی طرح نظر انداز نہیں کہا گیا۔

بندگی رب یعنی حقوق اللہ کے بعد حقوق العباد میں سب سے پہلاحق والدین کا ہے۔ ارشا دہوتا ہے:

﴿ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ﴾ [البقره: ٨٣]

''تم لوگ الله تعالی کے سواکسی کی عبادت نه کرو۔ اور والدین سے اچھا سلوک کرو۔'' .

ایک دوسرے مقام پر ارشاد ہوا:

﴿ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِ كُوا بِهِ شَيْئًا وَّبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ﴾ [الساء ٢٦]

ایمانیات ''بین بیات کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ اور والدین سے اچھا سلوک کیا ''اور اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ اور والدین سے اچھا سلوک کیا اسلام کی بلنداور پا کیزہ تعلیمات نے والدین کے ساتھ حسن مروت کی ہر حال میں تلقین کی ہے، یہاں تک کہا پنے ایمان وعقیدہ کو مضبوط رکھتے ہوئے غیر مسلم والدین سے بھی خیرو بھلائی سے پیش آنے کی نفیحت کی جا رہی ہے،غور سیجئے: ﴿ وَاِنْ جَاهَٰدُكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعُرُوفًا لَوَّاتَّبعُ سَبيْلَ مَنْ أَنَابَ الرَّى اللَّهُ السَّال و ١٥] اور اگر وہ (یعنی تمہار بے والدین) تجھ پر دباؤ ڈالیں کہ تو میرے ساتھ اسے شریک کرے جس کا تجھے علم نہیں تو (اسلام وایمان پر قائم رہنا ) اور انکا کہانہ ماننا، البتہ دنیوی معاملات میں ان سے بھلائی کے ساتھ رفاقت کرنا، مگر چلنا اس شخص کی راہ پر جس نے میری طرف معلوم ہوا کہ عقیدہ اور ایمان ایسا مضبوط سہارا ہے جس پر بندہ مؤمن کوسی لمحہ کوئی آ نچ نہیں آنے دین چاہئے وہ سب کو اور سب کچھ چھوڑ دے سب سے روٹھ جائے ،مگر اپنے ربّ کی بندگی بھی نہ چھوڑے۔ بڑھایا انسان کی زندگی میں ، کمزوری اور ناتوانی کا دور ہے، اس وفت اس کے اعضاء ست اور مضحل ہوجاتے ہیں اور وہ کام کاج کے قابل نہیں رہتا، سمیری کے ان لمحات میں و ہ آرام وسکون حیا ہتا ہے، وہ آرز و مند ہوتا ہے کہ کوئی ا سکا سہارا بنے ، اسے تسلی اور تشفی دے۔ وہ اگر بیار پڑ جائے تو اس کی تیار داری کیلئے کوئی موجود ہو، تو انہی کمحات کیلئے ربّ العالمین اپنے بندوں کو حکم دیتا ہے: ﴿ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَآ اَوْ كِلْهُمَا فَلَا تَقُلُ لَّهُمَاۤ أُفٍّ وَّلَا تَنْهَرُهُمَا وَقُلُ لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيْمًا ۞ وَالْحَفِضُ لَهُمَا جَنَاحَ الذَّلَّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلُ رَّبّ ارْحَمْهُمَا كُمَا رَبَّينِي صَغِيرًا ١ ابني اسرائيل : ٢٢ ـ ٢٤] اگر (تمہارے والدین میں سے) کوئی ایک یا دونوں تمہارے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں اف تک نہ کہو، نہ ہی انہیں جھڑکو اور ان سے ادب سے بات کرو، اور ان پر رحم کرتے ہوئے انکساری وخاکساری سے پیش آؤ اور (ان کے لئے ہمیشہ) دعا گورہو اے میرے ربّ! ان پر رحم فرما، جیسے (رحمت وشفقت ) سے انہوں نے بچینے میں مجھے یالا پوسا تھا۔'' سجان الله! ربّ كريم كى بے پاياں رحمتوں اور بخششوں كا كون اندازہ لگا سكتا ہے! اس كے كلام كے حسن وجمال کو کون پہنچ سکتا ہے، مندرجہ بالا آیات کو دوبارہ پڑھیئے ، آپ نئی لذت سے آشنا ہوں گے، دنیا

ری ایمانیات کی العباد From quranurdu.com کی کوئی تہذیب اور کوئم کوئی فدہب، اور ازم اسلام کے پیش کردہ اخلاقیات کی گرد کوئمیں بہنچ سکتا۔ حقوق العباد سیدنا عبداللہ بن عباس ڈلٹئیا سے مروی ہے ، انہوں نے کہا سی مسلمان کے اگر ماں باپ زندہ ہیں اور وہ صبح کے وقت ان کی خیریت دریافت کرتا ہے، تواللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت کے دو دروازے کھول دیتا ہے، اگر والدین میں سے ایک ہی ہے تو ایک دروازہ اور اگر اس نے والدین میں سے کسی کو ناراض کردیا تو اللہ اس شخص سے اس وقت تک راضی نہیں ہوگا جب تک وہ اس سے راضی نہ ہوجا ئیں۔'' سیدنا عبداللہ بن عباس سے کہا گیا کہ اگر ماں باپ ظلم کریں، جب بھی؟ کہا: ظلم كريل جب بحى" [الادب المفرد ـ امام بخارى باب بر والديه وان ظلما] اس سے بھی عجیب وغریب بیہ حدیث ہے طیسلہ بن میاس کہتے ہیں کہ میں جنگ میں تھا ، وہاں بعض گناہ سرزد ہوئے، جو مجھے گناہ کبیرہ معلوم ہوئے تھے۔ میں نے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے اس کا ذکر کیا تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ وہ گناہ کیا ہیں؟ میں نے عرض کیا ہد، یہ ہیں، فرمایا: بدتو گناہ کبیرہ نہیں گناہ کبيره تو نو (۹) ېن: شرک ، ناحق قتل، جہاد سے فراری، قذف محصنہ (شریف عورت پر بدکاری کی تہمت لگنا) سودخوری، مال یتیم کھانا،مسجد میں الحا د پھیلانا، ( دین کا ) **نداق** اڑانا اور والدین کا بیٹے کی نافرمانی کی وجہ سے رو پڑنا۔'' پھر ابن عمر ڈلٹٹۂ نے اس شخص سے پوچھا'' کیاتم جہنم سے ڈرتے ہواور چاہتے ہو کہ جنت میں جاؤ؟ کہا: الله کی قسم! یہی جاہتا ہوں، پوچھا کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ جواب دیا کہ والدہ ہیں، کہا: الله کی قشم! اگرتم اس سے نرمی سے باتیں کرواوراس کو کھلاؤ تو جنت میں ضرور جاؤ گے بشرطیکہ گناہ کبیرہ سے اجتناب کرو۔ " لَوُ اَلَنْتَ لَهَا الْكَلَامَ ، وَ اَطْعَمْتَهَا الطَّعَامَ لَتَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ مَا اجْتَنَبُتَ الْكَبَائِرَ " [الادب المفرد امام بخاري باب لين الكلام] آپ قرآنی آیات پرغور کریں تو معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ماں کی تکلیف اور پریشانی کا اپنی کتاب مبین میں الگ ذکر فرمایا: ﴿ وَوَصَّيْنَا الَّاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ ۚ حَمَلَتُهُ أُمُّهُ وَهُنَّا عَلَى وَهُن وَّفِطلُهُ فِي عَامَيْنِ آنِ اشْكُرُ لِي وَلِوَالِدَيْكَ ﴿ إِلَيَّ الْمَصِيْرُ ١٤ ﴾ [لقمان: ١٤] اور جم نے انسان کو اپنے والدین سے (حسن سلوک کا) تاکیدی تھم دیا اس کی مال نے کمزوری سہتے ہوئے اسے اٹھائے رکھا اور دو سال اس کے دودھ چھڑانے میں لگے، لہذا میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا بھی (بالآخر ) میرے پاس ہی لوٹ آنا ہے۔''

حقوق العباد From guranurdu.com ایک دوسرے مقام پر اس طرح فرمایا: ﴿ وَوَصَّيْنَا الَّاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ اِحْسَانًا \* حَمَلَتُهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَّوَضَعَتُهُ كُرْهًا وَّحَمُلُهُ وَ فِصِلُهُ ثَلْثُونَ شَهْرًا ﴾ [الاحقاف:١٥] " جم نے انسان کو حکم دیا کہ وہ اپنے والدین سے اچھا سلوک کرے، اس کی مال نے مشقت سے اسے پیٹ میں رکھا اور مشقت سے جنا ، اس کے اٹھانے اور دودھ چھڑانے میں تنیں ماہ اس بے مثال ایثار و قربانی اور تکلیف ومشقت کی وجہ سے مال کا مرتبہ اور اجر باپ کی نسبت کہیں بڑھ گیا ہے ۔اسی لئے رسول اللہ مٹاٹیا بیٹے ارشاد فر مایا ﴿ ٱلْحَبُّةُ تَحُتَ أَقُدَام أُمُّهَا تِكُم ﴾ [مشكوة المصابيح، كتاب الآداب سيرت النبي تَاثِيمً جلد ششم] ''جنت تہماری ماؤں کے قدموں کے پنیجے ہے۔'' مقصوداس سے یہ ہے کہاپنی ماؤں کی خدمت کرلواور جنت لےلو۔ ذار مھنڈے دل ود ماغ سے ماں ، باپ کی خدمات پرغور کریں خصوصا ماں کی قربانیوں کا جائزہ لیں کہ اس بیچاری نے سر دی اور گرمی کی راتیں بچوں کی خاطر کس فکر اور در دمندی سے گزاری ہیں اور خود بے آرام ہوکر بھی بچوں کو آرام دیاہے۔ ۔ ماں کو آرام کی کہاں فرصت سوئی ہے ڈھب تو آگئی شامت کیڑے لتوں کی ہوگئی کیا گت ہے کچھونا بھی تر بتر لت پت صبح اٹھ کے کھنگالتی ہے تمام جاڑے یالے کا وقت اور سے کام سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے ایک بار ایک بمنی کو دیکھا کہ اپنی پیٹھ پر ماں کو اٹھائے ہوئے طواف کعبہ کر رہا ہے اور زبان پر بیشعر جاری تھا۔ إِنِّي لَهَا بَعِيرُهَا الْمُذَلَّلُ إِنْ اُذْعِرَتْ رُكَّابُهَا لَمُ اَذْعَرْ "میں اس کے لئے (اپنی مال کے لئے) ایک سواری کا اونٹ ہوں، جب سواروں کو

کون میرا خط نہ آنے سے رہے گا بے قرار
خاک مرقد پر تیری لے کر یہ فریاد آؤں گا
اب دعائے نیم شب میں کس کو میں یاد آؤں گا
تربیت سے تیری میں انجم کا ہم قسمت ہوا
گھر میرے اجداد کا سرمایئہ عزت ہوا
دفتر ہستی میں تھی زر میں ورق تیری حیات
تھی سرایا دین ودنیا کا سبق تیری حیات
عمر بھر تیری محبت میری خدمت گر رہی
میں تری خدمت کے قابل جب ہوا تو چل بی

سکولوں، کالجوں اور یو نیورسٹیوں میں تعلیم حاصل کرنے والے اکثر نوجوان، لڑکے اور لڑکیاں عقل وخرد سے عاری، اخلاق وادب سے فارغ، اپنے ماں باپ کے سامنے گستاخ اور مند پھٹ دکھائی دیتے ہیں، اس میں کس کا قصور ہے؟ والدین، حکومت، ماحول، ناقص تعلیم وتربیت، فضول اور غلط ذرائع ابلاغ، سب شامل ہیں، ہمارا نظام تعلیم انگریز کا چھوڑا ہوا ہے، جو دور غلامی کی یاد دلاتا ہے۔ اسے بدلنے کی آج تک کوشش نہیں کی گئی ہے، بلکہ کالجوں اور یو نیورسٹیوں میں مخلوط تعلیم نے کئی خرابیاں پیدا کی ہیں اور نوجوانوں

کی یا دستانے گئی ہے، میں نے میمضمون خصوصاً زمانۂ حاضر کے نوجوانوں کے لئے زیبِ قرطاس کیا ہے،

کو بے حیائی کی دلدل میں پھنسا دیا ہے۔ پھر ذارئع ابلاغ ٹی وی ، اخبارات انٹرنیٹ وغیرہ کی عریانی اور

بیہودہ ڈائجسٹوں کی بھر مار نے رہی سہی کسر پوری کردی ہے، ادھر دیندار لوگوں نے آپس کی تفرقہ بازیوں

اور پھوٹ سے نیکی کی قوت کو مزید کمزور بنادیا ہے اور نظام جاہلیت کو پھلنے پھو لنے کا موقع دیا ہے جونا قابل معافی جرم ہے، ابھی تک آپس میں کٹے بھٹے ہوئے ہیں ذرا بتلائے کہ ہم رب کریم کے حضور کس طرح

#### دعا والتجاء:

« رَبِّ اجْعَلْنِيُ مُقِيْمَ الصَّلْوةِ وَمِنُ ذُرِّيَّتِيُ ۖ رَبَّنَا وَتَقَبَّلُ دُعَآءِ ۞ رَبَّنَا اغْفِرُليُ وَلِوَالِدَىُّ وَ لِلُمُؤْمِنِيُنَ يَوُمَ يَقُومُ الْحِسَابُ ١٠٤١] [ابراهيم: ١٠٤٠] ''اے میرے رب! مجھے اور میری اولا د کونماز کا پابند بنادیجئے، اے ہمارے رب، دعا کو قبول

فرمائے، اے ہمارے ربّ ، مجھے اور میرے والدین اور سب اہل ایمان کو اپنے سایہ رحمت

وغفران میں ڈھانپ کیجئے جب روزمحشر احتساب ہو۔''

## اہل وعیال کے ساتھ اچھا سلوک

وَ عَنُ اَبِيُ هُرَيُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ أَكُمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا آحُسَنُهُمُ خُلُقًا وَ خِيَارُكُمُ خِيَارُكُمُ لِنِسَائِهِمُ ﴾

[رواه الترمذي و قال حديث حسن صحيح ، رياض الصالحين ،باب الوصية بالنساء] " سیدنا ابو ہریرہ ٹالٹی سے روایت ہے کہ جناب رسول الله مالی این ارشاد فرمایا: " سب سے

کامل مؤمن وہ ہے جو اخلاق میں بلند تر ہو اورتم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل و

عیال کے لیے اچھا ہو۔''

کسی شخص کے حسن اخلاق کا پیۃ لگانا ہوتو اس کے اہل وعیال سے پوچھ کیجیے۔ اگر اہل خانہ اس کے بارے میں اچھی شہادت دیں تو یقیناً وہ تخص قابل ستائش اور قابل تعریف ہے اور اس میں خلوص کا جذبہ

ہے اس کے برعکس جو اہل خانہ کے ساتھ ترش رو اور تکنح زبان ہے مگر دوست احباب کے ساتھ نرم خو اور شیریں زبان ہے تو ایسا شخص ریا کار ہے جو محض دکھلاوے کے لیے بیرون خانہ اپنا بھرم قائم رکھے ہوئے ہے اوراس کا بیہ بھرم بھی بھی ٹوٹ سکتا ہے۔

سیرت ِ رسولِ مَنْ اللَّهُ إِرِ نَگاه واللَّے تو یہ بات عیاں ہو جاتی ہے کہ مجموعی طور پر آپ مَنْ اللَّهُ بیکر حسن اخلاق تھے۔ آپ گھر اور باہر ، اپنوں اور عزیزوں میں مجسمہ اخلاق تھے۔ دعوت ِ اسلام کا آغاز بھی اہل

وعیال سے ہوا۔ اور آپ مُناتیاً کی دعوت پر لبیک کہنے والے اوّ لین سعادت مند لوگ افراد خانہ ہی تنص ..... خوا تين ميں وفا شعار امليه بي بي خديجه واللها لركوں ميں نيك خو سيدنا على والله اور غلاموں ميں وفا دار خادم سیدنا زید ڈاپٹیُ تھے اور دوستوں میں مخلص ساتھی ابو بکر صدیق ڈپٹیئی تھے۔ انھوں نے قریب سے آ پ مُثَاثِیْمُ کو دیکھا بھالا تھا۔ اور وہ آ پ کے حسن اخلاق کے سبب آ پ مُثَاثِیمُ کے زبردست گرویدہ حسن سلوک ہو یا دعوت و تبلیغ اس کے اوّ لین حق دار اہل و عیال ہوتے ہیں۔قرآن سے اعلان کرتا ہے۔ ﴿ يَاَيُّهَا الَّذِينَ امْنُوا قُواً انْفُسَكُمْ وَ اَهْلِيكُمْ نَارًا ۞ التحريم:١٦] '' اے ایمان والو! اپنے آپ کو اور اپنے اہل وعیال کو آتش جہنم سے بیالو'' ﴿ وَأَمُرُ آهُلَكَ بِالصَّلُوةِ وَاصْطَبِرُ عَلَيْهَا ﴾ [طه:١٣٢] '' اور اپنے گھر والوں کونماز کا حکم دیجیے اور خود بھی اس پر ڈٹ جائے'' جناب عیسی علیاً ولادت کے بعد مال کی گود میں محض اللہ کی قدرت سے بول گویا ہوتے ہیں: ﴿ وَأَوْصٰنِي بِالصَّلُوةِ وَالزَّاكُوةِ مَا دُمْتُ حَيًّا ۞ وَ بَرًّا 'بُوَالِدَتِي ﴾ [ميم:٣١-٣١] ''اور مجھے میرے ربّ نے علم دیا ہے کہ نماز قائم کروں اور زکوۃ ادا کروں ، جب تک زندہ رہوں اورا پنی والدہ سے بہتر سلوک کرتارہوں۔'' سيدنا لقمان اين بين كونفيحت فرمات بين: ﴿ يَبُنَىَّ لَا تُشُرِكُ بِاللَّهِ ۚ إِنَّ الشِّرُكَ لَظُلُمٌ عَظِيْمٌ ۞ ﴾ [لقمان:١٣] "اے (میرے پیارے ) بیٹے! اللہ کے ساتھ کسی کوشریک نہ بنانا کیونکہ شرک بہت بڑاظلم ہے۔" اس آید مبارکہ کے بعد ہی اللہ تعالی کی طرف سے حکم ہوا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا: ﴿ وَ وَصَّيْنَا الَّاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ ﴾ [لقمان:١٤] '' اور ہم نے انسان کو اس کے والدین سے حسن سلوک کا تا کیدی حکم دیا۔'' ان آیات کے لکھنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ غور کریں کہ اسلام ایک گھر کوکس طرح سنوارتا اور کھارتا ہے ۔ دراصل وہ مکان یقیناً خوبصورت ہے جس کے مکین الفت ومحبت اور احسان وسلوک کے رشتے میں بندھے ہوں۔ اگر ایک فرد کو کا نٹا چھے تو اس کا درد سب کومحسوں ہو اور اگر ایک فرد تکلیف میں مبتلا ہو تو سب پریشان ہو جائیں۔ جناب رسول الله عَالَيْهُم كا ارشاد كرامي ہے: «خَيُرُكُمُ خَيْرُكُمُ لِأَهْلِهِ وَ أَنَا خَيْرُكُمُ لِأَهْلِيُ » [ رواه الترمذي: مشكوة باب عشرة النساء]

"تم میں سب سے بہتر وہ ہے جس کا سلوک اپنے اہل وعیال سے سب سے اچھا ہے اور میں اپنے اہل وعیال کے ساتھ تم سب سے اچھا ہوں۔'' ایسا کیوں نہ ہوتا ؟ جب کہ آپ مناتیم کی تعلیم و تربیت کا سرو سامان ربّ کریم کی طرف سے ہوا تھا۔ ایک شخص نے سیدہ عائشہ ڈٹٹٹا سے پوچھا کہ آپ ٹاٹٹٹا گھر میں کیسے وقت گزارتے ؟ جواب دیا کہ گھر کے کام کاج میں مصروف رہتے تھے۔ کپڑوں میں اپنے ہاتھ سے پیوند لگا لیتے تھے۔ گھر میں خود جھاڑو رے لیتے تھے، دودھ دوہ لیتے تھے۔ بازار سے سودا خرید لاتے تھے۔ جوئی پھٹ جاتی تو خود گانٹھ لیتے تھے ڈول میں ٹانکے لگا دیتے تھے۔ اونٹ کو اپنے ہاتھ سے باندھ دیتے تھے۔ اس کو حیارہ دیتے ۔ غلام کے ساتھ ال كرآ تا گوند صلت \_[سيرت النبي، جلد دوم، شبلي نعماني] آپ نے غور کیا کہ رحمۃ للعالمین، خاتم النبیین مَالیّنی ابل خانہ کے کام کاج میں کتنا ہاتھ بٹاتے اوران کا کام کتنا آسان بنا دیتے تھے۔ ازواج مطہرات کے ساتھ خندہ جبینی ہے گفتگو فرماتے اور ان کی گفتگو کو بھی نہایت اطمینان اور توجہ سے سنتے تھے۔ ہاں موذن کی صدائے دلنواز جونہی کانوں میں پڑتی ، تمام باتوں سے رخ موڑ کر ربِ کریم کے حضور جبینِ نیاز جھکانے کے لیے چلے آتے اور امہات المؤمنین بیان فرماتی ہیں کہ اس وقت آپ مُناشِّظ کا حال یہ ہوتا گویا ہم سے کوئی جان پیچان ہی نہیں ہے: اللَّدَاكِبر.....! ﴿ وَالَّذِينَ الْمَنُوآ أَشَدُّ حُبًّا لِّلَّهِ ﴾ [البقره:١٦٥] " اور اہل ایمان سب سے زیادہ اللہ سے محبت رکھتے ہیں۔" ایمان کی اس کیفیت کا اثر جناب رسول الله منافیاً کی سیرت طیب میں نمایاں نظر آتا ہے۔ اسلام کی اتنی پیندیده ،اتنی یا کیزه، اتنی شفاف اور صاف ستھری تعلیمات کو ہم یکسر فراموش کر چکے ہیں۔ ہمارے اکثر وبیشتر گھرانوں میں مہر و محبت، مٹھاس اور پیار کی فضا رخصت ہو چکی ہے۔ ایک دوسرے کا ادب و احترام جاتا رہا ہے ۔ جھوٹی جھوٹی باتوں پرشکر رنجیاں، تلخیاں، لڑائی ،جھگڑے، دنگا اور فساد کی نوبت آ جاتی ہے۔ اخبارات الیی خبروں سے بھرے ہوتے ہیں۔ گویا کہ خاندانی نظام بگھر چکا ہے۔میاں بیوی کے جھگڑے اور علیحد گیاں روز مرہ کا معمول بن چکے ہیں جس سے خاندان نتاہ اور بیچ برباد ہورہے ہیں۔ دراصل یہ متیجہ ہے اسلام کی تعلیمات سے دُوری کا ، قرآن حکیم اور احادیث مبارکہ میں ایک دوسرے کو معاف کرنے اور اس سے در گزر کرنے کی بڑی ترغیب دی گئی ہے کیا ہم الیی آیات غور سے بڑھتے ہیں اوران احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں؟

﴿ وَالْكَاظِمِيْنَ الْغَيْظَ وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ﴾ " اورغصه في جانے والے اور لوگوں كو معاف كرنے والے تو الله تعالى ايسے ہى محسنين كو بيند فرما تا . ﴿ وَلَيَعُفُوا وَلَيَصْفَحُوا اللَّا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ ﴾ [النور:٢٢] ''نصیں چاہیے کہ معاف کردیں اور در گزر کریں کیا تم پیند نہیں کرتے کہ اللہ تنصیں بھی معاف الله اكبر! اس سے برى خوشخرى اور كيا ہوسكتى ہے كه ايك دوسرے كومعاف كردينے پر ربّ كريم كى طرف سے بخشش کا انعام ملے۔ ذرا بیاحادیث پڑھتے چلیے۔ سیدنا ابو ہر رہہ ڈٹاٹنڈے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ مٹاٹیٹیا نے فرمایا: پہلوان وہ نہیں ہے جو کسی کو پچھاڑ دے (حقیقت میں) پہلوان تو وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس کو قابو میں رکھے'' [بخاري ، مسلم، رياض الصالحين ، باب العفو والاعراض عن الجاهلين] سیدنا عبد الله ابن مسعود خلکیؤے روایت ہے کہ نبی منگاٹیؤا ایک نبی کی حکایت بیان فرما رہے تھے، حضور کے بیان کرنے کا منظراس وقت بھی میری آئکھول کے سامنے ہے ان پر اللہ کا درُود اور سلام ہو، فرمایا: ان کی قوم انھیں مار مار کرخون آلودہ کردیتی تھی اور وہ اپنے چہرے سے خون یو نچھتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے: ﴿ ٱللَّهُمَّ اغُفِرُ لِقُومِي فَإِنَّهُمُ لَا يَعُلَمُونَ ﴾ [متفق عليه ، رياض الصالحين ، باب ايضاً] ''اےاللہ! میری قوم کومعاف فرمادے کہ بیر( راوحق) کو جانتے پہچاہتے نہیں ہیں۔'' پیارے رسول اللہ مُثاثِیم بھی وادی طاکف میں اسی کیفیت سے دو حیار ہوئے اور آپ مُثاثِیم کے مبارک لبوں پر یہی کلمات جاری ہوئے۔ سیرت طیبہ کا بیہ واقعہ پڑھتے ہوئے ایک مسلمان کی آئٹھیںنم آ لود ہوئے بغیر نہیں رہسکتیں۔ محبت رسول مَنْ اللَّهُمْ كَا تقاضا ہے كه دوسروں كومعاف كرتے جاكيں۔ ذرا مُحند عدل و دماغ سے غور کریں تو پتہ چلے گا کہ ہم اپنے جسموں کوطرح طرح کی غذاؤں سے خوب پالتے ہیں مگر ہماری روحیں فقدانِ علم اور ذکر سے کم زور رہ جاتی ہیں۔ انسانی شرف یہ ہے کہ اس کی روح اس کے جسم پر حاوی ہو۔ جب روحانی طاقت مضبوط ہوتی ہے۔ تواحسان و مروّت کے پھول کھلتے ہیں اور عفو وحلم سے فضا معطر ہو جاتی ہے اورا گرجسم روح پر حاوی ہو جائے تو پھر غیظ وغضب کی چنگار یاں سکتی ہیں ، نفرتوں اور کدروتوں کے شعلے بھڑ کتے ہیں۔ یاد رکھئے! اسلام دین رحمت ہے وہ لوگوں حقوق العباد

کو سلامتی کا پیغام دیتا ہے ، وہ انسان کی روح کو سنوارتا اور نکھارتا ہے۔ اس وقت پوری کی پوری قوم روحانی امراض کا شکار ہے۔اسکا علاج قرآن بہ تجویز کرتا ہے:

﴿ اِسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ شَالَّةُ كَانَ غَفَّارًا ۞ يُّرْسِل السَّمَآءَ عَلَيْكُمْ مِّدُرَارًا ۞ وَّيُمْدِدُكُمُ بِأَمُوال وَّبَنِيْنَ وَيَجْعَلُ لَّكُمْ جَنَّتٍ وَّيَجْعَلُ لَّكُمْ أَنُهٰرًا ١٠٠٠

" اینے رب سے معافی ما نگ لو۔ بلاشبہ وہ بڑا معاف کرنے والا ہے تم پر آسان سے بارانِ رحمت کا نزول فرمائے گا۔ اور مال و اولاد سے تمہاری مدد کرے گا (تمہاری اقتصادی اور فوجی

طاقت مضبوط ہو جائے گی) تمہارے لیے باغات پیدا کرے گا اور تمہارے لیے نہریں جاری

کرے گا (قحط سالی کا ازالہ ہو جائے گا)۔''

افراد ِ حکومت اور عوام دونوں کومل کر کثرت سے توبہ و استغفار کرنی چاہئے اور اپنے معاملات بیدھے کرنے جاہئیں ۔مطالعہ قرآن ، پابندی نماز ، فریضہ زکوۃ کی ادائیگی ، ذکر وفکر ، نیک لوگوں کی

مجالس اور خدمت ِ خلق کا جذبہ ہر وقت پیش ِ نظر رہے اس سے نہ صرف فساد اور جھکڑے ختم ہو جا کیں کے بلکہ نیکی کے جذبات پیدا ہوں گے اور پاکستان فلاحی اسلامی مملکت بن جائے گا۔ان شاء الله

#### دعاو التجاء:

﴿ رَبَّنَا هَبُ لَنَا مِنُ اَزُوَاجِنَا وَذُرِّيِّتِنَا قُرَّةَ اَعُيُنِ وَّاجُعَلْنَا لِلُمُتَّقِينَ إِمَامًا ﴿ ) [الفرقان: ٧٤] " اے ہمارے رب! آپ ہمیں عنایت فرمایئے ہماری بیویوں اور ہماری اولاد کی طرف سے آ تکھوں کی ٹھنڈک اورہمیں پر ہیز گاروں کا پیشوا بنائے۔''

## گھر والوں برخرچ کرنے کا اجر

عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: دِيُنَارٌ ٱنْفَقُتَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَدِيُنَارٌ ٱنْفَقُتَهُ فِي رَقَبَةٍ ، وَدِيْنارٌ تَصَدَّقُتَ به عَلى مِسُكِيُنٍ، وَدِيْنَارٌ ٱنْفَقُتَهُ عَلَى أَهْلِكَ ، أَعُظَمُهَا أَجُرًا الَّذِي ٱنْفَقُتَهُ عَلَى آهُلِكَ»

''سیدنا ابوہریرۃ ولیٹھ سے روایت ہے کہ رسول اللہ طَالِیْم نے فرمایا: ایک دینارتم نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، ایک دینار گردن آ زاد کرنے میں، ایک دینارغرباء و مساکین پر صدقه کیااور

[رواه مسلم وياض الصالحين باب النفقة على العيال]

ایمانیات کی اعباد کی From quranurdu.com کرده و الوں پر خرچ کیا اس کا درجہ اور تواب سب انفاق فی سبیل الله کا اجر یقیناً بهت برا ہے، ارشاد ہوتا ہے: ﴿ مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُونَ آمَوَالَهُمُ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ كَمَثَل حَبَّةٍ أَنْبَتَتُ سَبْعَ سَنَابِلَ فِى كُّلِ سُنُبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ \* وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنُ يَّشَآءُ \* وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ١٦٦] ﴿ [البقرة: ٢٦١] "جوالله کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال الیں ہے جیسے ایک دانہ جس سے سات بالیاں اکیں اور ہر بالی میں سوسو دانے ہوں ( یعنی ایک کی جگه سات سو گنا اجر یا کیں گے ) اور اللہ جس کو حیابتا ہے گئی گنا اجر عطا فرما تا ہے(وہاں عطاء و مجشش کے خزانے وسیع اور بے انداز ہیں) اور اللہ نہایت کشائش اور علم والا ہے۔'' سی بے گناہ قیدی کو قید و بند سے آزاد کرانا، یا بے بس اور ستم رسیدہ لوگوں کو ظالموں کی گرفت سے چیٹرانا بھی بہت بڑا اجر ہے، اسی طرح یتامی اور مساکین کی خبر گیری کرنا بھی گویا دشوار گزار گھاٹی کو عبور کرنا ہے۔قرآن اس کا ذکر یوں کرتا ہے: ﴿ وَمَاۤ أَدۡرَكَ مَا الْعَقَبَةُ ۞ فَكُ رَقَبَةٍ ۞ أَوۡاِطُعٰمٌ فِي يَوۡم ذِي مَسۡغَبَةٍ ۞ يَتِيمًا ذَامَقُرَبَةٍ ٥ أَوْمِسُكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ ٥ الله: ١٦ ـ ١٦] ''اور تہمیں معلوم ہے کہ (خیر اور عمل صالح کی) گھاٹی کیا ہے؟ (یعنی) کسی کی گردن کا (مشکلات اور قید و بند سے) حچٹرانا یا بھوک کے دن (یا زمانۂ قحط میں) کھانا کھلانا ہے، یتیم کو جو قرابت دار ہے ( کہ اس میں قرابت داری کا ثواب الگ ہے) یا مسکین (نادار اور غریب) کو کھانا کھلانا جو خاک نشین ہے (تنگدست اور مفلوک الحال ہے۔)'' یہ ثواب اور اجرا پنی اپنی جگہ یقیباً لامحدود اور بے انتہا ہیں اور انہیں حاصل کرنے میں کسی غفلت اور کوتا ہی کا شکار نہیں ہونا جا ہے مگر ان سب سے سبقت لے جانے والا اجر جس کی رسول اللہ علیما نے بثارت دی ہے، وہ اہل خانہ پر خرج کرنے کا جر ہے۔ اس کا بیمطلب بھی نہ سمجھ لیا جائے کہ جو رزق حلال آپ کمائیں وہ سب کا سب گھر والوں پر خرچ کر ڈالیں بلکہ اس میں بھی اعتدال اور میانہ روی ضروری ہے۔ آپ کے پاس پڑوس میں بعض لوگ فاقوں سے زندگی گزار رہے ہوں اور آپ کے گھر میں انواع واقسام کے کھانے پک رہے ہوں اور جنہیں زائد ہونے کی صورت میں رات کے وقت گلی کو چ

ایمانیات From quranurdu.com میں بھینک دیا جائے، بیاسی صورت بھی جائز نہیں۔ اسلام ہر حال میں اعتدال اور انصاف کی راہ پر چلاتا ہے، گھر والوں پر خرچ کرنے کا زیادہ اجر وثواب اس لیے رکھا ہے کہ ان کی کفالت اور ذمہ داری آپ پر ہے، کیا آپ میہ بات پیند کریں گے کہ تنخواہ یا آمدنی کی رقم جو مہینے کے آغاز میں آپ کی جیب میں آئی ہے، اس کا بڑا حصہ شاندار ہوٹلوں میں دوست واحباب کی دعوتوں میں اڑا دیں اور آپ کے بیوی بیج سادہ اور معمولی کھانے کے لیے ترس جائیں ، پھر ادھر اُدھر ادھار رقم اٹھاتے پھریں، پھرکوئی ادھار دینے سے انکار کر دے۔اور آپ کوخفت اور شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے، اس شرمساری سے بچنے کے لیے اسلام جہال کفایت شعاری اور اعتدال کی تعلیم دیتا ہے وہاں خرچ کرنے کی ابتدا گھر سے کرتا ہے اور اسے بھی صدقہ قرار دیتا ہے، اس حدیث مبارک پرغور شیجئے۔ سيدنا ابومسعود البدرى رئاتية سے روايت ہے كه رسول الله مالية الله عليم الله عليم ''مرداینے اہل خانہ پراجر وثواب طلب کرتے ہوئے خرچ کرے تو بیصدقہ ہے۔'' [بخارى مسلم رياض الصالحين باب النفقة على العيال] صدقہ تو بہت بڑی نیکی ہے اور اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا اجر بھی لامحدود ہے، اور اس نیلی سے ہاتھ اٹھانا گناہ بھی ہے۔سیدنا عبداللہ بن عمرو بن العاص داللہ سے روایت ہے کہ: رسول الله مَالِيَّةُ نے فرمایا: ''انسان کا گناہ یہی کافی ہے کہ جس کا تقیل ہواس کی کفالت سے ہاتھ اٹھالے۔'' [ابود دائود مسلم رياض الصالحين باب ايضاً] عام صدقہ وخیرات بھی وہی بہتر ہوتا ہے جو گھر کے مناسب اخراجات سے بچا کر کیا جائے، احتیاط اور معتدل زندگی اسے کہتے ہیں، اس حدیث مبارک پر بھی غور کر کیجئے۔ سیدنا ابو ہریرہ رہائی سے روایت ہے کہ نبی مَالِی اُلِمَا مِن فَالِی اُلِمَا اِن فرمایا: ''اونچا ہاتھ نیچے کے ہاتھ سے بہتر ہے (یعنی صدقہ و خیرات کرنے والا ہاتھ مانگنے والے ہاتھ سے بہتر ہے) اورخرچ کی ابتدا ان لوگوں سے کرو جن کی تم پرورش کرتے ہواور بہترین صدقہ وہ ہے جو پچھ دولت بیا کر کیا جائے اور جومخاط رہنا جاہے گا، اللہ اسے مختاط رکھے گا اور جو استغنا جاہے گا، اللہ اس کوغنی كرك كالـ" [بخارى بحواله رياض الصالحين باب ايضاً] مندرجہ بالا احادیث زندگی کومطمئن اور پرسکون گزارنے کے لیے بہترین روشنی فراہم کرتی ہیں۔ آئے اہم اپنی معاشرتی زندگی پر نگاہ ڈالیں ....خرچ کے معاملے میں آئے دن بہت سے گھروں

میں جھکڑے اور فساد رہتے ہیں۔۔میال بیوی سے الجھ رہا کہے اور بیوی میال سے جھکڑ رہی ہے۔ ایبا بھی ہوتا ہے کہ میاں نے اگر دو شادیاں کر رکھی ہیں تو ایک بیوی کو بنگلہ اور کار دے رکھی ہے اور دوسری کے لیے معمولی سا مکان ہے، ٹیبلی بیوی کے گھر صبح و شام عید کا ساں ہے تو دوسری کو معمول کا کھانا بھی میسر نہیں ہے، پہلی بیوی کے بیچے اگر اچھے سکولوں اور کا کجوں میں تعلیم پاتے ہیں تو دوسری کے بیچ گلی کو چے کے عام کار پوریشن کے سکولوں میں پڑھ رہے ہیں، ظاہر کہ دوسری ہیوی اس امتیازی سلوک کی بنا پر میاں سے الجھتی رہتی ہے اور بعض اوقات طلاق تک نوبت بہنج جاتی ہے، ایبا شخص اگر دو بیوبوں کے درمیان عدل وانصاف نہیں کر سکتا تھا تو اس نے دوسری شادی سراسر اسلام کی تعلیمات کے خلاف کی۔ لوگوں کو ترغیب دی جاتی ہے کہتم اللہ کی راہ میں تبلیغ کے لیے نکلو اور جب گھر کا معاملہ سامنے آتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ اس کی فکر نہ کرو، اللہ ما لک ہے اس جملے میں کوئی شک اور کلام نہیں ہے مگر یہ بات بھی تو اللہ تعالیٰ نے ہی اپنے کلام میں سمجھائی ہے: ﴿ يَاَ يُهَا الَّذِينَ امْنُوا قُواً أَنْفُسَكُمْ وَاهْلِيكُمْ نَارًا ﴾ [التحريم: ٦] ''اے ایمان والو! اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔'' اس آیئے مبارکہ سے معلوم ہو رہا ہے کہ اولین ذمہ داری اپنے آپ کو اور اہل خانہ کو سنوارنا اور بنانا ہے۔ پھر غور سیجئے کہ باہر جا کر دعوت و تبلیغ کا فریضہ سرانجام دینا سب پر فرض نہیں ہے، یہ تو اہل علم کا منصب ہے جبیبا کہ رسول اللہ مَالِیْمِ اِن مصعب بن عمیر رہالیّن کو اشاعت اسلام کے لیے مدینہ منورہ بھیجا تھا اور انہیں اس سے پہلےعلم و اخلاق سے بوری طرح آ راستہ فر مایا تھا البتہ حصول علم ہرمسلمان مرد اور « طَلَبُ العِلْمِ فَرِيُضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسُلِمٍ » [مجموعه الاحاديث مصطفى محمد عماره] «علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔" ہاں اگر اہل خانہ کے لیے نان و نفقہ پوری طرح مہیا کر دیا گیا ہے اور بال بچوں کی حفاظت کا مناسب انتظام ہے اور آپ علوم اسلامیہ سے آ راستہ ہیں، تو شوق سے دعوت و تبلیغ کے لیے نکلئے، کیکن بیہ بات بھی پیش نظر رہے کہ اسلام زندگی کے تمام شعبوں کو گھیرتا ہے۔ وہ صرف مسجد تک محدود نہیں ہے، بلکہ گھر اور بازار، اسمبلی اور عدالت، انفرادی اور اجتاعی زندگی، غرضیکہ بورا معاشرتی ڈھانچہ احکام الہی کے ماتحت آنا ضروری ہے، ارشاد ہوتا ہے:

﴿ وَقَٰتِلُوهُم حَتَّى لَا تَكُونَ فِتُنَةٌ وَّيَكُونَ اللَّإِينُ لِلَّهِ ﴾ [البقره: ١٩٣]

''اوران سے جنگ کرو (جو فتنہ و فساد پھیلاتے ہیں) حتی کہ فتنہ باقی نہ رہے اور (تمام) دین

اللہ کے لیے ہو جائے۔''

حافظ عتیق الرحمٰن كيلاني اس كے حاشي ميں لکھتے ہيں:

'' یہاں فتنہ سے مراد الیی طاقتیں ہیں جوتبلیغ و اشاعت اسلام کی راہ میں آڑے آئیں، گویا اسلام

میں صرف مدافعانہ جنگ ہی نہیں بلکہ اگر کوئی تبلیغ کے رستہ میں رکاوٹ بنے تو اس سے جارحانہ جنگ بھی ضروری ہے۔ "تیسیرالقرآن]

آ یئے اللہ تعالیٰ کے دین کو ہر شعبۂ حیات میں جاری وساری کرنے کے لیے اتحاد و اتفاق کی قوت

#### دعا والتجاء:

« اَللّٰهُمَّ الِّفُ بَيُنَ قُلُوبِنَا وَاصُلِحُ ذَاتَ بَيُنِنَا »

'' اے اللہ ہمارے دلوں کے درمیان محبت ڈال دے اور ہمارے درمیان اصلاح فرما۔''

## برط وسیوں کے حقوق

عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَمُرِو بُنِ الْعَاصِ عَنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: ﴿ خَيْرُ الْأَصُحَابِ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى خَيْرُهُمُ لِصَاحِبِهِ ، وَخَيْرُ الْجِيرَانِ عِنْدَ

اللَّهِ خَيْرُهُمُ لِجَارِهِ ﴾ [الترمذي، كتاب البر ..... ، الادب المفرد، باب خيرالجيران ، امام بخاري]

" سيدنا عبدالله بن عمرو بن العاص وللني رسول الله مالين سعدوايت كرت بي كه آب في فرمایا: بہترین سائھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ ہیں جو اپنے ساٹھی کے لئے بہتر ہوں اور

بہترین ہمسائے وہ ہیں، جواپنے ہمسایہ کے لئے بہتر ہوں'۔

اسلام کی یا کیزہ اور صاف ستھری تعلیمات معاشرتی زندگی کے ہر گوشے پر محیط ہیں۔ وہ افراد معاشرہ کی اس طرح تعلیم وتربیت کرتا ہے کہ ہر طرف سکون اور سلامتی کی فضا قائم ہو جاتی ہے۔قرآن حکیم نے

> بروسیوں کے بارے میں اس طرح مدایت کی ہے: ﴿ وَالْجَارِ ذِي الْقُرُبِي وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنَّبِ ﴾ والساه: ٣٦]

From quranurdu.com " اور (الله تعالیٰ نے) قرابت دار ہمسائے اور ہمسایہ بیگانداور پہلو کے ساتھی کے ساتھ (نیکی کا حکم دیا ہے)۔" آپ کے قرب وجوار میں رہنے والا' پڑوئ ' یا' ہمسایے' کہلاتا ہے۔ لفظ' ہمسایے' بڑا معنی خیز ہے، لینی وہ لوگ جن کا سامیہ ایک دوسرے کے لئے باعث رحمت وبرکت ہو، قرابت دار ہمسائے کے ساتھ اجنبی ہمسائے کا ذکر کرنے سے مقصد یہ ہے کہ پڑوتی سے حسنِ سلوک کیا جائے، خواہ وہ رشتے دار ہو یا کوئی غیرر شتے دار، البتہ قرابت دار پڑوی سے اچھا سلوک کرنے کا ثواب زیادہ ہے۔ پہلو کے ساتھی سے مراد وہ لوگ ہیں جو مکتب اور مدرسہ کے ساتھی، تجارت اور کاروبار میں دوست، سیروسفر کے رفیق، دفتر اور فیکٹری پر باہم کام کرنے والے یا اپنی بیوی بیج ، ان سب کا آپس پر اچھا برتاؤ، پا کیزہ گفتگو، نیک سلوک، اور ایک دوسرے کے دکھ درد میں کام آنا باعث اجروثواب ہے اور انہیں کسی طرح بھی دکھ اور تکلیف دینا، دھوکہ اور فریب دینا، سخت کلامی اور برے رویتے سے پیش آنا اور قطع تعلقی کرنا کسی طرح بھی مناسب نہیں ہے، اس سے نہ صرف کوئی شخص اجرو ثواب سے محروم ہو جاتا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کے عذاب اور اس کی گرفت میں آ جا تا ہے۔اس حدیث مبارک پرغور کیجئے: ابو ہرمرہ دلائیڈ کہتے ہیں کہ نبی مُناٹیڈ سے عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ! فلاں عورت ساری رات نمازیں پڑھتی ہے، دن کو روزے رکھتی ہے(اور نیک)عمل کرتی ہے، صدقہ وخیرات کرتی ہے مگر اپنے ہمسایوں کو ا بنی زبان سے دکھ پہنچائی ہے۔'' « أَنَّ فُلَانَةً تَقُومُ اللَّيُلَ، وَتَصُومُ النَّهَارَ وتَفُعَلُ وَتُصَدِّقُ وَتُؤُذِي جِيرَانَهَا بلِسَانِهَا » اس پر رسول الله عَلَيْهِ إِن فرمايا: اس ميں كوئى بھلائى نہيں ہے وہ جہنميوں ميں سے ہے اوگوں نے عرض کیا: اور فلاں عورت فرض نمازیں پڑھتی ہے، مناسب صدقہ بھی دیتی ہے اور کسی کو دکھ نہیں پہنچاتی ۔ ﴿ وَفُلَانَةً تُصَلِّي الْمَكْتُوبَةَ ، وَتُصَدِّقُ بِأَتُوابٍ وَلَا تُؤْذِي أَحَداً ﴾ اس ير رسول الله مَنَالِيَّةً نِي نُومايا: ﴿ هِيَ مِنُ أَهُلِ الْجَنَّةِ ﴾ [الادب المفرد \_ باب لايوذي جاره] "بيرابل جنت ميں سے ہے۔" غور کیجئے کہ ایمان کتنی قیمتی متاع ہے اور دنیا کی تمام دولتیں اس کے سامنے بیج ہیں، اب اگر کوئی شخص اپنے بڑوی کو تکلیف دیتا ہے، تو اسے اس گراں مایہ دولت سے ہاتھ دھونا بڑتا ہے۔ ایک اور حدیث بڑھیے۔ سیدنا ابوہر ریرۃ ڈلٹٹۂ کہتے ہیں کہ رسول اللہ منافیظ نے فرمایا:اللہ کی قشم! وہ مؤمن نہیں اللہ کی قشم وہ

ایمانیات کی From quranurdu.com مؤمن نہیں اللہ کی قتم وہ مؤمن نہیں! (تین بار فر مانے سے معاملے کی اہمیت مقصود ہے) لوگوں نے عرض کیا: یا رسول الله مناتیم کون؟ فرمایا جس کی شرارتوں سے اس کا پڑوی محفوظ نه ہو۔ « اَلَّذِي لَا يَأْمَنُ جَارُهُ بِوَاتِقَهُ » [رياض الصالحين - باب حق الجار] اس کے برعکس پڑوی کا خیال رکھنا اور اسے تکلیف دینے سے اجتناب کرنا، ایمان کی نشانی ہے۔ سیدنا ابوہریرہ وٹائٹو سے روایت ہے کہ رسول الله مناتی آغ نے فرمایا: جو الله پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، وہ اپنے ہمسائے کو تکلیف نہ دے' « مَنُ كَانَ يُؤُمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوُمِ الْأَخِرِ فَلَا يُؤُدِ جَارَةً » ایک مسلمان کا اس وفت تک اسلام مکمل نہیں ہوتا جب تک وہ اپنے پڑوی کو اپنے کھانے پینے میں شامل نہیں کر لیتا ہے۔ سیدنا ابن عباس ،سیدنا عبداللہ بن زبیر والنہ اسے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میں نے رسول الله مَالِيَّا سے سنا ہے کہ وہ مسلمان نہیں جوخود پیٹ بھر کر کھائے اور ہمسایہ بھو کا ہو۔ ﴿ لَيُسَ الْمُومِنُ الَّذِي يَشُبَعُ وَجَارُهُ جَائعٌ ﴾ [الادب المفرد. باب لايشبع دون جاره] ذرا رسول الله مَنَاتِيَا عَلَى وه نصيحت بھى پڑھتے جائيے جو آپ مَنَاتَئِمَ نے اپنے پيارے صحابی ابوذر والتَّنُهُ كو كى تقى، اور ابوذر ر النفيُّ اسے كتنے محبت بھرے لہجے ميں بيان كرتے ہيں: « إِنَّ خَلِيُلِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّم أَوُصَانِي : إِذَا طَبَخُتَ مَرَقَةً فَأَكُثِرُ مَآءَ هَا ثُمَّ انظُرُ اَهُلَ بَيْتٍ مِّنُ جِيرَانِكَ فَأَصِبُهُمُ مِنْهَا بِمَعُرُوفٍ » '' میرے خلیل(دوست) محمد(مُناتیناً) نے مجھے وصیت کی کہ جب میں کوئی سالن پکاؤں تو شور بہ زیادہ کر دیا کروں، پھر اپنے ہمسائے کے گھر کی خبر لوں پھر ان کو اس میں سے دستور کے مطابق دے دیا کروں''۔ اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے کہ پڑوی مسلم ہو یا غیرمسلم، اونچی ذات کا ہو یا نیج ذات کا وہ ہرحال میں تمہاری شفقت اور توجہ کا مستحق ہے۔ مجامد بڑالتے بیان کرتے ہیں کہ میں عبداللہ بن عمرو ڈلٹٹؤ کے پاس تھا اور ان کا غلام بکری کی کھال اتار ر ہاتھا، انہوں نے کہا، کہ لڑے! جب اس کام سے فارغ ہو جائے تو سب سے پہلے گوشت اپنے یہودی ہمسائے کو دینا، ایک شخص نے کہا کہ میں نے رسول الله مُنالیّنِ اسے سنا ہے، آپ مُنالِیْنِ ہمسائے کے بارے میں اتنی تا کید فرماتے تھے کہ ہم ڈرے یا ہم سے بیان کیا گیا کہ آپ مَنْالِیُمْ اسے وارث قرار دے دیں گے۔

حقوق العباد ايمانيات هجمه From quranurdu.com ( إِنِّيُ سَمِعُتُ النَّبِيَّ عِيَالَةٌ يُوصِيُ بِالْجَارِ حَتَّى خَشِيْنَا أَوُّ رُويُنَا أَنَّهُ سَيُورِّ ثُهُ الْ [الادب المفرد باب جاراليهودي] جو شخص ہمسائے کو تنگ کرتا ہے، وہ اللہ تعالی کی کسی بھی رحمت کا حقدار نہیں ہوسکتا ہے، ذرا اس واقعے برغور کر کیجئے۔ سیدنا ابوہریرہ ڈلٹٹۂ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ ایک شخص نے رسول الله مَالٹیمُ سے عرض کیا کہ يارسول الله مَنْ اللهُ عَلَيْهُم ! ميرا ايك بمسايه ہے جو مجھے دكھ پہنچاتا ہے، آپ نے فرمایا:'' جاؤ اپنا سب سامان نكال کر راستے میں رکھ دؤ' وہ گیا اور اس نے سامان نکال کر راستے پر رکھ دیا آنے جانے والے لوگ وہاں جمع ہو گئے، اور یو چھنے لگے، یہ کیا ہوا؟ اس نے بتایا کہ میرا ہمسایہ مجھے دکھ پہنچاتا ہے، لوگوں نے کہنا شروع کیا اس ہمسائے پر اللہ کی لعنت، اللہ اسے رسوا کرے، یہ بات ہمسائے تک پینچی، وہ آیا اور اس نے کہا، اینے گھر جاؤ، اللّٰہ کی قشم! اب تمہیں بھی دکھ نہ پہنچاؤں گا۔ « إِرُجِعُ اِلَى مَنْزِلِكَ فَوَاللَّهِ لَا أُوْذِيُكَ » [ابوداؤد، كتاب الادب، والادب المفرد] ہمسائے کے ساتھ حسنِ سلوک پر بہتر انجام اور بدسلو کی پر برے انجام کے متعلق ہم نے پڑھ لیا ہے، آیئے ذرا اپنی معاشر تی زندگی کا جائزہ لیں: 🛈 جولوگ سبزی بنا کر یا کھل کھا کر ان کے تھلکے اپنے مکان کے باہر ادھر ادھر کھینک دیتے ہیں، جس سے نہ صرف گندگی میں اضافہ کرتے ہیں بلکہ اپنے ریوسیوں اور راہ گیروں کو زہنی کرب میں مبتلا کرتے ہیں، انہوں نے بھی سوچا کہ لوگوں کو اس طرح اذبت دینا اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے، جب کہ راستے سے تکلیف دہ چیزیں ہٹانا ایمان کا ایک جزء ہے؟ جو طالب علم مکتب ومدرسه میں اپنے دوستوں اور ساتھیوں کی اشیاء اٹھا کیتے ہیں اور انہیں ذہنی تکلیف پہنچاتے ہیں، کیا انہیں اپنے انجام کی خبر ہے؟ جو لوگ اپنے دوست احباب کو سیدھے راستے کی تلقین کرنے کی بجائے انہیں بھٹکاتے اور ورغلاتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کی دعوت دیتے ہیں وہ حق ہمسائیگی پورا کرنے کی بجائے، عذاب کاشکار ہو جاتے ہیں ۔ شادی بیاہ کی تقریبات میں جو لوگ رات بھر رقص و سرود اور گانے بجانے کی محافل جاری رکھتے اورلہوولعب کے ذریعے اردگرد کے پڑوسیوں کی نیند، طالب علموں کی تعلیم، شب زندہ داروں کی عبادت اور مریضوں کے سکون میں خلل ڈالتے ہیں، وہ اپنے لئے کیا کماتے ہیں؟

🙆 کتنے لوگ دورانِ سفر لوگوں کی جان ومال پر ہاتھ صاف کرے حقِ ہمسائیگی میں خیانت کرتے

كتنى مساجد مين بعض اوقات دعوتى اورتبليغي جلسے ہوتے ہيں، جن مين تلاوت قرآن، نعت خوانی اورتقاریر کا سلسلہ تقریباً رات بھر جاری رہتا ہے، جس سے بیار اور طالب علم پریشان ہو جاتے

ہیں، کیا ایباممکن نہیں ہے کہ آ واز مسجد تک محدود رہے کیا ان خطیبوں اور ائمہ کرام کوحق ہمسائیگی کی

اے رب کریم ہمیں قہم وبصیرت عطا فر ما!

### دعا والتجاء:

 ﴿ اَللّٰهُمَّ إِنِّي اَسُأَلُكَ فِعُلَ الْخَيْرَاتِ وَتَرُكَ الْمُنكَرَاتِ وَحُبَّ الْمَسَاكِينِ وَان تَغْفِرَ ليُ وَ تُرُحَمَنيُ » ''اے اللہ! میں نیک کام کرنے کی توفیق آپ سے مانگتا ہوں اور برے کام چھوڑنے کی

درخواست کرتا ہوں، مسکینوں اور غریبوں کی محبت کی دعا کرتا ہوں، اور (اس بات کی

طلب رکھتا ہوں ) کہ آپ مجھے بخش دیجھے اور میرے حال پر رحم کیجھے۔''

( آمین یا رب العالمین )

حقوق العباد

## م پھھ پڑوسیوں کا بھی خیال سیجیے

وَ عَنِ ابُنِ عُمَرَ وَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالًا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ: ﴿مَا زَالَ جِبُرِيُلُ يُوصِينِيُ بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنُتُ آنَّهُ سَيُورِّئُـهُ ﴾

[ باب حق الجار والوصية به رياض الصالحين]

" سیرنا ابن عمراور سیده عاکشه والنهاست روایت ہے کہ جناب رسول الله مالیا نے ارشاد فرمایا کہ جبریل امین مجھے برابر ہمسائے کے بارے میں وصیت کرتے رہے۔ یہاں تک کہ مجھ کو

خیال ہوا کہ پڑوسی کو وارث بنا دیا جائے گا۔'' ۱۲/ رہیج الاوّل کی رات تھی اور میرے مکان سے کچھ تھوڑے سے فاصلہ پر ایک جامع مسجد میں

، اس جلیل القدر بندهٔ کامل ( عَالَیم ) کے اسوہ حسنہ پر روشنی ڈالنے کے لیے جلسہ منعقد ہور ہاتھا جس

نے اپنی پوری زندگی میں کسی کی دل آ زاری نہیں کی ، تبھی کسی کو پریشان نہیں کیا۔ تبھی کسی برظلم و زیادتی نه فرمائی کسی کاحق نہیں چھینا، کسی کو دھو کہ اور فریب نه دیا بلکہ اس محسنِ انسانیت کی پا کیزہ زندگی کا ہر لمحہ بندگی کرب اور خدمت ِ خلق میں بسر ہوا۔ جس سے اپنوں کو ہی نہیں بلکہ غیروں کو بھی را حت اور ٹھنڈک نصیب ہوئی جس نے دوستوں کے ساتھ ہی نہیں بلکہ دشمنوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کیا یہاں تک کہ جس نے دشمنوں کے ہاتھوں سے پھر کھا کر بھی ان کے حق میں دعائے خیر کے کلمات ادا کیے اور جس کا اخلاق سرایا قرآن کی تفسیر تھا۔ اس خلق عظیم، پیکرِ صدق و صفا ، رہبر کامل، نبی مکرم، سیّد المرسلین \_ خاتم النبیین صلی اللّه علیه سلم کی سیرت طبیبه کا پیْ هنا سننا یقیناً بهت بروا اجرو تواب ہے مگر حقیقی محبت کا تقاضا تو حیات طیبہ کی اتباع کرکے ہی راہِ سعادت اور رضائے الہی کو پانا ہے ، ارشاد ہوتا ہے۔ ﴿ قُلُ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ طَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١٠٠ [آل عمران:٣١] ''(اے پیغمبر) ان لوگوں سے کہہ دیجیے اگرتم واقعی اللہ سے محبت رکھتے ہوتو شمصیں چاہیے کہ میری پیروی کرو۔ اگرتم نے ایسا کیا تو اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا ، تمہاری خطائیں بخش دے گا ، وہ بڑا ہی بخشنے والا ، رحمت کرنے والا ہے۔، کامل انتباع تو وہی کہلائے گی کہ جس میں ہرمعاملہ اور ہر قدم پر اسوہ رسول مُناتِيَّا پیش نظر رہے۔ بات سیرت النبی مُثَاثِیًا کے جلسہ سے شروع ہوئی تھی ، رات کافی بیت چکی تھی۔شعلہ بیان مقررین ا پنے زورِ خطابت کی حاضرین سے داد وصول کر رہے تھے اور ان کی دھواں دھار تقاریر سے رات کی خاموش فضا میں انچھی خاصی گونج تھی۔ اس حال میں میری بیار بچی ( جومسلسل انیس برس تک بیار رہنے کے بعد اللہ کے حضور پہنچ تھی ہے) بار بار د بک کر رونے گتی، میں اس کو گود میں اٹھائے لیے پھرتا تھا۔ پریشانی کے عالم میں دل ہی دل میں کڑھتا اور چیج و تاب کھا تا ہوا گہری سوچ میں ڈوب گیا کہ اسلام کی تعلیمات کتنی پا کیزہ اور صاف ستھری ہیں اور پیغیبر اسلام عَلَیْکِمَ کی پیاری زندگی کتنی سیجی اور بے ضرر ہے مگر افسوں کہ ہم نے اسے سمجھا نہیں ہے اور اگر سمجھا ہے تو عمل نہیں کیا۔غور سیجھے کہ جس سیے نبی ٹاٹیٹانے اپنے پیارے صحابہ کرام ٹٹائٹٹا کو رپڑوسیوں کے متعلق بیٹعلیم دی ہو کہ جب کوئی سالن پکاؤ تو شور بہ زیادہ کردو پھر اپنے ہمسایہ کی خبر لو اور بہ فرمایا ہو کہ جو شخص پیٹ بھر کر کھانا کھائے اور اس کے

قریب اس کا پڑوی بھوکا رہے تو وہ مؤمن نہیں ہے ، جو اپنے ہمسایہ کو تکلیف اور ایذا دے وہ ایمان

سے خالی ہے اور پھر بڑوس کے متعلق جریل امین اس قدر تاکید کا پیغام لاتے رہے ہوں کہ جناب رسول الله عَلَيْهِ كو خیال پیدا ہوا كہ اسے مال وجائيداد میں وارث بنانے كا حكم نازل ہو جائے گا تو

بتلایئے کہ ہم رات کے وقت کھن گرج کے ساتھ تقاریر کر کے کہیں ہمسایوں کو پریشان تو نہیں کرتے۔

اس میں بیار ہوتے ہیں جوسکون کے متلاثی ہیں، عبادت گذار ہوتے ہیں جو کیسوئی چاہتے ہیں، اگر آپ کوالیا شوق ہی ہے تو پھر لاؤڈ سپیکر کواس طرح سیٹ سیجیے کہاس کی آ واز صرف حاضرین تک پہنچے سکے اور رات بھر لگے رہیے۔ میرے خیال میں شریعت نے جمعۃ المبارک کا خطبہ وعظ ونصیحت کے لیے رکھا ہے گر افسوس کہ مسلمانوں نے اس کی اہمیت وضرورت کو بھی بھلا دیا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں فہم وشعور

[الاعتصام، ١٤-كتوبر/١٩٩١]

حقوق العباد

#### دعا والتجاء:

کی دولت عطا کرے۔ آمین

« رَبِّ إِنِّيُ ظَلَمُتُ نَفُسِيُ فَاغُفِرُلِيُ » ''اے میرے رب! میں نے اپنے نفس پرظلم کیا ہے آپ مجھے بخش دیجیے۔''

### الله تعالیٰ کب اور کہاں ملتا ہے؟

عَنُ اَبِيُ هُرَيُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ يَوُمَ الْقِيَامَةِ : يَا ابْنَ آدَمَ! مَرضُتُ فَلَمُ تَعُدُنِي قَالَ: يَا رَبِّ! كَيْفَ أَعُودُكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ ؟ قَالَ: آمَا عَلِمْتَ أَنَّ عَبُدِى فُلَانًا مَرضَ

فَلَمُ تَعُدُهُ أَمَا عَلِمُتَ أَنَّكَ لَوُ عُدُتَّةً لَوَجَدُتَّنِي عِندَةً ، يَا ابْنَ ادَمَ! اِستطعَمُتك فَلَمُ تُطْعِمُنِي قَالَ : يَا رَبِّ! كَيُفَ أُطُعِمُكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ؟ قَالَ: أَمَا

عَلِمُتَ أَنَّهُ استطعَمَكَ عَبُدِي فُلَانٌ فَلَم تُطعِمُهُ أَمَا عَلِمُتَ انَّكَ لَوُ اطعَمْتَهُ لُوَجَدُتَ ذَٰلِكَ عِنْدِئ يَا ابْنَ ادَمَ! اِسْتَسْقَيْتُكَ فَلَمُ تَسْقِنِي لَ قَالَ: يَا رَبِّ!

كَيُفَ اَسُقِيُكَ وَانْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ؟ قَالَ: إِسْتَسْقَاكَ عَبُدِى فُلَانٌ فَلَمُ تَسُقِه ، اَمَا عَلَمُتَ أَنَّكَ لَوُ سَقَيْتَهُ لَوَجَدُتَّ ذَٰلِكَ عَنُدى »

[صحيح مسلم = كتاب البر والصلة والآداب، باب فضل عيادة المريض، رقم الحديث: ٢٦٦]

حقوق العباد '' سیدنا ابو ہریرہ ڈلٹنیئے سے روایت ہے کہ رسول الله مَالَّیْئِم نے فرمایا:'' قیامت کے دن الله تعالی فرمائے گا: اے آ دم کے بیٹے! میں بیار ہوا تو نے میری عیادت نہیں کی، وہ کہے گا ، اے میرے رب! میں آپ کی عیادت کیوں کر کرتا، آپ تو سارے جہان کے رب ہیں، وہ فرمائے گا، کیا تخیجے معلوم نہیں میرا فلاں بندہ بیار ہوا۔ تو نے اس کی عیادت نہیں گی، کیا تخیجے معلوم نہیں کہ اگر تو اس کی عیادت کرتا تو مجھے اس کے پاس یاتا ، اے آ دم کے بیٹے! میں نے تجھ سے کھانا مانگا ، تو نے مجھے کھانانہیں کھلایا ، وہ عرض کرے گا ، اے میرے رب! میں آپ کو کھانا کیسے کھلاتا آپ تو سارے جہان کے رب ہیں۔ ارشاد ہوگا۔ کیا تحقی معلوم نہیں کہ میرے فلاں بندے نے تجھ سے کھانا مانگا۔ تو نے اسے کھانا نہیں کھلایا۔ کیا تخفیے معلوم نہیں کہ اگر تو اس کو کھانا کھلاتا تو اسے میرے پاس پاتا۔ اے آ دم کے بیٹے !میں نے تجھ سے پائی طلب کیا ۔تو نے مجھے یانی نہیں پلایا۔ وہ کھے گا اے میرے رب! میں کیونکر یانی پلاتا؟ آپ تو ربّ العالمين ہيں، وہ فرمائے گا ،ميرے فلال بندے نے تجھ سے يانی مانگا تو نے اسے نہیں پلایا ، اگر تو اسے پانی پلاتا تو اسے میرے پاس یا تا۔'' اسلام کی تعلیمات پر بار بارغور کیجیدآپ یقیناً اس نتیج پر پہنچیں گے کہ ایک طرف الله کی بندگی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے بندوں کی خدمت بھی ہے گویا کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد اچھی زندگی گزارنے کے دواہم شعبے ہیں جن کی پاسبانی سے ہی کامیابی کی نویدملتی ہے۔ ایک شخص اگر صبح سے شام تک مسجد کے اندر صلوٰ ق واذ کار میں مشغول رہے اور اہلِ خانہ نان بھویں کے لیے ترس رہے ہوں تو کیا اس سے وہ رضائے اللی حاصل کرلے گا؟ ہر گزنہیں، وہاں تو تھم ہوتا ہے: ﴿ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلُوةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ﴾ " پھر جب نماز ادا ہو چکے تو زمین میں پھیل جاؤ اور ( اہلِ خانہ کے لیے) اللہ کا فضل (رزق) تلاش کرو۔'' جہاں نماز اپنی جگہ اہم ہے وہاں رزقِ حلال کی تلاش بھی ضروری ہے ۔ حکم ہوتا ہے کہ جونہی اذان کی آواز سنوتو زندگی کا کاروبار اور کام کاج چھوڑ کر ذکر الہی کی طرف سعی وجشجو ہے لیکو! ﴿ إِذَا نُوْدِيَ لِلصَّلُوةِ مِنْ يَّوْمِ الْجُمْعَةِ فَاسْعَوْا اِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ﴾

'' جمعہ کے دن جب نماز کے لیے اذان دی جائے تو ذکر الٰہی کی طرف سعی وجبتو سے آؤاور خرید وفروخت حچور دو۔'' اگرچہ اس آبی مبارکہ میں جمعۃ المبارک کا ذکر ہے تاہم اس میں ہر نماز کے لیے طلب وتڑپ رکھنا بھی وییا ہی ضروری ہے کیونکہ قرآن تھیم میں آتا ہے: ﴿ رِجَالٌ لا لَّا تُلْهِيهِمُ تِجَارَةٌ وَّ لَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلُوةِ ﴾ [النور:٣٧] ''( اللہ کے بندے) ایسے لوگ ہیں جنھیں اللہ کے ذکر اورا قامت ِ صلوٰ ۃ سے نہ تجارت غافل کرتی ہے۔ اور نہ خرید و فروخت۔'' اسلام نے حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں شعبوں کو اتنی اہمیت دی ہے کہ اگر ان میں سے ا یک شعبہ حیات کمزور رہ جاتا ہے تو بندوں کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے اور اس میں حقوق العباد تو اس قدر اہمیت رکھتے ہیں کہ جب تک بندے آپس میں ایک دوسرے کو معاف نہ کریں ، اللہ تعالی کے یہاں چھٹکارا مشکل ہے۔اسلامی معاشرے میں رہتے ہوئے کوئی شخص بینہیں کہہ سکتا ہے کہ '' تحجّے پرائی کیا پڑی اپنی نبیڑ تو'' اگر ایک تخص کے گھر کو آ گ لگ جاتی ہے تو ارد گرد بسنے والوں کا فریضہ بن جاتا ہے کہ اس کے بچاؤ کی ہرممکن تدبیر کریں۔ اگروہ ایسانہیں کرتے تو سب کے سب مجرم قرار پائیں گے۔ اگر چہ دنیا کے قانون کے مطابق سزا نہ بھی ملے گر اللہ تعالیٰ کے یہاں باز یرس ضروری ہوگی۔ ہم اپنے اردگردنسی کو بھوکا اور پیاسا دیکھتے ہیں، یا تنگ دست اور بیار پاتے ہیں، حسبِ تو فیق ان کی مدد کو پہنچنا جمارا دینی، اخلاقی، ملی اور معاشرتی فریضہ بن جاتا ہے ، پر شکوہ عمارتیں بنا لینا یا بلند و بالا پہاڑوں کی چوٹیوں کو عبور کر لینا کوئی خوبی کی بات نہیں ہے۔ آیئے دیکھیں کہ قرآن کے نزدیک بلندیوں کو حیونا کسے کہتے ہیں: ﴿ وَمَاۤ اَدۡرٰ كَ مَاالۡعَقَبَةُ ۞ فَكُ رَقَبَةٍ ۞ اَوۡ اِطۡعٰمٌ فِى يَوۡم ذِى مَسۡغَبَةٍ ۞ يَتِيْمًا ذَا مَقُرَبَةٍ ۞ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتُرَبَةٍ ۞ ﴾ [البلد:١١٤١] '' اور آ پ کیا جانیں کہ وہ دشوار گھاٹی کیا ہے؟ وہ ہے کسی گردن کو غلامی سے چھڑانا، یا فاقہ کے دنوں میں کھانا کھلا نا،کسی قرابتداریتیم کو پاکسی خاکسارمسکین کو'' صحابہ کرام ٹھائی کی غریب پروری کا نقشہ قرآن یوں کھینچتا ہے:

﴿ وَ يُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَّيَتِيمًا وَّاسِيْرًا ۞ إِنَّمَا نُطْعِمُكُمُ لِوَجْهِ اللهِ لَا نُرِيْدُ مِنْكُمْ جَزَآءً وَّ لَا شُكُورًا ١٠ الدمر ١٩-٨] ''اور وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے مسکین ، یتیم اور قیدی کو کھانا کھلا دیتے ہیں ( اور انھیں کہتے ہیں کہ) ہم مصیں صرف الله کی رضا کی خاطر کھلاتے ہیں۔ ہم تم سے نہ کوئی بدلہ جاہتے ہیں اور نہ بلکہ اس سے بھی آ گے وہ خود بھوکے اور پیاسے رہ کر بھی دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں: ﴿ وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمُ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ﴾ [الحشر:٩] '' اور وہ( مہاجرین کو) اپنی ذات پر ترجیح دیتے ہیں خواہ خود فاقے سے ہوں۔'' سیدنا ابو ہریرہ ڈٹاٹھ کہتے ہیں کہ ایک شخص آپ طالیا اِ کے پاس آیا اور کہنے لگا یا رسول الله طالیا اُم میں بہت بھوکا ہوں۔ آپ سُلیٰ اِن کے امہات المومنین کے ہاں سے پیۃ کرایا لیکن وہاں سے کوئی کھانے کی چیز میسر نہ آئی۔ پھر آپ طالی آ نے صحابہ ڈی کٹھ سے کہا، کوئی ہے جو اس شخص کی مہمانی کرے، اللہ اس پر رحم کرے۔ ایک انصاری( ابوطلحہ) نے کہا یا رسول اللہ مُثَاثِیًا میں اس کی مہمانی کروں گا اور بیڈ مخض اسے اپنے گھر لے گیا اور اپنی بیوی ( ام سلیم ) سے کہا بیشخص رسول الله مٹائیا کا بھیجا ہوا مہمان ہے۔لہذا جو چیز بھی موجود ہو، اسے کھلاؤ۔ وہ کہنے لگی:'' اللہ کی قتم میرے پاس تو بمشکل بچوں کا کھانا ہے، ابوطلحہ نے کہا اچھا یوں کرو بیجے جب کھانا مانگیں تو ( بہلا کر ) انھیں سلا دو۔ اور جب ہم دونوں ( میں اور مہمان ) کھانا کھانے لگیں تو چراغ گل کردینا ( کہ مہمان سیر ہو جائے اور میں یوں ہی چباتا رہوں) اس طرح ہم آج رات کچھ نہیں کھائیں گے۔چنانچہ ام سلیم نے ایسا ہی کیا۔ صبح جب ابوطلحہ آپ مکاٹیا کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ سُلِينَا فِي مَايا : كه فلال مرد (ابوطلحه) اور فلال عورت (امسليم) پرالله تعالى بہت خوش ہوا اورات بلني آگئي " إبخاري ، بحواله تيسير القرآن،عبد الرحمن كيلاني] یاد رکھیے! ہماری ذرہ برابرنیکی بھی اللہ تعالیٰ علیم وخبیر جانتا ہے۔ آج کسی بھوکے اور پیاسے، کسی سکین اوریتیم کی خدمت کرتے ہیں تو روز محشر اس کا اجر بھی عظیم ہے۔ اے اپنی دولت کوفضول ضائع کرنے والو! ذرا سوچوتمہارے پاس پڑوس میں کوئی بیوہ اور اس کے يتيم بيج بھوكے بڑے ہیں۔ ان كے تن بركام كا لباس بھى نہيں ہے۔ ان ميں سے ايك بچه بخار ميں كراہ

ر ہا ہے ۔ آہ مگر دوائی کے لیے پیسے نہیں ہیں اور تم اپنے بیٹے بیٹی کی شادی پر بے تحاشا چراغال کیے ہوئے

ہوت محسیں اس عالم کی خبر ہے؟ جہال نفسانفس کا ساماں ہوگا اور سوائے اچھے اعمال کے اورکوئی بات کام نه آئے گی۔﴿ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ ﴾

#### دعاء والتجاء:

'' اے اللہ! جسے آپ عطا فرما دیں، اس کو رو کنے والا کوئی نہیں اور جس سے آپ روک لیں

«اَللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَآ اَعُطَيْتَ وَلَا مُعُطِى لِمَا مَنَعُتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ

اسے کوئی عطا کرنے والانہیں ہے اور آپ کی کبریائی کے مقابلے میں کسی بڑے کی بڑائی فائدہ نہیں دے سکتی ہے۔''

### مسلمانوں کے باہمی حقوق

وَ عَنِ ابُنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ : ﴿ ٱلْمُسُلِّمُ ٱخُوالُمُسُلِم لَا يَظُلِمُهُ وَلَا يُسُلِمُهُ مَنُ كَانَ فِي حَاجَةِ آخِيُهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِه وَمَنُ فَرَّجَ عَنُ مُّسُلِمٍ كُرُبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ بِهَا كُرُبَةً مِّنُ كُرَبِ يَوُمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنُ سَتَرَ مُسُلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوُمَ الْقِيَامَةِ »

[متفق عليه درياض الصالحين دباب تعظيم حرمات المسلمين ]

' سیدنا ابن عمر وانش سے روایت ہے کہ رسول الله مَانَيْنَ في فرمایا کہ مسلمان بھائی بھائی ہیں نہ کوئی بھائی اپنے بھائی پرظلم کرے اور نہ ہی اسے بے یارومددگار چھوڑے ،جوکوئی اپنے بھائی

کی احتیاج اور ضرورت کو پورا کرے گا،اللہ تعالیٰ اس کی احتیاج وضرورت پوری فرمائے

گا،اور جس نے کسی مسلمان کی کوئی تکلیف دور کردی ،روز جزا الله تعالی اس کی تکالیف میں ہے کوئی تکلیف دور فرمائے گا ، جو کسی مسلم کی ستر پوشی کرے گا ،اللہ تعالی قیامت کے دن اس

کی ستر پوشی فرمائے گا۔''

اسلامی معاشرہ اپنے اندر متعدد خوبیاں اور صفات رکھتاہے ۔دراصل معاشرہ افرادسے بنتاہے۔اگر ا فراد کی سیرت وکردار ان خوبیوں کے سانچے میں ڈھلے گی تو وہ معاشرہ اچھا اور خوبصورت بنے گا اور اگر

ا فراد ہی اخلاق وآ داب سے عاری ہوئے تو جھلا وہ معاشرہ کیسے سنور سکتا ہے؟ اسلام افرادِ معاشرہ کی اتنی مضبوط اور صحت مند تربیت کرتاہے کہ زندگی امن اور سکون سے ہمکنار ہوجاتی ہے ۔اور جسے دیکھ کر دوسرے مذہب وملت کے لوگ بھی دائرہ اسلام میں چلے آتے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک سیا مسلمان اس دنیامیں امن او رسلامتی کا نمائندہ ہوتا ہے اس کی زبان اور ہاتھ ہے کسی کو تکلیف نہیں پہنچتی ، اس کی ذات نہ صرف اپنوں کے لیے سلامتی کا باعث ہوتی ہے بلکہ غیر بھی اس سے امن اور عافیت پاتے ہیں ۔حدیث میں مسلمان اور مؤمن کی تعریف اس طرح « ٱلْمُسُلِمُ مَنُ سَلِمَ الْمُسُلِمُونَ مِنُ لِسَانِه وَيَدِهِ وَالْمُؤْمِنُ مَنُ آمِنَهُ النَّاسُ عَلَى دِمَاتِهِمُ وَأَمُوالِهِمُ ﴾ [ ترمذي النسائي معارف الحديث منظور نعماني ] ''مسلم وہ ہے جس کی زبان درازیوں اور دست درازیوں سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں اور مؤمن وہ ہے جس کی طرف سے دوسرے انسانو ں کو اپنی جانوں اور مالوں کا خطرہ نہ رہے ۔'' اس کے علاوہ بھی مسلمان کئی صفات اور متعدد خوبیوں سے متصف ہوتاہے ۔وہ ہمدرد ہوتا ہے۔مہربان ہوتا ہے۔مہمان نواز اور سلیقہ شعارہوتا ہے ۔مسکینوں کاعم گسار اور تیموں کا پاسبان ہوتا ہے۔ نرم خواور وفاشعار ہوتا ہے۔ غرضیکہ الیم ہی بہت سی انچھی صفات اس میں یائی جاتی ہیں یہ باتیں صرف نطق وزبان اور قلم وقرطاس کی زینت نہیں بنیں بلکے عملی زندگی میں ان کا مظاہرہ ہواہے۔جناب رسول الله طَالِينُ اور صحابه كرام مُحَالِثُهُ كي مقدس زند كيون كا مطالعه تيجيه ـ بيه خوبيان وہان نمايان نظر آئينگي ـ ہاں دور حاضر کے مسلمان نے ان تمام خوبیوں کو اسلامی تعلیمات سے صرفِ نظر کرکے اور خواہشات کے پیھیے لگ کر بھلا ڈالاہے جس کا شاعر نے اس طرح موازنہ کیاہے۔ تم ہو آپس میں غضبناک ،وہ آپس میں رحیم تم خطاكار وخطابين ،وه خطايوش وكريم حاہتے سب ہیں کہ ہوں اوج ثریا یہ مقیم پہلے ویبا کوئی پیدا تو کرے قلب سلیم تختِ فغفور بھی ان کا تھا سریر کے بھی یوں ہی باتیں ہیں کہتم میں وہ حمیت ہے بھی ؟

From quranurdu.com حقوق العباد خود کشی شیوه تمهارا وه غیور وخودار تم اخوت سے گریزاں وہ اخوت یہ نثار تم هو گفتار سرایا وه سرایا کردار تم ترستے ہو کلی کو وہ گلستان بکنار اب تلک یاد ہے قوموں کو حکایت ان کی نقش ہے صفحہ ہستی یہ صداقت ان کی ناحق تسی کی جان لینا تو کجا ہادی برحق مناتیا ہے لوگوں کو پینصیحت فرمائی تھی ،'جو شخص ہماری مسجد، ہمارے بازاروں کے پاس سے گذرے اور اس کے پاس تیرہوں تو وہ ان کی انی (BLADE) کوروک لے یاتھام لے ،اس خیال سے کہ سی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے۔ [متفق عليه درياض الصالحين دتعظيم حرمات المسلمين ] غور فرمایئے کہ محمد رسول الله علی الله علی الله علی عرت وعظمت کا کتنا خیال فرمایا کہ اس کے سامنے کھلے ہتھیار (Open Weapon)سے چلنا بھی ممنوع قرار دیا،مبادا اس سے کسی کی دل آزاری ہواور وہ وقتی طور پر پریشان ہوجائے۔ اسلام سلامتی کا دین ہے وہ کرہ ارض کے انسانوں کو سلامتی کا پیغام دیتاہے حقیقی اسلامی فلاحی مملکت میں غیر مسلموں کی جان ومال اور ان کی عزت وآ بروتک محفوظ رہتی ہے کسی بھی انسانی جان کی قدرو قیت کا اندازه اس آیدمبارکه سے لگایئے۔: ﴿ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا مُعَيْر نَفْس أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْض فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَهِيْعًا ا وَمَنُ أَخْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَخْيَا النَّاسَ جَمِيْعًا ﴾ [المائدة: ٣٦] "جس نے کسی انسان کوخون کے بدلے کے علاوہ (یعنی ناحق )یاز مین پر فساد بریا کرنے کی غرض ہے قتل کیا تو اس نے گویا تمام انسانوں کو قتل کردیا اور جس نے کسی کی جان بچائی اس نے گویاتمام انسانوں کو زندگی بخش دی'' جو شخص ناحق کسی کی جان لیتا ہے وہ ایک جان پر ہی ظلم نہیں کرتا بلکہ یہ بھی ثابت کرتا ہے کہ اس کا ضمیرمردہ ہوچکا ہے۔اور ایسا شخص پوری انسانیت اور امنِ عامہ کا رشمن ہے ،دوسرے لوگ بھی اس کی اس بری حرکت پر دلیر وجری ہوجاتے ہیں،اس کے برعکس جو شخص انسانی زندگی کا تحفظ کرتاہے وہ در حقیقت یے عمل سے ثابت کرتاہے کہ وہ نسلِ انسانی کا حامی اور دوست ہے اور اس کی یدنیکی دوسروں کے لئے

حقوق العباد From quranurdu.com

ایک صاحبِ ایمان ،مسلمان کو ناحق قتل کرنا کتنابراجرم ہے اور اس کی کتنی سگین سزاہے ۔اس بارے میں قرآن کا فیصلہ س کیجئے ۔:

﴿ وَمَنْ يَتُتُلُ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآءُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ

وَلَعَنَهُ وَأَعَلَّلُهُ عَنَابًا عَظِيمًا ١٩٥٠ [النساء:٩٣]

ايمانيات

جراغ راہ بنتی ہے۔

''اور جو شخص کسی مؤمن کوعمراً قتل کرے تو اس کی سزا جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا ۔اس یر اللّٰہ کا غضب اور اس کی لعنت ہے اوراللّٰہ نے اس کے لئے بہت بڑاعذاب تیار کررکھاہے ۔''

اس قدر دردناک عذاب اور وعید کے بعد کیا بھی کوئی مسلمان اپنے بھائی کی جان ومال اور عزت وآ برو کے دریے ہوسکتا ہے ۔قرآن کی اس عظیم تنذیر کے علاوہ نبی مکرم عُلَیْمَ اِنْ خطبہ ججۃ الوداع میں سلمانوں کے عظیم اجتاع میں بیداعلان کیاتھا،

« إِنَّ دِمَاءَ كُمُ وَامُوَالَكُمُ وَأَعْرَاضَكُمُ عَلَيْكُمُ حَرَامٌ كَحُرُمَةِ يَوْمِكُمُ هَذَا فِي

شَهُرِكُمُ هَٰذَا فِي بَلَدِكُمُ هَٰذَا ﴾ [صحيح بخارى= كتاب الحج، رقم الحديث: ١٧٣٤٩] ''(لوگو)تمهاراخون، تمهارا مال اور تمهاری عزت وآبرو اسی طرح قیامت تک (ایک

دوسرے) پر حرام ہیں جس طرح یہ دین ، یہ مہینہ اور یہ شہر حرام ہے ( لیعنی واجب الاحترام

افسوس! آج مسلمان نے اللہ کی کتاب اور فرمودات رسول اللہ ﷺ کو طاق نسیان میں

سجار کھا ہے اسے معلوم نہیں کہ ایک انسانی جان کا ناحق قتل اور پھر ایک مسلمان کا ناجائز قتل اپنے انجام کا کتنابڑا نقصان اور کتنابڑا خسارہ ہے اور مسلمانوں کے باہمی حقوق میں سب سے بڑاحق

ا یک دوسرے کی جان و مال اورعزت و آبرو کی حفاظت ہے ۔ آج مجموعی طور پر اس کر ہُ ارض پر انسانی جان کی قدرو قیت ختم ہو چکی ہے گر خاص طور پر ہمارے وطن اسلامی جمہوریہ پاکتان میں

مسلمان جس طرح ما در پدر آزاد ہواہے اس کی مثال نہیں ملتی ۔معمولی معمولی باتوں پر فساد ،لڑائی جھڑے اور پھر قتل وغارت روز مرہ کا معمول بن چکے ہیں ۔ بے شار گھر اور خاندان تباہ ہو چکے

ہیں گا جر،مولی کی طرح یہاں گردنیں کاٹ ڈالی جاتی ہیں اور شاید روزانہ پرندوں کی جانیں اتنی تلف نہیں ہوتیں جتنی انسانی جانیں تہ نیخ کردی جاتی ہیں ۔ادھر ہماری تمام حکومتیں آج تک اسلامی قانون سے بغاوت کرتی آئی ہیں۔ ہمارے یہاں انگریز کا چھوڑا ہوا وہی کالا قانون نافذ

ايمانيات

From guranurdu aan

کوہ ہوں ہوئے ہوں ہوئے ہوں ہوئے ہوں From quranurdu.com ہوئے۔ ہم بڑے جوش وخروش سے قرآن وحدیث کو سپریم لاء محض پارلیمنٹ میں سنا کر خوش ہوجاتے ہیں مگرعملاً اس کے نفاذ سے طبیعتیں گریزاں ہیں ،کیااسے منافقت نہیں کہتے ؟ آخر میں

#### دعاء والتجاء:

د عا کرتا ہوں :

« اَللَّهُمَّ طَهِّرُ قُلُوبَنَا مِنَ النِّفَاقِ وَاَعُمَالَنَا مِنَ الرِّيَاءِ وَالْسِنَتَنَا مِنَ الْكَذِبِ
وَاَعُيُنَنَا مِنَ الْحِيَانَةِ فَاِنَّكَ تَعُلَمُ خَائِنَةَ الْاَعُيُنِ وَمَا تُحْفِى الصُّدُورُ۔ »

"اے اللہ! ہمارے دلوں کو نفاق سے ہمارے اعمال کو ریاکاری سے ، ہماری زبانوں کو جموٹ سے اور ہماری آئھوں کو خیانت سے پاک فرمادے ، بے شک توہی آئھوں کی خیانت اور دلوں کے راز سے آگاہ ہے۔

### مریضوں کی عیادت

عَنُ اَبِي هُرَيُرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ : « مَنُ اَصُبَحَ الْيَوْمَ مِنْكُمُ صَائِمًا ؟ » قَالَ ابُوبَكُرٍ : اَنَا، قَالَ : « مَنُ عَادَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ مَرِيُضًا ؟ » قَالَ ابُوبَكُرٍ اَنَا ، قَالَ : « مَنُ شَهِدَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ جَنَازَةً ؟ » قَالَ ابُوبَكُرٍ : اَنَا قَالَ : « مَنُ شَهِدَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ جَنَازَةً ؟ » قَالَ ابُوبَكُرٍ : اَنَا قَالَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « مَا اجْتَمَعَ هذِهِ الْخِصَالُ فِي رَجُلٍ فِي يَومٍ إلَّا دَخَلَ الْجَنَّة » عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « مَا اجْتَمَعَ هذِهِ الْخِصَالُ فِي رَجُلٍ فِي يَومٍ إلَّا دَخَلَ الْجَنَّة » عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « مَا اجْتَمَعَ هذِهِ المِفرد باب عيادة المرضى حسلم، كتاب فضائل الصحابه]

''سیدنا ابوہریرۃ بڑاٹی کہتے ہیں کہ رسول اللہ سٹاٹیٹی نے فرمایا: آج تم میں سے روزہ کس نے رکھا ہے؟ ابوبکر بڑاٹیٹ نے عرض کیا: میں نے ۔ فرمایا: آج کس نے مریض کی عیادت کی ہے؟ ابوبکر بڑاٹیٹ نے کہا: میں نے آپ سٹاٹیٹی نے بوچھا: آج کس نے جنازے میں شرکت کی ہے؟ ابوبکر بڑاٹیٹ نے عرض کیا: میں نے آپ سٹاٹیٹی نے پھر پوچھا: تم میں کس نے کسی مسکین کوکھانا کھلایا ہے؟ ابوبکر بڑاٹیٹ نے کہا: میں نے ۔ مروان نے بیان کیا ہے کہ جھے

معلوم ہواہے کہ اس پر رسول الله طَالِيَّا نے فرمایا کہ: جب کسی شخص میں ایک ہی دن بیہ سب خصلتیں جمع ہوجا کیں، وہ جنت میں ضرور جائے گا۔''

ایمانیات حقوق العباد 🗼 🍣 آپ اسلام کی یا کیزہ تعلیمات پرغور کرتے جائیں، معلوم ہوگا کہ یہاں پر بندگی رب کے ساتھ ساتھ اس کے بندوں کی خدمت ، ان سے احسان ومروت ان کی دلجوئی اور ہمہ وقت ان کے ساتھ تعاون بھی زندگی کا حصہ ہے۔ کسی تنگدست بیار شخص کے حال پرغور سیجئے۔ اس کے پاس علاج کیلئے رقم نہیں ہے، جبکہ اس کے پاس پڑوس میں کوئی ایسا شخص ہے، جسے اللہ تعالی نے مال ودولت سے نوازا ہے، اسے اینے اس تنگدست مریض بھائی کی خبر ہوتی ہے، وہ نہ صرف اس کی بیار برسی کے لئے جاتا ہے بلکہ دوا دارُو میں اس کا ہاتھ بھی بٹاتا ہے، بیار شخص کے دل سے اسکے لئے دعا نکلتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بات سے خوش ہو کر نہ صرف اس مالدار کو معاف فرماتا ہے بلکہ اُسے اپنی نعمتوں سے مزید نواز تا ہے۔ البتہ اگر کوئی تخص استطاعت اورقوت رکھتے ہوئے بھی کسی بھائی کی مدد کونہیں پہنچنا تو روز قیامت اس سے اس کا مؤ اخذہ بھی ہوگا۔ اس حدیث مبارک پر غور سیجئے۔ سیدنا ابوہریرۃ ڈلٹٹیئے سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے "الله تعالى (روزِ جزا) فرمائے گا: (اے بندے) میں نے تجھ سے کھانا مانگا اور تو نے کھانا نہیں دیا، بندہ کیے گا: اے بروردگار! تو نے مجھ سے کیسے کھانا مانگا اور میں نے نہیں دیا؟ ، تُو تو پروردگار عالم ہے۔ یارب! « وَكَيُفَ استَطُعَمُتَنِي، وَلَمُ أُطُعِمُكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ؟ » اللّٰد تعالٰی فرمائے گا: کیا تخجّے خبرنہیں کہ میرے فلاں بندے نے تجھ سے کھانا ما نگا اور تونے نہیں دیا۔ کیا تجھے خبر نہ تھی کہ تو اگر اسے کھانا کھلا دیتا تو اس کا اجر میرے پاس پاتا۔ « اَمَا عَلِمُتَ اَنَّكَ لَو كُنُتَ اَطُعَمْتَهُ لَوَجَدُتَ ذٰلِكَ عِنْدِيُ » اسی طرح اللہ تعالیٰ کسی بندے سے فلال کو یانی پلانے اور فلال کی عیادت کرنے کے بارے میں سوال كر ع كا - [الادب المفرد - امام بخارى - باب عيادة المرضى] اس حدیث مبارک سے یہ بات استنباط کی جاسکتی ہے کہ کسی بھی شخص کو اس بات کا غرور نہ ہونا چاہئے کہ جو مال ودولت اس کے پاس ہے وہ اسے زور بازو سے ملا ہے، نہیں نہیں! بیتو محض الله تعالیٰ کی عنایت ورحت ہے۔ اس پر لازم ہے کہ وہ اس مال سے غرباء ومساکین، بیوگان اوریتائی کی خبر گیری کرے۔قرآن میں ابرار وصالحین کی صفات میں آتا ہے: ﴿ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبَّهِ مِسْكِيْنًا وَّيَتِيْمًا وَّاَسِيْرًا۞ إِنَّمَا نُطْعِمُكُمُ لِوَجْهِ اللهِ لَا نُرِيْنُ مِنْكُمْ جَزَآءً وَّ لَا شُكُورًا ١٩٥٨ [الدهر ٨-٩] ''وہ محض اللہ تعالی کی رضا کے لئے مسکین ، یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں ( اور انہیں کہتے

ایمانیات ہیں کہ )ہم تمہیں صرف لوجہ اللہ کھلا رہے ہیں، تم سے نہ کوئی بدلہ چاہتے ہیں اور نہ شکریہ (ہمارا بدلہ تو صرف الله تعالىٰ كے پاس ہے۔)" | عیادت کی فضیلت: حقیقت سے سے کہ بیاروں کی عیادت کرنے پاکسی جنازے میں شرکت کرنے سے انسان کا اپنا دل نرم ہوتا ہے اور آخرت کی یاد تازہ ہوجاتی ہے۔اس بات کا اس حدیث مبارک سے پیعہ چلتا ہے۔سیدنا ابوسعید والعُنْ نبی سَالِیْنَا سے روایت کرتے ہیں، آپ سَالِیْنَا نے فرمایا: «عُودُوا الْمَرِيضَ ، وَاتَّبِعُوا الْجَنَائِزَ ، تُذَكِّرُكُمُ الْاحْرَةَ » [الادب المفرد باب عيادة المريض] ''مریضوں کی عیادت کرو، جنازے میں شرکت کرو، میمہیں آخرت کی یاد دلائے گا۔'' سیدنا تؤبان رخالفۂ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مٹالٹیٹا نے فرمایا:''مسلمان جب اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کرتا ہے، تو والیس ہونے تک برابر جنت کی خوشہ چینی میں رہتا ہے۔'' « إِنَّ الْمُسُلِمَ إِذَا عَادَ اَخَاهُ الْمُسُلِمَ لَمُ يَزَلُ فِي خُرُفَةِ الْجَنَّةِ حَتَّى يَرُجِعَ » لوگوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! جنت کی خوشہ چینی کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا: اس کے میوہ جات چن چن کانا: ﴿قَالَ جَنَاهَا ﴾[رواه مسلم - رياض الصالحين - كتاب عيادة المريض] الله اکبر! مریض کی عیادت پر کتنا بڑا انعام جو کسی مسلمان کو حاصل ہوتا ہے۔سیدنا علی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله مَالَيْفِمُ سے سنا ہے کہ: '' کوئی مسلمان کسی مسلمان کی عیادت صبح ہی صبح کرتا ہے ، تو ستر ہزار فرشتے شام تک اس پر رحمت کے لیے دعا کرتے ہیں اور اگر شام کوعیادت کے لئے جاتا ہے تو صبح تک ستر ہزار فرشتے اس کیلئے دعا کرتے ہیں اور اس کے لئے بہشت کی میوہ خوری ہے۔''<sub>[</sub> ترمذی۔ ریاض الصالحین] مسلم اور غیرمسلم کی عیادت: اسوہ ُ رسول عَلَيْظِ بیہ ہے کہ وہ اپنے پرائے ،مسلم اور غیرمسلم سب کی عیادت فرماتے تھے، آپ رسول اللهُ مَنْ لَيْنِمْ كَ خَلْقِ عَظْيم كابيه واقعه بھى پڑھتے جائيے۔سيدنا انس را لِنْنَوْ سے روايت ہے كه:

''ایک یہودی کالڑکا رسول الله عَلَیْمِ کی خدمت کیا کرتا تھا، جب وہ بیار ہوا تو نبی عَلَیْمِ اس کی عیادت کے لئے تشریف لے گئے اور اسکے سرے قریب بیٹھ گئے اور اس سے فرمایا: مسلمان ہوجاؤ! لڑکے

کا باپ اس کے قریب بیٹھا ہوا تھا، اس نے باپ کی طرف دیکھا، باپ نے کہا: ابوالقاسم (آپ ٹاٹیٹِم کی کنیت تھی) کی بات مان لو! تو وہ اسلام لے آیا، رسول الله ٹاٹیٹِم یے فرماتے ہوئے نکلے:

« ٱلْحَمُدُ لِلّٰهِ الَّذِي ٱنْقَذَهُ مِنَ النَّارِ »[بخارى رياض الصالحين باب عيادة المريض]

"الله كاشكر ہے جس نے اسے آگ سے بياليا۔"

ریض کے لئے دعا:

سیدہ عائشہ وٹائٹاسے روایت ہے کہ نبی ٹاٹٹا جب اپنے کسی گھر والے کی عیادت فرماتے تو اپنا واہنا ہاتھ (اس کے) سر پر پھیرتے اور پیکلمات فرماتے:

 ﴿ اَللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ! اَذُهِبِ الْبَأْسَ، وَ اشْفِ أَنْتَ الشَّافِي لَاشِفَاءَ إلَّا شِفَاؤُكَ شفَاءً لا يُغَادرُ سَقَمًا »

اے اللہ! اے لوگوں کے رب، تکلیف دور کر، شفا عطا فرما، تیرے سوا کوئی شفا عطا فرمانے والانہیں ہے، ایسی شفا کہ مرض ہمیشہ کے لئے جاتا رہے۔''

عیادت کے آداب:

مریض کے ساتھ خندہ بیشانی سے اور پُر امید گفتگو کرنی جاہئے۔ نبی مُناتیم جب کسی بیار کے پاس

بیار پرسی کے لئے جاتے تواسے فرماتے: « لَا بَأْسَ طَهُورٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ » [حصن المسلم]

'' کوئی حرج نہیں یہ بیاری اللہ نے چاہا تو ( گناہوں سے ) پاک کرنے والی ہے۔'' مریض کے پاس زیادہ دیر تک بیٹھنا اور فضول إدھر اُدھر کی باتیں کرنا بھی مناسب نہیں ہے۔ اللہ

تعالی عمل کی تو فیق عطا فرمائے۔ آمین

﴿ أَسُأَلُ اللَّهَ العَظِيمَ رَبَّ الْعَرُشِ الْعَظِيمِ أَنُ يَشُفِيكَ ﴾

'' میں بزرگ و برتر اللہ سے جوعرش عظیم کا ربّ ہے ، یہ سوال کرتا ہوں کہ وہ مجھے تندرسی

سے بہر ور فر مائے۔''

# مریض کی عیادت اور مسلمان کی زیارت

وَ عَنُ اَبِيُ هُرَيُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ: ﴿ مَنُ عَادَ مَرِ يُضًا اَوُ زَارَ اَخًا لَّهُ فِي اللَّهِ نَادَاهُ مُنَادٍ بِاَنُ طِبُتَ وَطَابَ

مَمُشَاكَ وَتَبَوَّأُتَ مِنَ الْحَنَّةِ مَنْزِلًا ﴾ [رواه الترمذي ، رياض الصالحين، باب زيارة اهل الخير]

" سیرنا ابو ہریرہ والنفوسے روایت ہے کہ رسول الله علی الله علی الله علی الله علی عیادت کرتا

ہے یا اللہ کی رضا کے لیے کسی مسلمان بھائی سے ملاقات کرنے جاتا ہے تو ایک پکارنے والا

پکارتا ہے کہ تو مبارک ہے اور تیرا چلنا مبارک ہے تو نے جنت میں ایک جگہ بنالی۔''

انسانوں کے باہم مل جل کر رہنے اور دکھ سکھ میں کام آنے کو معاشر تی زندگی کہتے ہیں اور اسلام ایک صحت مند ، صاف ستھرے یا کیزہ اور فعال معاشرے کی داغ بیل ڈالتا ہے ۔ارکانِ اسلام پرغور کیجیے.....

صوم وصلوة ہو یا زکوۃ و حج ۔ان تمام میں اجتماعی ومعاشرتی نظم و ضبط کی جھلک نظر آتی ہے۔وہ افراد کو کہیں بھی تنہا اور الگ نہیں چھوڑ تا گویا ''ایک فردسب کے لیے اور سب ایک کے لیے ۔'' یہ جملہ اسلامی

معاشرتی زندگی پرصادق آتا ہے۔ اسلام نے ہر عمل کے لیے اخلاص کو ضروری قرار دیا ہے اور اس پر اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر کی بشارت

سنائی ہے وہ یہ کہتا ہے کہ تمہاری آپس میں ہمدردیاں اور عمخواریاں ،خوشیاں اور مسر تیں محض رضائے اللی کے لیے ہونی چاہیے۔ان احادیثِ مبارکہ پرغور سیجیے۔

سیدنا ابو ہرریہ دخالفٹے سے روایت ہے کہ نبی سکالٹیٹا نے فرمایا:'' اللہ تعالی قیامت کے دن فرمائے گا۔

میری عظمت کی وجہ سے جو آپس میں محبت کرتے تھے ، وہ کہاں ہیں؟ آج میں ان پر اپنا سامیہ کروں گا اور آح مير ب سائے كسواكوكى سائي بيل " [مسلم، رياض الصالحين، باب فضل الحب في الله]

سیدنا ابو ہریرہ رہا ایک سے روایت ہے کہ رسول الله مالی الله مالی الله مالی دورایت این مسلمان بھائی کی

ملاقات کے لیے دوسری بستی روانہ ہوا۔اللہ تعالی نے اس کے راستے پر ایک فرشتہ مقرر کردیا۔ جب وہ مخف اس کے پاس سے گزرا تو فرشتے نے بوجھا: کہاں کا ارادہ رکھتے ہو؟ اس نے جواب دیا :میں فلاں بستی میں اینے بھائی سے ملنے جا رہا ہوں ۔فرشتے نے کہا: کیا اس نے تم پر کوئی

احسان کیا ہے جواس کو نبھاتے ہو؟ اس نے کہا بنہیں! مجھے اس سے محض اللہ کی رضا کے لیے محبت ہے۔ فرشتہ بولا۔ میں تیری طرف اللہ کا قاصد ہوں۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے تم سے محبت کی جیسے تم نے اس سے اللہ تعالی کی رضا کے لیے محبت کی۔ و مسلم ، ریاض الصالحین، باب ایضا] سیدنا معافر ٹاٹھؤے روایت ہے میں نے رسول الله مالیو سے سنا ہے کہ الله تعالی کا ارشاد ہے کہ

''جو میری عظمت کی وجہ سے آ پس میں محبت رکھیں ان کے لیے نور کے منبر ہوں گے ، ان پر انبیاء اورشهراء رشك كريس كي؟ " ترمذى، رياض الصالحين، باب ايضاً]

ان احادیث پرغور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک اچھا اور سچا مسلمان اپنے کسی بھائی سے محبت

ایمانیات کی From guranurdu.com حقوق العباد کرتا ہے تواس کی بنیاد مال و دولت یا کوئی اور دنیاوی غرص نہیں ہوتی بلکہ محض رضائے الہی کی طلب ہوتی ہے ، اس لیے دوست احباب کے انتخاب میں بھی مختاط رہنے کی ضرورت ہے۔ 🕜 سیدنا ابو ہر رہ دلائٹیئے سے روایت ہے کہ نبی منگائیئا نے فرمایا:'' آ دمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ پس آ دمی کو دیکھ لینا چاہئے کہ وہ کس سے دوسی کرتا ہے۔'' [ابو داؤد، ترمذي، رياض الصالحين ، باب ايضاً] بیار کی عیادت اور مزاج برسی کی ترغیب اس لیے دی گئی ہے کہ بیاری کے سبب مریض ، نڈھال اور کمزور ہو جاتا ہے اور وہ جاپتا ہے کہ اس حال میں کوئی اس کی دلجوئی کرے، اس کی ڈھارس بندھائے اور اس کی نسلی اور کشفی کرے ، اس لیے بیار کی عیادت کے وقت پید دعاء سکھلائی گئی ہے: « لَا بَأْسَ طَهُورٌ إِنْ شَآءَ اللَّهُ اللهُ الصرب المقبول] '' کوئی بات نہیں( جلد شفا یاب ہو جاؤ گے) ان شاء اللہ( یہ بیاری شمصیں گناہوں سے ) یاک کرنے والی ہے۔'' جناب رسول الله مَثَاثِيَّا نے بیاروں کی عیادت کرنے میں دوست ،رشمن ،مؤمن ،کافر کسی کی تخصیص نہ رکھی۔ جنابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیار کی عیادت کا بہت انچھی طرح خیال رکھا کرتے تھے۔ روایت ہے کہ ایک یہودی غلام مرض الموت میں بیار ہوا تو آپ مُلَالِیُمُ عیادت کوتشریف لے گئے۔'' سیدنا جابر ڈلٹٹؤ بیار ہوئے تو اگر چہان کا گھر فاصلے پر تھالیکن پیادہ یا ان کی عیادت کو جایا کرتے۔'' ایک صاحب بیارہوئے ۔آپ چند دفعہ ان کی عیادت کو گئے ۔ جب انھوں نے انقال کیا تو لوگوں نے اس خیال سے کہ اندھیری رات ہے ۔ آپ کو تکلیف ہو گی۔خبر نہ کی اور دفن کردیا صبح کو معلوم ہوا تو آ پ سَالْيَا مِ فَ شَكَايت كي اور قبر پر جا كرنماز جنازه پڙهي۔[بخاري، كتاب الجنائز، سيرت النبي سَالَيْمَ ، جلددوم] ماضی میں ہمارے درمیان جو تحبین اور الفتیں تھیں وہ رخصت ہو تنکیں۔اب تو رشتہ داریاں بھی محض رسی رہ کئیں۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کون ایک دوسر ہے کو ملتا ہے؟اگر کوئی امیر اور دولت مند ہو جاتا ہے و وہ غریب رشتہ داروں سے ملنا ہی جھوڑ دیتا ہے کیونکہ وہ اس کے مرتبہ(Status) پر پورے نہیں اترتے، اب تو محض اغراض وخواہشات یا دنیاوی اور مادی فوائد کے لیے ملنا، جلنا ، ہنسنا، بولنا اور چلنا پھرنا رہ گیا ہے؟ ہر بات کو دولت کے پیانے سے دیکھا اور شار کیا جاتا ہے۔ ایک غریب بچی سے (خواہ عظمر، تعلیم یافتہ اور دیندار ہو ) لوگ اس لیے نہیں شادی کرتے کہ وہاں دولت کی کمی ہے ۔ دولت مند خواہ بیوتوف ہوں لوگ اخیں پیند کرتے ہیں۔اسلام کے نز دیک عزت و مرتبہ کچھ اور ہے اور لوگوں کے نز دیک

انات کی پروستان کی کان ا

From quranurdu.com

حقوق العباد

كي اور قرآن كنزديك عزت ومرتبه والاكون بع؟ ﴿ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ اَتْقَاكُمْ ﴾ [الحجرات: ١٣]

" بلاشبتم میں سے اللہ تعالی کے نزد یک معزز ترین وہ ہے جو تقوی اور پر ہیز گاری میں سب

ہے آگے ہو۔''

سے آجے ہو۔ لوگو! اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھو، بڑا تو صرف اللہ ہے ، عاجزی اختیار کرو۔ عجز سے ہی سر بلندی ملتی

ہے۔رسول اللہ ﷺ کی سیرت طیبہ کو پڑھو، آپ خاتم النبیین سردار الانبیاء تھے مگر آپ کی چروخا کساری کے واقعات اوپر پڑھ چکے ہو۔اللہ تعالی ہمیں فہم وبصیرت عطا فرمائے۔

#### دعاء والتجا:

﴿ بِسُمِ اللّٰهِ اَرُقِيُكَ ، وَاللّٰهُ يَشُفِيكَ مِنُ كُلِّ دَآءٍ فِيكَ مِنُ شَرِّ النَّفْتُتِ فِي الْعُقَدِ وَ مِنُ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ﴾ وَمِنُ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ﴾

''اللہ کے نام کے ساتھ تیرے اوپر دم کرتا ہوں اور اللہ شمصیں شفا بخشے ہر بیاری اور جادوگروں کی برائی سے جو گرہوں پر پھونک مارنے والے ہیں اور حسد کرنے والوں کی برائی سے جب حسد کرنے لگے۔''

## مسلمان کاحق ما ریلنے کی سزا

وَعَنُ أَبِيُ أَمَامَةَ إِيَاسِ بُنِ تَعُلَبَةَ الْحَارِثِيّ رَضِىَ اللّه عَنُهُ اَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: « مَنِ اقْتَطَعَ حَقَّ امُرِىءٍ مُّسُلِمٍ بِيَمِينِهِ فَقَدُ أَوُجَبَ اللّهُ لَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: « مَنِ اقْتَطَعَ حَقَّ امُرِىءٍ مُّسُلِمٍ بِيَمِينِهِ فَقَدُ أَوُجَبَ اللّهُ لَهُ اللّهِ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ » فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: وَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا يَارَسُولَ اللّهِ؟

فَقَالَ: ﴿ وَإِنْ قَضِيُبًا مِّنُ أَرَاكِ ﴾ [رواه مسلم=كتاب الايمان، باب وعيد من اقتطع حق

المسلم بيمين فاجرة بالنار، رقم الحديث:١٩٦]

''سیدنا ابو امامہ ایاس بن نغلبہ رہائی سے روایت ہے کہ رسول اللہ طَالِیْمَ نے فرمایا: جس نے کسی مسلمان کاحق مارلیا تو اللہ تعالی نے اس پر دوزخ واجب کی اور جنت حرام کی۔ ایک شخص نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! اگر معمولی چیز ہو۔'' آپ نے فرمایا''اگرچہ ایک

پیلو کی لکڑی ہو۔'' ت

اسلام معاشرتی زندگی کا ایک مضبوط اور پائیدار نظام فراہم کرتا ہے، اس کے لیے ہدایات اور اصول

797

From quranurdu.com

دیتا ہے، حقوق و فرائض کا تعین کرتا ہے، گھر سے اسمبلی تک اور قصرِ صدارت سے عدالت تک ضابطے اور قوانین بناتا ہے اور اتنا پا کیزہ اور صاف سقرا دستور حیات عطا کرتا ہے کہ معاشرے میں رہتے ہوئے ہر

شخص امن اور سلامتی سے ہمکنار ہو جاتا ہے اور وہ اطمینان اور سکون کی نیند لیتا ہے۔ اسے یقیناً فلاحی معاشرے سے موسوم کر سکتے ہیں۔اس ضمن میں قرآن و حدیث میں واضح مدایات موجود ہیں۔

ایک حگه ارشاد هوا:

يَسِيرًا ١٩٠ [النسا: ٢٩ ـ ٣٠]

﴿ يَا يُهَا الَّذِينَ الْمَنُوا لَا تَأْكُلُوا المُوالكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا اَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۖ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

وَمَنُ يَّفُعَلُ ذَٰلِكَ عُدُوانًا وَّظُلُمًا فَسَوْفَ نُصُلِيْهِ نَارًا ﴿ وَكَانَ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ

" مؤمنو! ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ، ہاں اگر آپس کی رضا مندی سے تجارت کا لین دین ہو (اور اس سے مالی فائدہ ہو جائے تو وہ جائز ہے) اور اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو، پھھ

شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ تم پر مہربان ہے اور جوظلم و زیادتی سے ایسا کرے گا ہم اس کوعنقریب

جہنم میں داخل کریں گے اور بیہ بات اللہ کو آسان ہے۔''

"آ پس کے مال ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ" اس پر حافظ صلاح الدین یوسف لکھتے ہیں: "بالباطل" میں دھوکہ ، فریب،جعل سازی ، ملاوٹ کے علاوہ تمام وہ کاروبار بھی شامل ہیں جن سے

شریعت نے منع کیا ہے جیسے قمار، ریو (سود) وغیرہ، اسی طرح ممنوع اور حرام چیزوں کا کاروبار کرنا بھی باطل میں شامل ہے۔مثلاً فوٹو گرافی، ریڈیو، ٹی وی ، وی سی آ ر، ویڈیو فلمیں اور ( فحش) کیسٹیں ان کا بنانا، بیچنا، مرمت

كرناسب ناجائز بين" [احسن البيان] ''مگر یہ کہ تمہاری آپس کی رضا مندی سے خرید و فروخت ہو۔'' اس پر حافظ صلاح الدین صاحب

لکھتے ہیں: "اس کے لیے شرط یہ ہے کہ یہ لین دین حلال اشیاء کا ہوحرام اشیاء کا کاروبار باہمی رضا مندی کے

باوجود ناجائز ہی رہے گا، علاوہ ازیں رضا مندی میں خیار مجلس کا مسئلہ بھی آ جاتا ہے۔ لیعنی جب تک ایک دوسرے سے جدانہ ہوں، سودا فنخ کرنے کا اختیار رہے گا جبیا کہ حدیث میں ہے۔

« اَلْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمُ يَتَفَرَّقَا » [بخارى كتاب البيوع]

کی انیات ہوں العباد ہوں ، سودا کرنے کا اختیار ہے۔'' دونوں باہم سودا کرنے والوں کو، جب تک جدا نہ ہوں، سودا فنخ (ختم) کرنے کا اختیار ہے۔''

"اورايخ آپ كو ہلاك نه كرو-"اس پرمحترم حافظ صاحب لكھتے ہيں:

"اس سے مراد خودکشی بھی ہوسکتی ہے جو کبیرہ گناہ ہے اور ارتکاب معصیت بھی جو ہلاکت کا باعث ہے اور کسی مسلمان کوفنل کرنا بھی ، کیونکہ مسلمان جسد واحد کی طرح ہیں اس لیے اس کافنل بھی ایسا ہی ہے

جيسے اپنے آپ کونل كرنا۔ ' [حواله ايضاً]

مندرجه بالا حدیث اور سورهٔ نساء کی اس آیهٔ مبارکه کی روشنی میں ہم اس نتیج پر پہنچے ہیں۔ 🗗 جو شخص کسی مسلمان کاحق ..... جانی ہو یا مالی ..... مارتا ہے وہ سزا کامستحق ہے، اس کی سزاجہنم ہے۔

سیدح تالفی کئی طرح سے ہو سکتی ہے۔۔۔ دھو کہ ، فریب سے بھی ، جعل سازی اور ملاوٹ سے بھی ،

جولوگ اس کے مرتکب ہوں، وہ بھی سزا کے مستحق ہیں، اس لیے رسول الله عَلَيْمَ في فرمايا: ﴿ مَنُ غَشَّ فَلَيْسَ مِنَّا ﴾

''جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔''

غَشَّ: "خَانَ، وَلَيُسَ هُوَ عَلَى شُنَّتِنَا أَوُ طَرِيُقَتِنَا"

غَشَّ کے معنی ہیں کہ اس نے خیانت کی ، وہ ہماری سنت اور طریقے پر نہیں ہے یہ بات آپ مُلاثِیَّا

شکار ہو گئے، ارشاد ہوتا ہے:

نے اس وقت فرمائی جب آپ کا گذر مار کیٹ میں غلے کے ایک ڈھیر سے ہوا، آپ نے اسے دیکھا تو اور سے خشک اور ینچے سے تر پایا، آپ نے دکان دار سے پوچھا کہ ایسا کیوں ہے؟ اس نے جواب دیا

کہ بارش ہوئی تو میں نے ایبا کر دیا، آپ نے فرمایا: پانی میں تر حصہ اوپر ہی رہنے دیا جاتا تا کہ لوگوں کو (جنس كي) اصليت معلوم هوتي اور ساته هي مندرجه بالا جمله "مَنُ غَشَّ فَلَيُسَ مِنَّا" ارشاد فرمايا:

[ نضرة النور --- مصطفى محمد عماره] لین دین میں دیانت اور امانت داری ضروری ہے، چرب زبانی سے کسی کو چھنسا کر سودا بیچنا بھی 3

اسلامی اصولوں کی خلاف ورزی ہے۔ حرام کاروبار میں جہاں افراد مجرم ہیں تو ان پرنگران حکومت بھی ویسے ہی مجرم ہے۔ 4

ا پنے آپ کو نیک کہلانے والے لوگ (نمازی اور حاجی) اگر اس خرابی کے خلاف نفرت کا اظہار

نه کریں اور اس نظام جاہلیت کو بدلنے کی کوشش نه کریں تو وہ بھی مجرم اور سزا کے مستحق ہیں۔ بنی اسرائیل کا جو گروہ لوگوں کو برائی سے رو کتا تھا وہ عذاب الہی سے چے نکلا اور نافرمان عذاب کا

﴿ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوَّءِ وَاَخَذُنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَنَابِ بَئِيسِ أَبِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ١٦٥ ﴾ [الاعراف: ١٦٥] '' آخر کار (مجرمین) جب ان ہدایات کو بالکل ہی فراموش کر گئے جو انہیں یاد کرائی گئی تھیں تو ہم نے ان لوگوں کو بچالیا جو برائی سے روکتے تھے اور باقی سب لوگوں کو جو ظالم تھے ان کی نافر مانیوں پر سخت عذاب میں بکڑ لیا اس وجہ سے کہ وہ فسق ( بے حکمی) کیا کرتے تھے۔'' قر آن و حدیث کی ان روشن اور واضح ہدایات پڑھنے کے بعد جب میں اپنے ملکی نظام اور حالات کو د میشا ہوں تو دل پارہ پارہ ہو جاتا ہے۔لوگوں کے آپس میں ظلم وستم کے واقعات، زر زمین کے جھگڑے اور معاشرتی فسادات ، انہیں عدالتو ں میں تھینچ لاتے ہیں اور وہاں ہر وقت میلے کا ساں رہتا ہے، انہیں بیہ تکلیف دہ لمحات زندگی کے سکون سے محروم کر دیتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف رقابتوں اور رنجشوں کا لامتناہی سلسلہ چل نکلتا ہے یہاں تک کہ بعض اوقات ان میں سے ایک گروہ دوسرے گروہ پرٹھیک دن کی چکا چوند روشنی میں اور عین پولیس کی حفاظت میں گولیاں برسانا شروع کرتا ہے اور عدالت کے صحن انسانی خون سے رنگین ہو جاتے ہیں۔ ہم اور آپ آئے دن ایسے واقعات اخبارات میں پڑھتے مگر اس نظام فاسد کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوتے اور نہ ہی اسے بدلنے کی اجماعی جدوجہد کرتے ہیں۔ یا کستان کو معرض وجود میں آئے اٹھاون برس کا طویل عرصہ بیت چکا ہے مگر آج تک ابرار و صالحین کی سیادت و قیادت سے محروم رہے ہیں۔اس کی وجہ کیا ہے؟ ان کی صفوں میں اتحاد نہیں ہے، وہ مل کر نظام حق کو بریا کرنا ہی نہیں چاہتے ہیں،ان میں سے ہر گروپ کو صرف کرتی کی ہوں ہے جو آج تک پوری نہ ہوتگی۔ یاد رکھیے کہ اس دنیا میں آپ عمر نوح لے کر نہیں آئے ہیں کہ تجربات کرتے رہیں، زندگی بڑی ہی مخضر ہے، عقل مندی کا تقاضا ہے کہ ہم اللہ کے دین کوسر بلند کرنے کے لیے اپنی خواہشات ترک کردیں، اپنے آپ کو اللہ کی رضا کے لیے عاجز بناڈالیں، الیکشن میں نیک لوگوں کو اپنے اوپر ترجیح دیں، اس طرح ان کے ہاتھ مضبوط کر کے نظام حق کو ہر پا کرنے میں معین و مددگار ثابت ہول۔۔۔۔ ﴿ اَللَّهُمَّ اجْعَلُ سَرِيْرَتِي خَيْرًا مِّنُ عَلَانِيَتِي وَ اجْعَلُ عَلَانِيَتِي صَالِحَةً ﴾ '' اے اللہ! میرے باطن کو ، میرے ظاہر سے احپھا کردیجیے، اور میرا ظاہر بھی احپھا بنا دیجیے۔'' (تا که کسی کاحق نه ماروں)

### مسلمان باہم سلامتی کا مظہر ہیں

حقوق العباد

عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُن عَمُرِو رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ: ﴿ ٱلْمُسُلِمُ مَنُ سَلِمَ الْمُسُلِمُونَ مِنُ لِّسَانِهِ وَيَدِهِ ﴾ [مشكوة-كتاب الايمان]

''عبدالله بن عمرو والنَّفَةُ كہتے ہیں كه جناب رسول الله مَثَالَيُّةِ نے ارشاد فرمایا: مسلمان وہ ہے جس

کی زبان (درازی) اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔"

ذرا اس تنصکے ماندے مسافر کی خوشیوں کا اندازہ سیجئے جو کسی صحرا میں گرمی کی شدت میں سفر کر رہا ہو،

سخت پیاس کی وجہ سے اس کی زبان تالو کے ساتھ لگ چکی ہو، ہونٹ خشک ہو چکے ہوں، ماریس کے عالم

میں نگاہیں بار بار آسان کی طرف اٹھتی ہوں اور ربّ کریم کی رحمتوں کی متلاثی ہوں کہ اچا تک دور سے کسی ،

نخلتان کے نشان نظر آنے لگیں تو وہ قدم جو بو مجھل ہو چکے تھے، جلدی جلدی اس طرف الحصنے لگتے ہیں، وہاں پہنچتے ہی وہ پیاسا مسافر ٹھنڈے اور میٹھے چشمے سے سیراب ہو جاتا ہے، بے اختیار اس کی زبان پر اللّہ

تعالیٰ کا شکر جاری ہوجاتا ہے، سایہ دار نخل اس کے لیے راحت کا سامان بنتے ہیں اور ان درختوں کی تمرات سے لدی ٹہنیاں اسے مسرت و شاد مانی سے ہمکنار کر دیتی ہیں اور نخلستان میں بسنے والے لوگوں کی

مہمان نوازیاں جو مسافروں کے لیے ہمہ وقت اپنی آئکھیں فرش راہ کیے ہوئے ہیں۔ اس کی ساری تکلیفوں اور مشقتوں کو نیسر بھلا دیتی ہیں، یہ گوشئہ عافیت اسے سکون و راحت عطا کرتا ہے، بعینہ ایک مسلمان کی زندگی اینے بھائیوں کے لیے امن اور راحت کا پیغام بنتی ہے،مسلمان اور سلامتی لازم ملزوم

ہیں، اسلام کی شان ہی سلامتی میں جملکتی ہے۔مسلمان وہی ہے جو اس نظام سلامتی کا علمبردار ہے، جناب نبی کریم مُناتیاً نے دعوت ِ اسلام کے سلسلہ میں جو خطوط مختلف ممالک کے حکمرانوں کے نام لکھے، ان میں آ پ صلی الله علیه وسلم نے کتنے مختصر اور جامع الفاظ میں اسلام کی خوبی بیان فرما دی " اَسُلِمُ تَسُلَمُ "تم

اسلام قبول كرو اور سلامتي مين آجاؤ اور كهين ارشاد فرمايا: « وَالسَّلَامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى ﴾ [طه :٤٧]

''اوراس کے لیے سلامتی ہے جواس نور مدایت کی پیروی کرے۔''

رسول الله عَالَيْهِم كَى تشریف آورى سے قبل بيركرهٔ ارض امن وسكون سے ميسر محروم تھا اور چار دانگ

عالم میں کہیں بھی سکھ اور چین نہیں تھا، ہر طرف ظلم وشتم کے شعلے بھڑک رہے تھے اور انسان عدل و انصاف ك ليرس كئ تهداس كا نقشة قرآن حكيم ني اس طرح كينياب:

﴿ ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتُ أَيْدِي النَّاسِ ﴾ [سورة الروم: ٤١] '' خشکی اور تری میں لوگوں کے اعمال کے سبب شر اور فساد کھیل گیا تھا۔'' اسلام اس ظلم و فساد سے بھری ہوئی دھرتی پر اہرِ کرم بن کر برسا، کفر و شرک کے اندھیروں میں توحید کا نور پھوٹا،ظلم وستم کے کانٹوں میں عدل و انصاف کے پھول کھلے، بدی اور بے حیائی کے شراروں میں نیکی اور شرافت کی کرنیں ابھریں اور شرونساد کے طوفانوں میں امن وسلامتی کا ظہور ہوا، اور لوگ جہنم کے شعلوں کے کنارے کھڑے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے خاتم النبین محمد رسول اللہ عَلَیْظِ کو مبعوث فرما کر انہیں سلامتی سے ہمکنار فرمایا، ارشاد ہوتا ہے: ﴿ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمُ إِذْ كُنْتُمُ أَعْدَآءً فَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوْبِكُمُ فَأَصْبَحْتُمُ بِنِعُمَتِهِ إِخُوَانًا ۚ وَّ كُنْتُمُ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَ كُمْ مِّنْهَا ﴾ ''اور الله تعالی کی اس مهربانی کو یاد کرو جبتم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں (دین اسلام) کے ذریعہ الفت ومحبت ڈال دی اورتم اس کی مہر بانی سے بھائی بھائی بن گئے اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے تک پہنچ چکے تھے تو اللہ تعالی نے تم کو اس سے قرآن کی مصفی تعلیمات اور رسول الله علیمی کی یا کیزہ تربیت سے صحابہ کرام ٹکاٹیٹم کی ایک ایس جماعت تیار ہوئی جو آپس میں ہمدرد وغمخوار اور دشمنوں کے مقابلے میں سیسمہ پلائی دیوار کی طرح مضبوط و پائیدار تھ، قرآن اس کی یوں شہادت دیتا ہے۔ ﴿ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ ﴿ وَالَّذِينَ مَعَةَ آشِدَّآءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيْنَهُمْ ﴾ "محمد (مُنْ الله ك رسول بين اور جولوك آپ ك ساته بين وه كفار ك مقابلي مين سخت اور زور آور میں مگر آپس میں رحمدل اور ہمدرد میں۔'' یہ در حقیقت اسلام کی بے مثل اور بے مثال تعلیم و تربیت کا متیجہ تھا، رسول اللہ مُثاثِیًا نے انہیں ایک جسم کی مانند قرار دیا، فرمایا: ''مؤمنوں کی مثال ان کی آ پس میں محبت ، مودت ، رحمہ لی اور مہربانی میں جسم کی طرح ہے جب اس

کا کوئی عضو بیار ہوتا ہے تو سارا جسم جا گتا ہے اور وہ بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے۔'' [رياض الصالحين، تعظيم حرمات المسلمين و بيان حقوقهم] اور کہیں خوبصورت ممثیل سے انہیں ایک عمارت کی مانند قرار دیا، فرمایا: ''مؤمن، مؤمن کے لیے مثل عمارت کے ہے کہ اس کی ایک اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوط كرتى ہے۔ [رياض الصالحين باب ايضاً] مسلمانوں کی عزت و آبرو کا اس قدر پاس و لحاظ ہے کہ ان کے سامنے برہنہ ہتھیار کے ساتھ گذرنے سے بھی منع فرمایا گیا ہے۔مبادا اس سے ان کی دل شکنی ہو۔ رسول الله سَالِيَّةُ مِ فَعُ عَلَيْهِمُ فَعُ فَرِ ما ما: " جو شخص ہماری مسجد یا ہمارے بازاروں کے پاس سے گزرے اور اس کے پاس تیر ہوں تو وہ اس ك يهل روك لے يا تھام لے، اس خيال سے كمسى مسلمان كولگ نہ جائے۔ "ورياض الصالحين، حواله ايضاً] اب غور کیجئے کہ جو لوگ مساجد اور معابد میں داخل ہو کرٹھیک رکوع و سجود میں نمازیوں پر حمله آور ہوتے ہیں کہ آناً فاناً بے گناہ عبادت گزاروں کی لاشیں ان مقدس مقامات پر تڑینے گئی ہیں۔ وہ مسلمانی کا کتنا حق ادا کرتے ہیں؟ یہ تو دنیا و آخرت میں سخت ترین سزا کے مستحق ہیں، ان کے انجام کا قرآن اس طرح اعلان كرتا ہے: ﴿ وَمَنْ يَّقُتُلُ مُؤْمِنًا مُّتَعَبِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيهِ وَلَعَنَهُ وَ اَعَدَّلَهُ عَنَابًا عَظِيمًا ١٩٣٠ النساء ٩٣٠ ''اور جوشخص کسی مؤمن کوعمداً قتل کرے تو اس کی سزاجہنم ہے۔جس میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ اس پر اللہ کا غضب اور اس کی لعنت ہے اور اللہ نے اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا حافظ عتيق الرحمٰن كيلاني لكھتے ہيں: ''ایک مؤمن کا قتل عمد شدید ترین جرم ہے، اس کی سزا جہنم میں جیشگی ، غضب الہی، اس کی لعنت اور عذاب عظیم بتائی گئی ہے۔ اتنی شدید سزائیں کسی اور گناہ کے لیے ذکر نہیں کی گئیں، سیدنا عبد الله ابن عباس طائم اس كى توبه كى قبوليت كے بھى قائل نه تھ، گناه كى شدت كا اندازه اس بات سے کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کی آیات میں شرک کے فوراً بعد ایک مؤمن کے قتل عمد کا ذکر کیا

ايمانيات 🐪

حقوق العباد ﴿ وَالَّذِيْنَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ اللَّهِ الْخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إلَّا

بِالُحَقِّ ﴾ [الفرقان:٦٨] ''اور (رحمٰن کے حقیقی بندے) اللہ کے ساتھ کسی اور الہٰ کونہیں یکارتے اور نہ ہی اللہ کی حرام کی

ہوئی کسی جان کو ناحق قتل کرتے ہیں۔ ' اتیسیر القرآن

قرآن و حدیث کی صاف ستھری تعلیمات کی روشنی میں اپنے اخلاق و کردار کا جائزہ لیں تو یہ کہنا

را کے گا کہ بحثیت مسلمان ہم اپنی شاخت کھو چکے ہیں، ہمارے اسلاف نے اعمالِ حسنہ سے عزت

اورسر بلندی حاصل کی اور ہم اپنے برے اعمال سے قعر مذلت میں جاگرے ہیں۔ تم آپس میں غضب ناک وہ آپس میں رحیم

> تم خطا کار و خطابین، وه خطا پوش و کریم حایتے سب ہیں کہ ہوں اوج ثریا یہ مقیم

پہلے ویبا کوئی پیدا تو کرے قلبِ سلیم

#### دعا والتجا

الُوَهَّابُ » [آل عمران: ٨] " اے ہمارے رب ! ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلول میں کجی نہ پیدا کیجے، ہمیں

« رَبَّنَا لَا تُزِغُ قُلُوبَنَا بَعُدَ إِذُ هَدَيْتَنَا وَهَبُ لَنَا مِنُ لَّذُنُكَ رَحُمَةً عَإِنَّكَ أَنْتَ

ا پنے پاس سے رحمت سے نوازیے ، بلاشبہ آپ عطا اور بخشش کرنے والے ہیں۔''

## اصلاح معاشرہ کی فکر سیجیے

أَنُ قَدُ حَضَرَةً شَيُءٌ فَتَوَضَّأً وَمَاكَلَّمَ أَحَدًا، فَلَصِقُتُ بِالْحُجُرَةِ استَمِعُ مَا يَقُولُ فَقَعَدَ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيُهِ وَقَالَ:« يَا أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ

عَنُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهَا قَالَتُ : دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ عِيَّلَتُمْ فَعَرَفُتُ فِي وَجُهم

لَكُمُ: مُرُوا بِالْمَعُرُوفِ وَانْهَوا عَنِ الْمُنْكَرِ قَبْلَ اَنْ تَدْعُوا فَلَا أُجِيبُ لَكُمُ وَتَسُأَ لُوني

فَلَا أُعُطِيُكُمُ وَتَسُتَنُصِرُونِي فَلَا أَنْصُرُكُمُ ﴾ فَمَا زَادَ عَلَيُهِنَّ حَتَّى نَزَلَ -

[ابن ماجه]

نے آپ کے چبرے سے اندازہ کر لیا کہ کوئی بات درپیش ہے، آپ نے وضوفر مایا اور کسی ے کوئی بات نہ کی ( مسجد تشریف لے گئے ) میں حجرہ کے ساتھ لگ کر آپ کی گفتگو سننے لگی، آپ عَالَيْهِ منبر پر بیٹے اور اللہ تعالی کی حمدو ثنا کے بعد یوں گویا ہوئے: لوگو! اللہ تعالی تمہارے لئے فرماتا ہے کہ بھلائی کا تھم دو اور برائی سے روکو اس سے پہلے کہتم دعا کرو اور میں تمہاری دعا قبول نہ کروں اورتم مجھ سے مانگو اور میں تمہیں نہ دوں اورتم مجھ سے مدد طلب کرو اور میں تمہاری مدد نہ کروں۔" آپ مالی نے اس سے زیادہ اورکوئی بات ارشاد نہیں فرمائی اورمنبر سے اتر آئے ۔ غور کیجئے کہ اس مخضر خطاب رسول علیہ میں ہمارے لئے کتنا اہم پیغام ہے انسانوں کے باہم مل جل کر رہنے سہنے میں معاشرتی زندگی کی داغ بیل پڑتی ہے اور جس طرح کسی عمارت کی تعمیر اور مضبوطی میں ہر اینٹ بڑی اہمیت رکھتی ہے اسی طرح ایک صالح معاشرے کو پروان چڑھانے میں ہر فرد کے اخلاق کی درستی اور کردار کی مضبوطی بڑا اہم رول ادا کرتی ہے سچ ہے۔ ا فراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارا پھر دیکھئے کہ افرادِ معاشرہ آپس میں ہمدر دوغمخوار ، دکھ سکھ کے ساتھی رنج و راحت میں ایک دوسرے کے مدد گار اور قدر ومنزلت دینے والے ہوں تو زندگی آسان اورخوشگوار ہو جاتی ہے اور مصائب و مشکلات کے زخم بھی مندمل ہوتے رہتے ہیں اس طرح کا معاشرہ صحت مند معاشرہ کہلاتا ہے۔ اس کے برعکس اگر ان کے درمیان حسد و بغض لڑائی ، جھگڑ ہے ،فتنہ و فساد کے شعلے بھڑ کتے رہیں توزندگی اجیرن اور ویران ہو جاتی ہے اور دولت کی فراوانی بھی انہیں اطمینان اور یکسوئی نصیب نہیں کرسکتی ہے اسے بھار معاشرے سے موسوم کر سکتے ہیں ۔ ایک صحت مند معاشرے میں لوگ جہاں نیکیوں کو فروغ دیتے ہیں اور وہ ہر طرف پھلتی چولتی ہیں وہاں وہ برائیوں کوئیخ و بن سے اکھاڑ سینکتے ہیں ، وہاں کاایک فردسب کیلئے اورسب ایک کے لئے جیتے ہیں ، اگر ایک شخص کا نقصان ہو رہا ہو تو سب اس کو نقصان سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں اور ایک فرد سب کے فائدے کی سوچ بچار رکھتا ہے مثلاً اگر کسی بہتی میں کسی شخص کے مکان کو آگ لگ جائے تو اسے بجھانے کے لیے بستی کا ہر فرد لیکتا ہے ، کوئی پانی لارہا ہے اور کسی کے ہاتھ میں ریت کی بالٹی ہے اور جب

🔏 ۽ ايمانيات ۾ تک وہ آگ بجھ نہ جائے کسی شخص کو کسی کروٹ چین اور اطمینان نصیب نہیں ہوتا ہے۔ وہ اس بات کا احساس رکھتے ہیں کہا گراس آ گ پر قابو نہ پایا گیا تو نہ معلوم اس کی لپیٹ میں آ کر کتنے گھرانے خاکستر اور ملبے کا ڈھیر بن جائیں گے۔ آگ کی مثال کو ہر برائی پر چسپاں کر لیجیے کہ اس سے انسانی اعمال خاكستر اور برباد موجاتے بين اسى لئے رسول الله مَاليُّكِم في ارشاد فرمايا: « مَنُ رَّاى مِنْكُمُ مُّنُكَرًا فَلُيُغَيِّرُهُ بِيَدِهٖ فَإِنُ لَّمُ يَسُتَطِعُ فَبِلِسَانِهِ فَإِنُ لَّمُ يَسُتَطِعُ فَبَقُلُبِهِ وَذٰلِكَ اَضُعَفُ الْإِيُمَانِ الرِّواه مسلم، رياض الصالحين ] ''تم میں سے کوئی شخص برائی دیکھئے تو اسے اپنے ہاتھ سے روکے اگر نہ روک سکے تو اپنی زبان سے منع کرے اور اگر زبان سے بھی منع کرنے کی طاقت نہ پائے تو ( کم از کم) دل میں برا جانے اور بیا بمان کا کمزورترین درجہ ہے''۔ غور کیجیے کہ برائی کے خلاف نفرت کا کمزور ترین درجہ دل سے بیزاری کاہے، اگریہ احساس بھی جاتا رہے تو پھر ایمان کہاں رہ گیا۔ یہ آخری درجہ اس لیے رکھا گیا ہے کہ تبہارے ایمان کی چنگاری بھڑک اٹھے تو پھرتمہیں زبان کی قوت اور اس کے بعد ہاتھ کی قوت نصیب ہو جائے گی ۔کمزور ترین ایمان کی قوت زائل ہوتے ہی خطرناک انٹیج آ جاتی ہے جس کا تذکرہ بنی اسرائیل کے واقعے میں ہواہے ۔ سيدنا ابن مسعود وللنيُّ سے روايت ہے كه رسول الله عَلَيْم في فرمايا: '' پہلی خرابی جو بنی اسرائیل میں پیدا ہوئی وہ بیتھی کہ کوئی کسی برے آ دمی سے ملتا اور کہتا کہ اللہ سے ڈرو اور جو پچھتم کرتے ہو اس کو چھوڑ دو، بہتہارے لئے جائز نہیں، پھر جب دوسرے دن ملتا اور اس کو اسی حالت میں پاتا تو پھراسے نہ روکتا ( بلکہ ) اس کا ہم پیالہ اور ہم نوالہ ہو جاتا ، جب وہ بیرکرنے لگے تو الله تعالیٰ نے ان کے دلوں کو یکساں کر دیا پھر ارشاد فر مایا: ﴿ لُعِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ 'بَنِيْ َ اِسْرَآءِ يُلَ عَلَى لِسَانِ دَاؤَدَ وَعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ ۚ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا قَاكَانُوا يَعْتَدُوْنَ ﴾ تَرَاى كَثِيْرَا مِّنْهُمْ يَتَوَلُّوْنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا \* لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتُ لَهُمُ أَنْفُسُهُمْ أَنْ سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ وَ فِي الْعَذَابِ هُمْ خَلِدُوْنَ ۞ وَ لَوْ كَانُوْا يُؤْمِنُوْنَ باللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَ مَا أُنْزِلَ الِّيهِ مَا اتَّخَذُوهُمُ أَوْلِيَّاءَ وَ لَكِنَّ كَثِيْرًا مِّنْهُمُ فْسِقُونَ ٢٨١٠٧٨ [المائده ٨١٠٧٨] ''بنی اسرائیل میں سے جن لوگول نے کفر کی راہ اختیار کی ان پر داؤد اور عیسیٰ ابن مریم ﷺ کی زبان سے لعنت کی گئی کیونکہ وہ نافر مان ہو گئے تھے اور زیادتیاں کرنے لگے تھے ، انہوں نے ایک دوسرے کو برے افعال کے ارتکاب سے روکنا چھوڑ دیا تھا ، برا طرزِ عمل تھا جو انہوں

ایمانیات نے اختیار کیا تھا، آج تم ان میں بکثرت ایسے لوگ دیکھتے ہو جو ( اہل ایمان کے مقابلے میں ) کفار کی حمایت و رفافت کرتے ہیں اور جو اعمال وہ اینے لئے آگے بھیج رہے ہیں بہت برے ہیں کہ ان سے اللہ بھی ان پر ناراض ہو گیا اور خود بھی ہمیشہ عذاب میں رہیں گے ، اگر وہ اللہ پر نبی سَالیّنی پر اور جو کچھ اس کی طرف نازل کیا گیا ہے اس پر ایمان لاتے تو (ایمان کا تقاضا بیرتھا کہ ) کافروں کو دوست نہ بناتے لیکن ان میں سے اکثر فاسق ہی ہیں ۔'' یہ آیات مبارکہ (جن کا ترجمہ پیش کیا گیا ہے ) پڑھنے کے بعد آپ مُنافِیْم نے فرمایا:'' میں تمہیں تا کید کرتا ہوں کہتم لوگوں کوضرور نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو ، اور ظالموں کے ہاتھ بکڑ لو اور ان کو ز بردی حق پر روکو اور ان کوحق پر مجبور کرو، ورنہ اللہ تعالی تم لوگوں کے دلوں کو کیساں کر دے گا اور تم پر لعنت کرے گا جیسے ان پر کی۔ ( یعنی بنی اسرائیل پر ) عَنُ عَبُدِ اللهِ بُن مَسُعُودٍ قَالَ، قَالَ: رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ: «كَلَّا وَاللَّهِ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعُرُوفِ ، وَلَتَنُهَوُنَّ عَنِ الْمُنكَرِ، وَلَتَأْخُذُنَّ عَلَى يَدَى الظَّالِم ، وَلَتَأْطُرُنَّهُ عَلَى الُحَقِّ اَطُرًا، وَلَتَقُصُرُنَّهُ عَلَى الْحَقِّ قَصُرًا ..... أَوَ لَيَضُرِ بَنَّ اللّٰهُ بِقُلُوبِ بَعُضِكُمُ عَلَى بَعُضٍ ثُمَّ لَيَلُعَنَنَّكُمُ كَمَا لَعَنَهُمُ لَا [ابو داود=كتاب الملاحم، باب: الامر والنهى ،رقم الحديث: ٣٧٧٤ جامع الترمذي] سيدنا ابوبكرصديق وللفيُّ فرمايا كرتے كه اوگواتم اس آيت مباركه كو يرصح مو: ﴿ يَا يُّهَا الَّذِيْنَ امْنُوا عَلَيْكُمُ أَنْفُسَكُمْ ۚ لَا يَضُرُّ كُمْ مَّنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَكَ يُتُمُّ ۗ ''اے لوگوجوایمان لائے ہو!اپنی فکر کرو،کسی دوسرے کی گمراہی سے تمہارا کچھ نہیں بگڑتا اگرتم خود راه راست پر ہو۔'' اور میں نے رسول الله مَاليَّا كوفر ماتے ہوئے ساہے كه: « إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأُوا الظَّالِمَ فَلَمُ يَأْخُذُوا عَلَى يَدَيُهِ أُوشَكَ اَنُ يَعُمَّهُمُ اللَّهُ بِعِقَابٍ مِّنَّهُ ﴾ [ رواه ابو داود الترمذي حواله ايضاً ] ''جب لوگ ظالم کو دیکھیں اور اس کا ہاتھ نہ پکڑیں ( اس کوظلم وستم سے نہ روکیں) تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر اپنا عذابِ عام بھیج دے۔'' اقصائے عالم میں بھلائیوں کو فروغ دینا اور برائیوں کو مٹانا امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے، قرآن

From quranurdu.com

كرتا ہے: ﴿ كُنْتُمُ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتُ لِلنَّاسِ تَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكرِ

وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ﴾ [آل عمران:١١٠]

المانيات

''(مسلمانو!) دنیا میں تم وہ بہترین امت ہو جسے انسانوں کی (ہدایت واصلاح) کے لئے میدان پر لایا گیا ہے، تم نیکی کا حکم دیتے ہو، بدی سے روکتے ہواور پھر اللہ پر ایمان

سے میدان پر لایا گیا ہے،م من کا ہم دیے ہو، بدی سے روٹے ہواور پر اللہ پر ایمان کھتے ہو۔''

رہے ہو۔ بلکہ حکم ہے کہ اہلِ علم فضل کی ایک جماعت ہمہ وقت اس میدان میں مصروف عمل رہے،ارشاد ہوتا ہے:

﴿ وَلْتَكُنُ مِّنْكُمُ أُمَّةٌ يَّدُعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعُرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ [ال عمران ١٠٠]

"تم میں کچھ لوگ تو ایسے ضرور ہونے چاہئیں جو (لوگوں کو) نیکی کی طرف بلائیں، بھلائی کا حکم دیں اور برائیوں سے روکتے رہیں جولوگ میرکام کریں گے وہی فلاح سے ہمکنار ہوں گے۔"

عیق معملات میں اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ اللہ اللہ علی اللہ

عام المبین عمد رسول اللہ محالیق کی جنت تو ہم حرب میں ہوں اور آپ محالیق کے محابہ حرام نکاتی میں اسے اسے استعمال سے ایک جماعت کو تیار کیا جس نے اس فریضے کو بتام وکمال سر انجام دیا ،اور اس سلسلے میں ہرفتم کا جہاد کیا،وہ جہاں بھی گئے ظلم وستم کو مٹایا اور عدل وانصاف کو قائم کیا ۔

دمِ تقریر تھی مسلم کی صدافت بیباک عدل اس کا تھا قوی ، لوثِ مراعات سے پاک

عرب ہن وہ وہ ، وب رہاں سے پات شجر فطرتِ مسلم تھا حیا ہے نمناک تھا شجاعت میں وہ اک ہستی فوق الادراک

بی حقیقت ہے کہ آج دنیا میں جہال کہیں اسلام اور مسلمانوں کا نشان نظر آتا ہے بیران کی ہی

قربانیوں اور جانفشانیوں کا نتیجہ ہے، افسوس کہ آج مسلمانوں میں جوش وجذبہ سرد پڑچکا ہے دولت وامارت نے انہیں حکمت بصیرت اور

ہ ون نہاں میں میں میں ہوں وجدبہ سرر پر پھا ہے روک وہارت سے ہیں میں میں میں ہوتے ہیں میں میں ہوئی ہی قوت و شجاعت سے عاری کر دیا ہے غور سیجئے کہ اتنی بڑی نفری ہونے کے باوجود اسرائیل کی جھوٹی سی ریاست نے انہیں ذلیل وخوار کرکے ان کی سرزمین پر غاصبانہ قبضہ کر رکھا ہے اور ان پر ظلم وستم ڈھانا اس

کا معمول بن چکا ہے، یہ سب کچھ اسلام کی تعلیمات سے بغاوت کا نتیجہ ہے۔

حقوق العباد کون ہے تارک آئین رسول متار؟ مصلحت وقت کی ہے کس کے عمل کا معیار؟ کس کی آنکھوں میں سایا ہے شعار اغیار؟ ہو گئی کس کی مگہ طرز سلف سے بیزار؟ اسلام نے مسلمانوں کو ایک لڑی میں برویا تھا اورخبردار کیا تھا کہ اپنی صفوں میں بھی رخنہ پیدا نہ ہونے دیں،اگراپیا ہواتو اس کی سزا بھکتیں گے۔ ﴿ وَاَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَنْهَبَ رِيْحُكُمُ ﴾ [الانفال: ٢٠] ''(دیکھو!)اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں جھگڑ ونہیں ورنہ تم کمزوریٹ جاؤ گے۔اورتمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔'' گر افسوس کہتم خواہشات ِنفس کے پجاری بن بیٹھے ہتم نے انتشار اور فساد کی راہ اختیار کی مختلف فرقوںاورٹولیوں میں بٹ گئے اور اسلام کی زریں تعلیمات کو پسِ پشت ڈال دیا ۔ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک حرم یاک بھی،اللہ بھی،قرآن بھی ایک کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں کیا زمانے میں پنینے کی یہی باتیں ہیں؟ آ یئے .....! ذرا وطن عزیز پر نگاہ ڈالیں۔ یہ خطۂ زمین بے شار جانی اور مالی قربانیوں سے حاصل کیا گیا تھا،اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزادی کی نعمت سے سرفراز کیا تھا،حصول وطن میں جوانوں ،بوڑھوں، بچوں اور خواتین نے جو جو قربانیاں دیں ان دلدوز واقعات کو پڑھ کر آج بھی دل یارہ ہو جاتا ہے، یہ تمام تر جدوجہد کس کے لیے ہوئی؟ اس لیے کہ اسلام کا عادلانہ نظام قائم کیا جائے گا اور ہر شخص شجر اسلام کے سائے میں امن وسکون کی زندگی گزار سکے گا، قرآن حکیم نے آزاد ہونے والی مسلم ریاست کی اولین ذمہ داری ریہ بتلائی ہے۔

﴿ الَّذِيْنَ اِنُ مَّكَّنَّهُمُ فِي الْأَرْضِ اَقَامُوا الصَّلُوةَ وَاتَوُا الزَّكُوةَ وَاَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوا عَنِ الْمُنْكُر ولِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ١٤١ المحجد ١٤١ '' ہیہ وہ لوگ ہیں جنہیں اگر ہم زمین میں اقتدار بخشیں تو وہ نماز قائم کریں گے۔ زکوۃ دیں گے ( نظام صلوٰ ق وز کوٰ ق قائم کریں گے ) نیکی کا حکم دیں گے اور برائی سے منع کریں گے اور تمام معاملات کا انجام کاراللہ کے ہاتھ میں ہے۔'' افسوس کہ آج اٹھاون سال گزرنے کے باوجود ملک میں اسلامی آئین کا نفاذ نہ ہوسکا، بلکہ آنے والی حکومت نے اسلام سے بغاوت کا راستہ اختیار کیا، جن لوگوں کو اسلام سے محبت نہیں ہے بھلا وہ یا کشان کے لیے مخلص کیونکر ہو سکتے ہیں؟ ان میں مسلمانوں سے وفاداری کیونکر ہوسکتی ہے؟ جب کسی ملک کا آئین پوری قوت سے نہ چلے تو وہاں قانون کی حکمرانی کیسے قائم ہو عکتی ہے، نیتجتًا ملک نہ صرف اخلاقی کحاظ سے کنگال ہو چکا ہے بلکہ مالی طور پر بھی دیوالیہ ہو چکا ہے، ہر قشم کی برائی اور بے حیائی آ کاس بیل کی طرح نھیل چکی ہے، نوجوان نسل بہک رہی ہے جس کا کوئی پرسانِ حال نہیں ہے، کتنے الیکش ہوئے اور کتنی حکومتیں مشحکم ہوئیں؟ قیام حکومت کے لیے ہم نے اسلامی اصولوں کو پس پشت ڈال کر مغرب کے جمہوری نظام کی نقالی کی ہے، اسلام نے حکومت کے نمائندول کے انتخاب کومجلس شوریٰ کے سپر دکیا ہے جو اہل علم و فضیلت پر مشمل ہوتی ہے۔ و اَمْرُهُم شُورى بَيْنَهُم " اور ان کے تمام معاملات آپس کے صلاح مشورے سے طے پاتے ہیں۔ان جمہوری انتخابات میں کتنے ارب رویےاب تک ضائع ہو چکے ہیں اور کتنی قیمتی جانیں تلف ہو چکی ہیں؟ اب تک کوئی نتیجہ سامنے آج تک صالح نظام کے قیام میں علماء کرام کا نفاق اور افتراق بھی مانع رہا ہے، انہوں نے سرجوڑ کر بھی بھی کلمۃ الحق کا جاری و ساری کرنے کی کوشش نہیں کی ہے، کیا ان حالات میں ہم اللہ تعالیٰ کے یهان سرخرو هو سکتے ہیں؟ دعاء والتجاء: « اَللَّهُمَّ إِنِّي اَسْئَلُكَ الْعَفُو وَالْعَافِيَةَ فِي دِيْنِي وَ دُنْيَايَ وَ اَهْلِي وَ مَالِي » '' اے اللہ! میں آپ سے اپنے دین، دنیا، اہل خانہ اور مال میں معافی اور سلامتی مانکتا

Trom quramarau.com

اسلامی اخوت کے تقاضے

وَعَنُ أَبِي هُرَيُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ: «لَا تَحَاسَدُوا ، وَلَا تَنَاجَشُوا، وَلَا تَبَاغَضُوا، وَلَا تَدَابَرُوا، وَلَا يَبِعُ بَعُضُ عَلَى بَيْعِ بَعُضٍ ، وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخُوانَا لَلْمُسُلِمُ اَخُو الْمُسُلِمِ لَا يَخُذُلُهُ ، التَّقُولى هَهُنَا وَيُشِيرُ اللَّى صَدرِهِ ثَلاتَ لَا يَظُلِمُهُ ، وَلَا يَخُذُلُهُ ، التَّقُولى هَهُنَا وَيُشِيرُ اللَّى صَدرِهِ ثَلاتَ مَرَّاتٍ بِحَسُبِ الْمُرِى مِنَ النَّشَرِ اَنُ يَحُقِرَ اَخَاهُ الْمُسُلِمَ ، كُلُّ الْمُسُلِمِ عَلَى الْمُسُلِم حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرضُهُ » [رواه مسلم]

''سیدنا ابو ہریرہ ڈاٹیؤ سے روایت ہے کہ رسول اللہ عُٹاٹیؤ نے فر مایا: ایک دوسرے سے حسد نہ رکھو، ایک دوسرے کو دھوکہ نہ دو، ایک دوسرے سے بغض نہ کرو، ایک دوسرے سے بیٹھ نہ پھیرو اور کوئی شخص دوسرے کے سودے پر سودا نہ کرے، اور تم سب اللہ کے بندے بھائی بھائی ہو جاؤ۔ (یادرکھو) مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پرظلم کرے، نہ اسے حقیر جانے اور نہ اسے (کسی طرح بھی) ذلیل کرے۔ تقوی (کا مرکز) یہاں ہے۔ آپ ٹٹٹیؤ نے اور نہ اسے (کسی طرح بھی) ذلیل کرے۔ تقوی اس کا مرکز) یہاں ہے۔ آپ ٹٹٹیؤ نے این برائی این سینہ مبارک کی جانب تین مرتبہ اشارہ کیا، پھر فرمایا کہ سسانسان کے لیے اتی برائی کا فی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر جانے مسلمان پر ہر مسلمان کا خون ، اس کا مال اور اس کی عزت و آبرو حرام ہے۔'

## مشكل الفاظ

" اَلنَّجَشُ" أَنُ يَّزِيدَ فِي ثَمَنِ سِلُعَةٍ يُنَادِي عَلَيْهَا فِي السُّوُقِ وَنَحُوَهُ وَلَا رَغُبَةَ لَهُ فِي شِرَائِهَا بَلُ يَقُصُدُ اَنُ يَغُرَّ غَيُرَهُ وَهٰذَا حَرَامٌ "

'' کسی شخص کی بولی پرمحض شرارت کے طور پر نئی اور زیادہ بولی دینا جب کہ خریدنے کا کوئی

ارادہ نہ ہو بلکہ دوسرے کومحض دھوکہ دینا مقصود ہو۔ بیہ بات حرام ہے۔'' سب سیست میں میں کا میں اور کا میں اور کا میں میں اور کیا ہے۔''

" التَّدَابُرُ " أَنُ يُعُرِضَ عَنِ الْإِنْسَانِ وَيَهِجُرَهُ، وَيَجُعَلَهُ كَالشَّيُءِ الَّذِي وَرَاءَ الظَّهُرِ وَالدُّبُرِ [الشيخ ناصر الدين الالباني]

''لینی کسی انسان سے منہ پھیر لینا، اس سے الگ ہو جانا اور کسی بے کارچیز کی طرح اس کو

پس پشت رکھ کر حقارت و ذلت سے دیکھنا۔''

From quranurdu.com یاد رکھیے .....! کوئی جھکڑا اور فساد دو آ دمیوں کے در میان ہو یا دو قوموں کے مابین ، اس کا محرک آپس کا حسد وبغض، اپنی شوکت وسطوت کا لوہا منوانا، دوسروں کو نیچا دکھانا، ایک دوسرے کے حقوق تلف اور غصب کرنا ہوتا ہے۔ اس سے فریقین کے درمیان رجش اور نفرت کے جذبات اجرتے ہیں اور جب ان میں تیزی آتی ہے تو پہلے زبان درازی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اور پھر ہاتھا پائی اور دنگہ فساد کی آگ بھڑک اٹھتی ہے.....لڑائی کے ان شعلوں میں افراد اور قومیں عقل وفکر سے خالی اور دانش و بینش سے عاری ہو جاتی ہیں، انہیں نہ تو انجام کی فکر رہتی ہے اور نہ اپنے نقصانات ہی کی پروا۔ جب یہ جنگ قوموں اور ملکوں کے درمیان چھڑتی ہے تو بے شار قیمتی جانیں ضائع ہو جاتی ہیں، ان گنت انسان زخمی اور نا کارہ ہو جاتے ہیں اور ان کے علاج معالجے کے لیے ہسپتالوں میں جگہ بھی نا کافی ہوجاتی ہے۔عورتیں ہیوہ اور بیج یتیم ہو جاتے ہیں، بھائی بہنوں کو داغ مفارقت دے جاتے ہیں اور بہنیں بھائیوں کو داغ حسرت میں چھوڑ جاتی ہیں۔ اور دور حاضر میں تو انسانوں نے اپنی ہلاکت و بربادی کے لیے ایسے ایسے مہلک ہتھیار تیار کر لیے ہیں جن سے ہنستی کھیاتی بارونق آبادیاں دنوں میں نہیں گھنٹوں اور منٹوں میں وریانوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ یہ نتیجہ ہے اس بات کا کہ انسان اپنے خالق سے بگانہ ہو کر اپنے آپ کو بھی فراموش کر چکا ہے..... اس وقت اس کی حیثیت حیوانات سے بھی بدتر ہو جاتی ہے، قرآن اس کا ذکر اس طرح ﴿ لَهُمۡ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا ۚ وَلَهُمۡ اَعۡيُنٌ لَّا يُبۡصِرُونَ بِهَا ۚ وَلَهُمُ اذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْاَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلَّ ﴾ والاعراف:١٧٩ ''ان کے پاس دل ہیں مگر ان سے سمجھ بوجھ کا کام نہیں لیتے، آئکھیں ہیں مگر ان سے دیکھتے نہیں، کان ہیں مگر ان سے سننے کا کام نہیں لیتے (وہ عقل وحواس کا استعال کھوکر) چویاؤں کی طرح ہوگئے ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ کھوئے ہوئے ۔'' اسلام اپنے پیروکاروں کو نہ صرف زیورعلم سے آ راستہ کرتا ہے بلکہ ان کی تہذیب نفس بھی کرتا ہے، مرت و شادمانی کی کیفیت ہو یا غیظ وغضب کی حالت، وہ بندهٔ مؤمن کو الله تعالیٰ کی رضا کا طالب بنا تا ہے۔ رسول اللہ مُثَاثِثِمُ فرماتے ہیں، میرے ربّ نے مجھے علم دیا ہے۔ « خَشُيةَ اللَّهِ فِي السِّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ ، وَكَلِمَةَ الْعَدُلِ فِي الْغَضَبِ وَالرِّضٰي » " کہ میں ظاہر اور چھیے ہوئے (ہر حال میں) اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہوں اور غصے کی حالت میں ہوں یا خوشی کی کیفیت میں عدل وانصاف ہی کی بات کہوں۔''

ایمانیات کر چھپھ یمی نہیں بلکہ اسلام کی نظر میں حقیقی معنوں میں دلیر اور بہادر اسے جانا گیا ہے جوغم وغصہ کی حالت میں نفس کا محکوم نہیں بلکہ اس پر حاکم ہو، لسانِ نبوت سے اس بات کو اس طرح ادا کیا گیا ہے: « لَيُسَ الشَّدِيُدُ بِالصُّرُعَةِ، إنَّمَا الشَّدِيُدُ الَّذِي يَمُلِكُ نَفُسَهُ عِنُدَ الْغَضَبِ. » [متفق عليه ورياض الصالحين، باب الصبر] ''بہادر وہ نہیں جو کسی کو بچھاڑ دے (حقیقی) بہادر تو وہ ہے جو غیظ وغضب کے وقت اپنے نفس کو قابو میں رکھے۔'' نفس کو ضبط میں رکھنا ہی شرف انسانیت اور کمال آ دمیت ہے شاید دنیا میں سب سے خطرناک اور موذی چیز یہی ہے۔نسی نے کیا خوب کہا ہے۔ نهنگ و اژدها و شیر نر مارا نو کیا مارا بڑے موذی کو مارا نفسِ امّارہ کو گر مارا قرآن حکیم نے نفس کی اصلاح کو کامیابی کی راہ اورنفس کی پیروی کو ناکامی کا راستہ قرار دیا ہے: ﴿ قَدُ أَفَلَحَ مَنْ زَكُّهَا ٢٠٤٥ وَقَدُ خَابَ مَنْ دَسُّهَا ١٠٠٩ [الشمس: ٩-١٠] '' كامياب مواجس في نفس كاتزكيه كيا اور نامراد مواجس في اسے كھٹيا بنايا۔'' قر آن حکیم نے اشتعال اور غصے کے مواقع پر صبر و حمّل کا مظاہرہ کرنے اور دوسروں کو معاف کر دینے کی تربیت دی ہے، ربّ غفور کا ارشاد ہے: ﴿ وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَنَبْرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمُ يَغْفِرُونَ ٥ [الشورى: ٣٧] ''(ابرار و صالحین تو وہ ہیں) جو کبیرہ گناہ اور بے حیائیوں سے بچتے رہتے ہیں اور جب انہیں غصه آتا ہے تو معاف کر دیتے ہیں۔'' آتشِ غیظ وغضب ہی بالآخر افراد اور اقوام کے درمیان جنگ کا باعث بنتی ہے اور اسلام اس پر کنٹرول کرنا سکھا تا ہے، اس کے علاوہ کسی کی جاہ وجلال اور مال ومنال کو دیکھے کر حسد ونفرت کے جذبات ا بھرنا پیندیدہ بات نہیں ہے، اس پر قرآن حکیم کی زریں تعلیمات قابل ذکر ہیں، ارشاد ہوتا ہے: ﴿ وَلَا تَتَمَنُّوا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعُضَكُمْ عَلَى بَعْضِ ۗ ﴾ والساء: ٢٦] "اور (دیکھو!) اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض کے مقابلے میں جو فضیلت دے رکھی ہے، اس کی تمنا نه کرو ( که کاش ہمیں پیدملا ہوتا)''

حقوق العباد

ریمانیات From guranurdu.com رسول الله مگالیُّیم نے اس کی تربیت ان الفاظ میں فرمانی ہے:

﴿ أُنظُرُوا الِّي مَن هُوَاسُفَلَ مِنكُم وَلا تَنظُرُوا الِّي مَن هُوَ فَوُقَكُم، فَهُوَ أُجُدَرُ اَن

لَّا تَزُدَرُوا نِعُمَةَ اللَّهِ عَلَيُكُمُ ﴾ [متفق عليه، رياض الصالحين باب فضل الزهد]

''اپنے سے کم درجے والوں کو دیکھو، بڑے درجے والوں کو نہ دیکھو، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تم

الله کی نعمتوں کوحقیر نہ جانو گے۔''

یہ بات یقین کے ساتھ کہی جاسکتی ہے کہ اگر حسدو رقابت اورغم وغصہ ایسے سفلی جذبات کو قابو میں

رکھا جائے تو انسانوں کے درمیان حق تلفیاں ختم ہو جاتی ہیں اور اسی سے دنیا بھر میں امن وسلامتی کی فضا قائم ہو سکتی ہے، پھراسی سے نفس میں پا کیزگی اور طہارت آتی ہے اور انسان تقوٰی کی دولت سے مالا مال

ہو جاتا ہے جو دنیا و آخرت میں اسے فوز وفلاح سے ہمکنار کر دیتا ہے۔

« رَبّ اغُفِرُ لِي وَتُبُ عَلَيّ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الْغَفُورُ » '' اے ربّ! آپ مجھے بخش دیجے اور میرے اوپر توجہ فرمائے، آپ تو بہت زیادہ توجہ کرنے

والے اور بخشنے والے ہیں۔''

تربيت اولاد

جناب رسول الله عَلَيْظِ كا ارشاد گرامی ہے كه كوئی باپ اپنے بچه كواس سے بہتر عطیہ نہیں دے سكتا

کہ وہ اس کوانچھی تعلیم دے۔

[ترمذي كتاب البر والصلة باب ما جاء في ادب الولد . بحواله سيرت النبي ﷺ جلد ششم سيد سلمان ندوى ]

اس کا ننات میں انسان کا شرف و کمال عمدہ اخلاق کی بناء پر ہے حسن سیرت ہی حسنِ صورت کو

حیکا تا ہے۔اگر کوئی انسان اچھے اخلاق سے آراستہ ہے تو وہ انسانیت کی معراج پر فائز ہوتا ہے۔ اور جیسے

جیسے اس میں عمدہ اخلاق کی کمی آتی جائے گی وہ اپنے مقام اور مرتبہ سے محروم ہوتا جائے گا۔اور پھر یہی انسان بداخلاقی کی انتہاء پرحیوانات سے بھی ذلیل تر ہوجا تاہے۔ گوشکل وصورت میں انسان ہے مگر اپنے

برے اعمال اور کردا رکے باعث حیوانات سے بھی فروتر ہے۔ قرآن ایسے بدخلق انسانوں کا نقشہ اس

﴿ لَهُمُ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا ۚ وَ لَهُمُ اَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا ۚ وَلَهُمُ اذَانٌ لَّا

يَسْمَعُونَ بِهَا ﴿ أُولَئِكَ كَالَّانَعَامِ بِلُ هُمُ أَضَلُّ ﴾ [الاعراف:١٧٩] "ان کے دل تو ہیں مگر عقل وفکر سے عاری۔ان کی بصارت تو ہے مگر بصیرت سے محروم۔ان کے کان تو ہیں مگر (سیائی) کو سنتے نہیں(غرض) وہ مثل چویایوں کے ہیں۔(نہیں نہیں) بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہوئے۔'' بلامبالغہ کہا جاسکتا ہے کہ دنیا کے مختلف مذاہب میں اسلام ہی ایک ایبا سچا اور پا کیزہ دین ہے جس کے پاس انفرادی، اجماعی، سیاسی، معاشی اور معاشرتی سطح پر اخلاقی قوانین موجود ہیں بلکہ انہیں حرز جان بنانے والوں کی کثیر تعداد بھی موجود ہے جن کی پاکیزہ زندگیاں دوسروں کے لیے مشعل راہ بنتی رہیں۔اور اس راہ کے گلِ سرسبد جناب محمد رسول الله منافیا کے حیات طیبہ ہے۔جس کی شہادت خود رب کریم نے دی ﴿ وَ إِنَّكَ لَعَلَى خُلُقِ عَظِيْمِ ١٠٠ [القلم: ٤] ''اور لاریب آپ اخلاق کی بلندُیوں پر فائز ہیں۔'' افراد کے مل جل کر رہنے سہنے سے ہی معاشرتی زندگی کی داغ بیل پڑتی ہے۔ اور عقیدہ وفکر کی کیسانی ہے ہی کوئی قوم وجود میں آتی ہے۔جس طرح کسی دیوار کی تغییر میں ہراینٹ اہمیت رکھتی ہے۔اسی طرح قوم کی تعمیروتر قی میں ہر فرد کی حیثیت مسلم ہے۔اور افراد کی تعلیم وتربیت کا پہلا مرکز گھر ہے۔افراد خانہ کے سر پرستوں کو قرآن مدایت کرتا ہے۔ ﴿ يَاَ يُهَا الَّذِيْنَ امْنُوا قُواً أَنْفُسَكُمْ وَاهْلِيْكُمْ نَارًا ﴾ [التحريم: ٦] ''اے اہل ایمان! اپنے آپ کو اور اپنے اہل وعیال کو ( دوزخ ) کی آگ سے بچاؤ۔'' اس آیت پرغور کیجیے کہ بڑوں کو حکم پہلے ہے کہ وہ احکام الٰہی کے پابند ہوں تا کہ چھوٹے انہیں دیکھ کر اچھائی کی پیروی کریں۔اسلام کی تعلیمات کی بیہ خوبی ہے کہ وہ ہمیشہ انچھی مثال قائم کرنے کو کہتا ہے۔ پیغیبر کو حکم ہوتا ہے کہ اپنے گھروالوں کو نماز پڑھنے کا حکم دیجیے لیکن بیہ تاکید کی جاتی ہے کہ پہلے خوداس پر پابندی تیجیے۔ ﴿ وَأَمُرُ آهُلَكَ بِالصَّلُوةِ وَاصْطَبِرُ عَلَيْهَا ﴾ [طه:١٣٢] ''اور(پغیمر)اپنے گھروالوں کونماز کی تلقین سیجیے اور (خودبھی) اس کے پابند رہیے۔ جناب رسول الله عَلَيْظِ کی پوری زندگی بتام و کمال رضائے الہٰی میں بسر ہوئی ۔نہ صرف اہلِ خانہ

حقوق العباد ایمانیات به کے لیے بلکہ تمام امت کے لیے نمونہ طہری۔ ارشاد ہوتاہے: ﴿ لَقَدُ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُول اللهِ أَسُوَةٌ حَسَنَةٌ ﴾ [الاحزاب٢١] ''(مسلمانو)لاریب رسول الله مَنْالِيَّامُ کی حیات طیبه تمهارے لیے نمونہ ہے۔'' پس اخلاقی تربیت کا سب سے پہلا میدان گھرہے۔ اور بیوی بچوں سے تربیت کا آغاز ہوتاہے اور یہ تربیت صرف اسی وفت کامیاب رہ سکتی ہے جب سر پرست اور والدین کی اپنی زند گیاں سیرت وکردار کے سانچے میں ڈھلی ہوں۔جس طرح نرسری کا مالی بودوں کی رکھوالی اور نگہداشت ٹھیک ٹھیک کرتا ہے۔اور اس کے بودے مضبوط اور تناور درخت بن جاتے ہیں۔ اسی طرح والدین کی یا کیزہ اور سیح خطوط برتر بیت سے سیچے کھرے مسلمان اور یا کیزہ شہری بن سکتے ہیں۔ کوئی شک نہیں کہ سکول اور کا کج کا ماحول اور اسا تذہ کی تعلیم وتربیت کا بھی بچوں کے تشکیل کرداراور تعمیر اخلاق میں بڑا ہاتھ ہے۔اور اسلام نے معلم اور مربی کے لیے بھی مدایات فراہم کی ہیں جن پرغور وفکر ہونا جا ہے۔ مگر آج کا ہمارا موضوع گھرانہ ہے اور گھر ہی بچے کی تربیت کا پہلا مدرسہ ہے۔مشہور شاعر اکبراللہ آبادی اپنے بیٹے عشرت کو کیا خوب نفیحت کرتے ہیں۔۔ مخصیل علوم کر کہ دولت ہے یہی اخلاق درست کر کہ زینت ہے یہی اکبر کی یہ بات یاد رکھ اے عشرت! مخفوظ ہو معصیت سے عزت ہے کہی جناب لقمان ڈلٹئے اپنے وقت کے بڑے دانا اور عقلمند شخص گز رے ہیں انہوں نے اپنے بیٹے کو اچھی باتوں کی نصیحت کی جنہیں اللہ تعالیٰ نے پیند فرمایا۔اور اپنی کتاب مبین میں ان کا ذکر فرما کر ہمارے لیے روشی اور مدایت کا سامان بنادیا ۔طوالت کے خوف سے صرف تر جمہ اور تفہیم پیش خدمت ہے۔ ''لقمان نے اپنے بیٹے کونصیحت کرتے ہوئے کہا،اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کوشریک نه طهرانا، بے شک شرک بہت براظلم ہے۔'' الله تعالى نے والدين كے حقوق سے متعلق حكم ديا۔ "اور ہم نے انسان کواس کے ماں باپ کے بارے میں تاکید کی ہے (کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق کے بعد دنیا میں پہلے ماں اور باپ کے حقوق میں اور یوں سمجھایا کہ)اس کی مال نے تکلیف

یر تکلیف اٹھا کراسے پیٹ میں رکھا (اور پیراکش کے بعد)دوسال تک اسے دودھ پلانے کی قربانی دی۔اس کیے(اے انسان تھھ پر واجب ہے) کہ تو میرا اور اپنے والدین کا شکر ادا کر (اور یاد رکھ) آخر میری ہی طرف تم سب کولوٹ کر آنا ہے۔ ہاں اگر وہ دونوں (تمہارے ماں باپ ) تجھے اس بات پر مجبور کریں کہ تو میرے ساتھ کسی کوشریک تھرائے جس کا تیرے یاس کوئی علم نہیں (کسی علم عقلی فقلی سے ایسا ہونا ممکن ہی نہیں)پس تو ان کا کہا نہ مان،اور(اس کے باوجود)دنیا (کی زندگی) میں تو ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آ اور اس شخص کی راہ اختیار کر جو ہماری طرف رجوع کرتاہے۔( یعنی اطاعت اس کی کرو جو ہمارا بند ہ بن کر ہماری ہی بندگی کرتاہے اور ہم ہی سے مانگتا ہے اور ہماری طرف سب کو بلاتاہے)اور (یاد رکھو)تم سب کو میری طرف لوٹنا ہے۔پھر روز جزا تہہارے اعمال کی تنہیں لقمان رشلسہ کی دانائی کی باتوں میں سے جواللہ تعالی نے انہیں بخشی تھیں ہے بھی تھیں۔ "اے میرے بیٹے اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر ہو (چھوٹی سے چھوٹی اور باریک سے باریک چیز ہی کیوں نہ ہو۔)وہ کسی چٹان میں ہویا زمین آسان کے کسی کونے کھدرے میں تو الله تعالی اسے بھی (روز جزا) موجود کرے گا۔ بے شک الله تعالی بڑا باریک بین خبردار ہے۔'' (جب کا ئنات کی ہر چھوٹی بڑی چیز ہے وہ باخبر ہے تو تیرا ہر عمل اس کے سامنے ہے۔ الہذا اس کے حضور سرخرو ہونے کے لیے)اے میرے بیٹے نماز قائم رکھ (خشوع وخضوع سے سنت کے مطابق یابندی وقت سے باجماعت نماز ادا کرتا رہ)اور لوگوں کو نیکیوں کا حکم دے اور برائیوں سے منع کر( تا کہ نیکی تھلے پھولے اور بدیوں کا قلع قمع ہو۔) اور (اس سلسلہ میں)جو تکلیف اور مصیبت تحقی پہنچے اس پر صبر کرلے بے شک یہ صبراور استقامت بوی ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ ''اور لوگوں سے بے رخی (غرور اور پندار)سے نہ ملو (بلکہ خندہ پیشانی اور خندہ جمینی تمہارا شیوہ ہو)اور زمین پر اتراتے ہوئے (اکڑتے اور فساد پھیلاتے)نہ چل ہے شک اللہ تعالی کسی تکبر کرنے والے،خود پیند کونہیں چاہتا ہے اور اپنی چال میں میانہ روی اختیار کر (چلنا پھرنا ہو یا رہنا سہنا،اعتدال اور انکسار کو اختیار کرو)اوراینی آواز کو پست رکھو( چیخ اور چلا کر،گلا پھاڑ پھاڑ کر (بات نہ کرو کہ یہ کانوں کو بری معلوم ہوتی ہے اور انسانی شرف کے خلاف ہے

ایمانیات که From quranurdu.com

اور) بے شک گدھے کی آواز تمام آوازوں میں زیادہ بری اور (کرخت)معلوم ہوتی ہے اور

انسان تو اشرف المخلوقات ہے۔اسے حیوانات کی طرح بودوباش اور جال ڈھال سے بچنا

على سيح " [سورة لقمان: ١٢ ـ ١٩]

اسلام ہمارے بچوں اور جوانوں میں جو پاکیزہ افکار وعادات پیدا کرنا چاہتا ہے اس کا کچھ اندازہ مندرجہ بالا سطور سے ہو چکا ہوگا۔اس کے برعکس ذرا اپنی معاشرتی زندگی پرنگاہ ڈالیے۔ہماری نوجوان نسل

کی کس طرح کردار کشی کی جارہی ہے، سینما اور ٹی وی نے ، ڈش انٹینا اور فخش لٹریچر نے بچوں کے اخلاق کو تہس نہس کرکے رکھ دیا ہے۔ اس پر نہ والدین فکر مند ہیں اور نہ حکومت کو کوئی تشویش ہے۔ ماں باپ اور

بہن بھائی،اور جوان بہو بٹیاں بڑے ذوق وشوق سے ٹی وی اور ڈش انٹینا کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں اوررات دریتک نه صرف اپنی صحت کر برباد کرتے ہیں بلکہ اخلاق سے بھی تھی دامن ہوجاتے ہیں اور افراد

اور قوموں کی سب سے بڑی تباہی اخلاقی تباہی ہی ہوتی ہے۔

«رَبِّ اَوُزِعْنِيُ اَنُ اَشُكُرَ نِعُمَتَكَ الَّتِيْ اَنُعَمُتَ عَلَيٌّ وَعَلَى وَالِدَيُّ وَاَنُ أَعُمَلَ صَالِحًا تَرُضُهُ وَاصُلِحُ لِيُ فِي ذُرِّيَّتِي ، إِنِّي تُبُثُ اِلَيُكَ وَانِّي مِنَ

المُسُلِمِينَ ١٠ الأحقاف: ١٥]

" اے میرے رب! توفیق دیجیے مجھ کو کہ میں شکر ادا کرتا رہوں آپ کی ان نعمتوں کا جو آپ

نے مجھے اور میرے والدین کو عطا فرمائیں اور ( توفیق دیجیے ) کہ میں ایسے نیک کام کرتا رہوں جن سے آپ راضی ہو جائیں اور میری اولاد کو بھی نیک بنا کر مجھے( راحت اور

تھنڈک) پہنچاہئے۔ میں آپ کے حضور توبہ کرتا ہوں اور تابع فرمان (مسلم) بندول میں سے

# ایثار وغم خواری

سیدنا ابوہریرہ وٹائٹیًا سے روایت ہے کہ رسول الله علی اللہ علی خدمت میں ایک شخص آیا اور عرض کرنے لگا کہ میں بھوکا ہوں،آپ مگالیا نے اپنی کسی بیوی کے پاس کہلا بھیجا جو کچھ کھانا ہو بھیج دو۔انہوں نے

جواب بھیجا کہ اس ذات کی قتم جس نے آپ عالیا کم کوئ کے ساتھ نبی بنا کر بھیجا ہے میرے پاس سوائے

پانی کے کچھ نہیں ہے، پھر آپ سکاٹیٹر نے دوسری بی بی کے پاس کہلا بھیجا، انہوں نے بھی اسی طرح جواب دیا۔ یہاں تک کہ سب نے یہی جواب دیا کہ جس نے آپ کوحق کے ساتھ نبی بنا کر بھیجا ہے۔اس کی قسم میرے پاس سوا پانی کے کچھ نہیں ہے۔آپ سالیا اے (صحابہ کرام ٹوائیم)سے بوچھا کہ اس رات میں کوئی مہمانی کرسکتا ہے؟ایک انصاری نے عرض کیا یارسول اللہ! میں پھران کو اپنے گھر لے گئے۔اپنی بیوی سے کہا،رسول الله مَالَيْا کے مہمان کی خاطر تواضع کرو۔ ایک روایت میں ہے کہ اپنی بیوی سے بوچھا کچھ ہے؟ وہ بولیں نہیں صرف بچوں کا کھانا ہے، کہا ان کو کسی طرح بہلالو، جب رات کا کھانا مانگیں تو انہیں بہلا کر سلا دینا۔ جب ہمارے مہمان آئیں تو چراغ گل کردینا۔(اور ہم محض دانتوں سے چباتے رہیں) تا کہ ان پر ظاہر ہو کہ ہم بھی کھا رہے ہیں،غرضیکہ انہوں نے اس صورت سے مہمان کو کھلالیا اور خود ساری رات فاقہ سے گذاردی۔جب صبح کو رسول الله عَلَيْظِ كَي خدمت مين حاضر موئ تو آپ عَلَيْظِ نے (ميزبان صحابي ولينَّوُ ) سے فرمايا: «لَقَدُ عَجَبَ اللَّهُ مِنُ صَنيُعِكُمَا بِضَيُفِكُمَا اللَّيُلَةَ » [رياض الصالحين، باب الايثار والمواساة] ''تم نے گزشتہ رات جو کچھاینے مہمان کے ساتھ معاملہ کیا ہے،اللہ کو بہت پیند آیا۔'' یہ وہ لاز وال اور بے مثال واقعہ ہے جس کا ذکر وحی الہی نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ کردیا ہے۔ ﴿ وَ يُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمُ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ﴾ [الحشر: ٩] ''اور وہ (دوسروں کو)اپنے اوپر مقدم رکھتے ہیں اگر چہان پر فاقہ ہی ہو۔'' صلحیح مسلم کی روایت میں اس میز بانی کرنے والے صحابی کا نام سیدنا ابوطلحہ ڈلاٹھُؤ تھا۔ [بحواله ابن كثير جلد: ٥] ایثار در حقیقت احسان ومروت، فیاضی اور سخاوت کا سب سے بڑا اور سب سے آخری درجہ ہے اور اس میں شرف انسانیت کا ایسا کمال اور جمال نظر آتاہے کہ جس سے ربّ کا ئنات کی رضامندی اور قرب نصیب ہوجاتا ہے۔ایسے ہی لوگوں کے بارے میں ارشاد ربانی ہے: ﴿ وَيُطَعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِيْنًا قَيَتِيْمًا قَاسِيْرًا ١٠ [الدمر:٨] ''اور(یہ وہ لوگ ہیں جو)منگین، یتیم اور قیدی کو محض(اپنے ما لک ومولا) کی رضا کے لیے کھانا کھلاتے ہیں( آسانی اور راحت میں بھی اور تنگی ترشی میں بھی ) صحابہ کرام رش کٹی میں عثمان عنی رشائی ایسے صاحب شروت بھی نظر آتے ہیں جن کا مال غرباء اور مساکین

نیز عظمت اسلام کے لیے وقف تھا اور پھر ابوطلحہ ڑگاٹیا لیسے غریب بھی دکھائی دیتے ہیں جو باوجود غریب ہونے کے جذبہ خدمت خلق سے سرشار تھے۔ ایثار وہدردی کا اجماعی مظاہرہ مکہ سے مدینہ ہجرت کے موقع پر ہوا۔مہاجرین نے گھر بار چھوڑا، کاروبار کو خیر باد کہا۔وطن سے بے وطن ہوئے اور لٹے پٹے جب وہ مدینہ پہنچے تو انصار مدینہ نے جس خلوص اور محبت سے ان کے لیے دیدہ و دل فرش کیے وہ تاریخ کا ان مٹ واقعہ ہے۔ کھیتوں اور کھلیانوں میں،مکانوں اور زمینوں میں انہیں برابر کا حصہ دار بنایا گیا بلکہ تکلیفیں اور مشقتیں اٹھا کر بھی انہیں راحتیں اور سہولتیں مہیا کی گئیں۔اور مہاجرین پردیس پہنچ کر بھی دلیں کی طرح رہنے سہنے لگے۔رسول الله سَالِيَّا كَا قيام الوالوب انصاري كے گھر ہوا۔لوگوں كى ملاقات كى سہولت كے بيش نظر آپ ينچے كى منزل میں تشریف رکھتے تھے اور ابو ابوب انصاری اینے اہل وعیال کے ساتھ بالائی منزل پر رہتے تھے۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ مٹکا جس میں ہم یانی رکھتے تھے،ٹوٹ گیا میں نے اور ام ایوب نے اپنی حاور ہے،جس کے علاوہ ہمارے پاس اوڑھنے کی کوئی چیز نہ تھی۔اس پانی کو خٹک کیا کہ کہیں خدانخواستہ پنچے نہ ٹیکنے لگے۔اور آپ ٹاٹیٹی کو نکلیف ہو۔ یہ تھیں ایثار وہمدردی کی لازوال داستانیں جن کی ربّ کا ئنات نے اپنی کتاب مبین میں مدح سرائی کی ہے۔ ''(اور مال غنیمت)ان مہا جرمسکینوں کے لیے ہے جو اپنے گھروں سے اور اپنے مالوں سے نکال دیے گئے ہیں اور وہ اللہ کے فضل اوراس کی رضامندی کے طلب گار ہیں اور الله تعالیٰ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں۔ یہی راست باز لوگ ہیں اور ان کے لیے جنہوں نے اس گھر میں ( یعنی مدینہ میں ) اور ایمان میں ان سے پہلے جگہ بنالی ہے اپنی طرف ہجرت کرکے آنے والوں سے محبت کرتے ہیں اور مہاجرین کو جو کچھ دے دیا جائے اس سے وہ اپنے دلوں میں کوئی دغدغہ نہیں رکھتے بلکہ خود اپنے اوپر انہیں ترجیح دیے ہیں گوخود کو کتی شرید حاجت ہو۔' [الحشر: ۸ تا ۹] اور تو اور میدان جنگ میں، زخموں سے چور مجاہدین اسلام جان بلب ہیں مگر ایثار وقربانی کا جذبہ ایسا موجزن ہے کہ اپنی جان ہے اپنے بھائی کی جان زیادہ پیاری اور عزیز ہے۔شاعرانہ زبان میں اس واقعہ کو ترے اسلاف میں یہ باہمی الفت کا عالم تھا کہ کچھ زخمی بڑے تھ اک جگہ اسلام کے شیدا

حقوق العباد نزع کی پیاس تھی یانی کوئی کے کر جو جا پہنچا وہ پہلے ایک کو دینے لگا یانی کا جب کوزا کہا اس نے کہ پہلے دوسرا یی لے تو بہترہے کہ میرا قوتِ بازو ہے اسلامی برادر ہے وہ پانی دوسرے کے یاس لے کر جس گھڑی آیا کہا اس نے کہ میں یانی پیوں مجھ کو نہیں زیبا کہ تڑیے پیاس سے بھائی کلیجہ ہو میرا مھنڈا غرض وہ جس کو دیتا تھا جواب اس نے یہ ہی یایا یا ہر ایک نے المخضر جام شہادت کو کہ جاں ایثار کرکے اپنی دکھلایا محبت کو مسلمانو! یہ واقعات صرف پڑھنے کے لیے رہ گئے اب بے مملی اور دین سے بے گانگی کے سبب ہم پر کبت وادبار کی گھٹا چھارہی ہے۔ایثار وہمدردی کے جذبات ختم ہی نہیں عنقا ہو بیکے ہیں۔ بھائی ، بھائی سے روٹھا ہوا ہے۔ خاندانوں میں الفت ومحبت غائب ہے۔اخوتِ اسلامی کے مناظر دیکھنے کو آنکھیں ترس گئی ہیں۔ یروس کو بروس کی خبر نہیں ہے۔غور سیجے ایک امیر شخص اپنے بیٹے، بیٹی کی شادی پر لاکھوں خرچ کررہا ہے،اس کی کوٹھی گزشتہ کئی شب سے قبقموں کی روشنی سے جگمگا رہی ہے جس کا بل ہی ہزاروں رویے آرہا ہے۔اگر وہ نمودونمائش سے پر ہیز کرتا تو نہ معلوم کتنے غریب گھرانوں کی بیٹیوں کے ہاتھ پیلے ہو سکتے تھے۔ایک اور دولت مند کے گھر شب وروز دستر خوان پر رنگ برنگ کے کھانے چنے جاتے ہیں اور کتنا بیا کیا رزق ضائع کردیاجا تاہے۔کاش اسے معلوم ہوتا کہ اس کے پاس پڑوس میں ایک بیوہ کے بیتیم بچوں کو نان جویں بھی میسر نہیں ہے۔اس بیوہ کا ایک بچہ بیار بڑا ہے مگر اس کے پاس دوا دارو کے لیے بیسے نہیں ہیں۔ بیج کی حالت زار دیکھ کر باربار مامتا کی آنکھوں میں آنسو تیرتے ہیں مگر دولتمنداین دولت میں مخمور ہے۔ادھر دیکھیے یہ سفید پوش کلرک اینے مریض نیجے کوکسی سپیشلسٹ کو دکھانا چا ہتا ہے کیونکہ اسے ایسا ہی مشورہ دیا گیا ہے مگر معلوم ہوا ہے کہ وہ ڈاکٹر صاحب ہر بار (ہر

حقوق العباد

وزٹVisit پر) چارسورو پے لیتے ہیں۔ وہ اپنا دل تھام کر رہ جاتا ہے۔ڈاکٹر صاحب نے اپنی کارکوٹھی

کے علاوہ اپنے ہر بیچے کے لیے الگ الگ کار اور کوٹھی بنا لی ہے۔کیا بیکل غریب مریضوں کا خون چوس

چوس کر نہیں بنے ہیں؟

مسلمانو! ذرا سوچو تمہارے اندر تمام اخلاقی قدریں گم ہوچکی ہیں۔اس لیے اقبال وعروج نے بھی تمہارے یہاں سے بوریابستر لپیٹ لیا ہے۔ایثار وہمدردی کی جگہ تمہارے اندرسنگدلی اور قساوت درآئی ہے۔

ذرا بس سٹینڈ پر کھڑے ہجوم کو دیکھے کہ اس میں بوڑھے بھی ہیں اور خواتین بھی کھڑی ہیں گر جونہی بس آتی ہے دھکم پیل میں نہ بوڑھوں کا خیال ہے اور نہ عورتوں کی عزت کی پروا بلکہ سنگدلی اس حد تک

بڑھ چکی ہے کہ خواتین کی عصمتیں لٹ رہی ہیں۔ بیجے اغوا ہورہے ہیں۔چوری اور ڈکیتی کا بازار گرم ہے۔ قبل وغارت روز مرہ کامعمول ہے اور مساجد تک محفوظ نہیں ہیں۔ نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔

﴿ وَ مَاۤ اَصَابَكُمُ مِّن مُّصِيبَةٍ فَهِمَا كَسَبَتُ آيْدِيكُمُ وَيَعْفُوا عَن كَثِيرٍ ١٠٠٠ ﴾ الشوري ٣٠] ''اور جوتم پر مصیبت پڑتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی کا بدلہ ہے(تہہارے ہی

برے اعمال کا خمیازہ ہے) اور وہ ربّ کریم تو بہت سے گناہ معاف کر دیتا ہے۔''

اے اللہ ہمیں رسوائیوں سے بیا لے۔

### دعاء والتجاء:

 ﴿ رَبَّنَا لَا تُزِغُ قُلُوبَنَا بَعُدَ إِذُ هَدَيْتَنَا وَهَبُ لَنَا مِنُ لَّذُنُكَ رَحُمَةً ﴿ إِنَّكَ أَنْتَ الُوَهَّابُ ۞ >>[آل عمران:٨]

" اے ہمارے رب ہمارے دلول کو ہدایت کے بعد ٹیڑھا نہ کرنا اور اپنی طرف سے ہمیں

رحمت عطافرمائیے بے شک آپ عطا فرمانے والے ہیں۔''

# عهد کی یابندی

سیدنا انس ڈاٹھی کہتے ہیں کہ آپ مالیٹی ہر خطبہ میں بیضرور فرمایا کرتے تھے۔ « لَا دِينَ لِمَنُ لَا عَهُدَ لَهُ » [احمد،طبراني،سيرت النبي الله عَهُدَ لَهُ » [١

''جس میں عهر نهیں،اس میں دین نهیں''

انسان کا تمام تر شرف وکمال اس کے عمدہ اخلاق، یا کیزہ عادات، اچھے رویے اور صاف ستھرے برتاؤ میں مضمر ہے۔وہ ایک طرف اگر اپنے رب کا مطیع وفرما نبردار بندہ بن جائے تو دوسری طرف اس کے بندول کے ساتھ سیا اور کھرا معاملہ بھی کرے۔ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے۔دکھ درد میں کام آئے۔اور نرم وگرم حالات میں بھی بے رخی اختیار نہ کرے۔ یہی وہ باتیں ہیں جن پر عمل پیرا ہونے سے معاشرتی زندگی کا توازن برقرار رہتاہے۔ اسلام ہرمسلمان کوعمدہ اخلاق ہے آ راستہ کرتا ہے تا کہ وہ معاشرے کاصحت مند رکن بن کر معاشر قی زندگی میں امن وسلامتی کا نشان بن جائے اور اس کی وجہ سے خوشی اور خوش حالی میں سیھلے پھولے،ان اخلاقی خوبیوں میں سے ایک خوبی عہد کی پابندی بھی ہے۔ایفائے عہد شریعت میں وسیع معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ سيد سليمان ندوى لکھتے ہیں۔ ''عام طور پر لوگ عہد کے معنی صرف قول وقرار کو سمجھتے ہیں لیکن اسلام کی نگاہ میں اس کی حقیقت بہت وسیع ہے،وہ اخلاق ،معاشرت ، مذہب اور معاملات کی ان تمام صورتوں یرمشمل ہے۔جن کی پابندی انسان پر عقلاً ،شرعاً ،قانوناً اور اخلاقاً فرض ہے۔اور اس لحاظ سے مخضر سا لفظ انسان کے بہت سے عقلی،شرعی،قانونی،اخلاقی اور معاشرتی فرائض کا مجموعہ ہے۔ آ یئے غور کریں کہ قرآن وحدیث میں عہد کن کن معنوں میں استعال ہوا ہے۔ سب سے پہلاعہدتو خالقِ کا ئنات اور اس کے تمام بندوں کے درمیان ہے کہ عالمِ ارواح میں ان ب سے پوچھا گیا۔ ﴿ اَلَسْتُ بِرَبِّكُمُ ﴾ "كيا مين تم سب كا پروردگار نهين هول" تو سب نے بیک زبان جواب دیا۔ ﴿ بَلِّي ﴾ [الاعراف:١٧٢] "كيول نهين يقيناً آپ ہى ہمارے معبود برحق ہيں" اب اس کرہ ارض پر بسنے والے ہرانسان کا فرض ہے کہ خالق وما لک کے بے حد وحساب انعامات پر اس کا احسان مند رہے۔اسی کی اطاعت وفر ما نبرداری کا دم بھرے۔اسی کی یاد سے خوشی واطمینان حاصل کرے اور زندگی مجراس کامطیع اور وفادار غلام بن کر رہے۔

پھر انسانوں کے مابین آپس کے عہد و پیان ہیں۔جنہیں نبھانا ضروری ہے۔ یہ کاروباری عہد و پیان بھی ہوتے ہیں۔اور سیاسی امور سے متعلق بھی۔ یہ معاشرتی عہد و پیان بھی ہوتے ہیں۔ اور اخلاقی وقانونی معاملات سے متعلق بھی۔ کاروباری سلسلہ میں یہ تنبیہ کی گئی ہے کہ اپنی تجارت کو دھوکہ اور فریب سے بچاؤ۔اییا نہ ہو کہ تمہارے کاروبار کی ساکھ کو نقصان پہنچے۔اور نتیجنًا ندرونی اور بیرونی تجارت تھپ ہو کر رہ جائے۔ارشاد ﴿ وَاَوْفُوا بِالْعَهْدِ \* إِنَّ الْعَهْلَ كَانَ مَسْئُولًا ۞ وَاَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسُطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ لَ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَّاحْسَنُ تَأْوِيلًا ١٩٤ ابني اسرائيل- آيت ٣٥] ''اورعهد کو پورا کیا کرو کیونکه (روز جزا)عهد کی باز پرس هوگی اور جب ناپ کردوتو پیانه کو پورا بھردیا کرو اور (تول کر دینا ہوتو) ڈنڈی سیدھی رکھ کر تول دو۔(آپس کے معاملات کا) یہ بہتر (طریق ہے)اوراس کا انجام بھی اچھا ہے۔ قانون یا رسم ورواج سے جو وزن یا پیانہ مقرر ہوجاتا ہے وہ در حقیقت ایک معاہدہ ہوتا ہے جس کی پابندی بیجنے والے اور خریدنے والے پر ضروری ہوجاتی ہے اس وزن کا اعتاد اٹھتے ہی تمام کاروباری سلسلہ تلیٹ ہوسکتا ہے۔اسی طرح نسی ملک کی حکومت لوگوں کے درمیان لین دین اور تجارت کے لیے کرنسی نوٹ چھاپتی ہے۔جو سب کے لیے قابل قبول ہوتے ہیں،وہ بھی دراصل حکومت اور پبلک کے درمیان معاہدے کی ایک شکل ہے۔ پھرعہد کی پاسداری کی وہ شکل ہے جس کی ضرورت معاشرتی زندگی میں آئے دن پڑتی رہتی ہے۔ مثلاً کسی شخص کے پاس کوئی رقم یا چیز کسی خاص مدت کے لیے رکھی جاتی ہے اور وعدہ لیاجا تاہے کہ وہ شخص حقدار کو اس کی رقم یا چیزمن وعن مقررہ مدت میں لوٹادے کسی امانت کوٹھیک ٹھیک واپس کرنے والا شخص امین اور دیانت دار کہلاتا ہے جبیہا کہ لوگ ہمارے پیارے رسول مٹاٹیٹا کے پاس نبوت ملنے سے پہلے بھی امانتیں رکھتے اور طلب کیے جانے پر آپ ان کے حقداروں کو واپس کردیتے۔اس لیےلوگ آپ ٹالٹیٹر کو صادق وامین کے نام سے یاد کرتے۔ایسے ہی نیک لوگوں کے بارے میں ارشاد ربانی ہے۔ ﴿ وَالَّذِيْنَ هُمُ لِإَمْنَتِهِمُ وَعَهْدِهِمُ رَاعُوْنَ ٢٠٠٠ الرَّسُونِ ١٨٠٠ ''اور جواینی امانتوں اور اپنے قول وقرار کی پاسبانی کرتے ہیں'' سیچ اور اچھے مسلمانوں کی یہی شان ہے جب کہ اس کے خلاف چلنے والے منافق کہلاتے ہیں۔ نبی

ایمانیا<u>ت</u> حقوق العباد From guranurdu.com مکرتم سَالِیّنَا کا ارشاد گرامی ہے۔ ( اَرُبَعُ مَّنُ كُنَّ فِيُهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا ، وَمَنُ كَانَتُ فِيُهِ خَصُلَةٌ مِّنَهُنَّ كَانَتُ فِيُهِ خَصُلَةٌ مِّنَ النِّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا : إِذَا اوْتُمِنَ خَانَ وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ وَ إِذَا خَاصَمَ فَجَرَ ١١[متفق عليه ] ''جس شخص میں حیار باتیں ہوں وہ پوری طرح منافق ہے اور جس میں ان سے ایک بات ہوتو اس میں نفاق کی وہ علت یائی جاتی ہے جب تک کہ وہ اسے جھوڑ نہ دے اور وہ حیار باتیں یہ ہیں۔ جب اسے کوئی امانت سونی جائے تو اس میں خیانت کرے اور جب بات کرے تو جھوٹ بولے۔ اور جب وعدہ کرے تو اس کی خلاف ورزی کرے۔ اور کسی سے جھگڑا ہوجائے تو گالی گلوچ پر اتر آئے۔'' پھر وہ سیاسی عہد و پیان ہیں جو ملکی سطح پر بھی ہوتے ہیں اور بین الاقوامی سطح پر بھی کسی ملک میں جو سیاسی پارٹی برسرا قتدار آتی ہے،اس کے اراکین پبلک کو وعدے دے کر ووٹ لیتے ہیں کہ وہ ان کے مفاد کے لیے کام کریں گے۔اس طرح ملکول کے مابین صلح وامن کے معاہدے طے پاتے ہیں جن کی پاسداری لازمی اور ضروری ہوتی ہے۔ صلح حدیبید میں مسلمانوں کا کفار مکہ سے جو معاہدہ ہوا تھا۔اس کی حفاظت مسلمانوں نے آخر دم تک کی۔ کفار مکہ کے نقضِ عہد کے باوجود مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے احتیاط کی روش اختیار کرنے کی ہدایت کی گئی۔جن مشرکوں نے اس معاہدہ کو توڑا تھا،ان سے لڑنے کی اجازت گو دے دی گئی تھی اور مکہ فتح بھی ہوچکا تھا پھر بھی تھم ہوا کہ انہیں چار ماہ کی مہلت دی جائے کہ اس مدت میں وہ اپنے معاملے پر اچھی طرح غور کرلیں لڑنا ہے تو لڑائی کے لیے تیار ہوجائیں ملک چھوڑ کر جانا ہے تو مدے ختم ہونے سے سیلے نکل جائیں اور اگر اسلام لانا ہے تو اسلام لے آئیں۔ سورۃ توبہ کی ابتدائی آیات میں یہی حقیقت بیان ہوئی ہے۔مولانا ابوالکلام آزاد اس واقعہ پر اس طرح کھتے ہیں۔ '' کوئی شخص کتنے ہی مخالفانہ ارادے سے مطالعہ کرے لیکن تاریخ اسلام کے چند واقعات اس درجہ واضح اور قطعی ہیں کہ ممکن نہیں ان سے انکار کیا جاسکے۔ان میں سے یہ کہ جو جماعتیں پیغیبر اسلام طالع کی مخالف تھیں۔ان کے تمام کام اول سے لے کر آخر تک ظلم وتشدد، دغا وفریب، وحشت وخونخواری پرمبنی رہے۔ اور پیغیبر اسلام اور ان کے ساتھیوں نے جو کچھ کیاان کا ایک ایک فعل صبر فحل راستی ودیانت اور عفو و بخشش کا اعلیٰ سے اعلیٰ نمونه

تها، مظلوی میں صبر، مقابله میں عزم، معامله میں راست بازی، طاقت واختیار میں درگذر، تاریخ انسانیت کے وہ نوادر ہیں جو کسی ایک زندگی کے اندر اس طرح کبھی جمع نہیں

**القرآن،ج:٢]** [ترجمان القرآن،ج:٢]

اسلام کے اس عادلانہ اور منصفانہ نظام کا یورپ کے نظام سے موازنہ کیا جائے تو اسلام کی حقانیت

روزِ روشٰ کی طرح عیاں ہو جاتی ہے۔

#### دعاو التجاء:

« اَللَّهُمَّ اَعِنِّي عَلَى غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَ سَكَرَاتِهَا » '' اے اللہ! موت کی شختیوں اور بے ہوشیوں پر میری مدد کیجیے۔''

## خيرخوابي

عَنُ أَبِي رُقَيَّةَ تَمِيمِ بُنِ أَوُسِ وِالدَّارِمِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ قَالَ: اللَّهِ يُنُ النَّصِيُحَةُ ( ثَلَاتًا ) قُلُنَا لِمَن يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ لِلهِ وَ لِكِتَابِهِ وَلِرَ سُولِهِ وَ لِأَئِمَّةِ الْمُسُلِمِينَ وَعَامَّتِهِمُ ﴾[صحيح مسلم =كتاب الايمان، باب بيان ان الدين النصيحة، رقم الحديث: ٨٢ ،جامع الترمذي=كتاب البر والصلة عن رسول الله وَلَيْلُمُ، باب: ما جا في

النصيحة، رقم الحديث: ١٨٤٩، سنن النسائي ،سنن ابو داؤد ، مسند احمد] ''ابور قیہ تمیم بن اوس الدارمی ڈلٹٹیئے سے مروی ہے کہ نبی منگلٹیٹا نے تین بار فر مایا (زورِ بیان اور

تاكيد كے ليے)كددين خيرخوابى كا نام ہے اس پر صحابہ كرام وَالدُّمْ نے عرض كيا،كس كے ليے اے اللہ کے رسول مَالِيَّا ؟ فرمايا، اللہ كے ليے اس كى كتاب كے ليے،اس كے رسول كے

ليے۔ائمة المسلمين كے ليے اور ان كے عوام كے ليے۔"

لغت: النُّصُح كسى ايسے قول يا فعل كا قصد كرنے كو كہتے ہيں جس ميں دوسروں كى خيرخواہى اور

م الله الله الله المرادات القرآن امام راغب اصفهاني]

نصیحت کے معنی خالص اور صاف کرنے کے بھی آتے ہیں۔ چنانچہ شہد کو شمع سے الگ کر دیا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے۔ نَصَحُتُ العَسَلَ (میں نے شہد کو خالص اور صاف کردیا) اس لیے ابوعمرو بن الصلاح نصیحت کے معنی بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

" النَّصِيُحَةُ كَلِمَةٌ جَامِعَةٌ تَتَضَمَّنُ قِيامَ النَّاصِحِ لِلْمَنْصُوحِ بِوُجُوهِ الْخَيْرِ اِرَادَةً وَ

ایمانیات From quranurdu.com حقوق العباد فِعُلَّا "[بحواله تحفه علم وحكمت ابوعامر محمد اسحاق خان] نصیحت ایک جامع کلمہ ہے ۔مفہوم یہ ہے کہ جس شخص کونصیحت کی جارہی ہے۔اس کے لیے ہر خیر اور بھلائی کا طلبگار ہونا۔ (۱) 🔻 الله تعالیٰ کے لیے نصیحت کا مفہوم یہ ہے کہ بذات خود الله تعالیٰ کا مطیع اور فر مانبردار بندہ بننے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی اسی کی راہ پر دعوت دی جائے ارشاد ہوتاہے۔ ﴿ وَ مَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنُ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَّقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ﴿ ﴾ [خم السجده: ٣٣] ''اور اس سے بہتر کس کا قول ہے جو ( دوسروں کو بھی ) اللہ تعالیٰ کی طرف بلائے اور (خود بھی عمل صالح کرتا رہے۔اور اس کی صدا ہو کہ میں فرمانبردار ہوں۔''(الله کا بندہ مسلمان ہوں) (ب) اس کی کتاب کے لیے نصیحت کا مفہوم یہ ہے کہ خود بھی اس پر تدبر وتفکر کے ساتھ تلاوت کرتا رہے اس کے احکام کو حرزِ جال بنائے اور پوری دیانت و امانت کے ساتھ لوگوں تک پہنچاتا رہے۔ جبیبا کہ نوح علیہ السلام اپنی قوم کو خطاب کرکے فرماتے ہیں۔ ﴿ اُبَلِّغُكُمْ رَسَلَتِ رَبَّىٰ وَانْصَحُ لَكُمْ وَ اَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ۞﴾ ''میں تم تک اپنے ربّ کے پیغام پہنچاتا ہوں۔اور تمہارا بھلا چاہتا ہوں۔اور اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جوتم نہیں جانتے ۔'' جناب رسول الله مَثَاثِينَا كوالله كاحكم ہوتا ہے۔ ﴿ بَلِّغُ مَاۤ أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ﴾ [المائدة-آيت ٢٧] ''اے رسول مَثَاثِیْنِ جو کچھ آپ مُثَاثِیْنِ پر آپ کے ربّ کی طرف سے اترا ہے وہ (سب کا سب لوگوں کو) پہنچاد یجیے''

چونکہ آپ ٹاٹیٹم خاتم انہین ہیں اس لیے یہ ذمہ داری امت مسلمہ کے ہرفرد پر عائد ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی کتاب کا مطالعہ کرے، اس کے احکام کو سمجھے اور ان پر عمل پیرا ہونے کے ساتھ ساتھ دعوت وہلیغ کا فریضہ بھی سرانجام دے۔

(ج) اس کے رسول کے لیے نصیحت کا مفہوم یہ ہے کہ رسول اللہ ٹاٹیٹیم کی دل وجان سے اطاعت

حقوق العباد From quranurdu.com کرے اور آپ کے اوامرونواہی پر عمل پیرا ہو۔ارشاد ہوتا ہے۔ ﴿ وَ مَاۤ اتَّكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ \* وَ مَا نَهاكُمُ عَنْهُ فَانْتَهُوا ﴾ [الحشر:٧] ''اور جو کچھ رسول تم کو دیں وہ لے لواور جس سے منع فرمائیں اس سے رک جاؤ''۔ ائمة المسلمین کے لیے خیرخواہی کا مفہوم یہ ہے کہ انہیں احکام اللی کے نفاذ کے لیے آ مادہ کیاجائے اوران کے ظلم وستم کے خلاف آواز بلند کی جائے،حدیث میں آتا ہے: عَنُ أَبِي سَعِيُدِ إِللَّهُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ: ﴿ إِنَّ مِن أَعْظِم الُجِهَادِ كَلِمَةُ عَدْلٍ عِنْدَ سُلُطَانِ جَائِرٍ ﴾ [رواه الترمذي= كتاب الفتن، باب ما جاء افضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائرٍ ، رقم الحديث: ٢١٠٠] "ابوسعید خدری والنی کہتے ہیں کہ رسول الله عالیا فی فرمایا: بہترین جہاد اس شخص کا ہے جس نے ظالم بادشاہ کے روبروکلمہ حق کہا۔'' (ی) عوام کے لیے خیرخواہی کا مفہوم یہ ہے کہ ہر مسلمان اینے بھائی کے لیے بھلائی اور بہتری کی تمنا رکھے اور مملی طور پر جہاں تک ممکن ہواس کی دامے،درمے، شخنے اور قدمے مدد کرتا رہے۔یا کم از کم اس کے لیے خلوص اور محبت کے ساتھ ناصح بن جائے۔اس کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی بات پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔رسول اللہ مَالِیّٰہُمُ کا ارشاد گرامی ہے۔ « لَا يُؤْمِنُ اَحَدُّكُمُ حَتَّى يُحِبَّ لِاَخِيُهِ مَا يُحِبُّ لِنَفُسِهِ » حدیث کا معاشر نی پہلو: ایک فلاحی معاشرہ اس وقت تک وجود میں نہیں آ سکتا جب تک کہ افراد معاشرہ میں ایک دوسرے کے کیے خبرخواہی اور بھلائی کے جذبات پرورش نہ یا ئیں۔ہرفرد اینے بھائی کے دکھ درد میں کام آئے۔اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ وہ اپنے بھائی کی بہتری کا بھی خیال رکھے۔اس کی اہمیت کا اندازہ اس سے بھی لگایا جاسکتا ہے کہ رسول الله مُثَاثِیُمُ لوگوں ہے دین کی جن اہم ترین باتوں پر بیعت کیتے تھے اس میں مسلمان بھائی کے لیے نفیحت اور خبرخواہی کی یہ بات بھی شامل ہوتی تھی، جریر بن عبداللہ کہتے ہیں: « بَايَعُتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى إِقَامِ الصَّلواةِ وَإِيْتَاءِ الزَّكواةِ وَالنُّصُحِ لِكُلِّ مُسُلِمٍ » [متفق عليه،مشكوة باب الشفقة والرحمة على الخلق ]

''میں نے رسول اللہ عُلَیْمَ سے بیعت کی نماز قائم کرنے ،زکوۃ دینے اور ہر مسلمان کے لیے نصیحت اور خیرخواہی کرنے پر''۔

غور کیجیے کہ جب ہر شخص اپنے بھائی کے لیے نیک خواہشات اور تمنائیں رکھے گا تو ایسے ماحول میں تبھی کوئی دھوکہ فریب، اڑائی جھگڑا، فتنہ وفساد اور قتل وغارت گری، ایسے گھناؤنے جرائم پھوٹ سکتے ہیں؟ ہر گزنہیں۔ایسے معاشرے میں تو امن وسلامتی ،اخوت اور بھائی چارہ کی فضا قائم ہوگی۔ بیاروں اور بے کسوں کی دلجوئی، بیواؤں اور نتیموں کے ساتھ ہمدوردی،گرے پڑے اور بے سہارا لوگوں کی مدد کا ہر وقت اور ہر لحظہ خیال رہے گا۔اور ایک ایبا معاشرہ وجود میں آئے گا، جس کا نقشہ قرآن نے کھینچا ہے۔ ﴿ بِلُكَةٌ طَيِّبَةٌ وَّرَبُّ غَفُورٌ ۞ اسانه١] '' يا كيزه شهراور بخشنے والا پروردگار'' لینی اس شہر کے باسی آپس میں ہمدرد اور خیر خواہ،مونس عُنخوار،شیروشکر اور اپنے ربّ کے شکر گزار جب کدان کارب ہمیشدان پرمہر بان اور ان کے گنا ہوں کو معاف کرنے والا۔ دین اسلام توسراسر امن اور سلامتی کا دین ہے۔اپنے تو کجا وہ غیروں کے لیے بھی پیغام امن کی جانفزانوید سنا تا ہے:۔ منداحمہ کی حدیث میں اس طرح بھی آیا۔ ﴿ لَا يُؤْمِنُ اَحَدُكُمُ حَتَّى يُحِبَّ لِلنَّاسِ مَا يُحِبُّ لِنَفُسِهِ وَحَتَّى يُحِبُّ الْمَرَءُ لِاَ خِيْهِ إِلَّا لِلَّهِ ﴾ [بحواله مؤمنانه زندگی کے اوصاف ،سلطان احمد اصلاحی] ''تم میں کوئی شخص اس وقت تک بورا مؤمن نہیں ہوسکتاجب تک کہ وہ تمام انسانوں کے لیے کے لیے صرف رضائے الہی کے لیے نہ ہو۔'' اس سے بھی آ گے بڑھیئے تو بندہ مؤمن جانوروں اور پرندوں کو بھی دستِ ستم کا نشانہ بنانے اور انہیں

وہی چیز پیند نہ کرے جو وہ اپنے لیے پیند کرتاہے اور جب تک کہ اس کی محبت نسی انسان

ب جا ایذا دینے سے باز رہتا ہے۔اسے اپنے رسول عُلَیْمًا کی نصیحت یاد آتی ہے۔

«اِرُحَمُوا مَنُ فِي الْاَرُضِ يَرُحَمُكُمُ مَّنُ فِي السَّمَآءِ » ترجمه بزبان شاعرب

کرو مہربانی تم اہلِ زمیں پر

خدا مہرباں ہوگا عرشِ بریں پر

ایک مسلمان کی زندگی سرایا سلامتی اور سکون کا باعث ہوتی ہے۔وہ جہاں رہتا ہے اس کے گرد وپیش

اطمینان وراحت کی فضا قائم ہوجاتی ہے۔اسی طرح رسول الله علیا بنے اس طرح بیان فرمایا ہے: « ٱلْمُسُلِمُ مَنُ سَلِمَ الْمُسُلِمُونَ مِنُ لِسَانِهِ وَيَدِهِ »

(حقیقی)مسلمان تو وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں''۔ اورمؤمن کی تعریف یوں فرمائی۔

(( وَالْمُؤْمِنُ مَنُ أَمِنَهُ النَّاسُ عَلَى دِمَائِهِمُ ﴾ [ترمذي،نسائي،مشكوة،كتاب ايمان]

''اورمؤمن وہ ہے کہ لوگوں کے جان ومال اس سے مامون رہیں۔''

« اَللَّهُمَّ اغُفِرُلِي ذَنُبِي وَ وَسِّعُ لِي فِي دَارِي وَبَارِكُ لِي فِي رِزْقِي » '' اے اللہ! میرے گناہ بخش دیجیے اور میرے گھر کو میرے لیے کشادہ فرمایئے اور میرے رزق میں برکت دیجے۔''

## عورت کے حقوق و فرائض

وَ عَنُ اَبِيُ هُرَيُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ﴿ اَكُمَلُ الْمُؤْمِنِيُنَ إِيْمَانًا اَحْسَنُهُمْ خُلُقًا وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمُ ﴾

[رياض الصالحين ، باب الوصية بالنساء]

" سیدنا ابو ہریرہ والنی سے روایت ہے کہ جناب رسول الله منالی الله منالی اسب سے کامل مؤمن وہ ہے جواخلاق میں سب سے اچھا ہو نیزتم میں بہتر وہی ہے جس کا اہل خانہ کے ساتھ برتاؤ

معاشرتی زندگی کا حسن ،حقوق و فرائض کی پہیان اور بجا آوری میں ہے ۔ افراد اور قوموں کی

ترقی کا راز حقوق و فرائض کی یاسبانی میں ہے۔حقوق ملنے سے عزت و وقار بحال اور عدل و انصاف کا سکہ رواں ہوتا ہے جب کہ فرائض کی ادائیگی سے ذمہ داری کا احساس پیدا ہوتا ہے اور قانون کی گہداشت کا جذبہ پروان چڑھتا ہے۔حقوق انسانوں کو شرفِ انسانیت سے ہمکنارکرنے ہیں جب کہ

فرائض انھیں عمل کی شاہراہ پر گامزن کرتے ہیں۔ حقوق کے ملنے سے فرائض کی ادائیگی کی توقع کی جاستی ہے۔ مثال کے طور پر کسی ریاست کی حکومت شہر یوں کی جان و مال اور عزت و آبرو کی حفاظت كرتى ہے۔ ان كے ليے روئى، كيڑا ، روزگار اور رہائش كا بندو بست كرتى ہے۔ اور ان كے درميان عدل وانصاف برقرار رکھتی ہے۔ تو لاز ماً ایسے شہری وفا دار اور قانون کے محافظ بنیں گے اور وہ حکومت

کے ساتھ دست ِ تعاون بڑھا ئیں گے۔

بعثت نبوی مَنَاتِیْاً سے قبل انسانی معاشرہ حقوق و فرائض سے یکسر محروم ہو چکا تھا، حکومتیں کیا تھیں؟ فرعونیت و نمرودیت کا نمونه پیش کر رہی تھیں ، زبردست زیردست کو دبا رہا تھا، طاقتور کمزور پرظلم ڈھا رہا تھا۔ گویا جنگل کا قانون جاری تھا اور ہر طرف لوٹ کھسوٹ، شروفساد، جنگ و جدل اور قتل و غارت گری کا ماحول طاری تھا۔جس کا قرآن نے اس طرح نقشہ کھینیا ہے۔ ﴿ ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِهَا كَسَبَتُ أَيْدِى النَّاسِ ﴾ [الروم:٤١] ' نخشکی اورتری میں لوگوں کے اعمال کے سبب فتنہ و فساد میمیل گیا۔'' مولا نا حالی نے اس بات کو ان اشعار میں قلم بند کیا ہے: چلن ان کے جتنے تھے سب وحشانہ ہر ایک لوٹ اور مار میں تھا بگانہ فسادول میں کٹا تھا ان کا زمانہ نہ تھا کوئی قانون کا تازیانہ بحثیت مجموعی انسانوں نے اپنی قدرو قیت کو ضائع کردیا تھا۔ ان میں طبقہ خواتین کی زبوں حالی انتہائی افسوس ناک تھی ..... ساجی مقام اور عزت تو در کنار انھیں معاشرے کے ایک رکن کے طور یر زندہ رہنے کا حق بھی حاصل نہ تھا۔ لڑ کیوں کی پیدائش قدرتی آ فت اور ساجی لعنت سمجھی جاتی ۔کسی لڑکی کاباب کسی غیر مرد کا خسر کہلانا پیند نہیں کرتا تھا۔ جہالت و حماقت کا ایسا دور بھی آیا کہ عرب میں بہت سے لوگ لڑ کی کے پیدا ہوتے ہی اسے زندہ درگور کردیتے تھے۔جس کا ذکر قر آن اس طرح ﴿ وَإِذَا بُشِّرَ آحَدُهُمُ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجُهُهُ مُسُوِّدًا وَّهُوَ كَظِيْمٌ ﴾ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوْءِ مَا بُشِّرَ بِهِ ﴿ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُوْنٍ آمْ يَكُسُّهُ فِي التَّرَابِ ﴿ الْأَ سَآءَ مَا يَحُكُمُونَ فِي النحل:٥٩-٥٩ جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی پیدائش کی خبر دی جاتی تو اس کا چہرہ (غم کے سبب) سیاہ پڑ جاتا (اور اس کے دل کو دیکھو) تو وہ اندوہناک ہو جاتا ، اوراس خبر بدسے ( جو اُس کے نزد کیک تھی) لوگوں سے منہ چھیاتا پھرتا (اورسوچتا) کہ آیا ذلت برداشت کر کے لڑکی کو زندہ رہنے دے یا زمین میں گاڑ دے ، دیکھویہ جو تجویز کرتے ہیں بہت بُری ہے۔''

حقوق العباد شاعراس بات کواس طرح نظم کرتا ہے: جو ہوتی تھی پیدا کسی گھر میں ڈختر تو خونِ شاتت سے بے رحم مادر پھرے دیکھتی جب تھی شوہر کے تیور کہیں زندہ گاڑ آتی تھی اس کو جا کر پھر نکاح وطلاق کے کوئی اصول نہ تھے، کوئی شخص جتنی عورتو ں کو جاہتا نکاح میں لے آتا اور ان میں سے جسے، جب جاہتا جھوڑ دیتا۔عورت کو کسی عدالت میں داد فریاد کا کوئی حق نہ تھا، وہ کوئی قانونی جارہ جوئی نہ کر سکتی تھی۔ اسے معاشرے کا ذلیل طبقہ خیال کیا جاتا تھا۔ اس لیے علم و ہنر سے بھی محروم رکھی جاتی تھی۔ اس طرح جائداد اور وراثت میں بھی کوئی حصہ لینے کا حق نہ رکھتی تھی۔ والدین جب دنیا سے رخصت ہوتے تو مال و جائیداد کے صرف بیٹے مالک ہوتے ، بیٹیاں اس سے محروم کردی جاتی تھیں۔ اسلام الله تعالی کی بہت بڑی نعمت ہے ، وہ انسانیت پر ابر رحمت بن کر برسا، زندگی نے نئی کروٹ لی۔انسانیت کی سو کھی ہوئی کھیتی میں بہار آ گئی۔ نیکی کا چمن پھر سے شاداب ہو گیا۔ شریعت محمدی سالٹیا نے عورت کولیتی سے نکال کراوج ثریا تک پہنچایا۔اسے ہرطرح کا شرف عطا کیا۔اسے زندہ رہنے اورعزت و شان کے ساتھ زندہ رہنے کا حق عطا کیا ۔ اس کے سیاسی و معاشرتی حقوق کو بحال کیا۔ وراثت میں با قاعده حقدار کشهرایا۔ قانونی حیارہ جوئی میں با اختیار بنایا اور بیہ بتا دیا کہ اگر وہ نیکی اور پارسائی پر قائم رہتی ہے تو اس کا رتبہ غیر پارسا مردول سے بڑھ کر ہے۔ ارشاد ہوتا ہے۔ ﴿ يَاَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقُنكُمُ مِّنُ ذَكُرٍ وَّ أَنْثِى وَجَعَلْنكُمُ شُعُوْبًا وَّقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوا \* إِنَّ أَكُرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقُكُمْ \* ﴾ [الحجرات:١٣] " لوگو! ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا (سب اولاد آدم وحوا ہو ) اور تمہاری قومیں اور قبیلے بنائے تا کہ ایک دوسرے کو شناخت کرواور اللہ تعالٰی کے نز دیک تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے۔ "(خواہ مرد ہو یا عورت )جوزیادہ پر ہیز گا رہے۔ اسلام نے عورت کو بحثیت ماں، بیٹی، بہن اور بیوی کے نئی زندگی اور زالی شان عطا کی، مال کی عزت وتو قیر سے جنت کی بشارت دی گئی۔ بیٹیوں کی تعلیم وتربیت، خدمت و نگہداشت پر فردوس بریں

میں رفاقت ِ رسول مَا اللَّهِ کی نوید جانفزا کی خبر دی گئی۔ بہن کے ساتھ حسن سلوک پر ربّ کریم کی رحمتوں کی اطلاع دی گئی۔ بیوی کے ساتھ مروّت اور مہربانی کرنے پر جنت کے بلند مقام اور انسانوں میں بہترین ر تبہ کا شرف بخشا اور اسے عزت و تکریم کے لحاظ سے مردوں سے کسی طرح بھی کم نہ رکھا گیا۔ ارشاد ہوتا ﴿ وَ لَهُنَّ مِثُلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعُرُوفِ ﴾ [البقره: ٢٢٨] "اورعورتوں کاحق (مردول پر) وییا ہی ہے، جیسے دستور کے مطابق (مردول کاحق) عورتول پر اس کے ساتھ ہی بیالفاط بھی ہیں: ﴿ وَلِلرَّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ﴾ "البته مردول كا درجه عورتول سے برطها ہوا ہے۔" اور دوسر کے لفظوں میں میہ کمردان کے نگران اور ذمہ دار ہیں۔ میہ درجہ بوجہ نگرانی اور ذمہ داری کے ہے نہ کہ رتبہ وفضیلت کے لحاظ سے ، جہاں تک نیک اعمال کے بدلہ اجر وثواب کا تعلق ہے تو قرآن نے واصح کردیا ہے: ﴿ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرِ أَوْ أُنْثَى وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحُيِيَّنَّهُ حَيْوةً طَيِّبَةً ﴾ لینی " جومرد یا عورت نیک اور یا کیزه عمل کرے اور وہ مؤمن بھی ہوتو ہم اس کو پاکیزہ زندگی عطا کریں گے۔'' مردوں کی یہ ذمہ داری گھر کی نگرانی اور حفاظت سے پھیل کر حکومت اور سیاست تک پہنچ جاتی ہے جب کہ عورت کے فرائض میں بچوں کی نگہداشت اور تربیت نیز امورِ خانہ داری اور دیکھ بھال کے امور شامل ہوتے ہیں۔اسی کیے ارشاد ہوتا ہے: ﴿ اَلرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ وَّبِمَاۤ اَنْفَقُوا مِنُ أَمُوالِهِمُ ﴾ [النساء: ٣٤] '' مرد ،عورتوں پر حاکم ہیں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض سے افضل بنایا ہے۔'' مولا نامفتي محرشفيع مرحوم معارف القرآن مين لكصة بين: قَوَّام، قَيّام، قَيّهُ، عربی زبان میں اس شخص کو کہا جاتا ہے جو کسی کام یا نظام کا ذمہ دار اور چلانے

والا ہو۔اسی لیے آیت میں قوام کا ترجمه عموماً حاکم کیا گیا ہے یعنی مردعورتوں پر حاکم ہیں۔مرادیہ ہے کہ ہر اجتماعی نظام کے لیے عقلاً وعرفاً بیضروری ہوتا ہے کہ اس کا کوئی سربراہ یا امیر اور حاکم ہوتا ہے ۔ کہ اختلاف کے وقت اس کے فیصلے سے کام چل سکے۔ " [معارف القران جلد: ٢] میں سمجھتا ہوں کہ مردوں کی ذمہ داری سیاست اور اقتصادیات کے شعبہ جات سنجالنے سے عورتوں سے بڑھ جاتی ہے۔ مگر بچوں کے پالنے پوسنے، امور خانہ داری گھر اور کیڑوں کی صفائی دھلائی میں عورتوں کا حصہ بھی کچھ کم نہیں ہے۔ ہماری گفتگو کا ماحصل میر ہے کہ علم وادب میں رسوخ حاصل کرنے ، نیکی اور سچائی میں آگے بڑھنے میں نیز دعوت ِحق کی نشرو اشاعت میں اسلام نے خواتین کو ترغیب دی ہے اور اس پر ان کے لیے اجر وثواب کی نوید بھی سنائی ہے۔ جہاں تک سیاسی اور اقتصادی میدان کا تعلق ہے تو وہ مرد کو سونیا ہے اور عورت کو گھر کی ملکہ اور رانی بنایا ہے۔ یورپی ممالک نے معاشی و سیاسی میدانوں میں عورتوں کو مردوں کے شانہ بشانہ کھڑا کردیا ہے۔اس کی شرم و حیا کی چادر کواتار پھینکا ہے جس کے تکنی نتائج ان کے سامنے آچکے ہیں ۔خود کشیوں اور طلاقوں کی شرح سب سے زیادہ انہی ممالک میں ہے اور وہاں معاشرتی زندگی جس بری طرح تہ و بالا ہوئی ہے اس کا اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے۔ افسوس کہ ہمارے یہاں بھی بورپ کی نقالی میںعورتیں دفتروں او رہنکوں میں کام کرنے لگی ہیں۔ اگر چہ ابھی ابتدا ہوئی ہے۔ تاہم خطرہ ہے کہ بیہ معاملہ آ گے بڑھ جائے گا۔ طالبات کی تعلیمی درس گاہوں میں تو ان کے کام کرنے کی گنجائش نکل سکتی ہے۔کہ معلمات ہی سے طالبات تیار ہو کر درس گاہوں،خواتین کے سپتالوں اور طبی مراکز میں کام کرسکیں گی مگر ہوائی جہازوں ٹی وی اسٹیشنوں، ریلوے اسٹیشنوں ، ڈاکخانوں اور دفتروں میں پبلک ڈیلنگ کی سیٹوں پر ان کا کام کرنا معیوب ہی نہیں ، اسلامی اور مشرقی تہذیب کے خلاف ہے ،گر ہم فریاد کس کے سامنے کریں۔؟ کیا پاکتان کی حکومت جو اسلامی نظام کو ہر پا کرنے کے وعدہ پر برسرِ اقتدار آئی ہے اس پر سنجیدگی سے دعا والتجاء: ﴿ اَللَّهُمَّ اَعِذُنَا مِنُ فِتُنَةِ الْمَالِ وَالدُّنْيَا ﴾ " اے اللہ ہمیں مال اور دنیا کے فتنہ سے بچائے۔" (آمین یارب العالمین)

### يمانيات کې From quranurdu.com

## عورت کی عزت و آ برو

حقوق العباد

﴿ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ:
 اِسۡتُوصُوا بالنِّسَاءِ خَيْرًا ﴾ [متفق عليه مشكوة عشرة النساء]

"سیدنا ابو ہرریہ وہ وہ اللہ کا کہتے ہیں کہ جناب رسول الله ساتھ نے ارشاد فرمایا کہ عورتوں کے ساتھ

احیما سلوک کرنے کی میری نصیحت قبول کرو۔''

، چهانه وف رفع ن میرن مانت بون رود. قبل از اسلام:

تاریخ کے ایک طویل عرصہ سے عورت مظلوم چلی آ رہی تھی وہ ہر قوم اور ہر خطہ میں مظلوم تھی یونان میں، روم میں،مصرمیں،عراق میں، ہند میں، چین میں،عرب میں ہر ملک اور ہر شہر میں وہ ظلم وستم کی چکی

میں پس رہی تھی۔ بازاروں اور میلوں میں دوسری اشیاء کی طرح اس کی بھی خریدو فروخت ہوتی تھی۔ میں باز ارداروں اور میلوں میں دوسری اشیاء کی طرح اس کی بھی خریدو فروخت ہوتی تھی۔

یونان میں عرصہ تک یہ بحث جاری رہی کہ اس کے اندر روح ہے یا نہیں؟ اہل عرب اس کے وجود کو ہی موجب ننگ و عار سمجھتے تھے یہاں تک کہ ان میں بعض قبائل کی قساوت قلبی اس حد تک پہنچ چکی تھی کہ وہ

ا پنے ہاتھوں سے لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے۔ ہندوستان کی جاہلیت کا بیرحال تھا کہ شوہر کی چہا پر اس کی بیوہ جل کر راکھ ہوجاتی تھی ۔ یورپ میں بے حیائی کی کیفیت بیتھی کہ محرم اور نامحرم کے ساتھ اختلاط

کی تمیز اٹھ چکی تھی اور اس جہالت میں تو پور پی ممالک اب تک گرفتار ہیں۔

### ۔ اسلام نے عورت کوظلم کے گرداب سے نکالا اس کے ساتھ انصاف کیا اسے تمام معاشرتی و تمدنی

اسلام نے عورت کوعزت عطا کی:

حقوق ادا کئے عزت وسر بلندی سے نوازا اور زندگی میں ارفع واعلیٰ مقام دیا اور بیرتا کید کی کہ:

﴿ وَعَاشِرُوهُمُنَّ بِالْمَعُرُوفِ ﴾ [النساء:١٩] ''لعنی خواتین کے ساتھ نیکی اور بھلائی سے رہوسہو۔''

معروف منکر کے مقابلہ میں وہ درست سیدھی سچی پا کیزہ اور صاف ستھری عادلانہ راہ ہے جس میں کوئی دھوکہ فریب،ظلم و زیادتی، ناانصافی اور بے حیائی کا شائبہ تک موجود نہ ہو۔

ر و نہ ریب؛ م وروری، مانصان اور ہے عول کا خاصبہ ملک کر بور نہ اوت اسلام نے مرداور عورت دونوں کے ساتھ عدل و انصاف کی، سزا و جزا کی اور آخرت میں انعام

ا ملام کے حرواور ورت وووں سے شاط عمرن و انصاب ک، ہر وا کرام، کی میساں بشارت اورخوشنجری دی ہے ارشاد ربانی ہوتا ہے:

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

**MML** 

﴿ إِنِّي لَا اُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ انْثَى بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ ﴾ [آل عمران:١٩٥] " کہ میں کسی عمل کرنے والے کے عمل کو مرد ہو یا عورت ضائع نہیں کرتا تم ایک دوسرے کی معلوم ہوا کہ عورت کا درجہ اور رتبہ اسلام میں وہی ہے جو مرد کا ہے البتہ معاشرتی زندگی کا نظم و نت چلانے کے لئے دونوں کی ذمہ داریاں الگ الگ ہیں۔ گویا کہ اسلام نے دونوں کے درمیان تقسیم کار کا اصول رکھا ہے نہ کہ کیسانیت کار کا اصول۔اس کا مقصد یہ ہے کہ ان میں سے ہرایک ا پنے اپنے شعبہ ہائے حیات میں کام کرتا چلا جائے تو معاشرتی زندگی کا تانا بانا درست رہے گا وگرنہ اگر کیسانیت کار کے اصول کو اپنایا گیا تو یہ اللہ تعالیٰ کے قانون سے بغاوت ہوگی اور اس انحراف کا متیجہ فساد اور بگاڑ کے سوا اور کیا ہوسکتا ہے۔اسلام خواتین کی عزت و آبرو کی زبردست حفاظت کرتا ہے یہاں تک کہ اگر کوئی شخص کسی پاکدامن عورت پر تہمت لگائے اور اس تہمت پر گواہی مہیا نہ کر سکے تو قرآن ایسے شخص کی سزایہ بتا تا ہے: ﴿ وَالَّذِينَ يَرُمُونَ الْمُحْصَنَٰتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمْنِينَ جَلْكَةً وَّلَا تَقْبَلُوا لَهُمُ شَهَادَةً أَبَلًا وَّأُولَئِكَ هُمُ الْفْسِقُونَ ١٤٠ ﴾ [النور:٤] ''جو لوگ یا کدامن عورتوں پر تہمت لگائیں اور ( ثبوت میں ) جار گواہ نہ لائیں تو ان کو اسیّ (۸۰) کوڑے لگاؤ اور ان کی گواہی بھی قبول نہ کرو وہ خود ہی فاسق ہیں۔'' صرف تہت لگانے پر بیسزا ہے اور جو کسی خاتون کی آبرو ریزی کرے تو غیر شادی شدہ ہونے کی صورت میں سوکوڑے اور شادی شدہ ہونے کی صورت میں رجم لیعن پھر مار مار کر ہلاک کیے جانے کا قانون کا یہ تازیانہ بد اطوار لوگوں کے لئے زبردست لگام ثابت ہوا اور عورت کی عزت و ناموس محفوظ ہو گئی اور اسلامی حکومت میں اگر کوئی ایبا واقعہ ہوا بھی تو قانون فوراً حرکت میں آیا اور مجرم کو سزا وے دی گئی جس نے دوسروں کے لیے عبرت کا سامان مہیا کیا۔ یا کشان اور خواتین کی عزت: ملک پاکستان جو بے شار جانی و مالی قربانیاں دینے کے بعد صرف نظام اسلام کو قائم کرنے کے لئے وجود میں آیا تھا اس کا حال ہے ہے۔

ایمانیات <sub>به</sub>

کہ شجاع آباد شہر کے قریب بستی عثمان آباد میں غریب مزدور کی لڑ کی کو دن دہاڑے اغوا کر کے پانچ ملزمان نے زیادتی کی اور بعد میں اسے سڑک پر پھینک کر فرار ہو گئے لڑکی کی حالت تشویشناک بیان کی

جالی ہے۔ [روزنامه نوائے وقت مؤرخه٣جون ٩٩٠]

یہ اور اس قتم کے سینکٹر ول نہیں ہزاروں واقعات رونما ہو بچکے ہیں اور روزانہ ہو رہے ہیں مگر نہ کوئی قانون کا تازیانہ ہے اور نہ ہی کوئی اصول کہ ایسے مجرموں کو شرعی سزا دی جا سکے پاکستان کو وجود میں آئے

چھپن برس بیت چکے ہیں اگرتمام جرائم کو اکٹھا کر کے لکھا جائے تو کاغذات کے انبار لگ جائیں گے۔ جب اللہ کے بندوں کو نقصان پہنچ رہا ہو اور وہ پریشانیوں میں مبتلا ہوں اور ہر آنے والی حکومت ہوس افتدار اور مفاد پرستوں کا شکارہوتو کپرنظام حق کو جاری کرنے کی ذمہ داری کس پر

عائد ہوتی ہے؟ کیا انبیائے کرام کے وارثین علمائے کرام اس کا جواب دیں گے؟

# ﴿ اَللّٰهُمَّ انِّي اَعُوٰذُ بِكَ مِن زَوَالِ نِعُمَتِكَ وَتَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ وَفُجَاءَةِ نِقُمَتِكَ

وَجَمِيع سَخَطِك » " اے اللہ تعالیٰ! میں آپ کی پناہ کیرتا ہوں آپ کی نعمت کے چلے جانے سے آپ کی دی ہوئی عافیت کے بدل جانے سے اور آپ کے فوری عذاب سے اور آپ کے تمام قتم کے

# مسلمان پر ہتھیار اٹھانااور انھیں دھوکہ دینا

عَنُ اَبِيُ هُرَيُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ﴿ مَنُ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيُسَ مِنَّا ﴾ [رواه البخاري و زاد مسلم] ﴿ وَ مَنُ غَشَّنَا فَلَيُسَ

مِنًّا ﴾ [ مشكُّوة ، باب ما لا يضمن مان الجنايات]

" سیدنا ابو ہر رہ وہ النفؤے سے روایت ہے کہ جناب رسول الله منالیف کے ارشاد فرمایا: جس شخص نے جمارے اوپر ( یعنی مسلمانوں پر) ہتھیار اٹھائے وہ ہم میں سے نہیں ہے ۔'' اسے امام 

دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں۔'' اور امام مسلم بِمُلكَ ن سلمه بن الاكوع وللنَّهُ سے به روایت بھی بیان کی ہے که رسول الله عَلَيْهُمْ نے

ايمانيات From quranurdu.com

﴿ مَنُ سَلَّ عَلَيْنَا السَّيْفَ فَلَيْسَ مِنَّا ﴾ [ صحيح مسلم = كتاب الايمان، باب :قول النبي عَيْنَةُ من

حمل علينا السلاح فليس منا، رقم الحديث: ١٤٤]

'' جس نے ہم پر تلوار اٹھائی وہ ہم سے نہیں ہے۔''

اسلام کے نزد یک کسی بھی انسانی جان کو جان بوجھ کر اور بغیر کسی وجہ کے قل کرنا اتنا بڑا جرم ہے گویا

کہ وہ نسل انسانیت کوختم کردینا ہے ۔ ارشاد ہوتا ہے: ﴿ مَنُ قَتَلَ نَفْسًا مُبِغَيْرِ نَفْسِ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا ﴾

حقوق العباد

'' جو شخص کسی کو بغیر اس کے کہ وہ کسی کا قاتل ہو یا زمین میں فساد مجانے والا ہو، قتل کر ڈالے

تو گویا اس نے تمام لوگوں کو قتل کر دیا۔''

ناحق قتل کرنے والا پوری انسانیت اور امنِ عامہ کارٹمن ہے اور وہ دوسرے لوگوں کو بھی اس جرم پر آ زاد اور دلیر بناتا ہے بیتو کسی بھی جان کے قتل پر اتنی بڑی وعید ہے ، تو کسی مؤمن اور مسلمان کو بغیر وجہ

کے قتل کرنا کتنا بڑا گناہ ہے۔قرآن اس کا ذکران الفاظ میں کرتا ہے: ﴿ وَمَنْ يَّقْتُلُ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ

وَلَعَنَّهُ وَاعَلَّ لَهُ عَنَابًا عَظِيمًا ١٩٥ [الساء: ٩٦] '' اور جوشخص کسی مؤمن کوعمداً قتل کرے تو اس کی سزا جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا اس

یراللہ کا غضب اور اسکی لعنت ہے ۔اور اللہ نے اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔''

اس آیت مبارکہ کے ایک ایک لفظ پرغور کرتے جائے کہ اس میں کسی مسلمان کے ناحق اور ناجائز

فلّ پر کتنی وعیدیں جمع ہو چکی ہیں اور قر آن حکیم نے کفر اور شرک کے جرم کے بعد عمداً قتل کو اکبر الکبائر شار کیا ہے۔

ارشاد ہوتا ہے:

﴿ وَالَّذِيْنَ لَا يَدُعُونَ مَعَ اللَّهِ الِلَّهِ الْخَرَ وَلَا يَقْتُلُوْنَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ الَّا

بِالْحَقِّ ﴾[الفرقان: ٦٨]

'' ( رحمٰن کے بندے تو اصل میں وہ ہیں ) جو اللہ کے ساتھ کسی اور اللہ کونہیں یکارتے اور نہ ہی الله کی حرام کی ہوئی کسی جان کو ناحق قتل کرتے ہیں۔''

ایمانیات ہے۔ حقوق العباد میں سے روز قیامت سب سے پہلے فیصلہ خون کا ہوگا۔ حقوق العباد [ بخارى، مسلم ، بحواله تفسير ابن كثير، جلد: ١] ایمان دارنیکیوں اور بھلائیوں میں بڑھتا رہتا ہے، جب تک خون ناحق نہ کرے، اگر ایسا کرلیا تو تباہ ابوداؤد، بحواله ابن كثير] على الله ابن كثير] سیدنا عبدالله ابن عباس ڈلائیڈ کا قول ہے کہ جس نے مؤمن کو قصداً قتل کیا اس کی توبہ قبول ہی نہیں۔'' [حواله ابن كثير] سالم بن ابوالجعد فرماتے ہیں کہ سیدنا ابن عباس ٹائٹھُا جب نامینا ہو گئے۔ ہم ایک مرتبہ ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص آیا اور اس نے آپ کو آواز دے کر پوچھا کہ'' اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں جس نے کسی مؤمن کو جان بوجھ کر مار ڈالا ؟ '' آپ نے فرمایا :'' اس کی سزاجہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا ، اللہ کا اس پر غضب ہے ، اس پر اللہ کی لعنت ہے اور اس کے لیے عذاب عظیم تیار ہے۔'' اس نے پھر یوچھا کہ:'' اگر وہ توبہ کرکے نیک عمل کرے اور ہدایت پر جم جائے تو؟ فرمانے لگے: اس کی ماں اسے روئے اسے توبہ اور ہدایت کہاں؟ اس ذات کی قتم جس کے ہاتھ میں میرانفس ہے، میں نے تمہارے نبی مَاللّٰہُ اسے سنا ہے کہ: اس کی ماں اسے روئے جس نے مؤمن کو جان بوجھ کر مارڈالا ۔ وہ قیامت کے دن اسے دائیں یا بائیں ہاتھ سے تھامے ہوئے رحمان کے عرش کے سامنے آئے گا۔ اس کی رگوں سے خون بہدر ہا ہو گا اور الله سے کہدر ہا ہوگا کہ اے اللہ اس سے اوچھ کہ اس نے مجھے کیوں قتل کیا؟ اس اللہ عظیم کی قتم جس کے ہاتھ میں عبداللہ بن عباس ٹائٹ کی جان ہے کہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد رسول اکرم مالی کم وفات تک اسے منسوخ کرنے والی کوئی آیت نہیں اتری( اور روایت میں اتنا اور بھی ہے کہ) نہ رسول الله مَاليَّيْ كَ بِعِد كُونَى وَى الرّ ع كَى ـ " [ بحواله تفسير ابن كثير جلد: ١] دراصل انسانی جان انتہائی محتر م ہے اور کسی مؤمن اور مسلم کی جان کا کیا یو چھنا؟ حقوق العباد کے متعلق علما ء کا فیصلہ ہے کہ جب تک بندہ(جس پرظلم ہوا) خود نہ معاف کرے وہ معاف نہیں ہوتے۔ ہاں سہواً اور بھول کر خطا ہو جائے تو وہ اللہ تعالی معاف کرنے والا ہے۔جبیبا کہ ارشاد ہوا: ﴿ وَ مَا كَانَ لِمُؤْمِنِ أَنُ يَّقْتُلَ مُؤْمِنًا اِلَّاخَطَأَ ۚ وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحُريُرُ رَقَبَةٍ مُّؤُمِنَةٍ وَّدِيَّةٌ مُّسَلَّمَةٌ إلِّي أَهْلِهٖ إلَّا أَنُ يَّصَّدَّقُوا ۗ ﴾ [النساء: ٩٢] '' اور مؤمن کو زیب نہیں دیتا کہ وہ کسی مؤمن کو قتل کرے الا بیہ کہ غلطی سے ایبا ہو جائے (جیسا کہ کسی کی کار کے نیچے کوئی مسلمان آ جائے) جوغلطی سے کسی مؤمن کوقتل کرے تو ایک

مؤمن غلام کو آزاد کرے اور اس کے وارثوں کو ( فانون اور وقت کے مطابق) دیت ادا کرے الا بیر کہ وہ (وارث) خود ہی معاف کردیں۔'' حقیقت بیہ ہے کہ کوئی شخص مسلمان ہو اور اسے اپنے اسلام لانے کا شعور ہوتو وہ کسی پر ناجائز ہاتھ اٹھانا تو کجاوہ تو لوگوں کے لیے سراسر باعثِ سلامتی بن جاتا ہے مسلمان کی تعریف اس طرح بیان « ٱلْمُسُلِمُ مَنُ سَلِمَ الْمُسُلِمُونَ مِنُ لِّسَانِهِ وَ يَدِهِ »

'' مسلمان وہ ہے جس کی زبان درازیوں اور دست درازیوں سے تمام مسلمان محفوظ ہیں۔''

اور مؤمن کی تعریف یوں آئی ہے: ﴿ ٱلمُؤْمِنُ مَنُ آمِنَهُ النَّاسُ عَلَى دِمَائِهِمُ وَآمُوَالِهِمُ »

[ترمذى، نسائى، بحواله معارف الحديث، مولانا منظور نعمانى] '' اور مؤمن وہ ہے جس کی طرف سے اپنی جانوں او ر مالوں کے بارے میں لوگوں کو کوئی

خوف وخطر نه هو۔"

بھلا وہ مسلمان جو دوسروں کی جان و مال کے دریے ہواور انھیں کسی طرح بھی کوئی نقصان اور زک پہنچانے کا ارادہ رکھتا ہو ، اسلامی معاشرے کا فرد کہلوانے کا حقدار ہوسکتا ہے؟ اگر اس کے پہلو

میں خیر ہے اور اس میں کسی حد تک ایمانی رئق اور شعور ہے تو وہ کبھی نازیبا حرکات نہ کرے گا اگر اس کے باوجود خواہشات ِ نفسانی کا شکار ہو جاتا ہے اور وہ حیوانی سطح پر اتر آتا ہے تو اسے معلوم ہو نا

جا ہیے کہ وہ بھی ذہنی آ سودگی سے ہمکنار نہیں ہوسکتا۔ اس کی خوشیاں اور مسرتیں چھن جاتی ہیں۔اس کی زندگی دائمی کرب واذیت کا شکار ہو جاتی ہے۔اس کے لیے دنیا و آخرت میں خسارہ ہی خسارہ ہے۔ حصولِ یا کشان کے لیے ان گنت جانی و مالی قربانیاں اس لیے دی گئی تھیں کہ اس خطہ زمین کو

گہوارۂ امن وسلامتی بنائیں گے ۔ اسلام کے عادلانہ نظام میں ہر شخص سکھ اور چین سے زندگی گزارے گا، قانون کی بالا دستی ہوگی اور لوگ فوری اور جلد عدل حاصل کر سکیس گے، مگر افسوس اور صد افسوس که ہمیں آ زادی قطعی طور پرراس نہ آئی، ذرا ٹھنڈے دل و دماغ سے سوچیئے کہ ہم نے اپنے وطن کو کس مقام

پر پہنچا دیا ہے؟ کیا ہم معاشی اوراخلاقی طور پر دیوالیہ نہیں ہو چکے ہیں؟ ہمارے اخبارات کیا ہیں؟ تکلیف دہ اور درد ناک خبروں سے بھرے ہوتے ہیں۔شہروں اور بستیوں میں لوگ چھوٹے چھوٹے تنازعات میں گاجر مولی کی طرح ایک دوسرے کو کاٹ رہے ہیں شاید چڑیاں اور کو ّے بھی روزانہ اتنی تعداد میں نہ مرتے ہوں ا

، جتنے انسان ، انسانوں کے ہاتھوں موت کی نیندسلا دیے جاتے ہیں ہمیں نہ قانون کی فکر ہے نہ آخرت کا خوف ہے۔ قانون کی فکر اس لیے نہیں کہ یہاں تعزیرات ِ اسلامی کا نفاذ ہی نہیں ، جس میں بے لاگ اور

حقوق العباد

فوری فیصلے ہوتے ہیں اور وہ قانون فوری حرکت میں آتا ہے اور آخرت کا خوف اس لیے نہیں کہ قرآن کو

جزو دانوں میں بند کرکے طاقوں میں سجا رکھا ہے بھی اس کوغور و تدبر سے پڑھتے تو پتہ چلتا کہ ربّ العالمين نے اس میں ہمارے لیے کیا ہدایات دی ہیں۔ زندگی کو کیسے گزارنا ہے؟

اس ماہِ اگست میں ہم یوم آزادی کس منہ سے منا رہے ہیں؟ زندہ قومیں اپنا محاسبہ کرتی ہیں۔ ان باون برسول میں ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا ہے؟ اے اسلام کا دم بھرنے والو! اٹھو، اس ملک میں ہماری

ضد وں اور خواہشوں سے غریب عوام پس رہے ہیں۔ بینفرتیں کب تک ؟ بیکدورتیں کب تک \_؟

#### دعا والتجا:

« بِسُمِ اللهِ تَوَكَّلُتُ عَلَى اللهِ ، لَاحَوُلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ » "الله کے نام پر ( ہر کام شروع کرتا ہول )اور ہر وقت اللہ ہی پر اعتاد کرتا ہول، گناہول سے

باز رہنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی قوت اللہ ہی کی مدد سے ہے۔''

## مسلمان کا مسلمان پر ہتھیار اٹھانا؟

عَنِ ابُنِ عُمَرَ وَابِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ: ﴿ مَن حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَا حَ فَلَيْسَ مِنَّا ﴾

[رواه البخاري وزاد مسلم "وَمَنُ غَشَّنا فَلَيْسَ مِنَّا "مشكوة كتاب القصاص]

''عبدالله بن عمر اور ابو ہر برۃ ٹاکٹا کہتے ہیں کہ جناب رسول الله طَالِیّا نے فرمایا''جوشخص ہم یر ہتھیار اٹھائے وہ ہم میں سے نہیں ہے اسے امام بخاری نے روایت کیااورامام مسلم کی

روایت میں زائد الفاظ بیہ ہیں کہ''جس شخص نے ہمیں دھوکہ دیاوہ ہم میں سے نہیں ہے۔''

نبی کریم مُثَاثِیُمُ تشریف لائے تو اپنے ساتھ خون کے رشتہ سے بڑھ کرایک اور رشتہ لائے اور وہ دین کا رشتہ تھا۔جس نے زندگی کو ایک نیا رخ عطا کیا۔اس پر رونق اور بہار آئی ،اخلاق مروت کا

چن شاداب ہوا، ہمدردی اور عمخواری کے پھول کھلنے لگے، انسانیت کے جوہر چیکے اوران میں حسن اور نکھار پیدا ہوا۔ وہی لوگ جو پہلے ایک دوسرے کے جانی و شمن تھے، قبول اسلام کے ساتھ ہی بھائی

بھائی بن گئے مدتوں کے بچھڑے ہوئے آ پس میں اکٹھے ہی نہیں ہوئے بلکہ ایک دوسرے کے دکھ سکھ،رنج وراحت اور تمی وخوشی میں کام آنے لگے۔اب اگر ایک کے یاوُں میں کا ٹابھی چبھ جاتا تو سب کے جسم وجان پر بن جاتی ۔کسی ایک کوکوئی پریشانی آ جاتی تو سب اس کے لیے مضطرب اور بے

چین نظر آتے۔قرآن حکیم نے ﴿ رُحَمَاءُ بَیْنَهُمْ ﴾ [الفتح: ٢٩] (آپس میں ہدرد اور عُمُوار) کہہ کر

حقوق العباد کتنے اچھے الفاظ میں ان کی کیفیت بیان کی ہے۔اپنے تُو اپنے وہ غیروں کی بھی عزت وناموں کے رکھوالے اور نگہبان ، ہمدرد اورمہر بان بن گئے۔ سکھائی انہیں نوع انسان پہ شفقت کہا ہے یہ اسلامیوں کی علامت کہ ہمسانہ سے رکھتے ہیں وہ محبت شب و روز پنجاتے ہیں اس کو راحت وہ جو حق سے اینے لیے حاہتے ہیں وہ ہی ہر بشر کے لیے چاہتے ہیں مسلمان اپنے حسن اخلاق اور پا کیزہ کردار سے جانا پیجانا جاتاہے اس کی گفتگو،اس کی نقل وحرکت،اس کا عہد و پیان اور دوسروں کے ساتھ اس کا معاملہ مثالی ہوتاہے جہاں وہ ربّ تعالیٰ کی بندگی کرتاہے وہاں رب کے بندوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش بھی آتاہے۔ نماز ادا کرتاہے تو بڑوسیوں کے حقوق کا خیال بھی رکھتاہے تشکیح ومناجات کے لئے وقت نکالتا ہے تو تیموں اور بیواؤں کی خدمت بھی پیش نظر رہتی ہے۔رزق حلال کے حصول میں تگ ودو کرتاہے تو انفاق فی سبیل اللہ کی تمنا بھی رکھتاہے گویا کہ اس کی کتابِ زندگی کا ہرورق رضائے الہی سے مزین ہوتاہے ہر کظہ ہے مؤمن کی نئی شان نئی آن گفتار میں کردار میں اللہ کی بربان اسلام نے الیی تمام باتوں سے منع کیاہے کہ جس سے مسلمانوں کو تکلیف واذیت ہو حتی کہ دل آ زاري تک بھي ہو، ذرا ان احاديث پرغور کيجئے: " جابر بن عبدالله وللنه الله على كم مجدمين ايك شخص تير لے كر كزرا تو محمد رسول الله مَاليَّا اِنْ الله مَاليَّا اِنْ فرمایاس کی نوکیس تھام لو۔ "بخاری: کتاب الفتن ] مقصد یہ تھا کہ تیر کی نوک نہ کسی کو لگے اور نہ ہی کھلا دیکھے کرکسی کے دل میں کوئی خیال پیدا ہو۔ "ابوموسیٰ اشعری والله کا کہتے ہیں کہ محمد رسول الله عالیاً نے فرمایا: جب تم میں سے کوئی جماری مسجد میں آئے باہمارے بازارمیں سے تیرلے کر گزرے تو اس کی نوک تھام لے یا یوں فرمایا که اس بر اینی متھیلی رکھ لے،ابیانہ ہوکہ کسی مسلمان کو اس سے (جسمانی یا روحانی) تکلیف مہنے ،، بہنچ۔ [بخاری: کتاب الفتن]

أيمانيات اور نبی مکرم رسولِ معظم مُناتِیْمٌ نے حجتہ الوداع کے موقع پر امت مسلمہ کو جو بہت سی تصبحتیں فرمائیں۔ان میں ایک یہ بھی تھی کہ ﴿ لَا تَرُجِعُوا بَعُدِي كُفَّارًا يَضُرِبُ بَعُضُكُمُ رِقَا بَ بَعُضٍ ﴾ [بخارى كتاب الفتن ] '' ویکھومیرے بعد کہیں ایک دوسرے کی گردنیں مارکر کا فرنہ بن جانا۔'' اور قرآن کہتاہے: ﴿ وَمَنُ يَّقْتُلُ مُوْمِنًا مُّتَعَمِّمًا فَجَزَآءُهُ جَهَنَّمُ خَلِمًا فِيْهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ لَعَنَهُ وَ أَعَدَّ لَهُ عَنَابًا عَظِيمًا ١٠ [النساء:٩٣] ''اور جو شخص مسلمان کو قصدًا مار ڈالے تو اس کی سزا دوزخ ہے جس میں وہ ہمیشہ جاتا رہے گا الله كا اس يرغضب موكا،اس يروه لعنت كرے كا اور ايسے تخص كے ليے اس نے براسخت عذاب تیار کررکھاہے۔'' آج ہماری انفرادی اور اجماعی زند گیوں میں اسلامی تعلیمات کی جھلک تک ختم ہو چکی ہے۔ دنیا کی حرص وہوں نے ہمارے دل ورماغ ماؤف کرڈالے ہیں۔سوچ بیار کی صلاحیتیں رخصت ہو چکی ہیں کھرے اور کھوٹے میں تمیز جاتی رہی ہے، یہ حقیقت ہے کہ مسلمان کے پاس جس قدر مال آج ہے اتنا بھی نہیں ہوا مگر جس قدر عقل کا اندھا اور بزدل آج ہے اتنا بھی نہیں ہوا، ابھی گزشتہ ہفتہ کی بات ہے که عراق، ریاست کویت پر یونهی چڑھ دوڑا۔ آناً فاناً سیننگروں انسان تہ نینج کرڈالے اور ریاست پر قبضہ جما کراینے علاقہ میں ضم کرنے کا اعلان کردیا۔ابھی کچھ عرصہ پہلے اس کی سالہاسال تک ایران سے بیکار

جنگ ہوئی، جس میں طرفین کے ہزاروں نہیں لاکھوں انسان کام آئے، وقت اورروپیہ برباد ہوا۔ دونوں امتقوں کے ہاتھ اسلحہ نچ کر یورپی ملکوں کی مارکیٹ خوب چمکی اور بے نتیجہ جنگ اختتام کو پینچی۔ کاش کہ ایسے نادانوں کو مسلمانوں سے کھوئی ہوئی سرزمین بیت المقدس کو یہودیوں سے آزاد کرنے کا خیال

آتا۔ کاش کہ وہ تشمیراور دنیا کے دوسرے مظلوم مسلمانوں کی مدد کے لئے اٹھ کھڑے ہوتے۔

وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا

#### دعا والتجاء:

﴿ رَبِّ فَلَا تَجُعَلُنِي فِي الْقَوْمِ الظَّلِمِيْنَ ﴿ ﴾ [المؤمنون: ٩٤] `` المرام ون المُعَلِينِ المُعِلِينِ المُعَلِينِ المُعَلِينِ المُعَلِينِ المُعَلِينِ المُعِلِينِ المُعِلِينِ المُعَلِينِ المُعِلِينِ المُعَلِينِ المُعَلِينِ المُعَلِينِ المُعَلِينِ المُعَلِّينِ المُعِلِينِ المُعِلِينِ المُعِلِينِ المُعَلِّينِ المُعِلِينِ المُعَلِينِ المُعِلِينِ المُعَلِينِ المُعِلِينِ المُعِلِينِ المُعِلِينِ المُعِلِينِ المُعِلِينِينِ المُعِلِينِ المُعِلِينِ المُعِلِينِ المُعَلِينِ المُعِلَيْنِ المُعِلِينِ المُعَلِينِ المُعِلِينِ المُعَلِينِ المُعِلِي

دنیامیں سلامتی کیسے آئے؟

وَعَنُ اَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ: « وَالَّذِي

نَفُسِي بِيَدِهٖ لَا يُؤُمِنُ عَبُدُ حَتَّى يُحِبَّ لِآخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفُسِهِ »

[متفق عليه مشكوة باب الشفقة والرحمة على الخلق]

حقوق العباد

"سيدنا انس رالله على الله الله الله الله الله ا "اس ذات کی قتم اجس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ کسی شخص کا ایمان اس وقت تک کامل

نہیں ہوتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی بات پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے پسند

آئيئة اس خزينهُ حكمت كم مختلف بيبلوؤن يرنظر ڈاليں:

نفساتی پہلو سے دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ دنیامیں کوئی بھی عقلمند شخص اس بات کو پیندنہیں کرے گا کہ

سے کوئی دھوکہ اور فریب دے۔نقصان اورزک پہنچائے اس برظلم اور زیادتی کرے یا اس کے حقوق تلف

اور ضائع کرے بلکہ اس کی تمنااور آرزو یہ ہوتی ہے کہ لوگ اس کے ساتھ پیندیدہ اور اچھا رویہ اختیار

کریں۔اس کی عزت وآبرو کا خیال رتھیں اس کے ساتھ خوش اخلاقی اور مروت کے ساتھ پیش آئیں اس کے ساتھ اچھا معاملہ کریں اور دکھ درد میں اس کا سہارا بنیں گویا کہ انسانی فطرت کو خیراور بھلائی مرغوب

جب کہ شراور برائی ناپیندہے بیرالگ بات ہے کہ جب کوئی انسان اپنی فطرت سلیمہ کو ضائع کردیتا ہے تو پھر وہ اپنے آپ کو برائیوں میں دھکیل دیتاہے اس وقت وہ شرفِ انسانیت کھودیتاہے اور حیوانیت بلکہ اس

ہے بھی ذلیل ترحیثیت اختیار کرلیتا ہے۔ پس اگر وہ انسانی عز وشرف کو پہچانتا ہے تو اس پر لازم ہے کہ وہ

بھی دوسروں کے ساتھ کھرا معاملہ کرے ان کی عزت وآ برو کی حفاظت کرے اورکسی طرح بھی ان سے ا ناروا سلوک نه کرے۔

اس بات کو ذرا اس مثال سے سمجھئے آپ بس ساپ پر بس کے انتظار میں بڑی دریہ سے کھڑے ہیں اور آپ نے ضروری کام کو جانا ہے۔وقت بڑا تنگ ہے آپ باربار گھڑی کو دیکھتے ہیں بس سٹاپ پر آ کر

رکتی ہے آپ سوار ہونے کے لیے آ گے بڑھتے ہیں اتنے میں ایک شخص دوڑتا ہوا آتا ہے اور آپ کو ہیتھے۔ د کھیل کر سوار ہوجا تاہے اور بس چل پڑتی ہے اور آپ وہیں کھڑے کے کھڑے رہ جاتے ہیں آپ کے

ایمانیات From quranurdu.com جذبات کی کیفیت اس وفت کتنی شدید ہوتی ہے غصے سے تلملاتے ہوئے آپ کی زبان سے بے اختیار پہ جملہ نکلتا ہے'' یہ کوئی شرافت ہے''آپ کی یقیناً حق تلفی ہوئی ہے اور یہ بہت بری بات ہے کاش کہ وہ شخص جس نے آپ کا حق چینا ہے اپنے آپ کو آپ کی سطح پرلاتا اور غور کرتا کہ اس کے ساتھ بھی ایساہی معاملہ ہوتا تو اسے کس کیفیت سے دو چار ہونا بڑتا؟ مگر علم اور اخلاقی تربیت کی کمی کے باعث اس سے اس علطی کا ارتکاب ہوا کاش کہ اس نے پیارے نبی منافظ کی اس حدیث مبارک کو حرزِ جان بنایا ہوتا کہ کس بندے کا ا بمان اس وقت تک کامل نہیں ہوتا۔ جب تک وہ اپنے بھائی کے لئے وہی بات پیند نہ کرے جو وہ اپنے کئے پیند کرتاہے۔ ہمارے یہاں انفرادی اوراجھا عی سطح پر سیاسی اور معاشرتی میدان میں نہ معلوم کتنی حچوٹی بڑی آپس میں حق تلفیاں اور زیادتیاں ہوتی رہتی ہیں مگرنہ تو ہمیں اپنے اخلاق کی فکر رہتی ہے اور نہ اپنے ایمان کی پروا،غور کیجئے کہ قمل وغارت گری،لوٹ کھسوٹ ملک کے طو ل وعرض میں روزمرہ کا معمول بن چکا ہے، کتنے مرد وخوا تین ، بوڑ ھے اور بچے یہاں تک کہ علمائے حق ان قاتلوں اور غارت گروں کے ہاتھوں جام شہادت نوش کر چکے ہیں ۔ میں ان لوگوں سے پوچھتا ہوں جودوسروں کے جان ومال پر ہاتھ صاف کرتے ہیں کیاوہ پسند کریں گے کہ ان کے جان ومال پر کوئی ہاتھ ڈالے ؟ ہر گزنہیں اگر ایبانہیں تو کسی کو نقصان پہنچانے سے پہلے ذرا تھنڈے دل ود ماغ سے سوچ کیجئے کہ آیاان کی بیر کت پسندیدہ اور جائز ہے یا مجر مانہ اور ناجائز۔ جولوگ کسی کی بہو، بیٹی اور مان بہن کی عزت وآ برو پر داغ دھبہ لگاتے ہیں تو انہیں سوچ لینا جا ہیے کہ ان کی بھی ماں، بہن اور بہو بیٹی گھر میں موجود ہے جن پر کوئی ادنیٰ سی انگشت نمائی کرے تو وہ سیخ پا چر دیکھیے کہ آپ کی بیوی کے والدین نے اپنی لاڈلی بیٹی! اپنے دل کے تکارے کو آپ کے نکاح میں دیاہے جس سے آپ کا گھر آباد شاد ہواہے۔ چاہیے تو یہ کہ آپ اپنے سسر اور ساس کی ایسے ہی عزت کریں جیسا کہ آپ اپنے مال باپ کی کرتے ہیں اور ہمیشہ ان کے ممنون اور احسان مند رہیں۔اوراپی اہلیہ کے ساتھ بھی شفقت ومحبت سے پیش آتے رہیں۔ گر بھی ایساہوتاہے کہ جذبات اور خواہشات کی رومیں آپ عقل وحواس کھو بیٹھتے ہیں اورآ پس میں عفوودر گزر سے کام لینے کی بجائے تیزی وتندی میں آ جاتے ہیں اور حجمٹ اپنی بیوی کو طلاق دے بیٹھتے ہیں اس وقت لڑکی کے والدین پر کیا گزرتی ہے اس کا

آپ کو اندازہ نہیں ہوسکتا ہے کاش کہ آپ عقل وشعور سے سوچتے کہ اگر آپ کی بیٹی یابہن کے ساتھ یہی واقعات پیش آتے تو آپ کی حالت وکیفیت کیا ہوتی۔ آ ہے رسول الله شالیع کی حیات طیبہ اور صحابہ کرام ڈٹائٹھ کی پا کیزہ زند گیوں میں اس حدیث مبارک ی عملی مثال دیکھیں۔ ''سیدنا انس والنو بیان کرتے ہیں کہ میں نے دس برس تک جناب رسول الله مَالَيْنَا کی خدمت کی اس تمام عرصہ میں آپ طالیہ نے مجھے بھی جھڑکا اور نہ ملامت کی،جو خود پہنا، مجھے پہنایا،اور جوخود کھایا مجھے کھلایا اور مجھ سے بڑھ کر آپ مگاٹیا ممری خدمت فرماتے۔ الله الله : سرور کا ئنات مَثَاثِيَّاً کے غلاموں کے ساتھ حسن سلوک اورحسن معاملہ کی پیر کیفیت تھی کہ جس ير آزاد بھي رشك كريں'' [سيرت النبي شِلى نعماني ] مکہ مکرمہ میں سالہاسال کفار کے ظلم وستم سہنے کے بعد رسول الله عنافیا اپنے صحابہ کرام ڈوائی کے ساتھ مکہ مکرمہ سے ہجرت کرکے مدینہ منورہ تشریف لائے ،تو انصار (مدینہ کے مسلمانوں) نے اپنے مہاجرین بھائیوں کو جس طرح خوش آ مدید کہااور ان سے جس حسنِ سلوک ومروت سے پیش آئے اورا پنی پسندیدہ اشیاء انہیں پیش کیں اور ہجرت کے داغ کو انہیں کسی طرح بھی محسوں ہونے نہ دیا وہ تاریخ کی انمٹ اورلازوال داستان ہے۔ میں یہ بات علی وجہ البصیرت کہتا ہوں کہ اگر اس فرمان نبوی مُناشِیم پر انسان عمل پیراہوجا نیں تو دنیا سے ہر قشم کا فتنہ ونساد،لوٹ مار قبل وغارت، دھو کہ وفریب ختم ہوسکتا ہے۔ کیونکہ ہرشخص دوسروں کی حق تلفی سے پہلے سوچ لے گا کہ اس کے ساتھ بھی ایسے حالات پیش آسکتے ہیں۔آج مسلمان بھی اسلامی اخلاق واعمال سے تھی دامن ہو چکے ہیں ان کے ملکوں سے بھی امن وسکون رخصت اور شروفساد تھیل چکاہے جس کا بنیادی سبب یہ ہے کہ انہیں اسلام کی یا گیزہ تعلیمات سے محبت نہیں رہی ہے اوروہ دنیا کے چند حیکتے ہوئے سکوں کے حصول میں گوہر مقصود سے دور جاراے ہیں اے رب کریم ہماری غفلت کے بردے دور فرما کرہمیں راہ ہدایت سے ہمکنا رفرما۔ دعا والتجاء: ﴿ يَاحَيُّ يَا قَيُّومُ بِرَحُمَتِكَ نَسْتَغِيثُ ﴾ "اے ہمیشہ زند ہ رہنے والے اور ہمیشہ قائم رہنے والے ہم آپ کی رحمت سے فریاد کرتے

نیات کی From guranurdu com

From quranurdu.com

مسلمانوں كافتل

عَنُ عَبُدِاللَّهِ بُنِ عَمْرٍ و رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ: «زَوَالُ

الدُّنْيَا أَهُوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنُ قَتُلِ رَجُلٍ مُّسُلِمٍ ﴾ [ترمذى مشكوة: كتاب القصاص]

''سیدنا عبداللہ بن عمرو طالٹیُ کا بیان ہے کہ جناب رسول اللہ شکالٹیا نے فرمایا:اس پوری دنیا کی تناہی وبربادی اللہ تعالیٰ کے نزد یک ایک مسلمان کے قتل سے ہلکی ہے''۔

ب وبدبا بی استه موتے ہی ایک مسلمان کی قدرو قیت، رتبہ فضیلت کہاں سے کہاں تک پہنچ

زیورِ ایمان سے آراستہ ہوئے ہی آیک مسلمان می فدرو قیمت،رتبہ فضیلت کہاں سے کہاں تک بھی جاتا ہے کہ پوری دنیا کا زوال بھی اللہ کے نزد یک اس مسلمان کے قتل سے ملکی اور معمولی بات ہے۔اس

جا ناہے کہ پوری ویا کا رواں کی اللہ سے روید ہیں۔ فرمانِ نبوی مَثَالِیْمَ کا منشابیہ ہے کہ لوگ مسلمان کی عزت وآبرو سے آگاہ ہوجا ئیں اور ناحق ظلم وزیادتی سے

باز رہیں۔اس کے بعد بھی کوئی محض خواہشات نفسانی کی پیروی میں کسی مسلمان کی جان پر بلاوجہ اپنے ہاتھ صاف کرتاہے تو ارشاد ہوتاہے :

﴿ وَمَنُ يَّقُتُلُ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خُلِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَاَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيْمًا ۞ [الساء: ٩٣]

"اورجس شخص نے کسی مسلمان کو جان بوجھ کرفٹل کیا اس کی سزاجہنم ہے وہ ہمیشہ اس میں رہے گا،اس پراللّٰد کا غضب ہے اور اس کی لعنت ہے اور اس نے ایسے شخص کے لیے سخت ترین عذاب

الله الله الله المسبب من الوران في منت منه الوران عن المسبب الوران عن المسبب الوران المراب الله المسبب الوران في المراب الله المسبب المراب المسبب المراب المسبب المراب المسبب المراب المسبب ال

اس آیت مبارکہ کے الفاظ انتہائی زور دار اور قابل غور ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے حاضر دل ود ماغ سے ان پرغور وفکر کرے تو یقیناً اس شدید ترین عذاب کوس کر وہ کانپ اٹھے گا۔ایس

بھڑکتی ہوئی آگ جس سے بھی بھی بھی چھٹکارانہ ہوگا اوروہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے اللہ تعالیٰ کے غیظ وغضب کا شکار اور اس کی راحت سے محروم ہوجائے گا۔انسان کی بیے کتنی کم ظرفی اور حمافت ہے کہ عارضی اور حقیر خواہشات کے ہاتھوں ابدی راحت وآرام سے تہی دامن ہوجائے اور فناہونے والی زندگی کے بدلے

ہمیشہ رہنے والی زندگی کو تباہ وہرباد کرڈالے۔ پھرغور کرے کہ وہ ناحق کسی کی جان لے رہاہے۔ یا اس کی بیوی بچوں کو نقصان پہنچارہاہے بہی حالات اگر اس کے ساتھ یا اس کے اہل خانہ کے ساتھ بیش آئیں تواس کا اپنا کیاحال ہوگا؟ یہ وہ سچائی ہے جو کسی مسلمان کو کسی وقت بھی فراموش نہیں کرنی چاہیے لسانِ

777

نبوت سے اس حقیقت کا بوں اظہار ہوا۔

quranurdu.com حقوق العباد «لَا يُؤْمِنُ اَحَدُكُمُ حَتَّى يُحِبَّ لِاَخَيُهِ مَا يُحِبُّ لِنَفُسَه » " تم میں سے کوئی اس وقت تک ( کامل) مؤمن نہیں ہوسکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لئے وہی پیند نہ کرے جو وہ اپنے گئے پیند کرتاہے۔'' صرف ایک حدیث مبارک پرعمل کرنے سے کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو بھی زک نہیں پہنچا سکتا،اس لئے کہ جب وہ اس بات کی تمنا اور آرزو رکھتاہے کہ دوسرے لوگ اس کے ساتھ نیکی اور بھلائی سے پیش آئیں تو لازماً اس کی تمنا اور خواہش بھی یہی ہونی جاہئے کہ وہ بھی ان کے ساتھ نیکی اور بھلائی سے پیش آئے اور ان خوبیوں کی وجہ سے ہی ایک فلاحی ریاست وجود میں آتی ہے۔ محمد رسول الله مَالِيَّا نِهِ مِنْلَف مواقع پرمسلمانوں کی تعظیم وتو قیر کی طرف توجہ دلائی ہے۔ایک بار آپ مُالیَّا کیبہ کا طواف کررہے تھے طواف کے دوران آپ مَالِیْمُ کعبۃ اللّٰہ کی طرف متوجہ ہوئے اور کعبے سے خطاب کرتے '' کتنایا کیزہ ہے تو اور کیسی خوشگوار ہے تیری فضا کتنامحترم ہے تیرامقام، مگر اللہ کی قشم کہ جس کے ہاتھ میں محمد علی اللہ کی جان ہے،ایک مسلمان کے جان ومال اور عزت وآبرو کا احترام تیری حرمت سے بھی زیادہ ہے "ابن ماجه] کاش که مسلمان قرآن وحدیث کی پا کیزه تعلیمات کوشمجھیں اور اس پر عمل پیر اہوں، ذرا غور کیجئے کہ متحدہ ہندوستان میں ہم نے الگ وطن کا مطالبہ بھی اس لیے کیاتھا کہ ہم اپنے تمام نظام حیات میں اسلامی تعلیمات کو جاری وساری کرسکیس اوراس کے لئے بے شار جانی ومالی قربانیاں بھی دی گئی تھیں۔ الله تعالیٰ نے جاری کوششوں کو بارآ ور کیا اور ہمیں یہ وطن عطا کیا، چاہیے تو یہ تھا کہ ہم اس کا شکر بجالاتے اور زندگی کے ہرشعبہ میں اس کی اطاعت کا دم بھرتے مگر افسوں کہ ہم نے نہ صرف اپنے عہد و پیان کو توڑا بلکہ نفس کی خواہشوں میں ایسے گھرے کہ تمام اخلاقی و روحانی اقدار کو بھی پس پشت ڈال دیا۔ملک کو نہ صالح قیادت میسر آسکی اور نہ پاکستانی قوم کی صحیح خطوط پر تعلیم وزبیت ہی ہوسکی۔پاکستان کی اٹھاون برس کی تاریخ کوسامنے رکھیے اور اپنے حالات کا جائزہ کیجئے۔جو ملک دنیا میں امن وسلامتی کا پیغام پہنچانے کے لئے بناتھاوہ خودظلم وفساد کی سرز مین بن چکاہے حالات یہاں تک بگڑ چکے ہیں کہ آ فتاب کی چیکتی ہوئی روشنی میں انتہائی چہل پہل اور بارونق بازاروں میں شقی القلب ڈاکوشرفاء کے گھروں میں داخل ہوتے ہیں اور انتہائی بے دردی اور سفا کی ہے بچوں عورتوں، جوانوں اور بوڑھوں کو قصابوں کی طرح ذئح كرة التي ہيں۔ يا راہ چلتے لوگوں كو گوليوں سے بھون ڈالتے ہيں اور پوليس كے سامنے ان كا مال چھين جھیٹ کر للکارتے ہوئے بھاگ نکلتے ہیں۔اخبار سے چند خبریں پیش خدمت ہیں۔ ایمانیات کے چوتھے روز ایک مخص محمد اساعیل اپنی دکان پر گئے کہ ڈاکوؤں نے ان کے

''ڈاکو اعلی افسر کی بیوی کوفتل اور گھر کا فیتی سامان لوٹ کر فرار،اسلام آباد کے گنجان علاقے میں

بیصرف ۱۴ اذوالحجہ کے اخبار کے سامنے والے صفحہ کی خبریں ہیں ایسے واقعات تو آئے دن کا معمول

بن چکے ہیں یہاں پر کسی شخص کی بھی جان ومال حفاظت میں نہیں ہے یہ نتیجہ ہے اس بات کا کہ ہم نے

قانون شریعت سے بغاوت کی ہے اور جب تک یہ بغاوت جاری رہے گی ہم سکون وطمانیت سے ہمکنار

نہیں ہو سکتے ہیں۔کیااسلام کے نام پر قائم ہونے والی حکومت سنجیدگی سے اس بات کا جائزہ لے گی اور

"اے اللہ! میرے دل میں بھلائی ڈال دیجے اور نفس کی برائی سے مجھے بچاہیے" (آمین یا رب العالمین)

وفت ِحساب آنے سے پہلے

لو*ٹ کھ*سوٹ اور حق تلفیوں کا ازالہ کر <u>کیج</u>ے

وَعَنُ أَبِي هُرَيُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

اتَدُرُونَ مَنِ الْمُفْلِسُ؟ قَالُوا: الْمُفْلِسُ فِيْنَا مَنُ لَّا دِرُهَمَ لَهُ وَلَا مَتَاعَ فَقَالَ: إِنَّ

الْمُفُلِسَ مِنُ أُمَّتِيُ مَنُ يَأْتِي يَوُمَ الْقِيَامَةِ بصَلاَةٍ وَصِيَامٍ وَ زَكُوةٍ وَيَأْتِي وَقَدُ شَتَمَ

هٰذَا وَقَذَفَ هٰذَا وَأَكُلَ مَالَ هٰذَا وَسَفَكَ دَمَ هٰذَا وَضَرَبَ هٰذَا فَيُعُطَّى هٰذَا مِنُ

حَسَنَاتِهِ وَهَلْنَا مِنُ حَسَنَاتِهِ ، فَانُ فَنِيَتُ حَسَنَاتُهُ قَبُلَ أَنُ يُقُضَى مَا عَلَيُهِ أُخِذَ مِنُ خَطَايَاهُمُ

گھر میں گھس کر تیرہ افراد ذنج کردیئے۔ بیراسلام پورہ لا ہور کا واقعہ ہے اور انتہائی گنجان آباد علاقہ

ہے۔' [نوائے ونت :۴ اذوالحجہ ]

كرديا كيا- "إنوائه وقت ١٤ اذ والحجه

کیاوہ اسلام کا عادلانہ نظام جاری کرے گی؟

دعا والتجاء:

دن دھاڑے ڈاکہ " نوائے وقت : ۱۲ ذوالحجر، ۱۱۸ اهجری ]

«اَللّٰهُمَّ اللهِ مُنِي رُشُدِي وَاعِذُنِي مِن شَرِّ نَفُسِي »

''مرغی کے تنازعہ برشالی وزبرستان میں ایک عورت سمیت حیار افراد قتل کردیئے گئے۔' اِنوائے وقت ۱۴ دوالحجہ ] ''طالب علم راہنما عابد چودھری کو انسداد دہشت گردی کی عدالت سے سوگز کے فاصلے پر قتل

ایمانیات From quranurdu.com فَطُرِ حَتُ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ ﴾ [رواه مسلم، رياض الصالحين، باب تحريم الظلم] " سیدنا ابو ہریرہ والنی سے روایت ہے کہ رسول الله طالی الله عالی الله عالی الله عالی کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ انھوں نے عرض کیا کہ ہم میں مفلس وہ ہے جو مال و اسباب سے تہی دامن ہو۔ رسول الله مَالَيْهِمُ نے فرمایا: میری امت میں مفلس وہ ہے جو روزِ قیامت نماز، روزے اور زکوۃ کے ساتھ آئے گا( اورحال اسکا بیہ ہوگا) کہ فلاں کو گالی دی ہو گی اور فلاں پر تہمت لگائی ہوگی، فلاں کا مال ہڑپ کیا ہوگا اور فلاں کا خون بہایا ہوگا۔ یا فلاں کو مارا ہوگا، پس اس کی بعض نیکیاں فلاں اور بعض نیکیاں فلاں کودے دی جائیں گی ۔ اب اگر اس کی سب نیکیاں ختم ہوگئیں اورادائیگی باقی رہی تو پھر ان سب کی برائیاں اس پر ڈال دی جائیں گی اور پھر اسے آگ میں جھونک دیا جائے گا۔'' اس حدیث مبارکہ پرغور سیجیے کہ سامعین کو سمجھانے اور بات ذہن نشین کرانے کا کتنا خوب صورت انداز ہے۔ پہلے انھیں اچھی طرح متوجہ کرنے کے لیے انہی سے سوال کیا جاتا ہے اور ان کا جواب سنا جاتا ہے اس طرح جب ان کے دل و دماغ کیسواور چوکس ہو جاتے ہیں تو نصیحت اس طریق سے کی جاتی ہے کہ وہ اسے حرنے جان بنالیں اور داعی کی یہی سب سے بڑی خوبی ہے کہ وہ وعظ و تلقین میں بہتر سے بہتر طریقہ اختیار کرے۔ اس بات کو قرآن اس طرح بیان کرتا ہے۔ ﴿ أَدُعُ الِّي سَبِيلُ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ﴾ [النحل: ١٢٥] '' (اے پیغبر) لوگوں کو دانش اور نیک نصیحت سے اپنے پروردگار کے رستے کی طرف بلاؤ۔'' سیرت طیبہ علی کا مطالعہ کیجیے تو اس میں یہ پہلونمایاں نظر آئے گا کہ آپ علی کا انداز دعوت و تبليغ انتهائی ناصحانه اور مشفقانه ہوتا تھا۔ ایسا مثبت انداز که سامع نه صرف اسے غور سے سنتا بلکه اسے قبول کرتا۔ اسلام صرف صوم و صلاۃ تک ہی محدود نہیں ہے بلکہ وہ زندگی کے ہر پہلو میں اسے اتنا پا کیزہ اور صاف ستھرا بنا تا ہے کہ وہ شاداب اورخوشبو دار پھولوں کی طرح مہکتی ہے اور اردگرد کی فضا کو بھی معطر کرتی چکی جاتی ہے۔ اسلامی معاشره میں ہر شخص کی عزت و آبرو اور جان و مال محفوظ ہوتے ہیں کوئی کسی پر نہ زبان درازی کرتا ہے اور نہ دست درازی۔مسلمان کی تعریف زبانِ رسالت سے سنے۔ « ٱلْمُسُلِمُ مَنُ سَلِمَ الْمُسُلِمُونَ مِنُ لِّسَانِهِ وَ يَدِهِ »

حقوق العباد '' مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہیں۔'' غور کیجیے کہ دنیا میں تمام فتنے اور فساد زبان اور ہاتھ سے پھلتے ہیں اگرید دو اعضا قابو میں آ جائیں تو مجھی شر اور فساد رونما نہ ہوں اور معاشرتی زندگی میں ہر طرف امن اور سلامتی کی فضا پیدا ہوجائے اور جب بیه اعضا ہی قابو میں نه رہیں اور آخیں بے لگام حچوڑ دیا جائے تو پھر ایسے معاشرہ میں گالی گلوچ، غیبت اور بد گوئی، دهینگا مشتی، مار کٹائی یہاں تک قتل و غارت تک نوبت بہنچ جاتی ہے۔ جان و مال پر ڈاکے پڑتے ہیں۔عزتیں لٹتی ہیں، نتھے نتھے بچوں کو اغوا کیا جاتا ہے۔ گویا کہ وہاں ظلم و بے حیائی کا دور دورہ ہو جاتا ہے وہاں سے سکون و عافیت الیی قیمتی دولت رخصت ہو جاتی ہے پھر ایبا معاشرہ عذاب اللی کی لپیٹ میں آجاتا ہے۔سیدنا ابوموسیٰ اشعری واٹھؤے سے روایت ہے کہ رسول الله عَلَیْکِمْ نے فرمایا: الله تعالیٰ ظالموں کو وهیل دیتا رہتا ہے پھر جب ان کو پکڑتا ہے تو نہیں چھوڑتا۔ پھر آپ عُلیْم نے یہ آیہ مبارکہ رہھی۔ ﴿ وَكَنْلِكَ أَخُذُ رَبِّكَ إِذَآ أَخَذَ الْقُرٰي وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخُذَهُ ٓ اَلِيْمٌ شَدِيْدٌ ۞ ﴾ "اسی طرح تیرے رب کی پکڑ ہے جب اس نے بستوں کو پکڑا اس حال میں کہ وہ ظالم تھے۔ بیشک اس کی پکڑ ورد ناک ہے اور سخت ہے۔[ بخاری و مسلم، ریاض الصالحین، باب تحریم الظلم] ذرا ٹھنڈے دل سےغور کیجیے تو معلوم ہوگا کہ ہمارے معاشرہ کا حال کچھالیاہی ہو گیا ہے۔حق تلفیاں، لوٹ کھسوٹ قتل و غارت ، خیانت و بد دیانتی زوروں پر ہے ۔ہماری ناؤ بھنور میں ہے۔سلامتی کی صرف اور صرف بدراہ ہے کہ اللہ تعالی کے حضور توبہ کریں اور اسلام کی پاکیزہ تعلیمات پرعمل پیرا ہو جائیں۔ انت وَلِيُّنَا فَاغُفِرُ لَنَا وَارُحَمُنَا وَ أَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ ۞ وَاكْتُبُ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنيَا حَسَنَةً وَّ فِي الْأَخِرَةِ إِنَّا هُدُنآ إِلَيْكَ ﴾[الاعراف:٥٥-١٥٦] " ( اے اللہ! ) آ ب ہی تو ہمارے کار ساز ہیں، ہم پر مغفرت اور رحم فرمایئے اور آ پ سب معافی دینے والوں میں سے سب سے بڑھ کر معاف کرنے والے ہیں ہمارے لیے اس دنیا میں نیکی لکھ دیجیے اور آخرت میں بھی ( اس کی تمنا رکھتے ہیں) ہم آپ ہی کی طرف رجوع

THE SERVICE OF THE PARTY OF THE

ايمانيات

زېد و ورغ

C129 9273

## فقرو زُہد

وَ عَنُ اَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ أُنْظُرُوا الِّي مَنُ هُوَ أَسُفَلَ مِنْكُمُ وَلَا تَنْظُرُوا الِّي مَنُ هُوَ فَوُقَكُمُ فَهُوَ

ٱجُدَرُ اَنُ لا تَزُدَرُوا نِعُمَةَ اللهِ عَلَيُكُمُ ﴾ [متفق عليه، رياض الصالحين ، باب فضل الزهد]

''سیدنا ابو ہریرہ ڈاٹنی سے روایت ہے کہ رسول الله مَاٹینی نے فرمایا: اینے سے کم درجہ والوں کو د کیھو، بڑے درجہ والوں کو نہ دیکھو، اس کا نتیجہ یہ ہو گا کہتم اللہ کی تعمتوں کو حقیر نہ جانو

اس حدیث مبارک سے زندگی گزارنے کا وہ سنہری اصول ہاتھ آتا ہے جسے قناعت اور خود داری

کہتے ہیں اور جو شخص اس خوبی سے آ راستہ ہو جاتا ہے اُسی میں شکر گزاری کے جذبات پرورش یاتے ہیں اورشکر گزار کو بہ خوش خبری دی جاتی ہے:

> ﴿ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَا زِيْدَنَّكُمْ ﴾ [ابراهيم:٧] '' اگرتم شکر کرو گے توشھیں اور زیادہ دوں گا۔''

اس سے زیادہ حوصلہ افزا یہ آیت ہے:

﴿ مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَامَنْتُمْ ﴾ [النساء:١٤٧]

'' اگرتم لوگ الله کا شکر اُدا کرو اور خلوس نیت سے ایمان لے آؤ تو الله کو کیا پڑی ہے کہ

گویا ایمان کے ساتھ شکر ادا کرنا اللہ تعالیٰ کی رضا مندی اور کامیابی کا راستہ ہے اور شکر کا جذبہ اس وقت یقیناً پیدا ہوتا ہے جب کوئی شخص مال و دولت اور صحت و جمال میں اپنے سے کمتر لوگوں پر نظر

ایمانیات 🔍 زېدو ورغ شیخ سعدی شیرازی گلستان میں کہیں لکھتے ہیں کہ''سفر میں اُن کے جوتے ٹوٹ گئے اور وہ برہنہ پا ہو گئے۔ اس حال میں اُن کے دل میں شکوہ و شکایت کی کیفیت پیدا ہونے لگی۔ جونہی چند قدم آگے بڑھے تو ایک صاحب کو دونوں یاؤں سے محروم دیکھا، اللہ تعالیٰ کے حضور سربسجو دہو کرشکر بجالائے اور کہا اگر جوتے نہ رہے تو کیا ہوا، چلنے پھرنے کے لیے پاؤں تو سلامت ہیں۔'' اسلام کے نزد یک ایمان اور عمل صالح زندگی کی سب سے قیمتی دولت ہے اور اس کے مقابلہ میں دنیا کی بڑی سے بڑی دولت بھی بیچ ہے۔قرآن حکیم نے سیدنا موسیٰ عَلَیْہِ کے دور میں قارون کا ذکر کیا ہے جسے الله تعالیٰ نے مال و دولت کے بے بہا انبار عطا کیے تھے۔ مگر وہ غرباء و مساکین پر ایک حصہ بھی خرج ا کرنے کے لیے تیار نہ تھا۔ عام لوگوں کی نظر اس کے شان وشوکت اور حمیکتے ہوئے سکّوں کو دیکھ کر للچائی ﴿ يُلَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَآ أُوْتِي قَارُونُ إِنَّهُ لَنُو حَظِّ عَظِيْمِ ٢٩ ] [القصص:٧٩] '' کاش ہمیں بھی وہی کچھ میسر ہوتا جو قارون کو دیا گیاہے وہ تو بڑا ہی خوش نصیب ہے۔'' اس بر اہل علم جو دولت ِ ایمان سے سرشار تھے، بول اٹھے: ﴿ وَيُلَكُمُ ثُوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِّمَنُ امْنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ۚ وَلَا يُلَقُّهَاۤ إِلَّا الصَّبرُونَ ۞ ﴾ " افسوس تم ير! جوايمان لائے اور نيك عمل كرے تو اس كے ليے اللہ كے ہاں جو ثواب ہے وہ (اس سے) کہیں بہتر ہے اور بینعمت صابرین ہی کو ملنے والی ہے۔'' اب جب قارون پراس کے تکبر اور ناشکری کے سبب اللہ تعالیٰ کاعذاب آیا اور وہ اپنے تمام خزانوں سمیت پیوند زمین ہو گیا تو اس کی دولت پر رشک کرنے والے پکار اکھے: ﴿ وَيُكَانَّ اللَّهَ يَبُسُطُ الرِّزُقَ لِمَنْ يَّشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقُدِرُ ۚ لَوُ لَاۤ اَنُ مَّنَّ اللّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا \* وَيُكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكُفِرُونَ ۞ [القصص:٨٦] " ہماری حالت پر افسوس! (خواہ مخواہ قارون پر رشک کیا) الله تعالی اینے بندوں سے جس کا چاہے رزق وسیع کردیتا ہے اور جس کا چاہے تنگ کردیتا ہے اگر اللہ ہم پراحسان نہ کرتا تو ہمیں بھی ( قارون کے ساتھ ) دھنسا دیتا، افسوس! اصل حقیقت تو یہی ہے کہ منکرین بھی فلاح نہیں یہاں اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیجے کہ اسلام حصولِ دولت سے منع نہیں کرتا ہے۔ رزقِ حلال کی

ایمانیات From quranurdu.com زېدو ورغ تلاش کو وہ ضروری اور لا زمی قرار دیتا ہے۔ تھم ہوتا ہے: ﴿ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلُوةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْاَرْضِ وَابْتَغُواْ مِنْ فَضُلِ اللَّهِ ﴾ [الجمعة: ١٠] ''( ایمان والو!) نماز ادا کرنے کے بعد زمین پر منتشر ہو جاؤ اور اللہ کا فضل (رزقِ حلال) تلاش رزق کی عنایت اللہ کے ہاتھ میں ہے کسی کو کم اور کسی کو زیادہ ۔ ہدایت یہ دی جا رہی ہے کہ ہمیشہ ینے سے کم پر نظر رکھو کہ اس سے شکر کا جذبہ پیدا ہوگا اور جسے رزق زیادہ دیا جا رہا ہے اسے حکم دیا جاتا ہے کہ وہ اللہ کے عطا کردہ مال میں سے غربا و مساکین ، بیواؤں اور نتیموں کی مدد کرے۔ تا کہ بیہ مال اس کے لیے وبالِ جان نہ بن جائے اور وہ قارون کی طرح درہم و دینار کا ہی بندہ نہ بن کر رہ جائے۔ اس بندے کے متعلق اس حدیث کا مطالعہ کیجیے۔ سیدنا ابو ہریرہ ڈلٹٹئے سے روایت ہے کہ نبی منافظ نے فرمایا: دینار و درہم کا بندہ اور شال دو شالہ کا [ بخارى ، رياض الصالحين با ب فضل الزهد]

پرستار ہلاک ہو۔اگر اس کو یہ چیزیں دے دی جائیں تو راضی ہوتا ہے ورنہ ناراض ہو جاتا ہے۔

اسلام نے اللہ تعالیٰ کا پیندیدہ بندہ بننے اور لوگوں میں عزت و وقار حاصل کرنے کا بڑا عمدہ سبق

سیدنا سہیل بن سعد والنفیاسے روایت ہے کہ ایک آ دمی نبی علیفیام کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا

یا رسول اللہ! مجھے ایساعمل بتلایئے جس کو اختیار کروں تو اللہ تعالیٰ کامحبوب بن جاؤں اور لوگ بھی مجھ سے محبت کرنے لکیں۔ آپ منافیاً نے فرمایا: دنیا کے بارے میں زمد اختیار کرو۔ ( صرف مال و دولت ہی کو

زندگی کا مقصد نه بناؤ) تو الله تعالی کے محبوب بن جاؤ گے اور جولوگوں کے پاس ہے (مال و دولت) اس کی طمع اور لا کچ نہ کرو۔تم بے فکر اور عنی ( دل کے امیر ) ہو جاؤ گے( اور اس قناعت پسندی کے باعث )

لوگ بھی تم سے محبت کرنے لکیں گے۔ [ابن ماجه، ریاض الصالحین، باب فضل الله]

جناب سيد الانبياء مَثَاثِينًا کی حيات طيبه کو پڙھ ڈاليے کہ جو دولت آئی وہ غربا و مساکين پرخرچ کر ڈالی اور فقر و فاقہ کی زندگی کو ترجیح دی۔ سیدہ خدیجہ ٹاٹٹانے آپ سے نکاح کے بعد اپنی تمام دولت

آپ مناٹیا کے حوالے کردی تھی، کیا آپ نے اسے سینت سینت کر رکھا نہیں نہیں، وہ سب غریبوں اورمسکینوں کو دے ڈالی۔ سیدنا نعمان بن بشیر والنَّهُ کہتے ہیں کہ سیدنا عمر بن الخطاب والنَّهُ نے ایک روز لوگوں کی دولت اور

ایمانیات کی From quranurdu.com فارغ البالی کاذکر کیا۔ پھر کہنے لگے کہ رسول اللہ مَالِیْمَ بھوک سے جھک جاتے اور دہرے ہو جاتے تھے( اور جھی اییا ہوتا) کہ معمولی سی تھجور بھی کھانے کے لیے نہ ملتی تھی۔ [مسلم ، رياض الصالحين ، باب الزهد] ذرا سالار اعظم مُنَاتِّعُ کے پیارے ساتھیوں کا حال سنیے۔ سیدنا ابو ہریرہ ولائٹی سے روایت ہے کہ میں نے اہل صفہ کے ستر آ دمیوں کو دیکھا ، ان میں کوئی ایسا نہ تھا کہ اس کے پاس اوڑھنے، باندھنے کے لیے پورا کیڑا ہوتا۔ کسی کے پاس صرف حیادر ہوتی ،کسی کے پاس صرف تہبند، جس کو وہ اپنی گردنوں میں باندھ لیتے تھے۔ وہ کسی کی نصف پنڈلی تک پہنچتا اور بعض کے ٹخنوں تک اور وہ اپنے ہاتھ سے پکڑے رہتے تا کہ ستر چھپا رہے۔ [بخاری، ریاض الصالحین ، باب الزهد] اس غربت اور بے چارگی کے باوجود بیالوگ ایمان وعمل کی دولت سے وافر بہرہ ور تھے اوراسی بنا پر الله تعالیٰ کے یہاں ان کی قیمت یڑی: ﴿ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمُ وَرَضُوا عَنْهُ وَاعَدَّ لَهُمْ جَنَّتٍ تَجْرِى تَحْتَهَا الْأَنْهُرُ خُلِدِيْنَ فِيهُا أَبَدًا لَا ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ١٠٠٠ النوبة:١٠٠٠ " الله ان سب سے راضی ہوا، اور وہ اللہ سے راضی ہوئے ، اللہ نے ان کے لیے ایسے باغات تیار کر رکھے ہیں ، جن کے نیچے نہریں رواں دواں ہیں۔ وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے یمی بہت بڑی کامیانی ہے۔'' رسول الله مَالِيَّةُ اور آپ كے تربیت یافتہ صحابہ كرام كو دنیا سے نہیں آخرت سے لگاؤتھا۔ وہ تنگیوں اور آسانیوں میں اپنا مال فقراء ومساکین پرخرج کرتے رہتے تھے۔ ﴿ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبَّهِ مِسْكِينًا قَيَتِيْمًا قَاَسِيْرًا ۞ إِنَّمَا نُطْعِمُكُمُ لِوَجْهِ اللهِ لَا نُرِيْنُ مِنْكُمْ جَزَآءً وَّ لَا شُكُورًا ١٩٠٨ [الدهر:٩٠٨] '' اور الله کی رضا کے لیے مسکین، میتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں۔( اور ان کے دل کی آواز یہ ہوتی ہے) کہ ہم مہیں صرف اللہ کی رضا کی خاطر کھلاتے ہیں ۔تم سے نہ کوئی بدلہ جا ہتے ہیں اور نہ ہی کسی شکریہ کے طالب ہیں۔'' آج مسلمان اپنے اسلاف کی پاکیزہ زندگیوں کو بھلا چکا ہے۔ مال و دولت کے حصول میں لوگوں کی دوڑ گئی ہوئی ہے سوائے چند اللہ تعالی کے مخلص بندوں کو جھوڑ کر اکثریت کو دولت کی حرص نے دیوانہ بنا رکھا ہے اور جتنا کوئی شخص امیر ہے اتنا حریص بھی ہے اور جتنا حریص ہے اتنا ہی متکبر اور بخیل بھی ہے۔ حبثِ

Mar

نفس کے ساتھ ساتھ اس کی سرکشی الیمی بڑھتی ہے کہ وہ ظالم اور شریر بھی بن جاتا ہے۔ جب کہ قرآن

ہماری تربیت اس طرح کرتا ہے۔

﴿ وَمَنْ يُوْقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ١٦٠ [التغابن:١٦] ''اور جو شخص اپنے نفس کی حرص سے بچالیا گیا تو ایسے ہی لوگ کامیاب ہیں۔''

اے ربّ کریم! ہمیں اپنی محبت سے سرشار فرما دے اور ہمارے ہر ہر عمل کو اپنی رضا کے تابع

 اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مِسُكِينًا وَّآمِتُنِي مِسُكِينًا وَّاحْشُرُنِي فِي زُمُرَةِ الْمَسْكِيْنِ » '' اے اللہ! مجھے عاجزی و تواضع کرنے والے کی حیثیت سے زندہ رکھیے اور عاجزی و تواضع

كرنے والے كى حيثيت سے ماريے اور (قيامت كے روز) عاجزى وتواضع كرنے والوں كے زمرہ میں مجھے اٹھائے۔''

حرص وقناعت

وَعَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَمُرٍ و رَضِيَ اللهُ عَنُهُمَا أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ: ﴿ قَدُ اَفَلَحَ مَنُ اَسُلَمَ وَرُزِقَ كَفَافًا وَقَنَّعَهُ اللَّه بِمَا اتَاهُ يَ

[رواه مسلم\_ رياض الصالحين \_ باب القناعة والعفاف]

''سیدنا عبدالله بن عمرو بن العاص والليم بيان كرتے بين كه رسول الله مَالِيَّةُ نِي فرمايا: كامياب ہو گیا وہ شخص جو اسلام لایا اور اسے بفتر کفاف (ضروریات کے مطابق) روزی دی گئی اور جو

کچھ اللہ نے اسے دیا اس پر اسے قناعت کرنے کی تو فیق عطا فرما دی۔''

"القناعة " کے معنی''ضروریات زندگی میں سے تھوڑی چیز پر راضی ہو جانا'' کے ہیں۔قرآن حکیم

﴿ وَاَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ ﴾ [الحج: ٦] ''اور قناعت سے بیٹھ رہنے والوں اور سوال کرنے والوں کو بھی کھلاؤ''

گویا قانع وہ لوگ ہیں جوعزت نفس کی خاطر کسی کے سامنے دست ِسوال دراز نہیں کرتے۔ بنت الاسلام تلحتي بين: ایمانیات کی انہاں کو جائز ذرائع سے جو کچھ ملا ہے وہ اس پر مظمئن رہے اور زیادہ کی حرص نه کرے، جب دل میں کسی چیز کی حرص نہیں ہوتی تو انسان کسی شے کی طرف حریصانہ نگاہوں سے دیکھتا بھی نہیں۔ گویا اس کی آئھ سیر ہوتی ہے، اس لیے اسے کسی شے کی طرف بھوکی نگاہوں سے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔اس طرح قناعت اور سیر چشمی لازم وملزوم ہیں اور ان دونوں اوصاف کا تعلق دولت کی کمی اور زیادتی سے نہیں ہوتا بلکہ دل کے حریص یا بے نیاز ہونے سے ہوتا ہے۔ دل کا بے نیاز ہونا ہیہ ہے کہ انسان الله تعالیٰ کے سوا ہر ایک سے بے نیاز ہو۔ بسا اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شخص کے پاس اس کی ضروریات سے بہت زیادہ فالتو مال موجود ہوتا ہے گر اسے اس سے بھی زیادہ کی حرص برابر لگی ہوئی ہوتی ہے۔ یہ خض (حقیقت میں) محتاج ہے۔ کیونکہ محتاج اسے کہا جاتا ہے جسے احتیاج ہو۔ یہ خض دولت مند ہونے کے باوجود احتیاج کا شکار ہے۔ لہذا بیمحتاج ہے، اس کے بھس بعض سرچھ ایسے ہوتے ہیں کہ بشکل ضروریات ہی پوری کر سکتے ہیں تاہم ان کے دل میں مال و دولت کی حرص نہیں ہوتی لہذا وہ محتاج نہیں (بلکہ قانع ہے)" [اسوہ حسنه جلد دوم] اس حقيقت كو جناب رسول الله طَاليُّكِم نه يون واضح فرمايا سے: ﴿ لَيُسَ الْغِنَى عَنُ كَثُرَةِ الْعَرَضِ ، وَلَكِنَّ الْغِنَى غِنَى النَّفُسِ ﴾ رياض الصالحين. باب القناعة] ''مال داری مال و اسباب کی کثرت کا نام نہیں ہے بلکہ (اصل) مال داری تو دل کی مال داری یمی بات سعدی شیرازی نے اس طرح کہی ہے۔ تونگری بدل است نه که بمال بزرگی بعقل است نه که بسال ''لینی امیری تو حقیقت میں دل سے ہوتی ہے نہ کہ مال سے اور بزرگی عقل و فراست سے ہوتی ہے نہ کہ درازی عمر ہے۔'' کتنے ہی مال دار ہوتے ہیں جو لا کھ اور حرص کے مرض میں گرفتار ہوتے ہیں اور ہر وقت "هَلُ مِنْ مَّذِيُدٍ" ( کچھ اور چاہیے ) کے مرض میں گرفتار ہوتے ہیں اور اپنے مال کوسینت سینت کر رکھتے ہیں اور غرباء و مساكين پر ايك حبه بھى خرچ نہيں كرنا چاہتے، جب كه پچھ الله والے ايسے بھى ہوتے ہيں جو فقر و

فاتے کی حالت میں بھی دوسروں کو کھلا پلا دیتے ہیں۔قرآن حکیم نے حریص فتم کے لوگوں میں قارون کا

ربدوورع کی ایمانیات کیا ہے۔
واقعہ بیان کیا ہے۔
(ترجمہ)''قارون ،موسی علیلا کی قوم کا ایک شخص تھا، پھر وہ اپنی قوم کے خلاف سرکش ہوگیا اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دے رکھے تھے کہ ان کی تنجیاں طاقتور آ دمیوں کی ایک جماعت مشکل سے اٹھا سکتی تنظی ،ایک دفعہ جب اس کی قوم کے لوگوں نے اس سے کہا کہ اِتراو نہیں، اللہ اِترانے والوں کو پیند نہیں کرتا۔'' واور دیکھو) جو مال اللہ نے تنجیے دیا ہے اس سے آخرت کا گھر بنانے کی فکر کرواور دنیا میں سے بھی اپنا حصہ فراموش نہ کرو، احسان کرو جس طرح اللہ نے تمہارے ساتھ احسان کیا اور زمین میں فساد برپا

کرنے کی کوشش نہ کرو۔اللہ مفسدوں کو پیند نہیں کرتا۔ اس نر (۱۵ مل ) کہا:

اس نے (جواب میں ) کہا:

یہ سب تو مجھے اس علم کی بنا پر ملا ہے جو مجھے حاصل ہے ۔۔۔۔۔کیا اسے بیعلم نہ تھا کہ اللہ اس سے پہلے بہت سے ایسے وگوں کو ہلاک کر چکا ہے جو اس سے زیادہ قوت اور جمعیت رکھتے تھے اور (روزمحش) مجرموں سے ان کے گناہوں کے بارے سوال نہیں کیا جائے گا۔ (وہاں تو ہر شخص کا اعمال نامہ محفوظ

مجرموں سے ان کے گناہوں کے بارے سوال نہیں کیا جائے گا۔ (وہاں تو ہر حص کا اعمال نامہ حفوظ ہے۔) ہے۔) ایک روز وہ (قارون) اپنی قوم کے سامنے اپنے پورے جاہ و جلال کے ساتھ نکلا، دنیا پرستوں نے

للچا كركها: اے كاش! ہمارے پاس بھى يە (سامانِ آ ساكش) اتنى ہى كثرت ميں ہوتا جتنا كە قارون كے پاس ہے، يەتو برا نصيبے والا ہے۔ پاس ہے، يەتو برا نصيبے والا ہے۔ البتہ صاحب علم بولے: افسوس تمہارے حال پر (يادركھو!) جو شخص ايمان لائے اور نيك عمل كرے، اس

کے لیے اللہ کا ثواب (اس سے) کہیں بہتر ہے اور بیہ بات تو صبر کرنے والوں کو ہی بھھائی دیتی ہے۔ آخر ہم نے اسے (قارون کو) اور اس کے گھر کو (گنجینہ ہائے بہا کے ساتھ) زمین میں دھنسا دیا،

پھراس کے حامیوں کا کوئی گروہ نہ تھا جو اللہ کے علاوہ اس کی مدد کو آتا اور نہ وہ خود اپنی مدد آپ کر سکا۔ اب وہی لوگ جو کل اس کی منزلت کی تمنا کرتے تھے، (اس انجام بد کے بعد) کہنے گے: افسوس

(ہم بھول گئے تھے) کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس کا رزق چاہتا ہے کشادہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے نپا تلا دیتا ہے۔ اگر اللہ نے ہم پراحسان نہ کیا ہوتا تو وہ ہمیں بھی زمین میں دھنسا دیتا، افسوس (ہم کو یاد نہ رہا) کہ کافر فلاح نہیں یایا کرتے۔

(یاد رکھو کہ) یہ آخرت کا گھر ہم انہی کو دیتے ہیں جو زمین پر اپنی بڑائی چاہتے اور نہ فساد ،اور نیک انجام تو اہل تفویٰ کا ہے۔

raa

جونیکی لے کر آئے گا، اس کے لیے اس سے بہتر جزاء ہوگی اور جو برائی لے کر آئے گا تو اسے این اعمال کے مطابق ہی بدلہ ملے گا۔ "والقصص: ٧٦- ٨٤] آ یے اب رسول الله مَالِیْمَ کے ساتھیوں میں سے ان صحابہ کرام وَالَیْمُ کا حال معلوم کریں جو بھوک اور فاقہ مستی کے احوال میں بھی بے دست و یا لوگوں کی مدد کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔قرآن بیان کرتا ﴿ وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمُ وَلَوْكَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ﴾ [الحشر: ٩] ''اوریہ(نفوسِ قدسیہ) اپنی ذات پر (دوسروں کو) ترجیح دیتے ہیں خواہ خود فاقہ سے ہوں۔'' سیدنا ابوہریرہ وٹائی کہتے ہیں کہ ایک شخص آپ علی الیا کے پاس آیا اور کہنے لگا یارسول اللہ! مجھے بھوک نے ستایا ہے۔ آپ عُلَیْم نے اہل خانہ کے یہاں پہ کروایا تو کچھ نہ پایا، پھر آپ نے صحابہ کرام ٹن اُنٹھ سے کہا: کوئی ہے جواس شخص کی میزبانی کرے؟ اللہ اس پر رحم کرے۔ ایک انصاری (ابوطلحہ ڈٹاٹٹۂ) نے کہا: یارسول الله! میں اس کی میز بانی کروں گا۔ بیٹخص اسے اپنے گھر لے آئے اور اپنی اہلیہ (اُم سلیم) سے کہا: بیہ رسول الله کا (بھیجا ہوا) مہمان ہے، لہذا جو چیز موجود ہے اسے کھلاؤ۔ وہ کہنے لگیں: ''اللہ کی قتم! میرے یاس تو بمشکل بچوں کا کھانا ہے۔'' ابوطلحہ نے کہا: اچھا یوں کرو کہ بیجے جب کھانا ما نگنے لگیں تو انہیں بہلا کر سلا دو اور جب ہم دونوں (میں اورمہمان) کھانا کھانے لگیں (عرب دستور کے مطابق مہمان کو الگنہیں چھوڑا جاتا) تو چراغ (کسی بہانے سے) گل کر دینا، اس طرح ہم دونوں (بھی) آج رات کچھ نہیں کھائیں گے (اورمہمان سیر ہوکر کھا لے گا) چنانچہ ام سلیم ڈٹٹٹانے ایبا ہی کیا، صبح جب ابوطلحہ آپ ٹاٹٹٹر کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ مَالَيْكُمْ نے فرمایا: " فلان مرد (ابوطلحه رفاتينًا) اور فلان عورت (ام سليم ولاتيمًا) پر الله تعالى بهت خوش موا اور اسے منسى آگئے۔'' [صحيح بخاري بحواله ايسرالتفسير ـ عبدالرحمن كيلاني] آ پ غور کیجئے کہ قارون بدنصیب دولت مند ہونے کے باوجود حریص اور لا کچی تھا اور اس کا انجام بھی برا ہوا اور ابوطلحہ ڈٹلٹئ تنگی اور قناعت پیندی کے باوجود فراخ دل تھے اور نیک نامی میں ذکرِ قارون کے واقعے سے پیعہ چلتا ہے کہ حرص سے کئی اخلاقی امراض پیدا ہوتے ہیں۔۔ بخل ،غرور،

ra\

تكبر اورظكم اليي وبائين اسى كا نتيجه هوتى بين اور حريص لوگول مين بيه بياريان بدرجهُ اتم پائى جاتى بين،

ايمانيات \_\_\_ زېدو ورغ قرآن حکیم میں فرعون کا کردار بھی ہمارے سامنے ہے۔ اس نے اسی پندار وغرور میں بنی اسرائیل پر کیا کیا اس کے برعکس قناعت پیندی سے انسان میں، عجز و خاکساری، فراخ دلی اور سیر چشمی، شکر گزاری اور احسان و مروت کے جذبات پرورش پاتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر دل اطمینان و سکینت سے معمور ہو جاتا ہے جو اتنی بڑی دولت ہے کہ اس کے مقابلے میں بڑے بڑے خزانے بھی بیج ہیں۔ (جامع ترمذی میں ایک حدیث درج ہے جس کے آخر میں یہ بیان ہوا ہے) جنابِ عون بن عبدالله بن عتبه بیان کرتے ہیں کہ میں دولت مندول کی صحبت میں رہا تو اینے سے زیادہ کسی کوعم زدہ نہ پایا، اپنی سواری سے انچھی سواری اور اپنے کپڑوں سے اچھے کپڑے دیکھا (اور عم کھا تا، پھر جب) غریبوں کے ساتھ رہا تو (اس رنج وغم سے) آ رام یا گیا ( کیونکہ نہ کسی کواپنے سے بہتر حالت میں و کی تھا تھا اور نہ اپنی محرومی پرغم کھا تا تھا۔ ) [ترمذی بحواله اسوه حسنه بنت الاسلام] حقیقت میں قناعت پیندی کی خوشبو پیدا کرنے کے لیے انسان کو جاہیے کہ اپنے سے کم تر پرنظر ر کھے، اس حدیث مبارک پرغور کیجئے!سیدنا ابو ہربرۃ ڈٹاٹئؤ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ''اس شخص کی طرف نگاہ کرو جو (مال و دولت یا جاہ و جلال اور حسن و جمال وغیرہ میں) تم سے کم ہے اور اس کی طرف نہ دیکھو جوتم سے بڑھ کر ہے، اس سے تم اللہ کی نعمتوں کو (جو اس نے تمہیں دے رکھی ہیں) حقیر نہیں سمجھو گے۔'' [مسلم۔ اسوہ حسنه] حرص اور قناعت کا اندازہ اس واقعے سے بھی ہو جاتا ہے۔ '' پاکستان کے ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب نے لکھا ہے کہ وہ امریکہ گئے، وہاں وہ ایک کروڑ پتی سے ملے۔ اس امیر شخص نے انہیں اپنے ایک خاص مکان میں ملاقات کے لیے بلایا، یہ مکان سمندر کے کنارے بنا ہوا تھا۔جدید طرز کا وسیع مکان، اس کے آ گے شاندار لان، اس کے آ گے حد نظر تک پھیلی ہوئی سمندر کی لہریں، چاروں طرف عیش اور خوبصورتی کے مناظر، اس ماحول میں مہمان اور میزبان دونوں مکان کے سامنے لان میں کرسیوں پر بیٹھے ہوئے تھے، ڈاکٹر جاوید کہتے ہیں کہ میں اس ماحول میں کم تھا، مجھے ایسا معلوم ہور ہا تھا کہ میں جنت کی دنیا میں بیٹھا ہوا ہوں، مجھ پرمحویت کا عالم طاری تھا۔ امریکی کروڑ پی بھی چپ چاپ کسی سوچ میں مبتلا تھا، اچا نک امریکی نے میری طرف مخاطب ہوتے

''مسٹر جاوید! میں جاہتا ہوں کہ امریکہ کو چھوڑ کر پائستان چلا جاؤں اور زندگی کے بقیہ دن وہیں

''کیوں؟'' ڈاکٹر جاوید نے حیرت کے ساتھ پوچھا۔

'' بیسب چیزیں مجھے کاٹتی ہیں، مجھے ایک منٹ کے لیے بھی سکون حاصل نہیں۔''

[ما ہنامہ تذکیر۔ لا ہور، شارہ نومبر۲۰۰۲ء]

سے تو یہ ہے کہ اطمینان وسکون کاروں اور کوٹھیوں میں نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں ہے اور وہ

قناعت پیندی سے پیدا ہوتی ہے۔ یہاں اس بات پر بھی غور کر کیجئے کہ قناعت پیندی کا یہ مفہوم بھی

نہیں ہے کہ ہم محنت و مشقت سے دست بردار ہو جائیں اور زندگی میں آ گے بڑھنے کا جذبہ ختم ہو

جائے۔مثلاً ہم معاشی اور تعلیمی میدان میں جتنے بھی آ گے بڑھیں ہمارے اندر حرص وغرور کی بجائے

نرمی ، شفقت اور احسان و مروت کے جذبات پروان چڑھنے چاہئیں۔ ہماری دولت قارون کی نہیں بلکہ عثمان غنی ڈاٹٹئ کی دولت بن جائے جو ہمیشہ غرباء و مساکین کے لیے وقف رہتی تھی۔ ہمارا علم انسانیت کی نتاہی و بربادی کے لیے نہیں بلکہ اس کی فلاح و بہبود، نیکی اور بھلائی کے فروغ کے لیے

وقف ہو جائے۔

یا کتان کو ابھی تک ہم فلاحی اسلامی ریاست کیوں نہیں بنا سکے؟ اس کی وجہ بیہ ہے کہ قناعت کی جگہ حرص نے راہ یا لی ہے۔ کیا سیاست دان اور کیا عوام حرص کے مرض میں مبتلا ہیں۔ ہم راتوں

رات کروڑ پتی بننے کے خواب دیکھتے ہیں اور لوگوں کو بنکوں کی الیی سکیمیں بتائی جاتی ہیں کہ دنوں میں کروڑ پتی بن جائیں۔ ہر شخص دولت کے چکر میں بھش کر رہ گیا ہے۔ قناعت پیندی کی یا کیزہ راہ نظروں سے او جھل ہو چکی ہے۔ کیا ہم اسلام کی پا کیزہ تعلیمات کی طرف بلٹنے کی کوشش کریں گے؟ بیہ

﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمِ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمُ ﴾ [الرعد: ١١]

'' الله تعالى يقييناً كسى قوم كَى حالّت نهيس بدلتا جب تك وه اپنے آپ كوخود نه بدل دے۔''

## <u>دعاء و التجاء:</u> « اَللَّهُمَّ إِنِّي اَعُوٰذُبِكَ مِنُ مُنُكَرَاتِ الْاَخُلاقِ وَالْاَعُمَالِ وَالْاَهُوَآءِ وَالْاَدُوَآءِ »

" اے اللہ! میں بُرے اخلاق ، بُرے اعمال، بُری خواہشات اور بُری بیاریوں سے آپ کی يناه مانكتا هول ـ' (آمين يارب العالمين)

صبر وشکر .....عاجزی اورعظمت

عَنُ بُرَيُدَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال: ﴿ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي

شَكُورًا وَاجْعَلُنِيُ صَبُورًا وَاجْعَلُنِيُ فِي عَيْنِيُ صَغِيْرًا وَفِيُ اَعْيُنِ النَّاسِ كَبِيْرًا ﴾

[ جواهر البخاري، مصطفى محمد عماره، حديث: ٥٤٥ـمطبوعه تاج كمپني]

گویا ہوتے، اے اللہ! مجھے بہت زیادہ شاکر (نعمتوں پرشکر کرنے والا) اور بہت زیادہ صابر

(مصائب برصبر کرنے والا) اور مجھے خود میری نگاہ میں چھوٹا (خاکساراورعاجز) اور لوگوں کی

نگاہ میں بڑا (معزز اور محبوب) بنا دے۔''

راحت و آرام میں الله تعالی کے حضور سیاس گزاری اور احسان مندی کا اظہار کرنا اور مصائب و

آلام میں صبر و قناعت اختیار کرنا۔ زندگی گزارنے کاوہ ارفع واعلیٰ تصور ہے جواسلام نے ہمیں عطا کیا ہے ہمارے مشاہدہ میں یہ بات آئی ہے کہ مال و دولت کی فراوانی پرکم لوگ ہی اینے رب کے شکر گزار اور

سیاس گزار بندے رہتے ہیں، اکثر دولت کے نشے میں متکبر اور مغرور ہو جاتے ہیں پھر بات آ گے بڑھتی ہے تو یہی لوگ دوسروں پرظلم وستم ڈھانا شروع کرتے ہیں اور اپنے مقاصد کے حصول کے لیے زورو زَر

کے ناجائز استعال ہے بھی دریغ نہیں کرتے اس کا اطلاق نہ صرف افراد پر بلکہ قوموں اور ملکوں پر بھی ہوتا ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ دنیا میں زبردست دولت و طاقت کے تھمنڈ میں زیر دستوں کو دباتے چلے آئے

ہیں۔سیدنا موسیٰ عَلیّا کے زمانے کا فرعون مصرغرور کے نشخے میں سرشار ہو کر اعلان کرتا ہے۔ ﴿ ٱلَيْسَ لِيْ مُلْكُ مِصْرَ وَهٰذِهِ الْاَنْهٰرُ تَجْدِى مِنْ تَحْتِيْ ۚ ٱفَلَا تُبْصِرُونَ ۞ ﴾

" (اے میری قوم!) کیا بیمصر کی بادشاہی میری نہیں ؟اور بینہری بھی جو میرے نیچے روال

دواں ہیں۔ کیاشتھیں نظر نہیں آتا؟'' اسی غرور میں اس نے'' ربّ اعلیٰ' ہونے کا اعلان کیا اور سیدنا موسیٰ علیظا کی پیدائش سے قبل اور بعد

میں بھی بنی اسرائیل پرظلم وستم کی انتہا کردی ۔ بالآخرا پنی شقاوت اور بد بختی کی بنا پر ربّ العالمین کے حکم یراینے لاؤلشکرسمیت دریائے نیل میں غرق کردیا گیا۔

قارون بھی سیدنا موسیٰ علیاً کا چیا زاد بھائی تھا اور مال و دولت کے انبار رکھتا تھا مگر اپنے مفادات کی

﴿ اِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفُرَحُ اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِيْنَ ۞ وَابْتَغِ فِيْمَآ اتْكَ اللّهُ الدَّارَ اللَّخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبُكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنُ كَمَاۤ أَحْسَنَ اللَّهُ اِلَيكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ١٤ [القصص:٧٧-٧٧] ''ایک دفعه اس کی قوم کے لوگوں نے اس سے کہا اتنا اتراؤ نہیں، الله تعالی اترانے والوں کو پیند نہیں کرتا ،جو مال و دولت الله تعالی نے تخفیے دے رکھا ہے اس سے آخرت کا گھر بنانے کی فکر کرو۔ اور دنیا میں بھی اپنا حصہ فراموش نہ کرو اور لوگوں سے ایسے ہی احسان کرو جیسے اللہ نے تمہارے ساتھ بھلائی کی ہے اور ملک میں فتنہ و فساد پھیلانے کی کوشش نہ کرو کیونکہ اللہ فساد کرنے والوں کو پیندنہیں کرتا۔'' اس صدافت وحقیت کو پہچاننے کی بجائے وہ اپنے پندار اور غرور میں یہ کہنے لگا کہ یہ مال و دولت تو اس کے علم و ہنر کا نتیجہ ہے بیاس کی سخت بھول تھی ۔غور کیا جائے تو ہر سوسائٹ میں علم و ہنر کے باوجود کئ لوگ فقراور تنگدستی کی زندگی گزار تے ہیں۔ پھر دیکھئے کہ بیہ مال و دولت اگر اس کے علم و ہنر کی وجہ سے جع ہوا تھا تو وہ علم و ہنر بھی تو اللہ تعالیٰ نے ہی عطا کیا تھا اور وہ اس مال کا ما لک کیسے ہو گیا؟ اس بغاوت اور سرکشی کے نتیجہ میں قارون کا انجام کیا ہوا، قر آن اس کا تذکرہ اس طرح کرتا ہے۔ ﴿ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضُ فَنَا فَهَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَّنْصُرُونَهُ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ ﴾ [القصص: ٨] '' پھر ہم نے قارون اور اس کے گھر کو ( خزانوں سمیت ) زمین میں دھنسا دیا تو اس کے حامیوں کی کوئی جماعت الیی نہ تھی جو اللہ کے مقابلہ میں اس کی مدد کرتی اور نہ ہی وہ خود قر آن حکیم نے زندگی کا بلندتصور بیر دیا ہے کہ اسے زمین پر تکبر وغرور سے اور فتنہ و فساد پھیلاتے ہوئے نہیں بلکہ عجز وخاکساری اور صبر وشکر سے گزارا جائے اوراس بات کاعملی مظاہرہ اللہ کی بندگی اور اس کے بندوں کی خدمت گزاری میں ہوتاہے حقیقت میں پر ہیز گاری اسی کا نام ہے اور کامیابی کی نوید بھی اس پر ہے۔ ﴿ تِلْكَ النَّارُ الْأَخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِيْنَ لَا يُرِيْدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا \* وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ۞ ﴾ [القصص: ٨٣] '' یہ دارِ آخرت تو ہم ان لوگوں کے لیے مخصوص کر دیتے ہیں جو زمین پر برائی یا فساد

زېدو درع خہیں جا ہتے اور بہتر انجام تو متقین ہی کے لیے ہے۔'' زندگی کی بیرفعت جناب رسول عُلِیْم کی حیات طیب میں بوری تابانی سے جلوہ گر ہے۔ اللہ تعالی نے دولت سے نوازا تو حکم ہوتا ہے: ﴿ وَوَجَلَكَ عَآئِلًا فَأَغُنِّي فَأَمَّا الْيَتِيْمَ فَلَا تَقْهَرْ ۚ وَأَمَّا السَّآئِلَ فَلَا تَنهَرْ ۗ ﴾ "اورآ ب كومفلس يايا تو مالدار كرديا تو آب بھى كسى ينتيم پر سختى نه سيجيے اور نه ہى كسى سائل كوجھڑ كيے." الله تعالیٰ نے آپ کویٹیمی سے سرفرازی عطا کی ، کفر کے اندھیروں سے بچا کر اسلام کی روشنی سے بہرہ ور فرمایا۔ بی بی خدیجہ مٹائٹا سے نکاح ہوا تو انھوں نے اپنی تمام دولت آپ سٹائٹیا کے حوالے کردی ۔ آپ سالی اسے تجوریوں اور بکسول میں نہیں سنجالا بلکہ اسے غریبوں ، محاجوں ، بیواؤں، بنیموں اورسائلوں میں تقسیم کرڈالا اور خود فقرو فاقہ اور صبر وقناعت کی زندگی گزاری اور اسی پریہانعام ملا۔ ﴿ وَرَفَعُنَا لَكَ ذِكُرَكَ ١٠٤ الانشراح:٤] '' اور ہم نے آپ کے ذکرِ خیر کو بلند کیا۔'' آج حیار دانگ عالم میں ہر مسجد سے کوئی موذن جب اللہ تعالیٰ کی توحید و کبریائی کا اعلان کرتا ہے تو وہاں محمد رسول الله سَالِيَّا کی رسالت کا برملا اظہار بھی کرتا ہے اور اس وفت ہر سامع کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ پر درود وسلام بھیج۔ (مُثَاثِينًا) اور جب الله تعالی آپ مَالِيْكِمْ كو فتح ونصرت سے ہمكنار كرتا ہے تو دل ميں فخر وغرور كا شائبہ تك نہيں پیدا ہوتا ہے بلکہ آپ سرایا عجز و انکساری کی تصویر بن جاتے ہیں۔غور کیجیے فتح مکہ کتنا اہم واقعہ ہے۔ آپ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا تَعْلَقُ كَ ساتھ شادیانوں اور باجوں سے شہر میں داخل نہیں ہوتے بلکہ انتہائی عاجزی کے ساتھ اپنا سر مبارک اپنی اونگنی پر اللہ تعالیٰ کے حضورخم کیے تشریف لاتے ہیں اور وہ اہل مکہ جنھوں نے سلسل تیرہ برس آپ اور آپ کے ساتھیوں کے لیے جینا دو بھر کردیا تھا ، آج ان کے لیے معافی کا اعلان عام ہورہا ہے اور اسی حسن سلوک اور حسن اخلاق سے اسلام کوشوکت وعظمت نصیب ہورہی ہے۔ ﴿ إِذَا جَأَءَ نَصُرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ۞ وَ رَأَيْتَ النَّاسَ يَدُخُلُونَ فِي دِيْنِ اللَّهِ اَفُواجًا ١٠ [النصر: ١-٢] " جب الله كى مدد اور فتح آئينچى اور آپ نے دكيه ليا كه لوگ گروه در گروه الله كے دين ميں داخل ہورہے ہیں۔''

کہیں وہ وقت تھا کہ مسلمانوں کے لیے سرزمین مکہ کشادہ ہونے کے باوجود تنگ ہو چکی تھی مگر انھوں نے وہ وقت تکالیف ومصائب جھیل کر انتہائی صبر وسکون سے گزار دیا اور آج فتح کمہ پر اپنے ربّ کے انتہائی شکر گزار ہیں اور انھیں تھم ہور ہا ہے۔ ﴿ فَسَبَّحُ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرُهُ \* إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا ١٠ النصر:٣] " تو ائيے أرب كى حمد وثنا بيان سيجيے اور اس سے بخشش طلب سيجيد يقيناً وہ برا توبہ قبول كرنے والا ہے۔'' معلوم ہوا کہ جوصبر وشکر کی راہ اختیار کر لیتا ہے اور عجز و خاکساری کو اپنا دستور العمل بنا لیتا ہے۔اللہ تعالی اسے عزت وعظمت سے نواز تا ہے۔ اس لیے جناب رسول الله مَالَیْمَ کا ارشادِ گرامی ہے: ( مَنُ تَوَاضَعَ لِلّٰهِ رَفَعَهُ اللّٰهُ › [مشكوة باب الغضب والكبر] " جو شخص الله کی رضا کے لیے بحز و خاکساری اختیار کرتا ہے تو الله تعالی اسے رفعت وبلندی عطا کرتا ہے " آج امت مسلمہ کے نازک احوال دکھ کر بالعموم اور پاکتانی مسلمانوں کی حالت ِ زار دکھ کر بالخصوص بڑا دکھ اور صدمہ ہوتا ہے ہم نے اسلام اور اس کی پاکیزہ تعلیمات کونظر انداز کیا ہے ، آزادی کی قیمت کو میسر فراموش کرڈالا ہے۔ ہمارے بزرگوں نے حصول وطن کے لیے یقیناً صبر و سکون سے جنگ لڑی اور بیثار اور بے حساب جانی و مالی قربانیاں دیں جس کے نتیجہ میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزادی جیسی نعمت سے بہرہ ور فرمایا ۔ یہ نعمت پاکر ہمیں اپنے ربّ کے شکر گزار بندے بننا حاہمے تھا۔ اور لازمی طور پر عاجز و خاکسار بن کر زندگی کو کامیاب بنانا جاہئے تھا مگر کیا عوام اور کیا حکمران دونوں نے اسلام کے عطا کردہ زرّین اصولوں سے بغاوت کی ہے۔ حکومت اور عوام فخر و غرور، لوٹ مار، قمّل و غارت دهوکه و فریب، رشوت و خیانت اور اسی قبیل کی بهت سی برائیوں کا شکار ہو گئے ہیں۔صرف دهن دولت اکٹھی کرنا اور عیش وعشرت سے رہنا سہنا مقصدِ حیات بنا لیا ہے کیا ہمارا طرزِ عمل نہیں بتا رہا کہ فرعون اور قارون ایسے بد بختوں کی راہ ہمیں پیند آئی ہے جب کہ ہم نے محمد رسول اللہ مُناثِيًا اور ان کے پیارے ساتھیوں کی راہ پر چلنے کا دم بھرا تھا؟ کیا شیطان نے ہمیں صراطے متنقیم سے کہیں دور نہیں ، بھینک دیا ہے؟ زندگی تو بڑی ہی مختصر ہے اور ہم طول طویل آرزؤں کے ادھیر بن میں کھو چکے إلى - فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ دعاء والتجاء: ﴿ رَبِّ اَوُزِعُنِي اَنُ اَشُكُرَ نِعُمَتَكَ الَّتِي اَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَاَنُ اَعُمَلَ

أيمانيات ايمانيات هي جمعين المحمور الم

'' اے میرے رب! توفیق دیجیے مجھے کہ میں شکر ادا کرتا رہوں آپ کی ان نعمتوں کا جو آپ نے مجھے اور میرے والدین کو عطا فرمائیں، اور (مجھے توفیق عطافرمایے) کہ میں ایسے نیک

کام کرتا رہوں جن سے آپ راضی ہو جائیں اور اپنی رحمت سے مجھے اپنے نیک بندوں میں داخل سیجیے۔'' (آمین یا رب العالمین)

## قناعت اورسير چيشمي

أَنَّ عَبُدَ اللَّهِ بُنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُمَا قَالَ : سَمِعُتُ عُمَرَ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ يُعُطِينِي الْعَطَاءَ ، فَأَقُولُ : أَعُطِه مَنُ هُوَ أَفَقُرُ إِلَيْهِ مِنِّي فَقَالَ:

﴿ خُذُهُ ، إِذَا جَاءَكَ مِنُ هَذَا الْمَالِ شَيُّ وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَ لَاسَائِلِ فَخُذُهُ وَمَا لَا فَـلَا تُتُبِعُهُ نَفُسَكُ ٪ [صحيح بخارى= كتاب الزكاة ، باب :من اعطاه الله شيئا من غير

مسئلة وَ لا اشراف نفسي، رقم الحديث: ١٣٨٠]

"عبدالله بن عمر ظل کہتے ہیں کہ میں نے (امیرالمؤمنین) عمر دلائی سے سنا کہ جناب رسول الله من الله عليه عليه عنايت فرمات تو مين عرض كرتا كه بياس كو ديجي جواس كالمجه سے

زیادہ محاج ہو (اس یر) رسول الله عَلَيْمُ ارشاد فرماتے: اسے لے لو، جب اس مال میں سے کچھ تہمیں اس حالت میں ملے کہ تہمیں اس کی حرص نہ ہواور نہتم نے خود اسے مانگا ہو، تو

اسے لے لیا کرواور جو نہ ملے تو اُس کے بیچھے نہ پڑا کرو۔''

الله تعالیٰ کسی شخص کو جتنا اور جس قدر بھی مال و دولت، رزق اور نعمتیں عطا فرمائے، اس پر راضی اور

قانع ہو کر خالق و مالک کا شکر ادا کرنا، قناعت پیندی کہلاتا ہے اور قانع شخص ہمیشہ سیرچیثم، صابر و شاکر ر ہتا ہے، وہ روکھی سوکھی کھا کر بھی اپنی ٹوٹی پھوٹی حجو نپرٹری میں خوش وخرم رہتا ہے،صحت اس کے لیے ب سے بڑی دولت اور اس کے بیوی بیچ اس کا سب سے بڑا سرمایہ ہوتے ہیں۔فارس زبان کا محاورہ ہے:

'' قناعت تو گر کند مرد را'' یعنی قناعت انسان کوبے نیاز کر دیتی ہے۔

قناعت اتنی بڑی خوبی ہے کہ جس کے نصیب میں آ جائے وہ بڑا قیمتی شخص بن جاتا ہے، اس لیے

کہ حرص و بخل ایسے رذائل اس کے قریب بھی نہیں تھٹکتے، اسے معمولی سے مکان اور کٹیا میں رہتے ہوئے،

ائیانیات جسکوں From quranurdu.com حلال کی روزی کھا کر شاہی محلات سے زیادہ جو سکون اور سرور ملتا ہے، اس کی وجہ ریہ ہے کہ اس کا ضمیر بے داغ اور نفس مطمئن ہوتا ہے۔جس سے سیر چشمی اور قناعت کی دولت میسر آتی ہے۔ بقول شخصے۔ قناعت ہے وہ بے بہا کیمیا چھؤا اس نے جس کو بھی سونا ہوا سعدی شیرازی کھتے ہیں کہ ملک مغرب کا ایک فقیر حلب (شام) کے بازاروں میں صدالگارہا تھا: "خداوندانِ نعمت اگرشارا انصاف بودی و مارا قناعت، رسم سوال از جهال برخاسی" دولت مندو! اگرتم میں انصاف ہوتا (تم اپنی دولت جمع رکھنے کی بجائے غرباء و مساکین میں تقسیم کر ڈالتے) اور ہم میں قناعت ہوتی تو سوال کا دستور دنیا سے اٹھ جاتا۔ اسلام زندگی کا بہترین دستورالعمل ہے، وہ جہاں امیروں کو حکم دیتا ہے کہ اپنے مال میں سے ننگ دست اور غربا کی مدد کریں، وہاں انہیں بھی عزت ِ نفس کی پاسبانی سکھاتا ہے اور دستِ سوال دراز کرنے سے منع کرتا ہے۔متقین کی صفات میں آتا ہے: ﴿ وَفِي آَمُوالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّآئِلِ وَالْمَحْرُومِ ١٩ الناريت: ١٩] ''اور ان کے اموال میں مانگنے والوں اور نہ مانگنے والوں کا حق ہوتا تھا۔'' ایک اور مقام پر ان لوگوں کے متعلق بتایا جا رہا ہے جنہیں عزتِ نفس لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے مانع ہوتی ہے، تو ایسے لوگوں کی مدد کوتم پہنچو: ﴿ لِلْفُقَرَآءِ الَّذِيْنَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيْلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيْعُونَ ضَرِّبًا فِي الْأَرْضُ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ اَغْنِيَآءَ مِنَ التَّعَفَّفِ ۚ تَعْرِفْهُمْ بِسِيمْهُمُ ۚ لَا يَسْئَلُونَ النَّاسَ الحَافًا ﴾ [البقره- ٢٧٣] "(اور جوتم خرچ کرو گے) وہ ان حاجت مندول کے لیے (بھی ہے) جو اللہ کی راہ میں رکے بیٹھے ہیں اور زمین میں کسی طرف جانے کی طاقت نہیں رکھتے (اور مانگنے سے عار رکھتے ہیں ) یہاں تک کہ نہ مانگنے کی وجہ سے ناواقف تخص ان کوغنی خیال کرتا ہے اورتم قیافے سے ان کوصاف پہچان لو (کہ حاجت مند ہیں اور شرم کے سبب لوگوں سے منہ پھوڑ کر اور) لیٹ ایسے بے بس لوگوں کی مدد کو پہنچنا مال دار لوگوں کا فرض بنتا ہے اور بے کسی کی حالت میں ان کا اس

ایمانیات کی From quranurdu.com مدد کو قبول کرنا بھی جائز اور درست ہے، ان میں سے بھی بعض ایسے غیور اور غیرت مند ہوتے ہیں کہ اپنے اور تنگی وترشی برداشت کر لیتے ہیں مگر صدقہ وخیرات قبول نہیں کرتے ہیں۔ گدائی میں بھی وہ اللہ والے تھے غیور اتنے کہ منعم کو گدا کے ڈر سے بخشش کا نہ تھا یارا امام احمد بن حنبل رمُلك انتهائي سيرچشم ، خود دار اور قانع انسان تھان كى سيرت ميں لكھا ہے كه حاكم وقت ان کے پاس اشر فیوں سے بھری ہوئی تھیلی ہجیجتے، تو لانے والے ملازم کو بیہ کہہ کر واپس کر دیتے کہ تمہیں کہیں اور بھیجا گیا ہے اورتم غلطی سے یہاں چلے آئے ہواور جب خادم دوبارہ ، سہ بارہ اس تھیلی کے ساتھ وہیں آتا اور باصرار کہتا کہ بادشاہ سلامت کہتے ہیں کہ اگر اس رقم کوخود نہیں رکھنا چاہتے تو غرباء ومساکین میں تقسیم کر ڈالیں جس کے جواب میں امام صاحب کہتے کہ بادشاہ سلامت غرباء ومساکین کو مجھ ہے بہتر جانتے ہیں اور اس رقم کو نہ لیتے تھے۔ اسلام کے نزد یک لوگوں سے سوال کرنا پیندیدہ بات نہیں ہے اور ہمیشہ اس کی دل شکنی کی گئی ہے۔ سیدنا حکیم بن حزام ڈاٹٹؤ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله طالیا سے سوال کیا تو آپ نے مجھے عطا فرمایا، میں نے پھر مانگا، آپ سن اللہ نے میرا سوال بورا کر دیا، میں نے پھر آپ سے سوال کیا اور آپ صلی اللہ عليه وسلم نے پھر مجھےعطا فرمايا پھر فرمايا كه اے حكيم! بيه مال سرسبز، لذيذ ہے، لہذا جو مخض اس كو دل كى سخاوت سے حاصل کرے (یعنی بغیر طمع کیے ہوئے) اس کو اس میں برکت دی جاتی ہے اور جوشخص اسے طمع نفس کے ساتھ حاصل کرے اس کو اس میں برکت نہیں دی جاتی اور اس کی حالت اس شخص کی سی ہوتی ہے،جو کھائے

اورسیر نہ ہواور اوپر کا ہاتھ ( سخی کا ہاتھ) نیچے کے ہاتھ ( یعنی لینے والے ہاتھ) سے بہتر ہوتا ہے۔ سیدنا حکیم ولائن کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ یارسول اللہ! قتم ہے اس ذات کی جس نے آپ

کوخت کے ساتھ نبی بنایا کہ میں آپ منافیا کے بعد کسی سے پھھنہیں اوں گا یہاں تک کہ میں اس دنیا سے جدا ہو جاؤں، چنانچہ رسول الله طالیّا کے بعد سیدنا ابو بکر ڈلاٹیا کی ملایا کرتے تھے تا کہ انہیں کچھ دیں مگر وہ ان سے لینے سے انکار کر دیا کرتے تھے، اس کے بعد سیدنا عمر ڈلٹٹۂ نے بھی انہیں بلایا تا کہ انہیں کچھ دیں مگر انہوں نے ان سے کچھ قبول کرنا منظور نہ کیا، اس پر سیدنا عمر ڈھائیڈنے فرمایا: ''اے

مسلمانوں کی جماعت! میں شہیں حکیم واٹن پر گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان پر اس مال غنیمت میں سے ان

کا حق پیش کیا تھا مگر انہوں نے لینے سے انکار کر دیا، سیرنا حکیم ڈاٹٹیؤ نے رسول الله مَاٹیڈیؤ کے بعد انسانوں سے کچھ نہیں لیا اور وہ اس حال میں دنیا سے رخصت ہو گئے ۔[بخاری۔ کتاب الزکوة، باب الاستعفاف عن المسئلة]

یہ مانگنا اور سوال کرنا انفرادی سطح پر ہو یا اجتماعی سطح پر کسی طرح بھی مستحین نہیں ہے، اس سے نہ صرف عزت و وقار جاتا ہے بلکہ خود اعتمادی اور خود انحصاری کی قوتیں شل ہوجاتی ہیں ،محتاجی اور غلامی در آتی ہے،

قناعت پسندی رخصت ہوجاتی ہے، ملک کی مشیت تباہ و برباد ہوجاتی ہے، اس وقت ہمارے پیارے وطن کا

حال کچھ ایسا ہی ہے ہم نے مجھی بھی اپنی جاور کے مطابق پاؤں نہیں پھیلائے، غیروں سے بار بار قرضہ جات اٹھا کر بڑے شان وشکوہ اور کروفر سے زند گیاں بسر کی ہیں، بڑے بڑے سرمایہ داروں نے بینکوں سے

بے پناہ قرض کیے ہیں، ان سے ملیں اور کارخانے بنائے اور پھر قومی دولت کو واپس کرنے کی بجائے خود ہی معاف کروالیے کہ حکومت کے بڑے بڑے عہدوں پر یا تو خود فائز تھے یا پھر قریبی عزیز و رشتہ دار، سرمایہ

کاری کے نفع کو بیرون ملک بینکوں میں جمع کرواتے رہے ، اس طرح اپنے ملک کی معیشت کو تباہ و برباد کیا اور غیروں کی معیشت کو سنوارا اور بنایا اور ابھی تک بیہ سلسلہ جاری و ساری ہے، ہماری خودی اور خود داری کو اتنی ضربیں لگ چکی ہیں کہ اب ہمارے اندر سے شرمندگی اور ندامت کا احساس جاتا رہا ہے، ہر سال کشکول لیے ادھرادھر پھرتے ہیں کہ شاید کہیں سے حمیکتے سکول جائیں اور ملک کا انتظام کچھ تھوڑا بہت چاتا رہے۔ گر حریص اور طامع کا پیٹ بھی نہیں بھرتا ہے۔ اس کی مثال پانی کے اس مظلے کی سی ہو جاتی

ہے جس کے بیندے میں سوراخ ہو، اس میں منوں اور ٹنوں یائی ڈال دیجئے وہ خالی ہی رہے گا ہم ہر سال کتنا قرض اٹھاتے ہیں مگر ہماری فضول خرچیاں بھی انتہا کو پہنچ جاتی ہیں، ہر سال بپنگ بازی اور آتش بازی پر کتنا روپیہ ضائع کرتے ہیں، جس میں حکومت اور افراد حکومت بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں اور پھر داد فریاد کرتے ہیں کہ ہمارے یاس پیسے ختم ہو گئے ہیں اور نظریهٔ یا کستان

(۵۸) برس گزرنے پر بھی شرمند ہُ تعبیر نہ ہوسکا، اس نظام جاہلیت کو اکھاڑنے کے لیے کتنے ابرار و صالحین اکٹھے ہوئے ہں؟

### دعا والتجاء:

 اللُّهُمَّ اكْفِنِي بِحَلَالِكَ عَنُ حَرَامِكَ وَاغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنُ سِوَاكَ ›› '' البی! آب میری کفایت فرمایئے حلال کے ساتھ کہ آپ کی حرام کردہ اشیاء سے نی جاؤں اورا پنے فضل کے ساتھ دوسروں سے بے نیاز کرد یجیے۔" (آمین یارب العالمین) ايمانيات



عَن أَنَسِ بُن مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ طَلَبُ الْعِلْم

فَرِيْضَةٌ عَلَى كُلّ مُسُلِمٍ . » [ابن ماجه] "سيدنا انس بن مالك رفائق سے روايت ہے كه رسول الله سَالَيْا في ارشاد فرمايا: حصول علم

ہر مسلمان پر فرض ہے۔' (خواہ مرد ہو یا عورت)

- عِلْمٌ (ع ل م) عَلِمَ يَعُلُمُ عِلْمًا: جانا، بيجانا )
  - عَالِمٌ : جان والا، يبجان والا )
    - مُعَلِّمٌ: سَكُهانِ والا، يهجإن كروانِ والا ـ مُتَعَلَّمٌ :سَكِصْ والإ
      - مَعْلُوْمٌ :جو بات سكيه لي جائـ

)

علم سے متعلق تمام مشتقات عربی زبان کی وسعت کو ظاہر کرتے ہیں۔حصول علم اور تلاش علم ایک

مسلمان کی زندگی کا ایبا جزوِ لایفک ہے کہ جس طرح مچھلی یانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی۔ اسی طرح مسلمان علم کے بغیر نہ تو زندگی گزار سکتا ہے اور نہ ہی اپنی منزل مقصود کو پا سکتا ہے، کیونکہ وہ تلاشِ علم سے مندرجہ ذیل باتیں حاصل کرتا ہے۔

- احکام الہی معلوم کرتا ہے۔
- سیرت رسول مُلَاثِيمٌ کے مطالعہ سے اطاعت رسول کا حق ادا کرتا ہے۔ )
- اسلامی معاشرے میں رہتے ہوئے حقوق و فرائض سے آگاہ ہوتا ہے۔ حصول علم سے حق و باطل ، کھرے اور کھوٹے میں تمیز کر لیتا ہے۔
- زندگی کو اعمال صالحہ ہے آ راستہ کر کے آخرت کی کامیابی کو یقینی بنا تا ہے۔

میں مونس وغم خوار ،اجنبی ماحول میں ساتھی، تنہائی کا رفیق، خوشحالی و تنگدتی میں رہنما اور دشمنوں کے خلاف مجادلہ اور مباہلہ بطریق احسن کیا

ب سا ہے) اس سے حلال وحرام کی تمیز پیدا ہوتی ہے، وہی عمل کا رہنما ہوتا ہے اور عمل اس کے تابع فرمان۔

العلم والعلماء، علامه ابن عبدالبر]

العلم والعلماء، علامه ابن عبدالبر]

حصول علم کی ترغیب غور سیجئے کہ خاتم النبین عَلَیْظِ پر پہلی وحی حصول تعلیم سے متعلق ہے، ارشاد ہوتا ہے:

﴿ اِقْرَأُ بِاللَّهِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ۞ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۞ اِقْرَأُ وَرَبُّكَ الْاكْرُمُ ۞ الَّذِي عَلَمْ۞ ﴾ الْاكْرُمُ۞ أَلَذِي عَلَمْ۞ ﴾

''(اے نبی سُلِیمُ اُ پڑھیے اپنے ربؓ کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا، جمے ہوئے خون کے ایک لوٹھڑے سے انسان کی تخلیق کی، پڑھیے کہ تمہارا ربؓ تو بڑا ہی کریم ہے، جس نے

[سورة العلق: ١ ـ ٥]

قلم کے ذریعے سے علم سکھایا، انسان کو وہ سکھایا جسے وہ نہیں جانتا تھا۔'' ان آیات ِ مبارکہ سے چند باتوں کی وضاحت ہوتی ہے۔

ن آیا ہے۔ قراء ت اور کتابت کی ترغیب اور تعلیم انسان کو ربّ کریم کی طرف سے دی گئی ہے۔

ﷺ مراء ک اور تنابطی کی حریب اور یہ انسان کو رہب مریا کی سرف سے دی کی ہے۔ ای میر محض اس کا لطف و کرم ہے کہ اس نے انسان کو لکھنے پڑھنے سے آ راستہ کیا۔

ت اقرأ دوبار لا کر (اس تکرار ہے) پڑھنے کی اہمیت اجا گر کی گئی ہے۔ ﷺ

(P)

نوع بشر کو ماضی و حال میں جو کچھ بھی معلوم ہوا ہے یا آئندہ جو کچھ بھی معلوم ہوسکے گا، یہ سب فیضانِ الٰہی کا ہی پرتو ہے۔انسان کو اپنے جن جن علوم وفنون ، معارف و صنائع پر ناز ہے، سب حق تعالیٰ ہی کے سکھائے ہوئے، بتائے ہوئے اور سمجھائے ہوئے ہیں۔

[بحواله تفسیر ماجدی، عبدالماجد دریا آبادی] ﴿ عَلَّمُ اللَّهُ مَا لَمْ يَعْلَمُ ﴾ میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انسان'نا معلوم''

﴿ علم الإنسان ما لمه يعلم ﴿ يَنُ أَنَّ بات مَ طَرَفُ الثَّارَهُ ہِ لَهُ السَّانُ تَا ۗ \* ﷺ ﷺ ' معلوم'' کی طرف بڑھتا ہے اور یہی علم کی حقیقت ہے۔

🖸 رب کریم کی معرفت اور اس کے احکام معلوم کرنے کاعلم دین میں سب سے فائق ہے۔

اس کے بعد اسلام ان تمام علوم کو سکھنے کی ترغیب دیتا ہے جونسلِ انسانیت کو نفع بہنچائیں، خواہ وہ زبان دانی ہو (کہ مختلف زبانیں سکھ کر اللہ کا دین اس کے بندوں تک پہنچایا جائے) یا وہ

سائنسی علوم ہوں (کہ ان کے حصول سے بی نوع انسان کی خدمت پیش نظر ہو۔ ) البتہ وہ

ایسے علوم سکھنے کی حوصلہ شکنی کرتا ہے جو انسانوں کو نقصان پہنچائیں۔ مثلاً جادو کا علم (کہ اس سے لوگوں کے درمیان تفریق ڈالنا ہوتا ہے۔) مگر اسلحہ سازی یا جدید ہتھیار بنانا کہ اس سے

دشمن سے دفاع اور بیجاؤ پیش نظر ہو، ضروری علم ہے۔مسلمان صرف اپنی حفاظت اور دفاع کے

لیے اسلحہ اور جدید آلات بناتا ہے جب کہ غیر مسلم اپنی سطوت و شوکت کا لوہا منوانے اور دوسرول کو نقصان پہنچانے کے لیے ہتھیار تیار کرتا ہے۔

ایساعلم جو نفع کی بجائے نقصان کا باعث ہو، الله تعالیٰ کے رسول مَنْ ﷺ نے اس سے پناہ طلب کی ہے، آپ اللہ کے حضور گویا ہوتے:

﴿ اللَّهُمَّ إِنِّي اَعُودُ بِكَ مِنْ عِلْمِ لَّا يَنْفَعُ ﴾

"اے اللہ! میں تیری پناہ میں آتا ہوں ایسے علم کے حصول سے جو نفع بخش نہ ہو۔"

علم کا سرچشمہ اور منبع صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اس لیے رسول اللہ ﷺ کو حکم ہوتا ہے کہ اس کے حضور ہمیشہ فریاد کرتے رہا کریں:

﴿ وَقُلُ رَّبِّ زِدُنِي عِلْمًا ١١٤ [طه: ١١٤]

''اور کہیے: اے میرے رب! میرے علم میں اضافہ فرما۔''

دعا کا مضمون بتلا رہا ہے کہ علم کی کوئی حد نہیں ہے اور اس میں اضافے کے لیے ہمیشہ ربّ کریم

کے حضور دعا گور ہنا چاہیے، عربی زبان میں کسی نے کیا خوب کہا ہے: "اَلُعِلُمُ بَحُرٌ لَّا سَاحِلَ لَهُ."

"علم ایک ایبا سمندر ہے جس کا کوئی ساحل ہی نہیں۔"

رسول الله سَکَاتَیْمُ خود بھی اللہ تعالیٰ کے حضور علم میں خیر و برکت کی تمنا فرماتے تھے۔ آپ کی دعاؤں میں بیہ دعا بھی تھی۔

« اَللّٰهُمَّ اَغُنِنِي بِالْعِلْمِ، وَزَيِّنِي بِالْحِلْمِ ، وَاَكُرِمُنِي بِالتَّقُوٰى، وَجَمِّلْنِي

ایمانیات کی From quranurdu.com کی ایمانیات کی جائیات کر

گاری) سے عزت اور صحت و عافیت سے جمال (خوبصورتی) عطا فرما۔''

آپ مَلَاثِیْم اس شخص کے لیے دعا گو ہوتے ہیں جو حصول علم اور اشاعت ِعلم میں دوڑ دھوپ کرتا ویا وہ مخلص مبلغ ہے۔

ہے گویا وہ مخلص مبلغ ہے۔ ﴿ نَضَّرَ اللَّهُ امُرَءً اسمِعَ مِنَّا شَيئًا فَبَلَّغَةً كَمَا سَمِعَةً فَرُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْعَى مِنُ سَامِعِ ﴾

[راوه الترمذي\_ رياض الصالحين\_ باب العلم]

''الله تعالیٰ اس شخص کو سرسبر و شاداب رکھے جو ہماری بات سنے اور اسے من وعن (دوسروں) کو پہنچا دے۔ جسے بات پہنچائی گئی ہے شاید سننے والے سے زیادہ یاد رکھنے والا

ہو۔ ایک اور حدیث مبارک میں رسول الله مَثَالِيَّا نے طالب عِلم کو جنت کی خوشخری دی ہے۔ ارشاد فرمایا:

''جو شخصِ تلاشِ علم میں کوئی راستہ اختیار کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ

آسان کر دے گا۔'' طلب ِعلم کے لیے تمام تر جدوجہد، دوڑ دھوپ، سیر وسفر اور قیام فی سبیل اللہ (اللہ کی راہ) میں

خلب ِ م سے سینے تمام کر جدوبہد، دور دعوپ، شیر و شفر اور قیام کی مہیں اللہ (اللہ کی راہ) یں شار ہوتا ہے اور یہ طالب ِعلم کے لیے کتنا بڑا انعام ہے!

﴿ مَنُ خَرَجَ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللهِ حتّٰى يَرُجِعَـ ﴾

رسول الله مَثَاثِينًا مِنْ فَيْ أَنْ مِنْ اللهُ مِثَالِقَةً مِنْ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ اللهُ

من حرج فِي طلبِ العِلمِ فَهُو فِي سَبِيلِ اللهِ حَتَى يَرْجِعُ ١٠ ١٠ [رواه الترمذي، رياض الصالحين، باب العلم]

''جو شخص علم حاصل کرنے کی غرض سے اپنے گھر سے نکلے تو جب تک وہ گھر واپس نہ ہوگا

اس کا بیرزمانہ اللہ تعالیٰ کے راستہ میں شار ہوگا۔'' طالب علم کے لیے سب سے بڑی راحت اور مسرت بیہ ہے کہ اس کی حصول علم اور اشاعت ِ علم

کے لیے تمام کوششیں نہ صرف اس کی دنیاوی زندگی کو اطمینان بخشی ہیں بلکہ اس کی موت کے بعد وہ علم اس کے لیے تمام کوششیں نہ صرف اس کی دنیاوی زندگی کو اطمینان بخشی ہیں شرط اخلاص اور للہیت ہے۔ خاتم النبین محد رسول الله مَا ال

m2.

﴿ إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنُ تَلَاثَةٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ ، أَوُ عِلْمٍ يُنتَفَعُ بِه، أَوُ وَلَدٍ صَالِح يَدُعُو لَهُ لَهُ ١٠ [مسلم: باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته] "انسان کے مرتے ہی اس کے عمل ختم ہو جاتے ہیں مگر تین چیزیں باقی رہتی ہیں ۔۔۔ ایک تو وہ صدقہ و خیرات جس کا فائدہ جاری رہے (ہیتال، کنواں، مدرسہ وغیرہ) دوسرا وہ علم جس سے مخلوق کو فائدہ پہنچے۔(انچھی تصنیف یا استاد کے ہونہار شاگرد، مدرسہ و کتب وغیرہ) تیسری اولاد صالح جو والدین کے لیے دعائے خیر کرے۔ (اور اعمال صالحہ سے زندگی حقیقی علم وہ چشمہ صافی ہے جو تبھی خراب اور بدبودار نہیں ہوتا اور یہ وہ آبِ زلال ہے کہ اسے پینے والا تبھی سیر نہیں ہوتا، بلکہ وفت کے ساتھ ساتھ اس کی تشنگی میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ کسی نے کیا "طَالِبَان لَا يَشُبَعَان: طَالِبُ الْعِلْمِ، وَطَالِبُ الْمَالِ" '' دوقتم کے حاہنے والے بھی سیر نہیں ہوتے ہیں، ان میں سے ایک علم طلب کرنے والا اور دوسرا مال طلب کرنے والا ہے۔'' یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ مال تو خرچ کرنے سے ختم ہو جاتا ہے مگر علم کو جس قدر خرچ سیجئے (دوسروں تک پہنچاہئے) اسی قدر بڑھتا ہے ، ایسے ہی جیسا کہ کنویں سے جس قدر بھی پانی نکالا جائے وہ تروتازہ رہتا ہے۔ ایک عربی شاعر دولت علم پر فخر اور ناز سے کہتا ہے: رَضِيْنَا قِسْمَةَ الْجَبَّارِ فِيْنَا لَنَا عِلْمٌ وَلِلجُّهَّالِ مَالٌ "مم الله تعالى كے اس فيلے پر راضى ہوگئے كه اس نے ہميں دولت علم سے نوازا ہے اور جاہلوں کو رویے بیسے دیے ہیں۔'' الله تعالی کے ہاں اہل علم کی بھی بڑی قدرو منزلت ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے: ﴿ يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ الْمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجْتٍ ﴾ والمجادلة: ١١] ''جولوگ ایمان لائے اور جنہیں علم دیا گیا ہے، الله تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے گا۔'' یہ فضیلت وعظمت کیوں ہے؟ اس لیے کہ علمائے حق سے لوگ فیضاب ہوتے ہیں، گم گشتہ راہ منزل کا سراغ پاتے ہیں۔ رسول اللہ عَلَیْمُ نے سیدنا علی ڈٹاٹیُؤ کو غزوہ خیبر کے موقع پر ارشاد From quranurdu.com

﴿ فَوَاللَّهِ لَّأَنُ يَّهُدِى اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِن حُمُر النَّعَمِ ﴾

''الله كى قتم! اگر تيرى وجه سے كوئى ايك شخص بھى مدايت يا جائے تو تمہارے ليے

(غنیمت کے) سرخ اونول سے (جوعرب میں بہت بیش قیمت ہوتے تھے سے) بہتر

گر یہ ایسے عالم کی بات ہو رہی ہے جو خود بھی عمل کی شاہراہ پر گامزن ہے اور جس کی زندگی کا

مقصد پہلے اپنی اصلاح ہے اور پھر دوسروں کی اصلاح ہے۔ اس کی مثال اسی منارہ نور کی سی ہے جوخود بھی روشن ہے اور بھولے بھٹکے مسافر بھی اس کی روشنی میں اپنی منزل کی راہ دیکھتے ہیں۔علم اور عمل لازم

وملزوم ہیں۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے:

" الْعِلْمُ بِدُونِ الْعَمَلِ وَبَالٌ وَالْعَمَلُ بِدُونِ الْعِلْمِ ضَلَالٌ ـ "

"علم بغیر عمل کے وبال جان ہے اور عمل بغیر علم کے ضلالت اور گراہی ہے۔" قرآن حکیم نے ان لوگوں کی مثال جوعلم رکھتے ہوئے عمل سے کورے ہیں اس طرح دی ہے: ﴿مَثَلُ الَّذِيْنَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوْهَا كَمَثَل الْحِمَارِ يَحْمِلُ اَسْفَارًا ﴾

''جن لوگوں کو تورات کا حامل بنایا گیا ، پھر انہوں نے بیہ بار نہ اٹھایا (لینی اس پر عمل نہ کیا) ان کی مثال اس گدھے کی سی ہے جو کتابیں اٹھائے ہوئے ہے۔''

جس طرح گدھا کتابوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے علم کی فضیلت اور روشنی سے محروم ہے ، اسی طرح وہ

لوگ علم رکھنے کے باوجود عمل نہیں کرتے اور اس علم کی روشنی سے تہی دامن ہیں۔

طالب علم کے لیے چند تصیحیں

(۱) وقت کی قدر:

وقت گران ماید سرمایئر حیات ہے جس کا ہر ہر لمحہ ماضی میں تحلیل ہوتا جارہا ہے، جو لوگ اس سے فائده الهاليت بين وه كامياب موجات بين اورجو يونهي ادهر ادهر ضائع كرتے بين وه ناكام رہتے بين۔ ہر طالب علم کوسورہ والعصر پرغور کرنا اور اسے پڑھتے رہنا چاہیے۔

ايمانيات From quranurdu.com (۲) تقوى كى راه: حصولِ علم کے لیے تقوی زاد راہ ہے، اس سے حافظہ قوی اور مضبوط ہوتا ہے، عربی کا یہ شعر کتنا نفیحت آموز ہے۔ شَكُوْتُ اِلٰى وَكِيْعِ سُوْءَ حِفْظِىٰ فَأُوْصَانِي الِّي تَرْكِ الْمَعَاصِيُ رِلاَنَّ الْعِلْمَ نُورٌ مِنْ اللهِ وُوو اللهِ لَا يُعْظَى لِعَاصِيْ ''میں نے اینے استاد وکیع سے خرابی کا فظہ کی شکایت کی تو انہوں نے مجھے گناہ ترک کر دینے کی وصیت فرمائی (اور یہ بتایا که) علم اله العالمین کی طرف سے روشنی ہے اور یہ روشنی کسی گنہگار کو عطانہیں کی جاتی ہے۔'' (۳) سبق کا دھرانا: وہ سبق جو کلاس میں استاد نے پڑھانا ہو اسے پہلے دیکھ لیا جائے اور اہم باتوں پر نشان لگایا جائے تا کہ دوران ندریس کوئی بات پوچھنی ہوتو استاد سے ادب کے ساتھ پوچھ کی جائے اور اسی سبق کو گھر پہنچ كر دوباره د هرايا جائے، اسى طرح آئنده پر هے جانے والے سبق كو بھى ديما جائے۔ (۴) اسباق كوتحرير مين لانا: ایک بار لکھنا دس بار تکرار سے بہتر ہے، لکھے ہوئے الفاظ ذہن پر ثبت ہو جاتے ہیں، اس کے علاوہ تحریری قوت میں اضافہ ہوتا ہے۔ (۵) ذکر و اذ کار اور نوافل کی کثرت: شیطان اورنفس کی خباشوں سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ الله تعالیٰ کو کثرت سے یاد کیا جائے، ارشاد ہوتا ہے: ﴿ وَاذْكُرُ رَّبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَّخِيفَةً وَّدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُقِ وَالْأَصَالَ وَلَا تَكُنُّ مِّنَ الْغَفِلِينَ ١٠٥ [الاعراف: ٢٠٥] "اور (اے نبی سُالیّنیم) اینے رب کو صبح وشام دل میں گر گراتے ہوئے اور ڈر کر اور زبان سے ہلکی آواز سے یاد کیجیے ، اور ان لوگول میں سے نہ ہو جائیے جو غفلت میں پڑے

From guranurdu.com

الممانيات

یہ رسول مُناتیاً کو حکم ہے جو پیکیرِ صدق و صفا تھے اور جن کا ہر لمحہ اور ہر کروٹ ذکر الہی میں گزرتا تھا، اندازہ کریں ہمارے لیے اس کی کتنی اہمیت ہے؟ نوافل بھی قرب الہی کا ذریعہ ہیں۔

محنت کے بغیر بلندیوں کونہیں چھوا جا سکتا ہے۔ شاعر نے کیا خوب کہا ہے:

وہی لوگ یاتے ہیں عزت زیادہ

اور عربی زبان میں کسی نے خوب کہا ہے:

" وَمَنُ طَلَبَ الْمَعَالِيُ سَهَرَ اللَّيَالِي ـ "

''بلندیوں کے خواہش مند کو راتوں جا گنا پڑتا ہے۔''

(۷) خدمت خلق:

فرماتا ہے۔'' (۸) طالب علم کی حثیت سے زندگی گزارنا:

پیش نظر رکھنا جا ہیے۔ "أُطُلُبُوا الْعِلْمَ، مِنَ الْمَهُدِ اِلَى اللَّحُدِ"

''ماں کی گود سے گورتک علم حاصل کرو۔''

دعاء والتجاء:

" اے اللہ! مجھے علم سے مالا مال ، برد باری سے مزین، تقوی سے سر بلند اور عافیت سے جمال عطا فرمايئے۔''

جو دنیا میں کرتے ہیں محنت زیادہ

علم میں اضافے کے ساتھ ساتھ عجز اور خاکساری میں اضافہ ہونا جاہیے، طالب علم کو تکبر اور

غرور کو قریب بھی نہیں کھٹکنے دینا جا ہے، بروں کا ادب، چھوٹے پر شفقت ، غرباء و مساکین کی خدمت اس کا طرهٔ امتیاز ہونا جاہیے، 'جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے، اللہ تعالی اسے بلند

زندگی بھر طالب علم بن کر رہو، تبھی بیہ خیال نہ کرو کہ میں عالم بن گیا ہوں، عربی کا پیہ مقولہ ہمیشہ

﴿ اَللَّهُمَّ أَغُنِنِي بِالْعِلْمِ وَزَيِّنِي بِالْحِلْمِ وَاكْرِمْنِي بِالتَّقُوَىٰ وَجَمِّلْنِي بِالْعَافِيَةِ ››

يمانيات جمانيات جماني

## حصول علم اور مسلمان استاد کی خدمات (۱)

وَعَنِ ابُنِ مَسُعُودٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ: «لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيُنِ: رَجُلٌ التّاهُ اللَّهُ مَالًا فَسَلَّطَهُ عَلَى هَلَكَتِهِ فِي الْحَقِّ:

وَرَجُلٌ ا تَاهُ اللّٰهُ الْحِكُمَةَ فَهُو يَقُضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا › [متفق عليه مشكوة كتاب العلم]

''دسیدنا ابن مسعود رہائی ہے روایت ہے کہ جناب رسول الله مالیا یا استاد فرمایا: ''دوآ دمیوں کے

حال پر رشک کرنا ٹھیک ہے۔ایک اس شخص پر جسے اللہ تعالیٰ نے مال عطافر مایا اور حق کے ساتھ ن یہ ب

خرچ کرنے کا سلیقہ اور توفیق بھی دی اور دوسرا وہ شخص کہ اللہ تعالیٰ نے اسے علم سے نوازا اور وہ اس علم سے الاقتال کے سے الاقتال کی سے اللہ فیصل کے اللہ تعالیٰ نے اسے علم سے نوازا اور وہ

اس علم کے مطابق لوگوں کے درمیان فیصلے کرتاہے اور دوسرں کو تعلیم بھی دیتاہے۔'' میرے خیال میں ایک مسلمان استاد یا معلم کے کام کی نسبت انبیاء علیہم السلام کے مشن اور مساعی

سے ہوتی ہے جن کا مقصدِ حیات لوگوں تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانا،ان کے نفوس کا تزکیہ کرنا،انہیں

ا خلاق ِ حسنہ سے آراستہ کرنا اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دینا خود ان کی سیرت انسانوں کے لیے بہترین نمونہ قراریائی ہے، نبی کریم شائیا گئے کے بارے میں ارشاد ہوتاہے:

﴿ لَقَدُ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسُوَّةٌ حَسَنَةٌ ﴾ [الاحزاب:٢١]

''بلاشبہ تمہارے لیے جناب رسول الله مُلَّالِّيْمُ کی حیاتِ طیبہ بہترین نمونہ ہے۔''

اس آیہ مبارکہ کی روشی میں ایک مسلمان استاد یا معلم کے لیے اسوہ رسول سکا لیا کا انہانا ضروری اور لازی ہے۔لوگوں کی تعلیم وتربیت میں رسول الله سکا لیا کی انداز فکر اور طریق کار۔آپ کے اخلاقِ

حسنہ اور دعوت وہلیغ کا اسلوب۔آپ کا اندازِ گفتگو اور طرزِ خطاب اور دین ِ حنیف کی نشرو اشاعت میں آپ کی مساعی جمیلہ اور اس راہ میں مصائب وآلام اور صبرو ثبات ایک مسلمان استا د کے لیے روشنی اور

اپ کی مشا کی بمینیہ اور اس راہ یں مصابب والا م اور مبرو نبات ایک مسالی رہنمائی فراہم کرتی ہے۔رسول ا کرم مَالیَّیْمَ بھی تو بہترین معلم تھے۔فرمایا: ‹‹انَّمَا بُعثُتُ مُعَلِّمًا ››

''بے شک مجھے معلم بنا کر بھیجا گیاہے۔''

آیئے اب سیرت رسول منافیق کی روشنی میں ان صفات کا جائزہ لیں۔جو ایک مسلمان استاد کے

لیے ضروری ہوتی ہیں :

P20

زندگی کے ہر عمل میں خواہ وہ معاشی ہو یا ساسی تعلیمی ہویا تدریسی۔صرف اور صرف الله تعالی

کی رضا کو پیش نظر رکھنے کا نام اخلاص ہے۔اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ جو نیک کام بھی کیاجائے اس کا محرک کوئی دنیاوی اغراض اور کوئی ذاتی منفعت نه ہو اور نه اس سے مقصود نمود ونمائش اور فخر

ور یا کاری ہو۔ بلکہ صرف اللہ تعالیٰ کے حکم کی بجا آوری اور خوشنودی ہو۔رسول مقبول ٹاٹیٹی کو حکم

﴿ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَّهُ الدِّينَ ۞ أَ لَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ ﴾ [الزمر:٢-٣] ''تم اللہ کی عبادت کرو (لینی)اس کی عبادت کو (شرک سے)خالص کر کے، دیکھو خالص

عبادت الله ہی کے لیے (زیباہے۔)"

اخلاص کے ثمرات

اخلاص سے زندگی کا مقصد متعین ہوتا ہے کیونکہ جب ہر کام میں اللہ تعالی کی رضا طلب کی جائے گی تو انسان ایسے افعال سے رک جائے گا جو اس کی ناراضی کا سبب ہوں گے،اس کے دل میں ہمیشہ

یا کیزہ جذبات اور نیک تمنا ئیں پیدا ہونگی۔

وہ ہر میدان میں نیک نیتی سے کام کرے گا۔وہ تجارت میں کسی کو دھوکہ نہ دے گا وہ تعلیم اور

تدریس میںاپنے فرائض ٹھیک انجام دے گا۔میراخیال ہے کہ آج دنیا میں جو شر اور فساد نظر آرہاہے۔اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان خواہشات کا غلام بن چکاہے۔ اپنی آرزؤں کو بورا کرنے کے لیے اس نے ہرظلم وستم جائز قرار دے دیا ہے۔اس نے اپنے سفلی جذبات کی سمیل کے لیے ایسے ایسے مہلک

ہتھیار تیار کئے ہیں کہ جن سے آناً فاناً بستیاں تباہ وہلاک ہو جاتی ہیں مخضر یہ کہ وہ اپنے ربّ کا بندہ نہیں بلکہ نفس کا بندہ بن چکاہے۔ہمارے تعلیمی اداروں کے اسا تذہ میں خاص طور پر سکولوں اور کالجوں

کے اسا تذہ میں اس کا فقدان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نتائج روز بروز خراب ہورہے ہیں اور ٹیوشن سنٹرز کی وجہ سے والدین پر غیر ضروری بوجھ برار ہاہے۔

دوسرا وصف جو ہر معلم یا استاد کے لیے ضروری ہے۔وہ'' تقویٰ' ہے۔یہ دل کی الیم کیفیت کانام ہے جس میں ایک مسلمان ظاہر اور باطن میں،ہر جگہ اور ہرحال میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے ڈرتے

ايمانيات کې ہوئے سیدھی اور سچی راہ اختیار کرتا ہے۔ تقویل کا مفہوم اس واقعہ سے سجھے کہ ایک دفعہ سیدنا عمر والنفؤ نے سیدنا ابی بن کعب رہائٹۂ سے تقویٰ کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے جواب میں پوچھا'' کیا آپ کو بھی خاردار راہ سے گذرنے کا اتفاق ہوا۔'سیدنا عمر رہائٹۂ نے جواب میں کہا کیوں نہیں۔تو سیدنا ابی بن کعب ولائو کے پھر یو چھا،ایسی صورت میں آپ نے کیا طریقہ اختیار کیا؟ انہوں نے فرمایا:انہائی اختیاط سے بیجتے ہوئے اس راستہ کوعبور کیا۔فرمایا۔ یہی تقوی ہے۔ معلوم ہوا کہ ایک مسلمان اس دنیا میں پھونک پھونک کر قدم رکھتا ہے۔وہ ہر بدی اور ہر بے حیائی کو پاؤں سے مسلتے ہوئے نیکی کی منزل پر پہنچ جا تا ہے۔اللہ تعالیٰ کی رحمت سے زندگی کی تاریکیاں حبیٹ جاتی ہیں اور معیشت فراخ ہو جاتی ہے۔ ﴿ وَمَنُ يَّتَّقِ اللَّهَ يَجُعَلُ لَّهُ مَخْرَجًا ﴾ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ﴾ والطلاق:٢-٣] "اور جو کوئی اللہ سے ڈرتا ہے تو وہ اس کے لیے کشائش پیدا کرتا ہے اور الیمی جگہ سے رزق بہم پہنچا تا ہے جہاں سے اسے وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔'' ا فراد اور قوموں کی فلاح وبقاء کا انحصار اس بات میں ہے کہ ان میں برائی اور بھلائی، کھرے اور کھوٹے کی تمیز قائم رہے۔ یہ شعور اور احساس ہی تقویٰ ہے پھر وہ عقلِ سلیم سے کام لیتے ہوئے بدی کی راہ کو چھوڑ کر نیکی کی راہ پر چل پڑے تو وہ کامیابیوں سے ہمکنا ر ہوجاتے ہیں،اس کے برعکس وہ قومیں اور افراد جن میں خیرو شر کے درمیان تمیز جاتی رہے تو وہ خواہشات کا شکار ہو کر قعر مذلت میں جا گرتے ﴿ فَأَمَّا مَنْ طَغٰي ٥ وَاثَرَ الْحَيْوةَ الدُّنْيَا ٥ فَإِنَّ الْجَحِيْمَ هِيَ الْمَأُوى ١٠ ﴿ ''توجس نے سرکشی کی اور دنیا کی زندگی کو مقدم سمجھا اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔'' تقویٰ کے ثمرات... صفتِ تقویٰ سے آراستہ ہو کر ہی دنیا وآخرت کی سرفرازیاں حاصل کی جاسکتی ہیں۔ ''سیدنا ابو ہربرہ ڈلٹنٹئ سے روایت ہے کہ رسول الله مُلٹینٹم نے فرمایا: کہ جنت میں لوگ اللہ تعالیٰ کے تقویٰ خوف و ڈر اور حسنِ اخلاق کی وجہ سے داخل ہوں گے۔' [ترمذی] ''سیدنا الس ولائفۂ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مٹاٹیٹا نے فرمایا بتم جس جگہ بھی ہو اللہ سے ڈرتے رہو اور برائی کے بعد نیکی کر لینا س سے برائی مٹ جائے گی اور لوگوں کے ساتھ

حسن سلوك سے بیش آنا . [مسند احمد ، مستدرك حاكم]

ان اوامر وتوجیہات کے ماتحت معلم سب سے پہلے داخل ہوتاہے اس لیے کہ وہ ایبا مقتدیٰ ونمونہ

ہو تاہے کہ لوگ اسے دیکھتے ہیں اور اس سے اخذ کرتے ہیں۔اور پیرامر واقعہ ہے کہ اگرمعلم واقعتاً مثقی نہ ہو اور معاملات وکردار میں اسلام کے اصولوں کا پابندنہ ہوتو لازمی طور پر قوم کے شاہین بیج گراہی

وبے راہ روی کی دلدل میں پھنس جائیں گے۔لہذا تربیت کرنے والوں کو چاہیے کہ اگر وہ اینے بچوں اور شاگردول کو پا کیزگی اور طهارت کی کیفیت اور خلوص ووفا کی حالت میں دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ خود بھی

> لباس تقویٰ سے مزین وآ راستہ ہوں۔ ﴿ وَلِبَاسُ التَّقُوٰى ذَٰلِكَ خَيْرٌ ﴾ [الاعراف:٢٦]

''اور برہیز گاری کا لباس کیاخوب ہے۔''

کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ چند آیات واحادیث پرغور سیجیے۔

دعاء والتجاء:

«رَبِّ زِدُنِيُ عِلُمًا»

"اے میرے رب! میرے علم میں اضافہ فرمایئے۔" (آمین یا رب العالمین)

# حصولِ علم اور مسلمان استاد کی خدمات (۲)

معلم یا استاد اور خاص طور پر معلم اسلامیات کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ اسے علم میں رسوخ اور

مضبوطی ہو۔ قرآن وحدیث پر گہری نگاہ ہو۔ تفسیر اور اصول تفسیر، حدیث اور اصول حدیث میں مہارت ہو۔سیرتِ طیبہ سُلِیّنا کا مطالعہ ہو۔مسائل میں تفقہ کا ملکہ ہو،عربی زبان کو پڑھنے اور سمجھنے کا سلیقہ ہو،اس

لیے کہ قرآن وحدیث کی زبان عربی ہے۔نیز علمائے سلف کے تمام علمی کام اس زبان میں ہیں۔ان کتب سے کما حقہ فائدہ اٹھانا اسی صورت میں ممکن ہے کہ اس زبان کو سکھنے میں محنت ومشقت کی

جائے۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کرلی جائے کہ علم میں مہارت کے بغیر اسے دوسروں تک ایمانداری ہے منتقل نہیں کیا جاسکتا۔بھلا جس حوض میں خود یانی نہ ہو وہ دوسروں کو کیا سیراب کرے گا۔یا جس چراغ میں تیل نہ ہو وہ دوسروں کو کس طرح منور وروثن کرے گا۔قرآن وحدیث میں حصولِ علم اور رسوخِ علم

﴿ قُلُ هَلُ يَسْتُوى الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ [الزمر-١٩ '' آپ کہہ دیجئے کہ کیاعلم والے اور بےعلم برابر ہو سکتے ہیں۔؟'' ﴿ يَرُفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ الْمَنُوا مِنْكُمُ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجْتٍ ﴾ [المجادلة: ١١] ''اللّٰدتم میں ایمان والوں کے اور ا نکے جنہیں علم عطاہوا ہے درجات بلند کرے گا۔'' ﴿ وَقُلْ رَّبِّ زِدُنِي عِلْمًا ١١٤٤ ] إِلَهُ: ١١١٤ ''اور کہیےاے میرے ربّ میرے علم میں اضافہ فرما۔'' ﴿ وَالرُّسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ امَّنَّا بِهِ كُلُّ مِّنْ عِنْدِ رَبَّنَا ﴾ [ال عمران-٧] ''اور جو لوگ علم میں دستگاہ کامل رکھتے ہیں،وہ کہتے ہیں ہم ان (آیات ِ الہی) پر ایمان لائے میرسب ہمارے پروردگار کی طرف سے ہے۔'' اور جناب رسول الله سَاليُّمْ نِي عَلَم كِمْ تَعَلَّق فرمايا: ‹‹ مَنُ سَلَكَ طَرِيُقًا يَلْتَمِسُ فِيُهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيْقًا اِلَى الْجَنَّةِ ›› [صحيح مسلم] ''جو شخص ایسے راستہ پر چلے جس میں وہ علم کا متلاثی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راسته آسان فرما دیتے ہیں۔' ﴿إِنَّ اللَّهُ نَيَا مَلُعُونَةٌ ، مَلُعُونٌ مَّا فِيهُا إِلَّا ذِكُرَ اللَّهِ وَمَا وَالَاهُ وَعَالِمًا اَوُ مُتَعَلِّمًا ﴾ [جامع ترمذي] '' ونیا ملعون ہے اور ملعون ہے جو کچھ اس میں ہے۔سوائے اللہ تعالی کے ذکر کے اور اس کی رضامندی کے کاموں کے اور عالم وطالب علم کے۔'' « مَنُ خَرَجَ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ فَهُوَ فِي سَبِيُلِ اللَّهِ حَتَّى يَرُجِعَ » [جامع ترمذي] ''جو شخص طلب علم کے لیے نکلے تو وہ جب تک واپس نہ ہو اللہ کے راشتے میں شار ہوتا «طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيُضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسُلِمٍ »[سنن ابن ماجه ] ''حصولِ علم ہر مسلمان (مرد یاعورت) پر فرض ہے۔'' احپھا استاد بننے کے لیے ضروری ہے کہ وہ حصولِ علم میں انتھک محنت ومشقت کرے۔ طلب علم کے لیے سفر اور مشقت : علم کے عنوان کے تحت ہم اینے اسلاف کی علمی سرگرمیوں اور حصولِ علم کے لیے جدوجہد کا سرسری طور پر جائزہ کیں۔ ا کیمانیات میں ہوتھیں ہے۔ ''حافظ الحدیث تجاج بغدادی، شابہ کے یہاں مخصیل علم کوجانے لگے تو ان کی مقدرت کی کل کا نئات یہ تھی کہ ان کی والدہ نے سو کلیج پکادیئے تھے جن کووہ ایک گھڑے میں بھر کر ساتھ لے گئے۔روٹیاں مہر بان ماں نے ریادی تھیں۔سالن ہونہار اور دلیر فرزند نے خود تجویز کرلیااور اتنا کثیر کہ آج تک صدما برس گذر نے کے بعد بھی وییاہی ترو تازہ موجود ہے۔وہ کیا؟ د جلے کا پانی۔ تجاج ہر روز ایک روئی د جلے کے پانی میں بھگو کر کھالیا کرتے اور استاد سے پڑھتے جس روز وہ روٹیاں ختم ہو کئیں۔ان کو استاد كا فيض بخش دروازه حيجور نا پرائ إعلائے سلف محمد حبيب الرحمان شرواني ] ابو اسحاق الکزرونی نے بے حد اشتیاق ظاہر کیا کہ محمد بن اسحاق ابوعلی کے مدرسہ میں داخلہ لے کیکن اس کی والدہ نے کہا کہ ہم بہت غریب ہیں لہذا متہیں روزی کے لیے کوئی پیشہ اختیار کر لینا حیا ہیں۔ لڑکے نے اپنی والدہ کے مشورہ کو قبول کیا لیکن محنت مزدوری کرنے کے علاوہ علی الصباح حلقہ ء درس میں شرکت کرتا اور سورج نکلنے تک وہاں رہتا ۔ نتیجہ یہ ہو اک وہ ایک نہایت مشہور ومعروف عالم م**وا**\_[ تاریخ تعلیم وتربیت اسلامیه\_ڈاکٹر احمر شبلی ] حافظ ابن طاہر مقدس نے جتنے سفر طلب حدیث میں کیے ان میں بھی انہوں نے کسی سواری کا سہارا نہیں لیا۔سواری اور باربرداری دونوں کا کام وہ اپنے ہی نفس سے کیتے تھے۔سفر پیادہ پا کرتے تھے۔اور کتابوں کا پشتارہ پشت پر رکھا ہوتا تھا۔مشقت پیادہ روی بھی بھی یہ رنگ لاتی کہ پیشاب میں خون آنے لگتا۔[علائے سلف حبیب الرحمان شیروانی ] امام ما لک رطالق نے سیدنا سعید بن المسیب رطالق تا بعی سے روایت کی ہے کہ میں ایک ایک حدیث کی خاطر راتوں اور دنوں پیادہ چلاہوں۔امام دارمی نے طلبِ حدیث میں حرمین، خراسان، عراق، شام اور مصر کا سفر کیا تھا۔ سیج بخاری کے مؤلف امام بخاری اللیہ نے چودہ برس کے سن میں سیاحت شروع کردی تھی۔ان کی والدہ خود ہر سفر میں نگران تھیں۔ بخاراسے لے کر مصر تک سارے مما لک اس عالی مقام امام کے سفر کی فہرست میں ہیں۔[علائے سلف حبیب الرحان] ذرا غور سیجیے کہاں سرزمین بخارا اور کہاں مصر، بغداد، مکه مکرمه اور مدینه منورہ امام موصوف نے ایک ا یک حدیث مبارک کو لینے کے لیے میلوں پیدل سفر کئے۔اور پھر انہیں مسجد نبوی ٹاٹیٹی میں بیٹھ کر تر تیب دیا۔ دراصل علم کے لیے محنت اور سفر ہی کلید کا میابی ہے۔مشہور مؤرخ علامہ ابن خلدون لکھتے ہیں: تخصیل علم کے لیے سفر کرنا اور نامور علاء سے ملاقاتیں کرنا،طلباء کے لیے ایک لازمی منصوبہ ہونا چاہیے۔حقیقت یہ ہے کہ ایک شخص ایسا متبحر عالم نہیں ہوسکتا جوعلوم کے متعدد شعبوں سے واقفیت نہ رکھتا

ہوبلکہ ایک ہی شعبہ علم کے تمام مسائل پر عبور رکھتا ہو۔لہذا علم میں وسعت اور عمق حاصل کرنے کے لیے طالب علم کے لیے سفر لازمی ہے اور دورانِ سفر جس قدر مشہور علماء سے ملاقات ہو سکے ان سے فائدہ الھانا چاہیے۔[المقدمہ۔ابن خلدون ] میرے خیال میں ہمارے اسلاف علم میں مضبوط اس وجہ سے تھے کہ حصولِ علم کے لیے انہوں نے دور دراز کے سفر کیے۔اس زمانہ میں جب کہ چھایہ خانہ کا وجود نہ تھا قلمی کتابیں لکھیں اور انہیں زبانی از بر کیا اور اس دور میں جب کہ نہ پختہ سڑ کیں تھیں اور نہ ہی ریل،بس کی سہولت موجود تھی۔ پیدل سفر کے۔دورِ حاضر میں تمام سہولتیں مہیا ہونے کے باوجودعلم میں ولیی طلب اور تڑپ موجود نہیں ہے۔محنت ومشقت کا ذوق جاتارہا ہے۔کتب آ سانی سے مہیا ہونے کے باوجود ولیں دماغ سوزی نہیں ہے۔نیتجتاً علم کے ماہرین کی تعداد بہت کم نظر آتی ہے۔ علم کے عنوان کے تحت اس کا بیان ضروری معلوم ہوتا ہے اس لیے کہ اسلام نے مردوں کی تعلیم کے ساتھ ساتھ عورتوں کی تعلیم بھی ویسے ہی ضروری قراردی ہے۔اور یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ عورتوں کی صحیح تعلیم وتربیت ہی سے صالح معاشرہ کی بنیاد پڑتی ہے۔عورت کی مضبوط تعلیم اور یا کیزہ تربیت اس بات کی ضانت ہے کہ آئندہ بچوں کی صحیح خطوط پر تربیت ہو سکے گی۔عورت ومرد تصویر کے دورخ ہیں۔اور دونوں کی خوبی تصویر کا حسن ہے جس طرح قواء انسانی کی تہذیب کے لیے دل ودماغ دونوں قو توں کی نگہداشت کرنی پڑتی ہے۔اسی طرح سوسائٹی کی تہذیب کے واسطے عورت ومرد دونوں کو تعلیم کی حاجت ہے۔مردوعورت زندگی کی گاڑی کے دو پہنے ہیں اور منزلِ مقصود تک سیح وسلامت پہننے کے لیے دونوں کا استحکام لازم ہے جو لوگ صرف مردوں کو تعلیم دے کر قوم کو ترقی دینا چاہتے ہیں وہ شاید امید رکھتے ہیں کہ پرندے ایک پر سے آسان پراڑ جائیں اور گاڑی کے ایک پہیے سے منزلِ مقصود تك بيني حائيں۔ عورتوں کی تعلیم کیسی ہو؟ مسلمان مرد ہو یا عورت دینی فرائض کو بجالانے کے لیے دینی تعلیم کا حاصل کرنا دونوں کے لیے لازم ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ ہر مسلمان مرد عالم وفاضل اور ہر مسلمان عورت عالمہ وفاضلہ ہو بلکہ ایبا

لارم ہے۔ یہ سروری میں کہ ہر سلمان سرد عام وقا ک اور ہر سلمان فورت عامہ وقاصلہ ہو بلدہ ایسا نصاب مرتب کیاجائے کہ جس سے دینی فہم وبصیرت کے علاوہ روز مرہ کے مسائل سے واقفیت پیدا ہو۔البتہ جو خواتین علم میں فضیلت حاصل کرناچاہیں یاجنہیں دعوت وتبلیغ یا تعلیم وتدریس کے فرائض

سرانجام دینے ہوں ان کے لیے ترجمہ وتفسیر، حدیث و تاریخ اور فقہ کا الگ نصاب بنایاجائے۔اس کے علاوہ ہر عورت کے لیے عربی زبان کے علاوہ ملکی زبان کا جاننا بچوں کے علاج ومعالجہ کے لیے طبی تعلیم ،امور خانہ داری میں مہارت حاصل کرنے کے لیے تعلیم ،گھر کا حساب کتاب رکھنے کے لیے ریاضی کی تعلیم اور جنگ کے موقع پر زخیوں کی مرہم پٹی کرنے کی تعلیم بھی دی جائے۔ان میں سے جوخواتین مپتالوں میں کام کرنا چاہتی ہوں انہیں ڈاکٹری کی وسیع پیانے پر تعلیم دی جائے۔اور اس میں تمام ا شرعی حدود وقیود کو پیشِ نظر رکھا جائے۔ اسلامی معاشرہ میں عورت اور مرد کے کام کاج کے میدان جداجدا ہیں یہاں پر یورپ کی طرح ہر میدان میں مردوں کے شانہ بشانہ وہ کا منہیں کریں گی۔اس کے کا م کا اصل میدان گھر ہی ہوگا۔ يورني معاشره كا انجام: مرد اورعورت کی کیسانی کار کے اصول کی تحریک کاآغاز برطانیہ سے ہوا۔۲<u>ے19 میں میری</u> وولسٹون کرافٹ (Maru wollstone craft) نے کتاب ککھی جس میں عورت کی آزادی کی صدابلند کی گئی رفتہ رفتہ یہ آواز تحریک کی شکل اختیار کر گئی۔اس کتاب کا خلاصہ یہ تھا۔ تعلیم،روزگار اور سیاست کے میدان میں عورتوں کو وہی مواقع <u>ملنے</u> حاہئیں جو مردوں کو حاصل ہیں۔ایک ہی اخلاقی معیار ہونا جا ہیے جو دونوں صنفوں پر منطبق کیا جائے۔ بحواله كتاب خاتونِ اسلام مولانا وحيدالدين خان اس پرتبره كرتے ہوئے لكھتے ہيں: یورپ میں آزادی نسواں کی تحریک اٹھارہویں صدی میں اٹھی اور بیسویں صدی کے آغازتک یہ تحریک مکمل کامیابی سے ہمکنار ہوئی اور عورت ہر میدان میں مرد کے شانہ بشانہ کام کرتی نظر آنے گی۔ گرعملاً یہ تجربہ سراسرنا کام ثابت ہوا۔ تقریبا دوسوسالہ جدوجہد کے بعد بھی اب تک عورت کو مرد کے برابر کا درجہ حاصل نہ ہوسکا۔اس تحریک کاعملی متیجہ اس کے سوا کچھ نہیں ہوا کہ عورت گھر سے باہر آ گئی۔عورت نے اپنی نسوانیت کھودی مگر اس کی قیمت میں اس کو وہ چیز نہیں ملی جس کے لیے اس نے اپنی نسوانیت کھو ئی تھی۔ یعنی زندگی کے تمام شعبوں میں مردول کے برابر مقام۔[کتاب خاتونِ اسلام۔مولانا وحیدالدین خان ] یورپ میں عورت نے گھر کی سیادت کو ضائع کیا۔اور باہر کی سیاست میں قدم رکھا،گھر کی سیادت سے تو محروم ہوئی مگر باہر کی سیاست میں بھی عزت نہ پاسکی، بیچے پیدائش کے بعد مخصوص اداروں میں

پلتے بڑھتے ہیں، والدین کی شفقت ومحبت سے محروم رہنے کے باعث ان کو بھی والدین کے لیے انس واحترام پیدا نہیں ہوتا۔والد کسی دفتر میں اور والدہ کسی مل میں ملازمت کرتی ہے اور بیچے کسی ہوسل میں قیام پذیر ہیں۔گھریلو زندگی تلیٹ ہو چکی ہے۔عورتوں اور مردوں کے آ زادانہ اختلاط سے کئی اخلاقی

بیاریاں پیدا ہوئی میں۔شرم وحیا رخصت ہو بھی ہے۔انار کی اور آ وارگی کا دور دورہ ہے۔اب تو یورپ کے اہل دانش وفکر اس آ زادی پر ماتم کناں ہیں مگر پیسلاب اتنا شدید ہے کہ ان کی آ ہ وفغاں صدا بصحر ا ہی

> ا ثابت ہورہی ہے۔ مشرقی عورت کو انتباه :

مغربی ممالک کے جرائم آ ہتہ آ ہتہ مشرقی ممالک میں داخل ہورہے ہیں۔ یہاں پر یوریی

تہذیب وتدن سے متاثر ولیک ہی آ زادی کے خواہاں ہیں۔انہیں مغرب کی تباہ شدہ معاشرتی زندگی سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔یاد رکھیے ہر چیز کی خصوصیت اس کا جوہر ہے۔ آ فتاب کی تمازت اور تیز روشنی اس کا خاصہ ہے۔ماہتاب کی ہلکی اور ٹھنڈی روشنی ماہتاب کی دلآ ویزی اور خوشنمائی اور عام پیند ہونے کا

باعث ہے۔اگر ماہتاب کی بیہ خاصیت جاتی رہے اور وہ آ فتاب کی ہمسری کرنے گلے تورات کی بہار اور راحت مٹ جائے اور ساتھ ہی ماہتاب بے قدر ہوجائے۔ایسے ہی اگر کوئی تعلیم عورتوں میں سے عورتوں کے جوہر مٹادے تو وہ سوسائٹی کے راحت وآ رام اور امن وآ سائش کو کھودے گی اور نہ صرف مرد ہی بلکہ

عورتیں بھی مصیبت میں پڑجائیں گی۔ دنیا میں جو شخص جس کام کے واسطے پیدا کیا گیا ہے اسے وہی کام پورے طور پر انجام دینا اس کی سعادت وعزت کا باعث ہے۔ پاکستان کاحصول اس کیے تھا کہ ہم یہاں آ زادی کی فضا میں اسلامی اصولوں کے مطابق زندگی گزار سکیں گے۔اس کے لیے بے شار جانی ومالی

قربانیاں دی گئی ہیں۔ہمیں تاریخ پاکستان پر گہری نظر ڈالنی چاہیے۔اور اپنی کوتاہیوں اور غلطیوں پر نادم ہو کر ربّ تعالی کے حضور معافی مانگنی جا ہے۔اور اپنی راہ کو اسلامی اصولوں کے مطابق بنانا جا ہے۔

وہ بنیادی چیزیں جومسلمان استاد کے لیے تربیتی ذمہ داری اور اصلاح وتعمیر کی مسئولیت میں کامیابی

کی ضامن بنتی ہیں۔ان میں سے حلم وبردباری کا وصف بھی ہے۔تعلیم وتدریس کی مصروفیتیں ہوں یا دعوت وتبلیغ کی سرگرمیاں اس وصف کے بغیر سرانجام نہیں دی جاسکتیں۔شخت گیری اور ترش روئی سے لوگ بدکتے اور بھاگتے ہیں۔دوسروں کی غلطیوں پر چیثم پوشی اختیار کرنا اور انہیں معاف کردینا اتنی بڑی

عزیمیت اور بلندی ہے کہ جسے رب کا ئنات ان الفاظ میں ذکر کرتا ہے۔

﴿ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْ مِ الْأُمُورِثِ ﴾ الشوري-٤٦] ''اور جوشخص صبر کرے اور معاف کردے بیالبتہ بڑے ہمت کے کاموں سے ہے۔'' درگذر کرنے والے اور دوسروں کو معاف کرنے والے محسنین کے گروہ میں آ جاتے ہیں۔ارشاد ہوتاہے۔ ﴿ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ \* وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ۞ ﴾ [آل عمران-١٣٤] "اور غصه کو دبالیت بین اور لوگون کو معاف کردیت بین۔اور الله ایسے محسنوں کو پیند بیرا تنا اچھا وصف ہے کہ بسا اوقات وشمن کو بھی دوست بنا دیتاہے۔فرمایا: ﴿ إِدْفَعُ بِالَّتِيْ هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي يَيْنَكَ وَيَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيْمٌ ﴿ ﴾ ''(بدی کو)آپ نیکی سے ٹال دیا کریں ہتو چھر سے ہو گا کہ جس شخص میں اور آپ میں عداوت ہے وہ ایبا ہو جائے گا۔جبیبا کہ دلی دوست ہوتاہے۔'' ان آیات کی روشنی میں جناب رسول الله عناقیام کی لسانِ صدق سے کئی ارشادات صادر ہوئے جن میں سے بہ ہے کہ: ﴿ لَيُسَ الشَّدِيدُ بِالصُّرُعَةِ إِنَّمَا الشَّدِيدُ الَّذِي يَمُلِكُ نَفُسَهُ عِندَ الْغَضَبِ» [رياض الصالحين ] ''طافت ور وہ نہیں جو دوسروں کو بچھاڑ دے بلکہ طاقت ور وہ ہے جو غصہ کے وقت اپنے اوپر قابو ر کھے'' < إِنَّ اللَّهَ رَفِيُقُ يُبْحِبُ الرِّفُقَ فِي الْأَمْرِ كُلِّهِ » [بخارى ومسلم] ''الله تعالى نرم مين اور وه تمام امور مين نرى كو پيند فرماتے مين '' ﴿ إِنَّ اللَّهَ رَفِيُقُ يُحِبُّ سیرت طیبہ من اللہ کا یہ پہلو اتنا نمایاں ہے کہ کتنے ہی لوگ اس وصف سے بفضل الله راہ یاب ہوئے۔ذرا اس واقعہ پرغور کیجئے۔ هي ميں نبی طالیم کا نے کچھ سوار نجد کی جانب روانہ کيے وہ واپس ہوئے تمامہ بن اثال کو گرفتار كرلائے تھے فوج والوں نے انہيں مسجد نبوی منافیظ كے ستون كے ساتھ باندھ دياتھا نبى منافیظ نے وہاں تشریف لاکر دریافت کیا که تمامه کیاحال ہے؟

ثمامہ نے کہا :محمد (مُثَاثِيًّا) ميرا حال اچھا ہے،اگر آپ ميرے قتل کيے جانے کا حکم ديں گے تو بيہ تھم ایک خونی کے حق میں ہو گا۔اور اگر آپ انعام فرمائیں گے تو ایک شکر گزار پر رحمت کریں گے اور اگر مال کی ضرورت ہے تو جس قدر جا ہیے بتاد سجئے،دوسرے روز نبی مُثَالِیمٌ نے ثما مہ سے وہی سوال کیا،اس نے کہا میں کہ چکا ہوں کہ آپ احسان فرمائیں گے تو ایک شکر گزار پر فرمائیں گے۔تیسرے روز نبی مُناتِیْاً نے ثمامہ سے وہی سوال کیا :اس نے کہا میں اپنا جواب دے چکا ہوں۔ نبی سَائِیْنِ نے تھم دیا کہ تمامہ کو چھوڑ دیاجائے۔ تمامہ رہائی پاکر ایک تھجور کے باغ میں گیا۔جو مسجد نبوی سکاٹیٹی کے قریب ہی تھا، وہاں جا کر عسل کیا۔اور پھر مسجد نبوی میں لوٹ کر آ گیا اور آتے ہی کلمه طیبه پڑھ لیا۔ [رحمة العالمين \_قاضي سليمان منصور پوري \_ج:١] مسلمان استاد کے لیے: بہترین طریق کاریہ ہے کہ اپنے طلباء کے ساتھ عفود درگزر اور حلم وبردباری سے کام لے،ویسے بھی دورِ حاضر میں ماہرین نفسیات کا کہنا ہے کہ طلباء کو سزا دینا آخری حربہ ہونا چاہیے۔اور جہاں تک ہو سکے نصیحت، حکمت، شفقت اور محبت سے کام لیاجائے۔اور یہ اصلاح کی زیادہ بہتر شکل ہے۔ میٹھے بول اور درگذر کرنے سے جواصلاح ہوتی ہے وہ غصہ نکالنے اور سزا دینے سے نہیں ہوسکتی۔ مسلمان استاد قول وفعل، گفتار اور کردار میں اپنے طلباء کے لیے بہترین نمونہ ہوتا ہے۔اس کی زندگی مثالی ہوتی ہے۔معلم انسانیت مُنافیاً کے بارے میں ارشاد ہوتاہے:۔ ﴿ لَقَدُ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُول اللهِ أَسُوَةٌ حَسَنَةٌ ﴾ [الاحزاب:٢١] " بے شک تہہارے لیے رسول الله طالیم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔" جب تک معلم کی زندگی علم وعمل کا مرقع نه ہواس کی دعوت ونصیحت مبھی مؤثر نہیں ہوسکتی۔اس کی

گفتگو میں سوز وگداز پیدانہیں ہوگا۔طالب علم خاص طور پر جھوٹی عمر کے طالب علم کا ذہن وفکر قرطاسِ ابیض کی مانند ہوتا ہے،وہ جو دیکھااور سنتاہے اس کی چھاپ اس کے قلب ودماغ پر گئتی ہے۔اگر مسلمان استاد نماز پر لیکچر دے مگر وہ خود نماز نہ پڑھتا ہوتو بھلا طلباء کے درمیان اس کی بات کیسے مؤثر ہوگی۔اور

اگر نماز کے وقت طلباء کو معلوم ہوجائے کہ ہمارا استاد خود بے نمازی ہے تو وہ عجب سوچ وفکر میں پڑ

ایمانیات کی ایمانیات کی From quranurdu.com کی ایمانیات کی جائیں کے البذا استاد کو سب سے پہلے خود اسلامی تعلیمات کا پابند ہونا چا ہیے۔

۵\_مسئولیت کا احساس:

مسلمان استاد بچوں کی تعلیم و تربیت، روحانی وجسمانی نگہداشت، آ دابِ زندگی ہے آ گاہی کے ا

متعلق اس دنیامیں بھی مسئول ہے اور آخرت میں بھی ربّ تعالیٰ کے یہاں جواب دہ ہے بلکہ والدین اور اساتذہ یہاں تک کہ حکومت اور اس کی کابینہ کے اراکین بھی بچوں کی تعلیم وتربیت کے ذمہ دار ہیں۔حکومت ذرائع نشر وابلاغ نصاب، جرائد ورسائل کو پاکیزہ بنانے میں بڑا اہم رول ادا

اس سلسله میں ان آیات واحادیث پرغو رفر مائیں۔

﴿ يَاَ يُنِهَا الَّذِيْنَ الْمَنُوا قُوْآ أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيْكُمْ نَارًا ﴾ [النحريم: ٦] "اے ايمان والو! بچاؤ اپنے آپ كو اور اپنے كھر والوں كو آتشِ جہنم سے۔"

﴿ وَ أَمُرُ اَهْلَكَ بِالصَّلُوةِ وَاصْطَبِرُ عَلَيْهَا ﴾ [طه: ١٣٢] ''اور اینے گھر والوں کو نماز کا حکم دیتے رہیے اور خود بھی اس کے پابند رہیئے ۔''

اور جناب رسول الله عَلَيْظِ كا ارشادِ گرا می ہے

﴿ كُلُّكُمُ رَاعٍ وَكُلُّكُمُ مَّسُنُولٌ عَنُ رَّعِيَّتِهِ ﴾ [بخاری ومسلم]
''تم میں سے ہرایک بھہبان ہے اور ہرایک سے اس کے ماتخوں کے بارے میں

باز پرس ہوگی۔''

﴿ إِنَّ اللَّهَ سَائِلٌ كُلَّ رَاعٍ عَمَّا اسْتَرُعَاهُ حَفِظَ أَمُ ضَيَّعَ ، حَتَّى يُسْئَالَ الرَّجُلُ مِنُ اَهُل يَيْتِه ﴾ [صحيح ابن حبان]

''بے شک اللہ تعالی ہر نگہبان سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھے گا کیا اس نے انکی حفاظت کی یا ضائع کردیا۔حتی کہ انسان سے اپنے گھر والوں کے بارے میں بھی سوال

٠٠٠٠ ر**ن** آخر:

حرف آخر: افراد کی تغییر خشت وسنگ مکانات اور محلات کی تغییر سے کہیں اہم ہے۔افراد کی تغمیر سے قومیں ترقی

امراد کا میر سنگ وسک مرفات اور معنات کا میر سے میں ہے۔ رسوں میر سے دیادہ قیمتی اور ہیرے جواہرات سے زیادہ مربئگے ہوتے ہیں۔ لہذا جو قومیں علمی اور اخلاقی کحاظ سے اپنے افراد بناتی ہیں وہ زندہ رہتی ہیں اور تاریخ

ایمانیات From quranurdu.com

میں ان کانام ہمیشہ کے لیے ثبت ہو جا تا ہے۔

# معلم اورمتعلم کے فرائض(۱)

عَنُ آبِي هُرَيُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ: سَمِعُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «أَلَا إِنَّ اللَّهُ نَعَالَى وَمَا وَالَاهُ

وَعَالِمًا أَوُ مُتَعَلِّمًا » [ریاض الصالحین باب العلم] " سیدنا ابو ہر یرہ ڈٹاٹیڈ کہتے ہیں کہ میں نے جناب رسول الله مَاٹیڈ کو فرماتے ہوئے ساکہ

سوائے اللہ تعالیٰ کے ذکر اور اس کی رضامندی کے کاموں کے ،عالم اور طالب علم کے ، دنیا

وات المدعان سے و راور اس رسالندن سے اور عاب م اور عاب م سے اور اس کے ا اور دنیا کی ہر چیز رحمت اللی سے دور ہے۔''

اس حدیث مبارک سے طالب علم اور عالم کی فضیلت و بزرگی کا پیتہ چلتا ہے ظاہر ہے کہ ایک عالم ہی علم ہی علم کو پھیلانے اور درس وتدریس کے فرائض سرانجام دے سکتا ہے تو آ سے قرآن و حدیث کی روشنی میں معلم اور متعلم کی ذمہ داریوں کو معلوم کرنے کی کوشش کریں۔

### مشتر که صفات و اوصاف:

استاد ہو یا شاگرد ان دونوں میں مندرجہ ذیل صفات کا پایا جانا ضروری ہے ورنہ حصول علم اور

اشاعت علم کا مقصد جاتا رہے گا یہ تو ہوسکتاہے کہ اس دنیا میں کوئی شخص علم حاصل کرنے کے بعد اسے مال و دولت کمانے کا ذریعہ بنائے مگر اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کے لئے کوئی اجر ثبت نہ ہوگا۔

### أخلاص.....:

قول وعمل میں اخلاص کو پیش نظر رکھنا ہی ایمان کی بنیاد اور اسلام کا تقاضا ہے اور بندہ مؤمن کا کوئی عمل اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کے بغیر قبول نہیں ہوتا ہے۔ ارشاد ہوا:

﴿ وَمَاۤ أُمِرُوۡۤا اِلَّا لِيَعۡبُدُوا اللَّهَ مُخۡلِصِيۡنَ لَهُ الدِّيۡنَ حُنَفَآءَ وَيُقِيۡمُوا الصَّلُوةَ وَيُؤۡتُوا الزَّاكُوةَ وَ ذٰلِكَ دِيۡنُ الْقَيِّمَةِ ۞ [السنة:٥]

''اور انہیں تو یہی حکم ہواتھا کہ اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں کیسو ہو کر نماز پڑھیں اور زکوۃ ادا کریں اور یہی سچادین ہے۔''

پ ۔ ہماری زندگی کے شب و ر و ز اور تمام اعمال لوجہ الله ہونے جاپئیں جناب رسول الله مَالِيَّا اِن اس From quranurdu.com

﴿ إِنَّمَا الْاَعُمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئُ مَّا نَوٰى ﴾ [رياض الصالحين باب الاخلاص]

''لعنی تمام اعمال کا دارو مدار نیت پر ہے اور ہر شخص کو وہی ملے گا جو وہ نیت کرے گا۔''

آج ہمارے تعلیمی نظام میں جو فساد اور بگاڑ نظر آ رہا ہے اس کا سبب یہی ہے کہ ہم اخلاص کی

صفت سے تھی دامن ہو چکے ہیں ہماری تعلیم و تدریس کی سرگرمیاں دنیا کے چند حقیر سکوں کو حاصل

کرنے میں محدود ہو کر رہ گئی ہیں۔حصولِ علم میں رضائے الٰہی کا جذبہ کمزور ہو چکا ہے نتیجہ یہ لکلا ہے کہ نہ تو اپنی اصلاح ہوتی ہے اور نہ ہی دوسروں کی بہتری کا خیال رہتا ہے۔

دوسرا وصف جو ہر معلم اور متعلم میں ہونا جا ہے وہ تقویٰ ہے۔ یہ دل کی الیسی کیفیت کا

حقیقت کو بوں واضح کر دیا۔

نام ہے جس میں ایک مسلمان ظاہر اور باطن میں خلوت اور جلوت میں مسجد اور مارکیٹ میں

غرضیکہ ہر جگہ اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے ڈرتے ہوئے سیدھی اور تیجی راہ اختیار

تقویٰ کے مفہوم کو اس طرح سمجھئے کہ سیدنا عمر والٹینئے نے سیدنا ابی بن کعب والٹیئے سے اس کے بارے

میں دریافت کیا تو انہوں نے جواب میں پوچھا کیا آپ کو بھی کسی خاردار راستہ سے گذرنے کا اتفاق ہوا؟ سیدنا عمر وٹائٹۂ نے جواب دیا کیوں نہیں، تو انہوں نے پوچھا الیی صورت میں آپ نے کیا طریقہ اختیار کیا؟ کہا کہ احتیاط سے بچتے بچاتے اس راہ کوعبور کیا ارشاد ہوا یہی تقویٰ ہے ۔ پس بندہ مؤمن اس

دنیا میں پھونک بھونک کر قدم رکھتا ہے اور وہ ہر بدی اور بے حیائی کو پاؤں سے مسلتے ہوئے نیکی کی منزل پر پہنچ جاتا ہے اس کے لئے زندگی سے تاریکیاں حبیٹ جاتی ہیں اور اس کی معیشت فراخ ہوجاتی

﴿ وَمَنُ يَّتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلُ لَّهُ مَخْرَجًا ﴾ وَّ يَرُزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ﴾

"اور جو کوئی اللہ سے ڈرتا ہے تو وہ اس کے لئے کشائش پیدا فرمادیتا ہے اور الیم جگہ سے رزق پہنچا تا ہے جہاں سے اسے وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔''

آج تعلیمی اداروں میں دست درازیاں اور زبان درازیاں حق تلفیاں اور زیادتیاں عام ہو چکی ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ تعالی کے حضور کھڑے ہونے کا خوف جاتا رہا ہے۔

ايمانيات From guranurdu.com

علم بحر ناپید کنار ہے اس میں فیتی موتی مکھرے بڑے ہیں جوں جوں کوئی شخص انہیں اینے دامن

میں چنتا ہے توں توں مزید کی آرزو پیدا ہوتی ہے یہ آرزو اور خواہش تادم آخر قائم رہنی جاہئے۔معلم کو بھی یہ خیال نہ کرنا چاہئے کہ وہ علم میں کامل ہو چکا ہے اسے استاد ہوتے ہوئے بھی طالب علم کی سی

زندگی گزارنی حاہیۓ اور ہمیشہ اپنے ربّ تعالیٰ کے حضور اس طرح دعا گور ہنا حاہئے۔ ﴿ وَقُلُ رَّبِّ زِدُنِي عِلْمًا ١٩٤٠ [سورة طه:١١٤]

''اوریه کہتے رہو کہ پروردگار میرےعلم میں اضافہ کرتے رہیے۔'' الله الله! بیر تکم امام الانبیاء مُاللیّاً کو ہور ما ہے جن کے سینہ اطہر کو ربّ کا ئنات نے علم وحکمت

بریز فرمادیا تھا وہ خاکساری و عاجزی سے اپنے ربّ کے حضور دعا فرمایا کرتے تھے۔ اللّٰهُمّ انْفَعُنِي بمَا عَلَّمُتَنِي وَعَلِّمُنِي مَا يَنْفَعُنِي وَزِدُنِي عِلْمًا »

"اے اللہ! جو تو مجھے سکھائے اسے میرے لئے نفع بخش بنا دے اور مجھے ایسے علم سے بہرہ ور فرما جو میرے لئے نفع کا باعث ہواور میرے علم میں اضافہ فرما۔''

یہ دعا ہر متعلم اور معلم کے لیے سرمہ بصیرت ہے۔

بغیر محنت و مشقت اسے سکھانہیں جا سکتا ہے محنت سے ہی انسان چمکتا اور پھلتا پھولتا ہے اور محنت

ہی اسے کامیا بیوں سے ہمکنار کرتی ہے اللہ تعالی کا قانون یہی ہے۔ ﴿ لَقَدُ خَلَقُنَا الَّا نُسَانَ فِي كَبَدٍ ١٤٠ [البلد:٤]

"وتحقیق ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا۔"

﴿ وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعْي ﴿ ﴾ [النجم: ٢٩]

'' اور بیر کہ انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔'' اگر کسی کی کوشش پا کیزہ علم کے حصول میں صرف ہو تو اس کا بدلہ اچھا ملے گا اور اگر بری جگہ پ

توانائیاں خرچ کرتا ہے تو اس کا اجر بھی بُرا ملے گا۔''

دعاء والتجاء:

‹‹ اَللَّهُمَّ عَلَّمُنَا عَلُمًا نَّافعًا ›› " اے اللہ ہمیں نفع بخش علم سکھائے۔" (آمین یا رب العالمین)

# معلم اور متعلم کے فرائض (۲)

اسلام میں معلم کے کام کی نبیت انبیاء ایل کے مشن اور مساعی کی طرف ہوتی ہے جن کا مقصد حیات لوگوں تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانا ان کے نفوس کا تزکیہ کرنا انہیں اخلاق حسنہ سے آراستہ

كرنا اور انہيں كتاب وحكمت كى تعليم سے بہرہ وركرنا ہوتا ہے جناب رسول الله مَا الله عَلَيْمَ كا ارشاد ہے:

﴿ إِنَّمَا بُعِثُتُ مُعَلَّمًا ﴾ "بے شک مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے۔"

اور ارشاد ربانی ہے: ﴿ لَقَدُ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنْفُسِهِمْ يَتُلُوا عَلَيْهِمُ

اليتِهِ وَيُزَكِّيهِمُ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ ۚ وَانْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَللِ مُّبِين ١٦٤] [ال عمران:١٦٤]

"الله تعالی نے مؤمنوں پر بڑا ہی احسان کیا ہے کہ ان میں انہیں میں سے ایک پیغمبر بھیجا جو انہیں اللہ کی آیات پڑھ پڑھ کر سناتے اور ان کا تزکیہ کرتے ہیں اور انہیں کتاب و حکمت کی

تعلیم دیتے ہیں اور یقیناً پہلے بیالوگ صریحا گراہی میں تھے''

اس آیہ مبارکہ کی روشنی میں معلم کے لئے اسوہ رسول اللہ مُثاثیاً کو اپنانا ضروری اور لازمی ہے۔ رسول مقبول عَلَيْظٍ کی انفرادی اور اجهٔا عی زندگی لوگوں کی تعلیم و تربیت میں اندازِ فکر اور طریق کار آپ کے اخلاق حسنہ اور اس کے اثرات آپ کا انداز گفتگو اور طرزِ خطاب اور دین حق کی نشرو اشاعت میں

آپ کی مساعی جمیلہ اور اس راہ میں مصائب و آلام بیتمام باتیں ایک مسلمان معلم کے لئے روشنی فراہم کرتی ہیں اس کئے ربّ کا ئنات کا ارشاد ہے۔

> ﴿ لَقَدُ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُول اللهِ أَسُوةٌ حَسَنَةٌ ﴾ [الاحزاب-٢١] ''بلا شبہ تہمارے کئے رسول الله عَلَيْكِمُ كى زندگى بہترين نمونہ ہے۔''

آ یئے اب سیرت رسول مناشیم کی روشنی میں ان فرائض کو معلوم کریں جو معلم کے لئے ضروری ہیں۔

علم میں رسوخ:

معلم کے لئے ضروری ہے کہ وہ علم جو وہ دوسروں کو سکھانا چاہتا ہے اسے خود اس میں رسوخ اور

مہارت ہوتب ہی ایمانداری سے اسے دوسروں تک منتقل کیا جاسکتا ہے بھلا جس حوض میں خود پانی نہ ہو وہ دوسروں کو کیا سیراب کرے گا اور جس چراغ میں تیل نہ ہو وہ دوسروں کو کس طرح منور و روثن کرے گا۔ قرآن میں آتا ہے: ﴿ وَالرُّسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ امَّنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ رَبَّنَا ﴾ [آل عمران:٧] ''اور جو لوگ علم میں دستگاہ کامل رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم ان پر (یعنی آیات الہی) پر ایمان لائے بیسب ہمارے پروردگار کی طرف سے ہے۔" ایسے اہل علم کی قدرو منزلت اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت زیادہ ہوتی ہے ارشاد ہوتا ہے: ﴿ يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ الْمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوْتُوا الْعِلْمَ دَرَجْتٍ ﴾ [المجادله:١١] ''الله تعالیٰتم میں ایمان والوں کے اور ان کے جنہیں علم عطا ہوا ہے درجات بلند کرے گا۔'' معلم کو اپنے علم میں رسوخ اور پچتگی پیدا کرنے کے لیے مسلسل اور پیہم کوشش جاری رکھنی جا ہے اس سلسله مين مشهور ما هر تعليم جناب انضل حسين لكھتے ہيں: معلم کو اینے علم میں اضافے اور پختگی نیز اپنی معلومات پر بھروسہ اور یقین پیدا کرنے کی برابر جدوجہد کرتے رہنا جاہئے۔علم کے معاملہ میں طلباء اپنے معلمین ہی کو سند سمجھتے ہیں اگر معلم کوخود اپنے ملم پر بھروسہ اور یقین نہ ہوتو طلباء کا اعتماد متزلزل ہوگا اگر کسی معاملے میں صیح معلومات نہ ہوں تو غلط سلط باتیں بتانے کی بجائے خندہ پیشانی سے عدم واقفیت کا اعتراف کر لینا حاہیۓ اور معلومات حاصل کر کے بعد میں بتا دینا چاہیے اس سے طلباء کا اعتاد بحال رہے گا اور معلم غلط بیانی کے اس وبال سے بھی محفوظ ہوجائے گا جس کی طرف ذیل کی حدیث میں اشارہ کیا گیا ہے۔ ''اگر کسی نے بلاعلم کے مسکلہ بتا دیا تو اس کا وبال بتانے والے پر ہوگا۔'' نبی کریم عَلَیْظِ نے خود متعدد سوالات کے جوابات میں لاعلمی کا اظہار فرمایا اور جب وحی نازل ہوئی اس وقت ہتلایا (فن تعلیم و تربیت۔ اسلامک پہلیکیشنز لاہور) میرے خیال میں آج ہماری علمی دنیا میں جو انحطاط اور زوال آیا ہے اس کی ایک وجہ بہ بھی ہے کہ معلم کی اپنی معلومات ادھوری اور ناقص ہوتی ہیں وہ تدریس کے میدا ن میں داخل ہوتے ہی مطالعہ اور محنت سے فارغ ہوجاتا ہے ۔فن تدریس کو اختیار کرنے کے ساتھ ہی اس پر بڑی اہم ذمہ داری عائد ہوجاتی ہے اس نے طلباء کی ایک جماعت کو

علمی لحاظ سے تیار کرنا ہوتا ہے۔ اسے اپنے مطالعہ کی رفتار اور بھی تیز کر دینی حیاہیے۔ جس تعلیمی ادارہ میں وہ فرائض تدریس سر انجام دے رہا ہو وہاں اچھی قتم کی لائبربری ہونی چاہیے جس سے نہ صرف ایمانیات کی From quranurdu.com کی مناسب ہی ہونا اسا تذہ بلکہ طلباء بھی فائدہ اٹھا سکیں۔ نیز استاد کے کام کا بوجھ (work load) بھی مناسب ہی ہونا چاہئے تاکہ اسے مطالعہ کے لئے وقت مل سکے اس کے علمی ذوق و شوق کے اثرات طلباء پر بھی پڑیں گے اور ان میں بھی شوق مطالعہ اور جذبہ محنت پیدا ہوگا۔
عاجز کو دینی درس گاہوں اور سرکاری اداروں میں کام کرنے کا موقع ملا ہے اور میں نے ان کے نظم ونتی اور تعلیم و تدریس کے نظام کو بڑے قریب سے دیکھا اور مطالعہ کیا ہے میں سے بات پورے وثوق اور لیٹین سے لکھ رہا ہوں کہ ہمارے ان اداروں میں اسا تذہ اور طلباء کا بڑا قیمتی وقت یوں ہی

م وسق اور عیم و مدرین کے نظام کو بڑے فریب سے دیکھا اور مطالعہ کیا ہے میں یہ بات کورے وقت اور علی ہے گئی یہ بات کورے وقت اور علی اسا تذہ اور طلباء کا بڑا فیتی وقت یوں ہی ضائع ہو رہا ہے وہ وقت جو سرمایہ حیات ہے جس میں علم وعمل کی پونجی جمع کرتے ہیں اور زادِ آخرت تار کرتے ہیں۔ تنار کرتے ہیں۔

ہمارے اسلاف میں یہ جذبہ تھا کہ ان کا طلب علم کا ذوق دمِ واپسیں تک رہا جب اجل کا فرشتہ

''میرے والد نے ایک روز لکھتے لکھتے قلم دوات کے منہ میں رکھا اور دعا کو ہاتھ اٹھائے جو ہاتھ دعاء کے واسطے اٹھے پھر وہ قلم نہ اٹھا سکے اور عین حالت دعاء میں روح عالم بالا کو پرواز کرگئی ابن السنی کاسن اس وقت اسی برس سے متجاوز ہو چکا تھا۔''

(علمائے سلف حبیب الرحمٰن شروانی) دور حاضر میں نمونہ اسلاف مولانا عطاء اللّٰہ حنیف ﷺ عرصہ دراز بستر علالت پر رہے اور

دور کا سر یک خونہ اخلاف کولانا مخطاء اللہ حلیف رکھے کرسنہ دراز بسمر علامت پر رہے اور ا اس حالت میں بھی علمی ذوق جاری رہا ایک دفعہ ان کی عیادت کے لئے عاجز گیا تو دیکھا کہ بستر

پر لیٹے ہوئے تھے اٹھنے بیٹھنے کی بھی سکت نہ تھی یہاں تک کہ قوت گویائی میں بھی انہائی ضعف پیدا ہو چکا تھا مگر ارد گرد کتابوں کا انبار لگا ہوا تھا اور اس نحیف و نزار جسم کے ساتھ بھی لیٹے لیٹے کتاب کا مطالعہ کر رہے تھے۔

غربت اور تنگدتی کے باوجود علمی کتب کا وافر ذخیرہ جمع کر لیاتھا آج بیے عظیم الشان سلفیہ لائبریری ا بہت بڑا علمی خزانہ ہے اور یہاں پر بفضل اللہ وقیع علمی کام ہور ہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی علم نافع کا صحیح ذوق عطا فرمائے۔آمین

# معلم اورمتعلم کے فرائض (۳)

معلم کی زندگی کا نمایاں وصف جس کا عکس براہ راست طلباء کی زندگیوں پر بریاتا ہے وہ یا کیزہ

اخلاق ہیں۔تعلیم و تدریس کا معاملہ ہو یا دعوت و تبلیغ کا میدان اچھے اخلاق کے بغیر مؤثر و مفید نتائج مرتب نہیں ہو سکتے یہی وجہ ہے کہ معلم انسانیت منافیظ کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے۔

﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُق عَظِيْم ١٠ [القلم:٤] ''اور بے شک آپ اخلاق کی بلندیوں پر فائز ہیں۔''

آپ مُثَاثِينًا کے بلند اخلاق اور یا کیزہ کردار، شیریں گفتگو اور خندہ پیشانی، حسن معاملہ اور شرم حیا، عفو

درگذر اور حکم وبردباری تواضع و خا کساری اور احسان و مروت ایسے روشن اور پسندیده اخلاقی اوصاف ہیں کہ جنهیں دیکھ کر نه معلوم کتنے ہی انسانوں کی زندگیوں میں انقلاب آیا اس بات کی قرآن شہادت دیتا ہے: ﴿ فَبِهَا رَحْهَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۚ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لَا نَفَضُّوا مِنْ

حَوْلِكَ ﴾ [آل عمران: ١٥٩] ''اے پیغبر! پھر یہ اللہ ہی کی رحمت ہے کہ آپ ان لوگوں کے لئے زم واقع ہوئے

ہیں اگر آپ تند خو اور سخت مزاج ہوتے تو یہ لوگ آپ کے آس پاس سے حہیث

اس آید مبارکہ سے معلوم ہور ہا ہے کہ لوگ آپ اللہ اس کی فرم خوئی کی وجہ سے آپ کے گرد جمع ہوئے ٹھیک اس طرح جس طرح کہ شہد کی مکھیاں اپنے چھتہ کے گرد جمع ہوتی ہیں۔ ذرا غور سیجئے کہ

کہاں وہ وقت کہ سر زمینِ مکہ میں آپ ﷺ نے تن تنہا لا الله الا الله کی صدا بلند کی اور کہاں وہ کھات جب آپ ججۃ الوداع کے موقع پر اونگنی پر سوار وادی عرفات میں انسانوں کے جم غفیر کو خطاب

معلم اعظم سی کی سیرت دنیا کے ہر اس معلم کے لئے روشی کا مینار ہے جو کسی بھی ادارہ میں تدریس کے فرائض سرانجام دے رہا ہو۔ یہ بات یا در کھئے کہ انسانوں کے اخلاق روپے پیسے سے نہیں بلکہ اچھی عادات کا بہترین نمونہ قائم کرنے سے بنتے اور سنورتے ہیں۔ رسول الله مُناتِيَا کی بعثت کا

مقصد ہی مکارم اخلاق کی محمیل تھا لسان صدق سے ارشاد ہوتا ہے:

أبمانيات ‹‹بُعِثُتُ لِأُتَمِّمَ حُسُنَ الْاَخُلاقِ ›› [مشكوة باب الرفق والحياء] '' مجھے حسن اخلاق کی مکمیل کے لئے بھیجا گیا ہے۔'' اور الله تعالیٰ کے یہاں بھی اخلاق حسنہ کی بھی قدرو قیت پڑتی ہے ان احادیث مبارکہ پر نظر ڈالئے: وَ عَنُ آبِي الدَّرُدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَ سَلَّمَ قَالَ: ﴿ مَا مِنُ شَىْءٍ ٱثَّقَلُ فِي مِيْزَانِ الْعَبُدِ الْمُؤْمِنِ يَوُمَ الْقِيامَةِ مِنُ حُسُنِ الْخُلُقِ ٪ [ترمذي رياض الصالحين باب حسن الخلق ] "سيدنا ابو الدرداء والنَّفَرُ سے روایت ہے کہ جناب رسول الله عَلِيْرُمْ نے فرمایا: " يوم جزا بنده مؤمن کی میزان میں اچھے اخلاق سے زیادہ کوئی چیز وزنی نہ ہوگ۔'' وَعَنُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهَا قَالَتُ سَمِعُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ﴿ إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَيُدُرِكُ بِحُسُنِ خُلُقِهِ دَرَجَةَ الصَّائِمِ الْقَائِمِ ﴾ [ابوداؤد رياض الصالحين باب حسن الخلق] "سیدہ عائشہ ولی است روایت ہے کہ میں نے رسول الله علی الله علی است سنا کہ مؤمن الجھے اخلاق کے ذریعے پے در پے روزے رکھنے والے ، عابد شب بیدار کا رتبہ پالیتا ہے۔'' نبی اکرم عُلَیْظِ نے اپنے اصحاب ٹٹائٹٹے کو بھی ہمیشہ اچھے اخلاق اختیار کرنے کی وصیت فرمائی غور رسول الله مَنْ لَيْنَا شفقت بحرے لہج میں فرمارہے ہیں۔ ( يَا مَعَاذُ : أَحُسِنُ خُلُقَكَ لِلنَّاسِ ﴾ [رواه مالك مشكوة باب الرفق والحياه]

سیجئے صحابی رسول سیدنا معاذ بن جبل ڈاٹٹۂ کا سفر کی غرض سے اونٹ کی رکاب میں پاؤں ہے اور پیارے

''اے معاذ! لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آنا۔''

تربیت رسول الله مَالِیْا سے صحابہ کرام وَاللهُ کے اخلاق اس قدر سنور اور نکھر گئے کہ انسان تو انسان

حیوانات تک بھی ان کی ایذا رسانی سے محفوظ ہو چکے تھے ایک بار رسول الله علی این ایسان جابر بن سلیم ٹٹاٹٹؤ کو چند تھیجتیں کیں جن میں ایک پیر تھی کہ کسی کو برا بھلا نہ کہو وہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے انسان تو انسان اونٹ اور بکری کی نسبت بھی ناملائم الفاظ استعال نہیں گئے۔

[سير الصحابه-عبد السلام ندوي]

ان نفوس قدسیہ کا جذبہ خدمت ِ خلق اور ایثار و قربانی کی قرآن شہادت دیتا ہے۔

﴿ وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمُ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ﴾ [الحشر: ٩]

تاریخ میں یہ واقعات محفوظ ہیں کہ خود بھوک اور فاقوں میں رہے مگر مہمان کو کھلایا پلایا اور خود معمولی سی خوراک پر قناعت کر لی مگر جنگی قیدیوں کے قیام و طعام کا بڑھ چڑھ کر خیال افسوس کہ ہم نے اینے اسلاف کی تمام باتوں کو فراموش کر دیا ہے اور یہ باتیں صرف منبر ومحراب تک سنانے کے لئے رہ گئی ہیں عملی کحاظ سے ہم کورے اور تہی دامن ہیں۔ میں یہ بات علی وجہ البصیرت کہتا ہوں کہ آج تعلیمی دنیا میں اساتذہ اور طلباء کے درمیان روحانی واخلاقی رشتہ منقطع ہو چکا ہے۔ طلباء کا مقصد تعلیم محض ڈگریاں اور سندیں حاصل کرنا ہوتا ہے اور اساتذہ کا مقصد خاص طور پر سرکاری سکولوں اور کالجوں میں محض تنخواہیں وصول کرنا اور نصاب کو تھوڑ ابہت کلاس میں ختم کرانا ہوتا ہے۔ والدین کو بچوں کی تعلیم کے لئے الگ سے ٹیویشن کا انتظام کرنا پڑتا ہے اور غریب والدین کے لیے کمبی چوڑی فیسیں ادا کرنا سخت پریثانی کا اب نہ تو اساتذہ میں ذوق تحقیق اور طلباء کو محنت سے پڑھانے کی تمناہے اور نہ ہی طلباء میں شوق علم اور پڑھنے کی تڑپ رہی ہے ۔نہ اسا تذہ کے دلوں میں اپنے شاگردوں کے لیے خلوص و محبت رہا ہے اور نہ شاگردوں کے دلوں میں اپنے اسا تذہ کے لئے عزت و احترام رہا ہے نتیجہ بیہ نکلا ہے کہ وہ غیرنصابی سرگرمیوں میں دلچیبی لینے لگے ہیں وہ تعلیمی دلچیپیوں کو خیر باد کہہ کر سیاسی حلقوں سے وابستہ ہوجاتے ہیں جن کے درمیان بحث و تکرار لڑائی جھگڑے یہاں تک کہ ہاتھا پائی اور قتل و غارت تک نوبت پہنچتی ہے۔ کالج اور یو نیورٹی کے ہوشلوں میں با قاعدہ اسلحہ و بارود جمع ہوجاتا ہے اور احیا تک حسدونفرت کی چنگاریاں بھڑ کتے ہی ایک دوسرے کے خلاف استعال ہونے لگتا ہے۔ تعلیمی درس گاہوں کے احاطوں میں قتل اور زخمی ہوجاتے ہیں پھریہی طلباء کالج و یو نیورسٹی کی حدود سے نکل کر لوگوں کے جان ومال پر بھی ہاتھ ڈالنے لگتے ہیں۔ کئی پولیس کی گرفت میں آ جاتے ہیں اور بعض مقابلہ کرتے ہوئے مارے جاتے ہیں اخبارات میں الیی خبریں تعلیمی حلقوں کی اس قدر سکین صورت حال اہل فکر کو سوچنے اور سمجھنے پر مجبور کرتی ہے میرے نزد یک اس کا حل یہ ہے کہ اساتذہ کرام کو اسوہ نبوی شاہیم کی روشنی میں اپنی زند گیوں کو اخلاقی اقدار ایمانیات <del>کی ایمانیات کی From quranurdu</del>.com کی جان میں ڈھالنا ہوگا۔ادھر حکومت کا بھی فرض ہوگا کہ اسلامی قانون کو بلا تاخیر نافذ کرے تا کہ ہر شخص کی جان

و مال اور عزت و آ برو محفوظ ہوجائے۔

### دعاء والتجاء:

﴿ اَللَّهُمَّ اَجُعَلُنِی مِنَ الَّذِیْنَ إِذَا اَحُسَنُوا اِستَبُشَرُوا وَإِذَا اَسَآءُ وَا اِسْتَغُفَرُوا ﴾ الله الله المجصان لوگول میں بنادیجئے جن کے دل نیکی کرنے سے خوشی سے کھل جاتے ہیں اور جن سے برائی سرزد ہوجائے تو آپ کے حضور استغفار کرتے ہیں (اپنے گناہوں کو دھو ڈالتے ہیں)۔

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ " التُّنْيَا اللهُ عَلَيْهِ مَتَاعِ التُّنْيَا " التُّنْيَا اللهُ عَلَيْ مَتَاعِ التُّنْيَا

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ

الله الله جنت ارضی کی فانی روفقیں الله الله جنت ارضی کی فانی روفقیں حسن ہے جلوہ نما ہر گاؤں میں ہر شہر میں عارضی ہے یہ اگرچہ سازو سامانِ حیات نیک زوجہ پھر بھی بہتر ہے متاع دہر میں نیک زوجہ پھر بھی بہتر ہے متاع دہر میں

ايمانيات

From guranurdu com

From quranurdu.com

\$ 200 Berry

# خوشگوار زندگی کا نمونه

وَ عَنُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنُهَا قَالَتُ : ﴿ كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُصِفُ نَعُلَهُ وَيَخِيُطُ ثَوْبَةً ، وَيَعُمَلُ فِي بَيْتِهِ كَمَا يَعُمَلُ اَحَدُكُمُ فِي بَيْتِهِ ﴾

[رواه الترمذي، مشكوة ، كتاب الفضائل والشمائل]

"سیدہ عاکشہ وٹا گھا کہتی ہیں کہ جناب رسول اللہ طالیّ الله طالیّ پاپیش خود ٹانک لیت، اپنے کیڑے سے سیدہ عاکشہ وٹا بیا کہ میں اس (سادگی) سے کام کاج کرتے جیسا کہتم میں سے کوئی اپنے

ں کے ہرورہ کی سریاں ہی و عادی کے مامان دیے ہیں تدامین کے دل ہیں ہے۔'' گھر میں کام کر لیتا ہے۔''

شرف انسانیت کا راز بندگی رب ، خدمت خلق ، بلندی کردار ، شرم و حیاء سچائی اور راست بازی اور

محنت و مشقت الیسی صفات میں مضمر ہے یہ وہ خوبیاں ہیں جو صدا بہار پھولوں کی طرح بھلتی پھولتی اور سرسبز و شاداب نعمتوں کی طرح تروتازہ رہتی ہیں اور جو اپنی مہک سے انسانی دل و دماغ کو معطر کرتی رہتی

ہیں۔ پھر یہ صفات الیم مصفی روشن کی مانند ہیں جو زندگی کی تاریکیوں میں رشد و ہدایت کی کرنیں بھیرتی رہتی ہیں۔ جناب رسول الله مُنَاقِیْم کی حیات طیبہ کا جس رخ سے بھی مطالعہ سیجیے یہاں عزت وعظمت کی بلندی نظر آئے گی۔

آپ عَلَيْكُمْ خندہ پیشانی سے دوسروں سے ملتے اور جب گفتگو فرماتے تو بوں محسوس ہوتا گویا کہ منہ

سے پھول جھڑتے ہیں، گھر میں تشریف لاتے تو اہل خانہ کے لیے راحت ومسرت کا پیغام لاتے .... نہ صرف اپنے کام کاج کو اپنے ہاتھ سے نبٹاتے بلکہ از واج مطہرات کے ساتھ گھر کی مصروفیات میں بھی

ہاتھ بٹاتے ،شبل نعمانی لکھتے ہیں:

نبی مکرتم مَنَالِیْمُ گھر میں جھاڑو دے دیتے، دودھ دوہ لیتے، بازار سے سوداخرید لاتے تھے۔ جوتی

řqΣ

پھٹ جاتی تو خود گانٹھ لیتے تھے، ڈول میں ٹانے لگا دیتے تھے، اونٹ کو اپنے ہاتھ سے باندھ دیتے تھے، اس كو جاره وية ، غلام ك ساتهمل كرآ الله وند صة ين [ سيرت النبي تاليم المعلم جلد دوئم] آپ سُلَیْا نے اپنی زندگی کی تک و دو سے یہ ثابت کر دکھایا کہ محنت و خدمت میں کوئی عارنہیں ہے۔ ایسی گھریلو زندگی کتنی خوشگوار نظر آتی ہے جہاں ہر وفت احسان و مروّت کے پھول کھلتے رہیں اور میاں بیوی اور بیچے ایک دوسرے کے مدد گار بنیں۔ اس کے برعکس ہم میں سے اکثر کی زندگیوں کا نقشہ کچھ ایبا ہے کہ ہمیں اپنے ہاتھ سے اپنا کام کرنے کی عادت بہت کم ہے ، جب اپنے کام سے ہی بدکتے ہیں تو دوسروں کی خدمت بھلا کیسے ہوسکتی ہے؟ معمولی معمولی باتوں پر بیوی بچوں پر برس پڑتے ہیں۔ اپنے کیڑے خود دھولینا، سوئی دھا گہ سے قمیص پر کوئی ٹوٹا ہوا بٹن لگا لینا ، کپڑے استری کرلینا، یہاں تک کہ اینے جوتے یالش کر لینا، بھی دُ وبھر معلوم ہوتا ہے ، اس پر بھی بیوی کو برا بھلا کہہ رہے ہیں بھی بچوں کو کوس رہے ہیں،گھر کی فضا مکدّ ر رہتی ہے جس کے اثرات بچوں کی تعلیم و تربیت پر پڑتے ہیں وہ بھی ضدّی اور تنگ مزاج ہو جاتے ہیں یہ بھی و کیھنے میں آتا ہے کہ گھر میں دولت کی ریل پیل کے با وجود خوشی نہیں ہوتی ہے۔ دراصل بات یہ ہے کہ خوشی کا تعلق دولت سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی یاد اور آپس کی مہر ومحبت سے ہے۔ کئی ایسے گھرانے بھی دیکھنے میں آئے ہیں جہاں غربت اور تنگد تی کے باوجود مسرت کی کلیاں ہر وفت تھلتی رہتی ہیں اور زندگی ان کے لیے سیے موتیوں کی طرح چمکتی ہے۔ایسے لوگ یقیناً رازِ حیات سے آگاہ ہیں اور دنیا کی زندگانی بھی ان کے لیے سکون وطمانیت کا باعث ہوتی ہے۔ اسکے برعکس اکثر و بیشتر گھرانوں میں لڑائی جھگڑے کا ماحول رہتا ہے۔ایسی زندگی کیا ہوئی کہ دولت کی فراوانی کے باوجود ہر وقت تلخیاں اورشکر رنجیاں رہیں۔ ریج الاوّل کا مہینہ ہمیں محن انسانیت عُلَیْمًا کی حیاتِ طیبہ پر غور وفکر کی دعوت دیتا ہے اس پیکر صدق وصفانے اپنے عمل سے ایبا بلند و بالانمونہ بیش کیا کہ جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بنی نوع انسان کے لے مشعل راہ رہے گا۔ مذکورہ حدیث مبارک کو شاعر نے بڑے خوبصورت انداز میں نظم کیا ہے۔ سيده عائشه صديقه بيه فرماتي بين آپ یایش کو خود ٹانک لیا کرتے تھے

ایمانیات From quranurdu.com اسوهٔ حسنه

جامہ یاک کسی سمت سے بھٹ جاتا تھا

تو اسے دست مبارک سے سیا کرتے تھے

اور کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ خود بکریوں کا دودھ دوہ دوہ کے ہمیں آپ دیا کرتے تھے

مخضر یہ ہے کہ جو کام بشر کرتے ہیں

بے تکلف وہی حضرت بھی کیا کرتے تھے(مُلَّاتِیْمًا)

[محمود اسرائيلي] اے رب کریم ہمارے گناہ معاف فرما۔ ہمارے دلوں کی کجوں کو دُور کردے اور ہمیں پیارے

رسول عَلَيْمًا كِنْقش قدم ير حلنے كى توفيق عطا فرما- آمين

### ﴿ اللَّهُمَّ إِنِّي اَسْتَلُكَ الْهُدَى وَالتَّقَى وَالْعَفَافَ وَالْعِنْي )

"اے اللہ! میں آپ سے مدایت اور بر ہیز گاری ، عفت اور تو نگری کی بھیک مانگتا ہوں۔"

## اتحاد..... الله کی نعمت ہے

وَ عَنِ النُّعُمَانِ بُنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ : ﴿ مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمُ وَتَرَاحُمِهِمُ وَتَعَاطُفِهِمُ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا

اشُتَكِي مِنْهُ عُضُوٌّ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى »

[متفق عليه ، رياض الصالحيل باب تعظيم حرمات المسلمين]

نعمان بن بشیر والٹی کہتے ہیں کہ جناب رسول الله عالیا کا ارشاد گرامی ہے کہ مومن آپس کے لطف ومحبت میں ، رحمت وشفقت میں ، احسان و مروّت میں ۔ اس جسم کی مانند ہیں کہ

اس کے اگر ایک حصے میں تکلیف ہوتو پوراجسم بیداری و بے قراری کے سبب بخار میں مبتلا ہو

مسلمانوں کے باہمی اتحاد کی یہ نہایت عمدہ،خوبصورت اور عام فہم مثال لسانِ نبوت سُلُظْیَا سے بیان ہوئی ہے ،غور کیجے کہ آ نکھ میں چھوٹا سا ذرہ پڑ جائے تو جسم کو کسی کروٹ چین نصیب نہیں ہوتا ۔ ذرہ فکتے ہی ساراجسم سکون و راحت سے آسودہ ہو جاتا ہے ، کان میں درد کی شکایت ہوتو کسی پہلو کیسوئی واطمینان نہیں بلکہ تکلیف کی زیادتی سے بخار بھی آ جاتا ہے مگر جونہی تکلیف رفع ہوئی جسم آرام یا گیا ، اسلام یہ چاہتا ہے کہ ایسا ہی حال مسلمانوں کا آپس میں ہونا چاہیے۔ ایک مسلمان کو کوئی پریشانی اور تکلیف ہوتو اس نبتی اور علاقہ کے تمام مسلمان اس کے دکھ درد کو محسوس کریں اور جب تک ان کا بھائی اس پریشانی اور تکلیف سے چھٹکارا نہ حاصل کرلے ۔ انھیں بھی کسی طرح کا سکون اور اطمینان میسر نہ آئے اور وہ اپنے بھائی کو اس پریشانی سے نجات دلانے کے لیے مال و جان کی ہر قوت کو استعال میں لائیں ، ایسے ہی دنیا کے کسی ملک میں بسنے والے مسلمان ،ظالموں کے ظلم وستم کا نشانہ بن رہے ہوں تو دنیا میں جہاں کہیں مسلمان آباد ہیں ان کے سینوں میں بھی ان کے دکھ درد کی ٹیسیں اُٹھیں اور جب تک وہ اٹھیں ظالموں کے پنچہ استبداد سے نہ چھڑا لیں ان کی اپنی زندگی بھی دوجر ہو جائے ، یہی طرزِعمل پھیل ایمان کا باعث ہوتا ہے۔ نبی اکرم مَثَاثِیْمَ فرماتے ہیں: « لَا يُؤُمِنُ اَحَدُّكُمُ حَتَّى يُحِبَّ لِآخِيُهِ مَايُحِبُّ لِنَفُسِهِ » متفق عليه، رياض الصالحين باب النصيحه ] " تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہوسکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی بات پیند نہ کرے جو وہ اپنے لیے پیند کرتا ہے۔'' ظاہر ہے کہ جب مہمیں کوئی دکھ اور پریشانی لاحق ہوتو تمہاری خواہش اور آرزو ہوتی ہے کہ دوسرے تمہارے دکھ اور پریشانی میں شریک ہو کرتمہارے ہدرد اور خیر خواہ بنیں تو لاز ما متہمیں بھی دوسروں کے بارے میں یہی سوچ اور فکر رکھنی جا ہیے ۔ ہمارے اسلاف نے اسی اتحاد سے مشرق اور مغرب میں نیکی اور راستی کے جھنڈے گاڑے ۔ وہ اپنے دکھیارے او رمظلوم بھائیوں کی مدد کے لیے سمندر کا سینہ چیرتے

ہوئے بھی پہنچتے تھے۔محمد بن قاسم رشلشہ اور صلاح الدین ایو بی اٹسلٹی کے کارنامے ہماری تاریخ کے انمٹ نقوش ہیں۔ شاہ اساعیل شہید رشالت اور سید احمد شہید رشالت کی بہادری و جوانمر دی نے لا زوال تاریخ رقم کی ہے۔ وہ ایک زبردست قوت تھے۔ وہ سیلِ روال تھے جن کے آگے کوئی چیز نہ تھہرتی تھی۔ اب تلک یاد ہے قوموں کو حکایت ان کی نقش ہے صفحہ ہستی پہ صداقت ان کی

حسد و بغض ، دشمنیاں اور نا اتفاقیاں تو جہالت اور کفر کی باتیں تھیں ،اسلام آیا تو اپنے ساتھ رحمت و برکت کاپیغام لایااور اخوت و مساوات کی فضا قائم ہوگئی اور رب کریم کا اپنے بندوں پر کتنا بڑا اسوهٔ حسنه From quranurdu.com

أيمانيات

﴿ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ آعْدَآءً فَٱلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ

بنِعْمَتِهَ إِخُوانًا ﴾ [آل عمران:١٠٣]

'' (اےمسلمانو!) تم اینے اوپراللہ کے احسان کو یاد کرو کہتم رشمن تھے، تو اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا، پھرتم اس کی رحمت سے بھائی بھائی ہو گئے۔''

اور حقیقت بیہ ہے کہ کسی معاشرہ میں الفت ومحبت کی فضا کا قائم ہونا ، اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا انعام ہے

جوسیم و زر کے ڈھیرلٹانے سے بھی نہیں مل سکتا ہے۔

﴿ وَالَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمُ لَوُ أَنْفَقُتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيْعًا مَّاۤ الَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبهمُ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمُ إِنَّهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ١٣٠ [انفال:٦٣]

"اور الله نے مسلمانوں کے دل ملا دیے اگر آپ زمین میں جو کچھ ہے سب خرج کردیتے، تب بھی آپ ان کے دلوں کو ملا نہ سکتے ، کیکن اللہ نے انھیں آپس میں ملا دیا۔ بے شک وہ

(ہرمشکل پر) غالب آنے والا اور مصلحت جانے والا ہے۔''

جورشتہ دینی اور جذبہ اخوت اسلام نے مسلمانوں کے درمیان قائم کیا تھا اور جس کی وجہ سے انھیں کامیابیاں حاصل ہوئی تھیں۔ افسوس کہ دور حاضر کے مسلمانوں نے محض ضدّ اور ہٹ دھرمی نیز مال و

دولت کے غرور کی وجہ سے ، اسے میسر فراموش کر دیا ہے جس سے نہ صرف ان کی عزت و شوکت کو دھیکا لگا ہے بلکہ ان کی قوت و طافت بھی کمزور پڑ چکی ہے۔ آج انتہائی ذلت وخواری سے وہ دنیا کی قوموں میں ،

> زندگی گزار رہے ہیں۔اس بات کی نشاندہی قرآن حکیم نے صدیوں پہلے کردی تھی۔ ﴿ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَ تَنُهَبَ رِيْحُكُمُ ﴾ [الانفال: ٤٦]

" اور ( دیکھو) آپس میں جھگڑا نہ کرنا( ایسا کرو کے تو)تم بزدل ہو جاؤ کے اور تمہاراا قبال حاتارہے گا۔''

آج نه صرف مسلمان ریاستوں بلکه اطراف ِ عالم میں ظلم وفساد کی چنگاریاں سلگ رہی ہیں اور ہر

طرف سرکش ظالموں کی حکمرانی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ تو نیک لوگوں سے بیہ ہے کہ:

﴿ أَنَّ الْأَرْضُ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّلِحُونَ ﴾ [الانبياء:١٠٠] '' بے شک میرے نیکو کار بندے ملک کے وارث ہول گے۔''

مگر افسوس کہ نیکی کے دعویدار آپس میں ناراض اور بگھرے ہوئے ہیں۔اسی لیے ان میں نظام

حق کو برپا کرنے کی قوت پیدانہیں ہورہی ہے۔ یہ اللہ کے ہاں کتنا بڑا جرم ہے۔ ان کی اپنی زندگیاں بھی سکون واطمینان سے خالی ہیں اور اللہ کی بےشار مخلوق بھی پریشان حال ہے ۔کیا ہم ذاتی خواہشات

کو قربان کرکے اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے اکٹھے نہیں ہو سکتے کاش کہ دین کے علمبر دار اس حقیقت کو پالیں۔

دعا والتجاء:

« اَللّٰهُمَّ الِّفُ بَيُنَ قُلُوبِنَا وَاصُلِحُ ذَاتَ بَيُنَا » '' اے اللہ! ہمارے دلوں میں الفت ومحبت اور ہمارے درمیان اصلاح اور بہتری پیدا

فرماد یجیے۔''

رسول الله مثالثيَّمٌ كي حيات طبيبه

عَنِ الْأَسُودِ بُنِ يَزِيُدَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ سَأَلُتُ عَائِشَةَ :مَا كَانَ النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ يَصُنَّعُ فِي بَيْتِهِ؟ قَالَتُ : كَانَ يَكُونُ فِيُ مِهُنَةِ اَهُلِهِ تَعُنِيُ خِدُمَةَ

اَهُلِهِ فَاِذَا حَضَرَتِ الصَّلُوةُ خَرَجَ إِلَى الصَّلُوةِ »

[بخارى، بحواله زادِ راه:مولانا جليل احسن ندوى] " سیرنا اسود بن بزید دانی کہ بیں کہ میں نے ام المومنین سیدہ عاکشہ دانی سے بوجھا کہ جب

نبی منافظ الله میں ہوتے تو کیا کرتے تھے؟ انھوں نے جواب دیا: " آپ اپنے اہل خانہ کے

کام میں ہاتھ بٹاتے اور جب نماز کا وقت آ جا تا تو مسجد چلے جاتے ۔''

حسن سلوک اور حسن مروت سے معاشر تی زندگی کی بنیاد پڑتی ہے۔لفظ معاشرہ کا مفہوم ہی ظاہر کرتا

ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر رہوسہو، ایک دوسرے کے دکھ درد میں کام آؤ۔ ایک دوسرے کا ہاتھ بٹاؤ۔اس کیے کہ دست ِ تعاون سے ہی وہ پھلتا پھولتا ہے۔اسلام کی یا کیزہ اور صاف ستھری تعلیمات میں اس بات کو بڑی اہمیت دی گئی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے۔

﴿ وَ تَعَا وَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقُواى ﴾ [السائده: ٢]

'' نیکی اور پر ہیز گاری کے کاموں میں باہم مدد گار بنو۔''

گھر معاشرتی زندگی کا وہ پہلا ادارہ جس کی اصلاح او ربہتری سے ایک فلاحی ریاست کی امید رکھی

جا سکتی ہے ، اس لیے قرآن وسنت میں اس کی تعمیر پرخصوصی توجہ دی گئی ہے میاں بیوی کی صلح و صفائی ، اچھی رفاقت و مروّت سے گھر کے اندر بچوں پر مثبت اثرات پڑتے ہیں۔ اوران کے اخلاق و کردار بھی

سنورتے اور تکھرتے ہیں اور جب میال ہوی میں لڑائی جھکڑا ، نا اتفاقی اور نا چاقی رہے تو بچوں پراس کے منفی اثرات پڑتے ہیں اور ان کی عادات و خصائل بگڑتے اور خراب ہوتے ہیں۔اس لیے قرآن حکیم نے مردوں کوعورتوں کے ساتھ حسن معاشرت ،حسن معاملہ اور خمل و برداشت کا حکم دیا ہے: ﴿ وَعَاشِرُوهُمُنَّ بِالْمَعُرُوفِ فَانَ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنُ تَكُرَهُوا شَيْئًا وَّ يَجْعَلَ الله فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ١٩٠٦ [النساء:١٩٠] '' اور بیویوں کے ساتھ حسن سلوک سے گزران کرو۔ اگر وہ تم کو نا پیند ہوں ، تو کیا عجب ہے کہتم کوایک چیز نا پیند ہواور اللہ تعالیٰ اس میں خیر وبرکت دے۔'' عموماً گھر ملو معاملات میں چھوٹی جھوٹی باتوں سے میاں بیوی کے تعلقات میں خرابی کی بنیاد پڑجاتی ہے جو اکثر و بیشتر خواتین کی تیز طبیعت اور نازک مزاجی کا نتیجہ ہوتی ہے ۔ حدیث مبارک میں عورتوں کی اس طبعی کمزوری کوایک بڑی اچھی مثال سے واضح کیا گیا ہے اور اسے نظر اندا زکرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ جناب رسول الله مَنالِيَّا کا ارشادگرامی ہے کہ:'' عورتوں کے ساتھ بھلائی سے پیش آؤ، وہ کیلی سے پیدا کی گئی ہیں، اگر اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو کے تو اس کو توڑ دو کے ( اور اس کا توڑنا طلاق ہے)، اس بچی کے ساتھ ہی ان سے نباہ کرو۔ ' [بخاری ، باب المداراة مع النساء] اس کیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن سلوک اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہترین تھا۔ ایک ﴿ خَيْرُكُمُ خَيْرُكُم لِاَهْلِهِ وَإِنَا خَيْرُكُمُ لِاَهْلِي ﴾ [ابن ماجه ، زادِ سفر، جليل احسن ندوى] " تم میں سے بہترین آ دمی وہ ہے جواپنی بیوی کے لیے بہتر ہواور میں تم میں سے اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہترین ہوں۔'' آپ اسلام کی پاکیزہ تعلیمات کے حسن ترتیب پرغور کیجید۔ اچھے اخلاق اور اچھے معاملات کا مظاہرہ گھر سے ہوتا ہے۔ پھولوں کی جوخوشبو گھر سے اٹھتی ہے ، وہی اردگر دنھیل کر ماحول کو معطر کرتی ہے۔

جناب رسول الله مَالِيَّةِ إِنْ وعوتِ إسلام كا آغاز بھى كاشانة نبوت سے كيا تھا، آپ مَالَيْةً كى وعوت پر لبیک کہنے والوں میں سب سے پہلی خاتون آپ شاہیم کی زوجہ محتر مدام المومنین بی بی خدیجہ ڈاٹھا تھیں۔ بی بی صاحبہ نے نہ صرف اسلام قبول کرنے میں سبقت فرمائی بلکہ ہر طرح سے آپ عنائیا م کو تسلی و تشفی

سیدہ عائشہ ڈاٹھا کہتی ہیں ، نبی طائیاً کی ازواج میں سے کسی پر اتنا رشک مجھ کونہیں آتا تھا جتنا

وینے میں بھی پیش پیش تھی۔آپ مُٹاٹیاً نے بھی اس احسان و مروّت کو ہمیشہ یاد رکھا۔

خد يجه والله على الله اور اییا بھی ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکری ذئح فرماتے اور پھر اس کا گوشت بناتے تو خدیجہ ڈاٹھا کی سہیلیوں کے ہاں جیسجتے۔ آپ مالیا کرتے :'' بلا شبہ وہ بہت انچھی خاتون تھیں ..... وہ الیمی اور الیی تھیں ۔ ان کے بیاور بیہ کارنامے ہیں اور ان سے مجھے اولاد ہوئی۔'' [متفق عليه ،بحواله زاد سفر-جليل احسن ندوي] مجموعی طور آپ سکانی کا حسن سلوک تمام ازواج ِ مطہرات کے ساتھ نہایت ہی عمدہ تھا۔آپ گھر تشریف لاتے تو اہل خانہ کے ساتھ گھر کے کام کاج میں ان کی مدد کرتے ، بھی آٹا گوندھ دیتے، بھی جھاڑو دے دیتے ، بھی چولہا سلگا دیتے ۔ ازواجِ مطہرات اگر کچھ ادھر ادھر کے قصے یا گزرے ہوئے واقعات بیان کرتیں تو آپ مناتیکم برابر سنتے رہتے اورخود بھی کچھا پنے گزشتہ واقعات بیان فرماتے۔ سيده عائشه وللهافرماتي ميں كه آپ ماليكا مم مين اسى طرح بنتے بولتے بيٹھتے رہتے كه معلوم مى نه موتا كه كوئى اولوالعزم نبى ہيں۔ليكن جب كوئى دينى بات ہوتى يا نماز كا وفت آ جاتا تو رخ انور فوراً ادھر متوجہ ہو جاتا ـ[ اسوه حسنه\_ صفوة الرحمان صابر] یہ ٹھیک ہے کہ آپ سائی الی ان دنیا کے بادشاہوں کی طرح شان و شکوہ اور کر وفر سے زندگی نہیں گزاری بلکہ سادگی اور قناعت پسندی کوتر جیج دی اور اہل خانہ کو بھی یہی نصیحت فرمائی۔اس کے باوجود خندہ پیشانی خوش خلقی،خدمت ، تعاون اور احسان و مروت کا دامن بھی ہاتھ سے نہ چھوڑا اور بیہ وہ سدا بہار پھول ہیں جن سے گھروں میں الفت و محبت کی مہک قائم و دائم رہتی ہے۔ اگر عالی شان محلات سے بیہ چیز غائب ہو جائے تو مال و دولت کے انبار ہونے کے باوجود زندگی اجیرن اور دکھی بن کر رہ جاتی ہے۔ اور اگر ٹوٹی پھوٹی جھونپڑیوں میں اخلاق و مروت کے پھول تھلیں تو روکھی سوکھی کھا کر بھی اطمینان ومسرت کی فضا برقرا ررہتی ہے۔ یادر کھیے طمانیت قلب مال سے نہیں بلکہ اللہ کی یاد سے پیدا ہوتی ہے۔ حدیث مبارک میں رسول الله مَالِيَّا کے زہد و قناعت کے بارے میں آتا ہے: « كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يَبِيُتُ اللَّيَالِيَ المُتَتَابِعَةَ طَاوِيًا وَأَهْلُهُ لَا يَجِدُونَ عَشَاءً »

﴿ كَانَ رَشُولِ اللّهِ يَبِيُثُ اللّهَالِي المُتتابِعَة طاوِيًا وَأَهْلَهُ لا يَجِدُونَ عَشَاءً ﴾ [جامع الترمذي= كتاب الزهد، باب: ما جاء في معيشة النبي وأهله، رقم الحديث: ٢٢٨٣] 
(' آپِ مَاللَّهُ اور آپِ كَ ابْل وعيال متصل كُن كُن رات بجوك ره جاتے تھے۔ كيونكه رات كا

ا پ ویزا اور آپ سے آبی و میاں میں موجا ہے۔ یو معہ رات جونے رہ جانے سے یہ یہ رات ہوگا۔'' کھانا میسر نہیں ہوتا تھا۔''

پہم دو دو مہینے تک گھر میں آگ نہیں جلتی تھی سیدہ عائشہ رہائیٹانے ایک موقع پر جب یہ واقعہ بیان کیا تو عروہ بن زبیر رہائیٹونے پوچھا کہ آخر گزارا کس چیز پر تھا؟ بولیں کہ پانی اور مجور، البتہ ہمسائے بھی بھی

كرى كا دوده بيج وية تقوتو في لية تقد [ صحيح بخارى ، كتاب الرقاق، بحواله سيرت النبي، ج:٢] کاشاخہ نبوت میں اس تنگی و ترش کے باوجود سکون و سرور اور مہر و محبت کی جو فضائھی وہ بے مثال تھی

اور رہتی دنیا کے لیے بہترین نمونہ:

آج ہم نے تعلیمات ِ قرآنی اور اسوہ رسول کو فراموش کردیا ہے:

جذبه احسان ومروّت رخصت ہوا تو ایثار وقناعت کی خصلت نے بھی بوریا بستر لپیٹا ۔ہمارے اکثر و

بیشتر گھرانے فساد اور جھگڑوں کی آ ماجگاہ بن چکے ہیں۔....ساس اور بہو کے جھگڑے..... نندوں میں باہم

فساد، بھائی ، بھائی سے الجھ رہا ہے۔ بیٹے اور بیٹیاں والدین سے نالاں ہیں، والدین ان سے ناراض ہیں۔

ا یک ہی خاندان کے افراد ایک دوسرے کے خلاف زہر اگل رہے ہیں، اس میں کوئی ایک قصور وارنہیں بلکہ م سب ہی قصور وار ہیں ۔ ہم ایک دوسرے کو معاف نہیں کرتے ہیں ، حالانکہ رب کریم کا ارشاد ہے:

﴿ وَالْكَاظِمِيْنَ الْغَيْظَ وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحُسِنِيْنَ ۞﴾

[ آل عمران:۱۳٤]

" اور غصے کو بی جانے والے اور لوگوں کو معاف کر دینے والے، تو الله تعالی ایسے ہی محسنوں کو پہند فرما تا ہے۔''

خطاؤں کا بتلا کون انسان نہیں ہے؟ غلطیاں کس سے سر زدنہیں ہوتی ہیں؟ کیا ہم پسندنہیں کرتے

کہ اللہ ہماری خطائیں معاف فرمائے۔اس لیے ہم بھی دوسروں کو معاف کردیا کریں۔اور اپنی انا کا مسئلہ نه بنائيں۔ارشاد ہوتا ہے:

﴿ وَلَيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا اَ لَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ ﴾ [النور:٢٦]

'' انھیں جا ہیے کہ معاف کردیں اور در گزر کریں ( آپس میں عفو و درگزر سے کام لیں ) کیا تم پیند نہیں کرتے ہو کہ اللہ تعالی شمصیں معاف کردے۔''

غور کیجیے کہ رحمۃ للعالمین مُناتیاً نے فتح مکہ پر کیسے کیسے دشمنوں کو معاف فرما دیا تھا۔ اگر ہم بھی ایک

دوسرے کو معاف کرتے جائیں اور پھر الفت ومحبت کا سلوک روا رکھیں تو ہمارے گھرانے بھی خوشیوں سے معمور ہو جائیں گے اور ہم امن وسلامتی اور عافیت پائیں گے۔ ان شاء اللہ

﴿ اللَّهُمَّ إِنَّا نَسُأَلُكَ مِنُ خَيْرِمَا سَأَلُكَ مِنْهُ نَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَعُوذُبِكَ مِنْ شَرِّ مَا اسْتَعَاذَكَ مِنْهُ نَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنْتَ

اسوهٔ حنه

From quranurdu.com المُسْتَعانُ وَالْيُكَ البَلَاغُ وَ لَا حَولَ وَلَا قُوَّةَ اللهِ اللهِ )

''اے اللہ! ہم ہروہ خیر آپ سے طلب کرتے ہیں جو نبی طَلَّیْاً نے آپ سے طلب کی اور ہر اس برائی سے آپ کی پناہ مانگی، صرف آپ ہی اس برائی سے آپ کی پناہ مانگی، صرف آپ ہی مدد مانگنے کے لائق ہیں، اور آپ ہی تک چنچنے والے ہیں (اور سے تو یہ ہے ) کہ اللہ کی مدد کے بغیر ہم میں کسی نیک کام کی طاقت اور برے کام سے اجتناب کی قوت نہیں ہے۔''

## جمال زندگی

عَنُ آبِي ذَرِّ رَضِى اللَّهُ عَنُهُ قَالَ: قُلُتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ وَانَّهَا زَيُنٌ لِآمُرِكَ كُلِّه "فَقُلُتُ :يَارَسُولَ اللَّهِ وَانَّهَا زَيُنٌ لِآمُرِكَ كُلِّه "فَقُلُتُ :يَارَسُولَ اللَّهِ وَرَّكُرِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ فَانَّهُ ذِكُرٌ لَّكَ فِي السَّمَآءِ زِدُنِي قَالَ: عَلَيْكَ بِطُولِ الصَّمُتِ فَانَّهُ مَطُرَدَةٌ وَنُورٌ لَّكَ فِي السَّمَآءِ وَنُورٌ لَّكَ فِي الْاَرْضِ" قُلْتُ زِدُنِي ،قَالَ : عَلَيْكَ بِطُولِ الصَّمُتِ فَانَّهُ مَطُرَدَةٌ لِلشَّيْطَانِ وَعَونٌ لَّكَ عَلَى امُر دِينُكَ "قُلْتُ زِدُنِي قَالَ: إِيَّاكَ وَكَثُرَةَ الضِّحُكِ لِلشَّيْطَانِ وَعَونٌ لَكَ عَلَى امُر دِينُكَ "قُلْتُ زِدُنِي قَالَ: إِيَّاكَ وَكَثُرَةَ الضِّحُكِ فَانَهُ يُمِيتُ الْقَلْبَ وَيَذُهَبُ بِنُورِ الْوَجُهِ" قُلْتُ زِدُنِي قَالَ : قُلِ الْحَقَّ وَإِنْ كَانَ فَالَّ : قُلُ الْحَقَّ وَإِنْ كَانَ مُرَّا، قُلُتُ زِدُنِي قَالَ : قُلِ الْحَقَّ وَإِنْ كَانَ مُرَّا، قُلُتُ زِدُنِي قَالَ : قُلِ الْحَقَّ وَإِنْ كَانَ مُرَّا، قُلْتُ زِدُنِي قَالَ : قُلِ الْحَقَ وَإِنْ كَانَ مُرَّا، قُلُتُ زِدُنِي قَالَ : قُلِ الْحَقَ وَإِنْ كَانَ مُرَّا، قُلُتُ زِدُنِي قَالَ : قُلْ الْحَقَ وَإِنْ كَانَ مُلْكَ أَيْ اللَّهُ مِنْ نَفُسِكَ »

[رواه احمد،والطبراني وابن حبان والحاكم في حديث وقال الحاكم :صحيح الاسناد المتجر الرابع في ثواب العمل الصالح طبع السعوديه ]

4

یر ہیز کرو کہ یہ دل کو مردہ کرتاہے اور اس سے چرے کی روشنی زائل ہو جاتی ہے۔ میں نے

مزید تمنا کی تو ارشاد ہوا، 5 حق اور سے بات ڈ کئے کی چوٹ پر کہو خواہ کڑوی ہی کیوں نہ ہو،

ایمانیات کی اسوہ صنہ بہت ہوا ، **6** تیرے اپنے عیب اور غلطیاں تخصے دوسروں کے میں میرا شوقی طلب اور بڑھا تو ارشاد ہوا ، **6** تیرے اپنے عیب اور غلطیاں تخصے دوسروں کے عیب اور غلطیال ظاہر کرنے سے روک دیں۔" زندگی کاحسن اعمالِ حسنہ سے ہی سنورتااور نکھرتاہے اور اسلام کی زریں وابدی تعلیمات نے سے نکھارنے اور سنوارنے کا سروسامان مہیا کیاہے کہ غریب سے غریب انسان بھی غور وفکر،طلب وجتبو اور محنت و ریاضت سے اس کے ثمرات سے بہرہ ور ہوسکتا ہے۔مندرجہ بالا حدیث مبارک میں صحابی رسول سیدنا ابو ذر و النفیا کے ذوقِ جستو کا اندازہ لگائے اور رحمت ِ عالم مَناتیاً کے جامع ولا زوال نصائح پر بھی غور میجئے کہ ان میں ہر نصیحت آبِ زر سے لکھے جانے کے قابل اور زندگی کو تابندگی عطا اس میں سر فہرست نصیحت تقوی اختیار کرنے کی ہے کہ تمام عبادات کا مقصد ہی اس کا حصول ہے۔ نماز،روزہ، جج،زکوة کی ادائیگی سے انسان دولت تقوی سے ہمکنار ہوتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اسلام کی ہر تعلیم کا مقصد اپنے ہر عمل کے قالب میں اسی تقویٰ کی روح کو پیدا کرتاہے،اور الله تعالیٰ کے پاس تمام اجر وثواب بھی اسی صفت کے ساتھ مرتب ہوتا ہے۔ ﴿ يَا يَنَّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمُ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمُ تَتَقُونَ فِي البقرة-٢١] ''لوگوعبادت کرواپنے رب کی جس نے تہمیں پیدا کیا اور ان سب کو جوتم سے پہلے تھے تا کہ تم يرهيز گار بن جاؤ۔'' ایک جگه یون ارشاد هوا: ﴿ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّتٍ وَّنَعِيم ﴿ ﴾ [طور:١٧] ''بے شک اہل تقویٰ ہی باغوں اور نعمت میں ہوں گے۔'' جناب محمد مَثَاثِينًا کی دوسری نصیحت تلاوتِ قرآن کی تھی کہ اس کو بڑھ کر اور اس میں تدبر وتفکر کر کے بندہ اپنے رب کے احکام معلوم کر لیتا ہے کہ جس سے زندگی کی سیدھی راہ پر چلنا آسان ہوجا تا ہے اور پھر چلتے پھرتے،اٹھتے بیٹھتے،سوتے جاگتے اپنے رب کی یاد سے وہ ٹھوکروں اور لغزشوں سے محفوظ ہوجا تاہے۔ ارشا د ہوتاہے: ﴿ فَا ذُكُرُ وَنِي ٓ أَذُكُرُ كُمُ ﴾ [البقرة: ١٥٢]

"میرے بندوتم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ یعنی تمہاری حفاظت کروں گا۔" جناب رسول الله من الله عليها كل تيسرى نصيحت طويل خاموشى اختيار كرنے كى ہے كه نه جانے اولادِ آدم سے اس زبان کے ساتھ بدکلامی، جھوٹ، لگائی بجھائی اور غیبت اور الیی کتنی ہی لغزشیں سرزد ہوتی رہتی ہیں جواس کے لیے تباہی کا باعث بنتی ہیں اور شیطان انہیں بدکلامی اور فحش گوئی سے آگے بڑھا کر دنگہ فساد اور فتل وغارت کی طرف دھکیل دیتا ہے اور انسان زندگی کے اصل مشن سے غافل ہوجا تا ہے۔اسی لیے نبی ا کرم مَثَالِثَیْمِ کا ارشاد گرامی ہے۔ ﴿ مَنُ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْاحْرِ فَلْيَقُلُ خَيْرًا اَوُ لِيَصْمُتُ ﴾[باب تحريم الغيبة والامر بحفظ اللسان درياض الصالحين ] '' که جو شخص الله اور روزِ آخرت پر ایمان رکھتا ہواس کو جا ہیے که بات کے تو بہتر کیے ورنہ خاموش رہے۔'' اور پھر کتنی زریں ہدایت اس طرح بھی فرمائی ہے کہ ‹‹مَنُ صَمَتَ نَجَا ›› ''لعِن'جو خاموش رہا وہ نجات یا گیا۔'' جناب رسول الله عَالَيْهِ كَل چِوَتَهي نصيحت ميتهي كه زياده بنسي مذاق اورلهو ولعب سے بچو كه اس سے دل ردہ ہوجا تاہے اور اس سے فہم وشعور کی کیفیت رخصت ہو جاتی ہے۔اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی سمجھ کنی جاہیے کہ اسلام ایبا خشک دین بھی نہیں ہے کہ جس میں مزاح اور خوش طبعی کی اجازت ہی نہ ہو۔وہ مهذب اور سنجیده خوش طبعی اور مزاح سے نہیں رو کتا جس میں مسکرانا اور بھی کبھار کھل کھلا کر ہنسنا بھی شامل ہوتا ہے۔اور اس میں کسی کی دلآزاری نہیں ہوتی، ہاں اس کے نزدیک غیر مہذب اور بیہودہ مذاق اور مطھا منع ہے کہ جس سے کسی بھائی کی رسوائی اور دل آزاری ہو۔ایسی ناشائستہ حرکات سے انسان کا اپناضمیر ہی مردہ ہوجاتا ہے اور اس کے ثمرات چہرے سے نمایاں ہونے لگتے ہیں۔ یا نچویں نصیحت سچائی اور نتی بات کو ڈ نکے کی چوٹ بھیلا ناہے۔خواہ وہ تکنح ہی کیوں نہ ہو۔دعوتِ حق کی نشرہ اشاعت ہر مصلحت وخوف سے بالا تر رہ کر ہی ہو سکتی ہے اور یہ اخلاقی وصف بھی در حقیقت شجاعت ہی ہے تعلق رکھتا ہے،اسلام نے اپنے متبعین کو بہتا کید اس لیے کی ہے کہ راستی اور سچائی کا پر چم ہمیشہ بلند رہے۔ رسول الله مَنَا لَيْهِمْ كُوتُكُم موتاب : ﴿ فَاصْدَءُ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِفُ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ١٤٠ المحدد ١٩٤٠

''پس آپ کو جو حکم دیا گیاہےا سے صاف صاف سنا دواور مشرکین کی مطلق بروانہ کرو''

چھٹی نصیحت دعوتِ حق کے قبول اور اختیار کرنے والوں کے لیے روشنی کا سامان مہیا کرتی ہے کہ وہ

اس راہ میں کسی ملامت کرنے والے کی طعنہ زنی اور بدگوئی کومطلق خاطر میں نہ لائیں اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ کے دین کی اطاعت اور اس کی نشرو اشاعت میں گئے رہیں ارشاد ہوتا ہے:

﴿ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةً لَآئِم ﴾ [المائده:٥٤]

''اور (اہل حق )کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرتے۔'' ساتویں اور آخری نصیحت میں ارشاد ہوا کہ لوگوں کے عیوب اور غلطیاں اچھالنے سے قبل اپنی خطاؤں اور عیوب پر نگاہ ڈالو،کسی نے کیا خوب کہا ہے \_

> تحقی دشمن ہزاروں اینے اندر ہی سے مل جائیں جو تو خلوت میں اپنا ہی جھی جاسوں ہو جائے

آیئے :اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں کہ وہ ہمیں اعمال حسنہ سے آ راستہ فرمائے۔

### دعا و التجاء:

### « اَللَّهُمَّ اَغُنِنَا بِالْعِلْمِ وَزَيِّنَّا بِالْحِلْمِ وَاكْرِمْنَا بِالتَّقُواى وَجَمِّلْنَا بِالْعَافِيةِ »

"اے اللہ ہمیں علم سے مالا مال سیجئے علم اور بردباری میں زینت دیجئے ،تقوی اور پر ہیزگاری ہے آ راستہ شیحئے اورصحت و عافیت سے نواز یئے ۔''

A STANDER OF THE PARTY OF THE P

ا خلاقیات ۴rom quranurdu.com

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَمَ: ( مَا مِنْ شَيْءٍ آثْقَلُ فِيْ مِيْزَانِ الْعَبْدِ الْمُؤْمِنِ

يَوْمَ الْقيَامَة منْ حُسْنِ الْخُلُقِ >>

۱۲۱۰

# آلاپ و اکلائی

# اسلام میں اخلاق کی قدر و قیمت

وَ عَنُ عَبُدِاللَّهِ بُنِ عَمُرِو بُنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: ﴿ لَمُ يَكُنُ رَّسُولُ اللّٰهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاحِشًا وَلَا مُتَفَحِّشًا: وَكَانَ يَقُولُ : ﴿ إِنَّ مِنُ

خِيَارِ كُمُ أَحُسَنُكُمُ أَخُلَاقًا ﴾ [متفق عليه درياض الصالحين ـ باب حسن الخلق ]

''سیدنا عبدالله بن عمرو بن العاص ولالتي سے کہ جناب رسول الله عَلَيْمُ سهواً یا ارادةً

بھی فخش بات منہ سے نہ نکالتے تھے اور فرماتے تھے کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں۔''

خلق کا لفظ ان قوی باطنہ اور عادات وخصائل کے معنیٰ میں استعال ہوتا ہے جن کا تعلق بصیرت سے

ے۔(مفردات القرآن ۔امام راغب بٹرانشہ) ہے۔(مفردات القرآن ۔امام راغب بٹرانشہ)

. ہوجائے تو وہ اخلاقِ حسنہ سے آراستہ ہوجا تاہے۔ عقیدہ اور فکر کی طہارت، خیالات اور افکار کی

صحت، رہنے سہنے میں سلیقہ کھانے پینے میں ادب اور قرینہ، معاملات اور لین دین میں دیانت اور امانت داری، میل ملاقات میں خندہ پیشانی اور نرم روی، کلام اور گفتگو میں لطافت اور مٹھاس، اچھے اخلاق کی چند

داری، میں ملاقات میں معدہ پیشاں اور وہ روی، ملام اور مستویں تطانت اور طان المخلوقات کے زمرہ میں آتا ہے۔ بنیادی باتیں ہیں۔اوران صفات سے آراستہ ہوکر ہی کوئی انسان اشرف المخلوقات کے زمرہ میں آتا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ انسان کا شرف و کمال دیگر تمام مخلوقات پر ایمان اور اخلاق کی وجہ سے ہے،اس لیے قبولِ ایمان کے بعد اخلاق کی بڑی فضیلت ہے اور روزِ جزا میزانِ عمل میں سب سے وزنی چیز اچھے اخلاق

720 <u>-</u>2-

‹‹ مَا مِنُ شَيْءٍ أَتُقَلُ فِي مِيْزَانِ الْعَبُدِ الْمُؤْمِنِ يَوُمَ الْقِيَامَةِ مِنُ حُسُنِ الْخُلُقِ ››

[رواه الترمذي،رياض الصالحين]

اخلاقیات ہے۔ From quranurdu.com خور کیجیے کہ حسن خلق کا رتبہ تمام نیکیوں سے وزنی بتایا گیا ہے اور ایک حدیث میں کامل ایمان اس تخض کا بتایا گیا ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں۔ الكُمَلُ اللُّمُؤُمِنِيُنَ إِيْمَانًا أَحْسَنُهُمُ خُلُقًا وَخِيَارُكُمُ خِيَارُكُمُ لِنِسَاءِ هِمُ » [رواه الترمذي،رياض الصالحين] '' کامل ترین ایمان اس کا ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں اور تم میں اچھے وہ ہیں جو اپنی بويوں سے حسن سلوك كے ساتھ پيش آتے ہيں۔" جس طرح سونا سہا گہ سے جلا یا تاہے اس طرح ایمان کی روشنی اچھے اخلاق سے بڑھتی ہے اور اس کا اظہار لوگوں کے ساتھ اچھے برتاؤ سے ہوتا ہے۔مندرجہ بالا حدیث مبارک میں اپنی بیویوں کے ساتھ حسن مروت کا ذکر ہے ۔ بعض جگہ عام انسانوں کے ساتھ خیرو بھلائی کی ترغیب دلائی گئی ہے۔ ﴿ خَيْرُ النَّاسِ مَنُ يَّنفُعُ النَّاسَ ﴾ ''لوگوں میں سب سے اچھا وہ ہے جو دوسروں کی بھلائی کے لیے کام کرتا رہتا ہے۔'' اور پھر حسن اخلاق کی وجہ سے ایک شخص صائم الد ہراور قائم اللیل کا رتبہ پالیتا ہے۔سیدہ عائشہ طائشہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی علی اللہ سے سنا ہے کہ مومن اچھے اخلاق کے ذریعے پے درپے روزے ر کھنے والے اور ہمیشہ عبادت گزار کا درجہ پالیتا ہے۔ [ریاض الصالحین باب حسن الخلق] اس سے کہیں یہ نہ سمجھ لیا جائے کہ حسن اخلاق سے نماز،روزہ کی حجوث ہوجاتی ہے۔ بلکہ اس سے مرادیہ ہے کہ ایسے شخص کا اعمال نامہ نیکیوں سے بھرپور ہوجاتا ہے اور وہ اپنے نماز،روزے کے اجروثواب کے علاوہ ایسے شخص کے رہبے تک پہنچ جاتا ہے جو صائم الدھراور قائم اللیل ہے۔ اور پھر ایسے شخص کو جنت میں سید الانبیاء مُنالیّٰتِم کی رفافت ومعیت کی نوید سنائی گئی ہے۔آ ہے اسے بیارے نبی کی لسان صدق سے سنیے۔ ﴿ إِنَّ اَحَبَّكُمُ اِلَيَّ وَاَقُرَبَكُمُ مِّنِّي يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، أَحَاسِنُكُمُ اَخُلَاقًا وَإِنَّ اَبْغَضَكُمُ إِلَى وَ اَبْعَدَكُمُ مِّنِي مُسَاوِيكُم الإداب ،مشكوة رواه البيهقي في شعب الايمان] ''تم میں میرا سب سے زیادہ محبوب اور آخرت کی رفاقت میں مجھ سے زیادہ قریب ترین وہ

شخص ہوگا جو خوش خلق ہے اور میرے لیے سب سے ناپبندیدہ اور قیامت میں بعید ترین وہ شخص وہ ہوگا جس کے اخلاق برے ہیں۔'' آ داب واخلاق 🦯 🛞

اورغور کیجیے کہ رب العالمین کو اچھے اخلاق اتنے پیند ہیں کہ اس نیکگوں آسان کے نیچے اور اس دھرتی کے اوپر اپنے مقرب ترین بندے کی خود تعریف فرمائی ہے۔

﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُق عَظِيْم نِ ﴾ [القلم: ٤]

"اور لاريب آب اخلاق كى بلنديون يرفائز بين "

مولانا محمه حنيف ندوي رُسُكُ اس آيه مباركه كي تشريح مين لكھتے ہيں:

" يہال خلق سے مراد وہ عادات واطوار حسنہ ہیں جن کو جناب رسول الله عَلَيْمَا فِي نے اسنے كردار

وسیرت میں سمو کر دکھایا عظیم سے بیمقصود ہے کہ خرد وخیر کی تنکمیل وجامعیت کا کوئی بھی نقشہ

ترتیب دیجیے۔ایک ایک نیکی اور خوبی کا تصور سیجیے اور پھر دیکھیے کہ جامعیت اور توازن کے ساتھ بجو نبی کریم ملائیم کی ذات اقدس کے تاریخ میں کوئی اور شخص ان کا حامل نظر آتا ہے؟

مزید برآں بیخلق عظیم جو آپ کا خاصہ ہے صرف آپ کی ذات ہی کی حد تک سمٹا ہوانہیں بلکہ اس کی تا ثیر نفوذ کا یہ کرشمہ ہے کہ آپ نے ایسے مثالی معاشرے کی تشکیل کی جس کا ایک

ایک فرد آ فتاب و ماہتاب کی طرح تاریخ کے اوراق میں دمک رہا ہے اور رضائے الہی کی شہادت

وسند كا سزاوار ب- "إلسان القرآن-ج:٢]

اورصاحب خلق عظیم رب کریم کے حضور اپنی دعاؤں میں بید دعاء بھی فرمایا کرتے تھے:

﴿ اَللَّهُمَّ اهُدِنِيُ لِأَحْسَنِ الْآخُلَاقِ لَا يَهُدِى لِآحُسَنِهَا إِلَّا أَنْتَ وَاصُرِفُ عَنِّي

سَيّا ٰتِهَا لَا يَصُرِفُ سَيّا ٰتِهَا إِلَّا أَنْتَ ﴾ [مسلم]

"اے اللہ! مجھے بہتر سے بہتر اخلاق کی رہنمائی فرما، تیرے سوا بہترین اخلاق کی رہنمائی کرنے والا کوئی نہیں اور برے اخلاق کو مجھ سے دور رکھ۔ برے اخلاق کو مجھ سے ہٹانے والا

بھی تیرے سوا کوئی نہیں''

رسول الله سُلَقَيْنَ کے اخلاقِ حسنہ کی اس سے بڑھ کر بلندی اور کیا ہوسکتی ہے کہ ادھر آپ سُلَقَامُ اوگوں کواپنے رب کی طرف بلارہے ہیں ادھرآپ پر پھر برسائے جارہے ہیں جسم مبارک زخموں سے نڈھال

ہے مگر لبول پر ان کے لیے ہدایت اور رحم کی دعا جاری وساری ہے۔

پھر وہ لوگ جنہوں نے مسلسل تیرہ برس آپ پر اور آپ کے ساتھیوں پر ہر طرح کے ظلم ڈھائے فتح مکہ کے موقع پر قدرت اور طاقت رکھنے کے باوجود آپ نے جس فراخد لی سے انہیں نہ صرف معاف کردیا

<u>آ داب واخلاق</u> بلکہ ان کے حفظ جان ومال کی ضانت بھی دی۔تاریخ انسانیت الیی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔اس

صاحب خلق عظیم کے حالات سیرت کی کتابوں میں پڑھ کیجیے۔ سیرت النبی سُلَیْمَ اللَّهِ عَلَم وم میں اخلاق

''وہ قوم جو بھی اینے رب کے احکام کی پیروی میں اور پیارے نبی مُثالثی کی اطاعت میں

دین ودنیا میں سرخرو اور سر بلند ہوئی تھی اور جو بھی نسل انسانیت کے لیے روشنی اور ہدایت کا

سامان تھی۔آج اس نور سے انحراف کے سبب دنیا میں ذلیل وخوار ہورہی ہے۔آج مسلمان

نبوی مَنْ اللَّهُ بِرِ برا طویل باب ہے جس کا باربار مطالعہ کرنا چاہیے۔

بالعموم اور یا کشانی قوم بالخصوص اخلاق سے تھی دامن ہو چکی ہے۔ یہاں دن کی چکا چوند

روشنی میں عورتوں کی عصمتیں لٹتی ہیں۔ بیچ اغوا ہوتے ہیں۔ ہیتالوں اور مساجد میں بموں

کے دھاکے ہوتے ہیں جس سے بے شار بے گناہ قیمتی جانیں ضائع ہوجاتی ہیں۔ابھی

پرسوں ترسوں کی بات ہے کہ عمران کینسر مہیتال میں دلدوز دھاکے سے کتنا جانی ومالی نقصان

ہوا ہے جسے سن پڑھ کر کلیجہ منہ کو آتا ہے ۔ ایبا معلوم ہوتا ہے کہ اخلاقی قدریں کم ہو چکی ہیں۔اور بیقوم اندھیرے میں ٹا مکٹوئیاں مار رہی ہے۔ یہاں حکمرانوں کی زندگیاں نہ خود اسلامی احکام کی پابند ہیں اور نہ ہی وہ قوم کو اخلاقی اور قانونی حدود کا پابند کرنا چاہتے

ہیں۔وہ ملک جو اسلام کے نام پر معرض وجود میں آیا آج تک اسلامی قانون سے محروم ہے۔اور پہال کے حکمران بورپ کے اشاروں پر چلتے ہیں۔اے رب کریم ہمارے حال پر

رحم فرما-' أمين- [الاعتصام:١٧ مئى ١٩٩٦]

### ايمان اور اخلاق

وَعَنُ سُفُيَانَ بُن عَبُدِ اللَّهِ النَّقَفِيِّ قَالَ :قُلُتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ !قُلُ لِّي فِي الْإِسُلَام قَوُلًا لَّا اَسُالُ عَنُهُ اَحَدًا بَعُدَكَ - وَفِي رِوَايَةٍ : غَيْرَكَ - قَالَ : ﴿ قُلُ آمَنتُ بِاللهِ،

تُكَّم اسُتَقِمُ - "[رواه مسلم مشكوة -كتاب الايمان]

"سفیان بن عبدالله تقفی سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول الله منافیاً کی خدمت میں عرض کیا کہ مجھے اسلام کی کوئی ایسی (جامع )بات فرماد یجئے کہ آپ کے بعد یا بعض

روایات میں ،آپ کے علاوہ کسی اور سے نہ پوچھوں ۔آپ علاق نے فرمایا : یوں کہو کہ میں

اخلاقیات کی From quranurdu.com آ داب واخلاق الله پرایمان لایا پھراس پر ثابت قدم رہو۔'' ایمان باللہ زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ،سب سے بڑی دانائی ،سب سے بڑی حقیقت،اخلاقی نظام کی بنیاد ،اور نیک اعمال کی اساس ہے۔ ایمان باللہ کے بغیر نہ کوئی ریاضت وعبادت قبول ہوتی ہے اور نہ ہی کوئی صدقہ وخیرات اپنے ثواب کو پہنچاہے۔ ایمان بے جان تصدیق اور جامد عقیدہ کانام نہیں ہے بلکہ علم وعقیدہ اور معرفت و محبت کے حسین امتزاج اور قلب وذہن میں اس قوت سے پیدا ہوتا ہے ۔جب انسان اپنی تمام تمناؤں اور آرزوؤں کویہاں تک کہایۓ جسم وجان کو اینے مولا وما لک کی مرضی اور ارادہ پر چھوڑ دیتاہے اور اس کا شیشهُ دل دوسرے تمام خیالات کے گرد وغبار سے پاک وصاف ہو کر واشگاف الفاظ میں بیہ اعلان کرتاہے ۔ ﴿ إِنَّ صَلَا تِيْ وَنُسُكِي وَمَحْيَاى وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ٢٠١١ ﴾ [الانعام:١٦٢] '' بے شک میری نماز میری قربانی اور میراجینا اور میرامرنا الله رب العالمین کے لیے ہے ۔'' ا پیان کے بعد بندۂ مومن کے دل میں شک وشیہ کا ادنیٰ سا کا ٹٹا بھی نہیں چھوسکتا ۔ارشاد ہوتا ہے : ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ امْنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَا بُوا ﴾ [الحجرات:١٥] '' در حقیقت مومن تو وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائیں اور کسی بھی شک وشبہ میں نه پڙي ۔" ایمان بیہ ہے کہ دل کی گہرائیوں سے بیہ آ واز بلندہو کہ تنہا اللہ ہی اس کا نئات کا خالق وما لک ہے۔ اس بات کی شہادت پھول کی ہر پیکھڑی ۔ہوا کا ہر جھونکا ،سمندر کی لہر،سورج کی ہر کرن ،زمین کا ہر ذرہ اور خود انسان کے جسم وجان کا ہر ہرریشہ دے رہا ہے ۔کسی عربی شاعر نے کیاخوب کہا ہے۔ وَفِيُ كُلِّ شَيْءٍ لَّهُ الْيَةُ تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ وَاحِدُ ایک شاعر نے اس حقیقت کی غمازی یوں کی ہے: خاکِ تمنا اور تابنده ہیں ایک ہی قانون کے کیسر محکوم کیسائیءِ قانون کے دیتی ہے لاریب کہ ہے ایک ہی رب

اخلاقیات ہے۔ From quranurdu.com قرآنی شہادت ہے کہ ربِّ کا نئات کی ہر چیز رطب اللیان ہے۔ ﴿ وَإِنْ مِّنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَّا تَفْقَهُوْنَ تَسْبِيْحَهُمْ ﴾ [بني اسرائيل :٤٤] ''اور کوئی شے نہیں ہے جواس کی تعریف کے ساتھ اس کی تسبیح نہ کر رہی ہو لیکن تم ان کی تسبیح انسان تو اشرف المخلوقات ہے اس پر تو بدرجہ اولی لازم ہے کہ صرف اس کی بندگی بجالا نے ،اس کے در پر سجدہ ریز ہو،زندگی کی ہرمشکل میں اور مصیبت کی ہر گھڑی میں صرف اور صرف اسی سے مدد کا طلب گار رہے ۔اس کے سوا اور کوئی مشکلات دور بھی کون کرسکتاہے؟ ﴿ وَاِنْ يَنْمُسُكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ اللَّه هُوَ \* وَاِنْ يَنْمُسُكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١٧٠ الانعام :١٧] ''اور اگر الله تجھے کوئی ضرر پہنچائے تو اس کا دور کرنے والا اس کے سواکوئی نہیں اور جو وہ تجھے کوئی بھلائی پہنچائے تو وہ ہر شے پر قادر ہے۔'' جب بیجسم وجان اور تمام نعتیں صرف اسی کی عنایت ورحت کا کرشمہ ہیں تو پھر اہل ایمان کی محبت اس کے ساتھ سب سے بڑھ کر ہوتی ہے۔ ﴿ وَالَّذِينَ الْمَنُواۤ أَشَلُ حُبًّا لِّلَّهِ ﴾ [البقرة : آيت ١٦٥] ''اوراہل ایمان محبت الہی میں سب سے بڑھ کر سرشار رہتے ہیں ۔'' ایمان اور عمل صالح میں گہرا ربط ہے اور قرآن حکیم میں کئی مقامات پر ان کا ساتھ ساتھ ذکر آیاہے۔ ایمان کی مثال نیج کی ہے اور عمل صالح اس نیج سے چھوٹے والا درخت ہے جو برگ وبار لاتا ہے تو ایک ایسا تناور پیڑین جاتاہے کہ اس کی شاخیں آسان کی بلندی کو چھونے لگتی ہیں ۔اور اس کے سدا بہار کھل، کھول اور سامیہ سے لوگ ہر وقت فیضیاب ہوتے ہیں ۔قر آن حکیم نے اس خوبصورت تمثیل کو اس ﴿ اَلَمُ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ اَصُلُهَا ثَابِتٌ وَّفَرُعُهَا فِي السَّمَآءِ ١ تُؤْتِي أَكُلَهَا كُلَّ حِيْنِ مُبِاذُنِ رَبِّهَا ﴾ [ابراهيم: ٢٤-٢٥] '' کیا تونے نہ دیکھا کہ اللہ تعالی نے کلمہ طیبہ کی کیسی اچھی مثال بیان فرمائی ہے (اس کی مثال) یوں ہے کہ جیسے ایک پاکیزہ درخت کہ اس کی جڑیں مضبوطی سے قائم ہیں اور اس کی

آ داب واخلاق 🦼 🎇 شاخیں آ سان میں (پھیلی ہوئی ) ہیں اور وہ ہر لمحہ اپنے رب کے حکم سے پھل لا تاہے۔'' ایمان اور عمل کی مثال ایک بنیاد کی سی اور اس پر کھڑی ہونے والی عمارت سے بھی دی جاسکتی ہے۔جس طرح کوئی عمارت بغیر بنیاد کے کھڑی نہیں کی جاسکتی اسی طرح کوئی عمل بغیر ایمان کے سود مند نہیں ہوسکتا۔اگر کوئی عمارت بغیر بنیاد کے سطح زمین پر کھڑی کر بھی دی جائے تو وہ کسی وقت بھی بادوباراں سے زمین بوس ہو سکتی ہے ایمان سے خالی ہونا تعنی کفر کی راہ اختیار کرنے کی مثال قرآن حکیم نے یوں ا بیان فرمائی ہے۔ ﴿ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيْثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيْثَةِ وِاجْتُثَّتُ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَار ١ ''اور کلمہ خییتہ (شرک و کفر ) کی مثال ایک شجر نا پاکیزہ کی ہے جسے بالائے زمین سے اکھاڑ پھینکا جاتا ہے اور اسے زمین میں ذرا بھی ثبات وقرار نہیں ہے۔'' دنیا اور آخرت میں ابدی کامیابی اور فوز وفلاح کا مژرہ کہانفزا صرف اہل ایمان کو سنایا گیا ہے اور انہی کے لیے استقامت کی خوشخری دی گئی ہے۔ارشاد ہوتاہے: ﴿ يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِيْنَ الْمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيْوةِ الدُّنْيَا وَفِي ٱلاخِرَةِ ﴾ "الله تعالى اس كلمه طيبه ك ذريع (توحيدكى بركت سے) اہل ايمان كو دنيا اور آخرت ميں ثابت قدم ر کھتا ہے۔( کامیابی انہی کا مقدر تھرتی ہے۔)'' ﴿ ٱلَّذِيْنَ امْنُوْا وَلَمْ يَلْبِسُواً اِيْمَانَهُمْ بِظُلْم أُولَئِكَ لَهُمُ الْاَمْنُ وَهُمْ مُّهُتَدُونَ ۞﴾ ''(اور یاد رکھو )جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان میں شرک کی آمیزش نہیں

کی۔ دلجمعی اور مکمل امن انہیں ہی حاصل ہے اور وہی سیدھی راہ پر ہیں۔''

اور چونکہ اعمال کی بنیاد ایما ن ویقین پر ہے ۔اس لیے یقین نہ ہو تو عمل کے لیے جوش وولولہ

پیدائہیں ہوتا اور نہ مقصدِ حیات ہی متعین ہوتاہے ،افراد ہول یا اقوام بے یقینی کی دلدل میں کچینس کر حیران وپریشان ہوجاتے ہیں ۔غلامی بلاشبہ فردیا قوم کے لیے ایک عذاب ہے مگر اس سے بدتر عذاب سے کہ وہ بے یقینی کے گرداب میں پھنس جائیں ۔

آ داب واخلاق ت اے تہذیبِ حاضر کے گرفتار غلامی سے برتر ہے بے اس کے برعکس محکوم قوم میں اگر ایمان ویقین کی غیر معمولی قوت پیدا ہوجائے تو وہ کمزوری اور قلت کے باوجود غلامی کی زنجیرون کے ٹکڑے کر سکتی ہے۔ غلامی میں نہ کام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں جو ہوذوقِ یقیں پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں ہم اس متیجہ پر پہنچے ہیں کہ دولتِ ایمان ہی زندگی کاسب سے بڑا سرمایہ ہے ۔اور نیک اعمال سرانجام دینے میں دل صرف اسی ایمان کی بدولت مسرت وشاد مانی کے ساتھ چمکتا رہ سکتا ہے اور بندہ<del>ٔ</del> مومن کی نیکی اور بدی کی پہیان کے لیے یہی معیارہے۔ رسول الله مَالِينَا عُمَا ارشا دگرامی ہے: ﴿ إِذَا سَرَّتُكَ حَسَنتُكَ وَسَاءَ تُكَ سَيِّئتُكَ فَأَنْتَ مُؤْمِنٌ ﴾ [رواه احمد ـحواله معارف الحديث ج: ١] ''جب تہہیں اپنے اچھے عمل سے مسرت ہواور برے کام سے رنج وقلق ہوتو تم مومن ہو۔'' ایمان کی حلاوت اور لذت کیسے نصیب ہوتی ہے چند ارشادات رسول مَنْ اللَّهُ ملاحظه فرمائے: نورایمان کا لازمی تقاضا ہے کہ انسان ہوائے نفس سے چھٹکارا یائے۔ ( لَا يُؤْمِنُ اَحَدُ كُمُ حَتَّى يَكُونَ هَوَاهُ تَبَعًا لِّمَا جِئُتُ بِهِ › [رواه البغوى في شرح السنة ] ''تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہوسکتا جب تک کہ اس کی ہوائے نفس میری لائی ہوئی ہدایت کے تابع نہ ہوجائے''، تہاری اینے بھائیوں کے ساتھ محبت کا معیار کیا ہو؟ ‹‹ اَلُحُبُّ للله وَالنَّبُغُضُ للله ›› ''(مومن وہ ہے جسے )اللہ ہی کے واسطے کسی سے محبت اور اللہ ہی کے واسطے کسی سے بغض اینے بھائی کے لیے کیا پبند کرے؟ « لَا يُؤُمِنُ اَحَدُ كُمُ حَتَّى يُحِبَّ لِلَاخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفُسِهِ » ''تم میں سے کوئی مومن نہیں ہوسکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہی نہ جا ہے جو وہ اپنے

آ داب واخلاق From quranurdu.com

بندهٔ مومن کا رویداورسلوک عام انسانوں کے ساتھ کیساہو؟

﴿ الْمُؤْمِنُ مَنُ آمِنَهُ النَّاسُ عَلَى دِمَائِهِمُ وَامُوَالِهِمُ ۔ ﴾

حقیقی مومن وہ ہے جس کی طرف سے آئی جانوں اور مالوں کے بارے میں لوگوں کو کوئی

خوف وخطره نه بهو ـ' و ترمذي ـ نسائي ]

یر وسیوں اور ہمسائیوں کے ساتھ اس کا برتاؤ کیسا ہے؟ یہ واضح رہے کہ ایک ہی محلے اور گلی کویے میں بسنے والے پڑوہی نہیں ہوتے بلکہ دفتر اور کارخانے

میں باہم کام کرنے والے یہاں تک کہ باہم سفر کرنے والے بھی ایک دوسرے کے پڑوسی ہوتے ہیں۔

﴿ مَنُ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرِ فَلَا يُؤْذِ جَارَهُ ﴾ [متفق عليه ]

''جواللّٰداور یوم آخرت پرایمان رکھتا ہوتو اسے لازم ہے کہ وہ اپنے پڑوسیوں کو نہستائے ۔'' ﴿ لَيُسَ الْمُؤْمِنُ الَّذِي يَشُبَعُ وَجَارُهُ جَائِعٌ إِلَى جَنبِهِ ﴾ [رواه البيهقي ،معارف الحديث]

''وہ شخص مومن نہیں ہے جو خود شکم سیر ہوکر کھائے اور اس کا بڑوتی اس کے برابر میں رہنے

والا فاقه سے ہو۔"

معلوم ہوا کہ ایمان کا لازمی تقاضا حسن اخلاق ہے اور طوالت کے خوف سے بیہ چند پھول خیابان

رسول عَلَيْتُمْ سے پیش کیے گئے ہیں حقیقت تو یہ ہے کہ ایمان کی شکیل یا کیزہ اخلاق سے ہی ہوتی ہے۔ ارشاد رسول الله سَالِقَائِم ہے:

﴿ اَكُمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا آحُسَنُهُمُ خُلُقًا ﴾ [ابو داؤد \_دارمي \_معارف الحديث]

'' کامل ترین مومن وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں۔''

اورخودرسول الله مَاليَّامِ كي ذاتِ كرامي مجسمه وحسن إخلاق تقى بيس كي شهادت رب كريم يون ديت مين:

﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُق عَظِيْم ١٠٠٠ ''اور لاریب آپ اخلاق کی بلندیوں پر فائز ہیں ۔''

خلقِ محمدی کا چمن اتنا سرسبر وشاداب ،سدابهار اور تروتازہ ہے کہ خزاں کا وہاں سے گزر ہو ہی نہیں سکتا ۔ گر کیا سیجئے کہ آج کا غافل مسلمان ہوس سیم وزر کا شکار ہوکر اس دولتِ گرانمایہ سے تھی دست اور بیگانہ ہو چکا ہے ۔نتیجاً اس کی زندگی ہر طرف سے ذلت ورسوائی ،اضطراب اور پریشانی کی

#### اخلاقيات

From guranurdu co

m quranurdu.com

#### دعاء والتجاء:

﴿ رَبَّنَا لَا تُزِعُ قُلُوبَنَا بَعُدَ إِذُ هَدَيْتَنَا وَهَبُ لَنَا مِنُ لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الُوهَابُ ﴿ ﴾ [آل عمران: ٨]

''اے ہمارے رب! ہمایت سے بہرہ ور فرمانے کے بعد ہمارے دلوں کو کج نہ سیجئے اور ہمیں
اپنے پاس سے رحمت (خاص) عطافر ماسئے ۔ بلاشبہ آپ بڑے ہی عطاکرنے والے ہیں ۔''

## قا نون اور اخلاق

وَعَنُ بُرَيُدَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنُهُ قَالَ جَاءَ مَاعِزُ بُنُ مَالِكٍ إِلَى النّبِيّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَارَسُولَ اللهِ طَهِّرُنِيُ فَقَالَ: ﴿ وَيُحَكَ اِرْجِعُ فَاسْتَغُفِرِ اللّٰهُ وَتُبُ اللّٰهِ مَا فَقَالَ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿ مِثُلَ ذَلِكَ ﴾ حَتّىٰ إِذَا كَانَتِ الرَّابِعَةُ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿ فِيمُ أَطَهِّرُكَ ؟﴾ قَالَ: مِنَ الزِّنَا، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿ فِيمُ أَطَهِّرُكَ ؟﴾ قَالَ: مِنَ الزِّنَا، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿ فِيمُ أُطَهِّرُكَ ؟﴾ قَالَ: مِنَ الزِّنَا، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿ فَقَالَ: ازَنَيْتَ ؟ قَالَ: خَمُرًا؟﴾ فَقَامَ رَجُلُ فَاسُتَنُكُهَةً فَلَمُ يَجِدُ مِنْهُ رِيْحَ خَمْرٍ فَقَالَ: ازَنَيْتَ ؟ قَالَ: ﴿ مَنَ اللّٰهُ صَلَّى اللّٰهُ صَلَّى اللّٰهُ خَمُرًا؟﴾ فَقَامَ رَجُلُ فَاسُتَنُكُهَةً فَلَمُ يَجِدُ مِنْهُ رِيْحَ خَمْرٍ فَقَالَ: ازَنَيْتَ ؟ قَالَ: ﴿ مَنُ اللهُ صَلَّى اللّٰهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمُ أَوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: ﴿ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَقَالَ: ﴿ اللّٰهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: ﴿ (السَّتَغُفُرُوا لِمَاعِزِ بُنِ مَالِكٍ ، لَقَدُ تَابَ تَوْبَةً لَوْ قُسِّمَتُ بَيْنَ

أُمَّةٍ لَوسِعَتُهُمُ ﴾[رواه مسلم مشكوة كتاب الحدود]

''سیدنا بریدہ ڈاٹیڈ بیان کرنے ہیں کہ سیدنا ماعز بن مالک ڈاٹیڈ نبی سالیڈ کی بیاں آئے اور عرض کی، یارسول اللہ مجھے پاک کر دیجئے۔آپ سالیڈ نے فرمایا تیرا (بیڑا ترے) جاؤ اور اللہ تعالیٰ کے حضور استغفار اور توبہ کرو۔راوی کا کہنا ہے کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے چلا گیا اور پھر حاضر ہوا اورعض کی، یارسول اللہ مجھے پاک کردیجئے۔تو سرور گرامی سلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس طرح فرمایا: یہاں تک کہ جب چوتھی مرتبہ آیا تو جناب رسول اکرم سالیڈ نے اس سے پوچھا۔تم کو کس بات سے پاک کروں ؟عرض کی بدکاری کے جرم سے۔نبی اکرم سالیڈ نے اس سے سابہ کرام شالیڈ سے پوچھا۔کیا اسے دیوائی کا مرض تو نہیں ؟انہوں نے عرض کیا کہ وہ دیوانہ نہیں ہے۔پھر آپ شالیڈ نے ایو چھا۔کہیں اس نے شراب تو نہیں پی لی۔؟ تو ایک شخص نے نہیں ہے۔پھر آپ شالیڈ نے اپوچھا۔کہیں اس نے شراب تو نہیں پی لی۔؟ تو ایک شخص نے نہیں ہے۔پھر آپ شالیڈ نے یوچھا۔کہیں اس نے شراب تو نہیں پی لی۔؟ تو ایک شخص نے

کھڑے ہوکر اس کے منہ کو سونگھا، اسے شراب کی کوئی ہو نہ آئی، اب رسول الله مَالَيْمَ نے اس سے یو چھا، کیا تجھ سے بے حیائی کا ارتکاب ہواہے؟ عرض کی، جی ہاں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر حد جاری کی اور اسے سنگسار کردیا گیا دو یا تین دن کے بعد رسول اللہ مٹالٹیا نے فرمایا: ماعز بن مالک کے لیے بخشش کی دعا مائلو، بلاشبہ اس نے الیمی توبہ کی ہے کہ اگر اسے ایک گروہ پر تقتیم کر دیا جائے تو سب کے لیے کافی ہو۔'' کوئی قانون اس وفت تک مؤثر اور کامیاب نہیں ہوسکتا جب تک کہاس کے پیھیے لوگوں کی اخلاقی تربیت نہ ہواور نہ کوئی ضابطہ ء اخلاق ہی مضبوط و مشحکم ہو سکتاہے جب تک اس پر قانون کی نگہبانی نہ ہو۔اس کی مثال روز مرہ زندگی میں کسی چوراہے یر دیکھ کیھئے۔سنربتی آپ کے لیے شاہراہ عبور کرنے کا اجازت نامہ ہے جب کہ سرخ بتی رک جانے کی علامت ہے۔اگر موقع پر پولیس کا سیاہی موجود نہ ہوتو کتنے لوگ اشارہ کی یابندی کرتے ہیں ؟ صرف وہی جن کی اخلاقی حس بیدار ہے ورنہ کانشیبل کی موجودگی اس پابندی کو گوارا کرنے پر مجبور کردیتی ہے بشرطیکہ اس نے حفاظت ِ قانون کا عزم کررکھا ہو۔خلاف ورزی کرنے والوں کو وہ روک لیتاہے اور اسی وقت سزاوجر مانہ سنادیتاہے۔جس سے آئندہ کے لیے وہ مختاط ہو جاتے ہیں۔معلوم ہوا کہ قانون اور اخلاق کا آپس میں چولی دامن کا ساتھ ہے۔ اسلام نے بھی زندگی گزارنے کے اصول وضوابط عطاکیے ہیں۔اس کے ساتھ ساتھ ان اصولوں اور ضابطوں کی خلاف ورزی پرسزائیں بھی مقرر کر دی ہیں۔اگر بیسزائیں مقرر نہ کی جاتیں تو معاشرتی زندگی تہہ وبالا ہوجاتی اور جنگل کا قانون جاری ہو جاتا۔اس نے یہ بات بھی ذہن نشین کردی کہ تہاری اصل نگہبانی تمہارا خالق وما لک کر رہاہے اور تمہاری ہر ظاہر و پوشیدہ بات اس کے علم میں ہے۔تم اصولوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے خواہ دنیا کی حکومتوں سے پچ نکلولیکن آخرت میں بہر حال ممہیں رہِ کا ئنات کے حضور جواب دہ ہونا پڑے گا۔زیرِ مطالعہ حدیث میں بھی یہی احساس ماعز بن مالک ڈلاٹی کو بے چین کردیتا ہے۔اخلاقی حس بیدار ہے کہ سزا کے لیے خود ہی چلے آتے ہیں بیاسلامی تعلیم وزبیت کے اثرات یہ حقیقت ہے کہ تعزیراتِ اسلامی عدل وانصاف بر مبنی ہیں اور معاشرتی ماحول کو صاف ستھرا بناتی ہے۔ مثال کے طور پر چور کے ہاتھ کاٹنے سے اور زانی کو سنگسار کرنے سے لوگوں کے جان ومال اور عزت وآبرو محفوظ ہو جاتی ہیں۔ سعودی عرب میں آج بھی تعزیراتِ اسلامی کی برکات کا مشاہدہ کیاجاسکتاہے۔ بیدامرمسلمہ ہے کہ دنیا میں سب سے کم جرائم اس خطہ میں ہوتے ہیں۔ پھرغو رہیجیے کہ اگر

آ داب واخلاق

کہیں نہ مضبوط قانون ہو اور نہ لوگوں کی اخلاقی تربیت کیر ہی توجہ ہوتو اس معاشرہ کی حالب زار آنسو

بہانے کے قابل نہ ہوگی ؟ ہمارے معاشرہ کا بھی تو یہی روگ ہے۔ یہاں پر کونسا قانون اور ضابطہ ، حیات ہے؟ قوم کی تعلیم وتربیت کی سے فکر ہے؟ جو پچھ ہماری تعلیمی درس گاہوں میں ہو رہاہے اس پر گہری نظر ڈالیے۔سیاسی میدان جو اکھاڑا بناہواہے اسے نگاہ میں رکھے۔قوم کی معاشی ومعاشرتی زبوں حالی کو

دیکھیے ۔اخلاقی احوال کا جائزہ لیجیے۔ہر طرف زوال وانحطاط نظر آئے گا۔

اس کی اصلاح کے لیے کس سے کہیں؟

اے رب " کریم خیر وخوبی کا سرچشمہ صرف تیری ذات ہے تو جسے چاہتاہے عزت وتوانائی عطا کرتا ہے۔تو اپنے کمزور بندوں کو توانائی عطا کر کہ تیرے دیئے ہوئے اس ملک میں تیرے دین کو جاری وساری کرسکیں۔ آمین

﴿ اللَّهُمَّ اهُدِنِي وَسَدِّدُنِي ﴾

دعاء والتجاء:

''اے اللہ آپ مجھے صحیح رہنمائی عطا بیجئے اور سید طی راہ پر لگا دیجیے۔''

# نیکی اور گناہ کیا ہے؟

عَنِ النَّوَاسِ بُنِ سَمُعَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «البُرُّ حُسُنُ النُخُلُقِ وَالْإِثُمُ مَاحَاكَ فِي نَفُسِكَ وَكَرِهُتَ اَنُ يَّطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ» [رواه مسلم ـاربعین نووی ]

''سیدنا نواس بن سمعان رفایقهٔ روایت کرتے ہیں کہ جناب رسول الله طَالِیّا نے ارشاد فرمایا: کہ نیکی اچھے اخلاق کانام ہے اور گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹکے اور تخیفے پیہ بات پیند نہ ہو

کہ اس کے کرنے کا لوگوں کو کہیں پیتہ چل جائے ۔''

لُغت : الْبِرّ: كا عام طور يرينكي ترجمه كياجا تا ہے مكر دين اسلام نے لفظ "بر" كو وسعت دے كر اسے عقيده ورعمل پر محیط کیا ہے ۔قرآن حکیم کی اس آیہ عمبارکہ پرغور کیجئے۔

﴿ لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوْهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِق وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ امْنَ

بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ اللَّاخِرِ وَالْمَلَئِكَةِ وَالْكِتْبِ وَالنَّبِيِّينُوَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذوى الْقُرُبِي وَالْيَتَمْى وَالْمَسْكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ وَالسَّائِلِيْنَ وَفِي الرِّقَابِ ۚ وَأَقَامَ

الصَّلُوةَ وَاتَى الزَّكُوةَ وَالْمُوْفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَهَدُوا وَالصَّبريْنَ فِي الْبَأْسَآءِ وَالضَّرَّآءِ وَحِيْنَ الْبَأْسِ \* أُولَئِكَ الَّذِيْنَ صَدَقُوا \* وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴾ '' نیکی اور بھلائی (کی راہ ) یہ نہیں ہے کہ تم نے (عبادت کے وقت ) اپنا منہ مشرق کی طرف مچھر لیا یا مغرب کی طرف کرلیا۔در حقیقت نیکی یہ ہے کہ جو اللہ پر ،آ خرت کے دن پر، فرشتوں یر ،آ سانی کتابوں یر،اور الله تعالی کے تمام نبیوں پر ایمان لایا اور پھر ربِ کا نتات کی محبت میں اپنامال، رشتہ داروں ، تیہوں ، مسکینوں ، مسافروں اور سائلوں کو دیتار ہا او راس نے غلاموں کو بھی آزاد کرایا اور نماز کو قائم کیا ۔ (یابندی ء وقت ، با قاعدگی اور خشوع وخضوع کے ساتھ )اور زکاۃ دیتار ہا (اور نیکی کرنے والے تو وہ لوگ ہیں )جواینی بات کے یکے ہوتے ہیں اور جب قول وقرار کر لیتے ہیں تو اسے پورا کرکے رہتے ہیں منتگی ومصیبت کی گھڑی ہویاخوف وہراس کا وقت (یہاں تک که )معرکه کارزار میں بھی صبروثبات کا مظاہر ہ کرنے والے تو بلاشبہ ایسے ہی لوگ ہیں جو نیکی کی راہ میں سیج ہوئے اور یہی ہیں جو برائیوں سے بيخ والے انسان ہیں ۔" اس آیت مبارکہ سے نیکی کی جامع ومانع تعریف معلوم ہوجاتی ہے ۔اور زندگی کے ایسے سنہری اصول مل جاتے ہیں کہ یہ فوز وفلاح سے ہمکنار ہوجاتی ہے ۔اس کے ایک ایک حرف پر بار بارغور سیجئے اور دیکھیے ہم نے نیکی کو کس درجہ تک اپنایاہے ؟ہماری زندگیوں میں کیاخلاہے ۔جسے پُر کیاجانا چاہیے۔کیاہمارے قول وقرار میں کہیں تضاد تو نہیں ہے؟مولانا محمد حنیف ندوی ﷺ اَلْبِر ؓ کی تشریح میں ہر (نیکی ) زندگی کے کسی ایک ہی دائرہ میں محصور اور سمٹی ہوئی نہیں بلکہ اس کی پنہائیاں ہر اس عمل کو ا پنے دامن میں لیے ہوئے ہیں جو انسان کو اللہ کا قرب بخشے ۔اس سے تعلق و رابطہ پیدا کرنے میں معاون ومدد گار ثابت ہو۔اور معاشرہ کی بھلائی ،خیرخواہی اور بہبود کے تقاضوں کی شکیل کا موجب ہو۔اللہ تعالی کو جو بر کہا گیاہے ،اس میں بھی کشادگی اور توسع کے معنی کو ملحوظ رکھا گیاہے۔ یعنی الیی ذات گرامی جس کے احسانات گونا گوں کا دائرہ بہت کشادہ اور وسیع ہے۔ قرآن حکیم میں ہے:

اخلاقیات کی From quranurdu.com آ داب واخلاق ﴿ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيْمُ ٢٠٠ ] [طور: ٢٢] " بے شک وہ احسان کرنے والا مہر بان ہے ۔ " السان القرآن -ج: ٢] جب جار اخالق وما لک محسِن اور مہر بان ہے اور اس کی بارانِ رحمت اپنے بندوں پر بھی منقطع نہیں ہوتی ہے تو ہمیں بھی یہی زیب دیتاہے کہ اس رب کریم کے بے پایاں احسانات کا شکر بجالاتے ہوئے جہاں اس کی بندگی بجالائیں وہاں اس کی مخلوق کے ساتھ مروت اور مہر بانی سے بھی پیش آئیں ۔اس کا ﴿ وَ أَحْسِنُ كُمَّا آحُسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ﴾ [القصص: ٧٧] ''اورتم (اینے بھائیوں ) پر احسان کروجیسا کہ اللّٰہ تعالٰی نے تم پر احسان کیاہے ۔'' پیارے رسول مُناتیکی کی حدیث مبارک اس آیدء مبارکہ کی ترجمانی کرتی ہے۔ ﴿ اِرْحَمُوا مَنُ فِي الْأَرْضِ يَرْحَمُكُمُ مَّنُ فِي السَّمَآءِ ـ ﴾ اس کا ترجمہ شاعر نے کیاخوب کیاہے کرو مہربانی تم اہل زمیں پر خدا مهربان ہو گا عرشِ بریں پر اور بیہ بات بھی ذہن میں رہے کہ نیکی کی بلندیوں کواس وفت تک نہیں حاصل کیا جاسکتا جب تک کہ الله تعالی کی راہ میں وہی چیز نہ خرچ کی جائے جوہمیں بذاتِ خود پسنداور پیاری ہو۔ ﴿ لَنُ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ﴾ [آل عمران : ٩٦] ''(مومنو!)جب تک تم ان چیزول میں سے جو تمہیں بہت عزیز ہیں اللہ کی راہ میں صرف نہ کرو گے بھی نیکی حاصل نہ کرسکو گے ۔'' آیت کا مطلب واضح ہے ، پھٹے ، پرانے کیڑے یا بچا کھیا کھانا جو ہمیں خود بھی مرغوب نہیں ہوتے کسی غریب مسکین کودینے سے نیکی کا اجروتواب بھلاکیسے پاسکتے ہیں۔؟ سیدنا ابوطلحہ والنفی مالدار صحابی تھے مسجد نبوی کے سائے میں بیرحاء نامی آپ کا ایک باغ تھا جس میں بھی بھی رسول الله علی ﷺ بھی تشریف لے جایا کرتے تھے ۔اور یہاں کا خوش ذاکقہ پانی پیا کرتے تھے۔ جب یہ آیت اتری تو سیدنا ابوطلحہ ڈٹاٹھ بارگاہ نبوی میں حاضر ہوکر عرض کرنے لگے کہ یارسول اللہ! میرا تو سب سے زیادہ پیارامال یہی باغ ہے۔میں آپ کو گواہ کرتا ہوں کہ میں نے اسے اللہ کی راہ میں صدقہ کیا ،الله تعالی مجھے بھلائی عطافر مائے ۔اور اپنے پاس اسے میرے لیے ذخیرہ کرے ۔آپ کو اختیار ہے جس طرح چاہیں اسے تقلیم کردیں ۔آپ بہت خوش ہوئے ۔اور فرمانے لگے ۔مسلمانوں کو اس سے بہت فائدہ ہوگا بتم اسے قرابتداروں میں تقسیم کردو ۔ چنانچہ سیدنا ابوطلحہ ڈلٹٹؤ نے اسے اپنے رشتہ داروں اور چپا زاد بھائيوں ميں بانٹ ديا۔(ابن كثير) یہ تو خیر کھاتے پیتے سحابہ کرام ٹھائی کا حال تھا ،ان میں سے ایسے بھی تھے جوخود غربت اور تنگدتی کا شکار تھے مگر نیکی کے حصول کا جذبہ اس قدرتھا کہ بھوکے پیاسے رہ کر بھی دوسروں کی خدمت سے دریغ نہ قرآن اس کی بوں شہادت دیتاہے:۔ ﴿ وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمُ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ﴾ [الحشر:٩] "(اورانصار )اپنی ذات پر (مهاجرین ) کومقدم رکھتے ہیں اور اگرچہ خود ان کوشدید ضرورت (ہی کیوں نہ ہو ) آپس کی انہی ہدردیوں اور منحواریوں نے انہیں ایک سیسہ پلائی ہوئی دیوار کی مانند ملت کی صورت میں ابھارا اور وہ دنیا کی سپر پاور بن گئے اور کسی بھی دشمن کو ان کے سامنے کھڑا ہونے کی جرأت نہ ہوئی۔وہ جدھر گئے فتح وکا مرانی ان کا مقدر تھہری۔ آج مسلمانوں میں نیکی کم ہی نہیں عنقاہوتی جارہی ہے ۔غرباء ومساکین کی خدمت کا تو ذکر ہی کیانماز،روزے سے بھی فارغ ہوتے جارہے ہیں رکیا ہمارے نوجوان صوم وصلوٰۃ کے پابند ہیں؟ہمارے امراء کی دولت کہاں صرف ہورہی ہے؟ نیکی کی بجائے بدی ہمارے معاشرے میں آ کاس بیل کی طرح بھیل رہی ہے ۔اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ہم سب ہیں ۔۔نیکی اور بھلائی کی نشرواشاعت میں ہمارا کردار کیا ہور ہاہے؟ ظاہر ہے کہ جس کھیت کو کھلا چھوڑ دیاجائے وہاں خاردار جھاڑیاں اور گھاس چھوس ہی اُگے گی۔فصل تو وہی زمین لاتی ہے جس پر محنت ومشقت کی جائے نیج بویاجائے ،اس کی نگرانی اور آبیاری کی کیا آزادی کا ملنااور بیخطه زمین کا حاصل مونا ہمارے اوپر الله تعالی کا احسان اور اس کا انعام نه تھا؟ مگر نہ تو ہم شکر گزار بندے ہے اور نہ اس سرزمین کو نیکیوں سے آ راستہ ہی کیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ لاوارث کھیت کی طرح بدیاں اور برائیاں ہر سمت بھیلنے لگیں اور شیاطین نے اپنے پنجے مضبوط کر لیے ،اور بدی اتنی

سی کی ہے کہ ہمارے اندر نیکی اور بدی کی تمیز اٹھ کچکی ہے ، سیج اور جھوٹ کی شناخت جاتی رہی ہے، جب کوئی انسان سچائی اور صفائی کی شاہراہ کو حچھوڑ کر بدی اور برائی کی دلدل میں کچنس جائے تو پھر اسے برائی میں مزا آنے لگتاہے ،اس کے احساسات مردہ ہو جاتے ہیں ۔وہ برائی کرتاہے اور اسے اس کا احساس تک نہیں ہوتا ہے۔ یہی انسانی زندگی کی بدرین منزل ہے اور جس معاشرے میں یہ کیفیت پیدا ہوجائے وہ قعرِ مذلت میں گر جاتا ہے۔ ہمارے معاشرے کی بھی کچھ الیبی ہی کیفیت ہے ، یہاں انتہائی گھناؤنے اور بڑے بڑے جرم معمولی خیال کیے جاتے ہیں ،مثلا انسانی جان کی کتنی برسی قیمت ہے ،مگر یہاں معمولی معمولی باتوں پر انسانی جانوں سے کھیلنا روز مرہ کا معمول بن چکاہے ،اور مجرموں کے لیے کوئی عبرتناک سزانہیں ہے ،رشوت کتنی بڑی برائی ہے ، یہاں اتن عام ہے کہ اسے کوئی براسمجھتا ہی نہیں ہے ۔اور بڑے فخر سے رشوت طلب کی جاتی ہے۔ یہی حال دوسری برائیوں کا ہے۔ ہمارے حکمرانوں نے گزشتہ ۵۸ برس سے اسلام کے عادلانہ نظام سے بغاوت کی ہے جب کہ یہ ملک اسی نظام حیات کے لیے معرض ِ وجو د میں آیا تھا ۔مسلمانوں نے جانی ومالی قربانیاں اسی لیے دی تھیں ۔گزشتہ بچاس برس میں کئی بار اسمبلیاں ٹوٹتی اور بحال ہوتی رہیں ۔کئی دستور بنے اور منسوخ ہوتے رہے''ہرکہ آ مد عمارت نو ساخت''اور ہر دستور میں یہ بات دہرائی جاتی رہی کہ اسلام ہی ہمارانظام حیات اوراسلامی قانون ہی ملک کا سپریم لاء ہوگا گر عملا آج تک کچھ نہ ہو سکا۔اسے کہتے ہیں منافقت۔ ہفت روزہ الاعتصام کے صفحات گواہ ہیں کہ ہم نے ہر حکومت کو اسلامی قانون کے نفاذ پر بھر پور توجہ دلائی، موجودہ حکومت نے بھی اسلامی قانون کو ملک کا سپریم لاء تشلیم کیا ہے ۔اب دیکھئے وہ صبح سعید کب طلوع ہوتی ہے ۔جب اسلام کے سامیہ ء رحمت میں سب | عافیت یا ئیں گے ۔ < ﴿ رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوُمِ لَّا رَيُبَ فِيُهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيُعَادَ ۞ »[آل عمران:٩]</

اس دن کے بارے میں ذرا بھی شک نہیں اور حق بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالی وعدہ خلافی نہیں

''اے ہمارے رب !بلاشبہ آپ تمام لوگوں کو (میدان حشر ) میں جمع کرنے والے ہیں اور

آ داب واخلاق

## اعتدال اور میانه روی(۱)

عَنُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهَا أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِندَهَا

امُرَأَةٌ قَالَ: ﴿ مَنُ هَذِهِ ؟ ﴾ قَالَتُ: هذه فُلاَنَةٌ تُذكر مِن صَلاَتهَا قَالَ: ﴿ مَهُ

عَلَيْكُمُ بِمَا تُطِيقُونَ ، فَوَاللَّهِ لَا يَمَلُّ اللَّهُ حتَّى تَمَلُّوا، وَكَانَ أَحَبَّ الدِّين إلَيْهِ

مَادَامَ عَلَيُهِ صَاحِبُهُ \_ ﴾[صحيح بخاري \_ باب أحب الدين إلى الله عز وجل أدومه]

''سیدنا عائشہ چھٹاسے روایت ہے کہ ان کے پاس ایک عورت بیٹھی تھی، اتنے میں نبی سُلُٹیئِم تشریف لائے اور یو جھا یہ کون ہے؟ کہا یہ فلال عورت ہے اور یہ بڑی نمازیں بڑھتی ہے۔

تشریف لائے اور پوچھا بیکون ہے؟ کہا یہ فلاں عورت ہے اور یہ بڑی نمازیں پڑھتی ہے۔ ارشاد فرمایا کہ اتنا ہی کروجتنی تم میں طاقت ہو ، اللہ نہیں اکتائے گا ،تم اکتا جاؤ گے، اللہ کو

وہی عبادت اور عمل زیادہ محبوب کیے جس پر کرنے والا مداومت کرے۔''

اعتدال اور میانہ روی خوشگوار زندگی گزارنے کے سنہری اصولوں میں سے ہے۔ گھریلو اخراجات میں، کھانے پینے میں، رہنے سہنے میں، چلنے پھرنے میں یہاں تک کہ عبادت و ریاضت میں اسے اپنانے

یں ہونے کے میں ہونے کے علاوہ بہت سی پریشانیوں سے انسان کو نجات مل جاتی ہے۔ گھریلو سے راحت و آرام حاصل ہونے کے علاوہ بہت سی پریشانیوں سے انسان کو نجات مل جاتی ہے۔ گھریلو اخراجات کے بارے حکم ہوتا ہے:

﴿ وَلاَ تَجْعَلُ يَكَكَ مَغُلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلاَ تَبْسُطُهَا كُلَّ الْبَسُطِ فَتَقْعُلَ مَلُوْماً مَّحْسُورًا ﴾ [بني اسرائيل:٢٩]

''اور نہ اپنا ہاتھ گردن سے باندھ لو ( بخل پر اتر آؤ) اور نہ اس کو بالکل کھول دو (ضرورت سے زائد خرج کر ڈالو) کہتم ملامت زدہ اور شکستہ حال ہو کر رہ جاؤ۔ (لوگ تمہاری غلط قسم کی

سخاوت کا مذاق اڑا ئیں اور تم تہی دست ہوجاؤ۔'') کھانے پینے میں اعتدال کی راہ اس طرح بتائی جارہی ہے:

''اور کھاؤ، پیولیکن اسراف نہ کرو کیونکہ اللہ اسرافِ کرنے والوں کو پیندنہیں کرتا ہے۔''

اسراف لیعنی ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا...... اگر یہ کھانے پینے میں ہوتو صحت کی تناہی و بربادی اور پھر اطباء اور ڈاکٹر صاحبان کی طرف بھاگ دوڑ ان کی کمبی چوڑی فیسیں ادا کرو اور کڑوی کسیلی فیتی

ادویات کھاؤ، اوراگرییہ بود و باش میں ہوتو تکبر وغرور پیدا ہوتا ہے جوخود بے شارخرابیوں کی جڑ ہے۔

آ داب واخلاق چلنے پھرنے میں میانہ روی کی تلقین اس طرح کی جا رہی ہے: ﴿ وَاقْصِلُ فِي مَشَيكَ ﴾ [لقمان: ١٩] ''اور اپنی حیال میں اعتدال ملحوظ رکھو!'' کاش کہ ہم نے اس آیت پر عمل کیا ہوتا! ہمارے یہاں روزمرہ کے حادثات میں قیمتی جانوں کے نقصان میں تیز رفتاری ، مسابقت ، غفلت اور لاقانونیت ایسے عوامل شامل بیں اور جس ملک میں لوگوں کے اندر نہ خالق و مالک کا خوف رہے اور نہ ہی قانون کی گرفت ہو، وہاں جنگل کا قانون چل ٹکلتا ہے، لوگ وحثی درندوں کی طرح ایک دوسرے کے حقوق غصب کرتے ہیں، چیر پھاڑ کرتے ہیں بلکہ ان سے کچھ آ گے بڑھ جاتے ہیں، یعنی درندے اگر شہروں میں آ کر انسانوں کی حرکات وسکنات کو دیکھ لیس تو شرمسار ہوکرلوٹیں۔ عبادت و ریاضت میں بھی اعتدال اور میانہ روی کے ساتھ ساتھ با قاعدگی اور دوام کی تعلیم دی گئی ہے، معاشرتی زندگی میں اگر نمازوں کی حفاظت اور پابندی ضروری ہے تو اس کے ساتھ ساتھ رزق ِ حلال کی تلاش بھی ایبا ہی ضروری ہے، ارشاد ہوتا ہے: ﴿ يَأَيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوْآ اِذَا نُوْدِىَ لِلصَّلُوةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا اِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ﴾ [الجمعه: ٩] ''اے ایمان والو! جمعہ کے دن جب نماز کے لیے اذان دی جائے تو ذکر الہی کی طرف سعی و کوشش سے آ وُ اورخرید وفروخت (ملازمت وغیرہ) روک دو۔'' اختتام نماز کے بعد پھر حکم ہوتا ہے کہ: ﴿ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَوةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْاَرْضِ وَابْتَغُوا مِنُ فَضُلِ اللَّهِ ﴾ '' پھر جب نماز ادا ہو ھیجے تو زمین پر پھیل جاؤ اور اللّٰہ کا فضل (رزق حلال) تلاش کرو۔'' یہ آیات تو جمعہ المبارک کے سلسلے میں بیان ہوئی ہیں مگر اہلِ ایمان کی ذمہ دار یوں میں روزانہ کی یا کی نمازیں بھی آتی ہیں، اہل ایمان کی صفات میں آتا ہے: ﴿ وَالَّذِيْنَ هُمُ عَلَى صَلَواتِهِمُ يُحَافِظُونَ ١٩٠٠ [المؤسن:٩] ''اور جوانی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔'' اسی عبادت کوسراہا گیا ہے جس میں خشوع وخضوع ہو، وقت کی پابندی ہو، با قاعد گی اور دوام ہو، اور

آ داب واخلاق اسے بوری کیسوئی اور توجہ سے ادا کیا جائے۔ اس حدیث برغور کیجئے: سیدنا انس ڈاٹھ کے روایت ہے کہ رسول الله طالیا معجد میں تشریف لائے اور ایک رسی دو کھمبوں کے درمیان کھینجی ہوئی تھی، آپ نے فرمایا بیرسی کیسی ہے؟ لوگوں نے کہا بیر زینب رہا تھا گ رس ہے، جب نیند کا جھونکا آتا ہے تو اس سے لئک جاتی ہے آپ سُلٹیاً نے فرمایا اس کو کھولو، جب تک چستی رہے (اور د ماغ حاضر ہو ) اس وقت تک نماز پڑھواور جبستی آنے لگے تو سو جاؤ۔'' [متفق عليه ــ رياض الصالحين باب في الاقتصاد في الطاعة] الیا کیوں کہا گیا ہے؟ اس لیے کہ نمازی اپنے رب تعالی سے گفتگو کرتا ہے، اسے معلوم ہونا چا ہیے كه وه خالقِ ارض وساء سے كيا گفتگو كرر ما ہے: ﴿ إِنَّ الْمُصَلِّي يُنَاجِي رَبَّهُ ﴾ ''بلاشبه نمازی اینے رب سے ہمکلام ہوتا ہے۔'' معاشرے میں رہتے ہوئے ایک شخص کو بہت سے حقوق ادا کرنے ہوتے ہیں۔۔۔ کہیں اہل خانہ کے حقوق میں ۔ کہیں پڑوسیوں کے حقوق ہیں، مریضوں کی تمار داری ہے، رشتہ داروں کی خبر گیری ہے، ان سب ذمہ داریوں کوٹھیک ٹھیک نبھانے کے بعد حق حلال کی روزی کمانا بھی ضروری ہے، اچھا انسان وہی ہے جو حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کو ادا کرتا ہے، اس حدیث مبارک کو پڑھیئے۔ سیدنا وہب بن عبداللہ والنفؤ سے روایت ہے کہ نبی کریم مُثَاثِیْمُ نے سیدنا سلمان اور سیدنا ابودرداء والنفیُا کے درمیان بھائی چارہ کرا دیا (ہجرتِ مکہ کے بعد) ایک دن سیدنا سلمان ڈٹاٹنڈ، سیدنا ابودرداء ڈٹاٹنڈ کے گھر آئے، ان کی بیوی کو دیکھا، بہت معمولی کپڑوں میں تھیں، کہا تہہارا حال کیا ہے؟ کہا تمہارے بھائی ابودرداء وللنَّهُ و دنیا میں کسی چیز کی حاجت نہیں؟ اتنے میں سیدنا ابودرداء وللنُّهُ آ گئے، ان کے لیے کھانا تیار کیا گیا، سیدنا ابودرداء ڈاٹٹۂ نے سیدنا سلمان ڈاٹٹۂ سے کہا: میں روزے سے ہوں، تم کھاؤ، سیدنا سلمان ڈاٹٹۂ نے کہا: ''جب تک تم نہ کھاؤ گے ، میں بھی نہیں کھاؤں گا، تو انہوں نے کھانا کھایا جب رات ہوئی تو سیدنا ا بودر داء ﴿ لِلنَّهُ الْمُوِّبِ مُوسِّرُ ، سيدنا سلمان ﴿ للنَّهُ نَهِ كَهَا سُو جاؤ ، وه سوكَّنَّ ، كَبُر كَها البَّلَى سو جاؤ، جب آخری رات ہوئی تو سیرنا سلمان ڈٹائٹھ نے کہا اب اٹھو پھر دونوں نے نماز پڑھی، سیدنا سلمان والنفيُّ نے كہا "تمهارے رب كاتم برحق ہے،تمهارے نفس كاتم برحق ہے،تمهارى بيوى كاتم برحق ہے، ایس ہر ایک کاحق اس کے حق کے مطابق ادا کرو، وہ نبی عظیم کے پاس آئے اور اس کا ذکر کیا، 

آپ نے غور کیا کہ اسلام کیسی معتدل اور متوازن زندگی گزارنے کی ہدایات دیتا ہے، رب کریم نے دن کام کاج کے لیے بنایا ہے تو رات راحت و آرام کے لیے بنائی ہے، ارشاد ہوتا ہے: ﴿ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا ۞ وَّجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا ۞ ﴾ [الباء: ١١-١١] "اورہم نے رات کو (تمہارے آ رام کے لیے) لباس بنایا اور دن کو (تمہارے کام کے لیے) معاش کا وقت بنایا۔'' ذرا ٹھنڈے دل و دماغ سےغور کیجئے کہ اسلام نے ہمیں کیسا عمدہ نظام حیات دیا ہے کہ دنیا میں بھی مہر و محبت ، اطمینان و سکون، امن وسلامتی اور مسرت و شاد مانی کے چھول تھلیں گے تو آخرت بھی نہایت خوش گوار ہوگی مگر افسوس کہ ہم نے یہ دنیا بھی اپنے لیے جہنم بنا ڈالی، اعتدال میں رہتے ہوئے ہم اپنے یاؤں پر نہ کھڑے ہوئے اور بے تحاشا غیرملکی قرضہ جات سود پر اٹھائے یہاں تک کہ ہم نہ صرف مالی طور یر د یوالیہ ہو چکے ہیں بلکہ اخلاقی طور پر بھی تہی دامن ہو گئے ہیں، ہمارے ٹی۔ وی پر صبح پروگرام شروع ہو جاتے ہیں اور رات گئے تک جاری رہتے ہیں اور زیادہ تر بیہودہ اور بیکار پروگرام ہماری نوجوان نسل کو تباہی و بربادی کی عمیق غار میں دھکیل رہے ہیں، صبح خیزی کی عادت بھی گئی اور نمازیں بھی رخصت ہوئیں نه حكومت كو بروا اورنه والدين كوكونى عم، إنَّا لِللهِ وَ إِنَّا اللَّهِ وَ ابَّا اللَّهِ وَاجِعُونَ . الله تعالیٰ کی وی لعنی قرآن حکیم ہے۔ بشارت رسول ﷺ ہے: مجھے اللہ سے امید ہے کہ میری اتباع كرنے والوں كى تعداد دوسرے نبيوں كى امتول سے زيادہ ہوگا۔ مسلمانوں کی اکثریت آج آپ کے معجزے سے فائدہ نہیں اٹھا رہی اس ضابطۂ حیات کو چھوڑ کر طاغوتی ضابطوں کی پیروی کر رہی ہے۔ حالانکہ اس کا ایک ایک لفظ فصاحت و بلاغت کا بہترین نمونہ ہے۔ دنیا اور آخرت میں خیر و برکت کا ضامن ہے۔ بخاری کی روایت ہے۔ رسول الله عن فی نے فرمایا۔ ﴿ خَيْرُكُمُ مَّنُ تَعَلَّمَ الْقُرُانَ وَعَلَّمَهُ ﴾ ''تم میں سے بہترین شخص وہ ہے کہ جو قرآن پڑھے اور پھر دوسروں کو پڑھائے۔'' مسلم کی روایت کا حصہ ہے۔قرآن ریڑھا کرو قیامت کے روز بیتمہارا شفیع ہوگا۔ رسول اللہ عَلَيْظِ نے جو فرمایا۔ اس کو نظر انداز کرتے ہوئے جب مسلمان کہیں اور بھلائی کا متلاشی ہوگا تو سوائے ذلت اور رسوائی کے پچھنہیں یائے گا۔ سیح مسلم میں عمر فاروق والنوئ سے کہ رسول الله مَالَيْكِمْ نے فرمایا: ( إِنَّ اللَّهَ يَرُفَعُ بِهِلْدَا الْكِتَابِ اَقْوَامًا وَّيَضَعُ بِهِ اَخْرِينَ بے شک اللہ تعالی اس کتاب سے (یعنی قرآن تھیم کے مطابق عمل کرنے والی) قوموں کوعزت وشرف کے

آ داب واخلاق

اعتبار سے ) بلند کرتا ہے اور (اس کی تعلیم کوٹھکرانے والوں ) دوسروں کو کمزور و ذلیل کرتاہے (ان کا انجام

وہ ہوگا کہ جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے مذکورہ آیات میں کر دیا ہے۔) ان میں نہ صرف شک و شبہ سے بیخنے

اور قر آن حکیم کو سچ وحق ماننے کی رغبت دلائی گئی ہے۔ بلکہ اس آ گ سے بھی محفوظ رہنے کی تلقین کی گئی ا ہے کہ جس کا ایندھن انسان اور پھر ہوں گے اور وہ الی آگ ہوگی کہ جس کی تیزی میں کمی واقع ہونے

کا کوئی امکان نہ ہوگا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن حکیم کی برکات سمیٹنے اور جہنم کی آگ سے بیخنے کے لیے ان اعمال کی توفیق عطا فرمائے جس کی ہمیں ضرورت ہے۔

# ﴿ اَللَّهُمَّ اللهِ مُنِي رُشُدِي وَاعِذُ نِي مِن شَرِّ نَفُسِي ﴾

'' اے اللہ! میرے دل میں بھلائی ڈال دیجیے اور میرے نفس کی برائی سے مجھے بچاہئے۔''

## اعتدال اور میانه روی (۲)

عَنُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهَا أَنَّهَا قَالَتُ سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ أَيُّ

الْاَعُمَالِ اَحَبُّ اِلَى اللهِ ؟ قَالَ: ﴿ أَدُومُهَا وَإِنْ قَلَّ ﴾ وَقَالَ : ﴿ الْكَلَّفُوا مِنَ الْأَعُمَالِ مَا تُطِيُقُونَ ﴾

[ صحيح البخاري=كتاب الرقاق، باب :القصد والمد اومة على العمل، وقم الحديث: ٩٨٣]

" ام المومنين سيده عائشه وللهاس روايت ب فرماتي بين كه ني عليمًا سي يو جها كيا كه كون اعمال الله تعالی کے ہاں پیندیدہ ہیں؟ فرمایا ، دوام کے ساتھ کئے جانے والے اعمال اگرچہ

تھوڑے ہی کیوں نہ ہوں، اتنے ہی عمل کا التزام کرو جتنائم کر سکتے ہو۔''

اسلام دین ِ فطرت ہے اعتدال اور میانہ روی انسانی فطرت کی آواز ہے..... ہرکام میں میانہ روی..... چلنے پھرنے میں ،سونے جاگنے میں، پڑھنے کھنے میں، کام کاج میں یہاں تک کہ بندگی اور

عبادت میں بھی اس اصول کو پیش نظر رکھا جائے۔ افراط و تفریط سے نچ نکلنا ہی کسی کام میں نکھار اور صحت نیز زندگی کوحس و جمال سے آ راستہ کرتا ہے۔

غور سیجے کہ اللہ تعالی نے بھی اپنے بندول کے لیے، دن کام کے لیے ، تو رات کو آ رام کے لیے بنایا ہے کہ دن جمر کا تھکا ماندہ انسان رات آ رام کرنے کے بعد تازہ دم ہو جائے اور دوبارہ اپنا کام معمول کے

مطابق سرانجام دے سکے۔

آ داب واخلاق ﴿ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا ﴾ [النباء:١١] '' اور ہم نے دن کو معاش کا وقت بنایا۔'' ﴿ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا إِنَّ اللَّهِ ١٩:٩] '' اور ( رات ) تمهاری نبیند کوسکون کا باعث بنایا'' اگر ایبا نه ہوتا اور انسان کو صبح و شام کام ہی کرنا پڑتا تو اس کی صحت بگڑ جاتی اور زندہ رہنا دو بھر ہو جاتا ..... زندگی کے ہر معاملہ میں اعتدال اور توازن کا اصول ہی بہترین راہ ہے۔ جسے عربی محاورہ میں "خَيْرُ الأُمُورِ اَوُسَطُهَا" لِعِنى بهترين كام ميانه روى كے بين" كہتے بيں ، خرچ كے متعلق البھے بندول كى خوبی اس طرح بیان کی گئی ہے۔ ﴿ إِذَآ انْفَقُوا لَمْ يُسُرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَٰلِكَ قَوَامًا ١٧٠ الفرقان: ٦٧ ''جب خرچ کرتے ہیں تو فضول خرچی نہیں کرتے اور نہ ہاتھ تنگ کرتے ہیں بلکہ راہِ اعتدال اختیار شاعرنے اس بات کوکس خوبی سے نظم کیا ہے: خرچ میں اسراف وہ ہر گزیمھی کرتے نہ ہوں خرچ جو ہو واقعی ، اس میں کمی کرتے نہ ہوں مثلًا اس بات برغور کیجیے کہ ہمارے یہاں شادی بیاہ کے مواقع برمہمانوں کی جائز خاطر تواضع کرنی تو اعتدال کی راہ ہے مگر اکثر امراء طرح طرح کے پکوان اور اس میں کھانا ضائع کرنا ، بکل کے قتموں سے بے تحاشا چراغاں اور مزید آتش بازی کا مظاہرہ حد اعتدال سے بردھنا سراسر اسراف ہے۔جس کی اسلام مذمت کرتا ہے اس میں اسراف شدہ رقم غربا و مساکین کا حصہ تھا جسے بے کارضائع کردیا گیا ، اسی طرح بعض لوگ اپنے دوست واحباب پر تو بڑھ چڑھ کرخرچ کرتے ہیں مگر اہل خانہ پرخرچ کرنا ان پر گراں گزرتا ہے ۔ بیبھی سراسراعتدال سے ہٹا ہوا راستہ ہے ۔ ارشاد ہوتا ہے: ﴿ كُلُوا وَاشُرَبُوا وَ لَا تُسُرِفُوا ﴾ [الاعراف: ٢٣١] ''لینی کھاؤ ہیواور اسراف سے بچو۔'' اور حدیث شریف میں آتا ہے: ﴿ إِبُدَأً بِمَنُ تَعُولُ ﴾ '' یعنی تمہارے خرچ کی ابتدا وہاں سے ہونی چاہیے جن کی کفالت تمہارے ذمہ ہے۔''

عبادت و ریاضت میں بھی اعتدال اور میانہ روی کا اصول بتایا گیا ہے۔ ایک شخص ذوق شوق سے فرض نمازوں کے علاوہ رات دریا تک نوافل میں مشغول رہتاہے مگر چنددنوں میں تھک جاتا ہے ،صحت جواب دے دیتی ہے وہ نہ صرف نوافل سے محروم ہو جاتا ہے بلکہ فرائض میں بھی کوتا ہی ہونے لگتی ہے بہتر یہ تھا کہ وہ فرائض کی نگہبانی کرتا اور نوافل جس قدر آ سانی سے پڑھ سکتااسے جاری رکھتا۔اس حدیث پر سیدنا عبد الله بن عمرو بن العاص ڈلٹھئاسے روایت ہے کہ مجھ سے رسول اللہ مُٹاٹیٹا نے فرمایا اے عبد الله تم ال شخص كى ما نند نه مونا كه رات كوعبادت كرتا تھا چھر کچھ دنوں كے بعد چھوڑ ديا۔'' [ متفق عليه، رياض الصالحين باب المحافظة على ما اعتاده من الخير] اسلام دین اور دنیا میں حسین امتزاج پیدا کرتا ہے اور اعتدال و توازن کی الیمی راہ بتاتا ہے جس پر چلنا ہر شخص کے لیے ممکن اور آسان ہو۔اس واقعہ پرغور فرمائے۔ سیدنا عبداللہ بنعمروبن العاص ڈالٹیڈ ہی سے روایت ہے کہ مجھ سے نبی کریم مُٹاٹیڈا نے پوچھا کیا! یہ سیجے نہیں کہتم دن بھر روزہ رکھتے ہواور رات بھر نمازیں پڑھتے ہو؟ میں نے عرض کیا یہ سیجے ہے اے اللہ کے رسول۔ آپ نے فرمایا کہ ایبا نہ کرو بھی روزہ رکھو، بھی افطار کرو، نماز پڑھو اور بھی سو جاؤ کیونکہ تمہارے سم کا ،تمہاری بیویوں کا اور تمہارے ملا قانتوں کا بھی تم پرحق ہے۔ [مسنداحمد، ايمان و عمل ، مولانا عبدالرؤف رحماني] اسلام نے گفتار اور رفتار دونوں میں میانہ روی کا سلیقہ اور قرینہ عطا کیا ہے اور اگر نرم گفتگو اور درمیانی حیال سے کسی انسان کی تہذیب و ثقافت اور وقار و متانت کا اندازہ ہوتا ہے تو اس کے برعکس گلا پھاڑ کھاڑ کر بولنے اور لوگوں کو پھلانگ کر اور دھکے دے کر آ گے بڑھنے سے اس کی تمینگی اور اخلاقی کیستی کا پتہ چلتا ہے۔ ہمارے ملک میں روزمرہ ان گنت حادثات کی ایک وجہ تیز رفتاری اور مسابقت بھی ہے اسی طرح ہمارے درمیان بہت سے تنازعات نرم گفتگو سے ختم ہو سکتے ہیں مگر گفتگو میں تیز طرّ اری دنگہ فساد کا پیش خیمہ ثابت ہوتی ہے۔ قرآن کی پا کیزہ اورروش ہدایت یہ ہے: ﴿ وَاقْصِدُ فِي مَشُيكَ وَاغْضُضُ مِنْ صَوْتِكَ ﴾ [لقمان: ١٩] '' اوراینی حیال میںاعتدال ملحوظ رکھواوراپنی آ واز پست کرو ( کرخت یا بلند نہ کرو) سخاوت اور فیاضی مستحس عمل ہے اور ہر ملت اور قوم میں اسے سراہا گیا ہے۔ اسلام نے اس میں بھی

راہِ اعتدال کو پیند کیا ہے کہیں ایبا نہ ہو کہ سب کچھ دوسروں کو دے دلا کرخود اسنے تنگدست اور محتاج بن جاؤ کہ بھیک مانگنے کی نوبت آ جائے اورمختاجوں میں ایک نے مختاج کا اضافہ ہو جائے ارشاد ہوتا ہے۔ ﴿ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً اللَّي عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطُهَا 'كُلُّ الْبَسُطِ فَتَقْعُنَ مَلُوْمًا مَّحُسُورًا بَي [ بنى اسرائيل:٢٩] اور نہ تو اپنا ہاتھ گردن سے باندھ رکھو ( بخل سے کام او ) اور نہ ہی اسے پوری طرح کھلا جھوڑ دو( ضرورت سے زیادہ خرچ کر ڈالو ) ورنہ خود ملامت زدہ اور در ماندہ بن جاؤ گے۔'' اس آیت کی روشنی میں اس حدیث پرغور فر مائیے ۔سیدنا سعد بن ابی وقاص رکاٹیئ سے روایت ہے کہ میرے پاس رسول الله مناتی میری عیادت کے لیے ججۃ الوداع کے سال تشریف لائے اور میں سخت یمار تھا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ آپ و کھ رہے ہیں کہ میری یماری کس حد کو پہنچ گئی ہے میں بہت مال دار ہوں اور میرے ایک ہی بیٹی ہے کیا میں اپنے مال کا دو تہائی صدقہ کرسکتا ہوں ؟ فرمایا نہیں ، میں نے کہا یا رسول اللہ! نصف؟ فرمایا نہیں میں نے کہا ایک تہائی یا رسول اللہ؟ فرمایا: ہاں! تہائی اور تہائی بھی بہت ہے۔ تہارا اپنے وارثو ں کو مالدار چھوڑ نا ان کومحتاج چھوڑنے سے بہتر ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائیں اور دیکھوتم اللہ کی خوشی کے لیے جو کچھ خرچ کرو گے تو اس کا اجر شخصیں ملے گا۔'' [ متفق عليه، رياض الصالحين، باب الاخلاص وا حضار النية ] اسلام نے ہمیں معتدل اور متوازن زندگی گزارنے کے اصول دیے ہیں۔اس لیے قرآن نے اس مت كو ﴿ أُمَّةً وَّسَطًا ﴾ [البقرة: ١٤٣] يعنى اعتدال يبندامت كا نام ديا ہے۔ یہودی اور عیسائی مذہب جن کی اصل اسلام ہی تھی، جناب عیسیٰ اور موسیٰ ﷺ مسلمان تھے اور ان کا دین اسلام ہی تھا۔ بعد میں آنے والے لوگ نہ صرف خرافات کا شکار ہو گئے اور اپنے رسول کے لائے ہوئے دین میں تح یفات کر ڈالیں بلکہ دین اسلام کے نام کو تبدیل کرکے یہودی اور عیسائی (نصاری) نام ر کھ لیا۔ اور افراط و تفریط کا شکار ہو گئے۔مسلمان ہر نماز کی ہر رکعت میں رب کریم کے حضور دعا مانگتے ﴿ إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ٥ صِرَاطَ الَّذِيْنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمُ " غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمُ وَلَا الضَّالِّينَ ١٤٠٠ [الفاتحة:٥-٧] " اے اللہ! ہمیں سیدھے راستے پر چلا راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ نہ کہ جن پر تیراغضب ہوا ، اور نہ ان لوگوں کے راستے پر جو گمراہ ہوئے ۔''

آ داب واخلاق 🌊 💸

جہورمفسرین نے کھا ہے کہ ﴿ مَغْضُوب عَلَيْهِمْ ﴾ سے مراد يبود اور ﴿ اَلصَّالِّيْنَ ﴾ سے مراد

نصاری ہیں اوّل الذکر نے انبیائے کرام کے ساتھ گتا خیاں اور زیادتیاں کیں جب کہ مؤخر الذکر غلو کا شکار ہو گئے۔

اسلام ایبا پاکیزه ، اتنا آسان ، اتنا معتدل ، اتنا روش او رالله تعالی کا پیندیده دین حجبور کرجم کهان

بھٹک رہے ہیں؟

ترکی میں حالیہ زلزلے نے اقوام عالم کو ہلاکر رکھ دیا، اور امت مسلمہ کے لیے تو زبردست عبرت کا نشان ہے کہ ایک مسلمان ملک جس میں ہزاروں لوگ لقمہ اجل بن چکے ہیں اور ہزاروں زخمی اور نا کارہ ہو چکے ہیں۔ اسلام کے دعوے دار ابھی تک نافر مانیوں پر تلے ہوئے ہیں خود اپنے وطن میں گزشتہ چھپن برس

سے نظام اسلامی کے خواب دیکھ رہے ہیں گر وہ شرمندہ تعبیر ہوتا نظرنہیں آتا معلوم نہیں ہمارے حکمرانوں کو کوسی مصلحت آڑے آرہی ہے۔ [الاعتصام، ۳/ستمبر ۱۹۹۹]

#### دعاء والتجاء:

﴿ رَبَّنَا لَا تَقُتُلُنَا بِغَضَبِكَ وَلَا تُهُلِكُنَا بِعَذَابِكَ وَعَافِنَا قَبُلَ ذٰلِكَ ›› '' اے ہمارے پروردگار ہمیں اپنے غضب سے تباہ نہ فرما اور اپنے عذاب سے ہلاک نہ کر اور

اس سے پہلے ہی ہمیں عافیت عطا فرما۔''

# اعتدال اور اخلاق حسنه کی فضیلت

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ﴿ إِنَّ الْهَدَى الصَّالِحَ وَالسَّمُتَ الصَّالِحَ وَالْإِقْتِصَادَ جُزُءٌ مِّنُ خَمُسٍ وَّعِشُرِيُنَ جُزُءً

مِّنَ النُّبُوَّةِ) [ ابو داؤد ، نخبة الاحاديث، سيد داؤد غزنوى رُّطُّتُ

" سیدنا ابن عباس والنفؤسے روایت ہے کہ جناب رسول الله منافیظ نے فرمایا: بے شک باطنی سیرت کا اچھا ہونا، ظاہری اخلاق و عادات کا عمدہ ہونا اور میانہ روی ( افراط و تفریط سے فی

کرر ہنا) یہ (اوصاف) نبوت کے پیکیس حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔''

اسلام کے نزد یک حسن سیرت ، حسن صورت سے کہیں بڑھ کر ہے جس کا باطن خوب صورت ہے حقیقت میں وہی خوب صورت ہے۔ باطن کی خوب صورتی کی مثال اس چمن کی ہی ہے جہاں ہر طرف خوشبو

دار پھول کھلے ہیں اور ان کی مہک سے ارد گرد کا پورا ماحول معطر ہے اور آنے والے دِلوں کومسحور کر رہا ہے۔

آ داب واخلاق 🧘 🛞 جب رسول الله عَلَيْظِ نے مکه میں وعوت ِ اسلام کا آغاز فرمایا تو ابتداء میں جولوگ مشرف به اسلام ہوئے ان میں ایک غلام بھی تھے۔ان کا اسم گرامی سیدنا بلال ڈلٹٹی تھا۔ملک حبشہ سے ان کا تعلق ، رنگ

روپ سیاہ اور جسم لاغر تھا مگر زیور ایمان و اخلاق سے آ راستہ ہوتے ہی قدر و قیمت کہاں سے کہاں پہنچ كئي۔ سيدنا جابر دلائيُّهُ سے روایت ہے كه سيدنا عمر دلائيُّهُ فرمایا كرتے تھے: " أَبُو بَكُرِ سَيّدُنَا وَاَعُتَقَ سَيّدَنَا يَعُنِي بِلَالّا "

'' ابو بكر ر النيخ مارے سردار بیں اورانھوں نے ہارے سردار یعنی بلال والنی کو آزاد كرايا۔''

سیدنا ابو بکر والنی نے اس موقع یر خوش ہو کر بیشعر برطا: هَنِيًّا زَادَكَ الرَّحُمٰنُ خَيُرًا

فَقَدُ اَدُرَكُتَ تَارِكًا يَا بَلالُ

'' مبارک ہواللہ تمہارے لیے خیرو برکت کو زیادہ کرے،تم نے اے بلال اپنا بدلہ پالیا۔'' سيدنا ابو مربره خالته فرماتے ہیں:

'' ایک دن فجرکی نماز کے وقت رسول الله منافیا نے سیدنا بلال ٹاٹیا کو بلا کر یو چھا ، اپنا کوئی

ایساعمل تم مجھ کو بتاؤ جس پر ثواب کی توقع سب سے زیادہ ہو ، کیونکہ میں نے تمہارے جوتوں کی آواز اینے آ گے جنت میں سن ہے ، سیدنا بلال رہائی نے عرض کیا، میں نے ایساعمل تو کوئی

نہیں کیا۔ البتہ دن رات میں کوئی وضو ایسانہیں ہے کہ اس کے بعد میں نے نماز نہ پڑھی ،، مور [بخاري باب فضل الطهور]

اس کے برعکس آپ ٹاٹیٹا کا حقیقی چیا ، آپ ہی کے خاندان سے ، شعلہ کی مانند جبکتا دمکتا چہرہ مگر

ول سیاہ اور ایمان سے خالی اور سیرت اخلاق سے عاری تھی۔ جناب رسول مقبول علی ایم کو ایذا رسانی میں پیش پیش تھا۔ نتیجاً اسے دنیا اور آخرت میں رسوائی اور ذلت کے سوا کچھ ہاتھ نہ آیا۔ قرآن اس کا یوں

﴿ تَبَّتُ يَدَآ اَبِي لَهَبِ وَّ تَبُّ ٢٠ مَا اَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ ١٠ سَيَصْلَى نَارًا

ذَاتَ لَهَب ١ إِنَّ وَّامُرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ ١ فِي جِيْدِهَا حَبُلٌ مِّن مَّسَدٍ ١ ﴾ [اللهب: ١-٥]

" ابولہب کے دونوں ہاتھ تباہ ہوں اور وہ (خود بھی) ہلاک ہو۔ نہاس کا مال اس کے کسی کام آیا اور نہ وہ جواس نے کمایا (شہرت معاشرہ میں اعلیٰ مقام) وہ جلد ہی بھڑ کتی آگ میں داخل

ہوگا۔ اس کی بیوی جو اید مفن اٹھائے پھرتی ہے( کہ رسول الله عَاللَّهِ عَالَيْةِ کے راستہ میں کانٹے بچھائے) یوم جزا اس کی گردن میں مضبوط بٹی ہوئی رسی ہو گی ( اسے بھی آ گ میں دھکیل دباحائے گا۔) اگرچہ انبیائے کرام کوحسن صورت اورحسن سیرت دونوں سے نوازا جاتا ہے۔ مگر ان کےحسن سیرت اور اخلاق حسنہ ہی سے لوگ متاثر ہو کر دعوتِ حق قبول کرتے ہیں ۔قرآن رسول الله علیا کے بارے میں اس طرح کہتا ہے: ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُق عَظِيْم ١٠٠ [ القلم: ٤] '' اور آپ یقیناً اعلیٰ اخلاق (سیرت و کردار کی بلندیوں) پر فائز ہیں۔'' ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا: ﴿ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمُ ۚ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ﴾ [آل عمران:١٥٩] '' الله کی میرکتی بردی رحمت ہے کہ آپ ان کے حق میں نرم مزاج واقع ہوئے ہیں اگر آپ تند مزاج اور سنگ دل ہوتے تو (پیلوگ) سب کے سب آپ کے پاس سے تتر بتر ہوجاتے۔'' اورآپ سُ الله کی سیرت طیبہ کو تا قیامت مسلمانوں کے لیے اُسوہ حسنہ بنا دیا ہے: ﴿ لَقَلُ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُول اللهِ أُسُوةٌ حَسَنَةٌ ﴾ [الاحزاب:٢١] " (مسلمانو!) تنهاے لیے اللہ کے رسول (مُثَاثِیُم کی ذات) بہترین نمونہ ہے۔" اور آپ مُنْ اللَّهُمُ كا پيغام تونسل انسانيت كے ليے ہے۔ ﴿ قُلُ يَاَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ﴾ [الاعراف: ١٥٨] " آپ كهه ديجيي:" لوگو! مين تم سب كي طرف الله كا رسول مول ي انسان کا باطن جب خوب صورت ہو جاتا ہے تو اس کا عکس لا محالہ ظاہر پر پڑتا ہے۔ کہتے ہیں کہ زبان دل کی ترجمان ہوتی ہے۔ سیرت کے نکھرنے سے ظاہری اخلاق سنورتے ہیں۔ احسان و مروّت کے پھول کھلتے ہیں تواضع و خاکساری کے موتی جھرتے ہیں۔نرمی اور خوش کلامی کے پھول جھڑتے ہیں۔ جن سے عفو و درگزر کی عطر پیز خوشبوئیں اٹھتی ہیں اور حلم و برد باری سے فضا معطر ہو جاتی ہے۔ انسانیت کے رہنما جناب محمد رسول الله مُثَاثِيًا کی حیاتِ طیبہ میں بیہ بات با تمام و کمال نظر آتی ہے ۔

آپ کی زندگی کا جس رُخ سے بھی مطالعہ کیجیے وہاں اخلاقِ حسنہ کا آ فتاب عالمتاب جگمگاتا ہی نظر آئے گا۔

آ داب واخلاق ذرا امام بخاری ڈلٹ کی زبانی آپ مُلٹائِ کے اخلاق حسنہ کی کیفیت سنے۔

" آپ اطاعت شعاروں کو بشارت سنانے والے، گناہ گاروں کو ڈرانے والے اور بے خبروں کو ہوشار کرنے والے اللہ کے بندے اور رسول تھے۔ تمام معاملات اللہ پر چھوڑنے والے

تھے۔ نہ درشت خوتھے نہ سخت گو۔ بدی کے بدلے میں بدی نہ کرتے تھے۔ معافی مانگنے

والوں کو معاف فرما دیتے تھے۔ اور خطا کاروں سے درگز رفر ماتے تھے۔ ان کا کام مذاہب کی مجیوں کو مٹانا تھا۔( اور دین اسلام کی سیرھی اور یا کیزہ تعلیمات کو روثن کرنا تھا) ان کی تعلیم

اندھوں کو آئکھیں اور بہروں کو کان عطا کرتی تھی۔ آپ تمام خوبیوں سے آراستہ جامع اوصاف حميده تصد سكيت ان كالباس، نيكي ان كاشعار، تقوى ان كاضمير، حكمت ان كاكلام،

عدل ان کی سیرت ،راستی ان کی شریعت اور ہدایت ان کی رہنمائھی۔ آپ ذلت دور کرنے

والے ، گمناموں کو رفعت بخشنے والے ، مجہولوں کو طاقت دینے والے، قلت کو کثرت اور تنگدتی كوغنا سے برلنے والے تھے -[ صحيح بخارى بحواله ، مقالات سيرت، ڈاكٹر محمد آصف قدوائى]

سیرت کی اصلاح اور اخلاقِ حسنہ کو بہتر بنانے کے لیے قرآن حکیم اور سیرت طیبہ کا بغور مطالعہ، نیز

سیر صحابہ ڈٹائٹٹُ اور ابرار و صالحین کی سیرتوں کو پڑھنا ، نیک مجالس میں بیٹھنا ، اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر

کرنا اور اس کے حضور عجز و خاکساری سے دُعا ومناجات کرنا بڑا سود مند ثابت ہوتا ہے۔ رسول الله تَالِيْهِ كَي بهت مِي دعا ئين اخلاقِ حسنه كے حصول كے ليے رہنمائي كرتی ہيں۔ دوچار دعا ئين احباب کے فائدے کے لیے لکھتا ہوں:

 اللُّهُمَّ اَغُنِنِي بِالْعِلْمِ وَزَيِّنِي بِالْحِلْمِ وَاكْرِمْنِي بِالتَّقُوٰى وَجَمِّلْنِي بِالعَافِيَةِ ›› '' اے اللہ مجھے علم میں مالا مال، حلم و بردباری میں زینت، تقویٰ اور برہیز گاری سے عزت

اورصحت و عافیت سیے خوب صورتی عطا فر ما۔''

﴿ اَللَّهُمَّ اتِ نَفُسِي تَقُوهَا وَزَكِّهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنُ زَكُّهَا أَنْتَ وَلَيُّهَا وَمَوُلَاهَا ﴾

'' اے اللہ! میرے نفس کو پر ہیزگاری عطا فرما اور اس کا تزکیہ فرمادے تو ہی سب سے بہتر تزكيه فرمانے والا ہے تو ہى اس ( نفس ) كا آ قا اور تو ہى اس كا مولا ہے۔''

﴿ اَللَّهُمَّ طَهِّرُ قَلُبِي مِنَ النِّفَاقِ وَعَمَلِيُ مِنَ الرِّيَآءِ وَلِسَانِيُ مِنَ الْكَذِبِ وَعَيُنِي

مِنَ الُخِيَانَةِ فَإِنَّكَ تَعُلَمُ خَاتِنَةَ الْاَعْيُنِ وَمَا تُخُفِي الصُّدُورُ » '' اے اللہ!میرے دل کونفاق سے اور میرے عمل کو ریا کاری سے ، میری زبان کو جھوٹ سے

آ داب واخلاق اور میری آئے کو خیانت سے پاک فرما دے کیونکہ تو ہی آئکھ کی چوری اورسینوں کی پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے۔'' ﴿ اَللَّهُمَّ اجْعَلُ سَرِيْرَتِي خَيْرًا مِّنُ عَلَانِيَتِي وَاجْعَلُ عَلَانِيَتِي صَالِحًا ﴾ '' اے اللہ! میرے باطن کو میرے ظاہر سے بہتر بنا اور میرے ظاہر کو بھی پاکیزہ اور نیک «اَللّٰهُمَّ كَمَا حَسَّنُتَ خَلُقِي فَحَسِّنُ خُلُقِي » اے اللہ! جیسے تو نے میری صورت اچھی بنائی ہے ، میری سیرت بھی اکھی کردے۔، (خاص طور يربيرعا آئنيدوكي وقت برا صيد) [بحواله حصن حصين بيارے رسول كى بيارى دعائيں) زیر مطالعہ حدیث میں میانہ روی کا ذکر بھی آیا ہے، میانہ روی زندگی گزارنے کا وہ زرّیں اصول ہے بش سے کوئی شخص ندامت اور شرمندگی کا شکار نہیں ہوتا اور بہت سے نقصانات اور خساروں سے محفوظ ہو اسلام نے زندگی کے ہر معاملے میں اعتدال اور میانہ روی کی تعلیم دی ہے۔ چلنے پھرنے میں، اٹھنے بیٹھنے میں، کھانے پینے میں ، روپے پیسے کے خرچ میں ، یہاں تک کہ عبادت و ریاضت میں بھی اعتدال اور میانہ روی کو ملحوظ رکھا گیا ہے ۔ متوازن چال اور گفتگو کے متعلق حکیم لقمان اپنے بیٹے کونصیحت کرتے ہیں: ﴿ وَاقْصِلُ فِي مَشُيكَ وَاغْضُضُ مِنْ صَوْتِكَ ﴾ [سورة لقمان:١٩] '' اوراینی حیال میں اعتدال ملحوظ رکھواور اپنی آ واز پست کرو۔'' آج کل تیز رفتاری اور مسابقت میں نه معلوم کتنے حادثات روزانه ہو جاتے ہیں اور آ نافاناً کتنی جانیں ضائع ہو جاتی ہیں۔ اپنی آمدنی کو اعتدال سے خرچ کرنے کی تلقین اس طرح کی جاتی ہے۔ ﴿ وَلَا تَجْعَلُ يَدَكَ مَغُلُولَةً اِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطُهَا كُلَّ الْبَسُطِ فَتَقْعُدَ مَلُوْمًا **مُحسُورًا ۞** [بني اسرائيل:٢٩] " نہ تو اینے ہاتھ گردن سے باندھ رکھو، (بخل سے کام لو) اور نہ ہی اسے بوری طرح کھلا حچوڑ دو( ضرورت سے زیادہ خرچ کرو) ورنہ ملامت زدہ اور در ماندہ بن جاؤ گے۔؟'' کھانے پینے میں یہ ہدایت دی جا رہی ہے۔

آ داب واخلاق ﴿ كُلُواْ وَاشُرَبُواْ وَلَا تُسُرِفُواْ ﴾ [سورة الاعراف:٣١] ''(رزق حلال) کھاؤ ہیومگر اسراف سے بچو۔'' عبادت و ریاضت میں بھی بیاصول ہے کہ فرائض کی ادائیگی کے بعد نوافل میں اس قدرمشغول نہ مو جاؤ كه راحت وآرام كا وقت نه مل سك يا ابل خانه كى نگرانى ونگهبانى سے قاصر مو جاؤ اور ان كے ليے حلال کی روزی کمانے سے بھی جاتے رہو اس میں اعتدال اور با قاعد گی کی تعلیم دی گئی ہے بعض صحابہ كرام وَيُلَيُّهُ نِي جب رسول الله مَالِيُّمُ كي عبادت و رياضت كا حال سنا تو ان مين كسى نے ہميشہ عبادت و ریاضت اور ذکر وفکر میں مشغول رہنے اور کسی نے ہمیشہ روز ہ رکھنے اور کسی نے گھرنہ بسانے کی آرز و کی۔ جناب رسول الله عَلَيْظِ كوخبر ہوئى توانھيں منع فرمايا اور ارشاد ہوا: ميں جھى روزے سے ہوتا ہول اور جھى نہیں۔ میں کسی وقت اینے رب کی بندگی بجا لاتا ہوں اور بھی آرام بھی کرتا ہوں۔ میں نے شادی و بیاہ بھی کیے ہیں۔'(اور بیوی بچوں کی نگہبانی بھی کرتا ہوں) ﴿ فَمَنُ رَّغِبَ عَنُ شُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي ﴾ '' جس نے میری سنت سے منہ موڑا وہ مجھ سے نہیں ہے۔'' یہ ہے وہ اسلامی زندگی کا پا کیزہ اور شاندار تصور جس پر اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے رب کریم ہمیں اس کی توفیق دے۔ آمین مولانا محمد داؤ دغز نوی رشالت فرمات مین: " یہ اوصاف نبوت کے بچیس حصول میں سے ایک حصہ ہے یعنی یہ خصائل انبیائے کرام کے ہیں، جس میں بیداوصاف ہوں گے اس نے گویابعض پیغیمرانہ اوصاف حاصل کر لیے اس کا بیہ

مطلب نہیں کہ اس نے پیغیبری کا کچھ حصہ حاصل کر لیا کیونکہ نبوت محنت و ریاضت سے حاصل نہیں ہو سکتی۔ یہ اللہ تعالی کی دین ہے جس کو پیند فرما تا ہے نبوت سے سرفراز کرتا

ك-[ نخبة الاحاديث]

#### **دعاء و التجاء**:

﴿ اَللَّهُمَّ إِنِّى اَعُوذُ بِكَ مِنُ مُّنُكَرَاتِ الْاَخُلَاقِ وَالْاَعُمَالِ وَالْاَهُوَآءِ وَالْاَدُوَاءِ ﴾ "اے الله تعالی! میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں بُری عادات، بُرے افعال، بُری خواہشات اور بُری بار بول ہے۔"

### اخلاقيات

# دالش مند اور عاجز

عَنُ أَبِي يَعُلَى شَدَّادِ بُنِ أُوسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَال: ﴿ ٱلْكَيِّسُ مَنُ دَانَ نَفُسَةً وَعَمِلَ لِمَا بَعُدَ الْمَوْتِ، وَالْعَاجِزُ مَنُ أَتُبَعَ نَفُسَةً

هَوَا هَا وَتَمَنِّي عَلَى اللَّهِ الْأَمَانِيُّ ﴾ [رواه الترمذي رياض الصالحين، باب المُراقبة]

ابو یعلی شد ّا دبن اوس طالفیّ سے روایت ہے کہتے ہیں کہ رسول الله مَالَیّا اِنْ نَا ارشاد فرمایا: ''عاقل

اور دانا وہ ہے جواپے نفس کا محاسبہ کرتا رہے اور آخرت کے لیے عمل کرے، اور عاجز وہ ہے جو

خواہشات نفس کا غلام بن جائے اور اللہ سے بڑی بڑی امیدیں لگائے بیٹھا رہے۔''

لغت:الُكَيُّسُ: زيرِك، عقل مند، هوشيار، ذبين وفهيم دَانَ نَفْسَهُ: "حَاسَبَهَا" نَفْس كا محاسبكرنا، تَكراني كرنا- [شيخ الباني]

اَلُعَاجِزُ: بِاس، ناتواں، ناقص، کوتاہ۔

آ خری معنی: اس حدیث مبارک کے مطابق زیادہ مناسب معلوم ہوتے ہیں۔ یعنی کوتاہ نظر وہ ہے

جوخوا ہشات کی پیروی کرے۔

أَتَبَعُ: جس نے بیچھے لگایا، تابع بنا دیا۔

هُولى: خوابش، هُوَى كا استعال زياده تر غير محمود چيزول كے ليے بوتا ہے۔ اسى ليے كہتے ہيں:

فُكَانٌ مِّنُ أَهُل الاهَواء ''فلال نفس كا بنده اور مُرامول ميں سے ہے۔''

[القاموس الوحيد، مولانا وحيد الزمان قاسمي]

آ داب واخلاق

أَهْلُ الْأَهُوَاء: بندگانِ نفس، مُراه لوك،

ألُّا مَانِيَّ: خواهشات، تمنائين، اس كا واحد "أمنيّة " (خواهش، تمنا) ہے۔

اُس طالب علم کی ذہانت اور محنت قابل رشک ہے جوامتحان کی تیاری کے لیے دن رات کوشش کرتا

ہے اور پھر نتائج کی توقع رکھتا ہے۔ وہ بالآخر بلندیوں کو حاصل کر لیتا ہے، اس کے برعکس وہ طالب معلم

جو سوسوکر وقت گزارتا ہے اور ہمہ وقت کھیل کود میں مصروف رہتا ہے اور بیآس لگائے بیٹھا ہے کہ امتحان میں کوئی پوزیشن حاصل کرے گا۔اس کی بیتمنائے خام حمافت نہیں تو اور کیا ہے؟ کوئی درجہ حاصل کرنے

کی بات تو الگ رہی وہ امتحان میں کامیابی سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ اس بات کواس مثال سے بھی سمجھنے کہ ایک کسان صبح سورے اٹھتا ہے اور اپنے کھیت میں کام شروع

کر دیتا ہے، محنت اور جال فشانی سے ہل چلاتا ہے ،وقت پر بہج بوتا ہے، کھیت کو پانی دیتا ہے اور انجھی

طرح اس کی دیکھ بھال کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی محنت کا اسے ثمر عطا فرماتا ہے۔ اس کے برعکس ایک کابل اور سُست کسان فارغ بیٹا رہتا ہے، اس کا کھیت فصل تو کیا لائے گا، تخم ریزی کے لیے وہ غلّے سے بھی محروم ہو جائے گا۔ اس بات کو ایک عربی شاعر بڑے خوبصورت انداز میں بیان کرتا ہے۔ إِذَا أَنُتَ لَمُ تَزُرَعُ وَآبُصَرُتَ حَاصِدًا نَدِمُتَ عَلَى التَّفُرِيُطِ فِي زَمَنِ الْبِذُرِ (جب تونے کاشت نہ کی ہواور فصل کاٹنے کے لیے چشم براہ ہوتو تخم ریزی کے زمانے میں غله نه ملنے پر نادم ویشیمان ہوگا۔) الله تعالیٰ نے انسان کے لیے وسیع و عریض دنیا امتحان گاہ بنائی ہے، اُسے اس کا ئنات میں سب سے بہتر بنایا ہے: ﴿ وَلَقَدُ كَرَّمُنَا بَنِيَّ ادْمَ وَحَمَلُناهُمُ فِي الْبَّرِ وَالْبَحْرِ وَرَزَقُناهُمُ مِّنَ الطَّيِّباتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِير مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ١٧٠ [بني اسرائيل: ٧٠] '' پہتو ہماری عنایت ہے کہ ہم نے بنی آ دم کو بزرگی دی اور انہیں خشکی وتری میں سواریاں عطا کیس اور انہیں یا کیزہ چیزوں سے رزق دیا اور اپنی بہت سی مخلوقات پر نمایاں فوقیت بخشی۔'' انسان اس فضیلت اور برتری پر مھنڈے دل و دماغ سے غور کرے تو ربّ کا ئنات کا ہر لمحہ ممنون و احسان مند رہے۔شکل وصورت میں،عقل وشعور میں،علم و ادب میں، بود و باش میں، رزق و طعام میں کیا وہ اس کا ننات کی تمام مخلوقات سے بہتر و افضل نہیں ہے؟ اُس نے اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ قہم و بصیرت اور علم و دانش ہے اینے لیے گتنی سہولتیں اور آ سائشیں فرا ہم کر کی ہیں۔ رہنے سہنے کے لیے

آرام دہ مکانات ہیں، چلنے پھرنے کے لیے صاف سھری شاہراہیں، سیر و سفر کے لیے تیزرفتار سواریاں ہیں، سردی اور گرمی سے بچاؤ کے لیے ہیٹر اور کولر ہیں، اور علاج معالجے کے لیے مؤثر اور

مفیدادویات ہیں۔ رب کا ئنات نے انسان کو ضمیر کی بیداری سے نوازا ہے، جس سے وہ کھرے اور کھوٹے میں، سچ اور حجوث میں، حق اور باطل میں امتیاز کر لیتا ہے اور اُسے اختیار دیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ فہم وبصیرت سے راہ حق کو اینائے یا پھرخواہشات سے باطل کے راستے کو: ﴿ إِنَّا هَدَيْنُهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَّامَّا كَفُوْرًا ١٠٠٠ [الدمر: ٣]

''ہم نے اُسے راستہ دکھایا ہے،خواہ شکر کرنے والا بنے یا کفر کرنے والا ''

بس اسى كا نام تو امتحان ہے اور الله تعالى و كيفنا جا ہتا ہے كه كون اس امتحان ميں كامياب ہوتا ہے: ﴿ تَبْرَكَ الَّذِي بِيَدِةِ الْمُلُكُ وَهُوَ عَلَى أَكُلَّ شَيْءٍ قَدِيْرُ ۞ ٱلَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيْوَةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ﴾ [الملك: ٢٠١] ''نہایت ہی بزرگ و برتر ہے وہ جس کے ہاتھ میں ( کا ئنات) کی بادشاہی ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے جس نے موت و حیات کی تخلیق فرمائی تا کہ تہمیں آزمائے کہ تم میں سے کون عمل کے اعتبار سے زیادہ بہتر ہے۔'' انسان کے لیے نسی نمونے اور طریقے کی پیروی سہل اور آسان ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف ادوار میں انسانوں میں سے چند اچھے انسانوں کو دوسرل کے لیے قابلِ تقلید بنا دیا۔ انہیں رسول اور نبی کہتے ہیں۔ یہ وہ نفوسِ قُدسیہ ہیں جنہوں نے رب تعالیٰ کی بندگی کا حق ادا کیا اور انہوں نے لوگوں کو بھی أسى كى طرف بلايا: ﴿ وَلَقَدُ بَعَثُنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا آنِ ا عُبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوْتَ ﴾ "اور ہم نے ہرامت میں ایک رسول بھیجا (اور اُس کے ذریعے سب کو خبردار کیا) کہ اللہ کی بندگی کرواور طاغوت (ہرسرکش اور باغی خواہ شیطان ہویا انسان) کی بندگی ہے بچو۔'' ُ خاتم النبیین جناب محمد رسول الله مَنْ لَیْمُ کی حیات طیبه نسل انسانیت کے لیے نمونہ کھہری، ارشاد ہوتا ﴿ قُلُ يَا يُهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللهِ اِلَيْكُمُ جَمِيْعَا وِالَّذِي لَهُ مُلُكُ السَّمُوٰتِ والْأَرْضِ \* لَآ اِللَّهَ اللَّهُ هُوَ يُحْى وَيُمِينُ \* فَأَمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيّ الْأُمِّيّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمْتِهِ وَاتَّبعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ١٥٨ ﴿ الاعراف: ١٥٨] "اے لوگو! میں تم سب کی طرف اس اللہ کا رسول ہوں جس کے لیے آسانوں اور زمین کی بادشاہت ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، وہی زندہ کرتا اور مارتا ہے پس تم لوگ الله پر اور اُس کے رسول نبی امّی پر ایمان لاؤ جوخود الله اور اُس کے کلام پر ایمان رکھتا ہے اور اُس کی امتاع کرو تا که تم راه پاپ ہو جاؤ۔'' يه وه واضح اور روش وستور حيات ہے جس كے متعلق رسول الله عليهم نے ارشاد فرمايا:" كَيْلُهَا 'كَنَهَا رهَا " کہ اس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہیں۔ اس پاکیزہ دستور حیات سے وہی منہ موڑ سکتا ہے جس نے اپنے

اخلا قيات آ داب واخلاق From quranurdu.com نفس كواحمق بناليا ہو۔ ﴿ وَمَنُ يَّرُغَبُ عَنُ مِّلَةِ إِبْرَاهِمَ إِلَّا مَنُ سَفِهَ نَفْسَهُ ﴾ [البقرة:١٣١] "اور ملّتِ ابراہیمی سے، سوائے اُس آ دمی کے بھلا اور کون إعراض کرسکتا ہے جس نے اینے آب کواحمق بنایا ؟'' الیہا ہی احمق اور اجد محض اپنی خواہشات کا شکار ہو جاتا ہے ۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ افراد اور قوموں میں خواہشات کی پیروی ہی گمراہی اور تباہی کا باعث ہوتی ہے۔ ﴿ اَفَرَءَ يُتَ مَنِ اتَّخَذَ الِهَهُ هَوْهُ وَاَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمِ وَّخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبه وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشُوةً \* فَمَن يَّهُدِيهِ مِنْ م بَعُدِ اللهِ ﴾ [الجاثيه: ٢٣] '' کیا آپ نے اُس شخص کے حال پرغور کیا ہے جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا اور اللہ نے اُسے حق بات کا علم ہوجانے کے باوجود گراہ کر دیا اور اُس کے کان اور دِل پر مہر لگا دی اور اُس کی آنکھ پر پردہ ڈال دیا ، ایسے آ دمی کو اللہ کے بعد کون راہ دکھا الله تعالیٰ کا قانون بیہ ہے کہ جولوگ حق وصدافت سے قطعی طور پر منہ موڑ لیتے ہیں اور سیائی کو قبول کرنے کے لیے کسی طرح بھی تیار نہیں ہوتے ہیں، بلکہ اُس کی مخالفت پر کمر کس لیتے ہیں، اُن کے کانوں اور دلوں پر مہر لگ جاتی ہے اور وہ حق بات قبول کرنے سے محروم ہو جاتے ہیں، ہاں جولوگ ذرا بھی نیکی کی طرف بڑھنے کا ارادہ کرتے ہیں، اُن کی مہر ٹوٹ جاتی ہے اور اللہ کی طرف سے اُن کے لیے ہدایت اور روشنی کا سروسامان ہو جاتا ہے۔خواہشاتِ نفس کی پیروی سے بڑھ کر شاید کوئی گمراہی نہیں ہے، قرآن حکیم نے اس کی طرف اس طرح توجہ دلائی ہے۔ ﴿ وَمَنُ أَضَلَّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوْلَا بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ ﴾ [الفصص: ٥٠] ''اور اُس شخص سے زیادہ مراہ کون ہو گا جو اللہ کی ہدایت کے بغیر اپنی خواہش کی اتباع کرتا ایسا شخص ہی نفس کا غلام اور اسیر ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے حجوثی امیدیں لگاتا ہے، حالانکہ اُسے جاننا جاہیے کہ اللہ نے اپنی رحمت ان لوگوں کے لیے مقرر کی ہے جو پر ہیز گار ہیں، اُس سے ڈرتے ہیں، صوم وصلوۃ کے پابند ہیں اور اسوہُ رسول مُثاثِیُّا کواپنی زندگی کا لائحهُمل بناتے ہیں۔ آج بحثیت مجموعی امتِ مسلمہ خواہشات کی غلام بن چکی ہے،قرآن و سنت کی روشن ہدایت سے

آ داب واخلاق کہیں دور جا پڑی ہے، قرآن حکیم نے کتنے واشگاف الفاظ میں کہاہے: ﴿ إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ امَّنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلُوةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكُوةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ ٥ وَمَنْ يَّتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِيْنَ الْمَنُوا فَانَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ ١٠٥٥ [المائدة:٥٦،٥٥] " تہارے دوست تو بس اللہ اور اس کا رسول اور ایمان والے ہیں جو نماز کی پابندی رکھتے ہیں اور زکوۃ دیتے رہتے ہیں اس حال میں کہ (ان کی بیشانیاں رب کریم) کے در پر جھی رہتی ہیں اور جو کوئی اللہ اور اُس کے رسول اور ایمان والوں سے دوستی رکھے گا سو بے شک الله ہی کا گروہ غالب ہے۔'' گر افسوس صد افسوس کہ ہمارے حکمرانوں کی دوستی کن لوگوں سے ہے؟ اور دوستی کے پردے میں کن لوگوں کو نقصان پہنچ رہا ہے، فلسطین کے مسلمانوں کی زبوں حالی سے کون واقف نہیں ہے، تشمیریوں پرظلم وستم کی داستان بڑی طویل ہے، چیچنیا کے مسلمان گہری سازش کا شکار ہیں، ا فغانستان پر کیا کچھ نہ ہوا؟ اور ابعراق کو تختہ مثق بنانے کی تیاریاں ہیں، قرآن کا یہ فیصلہ اپنی جگہ آج بھی اٹل ہے: ﴿ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ اَهُوَآءَ هُمُ بَعْدَ الَّذِي جَآءَ كَ مِنَ الْعِلْمِ " مَالَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَّلِيَّ وَّ لَا نَصِيْر اللهِ البقرة: ١٢٠] "اوراگرتم نے اُس علم کے بعد جوتمہارے پاس آچکا ہے ان (بہود ونصاری) کی خواہشات

کی پیروی کی، تو اللہ کی طرف ہے آپ کا کوئی حمایتی اور مددگار نہ ہو گا۔''

یہ حقیقت ہے کہ ہم اس وقت اللہ کی حمایت اور مدد سے محروم ہو چکے ہیں کیونکہ ہم نے اس کے قانون کوتوڑا ہے اور خواہشات نفس کے بجاری بنے بیٹھے ہیں۔ کیا ایسا تو نہیں کہ ہم نے دنیا اور آخرت

کے خسارے کا سودا کیا ہو؟

# و اللهُمَّ احْفَظُنِي بِالْإِسُلَامِ قَائِمًا وَّاحُفَظُنِي بِالْإِسُلَامِ رَاقِدًا وَلَا تُشُمِتُ بِيُ عَدُوًا وَلَا تُشُمِتُ بِي عَدُوًّا وَ لَا تُشُمِتُ بِي عَدُوًّا وَ لَا تَشُمِتُ بِي عَدُوًّا وَ لَا تَشُمِتُ بِي عَدُوًا وَنَهُ بِيَدِكَ وَاعُوذُ بِكَ مِنُ كُلِّ خَيْرٍ خَزَائِنُهُ بِيَدِكَ وَاعُوذُ بِكَ مِن

كُلُّ شُرِّ خَزَائِنُهُ بِيَدِكَ » '' اے اللہ مجھے اٹھتے ، بیٹھتے اور جا گتے اسلام ہی پر قائم رکھیے اور کسی دشمن اور کسی حاسد کو مجھ

پر طعنہ کا موقع نہ دیجیے، الٰہی میں آپ سے وہ سب مجلائیاں مانگتا ہوں جن کے خزانے آپ کے ہاتھ میں ہیں ،الٰہی! میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں ہر شر سے جو آپ کے ہاتھ میں ہے۔''

# تربيت نفس

رسول الله مَالِيَّةِ كَم دعاؤن مِين سے بيه دعاء بھي تھي۔

﴿ اَللَّهُمَّ اتِ نَفُسِيُ تَقُوٰهَا وزَكِّهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنُ زَكُّهَا أَنْتَ وَلَيُّهَا وَمَوُلَاهَا ۗ ››

[الحزب المقبول] ''اے اللہ میرےنفس کو تقویل عطا فرما اور اس کا تزکیہ فرما توہی بہتر تزکیہ فرماسکتا ہے۔ تو ہی

اس کا مالک ہے اور تو ہی اس کا مددگار ہے۔''

المغت : لفظ تربیت کا مادہ ربایر ہو ہے جس کا معنی بڑھنا،زیادہ ہونا اور نشوونما یانا ہے۔اسی سے

محاورہ "ربی الولد" یعنی لڑکے کی پرورش کرنا، پالنا تعلیم وتربیت دینا اور نگہداشت کرنا ہے۔

[ القاموس الفريد،مولانا وحيد الزمان كيرانوي ]

تربيت: يرورش، پرداخت، تعليم وتهذيب تعليم اخلاق - وفيروز اللغات

نفس: نفس عربی زبان میں متعدد معنوں میں استعال ہوتا ہے۔دل،روح،کشائش ،فراخی اور جان

کے لیے آتا ہے مگر آج کی مجلس میں میرا موضوع سخن تربیت نفس ہے اس سے مراد دل ہے ،جیسا کہ

﴿ وَاعْلَمُوا آنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي آنُفُسِكُمُ ﴾ [البقرة: ٢٣٥]

"اور جان لو کہ جو کیج تنہارے دلول میں ہے وہ اللہ کوسب معلوم ہے۔" امفر دات القر آن امام راغب اصفهانی)

نفس کو تین اہم قسموں میں تقسیم کرسکتے ہیں۔

□ ..... نفس امّاره تا ..... نفس لوّامه سس نفس مطمئنه

#### نفس امّاره:

برائی کی طرف مائل کرنے والانفس جبیما کہ ارشاد ہوتا ہے۔ ﴿ وَمَاۤ أُبَرِّئُ نَفْسِي ۚ إِنَّ النَّفْسَ لَا مَّارَةٌ مِبِالسُّوۡءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي ﴾

''اور میں اپنے نفس کو پاک نہیں کہتا کیوں کہ نفس تو (انسان کو)برائی ہی سکھاتا ہے بجز

آ داب واخلاق

اس(نفس)کے جس پر میرا پروردگار رحم فر مائے۔

گناہ سرزد ہونے کے بعد اپنے آپ کولعنت ملامت کرنے والائفس ،جبیبا کہ ارشاد ہوتا ہے۔

﴿ لَا أَقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيلَمَةِ ۞ وَ لَا أَقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ ۞ ﴿ وَلَا أَقْسِمُ اللَّوَامَةِ ۞ ﴿ وَلَا أَقْسِمُ اللَّوْامَةِ ۞ ﴾ [القيمة:١-٢] ''میں قیامت کے دن کی قشم کھا تا ہول''،اور میں قشم کھا تا ہوں اس نفس کی جو برائی پر ملامت

كرے (كموت كے بعد زندہ كيا جانا ايك امرواقعى ہے)

نفس لوامہ کو انسان کی تربیت میں بڑادخل ہے۔ یہی اسے غلطیوں پر نادم اور شرمسار ہونا سکھا تا ہے اور رفتہ رفتہ نفسِ مطمئنہ کا درجہ اختیار کر لیتا ہے اور جواسے بالآخر فوز وفلاح سے ہمکنار کردیتا ہے۔

نفس مطمئنه:

تھم الہی پر چلنے والانفس جو بری باتوں سے پاک وصاف رہے اور رب تعالیٰ کی رضاپر قانع اور

پرسکون رہے۔ یہی قرآن کا پیندیدہ اور مطلوب نفس ہے۔ارشاد ہوتا ہے۔ ﴿ يَأَيَّتُهَا النَّفُسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ﴾ اِرْجعِيَّ الِي رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرُضِيَّةً ﴾ فَادُخُلِي فِي

عِبَادِي ٢٥ وَادْخُلِي جَنَّتِي ١٤ الفجر ٢٨ تا٣٠] "اے نفس مطمئن ، لوٹ چل اینے رب کی طرف اس حال میں کہ تو (اینے انجام نیک

سے)خوش اور اپنے رب کے نز دیک پیندیدہ ہے۔شامل ہوجا میرے(نیک)بندوں میں اور

داخل ہوجا میری جنت میں۔''

جس طرح کسی چمن کی ٹھیک ٹھیک آبیاری اور نگرانی کی جاتی ہے اور وہ پھلتا پھولتا،سرسبزوشاداب ہوجاتا ہے۔اسی طرح نفس بھی محنت وریاضت،احساب اور نگہداشت سے تندرست وتوانا رہتاہے اور یہ

عین ممکن ہے کہ محنت شاقہ اور مسلسل تربیت سے نفس امارہ سے نفس مطمئنہ میں تبدیل ہوجائے کیونکہ رب کریم کا وعدہ ہے۔

﴿ وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوا فِيْنَا لَنَهُدِينَنَّهُمْ سُبُلَنَا ﴾ [العنكبوت-٢٩]

''اور جولوگ ہماری راہ میں جدوجہد کریں گے۔ان کی ہم اپنی راہوں تک ضرور بالضرور رہنمائی

اسلام اور اس کی پا کیزہ تعلیمات اصلاحِ نفس کا بہترین حل ہیں۔اللہ تعالیٰ پر پختہ ایمان ویقین اور ہمیشہ اس سے خوف وخشیت اور رو نے جزا اس کے حضور جوابد ہی کا ڈرتر بیت نفس کا بہترین سروسامان ہے۔

آ داب واخلاق ﴿ إِنَّ الَّذِيْنَ يَخُشَوُنَ رَبَّهُمُ بِالْغَيْبِ لَهُمُ مَّغُفِرَةٌ وَّ أَجُرٌ كَبِيرٌ ثِ ﴾ [الملك:١٢] "بلاشبہ جولوگ اینے رب سے بن دیکھے ڈرتے ہیں ان کے لیے (اللہ کی طرف سے) بخشش اور بہت بڑا اجر ہے۔جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتے۔'' اسلامی عبادات پر غور سیجیے کہ ان کی ادائیگی سے نفسِ انسانی کس طرح سدھرتا اور نکھرتا رہتا ہے خشوع وخضوع سے ادائیکی نماز برائیوں اور بے حیائیوں سے نجات کا سامان بلتی ہے۔ ﴿ إِنَّ الصَّلُوةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكُرِ ﴾ [العنكبوت ١٥] ''بلاشبه نماز (لوگوں کو) بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔'' تقویٰ وطہارت روزہ کے ثمرات ہیں۔ ﴿ يَا يَيُهَا الَّذِيْنَ امَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمُ لَعَلَّكُمُ تَتَّقُونَ ۞ ﴿ وَالبقره-١٨٣] "اے ایمان والوائم پر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ ان پر فرض کیے گئے تھے جوتم سے پہلے تھے تا کہتم پر ہیز گاربن جاؤ۔ (نفس امارہ سے نکل کرنفس مطمئنہ میں داخل ہوجاؤ۔ ) ز کو ہ سے نفس حرص و بخل سے پاک ہوجا تاہے۔ ﴿ خُذُ مِنْ أَمُوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمُ بِهَا ﴾ [النوبة-١٠٣] "آپ ان کے مال میں سے صدقہ کیں کہ اس سے آپ ان کو (حرص و بخل)سے پاک اور صاف فرمائیں (اور وہ زندگی کی یا کیزہ شاہراہ پر چل پڑیں) حج بھی توشئہ پر ہیز گاری کا سروسامان مہیا کرتا ہے۔ ﴿ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقُوى ﴾ [البقره-آيت١٩٧] ''اور زادِ راہ(ضرور) لے لیا کرو(اور اس طرح نہ نکلو کہ راستہ بھر بھیک مانگتے جاؤ اور یاد رکھو) کہ سب سے بہتر توشہ تقویٰ ہے۔'' پھر تربیت نفس کے لیے انسان کو صبح وشام بہت سے مواقع پیش آتے ہیں۔بروں کا ادب،چھوٹوں پر شفقت، بیاروں کی تیاردارِی، پڑوسیوں کی خدمت، ناداروں کی مدد، بیواؤں اور تیموں کی سر پرستی، ۔ خدمت خلق اور ایسے کتنے ہی نیکی نے کام ہیں جوتر بیت نفس کے لیے کارگر ثابت ہوتے ہیں۔ جہاں نفس بے لگام ہوتا ہے اسلام اس کا فوری حل تجویز کرتا ہے نفس میں اگر غصہ آ جائے اور مشتعل موجائے تو رسول الله سَلَالِيَّا مِمْ فرماتے ہیں: ''غصہ شیطان سے ہے اور شیطان آگ سے بناہے اور آگ کو پانی ٹھنڈا کرتاہے تو جس کو

عصه آجائے اس کو جاہیے کہ وضو کرے۔سیدنا ابو ذر والٹو کہتے ہیں کہ رسول الله عالیا م فرمایا: جس کو غصہ آجائے وہ اگر کھڑاہے تو چاہیے کہ بیٹھ جائے اگر اس سے بھی کم نہ ہوتو على سي كدوه ليك جائد "سيرت النبي تَالَيْنَا -ج:٦] پھر تربیت نفس کے لیے نیک لوگوں کی ہم نشینی کو تجویز کیا گیا ہے۔رسول اللہ مَالَّيْمَ کا ارشاد ہے۔ " آدمی این دوست کے دین پر ہوتا ہے،اس لیے ہر شخص کو دیکھ لینا عاہے کہ وہ کس سے دوستی کرتا ہے۔'' پھر فر مایا کہ اچھے ہم نشین کی مثال مشک بیجنے والے اور لوہار کی بھٹی کی ہے۔مثک بیجنے والے سے تم کو کچھ فائدہ ضرور پہنچے گا یا اس کوخریدو کے یا اس کی خوشبو یاؤ گے۔لیکن لوہار کی بھٹی تمہارا کیڑا جلائے گی یا تمہارے دماغ میں اس کی ناگوار ہو پہنچے گی- [بخاری، کتاب البيوع] سعدی شیرازی کہتے ہیں \_ صحبتِ صالح ترا صالح عُند صحبت طالع ترا طالع كند حقیقت تو یہ ہے کہ نفس کی اصلاح سے ہی پورے جسم کی اصلاح ہے اور نفس کے بگاڑ سے ہی بورے جسم كا بگاڑ ہے۔اس ليے رسول الله مَالَيْنَا كا ارشاد ہے:۔ ' جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے۔اگر وہ ٹھیک رہے تو پورا جسم ٹھیک رہتاہے۔اگراس میں بگاڑ پیدا ہوجائے تو پورےجسم میں بگاڑ پیدا ہوجا تا ہے۔ جان لو کہ وہ دل ہے۔'' اور شاید برے نفس سے زیادہ کوئی موذی اور تکلیف دہ چیز دنیا میں نہیں ہے۔ اسے زیر کرنا ہی جوانمردی اور بہادری ہے نهبک واژدها وشیر نر مارا نو کیا مارا بڑے موذی کو مارا نفس امارہ کو گر مارا اے رب کریم !ہم تیرے عاجز وناتواں بندے ہیں۔اور صرف تیرے ہی حضور تجھ سے فریاد کرتے ہیں۔ ﴿ اَللَّهُمَّ رَحُمَتَكَ نَرُجُوا فَلَا تَكِلُنَا اللِّي اَنْفُسِنَا طَرُفَةَ عَيْنٍ وَاصُلِحُ لَنَا شَأْنَنَا كُلَّةً

آ داب واخلاق

اخلاقیات ۶ لَا إِلَّهُ إِلَّا أَنْتَ ﴾ آمين يا رب العالمين

" اے اللہ ہم آپ کی رحت کے امیدوار ہیں آپ ہم کو ایک بل کے لیے بھی ہمارے نفس کے حوالے نہ کرنا اور ہمارے سب احوال کی اصلاح فرمایئے آپ کے علاوہ ہمارا کوئی معبود

# نیک اور بری مجلس کے اثرات

وَ عَنُ اَبِيُ مُوْسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « إِنَّمَا مَثَلُ الْجَلِيْسِ الصَّالِحِ وَجَلِيْسِ السُّوءِ كَحَامِلِ الْمِسُكِ وَنَافِحِ الْكِيْرِ: فَحَامِلُ الْمِسُكِ إِمَّا أَنُ يُنحُذِيَكَ وَإِمَّا أَنُ تَبُتَاعَ مِنْهُ وَإِمَّا أَنُ تَجِدَ مِنْهُ رِيُحًا طَيِّبَةً وَنَافِخُ الْكِيْرِ إِمَّا أَنُ يُتُحُرِقَ ثِيَابَكَ و إِمَّا أَنُ تَجِدَ مِنْهُ رِيُحًا مُنْتِنَةً ﴾[متفق عليه،مشكوة، باب الحب في الله] '' ابوموی طاشی کہتے ہیں کہ جناب رسول الله طالی کا ارشاد گرامی ہے کہ اچھے اور برے ساتھی کی مثال الیں ہے جیسے کہ مشک فروش ( خوشبو بیچنے والا) اور بھٹی پھو نکنے والا ہو۔ مشک فروش یا تمہیں مشک مدیہ کردے گا یاتم اس سے خرید لوگے یا (بید دونوں صورتیں نہ ہوں کم از کم) تم

اس کی اچھی خوشبوسونگھ لو گے اور بھٹی چھو نکنے والا یا تو تمہارے کپڑے جلا دے گا یا چھرتم اس کے پاس سے بدبودار بوہی پاؤ گے۔''

جس طرح پا کیزہ غذا، صاف ستھری آب و ہوا ، شفاف اور تازہ پانی جسمانی صحت کے لیے ضروری ہے اسی طرح نیک اور اچھے لوگوں کی رفاقت ،ابرار و صالحین کی ہم نتینی روحانی صحت کے لیے ضروری ہے۔ اور بہترین انسان وہی ہوتا ہے جس کا جسم اگر تنو مند اور توانا ہے تو روح بھی فرحاں و

آپ ایک ایسے چمن سے گزرتے ہیں جو رنگ برنگ چھولوں سے سجا ہوا ہے تو آپ کا دل و دماغ ان کی بو باس سے معطر ہو جائے گا اور جی جا ہے گا کہ وہیں تھہر جائیں اور اگر کسی گندگی کے ڈھیر سے

گزرنے کا اتفاق ہوتو دماغ سے نے گتا ہے اور سانس روک کر آپ وہاں سے بھاگ نکلتے ہیں اسی طرح ا چھی اور بری دوستی، نیک اور بدمجلس کی مثال ہے ۔ اچھی دوستی پھولوں کی طرح چہکتی اور مہکتی ہے ۔ جب کہ بری دوستی گندگی کے ڈھیر کی مانند، ذہن وفکر میں سراند اور غلاظت پیدا کرتی ہے۔ یاد رکھیے پھولوں

آ داب واخلاق 🌊 🍣 میں بسی ہوئی مٹی سے بھی خوشبو آنے لگتی ہے اور غلاظت کے ڈھیر میں پھول بھی بدنام ہو جاتے ہیں اور ا پی خوشبو کھو دیتے ہیں ۔سعدی شیرازی نے گلستان میں ایک عجیب وغریب حکایت کھی ہے کہ آخیس اینے دوست سے مٹی کی ایسی ڈلی ملی جو خوشبو دارتھی۔ پھر اس سے کس طرح مخاطب ہوئے اور مٹی نے زبان حال سے کیا جواب دیا۔ سنیے: از بوئے دلآویز تو مستم من گلے ناچیز مدتے همنشیں در من اثر کرد وگرنہ من ہماں خاکم کہ ہستم اس کا اُردو ترجمه کسی نے بڑی خوب صورتی سے اشعار ہی میں کردیا ہے: اک مہرباں سے خاکِ معطر ملی مجھے اک روز جب حمام میں تھا میں نہا رہا یو چھا جو میں نے اس سے تو ہے مشک یا عمیر تیری مہک نے آج مجھے مت کردیا بولی کہ ، میں تو مٹی ہی ناچیز تھی، گر پھولوں کی ہم نشینی کا موقع مجھے ملا یہ سب اثر ہے کھول کی صحبت کا اے ندیم ورنہ میں خاک ہوں مجھے خوشبو سے واسطا ؟ اس لیے دوست اور مجلس کے انتخاب میں بڑے حزم واحتیاط کی ضرورت ہوتی ہے نہ تو ہر دوست اچھا ہوتا ہے اور نہ ہی ہر مجلس بابرکت ہوتی ہے ، اچھے دوست کی رفاقت اور اچھی مجلس میں بیٹھنے سے انشراح صدر ہوتا ہے۔ دل کلی کی طرح کھِل جاتا ہے نیکیوں سے محبت اور برائیوں سے نفرت پیدا ہوتی ہے۔ روزِ جزا وسزا برے لوگوں کی ہم نشینی کا انسان کو زبردست صدمہ ہوگا۔ مگرسوائے رنج اورغم کے اور

From guranurdu.com

آ داب واخلاق

﴿ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَكَيْهِ يَقُولُ يِلَيْتَنِي اتَّخَذُتُ مَعَ الرَّسُول سَبيلًا ١

يُوَيُلَتَى لَيْتَنِي لَمُ اَتَّخِذُ فُلَانًا خَلِيلًا ۞ لَقَدُ اَضَلَنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعُدَ إِذْ جَآءَنِي " وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنْسَانِ خَذُولًا ١٤ ﴿ وَالفرقان: ٢٩-٢٩]

'' اور اس دن ظالم اینے ہاتھوں کو کاٹے گا اور کیے گا، کاش! میں نے رسول کے ساتھ ہی اپنا

راستہ بنایا ہوتا( کہ بیررفافت جنت کی راہ تھی) کاش میں نے فلال شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا

( کہ اس کا راستہ گمراہی اور جہنم کا تھا) اس نے تو میرے پاس نصیحت آ جانے کے بعد مجھے بہکا

دیا اور شیطان (اور اس کا ہمنوا) تو انسان کومصیبت پڑنے پر چھوڑ جانے والا ہے۔''

اس دنیا میں شیطان اور اس کاہر ساتھی ( جنوں اور انسانوں میں سے) نت نے طریقوں سے

بہکاتے ہیں، خوشما حیلے بہانے تراشتے ہیں۔سبز باغ دکھاتے ہیں۔نئ نئی راہوں سے آتے ہیں اور بیہ

نادان انسان ان کی چکنی چیڑی باتوں میں آ کر گمراہ ہو جاتے ہیں ہاں اگر وہ اللہ تعالیٰ سے کو لگائے رکھیں

اور اس کا در نه چھوڑیں اور ہر لمحہ اور ہر وقت اس کی مدد کا سہارا کیس تو یقیناً ان شیاطین کی تمام شرارتیں ا رائیگاں جائیں اگر وہ ایبانہیں کرتے تو حسرت وافسوس کے سوا کچھ ہاتھ نہ آئے گا اور شیطان روز جزا

﴿ قَالَ قَرِيْنُهُ رَبَّنَا مَاۤ أَطْغَيْتُهُ وَلَكِنَ كَانَ فِي ضَلَل مُبَعِيْدٍ ٢٧ ] و: ٢٧]

'' اس کا ساتھی شیطان کے گا: اے ہمارے رب میں نے تو اس کو شرارت پر نہیں ڈالا یہ تو

خود راہ کو بھولا ہوا دُور بڑا تھا۔ (حقیقت ہے ہے کہ اس نے رب کی آیات پر کان ہی نہ دھرا

زندگی کی قدرو قیت طولانی عمر سے نہیں بلکہ نیک اعمال سے پڑتی ہے اور اس کی ترغیب اچھے لوگوں کے میل ملاقات سے ہوتی ہے ۔مثل مشہور ہے کہ خربوزے کو دیکھ کرخربوزہ رنگ پکڑتا ہے اگر آپ نیک

ہیں تو اس کے اثرات آپ کے ہمسایوں پر پڑیں گے اور چراغ سے چراغ جلتا ہے وہ اثرات آگے پھلتے جاتے ہیں کیا خوب سی نے کہا ہے:

کرے ہے کچھ سے کچھ تا ٹیر صحبت صاف باطن کی

ہوئی آتش سے گل کی بیٹھنے رشک شرر شبنم

اس کی شاعرانہ تاویل یوں سمجھ کیجیے کہ شبنم کا مزاج بجائے خود سرد ہے اور رنگ بھی سفیدلیکن جب وہ چول سے ہمکنار ہوئی تو آتش کل لیعن چول کی سرخی سے اس کا رنگ بھی بدل گیا ۔اور وہ سرایا سوز

لحبت بن گئی۔

اس ليے رسول الله مَثَالِيَّةً إِلَيْ فَر ماما:

«إِيَّاكَ وَقَرِيْنَ السُّوءِ فَإِنَّكَ تُعُرَفَ بِهِ » [بحواله تربية الاولاد في الاسلام ـ أَثْ عبدالله ناصح علوان] '' برے ساتھی سے بچواس لیے کہتم اس کے ذریعے سے پہچانے جاتے ہو۔''

كتاب كے مصنف جناب شخ عبدالله ناصح لكھتے ہيں:

" بچوں کوبگاڑنے اور خراب کرنے میں سب سے بڑا سبب یری صحبت اور بد کردار ساتھی ہوتے ہیں اور خاص طور سے اگر بچہ بیوتوف ،سیدھا سادھا، لا اُبالی اور عقیدہ کا کم زور

ہوتو خراب مجالس اور بد کردار لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے متاثر ہو کر ان کی گندی عادات اور برے اخلاق این اندر جذب کر لیتا ہے اور رفتہ رفتہ یہ عادات اس میں

پختہ ہوتی جاتی ہیں اور اسے گراہی کی دلدل اور ہلاکت کے کنویں سے نکالنا مشکل ہو جاتا ہے۔''

فاضل مصنف اصلاح وتربیت کاحل به پیش کرتے ہیں کہ:

" والدين اور مرتي حضرات (اساتذه بھی اس میں شامل ہیں) اپنی اولاد اور بچوں پر کڑی مگرانی رکھیں بلوغت کی عمر کو پہنچ جائیں تو انھیں اس بات کی خبر رکھنی چاہیے کہ وہ کہاں اٹھتے

بیٹھتے ہیں کہاں صبح وشام گزارتے ہیں؟ اور کن کن جگہوں میں ان کا آنا جانا رہتا ہے ان کے

لیے اچھے رفقاء تلاش کریں اور انھیں نصائح اور تنبیہات سے چوکس رکھیں۔

قرآن و حدیث کی زرّیں ہدایات روش اور واضح ہیں اور اہل علم وبصیرت کی رہبری بھی ہمارے لیے سرمہ بصیرت ہے مگر کیا سیجیے جب ہر طرف اندھیرا چھا رہا ہوتو ایک شریف انسان سرپیٹ کے رہ

جاتا ہے سکولوں اور کالجوں کا ماحول خراب، گلی کوچوں کی فضا مسموم، سرطوں اور بازاروں میں فحاثی اور عریانی اخبارات، سینماؤں کی فخش تصاویر سے بھرے ہوئے، ٹی وی پر تھلم کھلا بے حیائی کا پر چار ، کتب

خانوں میں غلطفتم کے ناول کی اشاعت اور ان پر نہ کوئی پابندی اور قدغن۔ پیطوفانِ بدتمیزی ہرسو پھیلا ہوا ہے اور اس میں بڑے بڑے اچھے گھرانوں کے بچے بہتے جا رہے ہیں۔اس نازک صورت ِ حال کی

آ داب واخلاق

اخلاقيات

فکرکس کو ہے؟

معاشرتی برائیوں کی روک تھام اور قانون و اخلاق کی نگہبانی کرنے والا سب سے بڑا ادارہ حکومت

ہے اور یہ بات سب کے علم میں ہے کہ پاکستان کے گذشتہ اٹھاون برس میں سیاسی میدان جوڑ توڑ کا

اکھاڑا بنا رہا ہے اورملک کو صالح قیادت نصیب نہیں ہوئی جس کے سبب تنزل کے اس عمیق کنوئیں میں جا

گرے ہیں کیا اس میں سبک سبک کردم توڑ دیں اور اس سے نکلنے کا کوئی مداوا نہ کریں؟ مسلمان کے

نزدیک مایوسی کفر ہے ، جب تک سانس ہے تب تک آس ہے وہ تیرہ و تاریک ماحول میں بھی ہمت نہیں ہارتا، اورزندگی کے آخری لمحہ تک کوشش کیے جاتا ہے۔

میرے نز دیک سرِ دست اس کا حل بیہ ہے کہ اصحابِ علم و دانش سر جوڑ لیں تو محلّہ واربچوں اور

نوجوانوں کی اصلاح و تربیت کے لیے کمیٹیاں بنائی جائیں جن کے اراکین قوم کے ان فرزندوں کے پاس پہنچ کر انھیں سمجھائیں بجھائیں ، والدین اور اساتذہ کو بھی اس طرف توجہ دینی چاہیے ہرمحلّہ کی مسجد کے خطیب اورامام بھی اس میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں وہ بچوں اور نو جوانوں سے ان کے

گھروں اور میدانوں میں جا کر رابطہ کریں اور جمعۃ المبارک کے خطبات میں صلہ رحمی و اخلاقی پہلوؤں کونمایاں کریں۔

دعاء والتجاء:

﴿ اللَّهُمَّ إِنِّي اَسَأَلُكَ فِعُلَ الْخَيْرَاتِ وَتَرُكَ الْمُنكَرَاتِ ، وَحُبَّ الْمَسَاكِينِ ، وَ أَنُ

تَغُفِرَ لِيُ وَتَرُحَمَنِيُ، وَإِذَا اَردُتَّ بِقَوْمٍ فِتُنَةً ، فَتَوَفَّنِيُ غَيْرَ مَفْتُون ، وَّ اَسُأَلُكَ

حُبَّكَ وَحُبَّ مَنُ يُحِبُّكَ وَخُبَّ عَمَلٍ يُتَقِرِّبُنِي اِلِّي حُبِّكَ »

" اے اللہ! میں آ بے سے نیک کام کرنے اور بُرے کام چھوڑنے کی توفیق چاہتا ہوں،

مجھے غربا و مساکین سے بھی انس کی توفیق عطا فرمایئے ، مجھے بخش دیکیے اور مجھ پر رخم

فرمایئے اور جب آ یکسی قوم کو آ زمائش میں ڈالنا چاہیں تو مجھے اس آ زمائش میں ڈالے بغیر ہی ( دنیا ہے) اٹھالیجیے اور میں سوالی ہوں آ پ سے آ پ کی محبت کا اور ہر اس شخص

کی محبت کا جو آپ سے محبت کرتا ہے اور اس عمل کی محبت کا جو مجھے آپ کی محبت کے قریب کردے ۔''

نز كبير نفس

آ داب واخلاق

عَنُ أَبِي يَعُلَى شَدَّادِ بُنِ أَوْسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ﴿ ٱلْكَيِّسُ مَنُ دَانَ نَفُسَهُ وَعَمِلَ لِمَا بَعُدَ الْمَوْتِ وَالْعَاجِزُ مَنُ أَتُبَعَ نَفُسَهُ

هَوَاهَا وَتَمَنَّى عَلَى اللهِ الْاَمَانِيُّ » [ رواه الترمذي، و الحديث حسن ، رياض الصالحين باب المراقبه] '' سیدنا شداد بن اوس والنفؤسے روایت ہے کہ نبی منافیا آنے فرمایا عقلمند وہ ہے جو اینے نفس کا محاسبہ

كرتا رہے اور آخرت كے ليے اعمالِ صالحہ ميں كوشال رہے اور بيچھے رہنے والا (فاتر العقل) وہ ہے

جوخواہشاتِ نفس کا شکار ہو جائے اور ( پھر بھی) اللہ سے بڑی بڑی امیدیں لگائے بیٹھا رہے۔'' '' تزکیه'' کا لغوی مفہوم کسی چیز کو صاف ستھرا بنانا، اس کونشو و نما دینا، بروان چڑھانا اور پھلنے پھو لنے

دینا ہے جب کہ اس کا اصطلاحی مفہوم بھی کچھ اس کے قریب ہے بعنی نفس کو غلط رجحانات اور میلانات سے

موڑ کر طہارت ِفکر اور خشیت الہی سے آ راستہ کر کے نیک اعمال کے ذریعہ اسے درجہ کمال تک پہنچانا ہے۔ عربی زبان کا محاورہ'' الزّ رع بزکو' تھیتی کے بڑھنے اور پھلنے پھو لنے کے لیے بولا جاتا ہے اسی سے

ز کو ۃ کا لفظ مشتق ہے یعنی وہ حصہ جو مال سے رضائے الہی کے لیے فقراء و مساکین کو دیا جاتا ہے اس میں برکت کی امید ہوتی ہے یا اس لیے کہ اس سے نفس پا کیزہ ہوتا ہے۔

تز کیہ نفس سے ہی انسان دنیا میں اوصاف حمیدہ کامستحق ہوتا ہے اور آخرت میں اجر و ثواب بھی اسی کی بدولت حاصل ہو گا۔ اور تزکیہ نفس کے حصول کا طریقہ ہیے ہے کہ انسان ان باتوں کی کوشش میں ہمہ تن مصروف ہو جائے جن سے طہارتِ نفس حاصل ہوتی ہے۔

اب رہا یہ کہ طہارت نفس کا حصول کیسے ممکن ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اپنے آپ کو شریعت

کے اوامر و نواہی کا یابند بنایا جائے۔ وہ تمام امور جنھیں قر آن وسنت میں کرنے کا تھکم دیا گیا ہے ان کی یا بندی کی جائے اور ان تمام کاموں سے رک جائیں جس سے رکنے کے لیے کہا گیا ہے۔

اسلامی زندگی کے دو اہم شعبے ہیں.....حقوق الله اور حقوق العباد اور یہ دونوں شعبے زندگی کو متوازن اور معتدل بناتے ہیں۔ مثلاً نماز کا قائم کرنا اللہ کاحق ہے تو اہل خانہ کی خدمت بندوں کاحق ہے ماہ رمضان میں روزہ رکھنا اللہ کا حق ہے تو فقراء و مساکین کی خدمت ، پڑوسیوں سے حسن سلوک، بتامیٰ کی خبر

گیری، بڑوں کا ادب جھوٹوں پر شفقت وغیرہ بندوں کا حق ہے اور جب تک ان دونوں شعبوں کو ٹھیک ٹھیک سرانجام نہ دیا جائے طہارت نفس کا حصول مشکل ہی نہیں ناممکن ہے اور ظاہر ہے کہ جب تک نفس

آ داب واخلاق ر میں ہوتز کیہ کا حاصل ہونا کسی طرح بھی ممکن نہیں ہے۔ پاکیزہ نہ ہوتز کیہ کا حاصل ہونا کسی طرح بھی ممکن نہیں ہے۔ '' نفس'' عربی زبان کا لفظ ہے اور لغت میں اس کے متعدد معانی آتے ہیں ۔ آج کی گفتگو میں نفسر سے مراد قلب اور ضمیر ہے جبیا کہ حدیث مبارک میں جناب رسول الله عَالَيْمُ ارشاد فرماتے ہیں۔ '' سن لو! جسم انسانی میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے ، اگر وہ درست ہو جائے تو پوراجسم درست ہو جاتا ہے اور وہ بگڑ جائے تو پوراجسم بگڑ جاتا ہے سن لو وہ دل ہے۔ ‹‹ إِذَا صَلُحَتُ صَلُحَ النَّجَسَدُ كُلُّهُ وَ إِذَا فَسَدَتُ فَسَدَ النَّجَسَدُ كُلُّهُ ، أَلَا وَهِيَ الْقَلُبُ ›› اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی اصلاح پہلے اندر سے شروع ہوتی ہے اور اس کا مرکزی مقام دل ہے اور یہی وہ مقام ہے جہاں ایمان کی آبیاری ہوتی ہے تقویٰ کا نیج بویا جاتا ہے نیت درست کی جاتی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی محبت سے معمور ہو جاتا ہے اس لیے ایک موقع پر جناب رسول الله مَلَا لَيْهِ فِي اشاره كرك فرمايا: ﴿ اَلتَّقُوٰى هَهُنَا ، التَّقُوٰى هَهُنَا وَ يُشِيُر اِلِّي صَدْرِهِ ﴾ '' لیعنی تقویٰ کا مرکز بیدول ہے تقوی کا سرچشمہ بیدل ہے۔'' اور جب تک دل کو کفر اور شرک سے ،نفاق اور حسد سے غیبت اور جھوٹ سے ،ریا کاری اور ظاہر داری جیسی بیار یوں سے پاک کرکے اس میں تو حید اور خلوص ، اطاعت اور محبت صدق اور امانت جیسی نیکیوں کا بیج نہ بویا جائے اور اس کی مسلسل حفاظت اور آبیاری نہ کی جائے تو نہ تز کیہ حاصل ہو سکتا ہے اور نہ ہی فوز و فلاح کی امید کی جاسکتی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے: ﴿ قَلُ أَفُلَحَ مَنْ تَزَكِّي ٥ وَ ذَكَرَ السَّمَ رَبِّهِ فَصَلَّى ١٤ ٥ [الاعلى: ١٤-١٥] " یقیناً وہ فلاح یا گیا جس نے اپنے نفس کو سنوار لیا۔ (تزکیہ کر لیا) اور اپنے رب کا ذکر کیا قرآن نے اس نفس کی تین اقسام بتائی ہیں۔ نفس امّارہ، نفس لوّامہ اور نفس مطمئنّه. فس امارہ ایبانفس ہے جوانسان کو برائیوں پراکسا تا ہے جبیبا کہ قرآن میں آتا ہے: ﴿ وَمَآ أُبَرِّئُ نَفْسِي ۚ إِنَّ النَّفْسَ لَا مَّارَةٌ ۗ بِالسُّوۡءِ اِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي ﴾

ا سورہ یوسف اور '' اور میں اپنے آپ کو پاک صاف نہیں کہتا کیوں کہنفس تو اکثر برائی پر اکساتا رہتا ہے مگر جس پر میرے رب کی رحمت ہو( وہ فریبِ نفس سے پچ ٹکلتا ہے)

بندہ مومن کی عجز اور خاکساری اسی میں ہے کہ وہ گنا ہوں سے بیخنے کے لیے اپنے رب کی رحمت کا سہارا تلاش کرے اور وہ صرف اس کی رحمت اور فضل سے پچ سکتا ہے وگر نہ نفس تو برائیوں پر اکساتا ہی ر ہتا ہے سورة يوسف ميں ذكر ہے كه سيرنا يوسف عاليًا بھى محض اينے رب كى رحمت سے معصيت سے كناره کش رہے۔ دراصل نفس امارہ سے جنگ سب سے بردی عظمت ہے کیا خوب کسی شاعر نے کہا ہے: بڑے موذی کو مارا نفسِ امارہ کو گر مارا اور کبھی بھی کسی اچھے مخص کواپنی پا کیزگی اور اچھائی پرغرور نہیں ہونا چاہیے بلکہ ہرنیکی اور اچھائی جس کا صدور اس سے ہو محض اپنے رب کا فضل اور اس کی رحمت خیال کرے اور جو غلطی ہو جائے وہ اپنے فس کومنسوب کرے اور اس پر اسے ملامت کرے۔ ﴿ فَلَا تُزَكُّواۤ النَّفُسَكُمُ \* هُوَ اَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقٰي ﴾ [النجم:٣٢] '' پس تم اپنے پاک وصاف ہونے کا دعویٰ نہ کرو، وہی بہتر جانتا ہے کہ کون مثقی ہے۔'' نفس کی دوسری قشم نفس لوامہ ہے انسان جب بھی کسی برائی کا ارادہ کرتا ہے تو یہ اسے ملامت کرتا ہے، اسے احساس دلاتا ہے کہ بیرکام شرفِ انسانیت کے خلاف ہے۔اگر کوئی انسان ضمیر کی دستک کو قبول كرك برائي سے باز رہے اور اس برائي كو پاؤل تلے مسل ڈالے تو وہ اللہ تعالی كا پينديدہ بندہ بن جاتا ہے اور وہ نفس مطمئنہ کے درجے میں پہنچ جاتا ہے اور اگر وہ نفس لوامہ کی دستک کو نظر انداز کردے تو وہ گناہوں کی دلدل یں پھنس کر تباہ و برباد ہو جاتا ہے ۔قرآن نے نفس لوامہ کا ذکراس طرح کیا ہے۔ ﴿ لَآ أَقُسِمُ بِيَوْمِ القِيلُمَةِ ۞ وَ لَا آُقُسِمُ بِالنَّفُسِ اللَّوَّامَةِ ۞ ﴾ [ سورة القيامة: ٢] '' میں روزِ قیامت کی قتم کھا تا ہوں اور میں قتم کھا تا ہوں ملامت کرنے والے نفس کی۔'' قتم کے شروع میں لا تاکیدی ہے لیعنی ربِ عظیم کی عظمت اور رحمت ہے کہ اس نے انسان کو کھرے اور کھوٹے کی تمیز فرمادی اور اسے بیہ قوت بھی ود بعت فرما دی کہ برائی پر اس کا ضمیر متنبہ ہوجاتا ہے اور اسے بچنے کی تاکید کرتا ہے اگر وہ نفس ناصح کی ہدایت پرعمل کرے اور برائی سے چ نکلے تو ﴿ يَأَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ۞ اِرْجِعِيَّ الِي رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ۞ فَادُخُلِي فِيُ عِبْدِي شَ وَادُخُلِي جَنَّتِي شِ السورة الفجر: ٢٧ ـ ٣٠] " اے وہ نفس جس نے ( برائیوں سے نے کر) اطمینان حاصل کر لیا تو اپنے رب کی طرف والیس چل اس طرح کہ تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی شامل ہو جا میرے(نیک) بندوں

From quranurdu.cor

آ داب واخلاق

میں اور داخل ہو جا میری جنت میں۔''

نظامِ اخلاق کی بیہ وہ بلند چوٹی ہے جس پر اسلام اپنے ماننے والوں کو لا کھڑا کرتا ہے مگر ہم ہیں کہ پستی کی طرف بھاگ رہے ہیں اور اسلام کے زرّیں اور پاکیزہ اصولوں سے منہ موڑے بیٹھے ہیں۔

### دعاء والتجاء:

﴿ اللَّهُمَّ اتِ نَفُسِي تَقُولَهَا وَ زَكِّهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنُ زَكُّهَا أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَولًاهَا ›› '' اے اللہ! میرے نفس کو تقو کی عطا فرما اوراس کا تزکیہ فرما دے تو ہی بہتر تزکیہ فرمانے والا

ہے تو ہی اس نفس کا کارساز ہے اور تو ہی اس کا نگہبان ہے۔" آمین

# فرائض کی یا بندی پر بشارت

وَعَنُ أَيِيُ هُرَيُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ: أَنَّ أَعُرَابِيًّا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! دُلَّنِيُ عَلَى عَمَلٍ اِذَا عَمِلُتُهُ دَخَلُتُ الْجَنَّةَ قَالَ: (( تَعْبُدُ اللَّهَ لَا تُشُرِكُ بِهِ شَيْئًا ، وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ، وَتُؤُتِي الزَّكَاةَ الْمَفُرُوضَةَ ، وَتَصُومُ رَمَضَانَ)) قَالَ: وَالَّذِي نَفُسِي يَدِه لَا أَزِيُدُ عَلَى هذَا، فَلَمَّا وَلَّىٰ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (( مَنُ سَرَّهُ اَنُ يَنظُرَ إِلَى

رَجُل مِنُ أَهُلِ الْجَنَّةِ فَلْيَنُظُرُ إِلى هذا)) [رواه البخاري ومسلم المتجر الرابح، ثواب الصلوات]

''سیدنا ابو ہربرۃ ڈلٹیؤے روایت ہے کہ ایک بدوی رسول الله مَالِیْمَ کی خدمت میں حاضر ہوکر۔ عرض کرنے لگا: اے اللہ کے رسول! مجھے ایساعمل بتائیے جس برعمل پیرا ہو کر میں جنت میں

داخل ہو جاؤں۔ آپ مَالیُّیّا نے فرمایا: ''اللّٰہ کی عبادت کرو، اُس کے ساتھ نسی کوشریک نہ کرو، فرض نمازوں کی پابندی کرو، اور زکوۃ ادا کرو اور رمضان کے روزے رکھو'وہ کہنے لگا مجھے اُس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میری جان ہے میں اس سے آ گے نہیں بڑھوں گا۔ جب وہ واپس ہوا تو

نبی مُلَاثِیْمٌ نے فرمایا: ''جو شخص جنتی آ دمی کو دیکھنا جا ہتا ہو، وہ اِسے دیکھ لے۔''

اس حدیث مبارک میں اتنی بڑی بشارت ہے کہ دنیا کی بڑی سے بڑی دولت بھی اس کے مقابلے میں ہچے

ہے، در اصل صحابہ کرام ڈیکٹی رسول اللہ مُاٹیٹی کی خدمت میں ادب اور خاموثی سے بیٹھتے تھے اور اس بات کے ا نظار میں رہتے تھے کہ کوئی اجنبی آ کرآپ ٹاٹیا سے کوئی مسلہ پوچھے، اور انہیں اس کا جواب مل جائے۔

غور سیجیے کہ شہر سے کہیں دُور گاؤں سے آنے والا دیہاتی کس سادگی اور بھولے بن سے آپ مُلَاثِمُ کی خدمت میں سوال کرتا ہے اور آپ عُلِیم کس نفاست وعمدگی سے اُس کا جواب دیتے ہیں اور اُس پر کتنے بڑے انعام کی خوش خبری بھی سُنا دیتے ہیں۔

ا۔ تو حید ورسالت کا اقرار: توحید کے اقرار سے ایک شخص تمام باطل معبودوں سے نجات پا جاتا ہے،

آ داب واخلاق کر کھیج زندگی کیسوئی اور اطمینان سے ہمکنار ہو جاتی ہے، اُس کا خالق وما لک زندگی کی ہر راہ اور ہر موڑ پر اُس کا رہبر اور مددگار ہوتا ہے، بندہ اپنے مالک کے احکام کی پیروی کر کے دنیا اور آخرت میں کامیابی کی نویدیا تا ہے، وہ بحرو بر اور مشرق ومغرب کے کسی کونے میں چلا جائے، اُسے اپنے مالک کو تلاش کرنے میں کوئی دشواری پیش نہیں آتی۔ إدهروه اینے آقا كو يكارتا ہے أدهراسے فورى جواب مل جاتا ہے: ﴿ وَإِذَا سَالَكَ عِبَادِي عَنِي فَإِنِّي قَرِيْبٌ ﴿ أُجِيْبُ دَعُوةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ﴾ [البقره: ١٨٦] "اور جب میرے بندے تجھ سے میرے متعلق بو بھیں تو ( کہیے) بقیناً میں قریب ہوں، جب دعا كرنے والا مجھے يكارتا ہے تو ميں دعا قبول كرتا ہوں۔'' ''عبادت'' سے مُراد صرف صوم وصلوۃ کی ادائیگی ہی نہیں ہے، بلکہ زندگی کے ہر معاملے اور ہر شعبہ حیات میں اُسی کی اطاعت و بندگی''عبادت'' کہلاتی ہے، ارشاد ہوتا ہے: ﴿ إِنِ الْحُكُمُ إِلَّا لِلَّهِ ۚ أَمَرَ أَلَّا تَعُبُدُوٓاً إِلَّا إِيَّاهُ ﴾ [يوسف: ٤٠] '' اللہ کے سوا (یہاں) کسی کی فرماں روائی نہیں۔(اس لیے) اُس نے یہی حکم دیا ہے کہ اُس کے سوا اورنسی کی عبادت نه کرو۔'' جب كوئى "لَا إللهُ إلا اللهُ" كا سيح ول سے اقرار كر ليتا ہے تو يد محض زبان سے اقرار نہيں موتا بلكه ول كى گہرائی سے اس بات کا اعتراف ہوتا ہے کہ اب وہ صرف اور صرف اپنے مولا و مالک کا حکم مانے گا،من جاہی زندگی کو خیر باد کہہ کر رب جاپی زندگی گزارے گا۔ بہتو انفرادی سطح پر ایسا کرے گا اور قومی سطح پر جولوگ اختیار واقتدار رکھتے ہوئے احکام الہی کو نافذ کرنے میں پہلوتھی کرتے ہیں، قرآن اُن کے بارے میں یہ فیصلہ سنا تا ہے: ﴿ وَمَنْ لَّمُ يَحْكُمُ بِمَآ أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَفِرُونَ ۞ ..... هُمُ الظَّلِمُونَ ١٠٠٠٠ هُمُ الفسِقُونَ ١٥٠١ المائدة: ٤٧٠٤٥،٤٤] " اور جولوگ اللہ کے نازل کردہ احکام کے مطابق فیصلے نہ کریں تو وہی لوگ کافر ..... ظالم ..... نافر مان ہیں۔'' گویا اسلام قبول کرنے کے بعد تمہاری انفرادی زندگی احکام الہی کے سانچے میں ڈھل جائے گی اور اگر اسلام کے نام پر کوئی حکومت وجود میں آتی ہے تو اس کے تمام شعبے ..... عدلیہ اور انتظامیہ ..... اسلام کے زرّیں اصولوں کے مطابق کام کریں گے، اگر وہ ایبا نہ کریں تو وہ کافر، ظالم اور نافرمان کے درجے میں ہوں گے اور ظاہر ہے کہ ایسے لوگ نقصان اور خسارے میں ہیں۔ كلمه طيبه كے دوسرا جزو "مُحَمَّى دَّسُولُ اللهِ" كو بھى ملايا جائے اور ظاہر ہے كه أس كے بغير تو ایمان مکمل نہیں ہوتا ..... تو اُس کا مطلب واضح ہے کہ مسلمانوں کے لیے محمہ رسول اللہ عَالَیْمَ کی حیات طیبہ ہی واجب الا تباع ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کا وہی طریقہ واسلوب مقبولِ بارگاہ ہو گا جو رسول الله مُثَاثِيمًا کی ہدایت کے مطابق ہوگا۔ قرآن اعلان کرتا ہے:

آ داب واخلاق ﴿ وَمَآ التُّكُمُ الرَّسُولُ فَخُنُوهُ وَمَا نَهَكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ﴾ [الحشر: ٧] '' جو بچھ رسول تمہمیں دیں ، وہ لے لو اور جس چیز سے وہ تم کو روک دیں اُس سے رُک جاؤ۔'' يه بھي يادر ہے كه رسول الله مَاليَّا كى حيات طيبة تا قيامت، مومنوں كے ليے نمونه تھرى - ارشاد ہوتا ہے: ﴿ لَقَدُ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولَ اللَّهِ أُسُوَّةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنُ كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ اللَّاخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا ١١٠ الاحزاب: آيت٢١] '' تم لوگوں کے لیے رسول الله (مُثَاثِيمٌ کی حیات طیبہ) میں بہترین نمونہ ہے، ہر اُس شخص کے لیے جواللّٰداور بوم آخرت کا امپدوار ہواور وہ کثرت سے اللّٰد کو یاد کرے۔'' پھر مسلمان کی تعریف حدیث مبارک میں اس طرح کی گئی ہے: (( ٱلمُسُلِمُ مَنُ سَلِمَ الْمُسُلِمُونَ مِنُ لِّسَانِهِ وَيَدِهِ )) '' مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔'' اورمومن تونسل إنساني كے ليے سايدرمت بن جاتا ہے: (( وَالْهُوُّ مِنُ مَنُ اَمِنَهُ النَّاسُ )) '' اورمومن وہ ہےجس سے تمام لوگ امن یا جائیں۔'' کلمہ شہادت ادا کرنے کے بعد زندگی نئی کروٹ لیتی ہے ایمان ویقین کو طہارت نصیب ہوتی ہے، اخلاق وعادات سنور جاتے ہیں، معاملات اور برتاؤ میں محسن پیدا ہوتا ہے، کھانے پینے میں حلال وحرام کی پہچان آتی ہے اور نشست وبرخاست دائرہ تہذیب میں داخل ہو جاتے ہیں،اس طرح مسلمان اللہ تعالیٰ کا پیندیدہ بندہ بن جاتا ہے۔ **۲۔ نماز:** کلمہ توحید کے اقرار کے بعد جب بندہ مومن دن رات میں پانچ بار اپنے رب کے حضور پیش ہوتا ہے اور اپنی جبین نیاز اُس کی چوکھٹ پر جھکا دیتا ہے، تو اِس سے نہصرف اُس کی خطا ئیں دھلتی رہتی ہیں بلکہ اُس کو ا لک سے رہبری اور رہنمائی بھی ملتی رہتی ہے۔نماز عبد اور اُس کے معبود کے درمیان مسلسل اور متواتر رابطہ ہے، بیہ بڑا ہی قیمتی انعام ہے، اللہ تعالی کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے اور اُس سے مناجات کا ذرایعہ ہے: ((إِنَّ الْمُصَلِّيُ يُنَاجِي رَبَّهُ )) [الحديث] '' بلاشبه نمازی اینے رب تعالیٰ سے سر گوشیاں کرتا ہے۔'' نماز مسلمانوں کے معاشر تی نظام کا جامع منشور ہے، اُن کی صفوں کوسیدھا رکھنے کا ذریعہ ہے، انہیں متحد اور منظم رکھنے کا بہترین راستہ ہے، جب امیر وغریب، شاہ وگدا ایک ہی صف میں کندھے سے کندھا اوریاؤں سے یاؤں ملا کر رہے کا ئنات کے حضور کھڑے ہو جاتے ہیں تو ان کے درمیان سے سارے امتیازات اور حسد و رقابت کے جذبات ختم ہو جاتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ احسان ومروت کے احساسات نشوونما یاتے ہیں، وہ آپس کے دُکھ درد میں کام آتے ہیں اور کتنا خوبصورت معاشرہ وجود میں آتا ہے۔ سار زكوت: زكوة مسلمانول كى معاشى واقتصادى ناجمواريول كاحل ہے، بيداميرول اور دولت مندول سے اکٹھی کی جاتی ہے اور اُن کے غرباء ومساکین کو دے دی جاتی ہے۔

آ داب واخلاق (( تُؤُخَدُ مِنُ أَغُنِيَاءِ هِمُ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَاءِ هِمُ )) اِس طرح معاشرتی زندگی میں دولت گردش میں رہتی ہے جو بالآ خرقو می خوش حالی کا ذریعہ بنتی ہے۔ ﴿ كُنَّ لَا يَكُونَ دُولَةً 'بَيْرَ، الْأَغْنِيَآءِ مِنْكُمْ ﴾ [الحشر: ٧] '' تا کہ یہ (مال) تمہارے مالداروں ہی کے درمیان گردش نہ کرتا رہے۔'' اس نقیم سے مزید فائدہ یہ ہوتا ہے کہ غریبوں کی امیروں کے خلاف نفرت جاتی رہتی ہے، نیز فقرو فاقہ کے دُور ہونے سے معاشرے سے چوری، ڈیتی ایسے جرائم بھی نابود ہو جاتے ہیں اور ایک فلاحی ریاست وجود میں آ جالی ہے۔ **۷ بر روزہ**:رمضان المبارک کے روزے امّتِ مسلمہ کی روحانی وجسمانی تربیت کا سروسامان بہم پہنچاتے ہیں، قرآن حکیم نے ایک ہی آیۃ مبارکہ میں اِس ماہ کے ثمرات وبرکات سمیٹ دیئے: ﴿ يَا يُّهَا الَّذِينَ امَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبُلِكُمْ لَعَلَّكُمُ تَتَّقُونَ ١٨٣٠] [البقره:١٨٣] "ا ا ایمان والوا تم پر روز ے فرض کیے گئے جس طرح تم سے الگوں پر فرض کیے گئے تھے، اس ہے تو قع ہے کہتم میں تقویٰ کی صفت پیدا ہو گی۔'' '' تقویٰ'' ایک ایسا وصف ہے جو کسی فرد میں یا افرادِ قوم میں پیدا ہو جائے تو بہت سی برائیاں بیخ وبُن سے ہی ا کھڑ جاتی ہیں، ہر کام سے پہلے بندہ مومن سوچتا ہے کہ اِس میں اللہ تعالیٰ کی رضا ہے یا ناراضی؟ وہ ہر اس کام کو اختیار کرتا ہے جس میں اُس کی رضا مندی ہو اور اُس کام کو چھوڑ دیتا ہے جس میں اُس کی ناراضی ہو۔ قار مین محزم! آپ نے غور کیا کہ اسلام کے بنیادی فرائض کی ادائیگی کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ زندگی کو تابندگی عطا کرتے ہیں، اگر انہیں پورے شعور اور توجہ سے ادا کیا جائے تو ان کے بہت دُور رس اثرات مرتب ہوتے ہیں اور ان سے متصف مخص اللہ تعالیٰ کا پہندیدہ بندہ بن جاتا ہے جس کے لیے جنت کا حصول آسان ہو جاتا ہے اور دنیا میں بھی ایسے افراد سے فلاحی معاشرہ وجود میں آ جا تا ہے۔قر آ ن حکیم نے مختلف مقامات میں اس بات کی بشارت دی ہے۔ ﴿ وَالْمُقِيْمِيْنَ الصَّلْوةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكُوةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ﴿ أُولَئِكَ سَنُوَّتِيهُمُ أَجُرًا عَظِيمًا ۞ ﴾ [النساء: ١٦٢] " (رب كريم كا فرمان ہے) اور جو لوگ نماز قائم كرتے ہيں اور زكوة ديے ہيں، الله اور روزِ آ خرت پریفین رکھتے ہیں، انہیں ہم عنقریب اجرعظیم دیں گے۔'' گر کیا سیجیے کہ خاتم النبیین رسلتے نے مسلمانوں کی دنیا اور آخرت سنوار نے اور بنانے کے لیے کتنا ہی بے خطا اور آسان نسخہ تجویز فرمایا تھا مگر ہم نے ان تمام زریں تعلیمات کو بالائے طاق رکھ دیا ہے جس کے نتیج میں ہماری معاشرتی زندگی فتنہ وفساد کا شکار ہو چکی ہے، سلامتی اور امن نے اپنا بوریا بستر کپیٹ لیا ہے، اغیار ہماری زمینوں پر آ ہستہ آ ہستہ قدم جمارہے ہیں۔اس کی وجہ اور کیا ہو علق ہے کہ ہم نے بنیادی فرائض ہی کو چھوڑ رکھاہے۔۔ کس قدرتم پہ گراں صبح کی بیداری ہے! ہم سے کب پیار ہے؟ ہاں نیند مہیں پیاری ہے

From quranurdu.com طبع آزاد پہ قید رمضان بھاری ہے! شہی کہہ دو یہی آئین وفا داری ہے؟ عَنُ اَبِيُ هُرَيُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ﴿ لَيُسَ الشَّدِيُدُ بِالصُّرُ عَةِ، إنَّمَا الشَّدِيُدُ الَّذِي يَمُلِكُ نَفُسَةً عِندَ الْغَضَبِ >> [ متفق عليه ، رياض الصالحين، باب الصبر ] پہلوانی نہیں ہے۔ در حقیقت پہلوان وہی ہے جو غصے کے وقت نفس اینے قابو میں رکھے۔'' (ضبط نفس ہی طاقت کا مظاہرہ ہے) حلم کامعنی نفس اور طبیعت پر ضبط اور قابور کھنا کہ جب غیظ وغضب کے موقع پر وہ کھڑک اٹھے۔'' [مفردات القرآن، امام راغب اصفهاني] طم، بردباری، برداشت، نرمی، نرم دلی -[فیروز اللغات] دراصل اس صفت کا بدرجہ اتم ظہور ربّ کا ئنات کی ذات میں ہوتا ہے کہ اس کا صفاتی نام حلیم بھی ہے جس کے معنی انتہائی مہربان بردبار کے ہیں وہ اپنے بندوں کی خطاؤں اور غلطیوں سے شب و روز درگز ر فرما تا ہے۔ ﴿ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيُمَّ ٢٠٠٠ [ آل عمران] "بے شک اللہ ہی بخشنے والا بردبار ہے۔" ظاہر ہے کہ بندہ خالق و ما لک کی شان کو تو ہر گزنہیں پہنچ سکتا گر کوشش اور محنت سے اور نفس کی سلسل نگرانی اور تربیت سے اس میں بردباری اور برداشت کی تھوڑی بہت خوبی پیدا ہو سکتی ہے۔ انبیائے کرام کی تربیت چونکہ براہ راست اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اس لیے انسانوں میں سے ان کے اندر بیہ خوبی نمایاں دکھائی دیتی ہے۔ قرآن حکیم میں سیدنا ابراہیم الیاکے بارے میں آتا ہے: ﴿ إِنَّ إِبْرَاهِيْمَ لَحَلِيْمٌ أَوَّاهٌ مُّنينبٌ ٢٠ ﴾ [سوره هود:٧٦]

آ داب واخلاق '' بے شک ابراہیم ، بڑے حلیم، بڑے درد مند اور بڑنے نرم دل تھے۔'' ابراہیم ملیّانے جس گھر اور جس بستی میں آئکھ کھولی، پلے بڑھے وہ خالصتاً مشرکانہ ماحول تھا۔ اصنام پرستی اس قوم کی کھٹی میں صدیوں سے رچی بسی تھی پوری قوم میں وہ توحید کے واحد علمبر دار تھے اللہ تعالیٰ نے انھیں اپنی دعوت کے لیے منتخب فرمایا: انھوں نے اذبیوں اور مخالفتوں کے باوجود حکم و بردباری سے دعوتِ حِق کو بلند کیا۔ مندرجہ بالا آیت میں رب کریم نے اپنے بندے کی اس صفت کوسراہا ہے۔ جناب رسول الله سَاليُّهُم كا صبر وتحل اور حلم وبردباری اپنی مثال آپ ہے۔ كلمة الحق بلند كرنے پر قریش مکہ نے آپ پر جوظکم وستم کیا اور آپ منافیاً نے جواب میں جس حکم و برد باری کا مظاہرہ کیا وہ آپ ہی کا مقام ہے اور جب آپ عنایا اوری طائف تبلیغ کی غرض سے تشریف لے گئے اور وہاں کے باشندوں نے آپ کے ساتھ نہصرف سخت کلامی کی بلکہ آپ پراس قدرسنگ باری کی کہجسم اطہراہو میں تربتر ہوگیا اور خون بہ بہ کر جوتے میں جم گیا اور وضو کے لیے پاؤں سے جوتا نکالنا مشکل ہو گیا اس حال میں ان لوگوں کے لیے لبوں پر ہدایت ومغفرت کی دعائیں جاری وساری ہوجاتی ہیں۔اللہ اکبر! پھررب کا ئنات کے حضور اپنی بے کسی اور بے بسی کا اظہار ان الفاظ میں فرماتے ہیں ۔جنھیں پڑھ کر آج بھی آئکھیں نم آلود ہو جانی ہے۔ ﴿ اَللَّهُمَّ اِلَّيْكَ اَشُكُوا ضُعُفَ قُوَّتِي وَقِلَّةَ حِيلَتِي وَهَوَانِي عَلَى النَّاسِ يَا اَرُحَمَ الرَّاحِمِينَ أَنْتَ رَبُّ الْمُسْتَضَعَفِينَ وَأَنْتَ رَبِّي اللي مَنُ تَكِلُنِي اللي بَعِيْدٍ يَّتَجَهَّمُنِي اَوُ إِلَى عَدُوٍّ مَّلَّكُتَهُ اَمُرِي إِن لَّهُ يَكُنُ بِكَ عَلَىَّ غَضَبٌ فَلا أَبَالِي وَلَٰكِنُ عَافِيَتُكَ هِيَ أَوُسَعُ لِي-اَعُودُ بِنُورِ وَجُهِكَ الَّذِي اَشُرَقَتُ لَهُ الظُّلُمَاتُ وَصَلَحَ عَلَيْهِ اَمُرُ الدُّنيَا وَالْأخِرَةِ مِنُ أَنُ يَّنزِلَ بِيُ غَضَبُكَ أَوُ يَحِلَّ عَلَيَّ سَخَطُكَ ، لَكَ العُتُبِي حَتَّى تَرُضَى وَ لَا حَوُلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ! ﴾[رحمة للعالمين تَالَيْم ج:١، قاضي محمد سليمان منصور پوري] '' الٰہی اپنی کمزوری ، بے سروسامانی اور لوگوں کی تحقیر کی بابت تیرے ہی سامنے فریاد کرتا ہوں توسب رحم كرنے والول سے زيادہ رحم كرنے والا ہے در ماندہ عاجزوں كا مالك تو ہى ہے اور میرا مالک بھی تو ہی ہے مجھے کس کے سپر دکیا جاتا ہے کیا کسی بیگانہ ترش رو کے یا کسی رشمن کو میرامعامله سونپ دیا جاتا ہے کیکن جب مجھ پر تیراغضب نہیں تو مجھے اس کی کیجھ پروانہیں۔گر

تیری عافیت میرے لیے زیادہ وسیع ہے میں تیرے نور کی پناہ جا ہتا ہوں جس سے سب تاریکیاں روش ہو جاتی ہیں اور دنیا و دین کے کام اس سے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ الہی! مجھے اینے غضب اور خفگی سے محفوظ رکھ، مجھے تیری ہی رضا مندی اور خوشنودی مطلوب ہے اور نیکی کرنے یا بدی سے بیخے کی طاقت مجھے تیری ہی طرف سے ملتی ہے۔'' آ پ سالی کی خرم دلی اور برد باری دعوت اسلام کو پھیلانے میں موثر ثابت ہوئی اور آپ کے اخلاق حسنہ کو دیکھ کر ہی لوگ جو ق در جوق اسلام میں داخل ہوئے ۔قرآن اس کا ذکر یوں کرتا ہے: ﴿ فَبِهَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ﴿ وَ لَوْ كُنْتَ فَظَّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ﴾ [ آل عمران: ١٥٩] ''الله کی بید کتنی بڑی رحمت ہے کہ آپ ان کے حق میں نرم مزاج واقع ہوئے ہیں اگر آپ تیز مزاج اور سنگدل ہوتے تو بیسب آپ کے پاس سے تتر بتر ہو جاتے ۔'' معلوم ہوا کہ دعوتِ حق پھیلانے میں جہاں علم راسخ کی ضرورت ہے وہاں حکم اور برد باری الیی صفت کا ہونا بھی لازمی امر ہے۔ ایساممکن ہے کہ جسے آپ دعوت پیش کر رہے ہیں وہ آپ کوکڑوی کسیلی سنا ڈالے مگر اس وقت صبر و مخل کا مظاہرہ کرنا بلکہ بدی کا جواب نیکی سے دینا اثر سے خالی نہیں ہوتا۔ قرآن اس کی شہادت دیتا ہے۔ ﴿ وَلَا تَسْتَوِى الْحَسَنَةُ وَ لَا السَّيِّئَةُ \* إِدْفَعُ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيْمٌ ١٠٤ السحده: ٣٤ " (اے نبی مُناتیم ) نیکی اور بدی مجھی برابر نہیں ہو سکتے، آپ بدی کا جواب اس طریقہ سے دیں جو سب سے اچھا ہو ( آپ دیکھیں گے کہ ) جس شخص کی آپ کے ساتھ عداوت تھی وہ آپ کا گہرا دوست بن گیا ہے۔ ''حکم'' کہنے کو تو حچھوٹا سا لفظ ہے کیکن جبیبا کہنے میں آ سان ہے ویسا ہی عمل کرنے میں مشکل ہے قر آ ن حکیم کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ'' حکم'' عفو و درگز ر، رفق و ملاطفت اورصبر واستقلال کے مجموعہ کا نام ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت حکم کے ساتھ اکثر غفور کا اضافہ کیا ہے۔ ﴿ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيْمٌ ١٠ ﴾ اوركهين فرمايا: ﴿ إِنَّهُ كَانَ حَلِيْمًا غَفُورًا ١٠ ﴾ [فاطر: ١٤] سیدنا ابراہیم کے وصفِ حلیم میں " أُوَّا کا مُّنِیْبٌ" کے الفاظ آئے ہیں جس کا معنی درد مند اور نرم دل کے ہیں۔سیدنا ابراہیم مَالِیا کوسیدنا اساعیل مَالِیا کی خوشخری دی گئی تو فرمایا:

آ داب واخلاق 🧘 🎇 ﴿ فَبَشَّرُنْهُ بِغُلْمِ حَلِيمِ ۞ [الصافات:١٠١] " تو ہم نے اسے (ابراہیم کو) برد باراڑ کے (اساعیل کے پیداہونے) کی خوشخری دی۔" اساعیل جب کھیلنے کودنے کی عمر کو پہنچے تو ابراہیم ملیلانے خواب دیکھا کہ وہ اپنے فرزند کو الله کی راہ یں ذبح کر رہے ہیں۔ ابراہیم ملیانے اس کا ذکر اساعیل سے کیا تو سعادت مند فرزند فوراً بول اٹھا: ﴿ يَاكَبَتِ افْعَلُ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِكُنِي ٓ إِنْ شَآءَ اللَّهُ مِنَ الصَّبرينَ ٢٠٠١ الصافات: ١٠٠٦ " ابا جان! وہی کچھ کیجیے جو آپ کو حکم ہوا ہے ، آپ ان شاء الله مجھے صبر کرنے والا پائیں معلوم ہوا کہ صبرحلم کا جزو لا نیفک ہے یعنی جب تک انسان میں صبر کا مادہ نہ ہوحلم کی صفت پیدانہیں ہو گی یا اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ جس شخص میں حکم اور بردباری کی خوبی پیدا ہو جائے تو وہ مشکلات اور مصائب میں صبر کا بھی مظاہرہ کرے گا۔ حلیم شخص اللہ تعالیٰ کا پیندیدہ بندہ ہوتا ہے اور جب تک وہ لوگوں سے ان کی خطاؤں پر درگزر کرتا رہتا ہے ، اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے شامل حال رہتی ہے اس حدیث پرغور فر مائے۔ سیدنا ابو ہریرہ والنی کہتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول الله مالی الله مالی کی خدمت میں ایک مخص نے آ کرعرض کی کہ یا رسول اللہ علیہ میرے کچھ رشتہ دار ہیں میں ان کے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہوں وہ صلہ رحمی نہیں کرتے، میں بھلائی کرتا ہوں وہ بدی کرتے ہیں وہ میرے ساتھ جہالت کرتے ہیں میں محل کو راہ دیتا ہوں۔ رسول الله عَلَيْ الله عَلَيْ إن يون كر فرمايا: اگر يداييا بى ہے جيبا كهتم كہتے ہوتو تم ان ك منه ميل كرم را کھ بھرتے ہو اور جب تک اس حالت پر قائم رہوگے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہاری مدد ہو تی رہے كى ـ[سيرة النبي مَلَاثِيَّةً]، ج: ٦] حلم شرفِ انسانیت کی بہت بڑی فضیلت ہے اس کا حصول ، پیم ریاضت اور مسلسل مشق سے ہے اور بیسرکش نفس کو زیر کرنے سے حاصل ہوتی ہے ، اس دنیا میں نفس سے بڑھ کر کوئی موذی چیز نہیں ہے اپنے نفس کو لگام دینا کمالِ شرف ہے اورنفس پر قابو پانے کے لیے رب کریم کی رحمت اور اس کا سہارا ہر لمحہ اور ہر لحظہ تلاش کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ دعاء والتجاء: ﴿ اَللّٰهُمَّ رَحُمَتَكَ اَرُجُوا فَلَا تَكِلُنِي إِلَى نَفُسِي طَرُفَةَ عَيُنٍ وَاصلِحُ لِي شَأْنِي كُلَّهُ لَا الهَ الَّا أَنْتَ »

'' اے اللہ میں تیری رحمت کا طلب گار ہوں مجھے میرے نفس کے سپرد آ نکھ جھیکنے کے عرصہ کے لیے بھی نہ کر اور میرے تمام احوال کو سنوار دے تیرے سوا میرا کوئی حاجت روا اور

مشکل کشانہیں ہے۔'

# تواضع وانكساري(۱)

عَنُ اَبِي هُرَيُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا

نَقَصَتُ صَدَقَةٌ مِّنُ مَّالٍ ، وَ مَا زَادَ اللَّهُ عَبُدًا بِعَفُوٍ إِلَّا عِزًّا وَمَا تَوَاضَعَ اَحَدٌ لِّلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ ﴾ [رواه مسلم،رياض الصالحين،باب التواضع]

" سیدنا ابو ہر ریرہ وٹالٹوئے سے روایت ہے کہ جناب رسول الله ماللوم کا ارشاد گرامی ہے کہ صدقہ و

خیرات کسی کا مال نہیں گھٹا تا ہے اور جب بندہ کسی کی خطا معاف کردیتا ہے تو اللہ تعالی اس کی عزت ومرتبت بوطاتا ہے اور تواضع كرنے سے الله تعالى اس كے درجات ميں اضافه كرتا چلا

تواضع کے معنی عاجزی اور خاکساری کے ہیں لیکن ایبانہیں کہ انسان اپنے رتبہ سے گرجائے بلکہ وہ پنے مقام اور مرتبہ کو قائم رکھتے ہوئے دوسرے کے ساتھ نرمی اور خندہ پیشانی کے ساتھ پیش آئے اور

لطف ومحبت کا برتاؤ کرے۔تواضع ، عاجزی اور خاکساری کا نام ہے نہ کہ ذلت اور پستی کا، اوّل الذکر اگر فضیلت ہے تو ثانی الذکر کمزوری ۔

چنانچه علامه زبیدی رشاللهٔ فرماتے ہیں: " تواضع اور ذلت میں بی فرق ہے کہ تواضع الله تعالیٰ کی ذات و صفات کی معرفت، اس کے

جلال و جبروت اور محبت وعظمت کے علم اور اپنے نفس کے عیوب و نقائص کے علم سے پیدا ہوتی ہے جو در حقیقت اللہ تعالیٰ کی جناب میں انکسارِ قلب اور مخلوق کے حق میں نرمی اور نیاز

مندی کے برتاؤ اور سلوک کا نام ہے۔ البته جو پستی اور امانت ، طِ نفس کی خاطر، خود داری اور عزت ِنفس کو مٹا کر اختیار کی جاتی

ہے اس کا نام'' ذلت، ہے اس لیے پہلی صفت'' فضیلت'' ہے اور دوسری'' رذالت'' ہے۔ [اتحاف اساده شرح احياء العلوم جلد:٨،ص:٢٥٠، ايضاً اسلام كا اخلاقي نظام حفظ الرحمن]

اب دیکھیے کہ رسول الله منگالیام کا مرتبہ اور شان اپنی جگہ مسلم ہے حکم ہوتا ہے کہ عام لوگوں کے ساتھ

آ داب واخلاق اور خصوصاً اہل ایمان کے ساتھ فروتی اور نرمی سے پیش آ یے ۔ ﴿ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَن اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ٢١٥٠١ الشعرة:٢١٥١ '' اور ان لوگوں کے ساتھ آپ (مشفقانہ) فروتنی سے پیش آیئے جو مسلمانوں میں داخل ہو کر آپ کی راہ چلیں۔'' رسول الله مناتياً كى حيات طيبه عجز و خاكسارى كالپيكرتقى \_ ذرا ان واقعات كو پڙھ كر ہم اپنى زندگيوں ىرنظر ڈاليں۔ مخرمہ ڈالٹی ایک صحابی تھے ایک دفعہ انھوں نے اپنے بیٹے مسور ڈالٹی سے کہا کہ نبی اکرم منالٹی کے یاس کہیں سے حادریں آئی ہیں اور وہ تقسیم فرما رہے ہیں آؤ ہم بھی چلیں۔وہ جب آئے تو آب مُنْ اللَّهُ اللَّهِ الله جا حِك تھے۔ بیٹے سے کہا کہ آواز دو، بیٹے نے عرض کیا کہ میرا بدر تبہ ہے کہ میں رسول اللہ ﷺ کو آواز دول؟ مخرمہ نے کہا ، بیٹے ! محمہ جبار نہیں ہیں ان کے جرأت دلانے سے مسور ڈلٹٹؤ نے آواز دی،رسول الله مُاٹیٹِ فوراً نکل آئے اور ان کو دیباج کی قبا عنایت کی جس کی گُنْدُ يال زر "ين تحييل - [سيرة النبيّ، شبلي نعماني، ج:٢] اہل خانہ کے ساتھ آپ مُلَیِّم کے تواضع کا یہ عالم تھا کہ گھر کا کام کاج خود کرتے ، کپڑوں میں پیوند لگاتے ،گھر میں خود جھاڑو دیتے ، بکریوں کا دودھ دوہ لیتے ۔ بازار سے سودا لاتے۔ جوتی بھٹ جاتی تو خود گانٹھ کیتے ۔ غلاموں اور مسکینوں کے ساتھ بیٹھنے اور ان کے ساتھ کھانا کھانے سے برہیز نہ تھا اور کھانا کھانے کے لیے سادگی اور عاجزی کی کیفیت میرتھی کہ آپ اکڑوں( یاؤں کے بل) بیڑھ کر کھانا تناول فرماتے تھے۔ اور فرمایا کرتے تھے: ''میں بندہ ہوں اور بندوں کی طرح کھا تا اور بندوں ہی کی طرح بیٹھتا ہوں۔'' ا یک دفعہ کھانے کے موقع پر جگہ تنگ تھی اور لوگ زیادہ آ گئے آپ اکڑوں بیٹھ گئے کہ جگہ نکل آئے ا یک بدّ و بھی مجلس میں شریک تھا، اس نے کہا ، محمد ( مُناتِیم اً)! یہ کیا طرزِنشست ہے ؟ آپ مُناتِیم نے فرمایا:الله نے مجھے خاکسار بنایا ہے، جبار اور سرکش نہیں بنایا۔ الله اکبر! سلام اے آمنہ کے لال اور محبوب سبحاتی سلام اے فخر موجودات فخر نوع انسانی تیرے آنے سے رونق آگئی گلزار ہستی میں شریک حال قسمت ہو گیا پھر فضل ربانی

اخلاقیات ہے۔ From quranurdu.com سلام اے صاحب خلق عظیم، انسان کو سکھا دیے آ داب واخلاق يهي اعمال ياكيزه يهي اشغالِ روحاني تری صورت ، تری سیرت، ترا نقشه، ترا جلوه تبسّم ، گفتگو، بنده نوازی، خنده پیشانی دراصل انسان مدنی الطبع واقع ہوا ہے اور لفظ انسان کا مادہ انس ہے جس کے معنی محبت اور مودّت کے ہیں اور معاشرتی زندگی اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک وہاں مروّت و محبت کے پھول نہ تھلیں ۔لوگ ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں کام نہ آئیں اور آپس میں عجز و خاکساری کا مظاہرہ نہ کریں۔ جناب لقمان رشل اینے بیٹے کو کئی جامع تصیحتیں کرتے ہیں ، ان میں سے ایک نصیحت یہ بھی تھی۔ ﴿ وَ لَا تُصَعِّرُ خَدَّكَ لِلنَّاسِ ﴾ [لقمان:١٨] "اے بیٹا(ازراہ تکبر)لوگوں سے بے رخی سے بات نہ کرو۔" عِمر و خاکساری انسان کی زینت ہے جب کہ فخر وغروراس کے لیے ندامت اور شرمندگی ہے۔سیدنا عیاض ٹٹاٹٹؤ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مٹاٹیٹا نے فرمایا :'' اللہ تعالیٰ نے میری طرف وحی جیجی ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ فروتی اور تواضع ہے بیش آؤ نہ کوئی کسی پر فخر کرے اور نہ سرکشی۔ [مسلم، رياض الصالحين، باب التواضع] عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ کسی انسان کے علم اور عمر کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کا غرور اور پندار بھی بڑھتا ہے اور اس کی تواضع اپنے جھوٹوں کے ساتھ کم ہو جاتی ہے مثلًا انھیں سلام کرنے میں اسے عار محسوس ہوتی ہے۔ اسلام نے اس غرور کو بھی مٹایا ہے۔ ان واقعات يرغور ڪيجيي: سیدنا انس والنُّونُ کچھ بچوں کے پاس سے گزرے تو ان کو سلام کیا اور فرمایا کہ رسول الله مُثَالَّيْمِ کی عادت مبارک الیی ہی تھی۔ سیدنا انس ڈھٹئے سے روایت ہے کہ مدینہ کی کوئی لونڈی آتی اور رسول الله مَاللهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ كَا وست مبارك بكر كر جهال جا بتى لے جاتى ۔[بخارى ، رياض الصالحين، باب التواضع] دوسروں کو سلام کرنے میں اسلام کی بلند تعلیمات عجز و خاکساری کا نقشہ پیش کرتی ہیں۔ اس طرح کہ گھڑ سوار ( یا کسی قتم کی گاڑی کا سوار ) پیدل چلنے والے کو او رپیدل چلنے والا بیٹھے ہوئے کو اور باہر ہے آنے والا اہل مجلس کو سلام کرے اور اس میں چھوٹے بڑے کی کوئی تمیز روانہیں ہے اگر چہ چھوٹوں کو تھم ہے کہ بڑوں کو سلام کریں مگر بڑوں کوادب سکھانے کی خاطر چھوٹوں کو سلام کرنے سے بھی منع نہیں

آ داب واخلاق

رسول الله طَالِيَا كَمَا خَاكُساری اور عجز كا كيا شمكانه ہے كه خطبه دينے وقت بھی ايك سائل كوكيسی

''سیدناتمیم بن اسید سے روایت ہے کہ میں نبی مُثاثِیٰ کی خدمت میں پہنچا ، آپ مُثاثِیٰ خطبہ فرما رہے تھے میں نے عرض کیا یا رسول الله! میں ایک مسافر آ دمی ہوں، دین کے متعلق

کیچھ سوال کرنے آیا ہوں اور مجھے اس کی لاعلمی ہے ۔ آپ مگاٹیا بنے خطبہ چھوڑ دیا اور

میرے پاس تشریف لائے۔ آپ کے لیے ایک کرس لائی گئی، آپ اس پر تشریف فرما

بردباری سے جواب دیتے ہیں ملاحظہ فرمائے۔

ہوئے اور مجھے اللہ تعالیٰ کاعطا کردہ علم سکھانے گگے۔ پھر خطبہ کی طرف متوجہ ہوئے اور

اسے بورا كيا - " [ مسلم، رياض الصالحين، باب التواضع]

الیا محسوس ہوتا ہے کہ مذکورہ سائل کے پاس وقت کی قلت تھی اور وہ اپنا سفر جاری رکھنا چاہتا تھا مگر خطبہ کی حالت میں بھی رحمۃ للعالمین منالیا کم جبینِ اطہر پر کوئی شکن نہ آیا ۔ اور خندہ پیشانی سے اس کی

اسلام کی زندہ و تابندہ تعلیمات کے اثرات ہر دور اور ہر زمانہ میں رہے ہیں دور تابعین میں اسلامی

سلطنت کے فرماں روا جناب عمر بن عبد العزیز اٹرالٹہ کا تقوی اور پر ہیز گاری، عدل وانصاف اور رعایا

پروری، دیانتداری اور امانت، حکم و بردباری اور تواضع و خاکساری بے مثال تھی اور اس میں رہتی دنیا کے حكمرانوں كے ليے بہترين نمونہ اور سبق ہے ان واقعات كو پڑھئے ۔

عمر بن عبد العزیز رش الله رات کولکھ رہے تھے کہ ان کے پاس ایک مہمان آ گیا۔ چراغ بجھ رہا تھا۔

مہمان چراغ درست کرنے کے لیے جانے لگا تو عمر بن عبدالعزیز نے کہا:'' مہمان سے خدمت لینا کرم و

شرف کے خلاف ہے''مہمان نے کہا: میں نو کر کو اٹھا دیتا ہوں۔'' عمر بن عبد العزیز ڈٹرلٹئر نے فرمایا: وہ ابھی

ابھی سویا ہے ، اسے اٹھانا مناسب نہیں ہے۔' چنانچہ خود اٹھے تیل کی بوتل سے چراغ بھر کر روثن کردیا۔ مہمان نے یو حیما آپ نے یہ کام خود ہی کر لیا ہے؟ فرمایا: میں پہلے بھی عمر تھا اور اب بھی وہی ہوں

میرے اندر کوئی بھی کمی نہیں ہوئی اور انسانوں میں احپھا وہ ہے جواللہ کے ہاں متواضع ہے۔'' جناب عمر بن عبد العزيز الطلقة استراحت فرما رہے تھے اور خادمہ پنکھا جھل رہی تھی۔ پنکھا جھلتے ہوئے

اسے بھی نیند آگئی اتنے میں عمر کی آئکھ تھلی تو خادمہ کوسوتے پایا۔ فوراً پنکھا اٹھا کر اسے جھلنے گئے۔ خادمہ کی آنکھ تھلی تو وہ سہنے گئی ۔ فرمایا :'' گھبراؤ مت، آخرتم بھی انسان ہو اور شمصیں بھی آرام کی ضرورت

- ، ا [ سيرت عمر بن عبد العزيز ، عبد السلام ندوى، ايضاً منهاج المسلم، ابو بكر الجزائري]

ابو ہر رہ ڈٹاٹنڈ کٹڑیوں کا گٹھا اٹھائے مدینہ کے بازار سے گزر رہے تھے اور وہ ان دنوں مدینہ میں

مروان کے قائم مقام تھے اور فرما رہے تھے کہ'' امیر ( یعنی ابو ہریرہ خود ) آ رہا ہے ، گزرنے کے لیے راسته كھلاكردو، اس ليے كه وه ككريول كا كھا اٹھائے ہوئے ہے۔ " منهاج المسلم، ابوبكر الجزائرى]

تواضع اور خاکساری اختیار کرنے والوں کو آخرت میں صله اس طرح ملتا ہے: ﴿ تِلْكَ النَّارُ الْاخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِيْنَ لَا يُرِيْدُوْنَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا ﴾

[القصص: ٨٣]

''وہ ( جو ) آخرت کا گھر ہے ہم نے ان لوگوں کے لیے بنایا ہے جو زمین میں برتری اور فسادکا ارادہ نہیں کرتے۔''

اے رب کریم !ایمان کے ساتھ ہمیں بھی عاجزی و خاکساری سے نواز کہ تیری جنت کے حقدار تھیریں۔آمین

## دعاء <u>و التجاء:</u>

﴿ اَللَّهُمَّ اِنِّي اَعُوٰذُبِكَ مِنُ عِلْمٍ لَّا يَنْفَعُ ۖ وَمُِنُ قَلْبٍ لَّا يَخْشَعُ وَمِنُ نَّفُسٍ لَّا تَشُبَعُ وَمِنُ دَعُوةٍ لَّا يُسْتَجَابُ لَهَا ﴾

" اے الله تعالى! ميں آپ كى پناہ ليتا ہوں اس علم سے جو تفع نہ دے اور اس دل سے جس میں خشوع وخضوع نہ ہواور اس نفس سے جوسیر نہ ہواور اس دعا سے جومنظور نہ ہو۔''

# تواضع وانکساری (۲)

وَ عَنُ أَبِيُ هُرَيُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا

نَقَصَتُ صَدَقَةٌ مِّنُ مَّالٍ ، وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبُدًا بِعَفُو إِلَّا عِزًّا ، وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدُ لِلَّهِ

إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ ﴾[رواه مسلم رياض الصالحين،باب التواضع وخفض الجناح للمومنين] ''ابوہریرہ ڈٹاٹیئہ کہتے ہیں کہ جناب رسول اللہ مٹاٹیٹی نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ وخیرات کسی کے

مال کو کم نہیں کرتااور معاف کردیئے سے اللہ تعالیٰ بندے کی عزت کو زیادہ کردیتاہے۔اور جو الله تعالیٰ کے لیے تواضع وخاکساری اختیار کرتاہے تواللہ تعالیٰ اس کو بلندی عطافر ماتا ہے۔''

لُغت: "التواضعُ:التذلُّلُ " [المختار من صحاح اللفته للرازي]

''لینی تواضع ، عجز وانکساری کا نام ہے۔''

آ داب واخلاق مولا نا عبدالسلام بستوى اسلامي تعليم مين تواضع كي تشريح مين لكه بين: ''تواضع کے معنی عاجزی وانکساری وفروتن کے ہیں۔ لینی اپنے کو دوسروں سے جھوٹا سمجھنا اور لوگوں سے نرمی کے ساتھ پیش آنا ۔ تکبر \_غرور ، بڑائی ، عجب اور گھمنڈ نہ کرنا'' تواضع اور خا کساری کو قرآن تحکیم میں''خفض جناح'' سے تعبیر کیا گیا ہے۔ سید سلیمان ندوی ﷺ ککھتے ہیں۔ خفض جناح لینی بازو جھادینا، تواضع وخاکساری سے استعارہ ہے۔ جناح، پرندہ کے بازو کو کہتے ہیں۔ پرندہ جب زمین پر اترتا ہے یا تھک کر بیٹھنا چاہتاہے تو اپنے بازوؤں کو جھکادیتا ہے۔اس سے بیراستعارہ کیا گیا کہ انسان بھی خاکساری اور فروتی سے اپنے بازوؤں کو ینچ کر لیتا ہے اور تکبر اور ترفع کی بلندی کے بجائے تواضع کی پستی کی طرف اتر تا ہے۔ [سيرت النبي عِلَيْهُ جلد ششم] الله تعالى رسول الله مَا لِيَّا مُ كُوحَكُم ديتاہے: ﴿ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِيْنَ ۞ ﴾ [الحجر ٨٠] ''اورتمام مومنول کے لیے اپنے بازو جھکادیجیے۔'' (نرمی اور شفقت کا سلوک سیجیے) یہ تور سول الله مَالِیْنِ کو حکم تھا عام انسانوں کو فرمایا کہ اینے ماں باپ کے ساتھ تواضع اور عاجزی سے پیش آئیں! ﴿ وَاخْفِضُ لَهُمَا جَنَاحَ الذَّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ ﴾ [بني اسرائيل: ٢٤] ''اور ماں باپ کے لیے عاجزی کے باز و محبت سے جھکا دؤ'۔ تواضع وخاکساری کی ضد فخروغرور ہے۔ جسے معاشرتی زندگی میں اسلام کسی طرح بھی پیند نہیں کرتا۔لوگوں سے بے رخی اختیار کرنا۔گفتار اور رفتار میں اِترانا،اور معاملات میں تکبر اور غرور کا اظہار کرنا شرف انسانی کے خلاف باتیں ہیں۔ارشاد ہوتاہے۔ ﴿ وَلَا تُصَعِّرُ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالَ فَخُوْرِ ۞ وَاقْصِدُ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضُ مِنْ صَوْتِكَ \* إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصُواتِ لَصَوْتُ الْحَمِيْرِ ١٩١٠ [لقمان - آيت ١٨ - ١٩] ''اور لوگوں سے بے رخی (غرور اور گھمنڈ)سے نہ ملو۔ (بلکہ خندہ پیشانی سے بات کرو)اور زمین پر اتراتے ہوئے نہ چلو، بے شک اللہ تعالی اترانے والے متکبر کو پیند نہیں فرماتا اور اپنی رفتار میں میانہ روی اختیار کرو اور بات کرتے وقت آہتہ اور نری سے بولو۔سب سے بری

آ داب واخلاق اخلاقیات ہوتی ہے۔ (انسانی شرف کے خلاف ہے کہ وہ حیوانی سطح پر اتر آئے) اگر ہماری گفتار میں عاجزی اور شائشگی آجائے۔اور ہماری رفتار میں میانہ روی پیدا ہوجائے تو میں یقین سے کہدسکتا ہوں کہ معاشرتی زندگی میں بہت سے لڑائی جھکڑے اور شاہراہوں پر ہونے والے حادثات میں کمی آسکتی ہے۔اس لیے بیشتر لڑائی جھکڑے اشتعال انگیز گفتگو اور بیشتر حادثات تیز رفتاری کے نتیجہ میں رونما ہوتے ہیں۔ تواضع اور ذلت میں فرق: تواضع اور ذلت میں فرق پیر ہے کہ تواضع اللہ تعالیٰ کی ذات وصفات کی معرفت،اس کے جلال وجروت اور محبت کے علم اور اپنے نفس کے عیوب ونقائص کے علم سے پیدا ہوتی ہے جودر حقیقت اللہ تعالی کی جناب میں انکسار قلب اور مخلوق کے حق میں رحم اور نیاز مندی کے ساتھ جھک جانے کا نام ہے۔ اور جو پستی اور اہانت حظوظِ نفس کی خاطر،خوداری اور عزت نفس کو مٹا کر اختیار کی جاتی ہے اس کا نام'' ذلت' ہے۔اس لیے پہلی صفت' نضیلت' ہے اور دوسری'' رذیلہ' ہے۔ [علامه زبيديّ اخلاق اور فلسفه اخلاق مولانا حفظ الرحمن] اس بات کو جناب رسول الله مَنالِيناً نے بڑے پیارے انداز میں سمجھایا ہے۔ ( طُوبلي لِمَنُ تَوَاضَعَ فِي غَيْرٍ مَسُكَنَةٍ » [رواه البخارى في التاريخ ـ اخلاق اور فلسفه اخلاق] اس شخص کے لیے بشارت ہے جونفس کو ذلیل کیے بغیر تواضع کا حامل ہے' تواضع وخا کساری انسان کی فطرت کی آواز ہے۔اس کا خمیر خاک سے ہوا ہے۔مرنے پر خاک ہی میں جاناہے۔اور پھر روزِ جزا خاک ہی سے اٹھنا ہے تو اسے خاکساری ہی زیبا ہے۔اس بات میں اس کی عزت وعظمت ہے مٹادے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ جاہے کہ دانہ خاک میں مل کر گلِ گلزار ہوتا ہے انسان کو اس کون ومکان میں دوسری مخلوقات پر جو شرف حاصل ہوا ہے وہ عاجزی وخا کساری کی وجہ سے ہے اور انسانیت کے گل سرسبد جناب رسول الله مناتیاتی کی حیات طیبہ تواضع وخا کساری کا بہترین نمونہ ہے۔آپ کسی چیز میں نمایاں اور ممتاز ہونا پسند نہیں فرماتے تھے۔اور نہ ہی آپ اس کو اچھا سبجھتے کہ لوگ آپ کے لیے کھڑے ہوں اور آپ کی مدح وتو صیف میں مبالغہ سے کام لیں جیسے گزشتہ امتوں نے اپنے انبیاءﷺ کے ساتھ کیا تھا۔آپ کی خاکساری اور تواضع کے بہت سے واقعات ہیں اور سیرت نگار اہل علم

کی اخلاقیات کی ہے۔ نے سیرت کی کتب میں اس پر الگ عنوان قائم کیا ہے۔طوالت کے خوف سے صرف یہ واقعہ درج

عبداللہ بن عمروبن العاص رہائی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ عَلَیْمِ میرے یہاں تشریف لائے۔ میں نے چبڑے کا تکبیہ جس میں چھال بھری ہوئی تھی،آپ عَلَیْمِ کو پیش کیا،آپ عَلَیْمِ اَ ربین پر بیٹھ گئے اور تکبیہ

نے چڑے کا تکیہ جس میں چھال بھری ہوئی تھی،آپ سَالَیْمُ کو پیش کیا،آپ سَالَیْمُ زمین پر بیٹھ گئے اور تکیہ میرے اوراپ ورمیان رکھ دیا۔ [الادب المفرد۔رسول رحمت سَالِیْمُ،ابوالحسن علی ندوی الله

میرے بھائی!اس چند روزہ حیات مستعار کا کیا بھروسہ؟ زندگی کے لمحات تارعنگبوت سے بھی زیادہ کنرور ہیں۔کسی لمحہ بھی اس دارفانی سے کوچ کارب کریم کی طرف سے حکم آسکتا ہے۔ اگر ہم عزت کے خواہاں ہیں تو ہمیشہ تواضع اختیار کریں اور کسی کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھیں۔

### دعاء والتجاء:

﴿ اللَّهُمَّ إِنِّى اَسُأَلُكَ النَّبَاتَ فِي الْاَمُرِ وَالعَزِيمَةَ عَلَى الرُّشُدِ وَاَسَأَلُكَ شُكُرَ نِعُمَتِكَ وَكُسُنَ عِبَادَتِكَ وَ اَسُئَلُكَ قَلْبًا سَلِيُمًا وَّ لِسَانًا صَادِقًا وَّ اَسُأَلُكَ مِنُ خَيْرِ مَا تَعُلَمُ وَاصُتَغُفِرُكَ لِمَا تَعُلَمُ إِنَّكَ اَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ ﴾ وَاصُتَغُفِرُكَ لِمَا تَعُلَمُ إِنَّكَ اَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ ﴾ وَاصُتَغُفِرُكَ لِمَا تَعُلَمُ إِنَّكَ اَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ ﴾ (الله! مين آپ سے تمام معاملات خير مين ثابت قدمي كي بھيك مانگتا ہوں اور ہدايت

اے اللہ! یں آپ سے تمام معاملات میر یں ثابت فدی می جھیک ما تکما ہوں اور ہدایت اور رہایت اور رہایت اور رہایت اور رہایت اور راست روی پر مضبوطی سے جے رہنے کی قوت طلب کرتا ہوں اور میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ مجھے اپنی نعمتوں پر شکر گزاری کی توفیق اور اپنی عبادت بہترین طریقے سے کرنے

کی صلاحیت عطا فرمائیں اور آپ سے قلب سلیم اور پچ بولنے والی زبان طلب کرتا ہوں اور ہر وہ خیر مانگتا ہوں جسے آپ جانتے ہیں اور پناہ مانگتا ہوں ہراس شرسے جو آپ کے علم میں ہیں باشبہ میں ہے اور میں ان تمام گناہوں سے معافی کا خواستگار ہوں جو آپ کے علم میں ہیں بلاشبہ

یں ہے اور یں ان نمام کنا ہوں سے معالی کا حوا آپ ہی ہرغیب کا وسیع علم رکھنے والے ہیں۔'

## نرم د لی

وَعَنُ عَائِشَةَ رَضِى اللّهُ عَنُهَا قَالَتُ :قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ إِنَّ اللّهَ رَفِيُقُ يُحِبُّ الرِّفُقَ فِي الْأَمْرِ ثُكِلّه ﴾ [متفق عليه درياض الصالحين باب الاناة والرفق] ' سيده عائشه وللله عن شهر عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله تعالى نرم خوب، وه مركام مين نرى كو يسند كرت بين ''

'' کا مفہوم یہ ہے کہ معاشر تی زندگی کے آگیں میں معاملات میں سختی اور سخت گیری کی بجائے نرمی اور بُر دباری اختیار کی جائے ۔نرم اور شیریں گفتگو نرم روبیہ اور برتاؤ نرمی اور خوش اسلوبی سے اپنے مطالبات منوانا۔نرمی اور خندہ پیشانی سے دوسروں کے سوالات کا جواب دینا کہ ایسا طرز لوگوں کے دلوں کو موہ لیتا ہے ۔دشمن کودوست بنا تا ہے ۔ یہاں تک کہ پھر کو بھی موم کردیتا ہے ۔ اس صفت کا بدرجہ اتم ظہور رب کا ئنات سے ہوتا ہے کہ وہ بندوں کو ان کی خطاؤں اور گنا ہوں پر فوری گرفت نہیں کرتا۔انہیں موقع بموقع ڈھیل دیتاہے ۔انہیں اپنی کتابِ مبین میں باربار سمجھا تاہے اور نہیں اپنی نعمتوں سے نواز تار ہتاہے۔ ارشاد ہوتاہے: ﴿ ٱللَّهُ لَطِيفٌ بعِبَادِم ﴾ [شورى: ١٩] ''اللّٰداییخ بندوں پر لطف فرما تاہے'' الله تعالی حابتا ہے کہ نرمی اور رحم دلی کا ظہور تھوڑا بہت اس کے بندوں میں بھی ہونا جا ہے کہ یہ ان کی عزت وعظمت کی دلیل ہے۔ارشاد ہوتاہے: '' أنہيں جائے كه (اينے بھائى بند)كو معاف كرديں اور درگزركريں (ان كے ساتھ نرمى اور مروت کا معاملہ کریں ) کیاتم پسندنہیں کرتے کہ اللہ تہمیں بھی معاف کردے'' بھلاکون ہے جسے اللہ تعالی سے معافی درکارنہیں؟ انسان میں دوسروں کے ساتھ ہمدردی اور نرم دلی کا جذبہ اس وقت بیدار ہوتاہے جب وہ اپنے آپ کو سامنے رکھتا ہے ،کوئی شخص خواہ کتناہی آ سودہ حال ہو، پھربھی زندگی کے نشیب وفراز میں بھی نہ بھی اسے کوئی کا ٹناچبھ ہی جاتاہے کبھی کسی جسمانی ومالی نقصان کو اٹھانا پڑتاہے اور بھی کوئی بیاری اور تنگی آ گھیرتی ہے ۔اس وقت وہ حاہتاہے کہ اس کا کوئی ہمدرد وغمگسار اٹھے جو اس کے رستے زخموں پر رحمہ لی کی رہم لگائے اوراس کی تسلی توشفی سے دلجوئی کرے ۔ایسے مخموار کے لئے نبی مکرم مٹاٹیام کی میہ خوش خبری سن کیجئے : '' تین حصاتتین جس شخص میں ہوں گی ،اللہ اینے سایئر رحمت کو اس پر پھیلا دے گااور اسے جنت میں داخل کرے گا۔(اور وہ حصالتیں یہ ہیں )۔ کمزور کے ساتھ نرمی کرنا،ماں باپ پر مهربانی اور مروت سے پیش آنا۔اور خادم وغلام پراحسان کرنا۔ [ترمذی ابواب الزهد] اسی اخلاقی وصف کی تعلیم آپ مُلَقَیْزًم نے دوسرے الفاظ میں یوں دی۔ « اَلَا أُخْبِرُكُمُ بِمَنُ يَّحُرُمُ عَلَى النَّارِ أَوْ بِمَنُ تَحْرَمُ عَلَيُهِ النَّارُ عَلَى كُلِّ قَرِيْبٍ هَيْنٍ

From quranurdu.com

آ داب واخلاق

سَمُهُل ) [ترمذی ابواب الزهد] "كيامين تمهين بتاؤل كهكون تخض آ گ پرحرام ہے اور كس برآ گ حرام ہے ۔ ہراس

شخص یر جولوگوں سے قریب ہو، زم خو اور آسانی پیدا کرنے والا ہو''زم خوئی اور زم دلی کا

بيكر رسول الله مَنْ اللهُ عَلَيْهِم كي ذات مبارك تهي ، وعوت حق بهيلاني مين آپ مَنْ اللهُمُ كو كيا كيا تکلیفیں اور اذبیتیں نہ دی گئیں گر اینٹ کا جواب پھر سے نہیں بلکہ کلمہ کیر او ردعائے

سلام ال پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے

سلام اس یر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے سلام اس بر کہ جس نے خون کے پاسوں کو قبائیں دیں

سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دیں

قرآن حکیم آپ کی نرم دلی کی یول شہادت دیتاہے ۔اور یہ کیفیت آپ پر رب کریم کا بہت برا

احسان ہے ۔قرآن اس کی یوں شہادت دیتا ہے: ﴿ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۗ وَ لَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ

حَوْلِكَ ﴾ [آل عمران -١٥٩]

''الله کی میکتی بڑی رحمت ہے کہ آپ ان کے حق میں نرم مزاج واقع ہوئے ہیں اگر آپ تند مزاج اورسنگدل ہوتے تو بیسب آپ کے پاس سے تنز بتر ہوجاتے''

اس آیت مبارکہ میں اس طرف بھی اشار ہ ہے کہ داعی حق کو نرم مزاج ہونا چاہئے ورنہ دعوت وتبلیغ

کا اثر را نگاں جاتاہے ۔اس کا مطلب ہرگز ہرگز بینہیں کہ وہ اپنی حق گوئی میں لوچ کیک پیدا کردے بلکہ

دعوتِ حق پیش کرتے وقت اس کی زبان سے محبت اور مٹھاس کے پھول جھڑنے جاہیئیں جیسا کہ سیدنا موی

او ران کے برادر محترم سیدنا ھارون علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ فرعون جیسے ظالم اور سنگدل باوشاہ کو حق بات پیش کرتے وقت نرم لب ولہجہ اختیار کریں ۔

﴿ فَقُولًا لَهُ قَولًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَنَ كُرُ أَوْ يَخْشَى ﴾ [طه: ٤٤]

'' ویکھواسے نرم لب ولہجہ میں بات کہنا شاید وہ تمہاری نصیحت قبول کرلے یا ڈرجائے'' قرآ ن حکیم کی بلند اور پا کیزہ تعلیمات میں داعی کو بیتھم بھی دیا گیاہے کہ تبہارا مخالف اگر سخت اور

آ داب واخلاق 🌊 💸 درشت بات بھی کرتا ہے تو اس کے جواب میں تم بہتر اور بھلی بات کروعین ممکن ہے کہ اس کی وشنی تمہاری دوسی میں تبدیل ہوجائے ۔اس آیة مبارکہ پرغور سیجئے: ﴿ وَلَا تَسْتَوَى الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ \* اِدْفَعُ بِالَّتِيْ هِيَ أَحْسَنُ فَاِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيْمٌ ١ ''(اے نبی سالیم) نیکی اور بدی بھی برابر نہیں ہوسکتے آپ بدی کا الیی بات سے دفاع کیجئے جو اچھی ہو(آپ دیکھیں گے کہ )جس شخص کی آپ کے ساتھ عداوت تھی وہ آپ کا گہرا دوست بن گیاہے۔'' آ پ سَالِيْنِ کے حکم ، بردباری ، عفو ودر گذر ، نرم دلی اور نرم خوئی کا سب سے برامظاہرہ فتح کمہ کے دن ہوا وہ لوگ جنہوں نے مسلسل تیرہ برس آپ اور آپ کے ساتھیوں پر دکھ اور تکلیف کو روا رکھا تھا آج وہ مکمل طور پر آپ کی گرفت میں تھے ۔ گر آپ نے آج جس فراخ دلی اور نرمی کا سلوک ان سے کیا وہ تاريخ انسانيت كى ايك نادر مثال بـ فضامين جب بيصدا بلند موئى كه " أَلْيَوُمَ يَوُمُ الْمَلْحَمَةِ" تو نبى كرم مَنَاتِيمٌ ن فورا برملا جواب ديا\_" أَلْيَوُمَ يَوُمُ الْمَرُ حَمَةِ "بيآپ كابى ارشاد گرامى ہے \_' جونرى سے محروم رماوه بهلائي سے محروم رمان [مسلم دباب فضل الرفق] نرمی اخلاق انسانی کا وہ سدا بہار پھول ہے جس کی مہک دلوں کو مسحور کرتی اور اپنی طرف کھینجتی چلی جاتی ہے ۔اور زندگی کے ہر میدان میں اس کی خوشبو پھیلتی اور اسے معطر بناتی جاتی ہے ۔ ماہرین تعلیم نے بچوں پر شختی کی بجائے زمی کے رویہ کو موثر بنایا ہے وہ کہتے ہیں کہ تعلیم میں بدنی ہزا کو تختی سے روک دیاجائے کہ اس سے بچو ں کی صلاحیتیں دب کر رہ جاتی ہیں ۔رسول اللہ طَالِيَّامُ نے بھی تعلیم وتربیت کے لیے یہی بات پیش نظر رکھی ہے۔اس واقعہ پرغور کیجئے۔ سیدنا ابو ہربرۃ ٹٹاٹٹؤے روایت ہے کہ ایک بدوی (دیہاتی ) نے مسجد میں پیشاب کردیا۔لوگ بگڑنے لگے ،رسول الله طَالِيَّةُ نے فرمایا:اسے جھوڑ دواو روہاں یانی کا ڈول بہادو،تم شخق کے لیے نہیں جھیجے گئے بلکہ راحت اورآ سانی کے لیے بھیج گئے ہو۔ اوباب الرفق دریاض الصالحین ،ایضا بخاری ] روایات میں آتا ہے کہ بعد میں رسول الله عن الله عن انتہائی شفقت سے اس شخص کو سمجھا دیااور آداب مسجد بتادیئے جس سے اس پر مثبت اثرات ہوئے ۔ اسی طرح کا روبار او رتجارت میں دیکھئے کہ آپ گا مک کے ساتھ نرم رویہ اختیار کرتے ہیں تو آپ

کی تجارت پھلتی پھولتی ہے ۔جب کہ درشت رویہ سے گا مک اپنا رخ پھیرلیتا ہے ۔ زباں شیریں ملک گیری زباں باکلی ملک ٹیڑھا اسلام نے حکمرانوں کو بھی نرم روبیہ اختیار کرنے کی تاکید کی ہے۔اس کا مطلب بینہیں کہ وہ قانون کو کمزور اور بے اثر بنادیں ۔ بلکہ نرمی اس معنی میں ہے کہ وہ مظلوموں کی دادری کریں ، بتامیٰ اور بیوگان کے برسان حال بنیں ۔ بے کس اور بے بس افراد کی مدد کریں اور عدل وانصاف کا ایسانظام قائم کریں کہ ہر شخص سکھ او راطمینان کا سانس لے ۔اس حدیث پرغور فرمائے ۔ ' سیدہ عاکشہ طائشہ طائعی سے دوایت ہے کہ میں نے نبی طائعی سے اپنے اسی گھر میں ساہے کہ آپ فرماتے تھے: اے اللہ جو میری امت کے کسی کام پر حاکم ہواوران پر سختی کرے تو تو اس پر سختی فرما اور جومیری امت کے کسی کام پر حاکم ہواوران سے نرمی کرے تو تو بھی اس سے نرى سے پیش ، " و مسلم دریاض الصالحین ۔باب امرولاة الامور] غرضیکہ زم خوئی اور زم دلی زندگی کا وہ سنہری اصول ہے جسے اختیار کرنے سے ایک مسلمان کی شان جھلکتی ہے اور وہ زندگی کے اس سفر میں نہ صرف اپنوں کے لیے بلکہ غیروں کے لیے بھی باعث رحمت افسوس کہ آج ہماری معاشی او رمعاشرتی ،مدنی اور سیاسی زندگی تہہ وبالا ہو پیکی ہے ۔گھروں اور بازاروں میں فساد عدالتوں اور ایوانوں میں جھگڑے یہان تک کہ مساجد میں بھی امن اور سلامتی محفوظ نہیں۔اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام کی یا کیزہ تعلیمات سے ہم کہیں دور جاراے ہیں۔ اے رب کریم ہماری گڑی کو محض اپنے فضل وکرم سے سنوار دے اور ہمارے اخلاق کو بہتر دعاء والتجاء: ﴿ اَللَّـٰهُمَّ اِنِّي اَسُأَلُكَ اِيُمَانًا لَّا يَرُتَدُّ وَنَعِيمًا لَّا يَنُفَدُ وَمُرَافَقَةَ النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ عِيَّاللَّهُ فِيُ اَعُلَىٰ دَرَجَةِ اللَّهِ بن مسعود، وقم: ٣٦٠٠ إمسند احمد: باب مسند عن عبدالله بن مسعود، وقم: ٣٦٠٠ إ "اے اللہ! میں آپ سے ایسے ایمان کا سوال کرتا ہوں جو واپس نہ ہو،الی نعمت کا جو ختم نہ ہو،اوراپنے نبی محمد مُناتِیم کی رفاقت کا جو ہمیشہ رہنے والی جنت کے اعلی درجہ میں

اخلاقيات

# تكبر وغرور

آ داب واخلاق

وَعَنِ ابُنِ مَسُعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَدُخُلُ الْجَنَّةَ مَنُ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِن كِبُرٍ »: فَقَالَ رَجُلُ : إنَّ الرَّجُلَ يُحِبُّ أَنُ يَّكُونَ ثُوبُهُ حَسَنًا وَنَعُلُهُ حَسَنَةً فقالَ: ﴿ إِنَّ اللَّهُ جَمِيلٌ يُحِبُّ النَجَمَالَ ـ ٱلْكِبُرُ بَطَرُ الْحَقِّ وَغَمُطُ النَّاسِ»[ رواه مسلم، رياض الصالحين، باب تحريم احتقار المسلمين] ''سیدنا ابن مسعود رہائٹئے سے روایت ہے کہ نبی مُلَاثِیَّا نے فرمایا: جس کے دل میں ذرہ برابر بھی

وہ اچھے کیڑوں کو پیند کرتا ہے اور اچھے جوتوں کی خواہش رکھتا ہے۔ جناب رسول الله الله الله الله الله الله تعالى جميل ب ، جمال كو بسند فرما تا ب - مكبرتوبيه ب كه آدى حق بات نه مانے اورلوگوں کو**ت**یر سمجھے۔''

تکبر ہو گا وہ جنت میں نہ جائے گا۔ ایک آ دمی نے عرض کیا کہ ہرایک شخص کی فطرت ہے کہ

مبب انسان غجب میں مبتلا ہو جاتا ہے اور عجب یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا خیال کرنے لگتا ہے اور سب سے بڑا تکبر قبول حق سے انکار اور عبادت سے انحراف کرکے اللہ تعالیٰ کے حضور تکبر کرنا مع - [مفردات القرآن ـ امام راغب اصفهاني]

« الْكِبُرُ وَالتَّكَبُّرُ وَالْإِسْتَكُبَارُ » كِمعنى قريب قريب ايك ہى ہيں۔ كبروه حالت ہے جس كے

" بطر الحق " دفعُهُ قرولِ حق سے انكار كرنا، وعوت حق كو محكرا وينا۔ " غَمُطُ النّاسِ احتقارُهُم" لوگوں کوحقیر سمجھنا اور اینے آپ کو بڑا خیال کرنا۔''

انسان خاک کا پتلاہے اور خاکساری اختیار کرنے میں اس کی عظمت ہے وہ عبد (بندہ )ہے اور اپنے معبود حقیقی کی عبادت کرنے میں اس کی شان ہے وہ مخلوق ہے اور خالق کے آگے اپنا بحز پیش کرنے میں اس کی سرفرازی ہے اسے دولت عِلم سے نوازا گیا ہے ۔جِلم (بردباری) سے آ راستہ ہونے میں اس کی

عزت ہے اور فخر وغرور تو اسے کسی طرح بھی مناسب نہیں۔ کیونکہ اس کا مالک اُسے ناپیند فرما تا ہے: ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُوْرًا ١ الساء: ٣٦]

'' الله يقيياً مغرور اورخود پيند بندے کو پيندنہيں فرما تا۔''

اخلاقیات From quranurdu.com خود پیندی اور غرور تو انسانی شرف وعظمت کے منافی اور اس کی فطری وجبلی شان سے متضاد ہے ، اس لیے کہ وہ عاجز اور بے بس پیدا کیا گیا ہے اور بے بس میں اس کی زندگی گزرتی ہے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے تو نحیف و ناتواں ہوتا ہے۔والدین اس کی غذا اور بود و باش کا سرو سامان کرتے ہیں۔ زندگی میں کئی نشیب و فراز آتے ہیں۔ جہاں اس کی عجز و در ماندگی ظاہر و نمایاں ہو جاتی ہے۔ آئھ میں ذرّہ پڑ جائے تو وہ پریشان ہو جاتا ہے اور جب تک وہ ذرّہ نکل نہیں جاتا اسے کسی کروٹ سکون میسر نہیں آتا ہے ، پیٹ میں درد ہونے لگے تو وہ نڈھال ہو جاتا ہے اور جب تک وہ درد رفع نہ ہوتو اسے کسی پہلو آرام نہیں آتا۔ ہلکا سا بخار بھی اسے بے بس کر ڈالتا ہے ۔ گرمی کی شدت میں چند گھنٹے پانی نہ ملے تو تڑینے لگتا ہے، قحط سالی آ گھیرے تو حواس باختہ ہو جاتا ہے ۔پس اس کی سلامتی کبر وغرور میں نہیں بلکہ بجز و اکساری میں ہے۔اس کیے اسے نصیحت کی جاتی ہے۔ ﴿ وَلَا تُصَعِّرُ خَنَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا \* إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالَ فَخُوْرِ ۞ واقْصِدُ فَي مَشْيِكَ وَاغْضُضُ مِنْ صَوْتِكَ ۖ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصُواتِ لَصَوْتُ الْحَمِيْرِ ١٩٠١٨ ولقمان ١٩٠١٨. " اور لوگوں سے بے رخی اختیار نہ کرو اور زمین پر اترا کر نہ چلو ( کیونکہ ) اللہ کسی اترانے والے سیخی خور کو پیند نہیں کرتا اور اپنی رفتار میں میانہ روی اختیار کرو۔ ( اور کسی سے بات کرو تو) آ ہستہ آ ہستہ بولو کیونکہ آ وازوں میں بُری آ وازگدھے کی آ وز ہے ( اور تہار انسان ہوکر گدھے کی طرح چیخنا چلانا کسی طرح بھی مناسب نہیں ہے)۔'' عجز و خاکساری سے عظمت ِ رفتہ بحال ہو جاتی ہے جبکہ فخر و غرور میں ہر بڑائی خاک میں مل جاتی ہے۔ آ دم اور حواعلیہا السلام سے جنت میں اگر بھول چوک ہوگئی تو ندامت وشرمساری کے آ نسو بہتے ہی

رب کریم کے حضور عزت وعظمت لوٹ آئی۔ مگر ابلیس کی تمرد وسرکشی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کے حصہ میں رسوائی وخواری لکھ دی گئی۔

تکبر عزازیل را خوار کرد بزندانِ لعنت گرفتار کرد

تکبر نے شیطان کوذلیل وخوار کیا اور اسے لعنت کے قید خانہ میں (ہمیشہ کے لیے ) گرفتار کردیا۔'' حق بات کو قبول کرنے میں انسان کا کبر وغرور بہت بڑی رکاوٹ ثابت ہوتا ہے۔ دراصل متکبر شخص

آ داب واخلاق 🌊 💸 ا پنے پندار میں اپنے آپ کو درست خیال کرتا ہے۔ حالانکہ وہ سخت غلطی پر ہوتا ہے اگر وہ عاجز و خا کسار بن کر دعوت ِحق پرغور وفکر کرتا تو یقیناً کسی نتیجہ پر پہنچ جاتا قرآن حکیم نے قوم صالح علیا کے متکبرین کا ذکراس طرح کیا ہے: ﴿ قَالَ الْمَلَا الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لِلَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوا لِمَنْ الْمَنَ مِنْهُمُ ٱتَعْلَمُوْنَ آنَّ صلِعًا مُّرْسَلٌ مِّنْ رَّبِّهٖ \* قَالُوۡۤا إِنَّا بِمَاۤ أُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُوْنَ ۞ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوْآ إِنَّا بِالَّذِي آمَنْتُمْ بِهِ كَفِرُونَ ١٧٦،٧٥ [الاعراف: ٧٦،٧٥] ''(صالح مَلِيًا) کی قوم کے متکبر سرداروں نے ان کمزورلوگوں کو جو دولت ِ ایمان سے بہر ور ہو چے تھے کہا ۔' کیاتم یقیناً جانتے ہو کہ صالح اپنے رب کا رسول ہے!وہ کہنے گے''جو کچھ انھیں دے کر بھیجا گیاہے ہم تو اس پر یقین و ایمان رکھتے ہیں۔' اس پر وہ متکبر کہنے لگے ''جس بات پرتم ایمان لائے ہو، ہم تواسے ماننے والے نہیں۔'' جو لوگ فخر و غرور کے نشتے میں سرشار رہتے ہیں اور بھی کسی سچائی پر کان نہیں دھرتے بلکہ ہر دعوتِ حق سے آکھیں بند کر لیتے ہیں۔قرآن کیم ان کے بارے میں یہ فیصلہ سناتا ہے: ﴿ سَأَصْرِفُ عَنُ الْمِتِي الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ \* وَإِنْ يَرَوُا كُلَّ اليَّةٍ لَّا يُؤْمِنُوا بِهَا ۚ وَإِنْ يَّرَوْا سَبِيْلَ الرُّشُدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ۚ وَإِنْ يَّرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُونُهُ سَبِيلًا ﴾ [الاعراف: ١٤٦] '' اور اپنی آیتوں سے ان لوگوں ( کی نگاہیں) پھیر دوں گا جو بلا وجہ زمین پر اتراتے پھرتے ہیں(ایسے لوگ) خواہ کوئی بھی نشانی دیکھ لیں ، و ہ اس پر ایمان نہ لائیں گے(انفس و آ فاق میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی کتنی ہی نشانیاں بھری پڑی ہیں ) اور راہِ مدایت دیکھے لیں تو اسے اختیاز نہیں کرتے اور اگر گمراہی کی راہ دیکھے لیں تو اسے فوراً اختیار ا فراد ہوں یا اقوام تکبر وغرور ہر حال میں دونوں کے لیے تباہی و بربادی کا پیغام ہے۔قرآن حکیم نے عاد و ثمود جیسی مضبوط و توانا قوموں کا ذکر کیا ہے جو پہاڑوں سے بڑی بڑی چٹانیں کاٹ کر لاتے اور بلند و بالا سر بفلک عمارات کھڑی کردیتے مگر اپنی سرکشی کے سبب ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا اور وہ صفحہ ہتی سے حرف غلط کی طرح نیست و نابود ہو *گئیں۔* 

اسی طرح قرآن نے فرعون اور قارون جیسے سرکش انسانوں کا ذکر کیا ہے جنھیں اپنی طافت و دولت پر بڑا گھمنڈ تھا مگران کا مقدر بھی تباہی و بربادی تھہرا۔اور آج تک ان کا انجام اہل بصیرت کے لیے عبرت اورایسے لوگوں کے لیے روز آخرت بھی کوئی اچھا مقام نہ ہو گا۔ اس حدیث پرغور کیجیے۔ عمرو بن شعیب این باپ کے واسطے سے اپنے دادا سے بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مَالَّيْمُ نے فرمایا: مکبر وغرور کرنے والے قیامت کے دن چیونٹیوں کی طرح آ دمیوں کے ساتھ اکٹھے کیے جاکیں گے اور ہر طرح سے انھیں ذات ڈھانپ لے گی اور انھیں ہائک کرجہنم کے ایک قید خانے کی طرف لے جایا جائے گا جس کا نام بولس ہے اور زبردست آگ ان پر حچھا جائے گی اور دوز خیوں کا خون اور پیپ انھیں **پلِائی جائے گی ( العیاذ باللہ)**[ ترمذی بحواله ( اسوه حسنه ، جلد دوم ، کتاب رذائل اخلاق بنت الاسلام] یه بات انچیمی طرح سمجھ لیس که عمدہ لباس زیب تن کرنا یا اچھے مکان میں بودو باش اختیار کرنا ہر گز ہر گز فخر وغرو رمیں شامل نہیں بشر طیکہ نفس کسی مجُب اور خود پیندی کا شکار نہ ہو جائے۔اصل میں تکبر وغرور تو یہ ہے کہ کوئی انسان اپنے آپ کو بڑا خیال کرنے لگے اور دوسروں کونفرت و حقارت کی نگاہ سے دیکھنے لگے اور حق وصدافت كوفراموش كرنا اين عادت بنالے جب كه اصل حقيقت توييه يه: اے ذوق کسی کو چٹم حقارت سے نہ دیاھیے سب ہم سے زیادہ ہیں کوئی ہم سے کم نہیں یقیناً آ زادی بہت بڑی نعمت ہے مگر ان لوگوں کے لیے جو اس کی قدر و قیمت کو پہچانیں ۔ آ زادی کا مطلب ہرگز ہرگز یہ نہیں ہے کہ تمام اخلاقی اقدار کو نظر انداز کرے شُتر بے مہار کی طرح زندگی گزارنے لگیں ، جیبا کہ ہمارے یہاں ہوا ہے ۔ یہاں پر قوم طبقاتی تقسیم کا شکار ہوگئی۔ یا تو انتہائی امیر کہ جن کی زند گیوں کا مقصد حلال وحرام کی تمیز کئے بغیر دھن دولت انشحی کرنا ره گیا۔ اور تمرّد و سرکشی اور تکبر و غرور ان کا شیوه ٹھیرا یا پھر انتہائی غریب کہ جنھیں ا عزت و آبرو سے زندگی کے دن گزارنا بھی مشکل ہو گیا ہے بیصورتِ حال انتہائی تشویش ناک ہے اور مسلمان ہونے کے ناطے سے اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا مقام ہے جولوگ دولت کے نشے میں سر شار اور سرکش ہو چکے ہیں انھیں عذابِ آخرت سے ڈرنا چاہیے اور اپنی زائد دولت کو غربا و مساکین میں تقسیم کردینا جا ہیے اس سے ان میں نہ صرف عاجزی و خاکساری ہی پیدا ہو

آ داب واخلاق

گ بلکہ ان کی آ خرت بھی سنور جائے گی اور متکبرین کے زمرہ سے وہ نکل کرمحسنین کے طبقہ میں

آ جائیں گے۔ اے ربِ کریم! ہمیں فہم وبصیرت سے نواز ۔ آمین

﴿ اَللَّهُمَّ اغْفِرُلَنَا وَارُحَمُنَا ، وَارُضَ عَنَّا وَتَقَبَّلُ مِنَّا وَاَدُخِلْنَا الْجَنَّةَ الْفِرُدَوُسَ الْأَعْلَى وَنَجِّنَا مِنَ النَّارِ وَاصُلِحُ لَنَا شَأَنَنَا كُلَّهُ » " اے اللہ! ہماری مغفرت فرما کر ہم پر رحم فرمائے، ہم سے راضی ہو جائے اور ( ہماری

بندگی) قبول فرمایئے اور ہمیں جنت الفردوس میں داخل فرمایئے اور دوزخ سے نجات دیجیے اور ہمارے تمام معاملات کو درست فرما دیجیے۔''

# بریے بینا

وَعَنُ سَلَمَةَ بُنِ الْآكُوعِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا أَكُلَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشِمَالِهِ فَقَالَ: ﴿ كُلُّ بِيَمِينِكَ ﴾ قَالَ: لَا أَسْتَطِيعُ \_ قَالَ: ﴿ لَا

استَطَعُتَ مَا مَنَعَةً إِلَّا الْكِبُرُ » قَالَ فَمَا رَفَعَهَا إِلَى فَمِهِ » [رواه مسلم رياض الصالحين باب تحريم الكبر والاعجاب]

"سیدنا سلمہ بن اکوع والنفیًا سے روایت ہے کہ رسول الله منافیق کے سامنے ایک آ دمی اپنے بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا آپ علی شخص نے فرمایا: سیدھے ہاتھ سے کھاؤ وہ بولانہیں کھا سکتا آپ مُنْ اللِّيمُ نے فرمایا نہ کھا سکو! اس نے فخر د غرور ہی سے ایسا کیا تھا۔ پھر وہ اپنا سیدھا ہاتھ

منه کی طرف بھی نہاٹھا سکا۔''

انسان دو چیزوں سے مرکب ہے جسم اور روح اور دونوں کی صحت اور سلامتی ہی سے وہ بلند مقام پر فائز ہوسکتا ہے جسمانی بیار یوں میں بخار، نزلہ، سر درد، پیٹ درد وغیرہ ہیں تو روحانی بیار یوں میں حسد،

بغض، خوشامد، تکبر، غصه اور اسی قتم کی دوسری بیاریاں، ہیں۔ اسلام ایسا دین کامل ہے کہ وہ جسم و روح دونوں کوٹھیک رکھنے کے احکامات جاری کرتا ہے بلکہ روح کو اس طرح نکھا رویتا ہے کہ اس سے بہت سی جسمانی بیار یوں کا بھی علاج ہوجاتا ہے۔ جب انسان ذہنی اور فکری طور پر سکون اور سلامت روی سے

ہمکنار ہوتو اس کا کھایا پیا، تن پیٹ لگتا ہے جس سے صالح خون پیدا ہوتا ہے جو اس کی صحت کا ضامن بنتا

آ داب واخلاق 🌊 🍣 ہے غُم اور غصے، حسد اورنفرت سے بھرا انسان سونا کھا تا ہے تو وہ مٹی ہوجا تا ہے اور خوش باش مطمئن اور پر سکون روکھی سوکھی کھا کر بھی تنومند رہتا ہے۔ روحانی بیار بوں میں تکبر بہت بری بیاری ہے جو کسی شخص کو اوج ثریا سے قعر مذلت میں گرا دیتی ہے تكبركا مطلب يد ہے كه اپنے آپ كولوگوں سے بلند سمجھنا اور ان كوحقارت كى نگاہ سے ديھنا ياكسى سچائى اور راست بازی کو ٹھکرا دینا اور اپنے پندار میں رہنا یا بودوباش اور حیال ڈھال میں فخر و غرور سے نمود و نمائش کرنا یا طاقت اور قوت کے گھمنڈ میں کسی کمزوراور ناتواں پرظلم وستم ڈھانا، ایسی کسی بھی روش کو اختیار کرنا متکبرین کے لیے ذلت و رسوائی کا سبب بنتی ہے ایسے لوگ نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی ا ذلیل وخوار ہوتے ہیں۔ جب الله تعالى نے فرشتوں سے کہا کہ میں نے اپنی بہترین مخلوق انسان کو پیدا کیا ہے تم اس کی عزت اور تکریم بجا لاؤ تو سب نے بیر حکم مانا گر ابلیس جو کمال عبادت وریاضت کی وجہ سے فرشتوں کی صف میں شامل ہو چکا تھا غرور و تکبر کی بناء پر اکڑ بیٹھا اور اس نے انکار کر دیا۔ ﴿ أَبِي وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَفِرِينَ ١٠٤٠ [البقره: ٣٤] ''اس نے انکار اور تکبر کیا اس کا انجام کفار میں ہوا۔'' اسی تکبر کی وجہ سے وہ بارگاہ الٰہی سے دھتکار دیا گیا اور ہمیشہ کے لیے ملعون قرار دیا گیا۔ تکبر عزازیل را خوار کرد بزندانی لعنت گرفتار کرد (سعدي) '' تکبر نے شیطان کوخوار کر دیا لعنت کے پیھندے میں گرفتار کر دیا۔'' آ دم اور حوا ابلیس کے بہکاوے میں آئے گر انہیں اپنی بھول اور لغزش کا احساس ہوا اور شرمسار اور نادم ہو کر رب کے حضور گڑ گڑائے اور اپنے گناہوں کی معافی جا ہی اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف فرما دیا نا فرمانی ابلیس نے بھی کی مگر اس کی ڈھٹائی اور غرور نے اسے قعر مذلت میں گرا دیا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے فرعون اور قارون میں بھی بڑا تیکبر اور غرور تھا، فرعون کو اپنی طاقت اورقوت پر برا نازتها اور کہا کرتا تھا: ﴿ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى ﴾ [النازعات:٢٣] ''که تمهارا رب اعلیٰ تر میں ہول''

اس نے موسیٰ علیظ اور ان کی قوم کوختم کرنا چاہا مگر وہ خود عذاب الٰہی کا شکار ہوا اور اپنی فوج سمیت غرق کر دیا گیا۔ارشاد ہوتا ہے: ﴿ وَاَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمُ تَنْظُرُونَ ٢٠٠٠ الله وَدَهُ ١٠٠٠ ''اور ہم نے غرق کیا فرعون کو لا وُلشکر سمیت اور تم دیکھ رہے تھے'' قارون کو اینے مال و دولت پر گھمنڈ اور غرور تھا وہ پیر بات بھول گیا تھا کہ وہ سب کچھ جو اس کے پاس ہے اللہ تعالیٰ کی عطا اور مجنشش ہے وہ غرباء اور مساکین کونفرت سے دیکھتا اور انہیں اس مال میں سے قطعی کچھ دینے کے لئے تیار نہ تھا۔ اللہ کا عذاب آیا تو اسے مال و دولت سمیت زمین میں دھنسا دیا گیا۔ ارشاد ربائی ہے: ﴿ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِهَ الرِّهِ الْأَرْضُ ﴾ [القصص: ٨١] ''ہم نے قارون اور اس کے سر مایہ کدہ کو زمین میں دھنسا دیا۔'' اور بنی اسرائیل کی آئکھوں د کیھتے، نہ غرور باقی رہا اور نہ سامان غرور، سب کو زمین نے نگل کر عبرت کا سامان مهیا کر دیا۔ قریش نے بھی فخر وغرور اور آباؤ اجداد کی اندھی تقلید کی بناء پر رسول الله سالیا ایک وعوت حق کا ا نکار کیا تھا اور مسلمانوں پر ظلم وستم کی انتہا کر دی کہ بیچارے مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے۔ وہاں بھی انہیں چین اور سکون سے نہ رہنے دیا اور پوری طاقت اور قوت کے ساتھ ان پر حمله آور ہوئے اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مددمسلمانوں کے شامل حال ہوئی اور نحیف و نزار مسلمانوں کے ہاتھوں میدان بدر میں انہیں شکست و ہزیمیت اٹھانا پڑی اور اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ وہ سیچےمسلمانوں کی ہمیشہ ﴿ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصُرُ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الروم:٤٧] ''اوراہل ایمان کی مدد کرنا ہم پر لازم ہے۔''

لوگوں کے سامنے اپنے رخسار نہ کھلا اور زمین پر اکڑتے ہوئے نہ چل کسی تکبر کرنے والے

﴿ وَلَا تُصَعِّرُ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا ﴾ [لقمان:١٨]

فخر وغرور کے ساتھ رہنا لوگوں سے بے رخی اختیار کرنا اور کسی کو خاطر میں نہ لانا، زمین پر

تراتے ہوئے چلنا، اللہ تعالی کے نز دیک سب ناپسندیدہ کام ہیں۔

لقمان اپنے بیٹے کونصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

اخلاقیات ۶ آ داب واخلاق شیخی خورے کواللہ تعالی پیندنہیں فرما تا۔'' البتہ اچھا لباس پہننا اور اچھی خوراک کھانا تکبر کی علامت نہیں ہے بشرطیکہ دل میں ریا کاری اور غرور

کا خیال نہ ہو بلکہ اللہ تعالیٰ کے انعامات سے دل شکر کے جذبات سے لبریز ہو اور سچائی کی راہ اختیار کرنے کے لئے وہ ہمہ وقت تیار رہے اس حدیث مبارک پرغور کیجئے۔

سیدنا عبد الله بن مسعود وللفیئ سے روایت ہے کہ رسول الله علی نے فرمایا جس شخص کے دل میں رائی کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہ ہوگا کسی نے کہا آ دمی اچھے کپڑے اور اچھے جوتے پیند کرتا ہے فرمایا اللہ نفاست اور ستھرائی کو پیند کرتا ہے تکبر تو حق بات نه ماننا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا

ے۔ [رياض الصالحين]

ہاں طاقت اور قوت کے بل بوتے پر اللہ تعالی کی اس زمین پر فتنہ و فساد پھیلانا تکبر ہے جب کہ نیک لوگ ان باتوں سے الگ تھلگ رہتے ہیں ارشاد ہوتا ہے:

﴿ تِلْكَ الدَّارُ الْأَخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِيْنَ لَا يُرِينُهُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا " وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ١٠ [القصص: ٨٣]

'' یہ دار آخرت (جنت) ہم ان ہی لوگوں کے لئے خاص کرتے ہیں جو دنیا میں نہ بڑا بننا

چاہتے ہیں اور نہ فساد کرنا اور نیک متیجہ تو بس پر ہیز گاروں کو ہی ملتا ہے۔'' آج ہم بھرے ہوئے ہیں اور نظام حق کو برپا کرنے کے لیے اکٹھے نہیں ہوتے تو کیا یہ

کمبر نہیں ہے؟ اس تکبر کی وجہ سے ہمیں کس قدر ذلت و خواری اٹھانا پڑی ہے اور ملک

یا کتان میں تقریبا نصف صدی گزرنے کے بعد بھی اسلامی نظام قائم نہ ہو سکا۔ابھی میں بیہ سطور لکھ رہا تھا کہ اخبار میں مختلف مما لک اور مکا تب فکر کے علمائے کرام کے اجتماع کی خبر

پڑھ کرخوشی ہوئی اللہ کرے ان کا یہ اجتماع اس ملک میں اسلام کا عادلانہ نظام قائم کرنے میں مد د گار ثابت ہو۔ آ مین

میرے بھائی بید دنیا عارضی ہے اور بید حیات، حیاتِ مستعار ہے جو اللہ تعالیٰ نے امتحان کے لئے عطا کی ہے اور یہ پانی پر بلبلے سے بھی کم پائدار اور غیریقینی ہے اسے بے ہودہ مشاغل اور تکبر وغرور کا

شکار کیوں ہونے دیا جائے؟ فخروغرور سے حقیقی منزل اوجھل ہوجاتی ہے اور انسان صراط متنقیم سے کہیں دور جاگرتا ہے اس سرکش نفس کے زور کو توڑنا ہی زندگی کا کمال ہے اور عاجزی و خاکساری ہی بلندی کا نشان ہے۔

شروع میں بیان کردہ حدیث مبارک سے ایک تو یہ معلوم ہوا کہ انسان کو کھانے پینے کے لیے

دایاں ہاتھ استعال کرنا جا ہیے دوسرے یہ کہ بعض اوقات اللہ کے رسول مُثَاثِیُمُ کی نافر مانی کی سزا انسان کو فورا اسی دنیا میں مل جاتی ہے اور تیسرے یہ کہ تکبر ایک انہائی خطرناک نفسیاتی اور روحانی بیاری ہے جو دنیا

و آخرت میں بے شار خرابیوں اور فسادات کا موجب بنتی ہے۔

## دعاء والتجاء:

﴿ اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفُو فَاعُفُ عَنِّي ﴾ "اے اللہ! آپ تو بڑے ہی بخشنے والے ہیں اور عفو ( بخشش ) کو پیند فرماتے ہیں پس مجھے

معاف فرماد یجئے۔''

# دل کی سختی کا علاج

عَنُ أَبِي هُرَيُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ أَنَّ رَجُلًّا شَكَى اللَّهِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَسُوةَ قَلْبِهِ قَالَ: ﴿ إِمُسَحُ رَأْسَ الْيَتِيْمِ وَاَطْعِمِ الْمَسْكِيْنَ ﴾

[رواه احمد ، ورجاله الصحيح بحواله كتاب المتجر الرابح في ثواب العمل الصالحـ الحافظ ابو محمد

شرف الدين ،مشكواة، كتاب الاداب]

''سیدنا ابو ہریرہ رُفائی سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول الله مَاثَیْنِ کی خدمت میں شکایت کی کہ میرا دل بہت سخت ہے( اس سختی سے نجات حاصل کرنے کے لیے) آپ مُاللّٰی اِنے

فرمایا که تیبموں کے سروں پر شفقت کے ساتھ ہاتھ پھیرا کرواور مسکینوں کو کھانا کھلایا کرو۔''

قلب انسانی کی بھی عجب کیفیت ہے ، اگر بیزم ہوتا ہے تو اس سے احسان و مروت، عفو و درگزر ، حکم و بردباری اور دیانت و امانت داری کے پھول کھلتے ہیں ۔اگر اس میں سختی آ جائے تو اس سے مکر و

فريب خيانت اوربد ديانتي ،حرص وطمع اورغيظ وغضب ايسے كانٹے چھتے ہيں۔

انسان کا شرف و کمال پھولوں کی خوشبو سے وابستہ ہے نہ کہ خار دار جھاڑیوں سے کہ اس سے کیڑے تھٹتے اور پاؤں زخمی ہو جاتے ہیں۔

انسان میں قساوت قلبی کیونکر پیدا ہوتی ہے؟

قرآن وحدیث کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان سے جب کوئی گناہ سرزد ہوتا ہے تو اس کے

ول پرایک سیاہ نقطہ پڑتا ہے ، اگر اسے اس کا احساس ہو جائے او رایک بارتو ضرور ہر انسان کاضمیر اسے ،

رہ اخلاقیات ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہو کر اپنے رب کے حضور صدقِ دل سے معافی معافی

کا خواستگار ہوتو مولا و مالک کی رحمت سے اس کا گناہ دھل جاتا ہے اور وہ پھر سے اچھا انسان بن جا تاہے اگر وہ ضمیر کی آ واز پر کان نہ دھرے تو پھر دوسرے گناہ کے ارتکاب پر ایک اور نقطہ اس کے دل پر ظاہر ہوتا ہے اور جیسے جیسے گناہ بڑھتے ہیں ویسے ویسے دل پر سیاہ نقطوں کا اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے یہاں تک کہ اسکا دل خاک سیاہ ہو جاتا ہے اور اس میں تختی پیدا ہو جاتی ہے۔ قر آن تھیم اس کا ذکر ان الفاظ

﴿ كَلَّا بَلُ سَكْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَّا كَانُوا يَكُسِبُونَ ﴾ [المطففين:١٤] '' ہر گزیہ بات نہیں بلکہ ان لوگوں کے دلوں پر ان کے برے اعمال کا زنگ لگ گیا ہے۔''

دلوں کے زنگ آلود ہونے سے مرادیہی ہے کہ ان میں کھرے اور کھوٹے کی تمیز جاتی رہتی ہے۔ وہ غلطیوں کا ارتکاب کرتے ہیں مگر انھیں اس کا احساس نہیں ہوتا، یہی وہ مقام ہے جہاں انسان بلندیوں

سے پستیوں کی طرف آ جاتا ہے اور اپنا تمام مرتبہ و وقار کھو بیٹھتا ہے۔قرآ ن حکیم بنی اسرائیل کی اس ذلت وخواری کا ذکراس طرح کرتا ہے: ﴿ ثُمَّ قَسَتُ قُلُوبُكُمْ مِّنُ ۗ بَعُدِ ذَٰلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَلُّ قَسُوةً ﴾[البقره:٢٤]

یا ان سے بھی سخت تر۔'' ان سنگدل انسانوں کے مقابلہ میں ان پھروں کا حال سنیے:

" تمہارے دل (مسلسل اور پہم نافر مانیول کے سبب) سخت ہو گئے اسے سخت جیسے پھر ہول

﴿ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهِرُ \* وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخُرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَ إِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهُبِكُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ ﴾ [البقره: ٨٤]

" پھروں میں سے تو کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان سے نہریں پھوٹ نکلتی ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو پیٹ جاتے ہیں تو ان سے چشمے بہتے ہیں اور کچھالیے ہیں جواللہ کے ڈر سے (لرز کر )

گریڑتے ہیں۔''

یہ دین انسانوں کے لیے رحمت ہے اور رسول الله مَثَاثِیْمَ کی ذات اقدس رحمۃ للعالمین ہے۔ زیر مطالعہ حدیث میں آپ مُناتیم نے قساوت قلبی کے لیے بے خطا اور آسان نسخہ تجویز فرمایا ہے ۔ کسی انسان کا دل کتنا ہی سخت کیوں نہ ہو مگر جب وہ کسی بیٹیم کے سر پر دست شفقت رکھتا ہے تو دل میں

رحم کا جذبہ بیدار ہونے لگتا ہے تو اللہ کی رحمت سے اس کی دلی کیفیت بدلنے کتی ہے۔ ایسے ہی جیسا

کہ خشک زمین پر باران رحمت سے اس کی خشکی سبزی میں بدلنا شروع ہو جاتی ہے اور مساکین کو کھانا

کھلانے سے دل مزید کروٹ لیتا ہے اور اس میں ترو تازگی اور نرمی و گداز کے اثرات پھلنے لگتے

ہیں۔ اس کار خیر میں آ گے بڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کے ثمرات بھی مرتب ہوتے جاتے ہیں۔ اسے اس بات کی دلی مسرت ہوتی ہے کہ پیارے رسول علی اُلم کی سیرت طیبہ کا نمایاں پہلو بھی بتامیٰ کی

سر پرستی اور مساکین کی خدمت کرنا تھا اور صحابہ کرام ٹھائٹڑ نے بھی یہی وصف اپنایا جس کی قرآن یوں

﴿ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبَّهِ مِسْكِينًا وَّيَتِيمًا وَّاسِيرًا ١٩٠٠ [الدمر: ٨]

'' وہ اللہ کی رضا کی خاطر مسکین، یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں۔'' مخلوق کی اس خدمت پر صحابه کرام ٹھائٹھ میں ایسا سوز و گداز پیدا ہوا کہ وہ تاریخ کا لا زوال حصہ بن

گیا۔سید سلیمان ندوی لکھتے ہیں:

'' نبی مکرم و معظم مَنْ اللَّهُ کی ان تعلیمات نے عرب کی فطرت بدل دی۔ وہی دل جو ہے کس و ناتواں تیبموں کے لیے پھر سے زیادہ سخت تھے ،وہ موم سے زیادہ نرم ہو گئے ، ہر صحابی کا گھر ایک بیٹیم خانہ بن گیا

ایک ایک پنتیم کے لطف و شفقت کے لیے گئ کئی ہاتھ ایک ساتھ بڑھنے لگے اور ہر ایک اس کی پرورش اور کفالت کے لیے اپنی آغوشِ محبت کو پیش کرنے لگا، بدر کے نتیموں کے مقابلہ میں جگر گوشئہ رسول

فاطمه را الله الله عنه عنو الله اللتي بين ، سيده عائشه صديقه را الله عنه الله الله السار وغيره كي يتيم لڑ کیوں کو اپنے گھر لے جا کر دل و جان سے پالتی ہیں ، سیدنا عبد اللہ بن عمر ڈاٹٹیا صحابی کا پیرحال تھا کہ وہ كسى يتيم بي كوساتھ ليے بغيربھى كھانانہيں كھاتے تھے'' [سيرة النبي ج:٦ - تيبول كے حقوق]

غور کیجیے کہ بے دست و پالوگوں کے ساتھ حسن سلوک ہی معاشرتی زندگی کے قیام و بقا اور اس کے نکھار سدھار کا ضامن ہے اور اس لیے کسی انسان کو جو بہت سے فوائد حاصل ہوتے ہیں اس میں سے

ایک فائدہ دل کا سوزوگداز بھی ہے اور صحابہ کرام ٹھائٹ کو " رُحَمَآء بَیْنَهُمْ " (آپس کی مدردیوں) کے وصف نے ہی قوت و شوکت سے ہمکنار کیا۔ پھر دیکھیے کہ بتامیٰ و مساکین کے ساتھ احسان و مروت کرنا۔رحمت الہی کو جذب کرنے کا یقینی راستہ ہے۔

قرآن حکیم نے اسے' عقبہ' کا نام دیا ہے لینی ایسے دشوار گزار چڑھائی جس پر چڑھنا سہل اورآ سان نہ ہو، کیونکہ شیطانی ترغیبات اور نفسانی خواہشات انسان کو اخلاقی بلندیوں کو چھونے سے روکتی اخلاقیات کے From quranurdu.com

آ داب واخلاق

ہیں۔قرآن اس کا ذکر اس طرح کرتا ہے:

﴿ وَمَاۤ اَدۡرٰ كَ مَا الۡعَقَبَةُ ۞ فَكُ رَقَبَةٍ ۞ اَوۡ اِطۡعَامٌ فِي يَوۡمِ ذِي مَسۡغَبَةٍ ۞

يَّتِيمًا ذَا مَقُرَبَةٍ ١٦ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتُرَبَةٍ ١٦ إلله: ١٦ تا١٦

'' اور آ پ کیا جانیں کہ دشوار گھاٹی کیا ہے؟ وہ تو کسی گردن کو (غلامی سے ) جھڑانا یا فاقہ کے دنوں میں کسی قرابت داریتیم یا کسی خاکسار مسکین کو کھانا کھلانا ہے۔''

اور رسول الله عَلَيْمُ في زمين ير بسن والول كے ساتھ حسن سلوك يربيد بشارت سنائي ہے:

﴿ اِرْحَمُواْ مَنُ فِي الْأَرْضِ يَرْحَمُكُمُ مَّنُ فِي السَّمَآءِ ﴾ ''( لوگو! ) تم زمین والول پر رحم کرو، آسان والاتم پر رحم فرمائے گا۔''

حالی مرحوم نے اس کوشعر کی زبان میں اس طرح ادا کیا ہے:

كرو مهربانى تم اہل زميں خدا مهربال ہو گا عرش بریں

#### دعاء و التجاء:

وَاهُدِ قَلْبِي وَاسُلُلُ سَخِيْمَةَ صَدُرِي » '' اے میرے رب! آپ میری توبہ قبول فرمایئے اور میرے گناہوں کو دھو دیجیے، میری دعا

﴿ رَبِّ تَقَبَّلُ تَوُبَتِي وَاغُسِلُ حَوُبَتِي وَأَجِبُ دَعُوتِي وَتَبّتُ حُجَّتِي وَسَدِّدُ لِسَانِي

قبول فرمایئے اور میری( نجات کی) دلیل پر مجھے ثابت قدم رکھیے، میری زبان کو درست

اورمیرے دل کو مدایت پر قائم رکھیے اور میرے سینے کے کھوٹ کو نکال چھینکیے۔''

عَنُ أَبِي هُرَيُرَةَ رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ: ﴿ حُجِبَتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ وَحُجِبَتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ ﴾

[صحیح بخاری کتاب الرقاق ، باب حجبت النار بالشهوات]

"سیدنا ابوہریرہ ڈلٹھؤ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله عَلَیْا اِ نے فرمایا: دوزخ شہوتوں سے ڈھانیی گئی ہے ( کہ جو شخص شہوتوں میں را جائے گا وہ دوزخ میں جا پہنچے گا) اور جنت مشقتوں میں

اخلاقیات کی From quranurdu.com کی چیپی ہوئی ہے ( کہ مشقتوں سے گزر کر ہی جنت میں پہنچا جاسکتا ہے۔)" ''ضبط نفس'' کا مفہوم یہ ہے کہ ہر بری خواہش اور ارادے سے ، ہر غلط فعل وعمل سے، طیش اور غصے کے وقت، عم اور دکھ کی حالت میں زبان اور ہاتھ کو، جذبات اور خیالات کو پوری طرح قابو میں رکھنا اور اخلاقی حدود و قیود سے باہر نہ ہونا۔ بیصفت شرفِ انسانیت کی دلیل اور دنیا و آخرت میں کامیابی کی کلید ہے۔ارشاد ہوتا ہے: ﴿ وَامَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوٰى ۞ فَانَّ الْجَنَّةَ هِيَ المَأُولي ١ النازعت: ١٠٤٠] ''جو شخص اینے رب کے حضور (جواب دہی کے لیے) کھڑا ہونے سے ڈرتا رہا اور جس نے اپنے آپ کوخواہش نفس سے روکے رکھا، تو جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہوگا۔'' انسان اور دوسرے حیوانات میں زمین و آسان کا فرق ہے .....انسان کو اللہ تعالیٰ نے زیورِعلم و اخلاق سے آ راستہ کیا ہے، عقل وفہم سے نوازا ہے زندگی گزارنے کی سوجھ بوجھ عطا کی ہے، کھرے اور کھوٹے کی تمیز سے بہرہ ور فرمایا ہے اور سب سے بڑھ کر انبیاء و رسل کے ذریعے آ سانی ہدایت کی روشی عطا فرمائی ہے کہ صراطِ متعقم پر چل کر وہ اپنی کا میابی کو یقینی بنا لے، جب کہ دوسرے حیوانات الیی تمام صفات اور خوبیوں سے محروم ہیں۔ انسان کی فضلیت اور شرف دوسری مخلوقات پر صرف اسی صورت میں قائم رہ سکتا ہے کہ وہ اپنے نفس کو قابو میں رکھے۔ ٹھیک اس شہسوار کی طرح جو اپنے گھوڑے کو قابو میں رکھتا ہے اور اسے بے لگام نہیں جھوڑ تا کہ وہ راستے میں کھڑی بے گناہ مخلوق کو کچل ڈالے، کیا خوب کسی نے کہا ہے۔ وہی شہسواروں میں پاتا ہے نام جو قابو میں گھوڑے کی رکھے لگام چلن راستبازی کے سانچے میں ڈھال قلم کی طرح ایک رکھ خال حال انسان کالفس بڑا باغی اور سرکش ہے، اس کو لگام دینے اور زیر کرنے کے لیے مسلسل اور پیہم محنت و مشقت کی ضرورت ہے۔ جناب رسول الله عَلَيْمًا نے حقیقی مجاہد کی تعریف اس طرح فرمائی ہے: ﴿ اللَّهُ جَاهِدُ مَنُ جَاهَدَ نَفُسَهُ ﴾ [مشكوة كتاب الايمان] ''(حقیقت میں) مجاہد تو وہ ہے جو اپنے نفس سے جہاد کرتا ہے۔'' (یعنی نفس کی غلط

آ داب واخلاق From quranurdu.com

خواہشات کو کیلتا رہتا ہے) اور جو مخض بھی برائیوں سے بیخے اور نیکیوں پر چلنے کا عزم کر لیتا ہے، رب کریم کی رحمت اس کا

سہارا بنتی ہے، ارشاد ہوتا ہے:

﴿ وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهُدِيَنَّهُمُ سُبُلَنَا ﴾ [العكوت: ٦٩] ''اور جولوگ ہماری راہ میں جہاد کرتے ہیں (غلط خواہشات اور طاغوت سے لڑتے ہیں) ہم

يقيناً انهيس ايني راهيس د كھلا ديتے ہيں۔'

اور یقیناً بینفس اسی کے فضل و کرم سے سلامت رہ سکتا ہے جیسا کہ فرمایا:

﴿ وَمَاۤ أَبُرَّئُ نَفْسِي ٓ ۚ إِنَّ النَّفْسَ لَا مَّارَةٌ ثَبِالسُّوۡءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي ﴾ [بوسف: ٥٠]

''اور میں اینے آپ کو پاک صاف نہیں کہتا کیونکہ نفس اکثر برائی پر اکساتا رہتا ہے مگر جس پر

میرے رب کی رحمت ہو (وہ نفس کی شرارتوں سے نی نکاتا ہے۔)''

اس لیے جناب رسول الله مَالِیْمَ کی دعاؤں میں سے اصلاح نفس کے لیے بید دعائیں بھی تھیں: « اَللَّهُمَّ اتِ نَفُسِي تَقُوهَا وَزَكِّهَا اَنْتَ خَيْرُ مَنُ زَكُّهَا ، اَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوُلاَهَا »

''اے اللہ! میرے نفس کو تقویٰ عطا فرما، اور اس کا تز کیہ فرما دے۔ تو ہی اس کا بہتر تز کیہ

فرمانے والا ہے، تو اس کا کارساز اور تو ہی اس کا نگہبان ہے۔''

﴿ اَللَّهُمَّ رَحُمَتَكَ اَرُجُو، فَلاَ تَكِلُّنِي اِلٰي نَفُسِي طَرُفَةَ عَيْنٍ وَاصُلحُ لِي شَأْنِي كُلَّهُ لَا الله الَّا أَنْتَ»

"اے اللہ! تیری رحمت ہی کا میں طلب گار ہول، مجھے بل جرکے لیے بھی میرے نفس کے

سپر د نہ کر، اور میری تمام کی تمام حالت سنوار دے کہ تیرے سوا (میرا) کوئی معبود برحق نہیں''

(جومیری حاجت روائی کر سکے) [ بحوالہ پیارے رسول ناتی کی پیاری دعا کیں جصن حمین]

ضطِلفس کے لیے تدابیر: انسانی طبیعت کوسوائے عادت کے کوئی چیز نہ مغلوب کر سکتی ہے اور نہ بدل سکتی ہے۔اس کے لیے بار

بار مشق اور تمرین کی ضرورت ہے جس طرح کہ بلاناغہ اور با قاعدگی کے ساتھ ورزش سے جسم مضبوط اور صحت مند رہتا ہے، ایسے ہی نیک افعال کی بار بار تکرار سے نیکیوں سے محبت بردھتی ہے اور نفس انہیں جانے لگتا

ہے، اس بات کو ایک اور مثال سے اس طرح سمجھ لیجئے کہ تیراکی ایک فن ہے، شروع شروع میں تیرنا بڑا

آداب واخلاق ہے۔ From quranurdu.com ر کوئی شخص غوطے کھا تا ہے اور وہ ہاتھ ہاؤں مارنا جاری رکھتا ہے تو ہالآخر

مشکل نظر آتا ہے، مگر دوجار بار کوئی شخص غوطے کھاتا ہے آور وہ ہاتھ پاؤں مارنا جاری رکھتا ہے تو بالآخر ایسی مشق ہو جاتی ہے کہ تیرنا نہ صرف اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے بلکہ کسی ڈو بے کو بچانا بھی کوئی مشکل کام مکدائی نہیں دیتا ہے

مشکل کام دکھائی نہیں دیتا ہے۔ اسلام میں عبادات کا مقصد جہاں بندگی رب تعالیٰ ہے، وہاں نظم و صبط، تزکیۂ نفس اور ضبطِ نفس کی

بے مثال تربیت بھی ہے۔دن رات میں پانچ بار خالق و ما لک کے دربار میں بندۂ مومن کی حاضری اس کے لیے بڑی سعادت مندی ہے، ہرنماز کی ہر رکعت میں بید دعا کرنا کہ

کے لیے بڑی سعادت مندی ہے، ہر نماز کی ہر رکعت میں بید دعا کرنا کہ ﴿ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ ۞ صِرَاطَ الَّذِیْنَ اَنْعَمْتَ عَلَیْهِمْ ۞ والفاتحه:٦-٧] یعنیٰ ' اے اللہ! ہمیں صراط متنقیم پرگامزن رکھ، ان لوگول کی راہ پر چلاجن پر تیراانعام واکرام ہوا۔''

اور مکمل نماز اور پھر نمازوں میں پڑھی جانے والی آیات قرآنی پرغور سیجئے تو رشد و ہدایت، صدافت وامانتداری اور خیر و بھلائی کے سوا کچھ نظر نہیں آئے گا۔

سخت سردی اور سخت گرمی میں نمازوں کے لیے مسجد میں جانا 'نصطِ نفس' کی عمدہ تربیت ہے، فرض نمازوں کے بعد نماز تہجد پر قرآن کہتا ہے:

﴿ إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ اَشَدُّ وَطُأً وَّاقُومُ قِيلًا ۞ ﴿ اِلسَرَمَلِ: ٦]

''رات کو اٹھنا یقیناً (نفس کو) بہت زیر کرنے والا اور قر آن پڑھنے کے لیے موزوں ترین وقت ہے۔''

ماہِ رمضان میں صبح و شام زبان و بیان کی صحت، فکر و نظر کی طہارت ،افکار و خیالات کی پاکیزگی، معاملات و معمولات میں نکھار، نمازوں کی پابندی اور قیام اللیل میں خشوع و خضوع نیز سحر و افطار کے

اوقات میں کیسانی بھی''ضبطِ نفس'' کے لیے بہترین سروسامان ہیں۔ ایامِ حج میں تو ''ضبطِ نفس'' کا بہترین مظاہرہ ہوتا ہے کہ دنیا بھر سے آئے ہوئے مسلمانوں میں رنگ ونسل کا اختلاف ، زبانوں اور مزاحوں میں فرق ہوں نر کر ماوجود ریں کا ئیارت کا دین انہیں ایک

رنگ ونسل کا اختلاف، زبانوں اور مزاجوں میں فرق ہونے کے باوجود ربّ کا ئنات کا دین انہیں ایک لڑی میں پرو دیتا ہے اور انہیں ہر طرح سے محبت و مروّت کا درس دیتا ہے، وہ ایک دوسرے کی گفتگو نہ سمجھنے کے باوجود مٹھاس اور الفت کی نگاہ ہے دیکھتے اور ہر طرح سے عزت و تکریم کا پاس ولحاظ رکھتے ہیں۔

زکوۃ ادا کرنے سے غرباء ومساکین کے لیے ہمدردی اور خیر خواہی کا جذبہ بیدار ہوتا ہے اور دولت کی ہوس پر ضرب کاری لگتی ہے۔ اس سے نفس میں یقیناً پاکیزگی اور طہارت پیدا ہوتی ہے، زندگی کا ارفع

آ داب واخلاق ﴿ From quranurdu.com

ضبطِ نفس کے حصول کے لیے اس بات کو جاننا ضروری ہے کہ انسان کے دو بڑے رحمن ہیں: ایک

باطن میں ہے اور دوسرا ظاہر میں ہے، باطن کا دشمن تو خود اس کا نفس امارہ ہے جو ہر وفت اسے برائیوں کی

طرف اکساتا رہتا ہے۔ اسے زیر کرنے کے لیے صوم وصلوۃ کی خشوع وخضوع کے ساتھ پابندی، ذکر

واذ کار، تدبر سے تلاوتِ قرآن اور نیک اعمال کی رغبت ضروری ہے، نیز ابرار و صالحین کی رفاقت بڑی

سود مند ثابت ہوتی ہے اور ظاہری رشمن ابلیس اور اس کا لاؤ کشکر ہے جو خاص طور پر ان لوگوں کو بہکاتے

"اورا گر مجھی شیطان تمہیں اکسائے تو اللہ کی پناہ تلاش کرو، یقیناً وہ سننے اور جاننے والا ہے۔"

﴿ رَبِّ اَعُودُ بِكَ مِنْ هَمَزْتِ الشَّيٰطِيْنِ ۞ وَاَعُودُ بِكَ رَبِّ اَنْ يَحْضُرُونِ ۞ ﴾

''اے رب! میں شیطانوں کی اکساہٹوں (کروفریب) سے تیری پناہ مانگتا ہوں اوراس بات

سے بھی اے رب! میں تیری پناہ مانگنا ہول کہ وہ میرے پاس آئیں۔" (اور مجھے کسی طرح

انارکی کھیل چکی ہے، فساد اور جھگڑے روزمرہ کا معمول بن چکے ہیں، یوں محسوس ہوتا ہے کہ ہم نتاہی و

بربادی کی تاریک وادی میں بھٹک رہے ہیں اور نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا ہے۔ آیئے! اسلام کی روشن

﴿ اَللَّهُمَّ إِنِّي اَعُوٰذُبِكَ مِنَ الْفَقُرِ وَاَعُوٰذُبِكَ مِنَ الْقِلَّةِ وَالذِّلَّةِ وَاعُوٰذُبِكَ اَنُ اَظُلِمَ

" اے اللہ! میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں محتاجی، مال کی کمی اور ذلت سے اور آپ کی پناہ چاہتا

ہوں اس سے کہ میں کسی پرظلم کروں یا مجھ پرظلم کیا جائے۔'' (آمین یا رب العالمین)

آج بوری کی بوری قوم ضبط نفس سے محروم ہو پکی ہے جس کی وجہ سے ہر طرف بے راہ روی اور

[المومنون: ۹۷-۹۸]

﴿ وَإِمَّا يَنُزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطِنِ نَزُغٌ فَاسْتَعِذُ بِاللَّهِ \* إِنَّهُ سَهِيْعٌ عَلِيْمٌ ٢

اور شیطانوں کے مکروفریب سے بیخ کے لیے رب کریم نے دعا بھی سکھلا دی ہے:

رہتے ہیں جو نیک راہ پر چلتے ہیں، اس کاعلاج قرآن نے اس طرح بتایا ہے:

بھی ورغلائیں اور پریشان کریں)

دعاء والتجا:

اَوُ اُظٰلَمَ ﴾

اور یا کیزہ تعلیمات آ پ کوسلامتی کی طرف بلا رہی ہیں۔

واعلیٰ مقصد سامنے آتا ہے۔

## غصے پر حاوی ہونے کی تدابیر

عَنُ أَبِي هُرَيُرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ﴿ لَيُسَ الشَّدِيُدُ اللهِ عَنْدَ الغَضَبِ ﴾ الشَّدِيُدُ الَّذِي يَمُلِكُ نَفُسَهُ عِنْدَ الغَضَبِ ﴾

[متفق عليه رياض الصالحين باب الصبر]

آ داب واخلاق

''سیدنا ابوہریرہ ڈالٹیُّ سے روایت ہے کہ رسول الله طُلٹیُّ نے فرمایا: پہلوان وہ نہیں ہے جو کسی کو پھیاڑ دے۔(حقیقت میں) پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس کو قابو میں رکھے۔''

يَّخُ ناصر الدين الالباني الله في مُلِك فرمات بين: " اَلصُّرَ عَةُ بِضَمِّ الصَّادِ وَفَتُح الرَّاءِ، وَاَصُلُهُ عِنْدَ الْعَرُبِ مَنُ يَّصُرَعُ النَّاسَ كَثِيرًا."

"صرعة "عربی میں (ص) کی پیش اور (ر) کی زبرسے بڑھا جاتا ہے اور اہل عرب کے

نزدیک وہ تخص ہوتا ہے جولوگوں کو بہت زیادہ کچھاڑ تا رہے۔'' میں میں میں اساسی میں اور کھاڑ کا میں میں میں میں میں میں میں میں اور کیا ہے۔''

اس حدیث مبارک میں رسول الله عَلَيْهِم نے انتہائی خوبصورت تمثیل سے غصے پر قابو پانے کا نفسیاتی

حل تجویز فرمایا ہے چونکہ عربوں میں دوسروں کو زیر کرنے کے لیے زور آ زمائی کا بیطریقہ معروف تھا بلکہ دو قبائل کے درمیان فتح وشکست کا بعض اوقات یہی معیارتھا کہ جس قبیلے کا پہلوان کامیاب رہے، وہی فاتح قبیلہ کہلاتا تھا۔اس لیے اس کومثال بنا کر سمجھایا۔

اطباء کا کہنا ہے کہ انسان جہاں اپنے خلاف کسی کو بات کرتے پاتا ہے تو خون کا دباؤ بڑھ جاتا ہے۔ وہ رگ و پے میں تیزی کے ساتھ گردش کرنے لگتا ہے۔ گویا جدید اصطلاح میں اس کا بلڈ پریشر (دورانِ

خون) بڑھ جاتا ہے۔ اس کے مذموم اثرات نہ صرف اس کے دل و دماغ پر بڑتے ہیں بلکہ ایسا شخص طیش میں آ کر اپنے مخالف کو نقصان بھی پہنچا سکتا ہے اور بعد میں اس کو کفِ افسوس ملنا پڑتا ہے، رسول الله مُناتِیْنِ نے ایسے موقع پر صحابہ کرام ڈٹائٹی کو بڑی جامع نصیحت فرمائی:

اطباء کہتے ہیں کہ بیٹھنے اور لیٹنے سے جسم ڈھیلا ہو جاتا ہے اور خون کا دباؤ بھی کم ہو جاتا ہے اور اس سے سوچ بچار کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے اور طبیب اعظم محمد عَلَّالِيَّا نے جو علاج تجویز فرمایا وہ یقیناً سودمند

اور مفید ہے۔

اخلاقیات ہے۔ From quranurdu.com شیطان انسان کا از کی اور ابدی وشمن ہے۔ وہ اور اس کا لاؤ کشکر اس بات کی تلاش میں رہتے ہیں کہ کس طرح انسانوں کے درمیان فتنہ و فساد کی چنگاریاں سلگائیں، خاندانوں کو آپس

میں کھڑا ئیں، میاں بیوی کے درمیان غصہ اور دو بھائیوں کے درمیان حسد کے شعلے کھڑ کا ئیں، قوموں اور ملکوں کے درمیان جنگ کے شعلوں کو ہوا دیں ۔ چنانچہ اس خناس اور اس کےلشکر کو زیر

کرنے کی تدبیراس طرح ارشاد فرمائی: سیدنا سلیمان بن صرد دان ایست سے روایت ہے کہ میں نبی منافی کے پاس بیٹا تھا اور دوآ دمی لڑ رہے تھے۔ان میں سے ایک دوسرے کو گالی دے رہا تھا اور اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا، رگیں پھول رہی تھیں۔

آپ مَنَاتِينَمْ نِے فرمایا:

''میں ایک کلمہ جانتا ہوں، اگریہ کہے تو غصہ اس سے دور ہو جائے۔ " أَعُودُ بِاللهِ مِنَ الشَّيطنِ الرَّجِيمِ-"

''میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان دھتکارے ہوئے سے (بیچنے کے لیے)'' اس کے سبب سے جو غصراس کو آرہا ہے، جاتا رہے گا۔''

سلیمان بن صرد کہتے ہیں کہ میں اس کے پاس آیا اور اس سے کہا کہ:''اَعُوُذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيُطٰنِ

الرَّحِيهُم "رِرْهو-[متفق عليه- رياض الصالحين باب الصبر]

عصه دور کرنے کی ایک اور تدبیر جو رسول الله عَلَيْظِ نے ارشاد فرمائی وہ پانی کا استعال ہے، مُصندًا پانی

خون کے جوش میں سکون پیدا کر دیتا ہے، اعصاب میں سلامتی پیدا ہوتی ہے اور لوگوں کے درمیان فتنہ و فساد کی آ گ بچھ جاتی ہے،اس حدیث پرغور میجئے!

عروه بن محد ابن السعدى كى روايت ب كهرسول الله مَاليَّا إِن السَّاد فرمايا:

''غصہ شیطان کے اثر سے ہوتا ہے اور شیطان آگ سے پیدا کیا گیا ہے اور آگ پانی سے بجھائی جاتی ہے، البذا جبتم میں سے سی كوغصة آئو وه وضوكر لے" [سنن ابى دائود، بحواله حديث نبوى اور علم النفس]

غصہ دور کرنے کا ایک نفساتی علاج پہ بھی بتایا جاتا ہے کہ اس کیفیت اور حالت میں تبدیلی پیدا کی جائے مثلاً ایک بچہ غصہ کی حالت میں رُو رہا ہے، اور وہ بھند ہے کہ اسے آپ کی کلائی گھڑی جا ہے۔

آپ اسے دینا نہیں چاہتے کہ غصے میں آ کر کہیں بھینک دے اور اس طرح قیمتی گھڑی کا نقصان ہو جائے۔ آپ اس کی توجہ کسی اور جانب لگا دیجئے۔ اس کا غصہ بھی ٹھنڈا ہو جائے گا اور آپ نقصان سے بھی ﴿ جَانَین گے۔خود رسول الله ﷺ اس تدبیرکو بروئے کار لاتے تھے۔

غزوہ بنی مصطلق سے لوٹے ہوئے جب صحابہ کرام ٹھائٹھ کومشہور منافق عبداللہ بن ابی ابن سلول کی

اخلا قبإت آ داب واخلاق پر From quranurdu.com یہ بات پہنچی کہ وہ کہدر ہا ہے: ''اگر ہم واپس مدینہ پہنچ تو مدینے کے عزت دار لوگ (یعنی عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھی) مدینہ کے رذیلوں (محمد مُثَاثِیمُ اور ان کے اصحاب) کو نکال دیں گے۔'' (العیاذ باللہ) اس پر صحابہ کرام ٹٹائٹٹر کو سخت غصہ آیا اور اس کی وجہ سے اعصابی تناؤ پیدا ہوا۔ اس موقع پر رسول ر ہا یہاں تک کہ سب لوگ تکان سے چور ہو گئے اور عبداللہ بن انی کی بات کا جرجا ختم ہوگیا، دو روز کے بعد جب قافلے نے بڑاؤ کیا تو سب لوگ تکان کی شرت کی وجہ سے سو گئے۔[حدیث نبوی اور علم النفس] قر آن حکیم کی بلند اور یا کیزہ تعلیمات بھی ہمیں یہی بات سکھلاتی ہیں۔جس طرح بہتا یا نی ا پنا راستہ بنا لیتا ہے اور راستے کی ہر رکاوٹ سے رخ پھیر کر آ گے بڑھتا ہے، اسی طرح بندہ مؤمن بھی اپنے بلند مقاصد کی طرف رواں دواں رہتا ہے۔ وہ جاہلوں اور کج فہموں سے اعراض کرتا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے: ﴿ وَاصْبِرُ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهُجُرُهُمُ هَجُرًا جَمِيلًا ۞ ﴾ [المزمل:١٠] ''اور جو کچھ وہ ( کفار) کہتے ہیںاس پر صبر کیجئے اور خوش اسلوبی سے ان سے الگ ہو یعنی جس طرح وہ گالی گلوچ، طعنہ زنی، تمسخر اور اخلاق ہے گری ہوئی حرکات کرتے ہیں، تمہارا دین اور اخلاق مهمیں اجازت نہیں دیتا کہتم تر کی بہتر کی جواب دو۔ قرآن حکیم نے ایک اور مقام پر رحمٰن کے پیندیدہ بندوں کی خوبی کچھاس طرح بیان کی ہے: ﴿ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الَّجْهِلُونَ قَالُوا سَلْمًا ١٠٠ ﴾ [الفرقان: ٦٣] '' اوراگر جاہل ان سے مخاطب ہوں تو سلام کہہ دیتے ہیں۔'' حافظ عتيق الرحمٰن كيلاني لكصة مين: ''یہاں سلام سے مراد وہ سلام نہیں ہے جو انسان ابتدائے ملاقات میں کرتا ہے۔ بلکہ وہ سلام ہے جو نسان علیحدگی کے وقت کرتا ہے ۔گویا بیالوگ ایسے جاہلوں سے بحث میں الجھنے پر وقت ضائع کرنے کی بجائے کنی کتراتے ہیں۔ "[تیسیرالقرآن] قرآن حکیم رخمٰن کے پیندیدہ بندوں کواس سے بھی بلند مقام پر دیکھنا چاہتا ہے، ارشاد ہوتا ہے: ﴿ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمُ يَغُفِرُونَ ۞ ﴿ السَّوري - ٣٧] ''اور جب انہیں غصہ آجائے تو درگزر کرتے جاتے ہیں۔'' ایسے لوگ یقیناً محسنین کے زمرے میں آجاتے ہیں اور اللہ کی نگاہ میں پسندیدہ بن جاتے ہیں۔

اخلاقیات ہوتا ہے: ارشاد ہوتا ہے: ﴿ وَالْكَا ظِمِیْنَ الْغَیْظَ وَالْعَافِیْنَ عَنِ النَّاسِ \* وَاللَّهُ یُحِبُّ الْمُحْسِنِیْنَ ۞﴾ ''جو غصے کو پی جاتے ہیں اور دوسروں کے قصور معاف کر دیتے ہیں۔ (ایسے) نیک لوگ اللہ

تعالی کو بہت پیند ہیں۔'' غور کیجئے! غصہ بہت می ندامتوں اور حسرتوں، مایوسیوں اور نا کامیوں کا ذریعہ بنتا ہے، اس پر ضبط اور اس سے مدرت میں مدرت میں میں میں میں اس کا میں میں کریں سے محمد میں میں اس کا میں میں میں میں میں میں میں میں م

کنٹرول کرنا بہت میں راحتوں اور امیدوں، حسرتوں اور شاد مانیوں کو لاتا ہے۔ دیکھئے کہ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں ایک شخص نے عرض کیا: مجھے نصیحت فر مائیے! آپ نے فر مایا:
''غصہ نہ کیا کرو۔!''

اس نے کئی بار (مزید نصیحت کے لیے) درخواست کی تو آپ سُلَیْمِ نے (ہر باریبی) فرمایا: ''غصہ نہ کیا کرو!' [اربعین نووی] طبیب اعظم سُلِیْمِ نے اس شخص کے چہرے مہرے سے اندازہ لگایا ہوگا کہ اس میں بہت سی صفات

تعبیب اسلم می ایمی کے ان کی لیے پہرے مہرے سے امدارہ لگایا ہوگا کہ ان کی بہت کی صفات ہیں گئیں میں جہت کی صفات ہیں گئیں گئیں گئیں گئیں ہونا) ہیں مگر سخت مزاجی سے بیہ بڑے خسارے میں ہے اور اگر بیا پنے غصے پر ضبط کر لے تو یقیناً کندن (سونا) بن جائے گا، چنانچہ بار باراسے ایک ہی بات کی نصیحیت فرمائی۔

عبداللہ بن مبارک مشہور محدث سے گزارش کی گئی کہ وہ حسنِ اخلاق کو ایک لفظ میں بیان کر دیں، تو آپ نے کتنا مختصر جواب دیا: '' غصے کا ترک کرنا'' [جامع العلوم والحکم۔ ابن رجب حنبلی]

حسن البصرى المسلم كہتے ہیں كه''جو شخص رغبت اور شوق، خوف اور ڈر، شہوت اور غضب كے وقت البحث اللہ تعالى شيطان سے محفوظ فرما دے گا اور جہنم اس پرحرام كر دے گا۔''

. رغبت اور شوق کسی چیز کے حاصل کرنے کی طرف دل کو مائل کرنے ہیں، پھر اس کے حصول کے لیے عموماً ہر جائز و ناجائز، حلال وحرام ذرائع اختیار کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح جس چیز سے ڈر اور خوف ہوتا ہے، اس سے بچنے کے لیے بھی جائز و ناجائز طریقہ اختیار

یا جاتا ہے۔ شہوت انسان کو لذت برستی کی طرف مائل کرتی ہے اور اکثر حرام چیزوں مثلاً زنا، چوری، شراب ثنی کف شرک سے عصر نناق ان اردائی نے کی طرف سے اور اکثر حرام چیزوں مثلاً زنا، چوری، شراب

نوشی، کفر وشرک، بدعت و نفاق اور جادو ٹونے کی طرف لے جاتی ہے۔ غیظ و غضب میں دل جوشِ انتقام میں کھول اٹھتا ہے اور اس کی وجہ سے قبل و غارت، لوٹ مار، گالی گلوچ، طعن وشنیج اور طلاق ایسے ناخوش اور نالپندیدہ افعال سرزد ہوتے ہیں۔ [جامع العلوم والحکم۔ ابن رجب حنیلی]

~9Z

اسلام زندگی کو تابندگی عطا کرتا ہے۔ وہ اسے ارفع و اعلیٰ اقدار سے آراستہ کرتا ہے۔ وہ حکم اور بردباری الیی صفات سے مزین کرتا ہے، غیظ وغضب ایسے رذائل سے بیچنے کی تلقین کرتا ہے۔ غصے پر قابو یانے میں رسول الله طالیّا کی حیات طیب بہترین نمونہ ہے اور سیرت کا یہ باب روش اور در خشندہ ہے۔ اگر کوئی شخص آپ مناقیام کے ساتھ برا معاملہ کرتا تو آپ مناقیام جواب میں خندہ روئی سے پیش آتے، معاف کر دیتے اور حسن سلوک فرماتے ۔ اس واقعے برغور کیجئے! سیدنا انس ڈٹاٹیڈ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ عُلاہیم کے ساتھ چل رہا تھا اور آپ ایک نجرانی حیادر اوڑھے ہوتے تھے جس کا کنارہ سخت تھا۔ اتنے میں ایک اعرابی نے رسول اللہ مُثَاثِیُا کے یاس پہنچ کر پاس ہے۔' رسول الله مَا الله مَ [جامع العلوم والحكم] قریشِ مکہ نے آپ عَلَیْمَ اور آپ کے صحابہ رُیَالَیْمُ کو ستانے ، مارنے، ڈرانے، دھمکانے اور پریشان کرنے میں کوئی کسر روا نہ رکھی، فتح مکہ پر آپ سُلیناً نے انتقام لینے اورغم و غصے کی آگ بجھانے کی بجائے ان پر مروّت و احسان کے جو پھول برسائے اس کی مہک رہتی دنیا تک قائم رہے گی اور یہ مثال پیۃ دے رہی ہے کہ دخمن پر پوری طرح قابو پانے کے بعد اسے معاف کر دینا کتنی بڑی نیکی ہے۔ قر آن حکیم اپنے پیروکاروں کو اسی بلندی پر لے جانا جا ہتا۔ ﴿ إِدْفَعُ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ ١ [حم السجدة: ٣٤] "بری کا سب سے بہتر بات سے دفاع کیجئے (اس طرح) جس شخص کی آپ کے ساتھ عداوت ہے وہ آپ کا گہرا دوست بن جائے گا۔'' آپ منافیظ کے حسن سلوک کے بعد لوگوں نے دیکھا کہ کس ذوق و شوق سے لوگ جوق در جوق اسلام میں داخل ہورہے ہیں۔ افسوس کہ آج مسلمانوں نے احسان و مروت ایسی تمام خوبیوں کو پس پشت ڈال دیا ہے اور جس اخلاقی زوال کا شکار ہیں اس پر آنسو بہانے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ اپنے پاس عدل و انصاف ، اخلاق و مروت کی روشنی رکھتے ہوئے بھی،ظلم وستم، دجل و فریب کے اندھیروں میں گرفتار ہیں۔خواتین

آ داب واخلاق 🌊 🍣

مجھے احلاقیات ہے۔ From quranurdu.com کے ساتھ زیادتی اور طلاق کی شرح یورپ میں بہت زیادہ ہے۔مگر افسوس کہ شرم وحیاسے تہی دامن ہونے

کے سبب اس کا گراف ہمارے معاشرے میں بھی بڑھ رہا ہے۔ كاش كه جم اسلام كى تعليمات عاليه كواپنائيں۔

#### دعاء والتجاء:

« نَعُوُذُ بِاللَّهِ مِنُ شُرُورٍ أَنْفُسِنَا وَمِنُ سَيِّئَاتِ أَعُمَالِنَا » '' ہم اللہ تعالیٰ کی اپنے نفس کی شرارتوں اور ائینے اعمال کی برائیوں سے پناہ پکڑتے ہیں۔''

### مسلمان۔۔۔رحمت کا پیغام

عَنِ ابُنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُمَا قَال: قَال رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿إِنَّ مِنَ الشَّجَرِ شَجَرَةً لَّا يَسُقُطُ وَرَقُهَا وَإِنَّهَا مَثَلُ الْمُسُلِمِ ﴾ فَحَدُّتُونِي مَاهِي؟

فَوَقَعَ النَّاسُ فِي شَجَرِ الْبَوَادِي ، قَالَ عَبُدُ اللهِ: فَوَقَعَ فِي نَفُسِي أَنَّهَا النَّخُلَةُ ،

فَاسُتَحْيَيُتُ ثُمَّ قَالُوا ، حَدِّثُنَا مَا هِي يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ ؟قَالَ:

﴿ هِيَ النَّخُلَةُ ـ ﴾ [متفق عليه صحيح بخارى :كتاب العلم :باب ١٥،١٤،٥،٣]

''سیدنا عبدالله بن عمر والله است روایت ہے کہ جناب رسول الله علی ارشاد فرمایا: درختوں میں ایک درخت ایباہے کہ جس کے یتے بھی نہیں جھڑتے اور یہی درخت ایک بندہ مسلم کی

مثال ہے،اچھاتم لوگ بتاؤوہ کون سا درخت ہے؟لوگ جنگل کے درختوں کے بارے میں سوچنے لگے،سیدنا عبداللہ بن عمر ٹائٹ کہتے ہیں ''میرے دل میں خیال آیا کہ یہ تو تھجور کا

درخت ہے مگر مجھے بتاتے ہوئے شرم آئی'' اس کے بعد صحابہ کرام بھالیہ نے عرض کی کہ اے الله کے رسول منافیظ آپ ہی بتاد بیجئے کہ وہ کون سا درخت ہے؟ ارشاد فرمایا: وہ تھجور کا درخت

مسلمان حاتم ہویا محکوم،آقا ہویا غلام،مرد ہویا عورت،اس کی زندگی اس سدا بہار،سایہ دار،سرسبر اور

شاداب، پھلدار درخت کی مانند ہے کہ جس کے سائے تلے ہرذی روح نہ صرف راحت وسکون کا سانس لیتاہے بلکہ اس کے شیریں اور لذیذ کھل سے ہر آن اللہ کی مخلوق فیض یاب ہوتی ہے۔اس کا سامیہ

راحت جان اور اس کا پھل قوت بدن ہوتا ہے اور سرور کا تنات سالی اللہ کا سان صدق نے اسے مھجور کے ورخت سے کیاعمدہ مثال دی ہے یہی بات قرآن حکیم نے اس طرح بیان کی ہے۔

﴿ اللَّهُ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتُ وَّفَرُعُهَا فِي السَّمَآءِ ۞ تُؤْتِي ٓ أَكُلَهَا كُلَّ حِين مُبِاذُنِ رَبِّهَا ﴿ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْاَمْثَالَ لِلنَّاسَ لَعَلَّهُمْ يَتَنَ كَّرُوْنَ ۞ ﴾ [ابراهيم :٢٥-٢٥] '' کیاتم دیھے نہیں ہوکہ اللہ تعالی نے کلمہ طیبہ کوس چیز سے مثال دی ہے،اس کی مثال ایس ہے جیسے ایک اچھی ذات کا درخت جس کی جڑ زمین میں گہری جی ہوئی ہے اور شاخیس آسان تک چیچی ہوئی ہیں ہر آن وہ اپنے ربّ کے حکم سے اپنے کھل دے رہاہے، یہ مثالیں اللہ تعالی اس لیے دیتاہے کہ لوگ ان سے سبق سیکھیں۔'' ہمارے پیارے نبی مُثَاثِیمُ اور آپ کے مخلص صحابہ رُمَاثَیمُ کی زند گیاں ایسی یا کیزہ تھیں کہ جن سے نسل انسانیت کو فیض پہنچا۔آپ سالیا تو نبوت ملنے سے پہلے بھی لوگوں کے ساتھ احسان ومروت، بھلائی وخرخواہی میں پیش پیش تھے۔جب اللہ تعالی نے آپ اللہ علی کو بار نبوت سے نوازا اور غار حرامیں آپ ٹاٹیٹا کے پاس جبریل امین وی لے کرآئے تو آپ گھر تشریف لائے اور بتقاضائے بشریت آپ کچھ خاکف تھے۔اس پر خدیجہ الکبری واٹھا نے کہاد ونہیں آپ ماٹیا آ کو ڈرکا ہے کا، میں دیکھتی ہوں کہ آپ اقرباء پر شفقت فرماتے، سچ بولتے، بیواؤں، تیموں، بے کسوں کی دشکیری کرتے،مہمان نوازی فرماتے، اور مصیبت زدوں سے ہمدردی کرتے ہیں،اللہ آپ کو بھی اندوہگیں نہ فرمائے گا۔[رحمتہ للعالمین،جلد: ا، قاضی سلیمان منصور بوری ۲ نبوت کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ آپ سالیا نے انسانوں کو یا کیزہ اور نکھری ہوئی سوچ عطاکی اور زندگی کو بامقصد بنادیا۔لوگول کو ہرفتم کی غلامی سے نجات دلاکر صرف اور صرف ربّ کا ننات کا غلام بنایا۔ اور بنی نوع انسان کی خدمت کاسبق سکھایا اور یہ فرمایا: ﴿ اِرْحَمُوْامَنُ فِي الْأَرْضِ يَرْحَمُكُمُ مَّنُ فِي السَّمَآءِ ﴾ ''تم زمین والوں پر رحم کرو،آسان والاتم پر رحم کرے گا'' مولانا حالی نے اس کا ترجمہ خوب کیا ہے: کرو مہربانی تم اہل زمیں پر خدا مهربان ہوگا عرش بریں پر قرآن حکیم کی بلند تعلیمات نے متعدد مقامات پر انسانوں کی خدمت کی تعلیم دی ہے ان آیات پر غور شیجیے:

﴿ وَمَاۤ اَدْرَكَ مَا الْعَقَبَةُ ۞ فَكُ رَقَبَةٍ ۞ اَوْ اِطْعَمٌ فِي يَوْمِ ذِي مَسْغَبَةٍ ۞ يَتِيمًا ذَا مَقُرَبَةٍ ۞ أَوْمِسُكِينًا ذَا مَتُرَبَةٍ ۞ ﴿ إِلله: ١٦١٦ تا١٦ ''اورتم کیاسمجھو(بلندیوں تک) پہنچنے کے لیے گھاٹی کیاہے؟ کسی (ناحق) قیدی کو آزاد کرانایا بھوکے کو کھانا کھلانا بیتیم رشتہ داروں کو یا فقیر خاکسار کؤ' حقیقت یہ ہے کہ اسلام انسانوں کو اچھا اور سچا انسان بنا کر انہیں معراج انسانیت پر فائز کرنا جا ہتا ہے۔رسول مکرتم شکاٹیٹا نے سنگ وخشت سے عالی شان عمارتوں اور یادگار مناروں کی تعمیر نہیں کی بلکہ انسانوں کے کردار اور اخلاق کو سنوارااور نکھاراہے،غور کیجیے کہ فتح مکہ آپ ٹاٹیٹا کی زندگی میں کتنا اہم واقعہ ہے۔ فتح کے بعد نہ شادیانے بجائے گئے اور نہ بگل اور نقاروں کی گونج ہوئی۔اور نہ فخر وغرور ہی کی جھلک نظر آئی۔اس عظیم کامیابی پر نہ تو بابِ اسلام تغیر ہوااور نہ کسی منارۂ کامیابی کا سنگ بنیاد ہی رکھا گیا۔ بلکہ ربّ کا ئنات کی کبریائی وعظمت کا اعلان ہوا۔خانہ کعبہ کو بتوں سے صاف کر کے توحید کا پر چم لہرایا گیااور پھر انسانوں کے اخلاق کی تغمیر شروع ہوئی۔اور اتنے اچھے انسانوں کی جماعت تیار ہوئی جنہوں نے چار دانگ عالم میں نیکی اور سچائی کے جھنڈے گاڑ دیئے۔ہم پاکستان میں قانون شریعت اور لوگوں کے تغیر اخلاق کے لیے ترس گئے مگر افسوس ہماری توجہ سطی تگ و دو۔۔۔ مینار پاکستان اور باب پاکستان کی تغییر کی طرف لگادی گئی ہے۔۔۔ کیا صرف پھروں اور اینٹوں کے ڈھیر جمع کرنے سے ہم کامیابی سے ہمکنار ہو سکتے ہیں؟ جب کہ پوری قوم اخلاقی انحطاط کاشکار ہے۔قرآن کہتاہے کہ عاد وشمود کی قومیں بڑے مضبوط اور قد آور لوگوں پر مشتمل تھیں جنہوں نے پہاڑوں سے پھر کاٹ کاٹ کر بلند وبالا محلات تعمیر کیے تھے گر اللہ تعالیٰ کے باغی اوراخلاق سے تہی دامن ہونے کے باعث نیست ونابود ہو گئیں۔زندہ وہی لوگ اوروہی قومیں ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے لو لگائی اور اخلاقیات پر مضبوطی سے جمے رہے۔اللہ تعالیٰ ہمیں فہم وبصیرت عطا فرمائے۔ آمین۔ دعاء والتجاء: ﴿ أَنُتَ وَلِيُّنَا، فَاغُفِرُ لَنَا، وَارْحَمُنَا وَأَنتُ خَيْرُ الْغَافِرِيْنَ ۞ وَاكْتُبُ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنيَا حَسَنَةً وَّفِي الْأَخِرَةِ إِنَّا هُدُنَاۤ اِلۡيُكَ ﴾[الاعراف:١٥٦،١٥٥] ''(اے رب) آپ ہی ہمارے کارساز ہیں، پس ہمیں بخش دیجیے اورہم پر رحم فرمایئے اور آپ سب سے بہتر بخشنے والے ہیں اور لکھ ویجیے ہمارے لیے اس دنیامیں بھلائی اور آخرت

اخلاقیات ہے۔ From guranurdu.com

میں بھی اور بے شک ہم آپ ہی کی طرف لوٹ کر آنے والے ہیں''

# ظلم کومٹانا ہرمسلمان کی ذمہ داری ہے

آ داب واخلاق

﴿ عَنُ آبِي بَكُرِ إِلصِّدِيْقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ قَالَ: يَاثَيُّهَا النَّاسُ اِنَّكُمُ لَتَقُرَؤُونَ هَذِه الْاَيَةَ: ﴿ عَنُ اللَّهُ عَنهُ قَالَ: يَاثَيُّهَا النَّاسُ اِنَّكُمُ التَّقُرَؤُونَ هَذِهِ الْاَيَةَ: ﴿ يَا اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَا ا

ريايها الرين امنوا عليكم الفسكم لايضر كم من صل إذا اهتديتم السائده:١٠٥ وَإِنِّي سَمِعُتُ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَقُولُ: ‹‹ إِنَّ النَّاسَ إِذَا

المائدة:ه.١١) وربي تسمِعت رسول الله صلى الله عليه ولسم يكول. «رن ا

رَأُوُ الظَّالِمَ فَلَمُ يَأْخُذُوا عَلَى يَدَيُهِ اَوُشَكَ اَنُ يَّعُمَّهُمُ اللَّهُ بِعِقَابٍ مِّنُهُ »

[ رواه ابوداؤد' ترمذی' نسائی بحواله شمع رسالت' مفتی شمس الدین ] دسیدنا ابوبکر صدیق دلائی فرماتے ہیں کہ اے لوگو! تم قرآن کی بیآ بیت پڑھتے ہو' اے ایمان

والوا تم اپنی فکر کرو کسی دوسرے کی گمراہی سے تمہارا کچھنہیں بگڑتا' اگرتم خود راہ راست پر ہؤ'

اور میں نے رسول اللہ عَلَیْمَا کو بیفرماتے ہوئے سنا ہے کہ لوگ جب ظالم کوظلم کرتے ہوئے

دیکھیں اور اس کا ہاتھ نہ پکڑیں تو قریب ہے کہ اللہ ان پر اپنا عمومی عذاب نازل فر ما دے۔''

یہ محاورہ زبان زدِ عام ہے'' بچھ کو پرائی کیا پڑی اپنی نبیر تو'' گرمسلمان کا معاملہ اس دنیا میں اس سے بالکل مختلف ہے' اس کے جینے کا مقصد نہ صرف اپنی اصلاح ہے بلکہ دوسروں کی فلاح اور بھلائی بھی

تے ہوں سنگ ہے۔ ہوں کے بیتے ہیں معدومہ رہے ہیں معنوں ہے بینصر در طرف کی کا در بھی صراطِ متعقیم ہے۔ وہ خود بھی نیک بنتا ہے اور دوسروں کو بھی نیک بنانے کی بھر پور کوشش کرتا ہے وہ خود بھی صراطِ متعقیم پر قائم رہتا ہے اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیتا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے :

﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنُ دَعَآ إِلَى اللهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَّقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ٢٠

''اور اس شخص سے اچھی بات کس کی ہوسکتی ہے' جس نے اللہ کی طرف بلایا اور نیک عمل کیے رپ سرچیر دنہ تھے ہیں این این میں ہوسکتی ہے' ہس نے اللہ کی طرف بلایا اور نیک عمل کیے

اور کہا کہ میں (خود بھی) اللہ کا فرماں بردار ہوں۔'' بلکہ اس سے بھی بڑھ کر دعوت ِ حق پیش کرتے ہوئے مخالفین کو خندہ پیشانی سے پیش آنے کی تا کید

ہمیہ ان سے ن برط رووٹ کو ن بیل رہے ہوئے ن میں و سدہ پیمیاں سے بیل اسے ن کی گئی ہے۔ فرمایا:

﴿ وَلَا تَسْتَوِى الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ۚ الدُّفَعُ بِالَّتِيُ هِيَ اَحْسَنُ فَاذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةً كَانَّهُ وَلِيٌّ حَمِيْمٌ ۞ ﴾ [حمالسجده: ٣٤]

''نیکی اور بدی تھی برابر نہیں ہو سکتی تم (بدی کا) جواب الیی بات سے دو جو سب سے

آ داب واخلاق 🚅 🍣 آ پغور کریں تو بحثیت ِمجموعی امت ِمسلمہ کی ذمہ داری اس دنیا میں برائیوں کومٹا کرنیکیوں کو فروغ دینا ہے تا کہ شر اور فساد نابود ہو جائے اور یہ کرہ ارض گہوارہ امن وسلامتی بن جائے۔ ارشاد ہوتا ہے: ﴿ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتُ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنَهَوُنَ عَنِ الْمُنَكَرِ وَتُؤَمِنُونَ بِاللَّهِ ﴾ [آل عمران: ١١٠] ''(مسلمانو!)تم بہترین امت ہو جسے انسانوں (کی صلاح و فلاح) کے لیے (میدان میں ) لایا گیاہے' تم نیکی کا حکم دیتے ہواور بدی سے روکتے ہواور اللہ تعالی پرتم ایمان رکھتے ہو۔'' بلکہ حکم ہے کہ علماء و فضلاء کی ایک جماعت ہمہ وقت دعوت و تبلیغ کی ذمہ دار یوں سے سبکدوش ہوتی رہے' وہ تحریر وتقریر پر کوشش کو بروئے کار لائے ۔ ﴿ وَلْتَكُنُ مِّنْكُمُ أُمَّةٌ يَّدُعُونَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوُنَ عَنِ الْمُنْكُر و و أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ١٠٤ [ال عمران: ١٠٤] "اورتم میں سے کچھ لوگ ایسے ہونے حاسیں جو نیکی کی طرف بلاتے رہیں' اچھے کاموں کا حکم دیتے رہیں اور برے کاموں سے روکتے رہیں اور ایسے ہی لوگ مراد پانے والے ہیں۔'' اس آیت کے من میں حافظ عثیق الرحمٰن کیلائی لکھتے ہیں: ''اس سے ایسے لوگ مراد ہیں جو علوم شریعت کے ماہرین اور دعوت کے آ داب سے واقف ہول' ان کی زندگی کا وظیفہ (مشن) ہی ہے ہونا جا ہے کہ وہ لوگوں کو اچھے کاموں کا حکم دیا کریں اور برے کاموں سے روکتے رہیں۔ "[تیسیرالقرآن] معاف سیجیے! اگر زندگی کا مقصد اس دنیا میں محض بود و باش اختیار کرنا' شاندار عمارات بنانا' کھانا پینا اور شادی بیاہ کرنا ہی ہوتو یہ بات حیوانات میں بھی موجود ہے انسانوں کو آخر مسجود ملائکہ کیوں بنایا گیا ہے؟ انسان نے بالعموم اور مسلمان نے بالخصوص اس شرف کو ضائع کر دیا ہے جماری زندگی محض دولت وسطوت فخر وغرور طاقت اور گھمنڈ اور زور و زرتک محدود ہو چکی ہے جس کی وجہ سے آج اس دنیا سے امن وسلامتی نے بوریا بستر کپیٹ لیا ہے اور ہر طرف فتنہ و فساد کے الاؤ کھڑک رہے ہیں ان حالات میں طبرانی کی اس حدیث یرغور شیجئے! ''اے لوگو! معروف کا حکم دو اور منکر سے روکو' قبل اس کے کہتم اللہ کو پکارو اور تمہاری دعا رد کر دی جائے اور قبل اس کے کہتم استغفار کرومگر وہ قبول نہ کیا جائے۔ بے شک امر بالمعروف

آ داب واخلاق 🌊 🍣

(عذاب کا) وفت قریب نہیں کرتا اور یہود و نصاریٰ کے احبار و رہبان (علاء وصوفیاء) نے جب

امر بالمعروف اورنہی عن المنكر ترك كر دياتو اللہ نے ان پر انبياء كى زبان سے لعنت بھجوائى اور ان يرعمومي بلائين نازل بوگئين - " [طبراني - - حواله شمع رسالت]

‹‹رَبَّنَا اغُفِرُلَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسُرَافَنَا فِي ٓ أَمُرِنَا وَتَبِّتُ اقْدَامَنَا وَانْصُرُنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ۞ ›› [آل عمران:١٤٧]

" اے میرے رب ! آپ ہمارے گناہوں کو اور ہمارے امور کی زیاد تیوں کو بخش دیجیے اور ( رحمن کے مقابلے میں ) ہمارے قدموں کو ثبات دیجیے اور کفار پر ہماری مدد فر مائے۔

مسلما ن ظلم کا جامی نہیں ہوسکتا

عَنُ اَوُس بُن شُرُجَيُل رَضِيَ اللَّهُ عَنَّهُ انَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَقُولُ: ﴿ مَنُ مَّشٰى مَعَ ظَالِمٍ لِّيُقَوِّيَهُ وَهُوَ يَعُلَمُ أَنَّهُ ظَالِمٌ فَقَدُ خَرَجَ مِنَ الْإِسُلَامِ ﴾

[مشكوة-باب الظلم] "سیدنا اوس بن شرجیل والنیوسے روایت ہے کہ انہوں نے جناب رسول الله مَالَیْمِ سے

سنا،آپ سُلَقَيْمٌ فرماتے تھے کہ جو شخص ظالم کو ظالم جاننے کے باوجوداس کا ساتھ دے وہ اسلام

سے نکل جاتا ہے''

لغت : ظُلُمَة : روشنی کا معدوم ہونا،عدل وانصاف سے منہ موڑ نا،اور بھی ظلمۃ کا لفظ بول کر جہالت، شرک

اور فسق وفجور کے معنی مراد لیے جاتے ہیں۔اس کے برعکس نور کا لفظ یقین وایمان، طہارت اور

یا کیزگی پر بولاجا تاہے۔جیسا کہ ارشاد ہوتاہے: ﴿ اَللَّهُ وَلِيُّ الَّذِيْنَ الْمَنُوا يُخُرِجُهُمْ مِّنَ الظَّلُمْتِ اللَّهِ النَّوْر ﴾ [البقرة:٢٥٧]

"الله تعالی مددگارہے اہل ایمان کا کہ انہیں (کفر اور جہالت) کے اندھیروں سے نکال کر

(ایمان اوربصیرت) کی روشنی سے بہرہ ورفر ما تاہے۔''

ایک جگه یون ارشاد هوا: ﴿إِنَّ الشِّرُكَ لَظُلُمٌ عَظِيمٌ ١٣٠ السِّرُكَ السَّانِ ١٣٠ ]

''بے شک شرک توبڑا بھاری ظلم ہے''

From quranurdu.com

آ داب واخلاق

سوره طلاق میں ارشاد ہوا: ﴿ وَمَنْ يَّتَعَكَّ حَدُودَ اللَّهِ فَقَدُ ظَلَمَ نَفْسَهُ ﴾ والطلاق:١]

''اور جوکوئی اللہ تعالیٰ کی مقررہ کردہ حدول کو توڑے تو اس نے اینے آپ پرظلم کیا۔''

روزِ جزا کے بارے میں ارشاد ہوا:

﴿ فَلَا تُظُلُّمُ نَفُسٌ شَيْئًا ۞ [الانبياء:٤٧]

اخلاقيات

''پس اس دن کسی کی جان پر تھوڑا سابھی ظلم نہ ہوگا''

(بلکہ عدل وانصاف سے فیصلہ سنادیا جائے گا)

یہ حقیقت ہے کہ اسلام علم اور روشنی،ایمان اور بصیرت،سلامتی اور راستی اور عدل وانصاف کی راہ

ہے۔جب کہ کفر کی بنیاد شرک اور جہالت،غداری اور دغابازی مکروفریب اور ظلم وستم یر ہے، پہلاراستہ انصاف برمبنی ہے،اس دنیامیں بھی انصاف اور آخرت میں بھی انصاف،اس کیے سورہ بقرہ کی آیت

۲۵۷ میں لفظ نور مفرد استعمال ہواہے کہ ایمان کی روشنی صرف خطمتنقیم میں سفر کرتی ہے اور ربّ کریم تک

رسائی ہوتی ہے۔اللہ تعالی نے انبیاء کرام کواس دنیامیں اس روشنی کو پھیلانے کے لیے بھیجا، مدایت کے بیہ روشن ستارے مختلف قوموں اوربستیوں میں،شہرو ںاور ملکوں میں حیکتے رہے اور سعادت مند نفوس ا ن سے

راہ یاب ہوتے رہے تا آ نکہ سراج منیر علیمیم کی روشنی نسل انسانیت کے لیے تا قیامت بھیل گئی۔ ﴿ يَاَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا آرُسُلُنكَ شَاهِدًا وَّمُبَشِّرًاوَّنَذِيْرًا ۞ وَّدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بإِذْنِهِ

وَسِرَاجًا مُّنِيرًا ١٩ الاحزاب: ١٤٤ - ١٥ ]

"اے نبی (عَلَیْمُ)! ہم نے آپ کو گواہی دینے والا خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا كر بهيجاہے اور الله تعالى كے حكم سے اس كى طرف بلانے والا (ہدايت كا)روشن چراغ بنا

کربھیجاہے۔'' پس دنیامیں اگر روشی سی سکتی ہے تو آپ ہی کی شریعت سے اور اگر عدل قائم ہوسکتا ہے تو آپ

ہی کے دین سے۔

نور کے مقابلے میں ظلمات کا لفظ جمع استعمال کیا گیاہے، جواس بات کی غمازی کرتاہے کہ ظلم وجہل کی نت نئی رامیں ہیں۔کفر اور بغاوت سے انسان انہی راہوں پر چل پڑتے ہیں اور شیاطین ان کے مدد گار ہوتے ہیں۔

آ داب واخلاق <sub>ب</sub> ﴿ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا اَوْلِيَنْهُمُ الطَّاغُوْتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِّنَ النُّوْرِ اِلَى الظُّلُمٰتِ ﴾ ''اور جن لوگوں نے (ایمان کا انکار کیا)تو ان کے دوست شیاطین ہیں جوان کو روشنی (نورایمان) سے نکال کراندھیروں ( کفراور جہالت ) کی طرف لاتے ہیں'' یہ شرک اور کفر، دنگہ وفساد قبل وغارت ظلم و تتم ، مروفریب، برائیاں اور بے حیائیاں (ظلمات) زندگی کی تاریکییاں ہیں جن میں انسانوں کی اکثریت نتاہ وہرباد ہو چکی ہے۔اور شیطان بُرے اعمال کو پرکشش بنا تاہے۔ ﴿ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطِنُ مَا كَانُواْ يَعْمَلُوْنَ ٢٠٠ ﴾ [الانعام:٤٣] ''اور شیطان (ان کے برے اعمال) کوان کے لئے باعث زنیت بنا تاہے۔'' انسان کی جو انمر دی اور پامر دی ہیے کہ ان شیطانی ہتھکنڈوں کا ڈٹ کر مقابلہ کرے، تب ہی وہ صراطمتنقیم پر گامزن ہوسکے گا۔ ﴿ فَمَنْ يَكُفُرُ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنُ مُبِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرُوةِ الْوُثُقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا ﴾ [ سورة البقرة:٢٥٦] ''اب جو کوئی ان گراہ کرنے والول کونہ مانے اور الله پر صدق دل سے ایمان لے آئے تو اس نے ایک ایسا مضبوط حلقہ پکڑلیا جوٹوٹنے والانہیں ہے۔'' ایمان لانے کے بعد اہل ایمان کی کڑی ذمہ داری اور زندگی کا اہم فریضہ بن جاتاہے کہ دنیاسے ظلم وستم اور فتنہ ونساد ختم کرکے اسلام کا عادلانہ نظام قائم کریں۔اور نظام حق کو قائم کرنے کے لیے ہرسم کا ﴿ وَقَا تِلُوهُمُ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتُنةً وَّيَكُونَ الرِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ ﴾ [الانفال: ٣٩] ''ان لوگوں سے لڑتے رہویہاں تک کہ فتنہ ونساد (نظام کفر) باقی نہ رہے اور دین سب اللہ ہی کا ہوجائے (مکمل طور پراسلام نافذ ہوجائے اللہ تعالیٰ کی توحید کا چرریا جاردانگ عالم میں لہرایا جائے) مسلمانو! مجھے ذرابتاؤ کہ دنیامیں ظلم وہتم کو کون ختم کرے گااللہ نے تتہمیں زمین کی وراثت اورخلافت بخشی ہے اور مسلمان ہونے کے ناطے سے تمہاری ذمہ داری کہیں بڑھ جاتی ہے۔شہداءعلی الناس *تمہی*ں ہی اے دعوت ایمان پر لبیک کہنے والواتم کس غفلت میں پڑے ہو اور کس بات کا انتظار کررہے ہو۔ یہ دنیا عارضی اور فانی ہے اور زندگی پانی کے بلبلے سے بڑھ کربے ثبات ہے۔ اخلاقیات ہے۔ From quranurdu.com کے انسان میں میں بھی نظام حق قائم نہ

اے پاکستانی مسلمانو! تہہاری غفلت سے پاکستان میں اٹھاون برس میں بھی نظام حق قائم نہ ہوریا۔ جس سے ملک کانظم وضبط تہہ وبالا ہوگیا اور ہرطرف فتنہ وفساد اور قل وغارت کا بازار گرم ہوچکا

ہے۔ان سیاستدانوں کو بھلا اسلام سے کیا محبت ہوسکتی ہے وہ تواپنی کرسی بچانے کی فکر میں رہتے ہیں۔ یہاں جانیں ضائع ہوں،عز تیں لٹیں،عورتوں کی عصمت دری ہو، نیچے اغواہوں،لوگ بھوکوں مریں،سرراہ

یہاں جائیں ضائع ہوں، عز میں میں، مورلوں کی عصمت دری ہو، بیچے اعواہوں، لوک بھولوں مریں، سرراہ لٹ جائیں تو سب کچھ ہوتارہے مگر ان کے اقتدار کو آنچ نہ آنے پائے ہم گزشتہ اٹھاون برس سے ان م

حریص سیاستدانوں کواپیا دیکھتے آئے۔ پریں

آہ .....! میں بیرعبارت لکھ رہاتھا کہ اخبار پر نظر پڑی کہ سیاہ صحابہ کے مولانا سیف اللہ خالد کو دن کی روثنی میں بھرے بازار میں چھلنی چھلنی کردیا گیا۔'' إِنَّا لِلَٰهِ وَ إِنَّا اِلْيُهِ رَاجِعُونَ ''سنی ہویا شیعہ یا گسے باشد

ناحق کسی کی جان لیناظم عظیم ہے اور بیربّ العالمین کا ارشاد ہے: ﴿ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا 'بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِی الْاَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِیعًا \* وَمَنْ أَحْیَاهَا فَكَأَنَّمَاۤ اَحَیَا النَّاسَ جَمِیْعًا ﴾ [المائدة: ٣٢]

''جو شخص کسی کو (ناحق)قبل کرے گا (لیعن) بغیر اس کے کہ جان کا بدلہ لیاجائے یا ملک میں خرابی کرنے کی سزاد دی جائے اس نے گویا تمام نسل انسانیت کو قبل کیا۔اور جواس کی زندگی کا موجب ہوا۔

#### **دعاء و التجاء**:

﴿ رَبُّنَا ۖ لا تُوْ غَ قُلُو بَنَا بَعُدَ إِذُ هَدَيُتَنَا وَهَبُ لَنَا مِنُ لَّذُنُكَ رَحُمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَابُ ﴿ يَ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّ

ائے نمارے رب: نمارے دوں و ہدایت سے بعد پر طفا سے جینے اور نام واپی طرف سے رحمت عنایت فرمائے بے شک آپ بہت عطا کرنے والے ہیں۔''

## ظلم كا انجام

عَنِ ابُنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم إنَّ الظُّلُمَ ظُلُمَاتٌ يَّوْمَ الْقِيامَةِ » [مسلم باب تحريم الظلم]

''سیدنا عبداللہ بن عمر وہ ایک سے روایت ہے کہ رسول اللہ عَلَیْکِمَ نے ارشاد فرمایا کہ ظلم قیامت کے دن ظلمات (تاریکیاں) بن جائے گا۔''

آ داب واخلاق 🌊 💸 اخلا قیات ہے۔ From quranurdu.com الظُّلُمةُ عَدَمُ النُّورِ وَجَمُعُهَا ظُلُمَاتُ، ظلمت کے معنی روشی کا معدوم ہونا اور اس کی جمع ظلمات ہے۔ [مفردات القرآن] '' ظُلُمهُ '' کا لفظ قرآن و حدیث میں کئی معنوں میں استعال ہوا ہے بھی بید کفر و شرک کے مفہوم میں استعال ہوا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالی وحدہ لاشریک لہ، کی ذات و صفات اور افعال میں کسی دوسرے کوشریک کرنا سب سے بڑاظلم ہے۔ سورة لقمان میں ،سیدنا لقمان اپنے بیٹے کونصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں: ﴿ يٰبُنَىَّ لَا تُشُرِكُ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرُكَ لَظُلُمٌ عَظِيمٌ ۞ ﴾ [لقمان: ١٣] '' پیارے بیٹے! اللہ کے ساتھ کسی کوشریک نہ بنانا کیونکہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔'' '' خُلُلَمَةٌ ''سے جہالت اور گراہی کے معنی لیے جاتے ہیں جب کہاس کے مقابلہ میں لفظ نور میں ہدایت اور ایمان کے معنی نگلتے ہیں، ارشاد ہوتا ہے۔ ﴿ اَللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ الْمَنُوا يُخُرِجُهُمُ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النَّوْرِ ﴾ [البقرة: ٢٥٧] ''الله تعالی ان لوگوں کا ساتھی ہے جو ایمان سے بہرہ ور ہوئے، وہ انہیں ( کفر و ضلالت ) کی تاریکیوں سے نکال کر (ایمان اور ہدایت) کی روشنی میں لاتا ہے۔ اس آیہ مبارکہ میں قابل غور نکتہ یہ ہے کہ ظلمات کا لفظ جمع جب کہ لفظ نورمفرد لایا گیا ہے۔اس لیے کہ کفر وظلمات کی قشمیں بے شار اور لا تعداد ہیں، انواع کفر اور اسبابِ کفر بہت زیادہ ہیں، دونقطوں کے درمیان منحنی یا ٹیڑھے خط بے شار ہو سکتے ہیں جب کہ سیدھا خط ایک ہی ہوتا ہے لیعنی صراطِ متعقیم ایک ہی ہے، قرآن تھیم میں النور کا لفظ جہاں جہاں بھی آیا ہے صیغہ مفرد میں آیا ہے۔ اور بھی ظلم کا اطلاق کسی چیز میں کمی واقع ہونے پر ہوتا ہے، ارشاد ہوا: ﴿ كِلْتَا الْجَنَّتِينِ الْتَتْ أَكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِّنْهُ شَيْئًا وَّفَجَّرُنَا خِلْلَهُمَا نَهَرًا ۞﴾ ''دونوں باغ (کثرت سے) کھل لاتے اور ان (کی پیداوار) میں کسی طرح کمی نہ ہوتی اور دونوں کے درمیان ہم نے نہر بھی جاری کر رکھی تھی۔'' چراس لفظ " ظُلُمَةٌ " كا استعال تاريك اور اندهيري جله كے ليے بھي ہوا، جبيها كه فرمايا: ﴿ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبُحٰنَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظُّلِمِيْنَ ٢٠٠٠ ﴿ (پھر بونس مَلیِّہا) نے اندھیروں میں اللہ تعالی کو بکارا کہ تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور

آ داب واخلاق بے شک میں قصور وار ہوں۔'' اورظلم کا مفہوم یہ بھی ہے کہ عدل و انصاف کو بالائے طاق رکھتے ہوئے کسی پرظلم و زیادتی کی جائے، اس کے جان و مال کو غارت کیا جائے، زبان درازی اور دست درازی کی جائے، مختلف حربوں اور طریقوں سے پریشان کیا جائے، کسی کا رہنا سہنا دوبھراورمشکل کر دیاجائے، قرآنی تھم، اس ظلم کا ذکر اس ﴿ إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ﴾ ''الزام تو ان لوگوں پر ہے جولوگوں پرظلم کرتے ہیں اور ملک میں ناحق فساد پھیلاتے ہیں۔'' اس درس میں جمارا موضوع بحث بدآ خری مفہوم ہے، بدحقیقت ہے کہ جب کوئی معاشرہ ظلم وستم کی لپیٹ میں آ جاتا ہے تو وہاں سے عدل و انصاف اپنا بوریا بستر لپیٹ لیتا ہے ۔ پھر وہاں قتل و غارت، چوری اور ڈیمیتی، بدی اور بے حیائی ، رشوت اور اقربا پروری اور اسی قبیل کی بہت سی برائیاں جنم لیتی ہیں، مجرم گرفت میں آتے ہیں اور بسا اوقات وہ بڑی بڑی رقومات بطور رشوت دے دلا کر حچھوٹ جاتے ہیں۔اور پھر سے ویسے ہی فتنہ و فساد اور لوٹ کھسوٹ کرتے پھرتے ہیں، عدلیہ، جہاں شہریوں کو عدل وانصاف بلامعاوضه اور بلاتاخیر ملنا حاہیے ناانصافیوں کا سب سے بڑھ کر مظاہرہ اسی جگه پر ہونے لگتا ہے، وہ صرف رسمی طور پر عدالتی مرکز کہلاتے ہیں، حال یہ ہوتا ہے کہ وہاں کے درو دیوار پکار کر کہتے ہیں کہ اگرتم اینے حق میں کوئی فیصلہ لینا حاہتے ہو (خواہ تم سراسر ناحق پر ہی کیوں نہ ہو) تو اپنی جیب ان فرضی منصفوں اور کارندوں کے لیے کشادہ کر دو ۔ مگریاد رکھوییہ ناانصافیاں، بیرحق تلفیاں، بیرزیاد تیاں، پیظلم وستم چند روزہ ہے۔ پھر تمہیں اللہ تعالی کے حضور جوابدہ ہونا ریٹے گا اور تمہارے بیظلم روزِ جزا ظلمات (اندھیرے)بن جائیں گے اور تمہیں کامیابی کی ادنی سی کرن بھی دکھائی نہ دے گی،تم چیخ و پکار کرو گے گر وہ سنی نہ جائے گی۔تمہارا وہاں کوئی ساتھ نہ دے گا۔قریبی رشتے ساتھ چھوڑ دیں گے۔ ماں باپ ، خاوند، بیوی، بہن بھائی اور دوست و احباب روٹھ جائیں گے۔ نہ زور و زر کا فائدہ ہوگا اور نہ ہی کسی پیرومرشد کا رابطہ ہی اللہ تعالیٰ کی سزا اور گرفت سے تنہیں بیا سکے گا۔ ﴿ يَوْمَ يَفِرُ الْمَرْءُ مِنْ آخِيْهِ ۞ وَأُمِّهِ وَآبِيْهِ ۞ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيْهِ ۞ لِكُلِّ امْرِئُ مِّنْهُمُ يَوْمَئِنٍ شَأَنٌ يُّغْنِيُهِ ۞ ﴿ عِس: ٣٤ ـ ٣٧]

''اس دن (الیمی نفسانفسی پڑے گی) کہ آ دمی اینے بھائی اور اپنی ماں، اینے باپ اور اپنی بیوی اور اپنے بیٹوں سے بھاگے گا، ان میں سے ہر شخص کو اس دن اپنی ہی پڑی ہوگی۔'' رسول الله سَالِيَّةِ نِهِ اس دن کے متعلق فرمایا ''جس نے اپنے بھائی کی آبرو ریزی یا کسی پرظلم کیا ہوتو اسے جاہیے کہ آج ہی اس سے پاک ہولے، اس دن سے پہلے کہ اس کے پاس دینے کو نہ درہم ہوگا اور نہ دینار ( کہ وہ انہیں بطور فدیہ دے کر سزا ہے چ جائے ) پھراگراس کے پاس کوئی نیک عمل ہوگا تو اسے اس کے ظلم کے بقدر اس سے لے لیا جائے گا۔ (اور وہ مظلوم کو دے دیا جائے گا) اور اگر اس کے پاس نیکیاں نه ہول گی تو (مظلوم) کی برائیاں اس (خالم) پر ڈال دی جائیں گی۔ ایساری ابواب المطالم ظالم خواہ کتنا ہی طاقتور اور مالدار ہو روز قیامت مفلس اور تنگدست ہو جائے گا۔ اس بات کو کتنے خوبصورت پیرایه میں لسانِ نبوت نے ادا کیا۔ ''سیدنا ابوہریرہ ڈلٹٹئیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مَالِّيْلِاً نے فرمایا کہتم جانتے ہو کہ مفلس کون ہوتا ہے؟ صحابہ ٹٹائٹٹ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول! ہمارے یہاں تو مفلس وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس رو پیہ پیسہ اور سازو سامان نہ ہو، (اس پر) رسول اللہ عَلَیْمًا نے فرمایا ''میری امت میں مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز، روزے اور زکوۃ لے کرآئے گا مگر اس کا حال یہ ہوگا کہ کسی کو گالی دی ہوگی اور کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا اور کسی کا خون بہایا ہوگا، اور پھر کسی کو (یوں ہی) مارا پیٹا ہوگا۔ ا یسے شخص کو بٹھایا جائے گا اور اس کی نیکیاں (اس کے ظلموں کے ) قصاص کے طور پر ان مظلوموں کو دے دی جائیں گی۔ (کہ جس پر اس نے ظلم کیا ہوگا) پھر اگر اس کی نیکیاں اس کے ظلموں کا قصاص بورا کرنے سے پہلے ہی ختم ہو گئیں تو پھر مظلوم کی خطائیں اس پر لاد دی جائیں گی اور پھر اس (ظالم) کو ووزخ میں بچینک دیا جائے گا۔ [ترمذی بحواله اسوه حسنه جلد دوم بنت الاسلام] غور کیجئے کہ اس کا ئنات کا خالق و مالک عادل ہے اور وہ بندوں پر ہر گر ظلم کو پیند نہیں فرما تا۔ ﴿ وَمَا اللَّهُ يُرِينُ ظُلُمًا لِّلِعُلَمِينَ ۞ ﴾ [آل عمران :١٠٨] اور الله تعالیٰ جہان والوں پر ظلم کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا اس نے انسان کو اس دنیا میں نائب بنا کر جیجا ہے تا کہ وہ اس کی زمین پر اس کا نظام جاری و ساری کرے، انسان کا شرف اسی میں ہے کہ وہ نظام عدل کو قائم کرے اور ہرفتم کےظلم وستم کا استیصال کرے اس لیے کہ ربّ ِ کا ئنات کو ظالم لوگ ہرگز پیند

آ داب واخلاق ﴿ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظُّلِمِينَ ۞ [الشورى: ٤٠] '' بے شک وہ ظالموں کو پیندنہیں کرتا اور ظالم رشد وہدایت سے بھی محروم رہتے ہیں۔'' ﴿ وَاللَّهُ لَا يَهُدِى الْقَوْمَ الظُّلِمِيْرَ، ١٠٥٠ [البقره:٨٥٨] ''اور الله تعالى ظالموں كو مدايت نہيں عطا فر ما تا۔'' ظلم انفرادی ہو یا اجماعی اس کا انجام برا ہے۔ظلم کو روکنا اور ظالم کا ہاتھ کیڑنا ہر شخص کی ذمہ داری ہے، اس سلسلہ میں سب سے بڑی ذمہ داری کسی سلطنت میں حکومت کی ہوتی ہے، اس کی حیثیت ماں باب کی سی ہے،اگر ماں باب بچوں میں ظلم اور فساد دیکھتے ہوئے خاموثی اختیار کیے رکھیں تو نہ صرف گھر کا نظام تلیٹ ہو جائے گا بلکہ وہ خود بھی مجرم اور ظالم طہریں گے۔اسی طرح اگر کوئی حکومت ظلم کا قلع قمع نہیں کرتی اور ظالموں کو گرفت میں نہیں لاتی تو وہ نہ صرف ملک میں فساد اور انتشار پھیلانے کی ذمہ دار ہے بلکہ وہ خود بھی ظالموں اورظلم کا ساتھ دیتی ہے بلکہ لوگ بھی ظلم کرنے میں آ زاد ہو جاتے ہیں۔ اگر ز باغ رعیت ملک خورد سیبے برآ ورند غلامان درخ**ت** از <sup>بیخ</sup> به ینم بیضه که سلطان ستم روا دارد زنند لشکر یانش ہزار مرغ بہ سخ سعدی شرازی کے ان اشعار کا کیا خوبصورت اردواشعار میں ترجمہ کیا ہے۔ جو کھائے شاہ رعیت کے ماغ سے اک سیب ساہی پیڑ کو جڑ سے اکھاڑ لائیں گے وہ ایک انڈا بھی چھنے تو کشکری اس کے ہزاروں مرغ رعاما کے کھائیں گے آج یا کتان کے حالات پر نگاہ ڈالیس تو اخبارات کی سرخیاں بتا رہی ہوتی ہیں کہ عدل و انصاف اس ملک سے رخصت ہو چکا ہے۔ہم نظام اسلامی کی برکات و ثمرات سے عرصہ دراز سے محرومی کا شکار ہیں۔ اسلام سے محبت کا دعویٰ صرف زبان تک ہے، عملی لحاظ سے کورے کے کورے ہیں، مظلومین کی پیہ جماعت میدان محشر میں جمع ہوگی تو جہاں ان پرظلم کرنے والوں کا محاسبہ ہوگا اور انہیں بری طرح عاجز کیا جائے گا۔ وہاں حکومت وقت کا بھی حساب کتاب ہو جائے گا پھر اللہ تعالیٰ کے حضور ہر شخص ٹھیک ٹھیک جزا وسزا پائے گا۔ اس صمن میں ان لوگوں سے بھی باز ریس ہوگی جو دعویٰ تو دیندار ہونے کا کرتے ہیں مگر

آپس میں کٹے بھٹے ہوئے ہیں اور اللہ تعالی کے دین کو غالب کرنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔

دعاء والتجاء:

« رَبَّنَا لَا تَجُعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظِّلِمِينَ ۞ »[الأعراف:٤٧]

" اے ہمارے رب! نہ سیجیے ہمیں ظالم اوگوں کے ساتھ (بلکہ ہمیں ظالموں اورظلم سے

شرم وحيا

عَنِ ابُنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى

رَجُلٍ مِّنَ الْآنُصَارِ وَهُوَ يَعِظُ آخَاهُ فِي الْحَيَاءِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ : ﴿ دَعُهُ فَإِنَّ الْحَيَاءَ مِنَ الْإِيُمَانِ \_ ﴾ [متفق عليه رياض الصالحين ـ باب الحياء ]

' سیدنا ابن عمر طانعیا سے روایت ہے کہ رسول الله منافیظ ایک انصاری کے پاس سے گزرے وہ

ا پنے بھائی کو شرم وحیا کے بارے میں نصیحت کررہا تھا ( لعنی اتنی شرم نہیں کرنی چاہیے ) جناب رسول الله مُثَاثِينًا نے فر مایا: اسے جھوڑ دو حیاءتو ایمان کا حصہ ہے۔''

" ٱلْحَيَاءُ لِنُقِبَاضُ النَّفُسِ عَنِ الْقَبَائِحِ وَتَرْكِم ـ " [مفردات القرآن امام راغب اصفهاني] ''حیاء کا مفہوم یہ ہے کہ بری باتوں سے انسان کا دل تنگی محسوس کرے اور وہ انہیں چھوڑ

دراصل انسان فطرةً سلیم الطبع پیدا کیا گیا ہے اس کی پا کیزہ اور صالح تعلیم وزبیت اسے سعادت مند بنادیت ہے جب کہ ماحول گرد و پیش کے حالات اور غلط بودوباش کی حیصاپ اسے بگاڑتی اور خراب کرتی

ہے۔جیسا کہ حدیث مبارک میں آتاہے کہ (دنیا میں) ہر پیدا ہونے والا بچہ اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتاہے۔اس کے والدین اسے یہودی،عیسائی اور مجوسی (یا اسی طرح کسی اور مذہب پر لے جاتے

ہیں۔) بنادیتے ہیں۔اللہ تعالیٰ کے ان گنت احسانات میں سے یہ بھی ہے کہ انسانوں کی ہدایت کے لیے اس نے مختلف ادوار میں انبیاء بھیج،ان پر کتابیں نازل فرمائیں۔ یہاں تک که رسول الله مُنافِیم کی نبوت

اور تعلیمات کو تا قیامت دوام عطا کیا گیا۔اور اس ہدایت کو انسانیت کے لیے شافی اور کافی قرار دیا گیا۔اس کے علاوہ ہر انسان میں نیکی اور بدی کا شعور پیدا کیا گیا کہ اس میں سے جو بھی راہ اختیار کرنا جاہے وہ

اخلا قيات From quranurdu.com

ارشاد ہوتاہے:

﴿ فَٱلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقُولَهَا ۞ ﴿ وَالسَّمَسِ: ١ ''پھر اللہ تعالیٰ نے اسے بدی سے (بیخے)اور پر ہیزگاری (اختیار کرنے ) کا شعور بخشا۔''

اسی شعور کو وہ اگر صحیح طور پر بروئے کار لاتا ہے نیکی اور سجائی کو اختیار کرتاہے اور مدایت الہی کی

پیروی کرنے لگتا ہے تو اس سے اخلاق اور مروت کے پھول کھلتے ہیں۔ وہ ایک طرف اپنے ربّ کی بندگی بجالاتاہے تو دوسری طرف اس کے بندوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتا ہے ۔اس کی زندگی ان

آ داب واخلاق

دونوں کے حسین امتزاج کا عجب نمونہ ہوتی ہے اور زندگی کا بدرخ کلمہ طیبہ پڑھتے ہی بدل جاتا ہے۔ وہ

نفس اور شیطان کے پھندوں سے آزاد ہو کر اپنے ربّ کی غلامی میں آجا تا ہے۔اس کی جبینِ نیاز ہر معبودِ

باطل کوٹھکرا کرصرف ایک ہی معبود حقیقی کے آ گےجھکتی ہے۔وہ ہر بدی اور جھوٹ کو چھوڑ دیتاہے اور ہرنیکی اورسچائی کو اختیار کرتا ہے۔وہ ہرظلم اور زیادتی ہے الگ تھلگ ہو کر عدل اور انصاف اپنا تا ہے مختصریہ کہ اس کی زندگی عفت اور پا کبازی، دیانتداری اور امانت ،شرم وحیا، عفوودرگزر اور تواضع وخا کساری کا نمونه

زندگی کا یہ بلند وبالاشعور اس نیلگوں آسان کے پنچے اور اس دھرتی کے اوپر جناب رسول اللہ مُثَاثِيْظِ کی حیات طیبہ میں بدرجہ اتم نظر آتا ہے۔آپ کی حیاداری کا بیان حدیث مبارکہ میں اس طرح آتا ہے۔

سیدنا ابوسعید خدری ڈاٹنڈ سے روایت ہے کہ جناب رسول الله مٹاٹیا ﷺ گھر کے گوشے میں بردہ نشین كنوارى لرئيوں سے زيادہ شرميلے تھ۔جب آپ كوكوئى بات ناپسند ہوتى تو ہم آپ مُالَيْمُ كے تيور پہچان

ليتے تھے۔[بخاری مسلم،ریاض الصالحین،باب الحیاء] اس خلق عظیم کی پا کیزہ زندگی کی ہر جہت اور ہر پہلو اخلاق حسنہ سے آ راستہ نظر آتا ہے اور شجر اسلام

کی آبیاری آپ کے پاکیزہ اخلاق سے ہوئی ہے۔قرآن اس کی شہادت دیتاہے۔ ﴿ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمُ \* وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِن

حَوْلِكَ ﴾ [آل عمران:١٥٩]

''(اے پینمبر!) یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ آپ ان لوگوں کے لیے نرم خو(بااخلاق)واقع ہوئے ہو۔اگر آپ تندخو، سخت مزاج ہوتے توبیاوگ آپ کے آس پاس سے حصی جاتے۔'' دوسرے مقام پرآپ کے اخلاق حسنہ کی شہادت قرآن اس طرح دیتا ہے۔

آ داب واخلاق ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُق عَظِيْمِ ٢٤ ﴾ [القلم: ٤] سیراب اور فیضیاب ہونے والی تھی۔ ﴿ وَمَاۤ أَرۡسُلُنكَ إِلَّا رَحۡمَةً لِّلۡعُلَمِينَ ۞ [الانباء:١٠٧] ''اوراے(پیغیبر)ہم نے تمہیں تمام دنیا جہاں کےلوگوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔'' الله تعالیٰ کی لا محدود رحمتیں نازل ہوں اس پیارے رسول مُثَاثِیْمُ پر کہ دعوت حق کے صلہ میں قوم نے جسم اطہر پر پھر برسائے اور وہ زخموں سے نڈھال قوم کے لیے دعا کو ہوتا ہے۔ « اَللَّهُمَّ اهُدِ قَوْمِي فَاإِنَّهُمُ لَا يَعُلَمُونَ » ''اے اللہ!اس قوم کے نصیب میں ہدایت لکھ دے کہ وہ میرے مقام اور مرتبہ کو نہیں پیچانتی۔' مسلمانو! تمهارا رب،رب العالمين بمهارا رسول خاتم النبيين اور رحمة للعالمين،تمهارا دين الله كا پیندیدہ دین « وَرَضِیُتُ لَکُمُ الْاِسُلَامَ دِیْنًا »اورتم نسل انسانی کے لیے تاقیامت رہبر ورہنما ﴿ کُنْتُهُ خَیْرَ اُمَّةٍ اُخْدِجَتُ لِلْنَّاسِ﴾ تو پھرتمہاری اپنی زندگیوں میں نیکی اور سعادت مندی کی کوئی جھلک نظرنہیں آتی۔آج تمہاری معاشرتی زندگی میں بہت سی اخلاقی اور روحانی بیاریاں پھوٹ پڑی ہیںا ور اسلامی تعلیمات سے بے رخی کے سبب ان میں روز بروزاضافہ ہورہا ہے۔ جب کوئی قوم اخلاق سے تہی دامن ہوجائے اوراس سے شرم وحیا الیمی صفت رخصت ہوجائے تو پھر وہ شتر بے مہار کیطرح آزادہوجاتی ہے۔اس میں خیر وشر کی تمیز اٹھ جاتی ہے۔اچھائی اور برائی میں فرق جاتا رہتا ہے اور اس میں برائیاں اکاس بیل کی طرح تھیلتی جاتی ہیں۔اسی حقیقت کو جناب رسول الله طَالَیْمَ نے اس حدیث مبارک میں فرمایا ہے۔ ﴿ إِذَا لَهُ تَسُتَحُي فَاصُنَعُ مَا شِئْتَ ﴾ [بخاري،مشكوةباب الرفق والحياء] "جبتم حیانه کروتو جوجی میں آئے کرو۔" ا پنے ملک کے حالات پر نظر ڈالیے۔صرف گزشتہ چندروز کے اخبارات اٹھالیجیے۔اگر آپ کے سینے میں درد مند دل ہے اوراس میں ایمان کی کوئی رمق باقی ہے تو یہ واقعات پڑھ کر بے ساختہ آ<sup>تک</sup>ھیں ا<u>بلنے</u> لگیں گی۔عورتوں، بچوں ،بوڑھوں، جوانوں اور مسافروں کا دن کی چکاچوند روشنی میں قتل ہوتاہے۔ یہاں تک کہ حاملہ خواتین کو بھی نہیں بخشا جاتا، بنتے بستے گھرانے آناً فاناً مقتل بن جاتے ہیں۔نہ معلوم اب تک

آ داب واخلاق 🦯 🎇 کتنے گھرانے ویران ہو چکے ہیں؟ کتنی مساجد کے فرش بے گناہ نمازیوں کے خون سے رنگین ہو چکے ہیں؟ كتنى روال دوال بسول ،ويكنول مين انسانول كے خون سے ہولى كھيلى گئى ہے؟ كتنے مقتدر علماء، دانشوروں، صحافیوں اور معزز شہر ایوں کو ان کی حق گوئی کے باعث ان کے دفاتر میں اور شاہرا ہوں اور جلسہ گاہوں میں شہید کیا گیا۔شیطانی ہوس نے نہیں تک دم نہ لیا۔ ہپتالوں کو بھی نہ چھوڑا گیا اور مریضوں کی جانوں سے بے دردی سے کھیلا گیا۔تعلیمی درس گاہوں کو بھی معاف نہ کیا گیا۔کالجوں اور یو نیورسٹیوں کے صحنوں اور کمروں میں طلباء کوظلم وستم کا نشانہ بنایا گیا۔ یوں معلوم ہوتا ہے کہ کہ شرم وحیاء اپنا بوریا بستر لیبیٹ کر رخصت ہو چکی ہے اور یوں محسوں ہوتاہے کہ حکومت نام کا کوئی ادارہ نہیں ہے اور قانون کی بے بسی پر مظلوم انسانیت نوحه کناں ہے۔ ہاری معاشرتی زندگی میں ہر طرف بگاڑ اور فساد ہے۔قتل وغارت ،لوٹ کھسوٹ،ڈاکے اور دھا کے، دھوکہ اور فریب، رشوت اور سودی کاروبار ایس ہی بے شار برائیاں معمولی خیال کی جاتی ہیں۔ یوں سمجھنے کہ ہماری بہتی میں جگہ جگہ غلاظت اور گندگی بھری پڑی ہے اورایک شریف انسان ناک پر رومال رکھ کر گندگی کے ان ڈھیروں سے دور بھا گنا جا ہتا ہے گر غلیظ ماحول پیچھانہیں جھوڑتا ہے۔اوراس کثیف فضا میں نیک لوگ کھڑے چیں بجبیں ہورہے ہیں اور ایک دوسرے کا منہ چڑا رہے ہیں۔شریرا کٹھے ہوکر ان کی جیبیں کاٹ کاٹ کراپنا الوسیدھا کررہے ہیں۔اوران کامذاق اڑا رہے ہیں۔ حق تویه تھا کہ ابراروصالحین اجماعی قوت بن کر نہ صرف مکدر ماحول کو صاف کرڈالتے بلکہ نظام حق کو جاری وساری کر کے فضا کو معطر بنادیتے اور شیطان اور اس کے رفقاء کا تھہرنا محال کردیتے مگرا فسوس اور صد افسوس ایسا ہر گزنہیں ہے۔الیی غلیظ اور پرتعفن فضا میں آ زاد شرفاء کے لیے چند لمحات تو کجا چند ساعتیں تھہرنا بھی دو بھر ہے۔ مرانہوں نے بورے ۵۸ برس گزار دیئے۔ یاحسر ، علی العباد۔ جس کو اللہ کی شرم ہے وہ ہے بزرگ دین دنیا کی جس کو شرم ہے وہ مرد شریف ہے جس کو کسی کی شرم نہیں اس کو کیا کہوں فطرت کا وہ رذیل ہے دل کا کثیف ہے ﴿ اَللَّهُمَّ إِنَّا نَسُئَلُكَ مُوْجِبَاتِ رَحُمَتِكَ وَعَزَ آئِمَ مَغُفِرَتِكَ وَالسَّلَامَةَ مِنُ كُلِّ إِثْمِ

وَالْغَنِيُمَةَ مِنُ كُلِّ بِرٍّ وَّالْفَوْزَ بِالْفِرُدَوُسِ الْأَعْلَى وَالنَّجَاةَ مِنَ النَّارِ »

" اے اللہ! ہم آپ سے مانگتے ہیں آپ کی رحمت کے اسباب، اور آپ کی مغفرت کے وسائل، ہر طرح کے گناہوں سے بچاؤ کی تدبیر اور ہر نیکی سے پورا پورا نفع اٹھانے کی

توقیق اور ہم جنت الفردوس کے حصول اور دوزخ سے نجات کے طلب گار ہیں۔''

[الاعتصام:٣ربيع الاوّل،١٤١٧]

آ داب واخلاق

# ہماری حیا کہاں رخصت ہو گئی؟

وَ عَنِ ابُنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْاَنْصَارِ وَهُوَ يَعِظُ آخَاهُ فِي الْحَيَاءِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ

وَسَلَّمَ : ﴿ ذَعُهُ فَإِنَّ الْحَيَاءَ مِنَ الْإِيْمَانِ ﴾ [متفق عليه، رياض الصالحين]

'' سیدنا ابن عمر ٹائٹیئاسے روایت ہے کہ رسول اللہ شائٹیا ایک انصاری کے پاس سے گزرے، وہ

اسینے بھائی کوشرم وحیاء کے بارے میں نصیحت کر رہا تھا۔ ( یعنی اتنی شرم نہیں کرنی جاہئے )

آپ مَنْ لِللَّهِ نِے فرمایا: اسے حجھوڑ دو، حیاء ایمان سے ہے۔''

شرم و حیاء اگر انساں کازیور ہے تو مسلمان کے ایمان کا جزوِ لا یفک ہے۔ گویا ایمان اور حیا کی

حیثیت چولی دامن کی سی ہے..... ایمان کا لازمی ثمرہ حیا ہے اور حیا ہی سے ایمان کو تقویت ملتی ہے

ا یمان کی حقیقت پالینے کے بعد بندہ مؤمن نہ صرف اس کی لذت و حلاوت محسوں کرتاہے بلکہ اس کے

اثرات زندگی میں مرتب ہوتے ہیں مثلاً نماز ریڑھنے سے اسے روحانی مسرت و شاد مانی حاصل ہوتی ہے۔ زکو ق کی ادائیگی سے وہ طمانیت قلب سے سرشار ہو جاتا ہے۔ پاکیزہ اخلاق سے معاشرے میں

اس کا عزو وقار بڑھتا ہے دوسرے کے ساتھ اچھے معاملہ اور برتاؤ سے اس کاضمیر ہمیشہ مطمئن رہتا ہے۔ اور اس سے زندگی خوشگوار ہوجاتی ہے اور یہ وہ خوشی ہے جو ہزاروں اور لاکھوں روپے سے بھی خریدی

اسی طرح شرم و حیا ہے بھی ایمان کی ترو تازگی اور بہار ہے یہ اگر مرد کے لیے متاع کراں

نما یہ ہے تو عورت کے لیے قیمتی زیور ۔اور یہ وہ زیور ہے جس کی چیک دمک میں وقت گزرنے کے ساتھ اضافہ ہی ہوتا ہے اور ایک حدیث مبارک میں جناب رسول الله مُثَلِّیُمُ نے حیا کو سرایا خیر قرار

اخلاقیات . آ داب واخلاق ( ٱلۡحَيَاءُ خُيرٌ كُلُّهُ ﴾ [ باب الحياء ، رياض الصالحين] تو اگر خیر کی بہترین علامت شرم و حیا ہے تو شرکی بدترین علامت بے حیائی ہے کسی عربی شاعر نے کیا خوب کہا ہے: لَا تَسْأَلِ الْمَرُءَ عَنُ اَخُلَاقِهِ فِيُ وَجُهِهٖ شَاهِدٌ مِّنَ الُخَيْرِ " انسان سے اس کے اخلاق کے متعلق نہ یو چھ، اس کے چبرہ مبرہ میں اس کے اخلاق کی شہادت موجود ہے۔'' ماہرین نفسیات کا کہنا ہے کہ کسی انسان کی نشوونما اور تعلیم وتربیت خیر اور بھلائی کے ماحول میں ہوتی ہے تو اس سے نیک اعمال کا صدور ہوتا ہے اور اگر وہ شر اور فساد کے ماحول میں پروان چڑھتا ہے تو وہ بُرے اعمال کا شکار ہوجاتا ہے ۔ اسلام لوگوں کو پاکیزہ اور صاف ستھری تعلیم وتربیت عطا کرتا ہے، قرآ ن عليم كتابِ اخلاق ہے تو حاملِ قرآن جناب رسول الله عَلَيْهِم معلم اخلاق ہیں۔قرآن نے لباس كولوگوں کے لیے زیب و زینت کا باعث بتایا ہے تو ساتھ ہی بیہ بتلا دیا کہ تقویٰ وطہارت اور شرم وحیا کے لباس کو بھی نظر انداز نہ کرنا۔ ارشاد ہوتا ہے: ﴿ يَبَنِيُّ الدَّمَ قَدُ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ لِبَاسًا يُّوَارِي سَوْاتِكُمُ وَرِيْشًا ۗ وَلِبَاسُ التَّقُولى ذَٰلِكَ خَيْرٌ ١٠٠ التَّقُولى ذَٰلِكَ خَيْرٌ ١٦٠ التَّقُولِي إلا عراف: ٢٦] " اے اولا دِآ دم! ہم نے تم پر لباس نازل کیا ، جو تمہارے ستر کی حفاظت کرتا ہے اور باعث زینت بھی ہے۔ (اصل حقیقت یہ ہے کہ) لباس تو تقویٰ وطہارت کا ہی بہتر ہے۔'' آ يئ إرسول الله مَالِينَا كَ تَقُولُ وحيا كا حال سنيه: سیدنا ابوسعید خدری والنی است میں کہ رسول الله منافیا میں گھر کے گوشے میں بردہ نشین کنواری لڑ کیوں سے زیادہ شرم و حیاتھی۔ جب آپ کو کوئی بات نا پیند ہوتی تھی تو ہم آپ مٹاٹیٹا کے تیور پہچان ليت تھے۔ [متفق عليه، باب الحياء رياض الصالحين] ہماری آزادی سے پہلے کا زمانہ دورِ غلامی کا تھا۔ اس وقت شرافت و حیا، اخلاق و مروت ایسی بہت سی خوبیاں لوگوں میں موجود تھیں۔ چلنے پھرنے میں وقار اور رہن سہن میں سلیقہ اور قرینہ موجود تھا۔ ایک دوسرے کی عزت کا پاس و لحاظ تھا ہم نے اپنے بزرگوں اور براوں میں یہ باتیں اپنی آئھوں سے دیکھی ہیں ان کی گفتگو اور لباس میں بھی تہذیب وشرافت نمایاں تھی۔ ان کے سروں پر ٹوپی یا پکڑی نظر آتی تھی

اخلاقیات کے From quranurdu.com جن سے ان کی شرافت ٹیکتی تھی اور وہ معزز اور با وقار معلوم ہوتے تھے۔ان کا کہنا تھا کہ کالج میں ننگے سر آنا ممنوع تھا۔خواتین نقاب اوڑھتی تھیں اور نقاب بھی ایسا جو پوری طرح جسم کو ڈھانیتا تھا صرف آئھوں کی جگہ تھوڑی سی جالی لگی ہوتی۔ میری والدہ مرحومہ ایبا ہی نقاب استعال کرتی تھیں۔ آج بھی کہیں خال خال آتھی روایات کے پابند ہمارے بزرگ اور بعض گھر انوں کی خواتین وحضرات سلامت ہیں۔اللہ تعالی انھیں جزائے خیردے۔ آمین حصولِ آزادی کے بعد رفتہ رفتہ تہذیب و اخلاق کی روایات کم ہونے لگیں اور گزشتہ چند برسوں سے ہمارا حال میہ ہے کہ میہ وہ ساری روایات نابود ہو چکی ہیں اور اس کی جگہ بے پردگی اور عریانی ، بے حیائی اور بے ہودگی نے لے لی ہے اور اسے مہذب سوسائٹی کا نام دیا گیا ہے۔ ایسا عاجز کے خیال میں پہلی بات یہ ہے کہ جب تک کسی قوم کی تعلیم وتربیت مضبوط اور شوس بنیاد پر نہ ہو،اس وقت تک اس کے تمرات و نتائج مجھی مفید برآ مرنہیں ہو سکتے اور دوسری بات قومی فلاح و بہبود کے لیے عدل وانصاف کی حکمرانی اور قانون کی سختی سے پاسبانی ہے۔ آ زادی سے پہلے اگر چہ انگریز کی حکومت تھی اور وہ ہمارا رشمن تھا ، تا ہم کسی حد تک تعلیم کا نظام بہتر تھا اور عدالتی اور ملکی نظم ونسق بھی سخت اور کڑا تھا۔ اس لیے اس کے اثرات و نتائج بھی آج سے کہیں بہتر ہم نے یہ آزادی بے پناہ جانی و مالی قربانیوں سے اسلام کے نام پر حاصل کی تھی اور ہمارامشن اس آ زاد خطہ زمین پر اسلامی نظام کو قائم کرنا تھا اور یہ نظام تو ہر لحاظ سے آ سان کی بلندیوں کو چھوتا ہے مگر افسوس کہ ہم نے آج تک بے وفائی کا مظاہرہ کیا ہے آزادی ہمیں راس نہ آئی اور نہ ہی ہم نے اس کی قدر و قیمت ڈالی ہے۔ لا کچی اور حریص سیاست دان اور جرنیل اس ملک کی قسمت سے کھیل رہے ہیں اور اب حال میہ ہے کہ ملک نہ صرف مالی طور پر بلکہ اخلاقی طور پر بھی دیوالیہ ہو چکا ہے۔ مزیدافسوں ناک بات یہ ہے کہ اب بھی ہمیں سنجلنے کی کوئی فکرنہیں ہے۔ بسنت منا کر قومی دولت کو بہت بیدردی سے لٹایا گیا ہے اور جن قیمتی جانوں کا نقصان ہوا ہے اس کی خبر کن کو ہے؟ حکومت یا عوام کو! آ زادی کے بعد پہلے مردوں نے سر سے ٹو پی اور گیڑی اتاری تو خواتین نے بھی پرانے نقاب کی شکل وصورت بدلی اور پھر آ ہستہ آ ہستہ نقاب اور دو پٹہ بھی اتار پھینکا اب جدھر دیکھو وہ بے محابا

آ داب واخلاق 🌊 🍣 گھومتی پھرتی ہیں۔ کالجوں اور یونیورسٹیوں ، مارکیٹوں اور شاینگ سنٹروں میں بلا روک ٹوک

آ زادی سے چلنے پھرنے کی اجازت ہے ۔ اخبارات اورخصوصاً ٹی وی اس بے حیائی کوفروغ دینے

میں پیش پیش ہے اور اس بے حیائی کا سب سے بڑا مظاہرہ شادی ہالز میں ہوتا ہے۔ جہاں پوری طرح بن سنور کر خوا تین مردوں میں گھوم پھر رہی ہوتی ہیں اور غیر محرم ان کی اجمّا می ویڈیوفلم تیار کر

رہے ہوتے ہیں اس میں وہ علائے کرام بھی تشریف فرما ہوتے ہیں جو نکاح خوانی کے لیے تشریف

اس تھلم کھلا بے حیائی کو اگر حکومت نہیں روکتی تو علائے کرام سے مؤدبانہ التماس ہے کہ وہ نکاح ہرگز ہرگز نہ پڑھائیں ۔جہاں اس قتم کی بے حیائی ہوشاید کہ اس تنبیہ اور چینج سے لوگ شرم وحیاء کی طرف لوٹ آئیں۔ ہم سب کو بیر بات یا در کھنی چاہیے کہ جولوگ مسلمانوں میں جتنی اور جس قدر فحاثی اور بے حیائی پھیلاتے ہیں ۔اسی قدر انھیں سخت عذاب کی وعید ہے:

﴿ إِنَّ الَّذِيْنَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيْعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِيْنَ امْنُوا لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْأَخِرَةِ ﴾ [النور:١٩]

'' جولوگ چاہتے ہیں کہ اہل ایمان میں بے حیائی کی اشاعت ہوان کے لیے دنیا اور آخرت

میں المناک عذاب ہے۔" وہی شخص راہ حیاء پر چلے گا

جے اس کی توفیق اللہ دے گا

رہے گا جسے بے حیائی کا چیکا

وہ نارِ جہنم میں بے شک جلے گا

اے ربّ کریم! ہمارے دلوں میں شرم و حیا پیدا فرمادے ۔ آمین [الاعتصام،۳مارچ،۲۰۰۰ء]

### دعاء والتجاء:

« رَبَّنَا اتِنَا مِنُ لَّدُنكَ رَحُمَةً وَّ هَيِّي لَنَا مِنُ اَمُرِنَا رَشَدًا ﴿ ﴾ [الكهف: ١٠] "اے ہمارے رب! نوازیے ہمیں اپنی رحمت خاص سے اور مہیا فرمایئے ہمارے معاملات

میں درستی ۔''

### حیاسرایا خیر ہے

آ داب واخلاق

وَعَنُ عِمْرَانَ بُنِ حُصَيُنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُمَا قَالَ وَاللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ: ((اَلُحَيَاءُ لَا يَأْتِي إِلَّا بِخَيْرِ » [متفق عليه]

وَ فِي رِوَايَةٍ لِّمُسُلِمٍ: ﴿ الْكَيَاءُ كُلَّهُ خَيْرٌ ﴾ [رياض الصالحين، كتاب الأداب] '' سيدنا عمران بن حصين وللفَّهُ بيان كرتے بين كه رسول الله مَالِيَّةُ فِي ارشاد فرمايا كه حيا سے

سرف بھلائی چینجی ہے اور مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ حیا سرایا خیر ہے۔'' صرف بھلائی چینجی ہے اور مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ حیا سرایا خیر ہے۔''

حیا کے لغوی معنی بُری باتوں کو انقباض نفس کے سبب چیور دینا ہے۔' [مفر دات القرآن امام راغب]

سيرسليمان ندوي رقمطراز بين:

" انسان کا یہ وہ فطری وصف ہے جس سے اس کی بہت سی اخلاقی خوبیوں کی پرورش ہوتی ہے عفت اور پاکبازی کا دامن ، اس کی بدولت ہر داغ سے پاک رہتا ہے۔ درخواست

کرنے والوں کو محروم نہ کھیرنا اس وصف کا خاصہ ہے آ پس میں ایک دوسرے کے ساتھ مرقت اور چشم پوشی اسی کا اثر ہے اور بہت سے گناہوں سے پر ہیز اسی وصف کی برکت

،، محت [ سيرت النبي تَكَاثِيَّمُ ،ج:٦]

. اس کا ئنات میں اشرف المخلوقات ہونے کا تاج کس کے سر پر رکھا گیا ہے؟ اور کیا یہ تاج اسے

یوں ہی پہنا دیا گیا ہے؟ نہیں بلکہ بیاعز از اسے بہت سے اخلاقی اوصاف کی وجہ سے ملا ہے اور جب تک وہ محنت اور کوشش سے ان اوصاف سے متصف نہیں ہوتا وہ اس تاج کا حقد ار ہر گزنہیں ہے وہ عمدہ

وہ محنت اور کوشش سے ان اوصاف سے متصف ہیں ہوتا وہ اس تاج کا حقدار ہر لز ہر لز ہیں ہے وہ عمدہ خوبیوں کی بنا پر اگر اوج ثریا پر پہنچ سکتا ہے تو اپنی نا کردنیوں کے سبب قعرِ مذلت میں بھی گرسکتا ہے ۔ قرآن میں ربؓ کریم کا ارشاد ہے:

﴿ لَقَدُ خَلَقْنَا الَّاِنْسَانَ فِيَّ أَحْسَنِ تَقُويُمٍ ٢٠٠٠ ثُمَّ رَدَدُنْهُ أَسْفَلَ سَفِلِينَ ٢

[ التين: ٤٠٥]

'' بلاشبہ ہم نے انسان کو بہترین تناسب و اعتدال پر بنایا ہے( بہترین اعضاء ، بہترین صلاحیتیں ، بہترین صلاحیتیں ، بہترین فطرت ،اعتدال قوائے ظاہری وباطنی کے ساتھ تخلیق کیا ) پھر ہم نے اسے بہت ترین حالت میں ڈال دیا۔( وہ بے عملی کا شکار ہوا، اس کا اخلاق گرتا گیا۔ اس

اخلاقیات ہوں میں آلودہ ہوتی چکی گئی اور وہ نفس کی خواہشات کا غلام بن کر قعرِ مذلت کی روح گناہوں میں آلودہ ہوتی چکی گئی اور وہ نفس کی خواہشات کا غلام بن کر قعرِ مذلت میں گر گیا)

دراصل میہ دنیا امتحان گاہ ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو ان گنت انعامات سے نوازا ہے وہ دیکھتا ہے کہ کون اس کا شکر گزار بندہ بنتا ہے اور کون کفرانِ نعمت کا شکار ہوتا ہے انسان کے سامنے دو شاہراہیں

ون ان کا سمر سراربیدہ بلا ہے اور ون طراقِ من کا شار ہونا ہے اسان سے سات کے سات کے سات کے دو ساہراہ ایمان و یقین بین اور اسے پورا پورا اختیار دیا گیا ہے کہ اس میں سے جسے چاہے اختیار کرے ایک شاہراہ ایمان و یقین سچائی و راستبازی، استقامت وحق گوئی، شرم و حیاء اور الیمی بہت سی خوبیوں کی شاہراہ ہے جو جنت تک

سنجاں و راستباری، اشتقامت و کل کوی، شرم و حیاء اور آیک بہت کی خوبیوں کی ساہراہ ہے ہو جست تک لے جاتی ہے اس کے برعکس دوسری شاہراہ کفر و نفاق ، مکر و فریب، غداری و دغا بازی ،فخش و منکرات اور ایسی بہت سی برائیوں کی شاہراہ ہے جس کا اختقام جہنم تک ہوتا ہے۔

﴿ إِنَّا هَدَيْنَهُ السَّبِيْلَ إِمَّا شَاكِرًا وَّالِمَّا كَفُورًا ۞﴾ [الدهر:٣] " " م بى نے اسے راه (حق) وكھا دى ( لين قوت ارادى دى) خواه وه شكر گزار ہو يا نا شكر

ر دونوں کی راہیں الگ الگ ہیں) گزار رہے ۔'' ( دونوں کی راہیں الگ الگ ہیں)

واور ہے۔ ورووں می وہیں معاملے ہیں) پھر غور کیجیے تو نیکی اور پاکیزگی کی شاہراہ وشوار گزار، صبر آ زما ، تکالیف سے اٹی ہوئی اور مصائب سے پر ہے۔ گر اس کا اختتام باغ و بہار ، ابدی اور دائی راحت و آ رام اور مسرت و شاد مانی ہے اس

، کے برعکس بدی اور بے حیائی کی شاہراہ دکش اور دلفریب ،سہل و آسان ، لذیذ اور شیریں ہے مگر اس کا انجام سوائے ندامت و پشیمانی اور حسرت و افسوس کے اور کچھ نہیں ہے اور اس دن کا افسوس کسی کام نہ

﴿ يَقُولُ يِلْيُتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي ٢٤] [الفحر:٢٤]

(اس دن دوزخی کے گا ، اے کاش میں اپنی زندگی کے لیے کچھ( نیک عمل) پہلے بھیج چکا

بوتا ( تو آج اس عذاب کا سامنا نه ہوتا )

. قرآن حکیم نے ایک اور مقام پر زندگی کے ان دونوں رخوں کا موازنہ بڑے خوب صورت پیرایہ بن کیا ہے:

﴿ فَأَمَّا مَنُ طَغَى ۚ وَاٰثَرَ الْحَيْوةَ الدُّنْيَا ۞ فَإِنَّ الْجَحِيْمَ هِيَ الْمَأُوٰى۞ وَاَمَّا مَنْ حَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوٰى ۞ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأُوٰى۞﴾

'' پس جس نے سرکشی کی ہو گی اور دنیا کی زندگی کو (آخرت کی زندگی پر ) ترجیح دی ہو گی تو

دوزخ ہی اس کا ٹھکانہ ہو گا۔ اور جو کوئی ( قیامت کے دن) اینے پروردگار کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا ہو گا اور اینے نفس کو (ہر بری) خواہش سے روکا ہو گا(اللہ کے حقوق ادا کرنے میں نفس پر قابو یایا ہو گا اور تنگی و ترشی میں بھی ہوائے نفس کا شکار نہ ہوا ہو گا) تو یقیناً جنت ہی اس کا ٹھکانا ہو گا( اور وہ کیا خوب ٹھکانہ ہو گا) اسلام اپنے پیروؤں میں شرم وحیا کی صفت پیدا کر کے انہیں نیک جذبات وخیالات سے سرشار کرتا ہے اور برے خیالات واعمال سے دور لے جاتا ہے۔ سید سلیمان ندوی لکھتے ہیں: یہ وصف انسان میں بچین ہی سے فطری ہوتا ہے اگر اس کی مناسب تربیت کی جائے تووہ قائم رہتا ہے بلکہ بڑھتا جاتا ہے اور اگر بری صحبت لگ جائے اور اچھے لوگوں کو ساتھ نہ رہے تو جاتا بھی رہتا ہے۔اسی لیے اسلام نے اس کی مناسب نکہداشت کا حکم دیا ہے ستر عورت کا خیال، نگاہیں نیجی رکھنا ، بے حیائی کی باتوں کو بولنے اور دیکھنے سے روکنا، برہنگی کو منع کرنا ، یہاں تک کہ غسل خانہ اور خلوت میں بھی اس کی اجازت نہ دینا، اسی لیے کہ آئکھیں شرم سے جھینپتی ہیں اگر تھوڑی تھوڑی بے حیائی کی جرأت بڑھتی رہے گی تو رفتہ رفتہ انسان رکا بے حیا بن جائے گا۔ اِ سیرہ النبی،ج:٦] قر آن حکیم کی اخلاقی مدایات اتنی یا کیزہ ، اتنی واضح ، اتنی شفاف اور اتنی روثن ہیں کہ انھیں اپنانے ، والوں کی سیرت و کردار ایک خاص سانچے میں ڈھل جاتی ہے وہ چلتے ہیں تو فرشتے انھیں سلام کہتے ہیں کیوں کہ برائی اور بے حیائی کونظر انداز کرتے ہوئے گزر جاتے ہیں۔ ﴿ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغُو مَرُّوا كِرَامًا ١٠٠ [الفرقان: ٧٦] ( اور رحمٰن کے بنُدے تُو وہ ہیں) کہ جب لغویات کی طرف سے گزرتے ہیں تو شریفانہ انداز سے (اپنی عزت بیا کر ) گزر جاتے ہیں۔'' یمی ابرار وصالحین ہیں کہان کی زندگیاں کبائر وفواحش سے تھی دامن رہتی ہیں۔ ﴿ وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَنَبَرُ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُواْ هُمُ يَغْفِرُونَ ٢٠٠٠ [الشۇراى:٣٧] ''( اور الله کی جنت ان لوگوں کے لیے ہے ) جو کبیرہ گناہوں اور بے حیائی کی باتوں سے بچتے رہتے ہیں( کہ یہی برائیاں انفرادی اور اجتماعی بربادی کا باعث ہیں) اور جب انھیں غصه آتا ہے تو معاف کردیتے ہیں۔''

اخلاقیات 🕺 🔀 آ داب واخلاق آ يئ ذرا اپنے وطن عزيز پر نگاہ ڈاکيں اور اپنے گريبانوں ميں ذرا جھانک ديکھيں۔ کيا شرم و حيا کی تمام اقدار کو ہم نے رخصت نہیں کر دیا ہے؟ کیا افرادِ قوم میں قتل و غارت روزہ مرہ کا معمول نہیں بن چکا ہے؟ کیا آئے دن عورتوں کی عصمتیں نہیں لٹی ہیں؟ کیا یومیہ معصوم بچوں کو اغوانہیں کیا جاتا ہے؟ کیا

مبح وشام خیانت ، بد دیانتی ، لوٹ کھسوٹ کا بازار گرم نہیں ہے؟ اگر ہمارے اندر شرم و حیا کی تھوڑی سی بھی رمق موجود ہوتی تو ہمارے یہاں ایپا ہر گزنہ ہوتا۔ ﴿ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْاَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ ﴾ [الحج: ٤٦]

''(حقیقت تو یہ ہے) کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتیں بلکہ دل جوسینوں میں ہیں وہ اندھے ہوتے ہیں (جو نہ حق کو سمجھتے ہیں اور نہ قبول کرتے ہیں ) اور اصول یہ ہے کہ جب کسی قوم سے شرم و حیا کا مادہ رخصت ہو جاتا ہے تو اس میں مادر پدر آزادی در آتی ہے پھر اس قوم کے افراد جرائم کے مرتکب ہوتے ہیں گر ان کو اس کا احساس تک نہیں ہوتا اور وہ لوگ شتر بے مہار کی طرح اخلاقی قدروں کو روندتے چلے جاتے ہیں۔ حدیث میں بیہ بات یوں سمجھائی گئی ہے۔ رسول الله طَالِيَّا کا ارشاد مبارک ہے۔ '' لوگوں نے برانے پیغبروں کی جو باتیں یائی ہیں ، ان میں سے ایک سے کہ اگرتم میں شرم و حیاء نہیں تو جو **م ایمو کرو . "** قتح الباری، سیرة النبی: ٦]

يَعِيُشُ الْمَرُءُ مَا اسْتَحُىٰ بِخَيْر وَ يَبُقَلَى الْعُوْدُ مَا بَقِيَ الْحَيَاءُ '' آ دمی کی زندگی جبھی تک ہے جب تک خیر کے ساتھ زندہ ہو کیونکہ شاخ کو بقاء اسی وقت

تک ہے جب تک اس کی تروتاز گی باقی ہو۔'' فَلا وَ اللَّهِ مَا فِي الْعَيْشِ خَيْرٌ

وَ لَا الدُّنيَا إِذَا ذَهَبَ الْحَيَآءُ

''الله کی قتم! دنیا اور دنیا کی زندگی میں کوئی خیرنہیں ہے جب کہ حیاء چلی گئی ہو۔'' دعاء والتجاء:

‹‹ اَللَّهُمَّ ات نَفُسِيُ تَقُواهَا وَ زَكَّهَا اَنْتَ خَيْرُ مَنُ زَكُّهَا اَنْتَ وَلَيُّهَا وَمَوُ لَاهَا ﴾

'' اے اللہ میرےنفس کو تقوی عطا فرما اور اس ( اس نفس کا ) کا تزکیه فرما دے تو ہی بہتر تزكيه فرمانے والا ہے تو ہى اس نفس كا كارساز ہے اور تو ہى اس كا مالك ہے۔''

### حقيقي حياء

وَعَنِ ابُنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ذَاتَ يَوُمٍ لِّاَصُحَابِهِ: السَّعُحُيُوا مِنَ اللهِ حَقَّ الْحَيَاءِ قَالُوا إِنَّا نَسْتَحْيِيُ مِنَ اللهِ يَا نَبِيَّ اللهِ ، وَالْحَمُدُ لِللهِ

قَالَ: « لَيُسَ ذَٰلِكَ وَلَٰكِنُ مَّنِ اسْتَحُيٰى مِنَ اللهِ حَقَّ الْحَيَاءِ فَلْيَحُفَظِ الرَّأْسَ وَمَا وَعَى، وَلَيَدُكُرِ الْمَوُتَ وَالْبِلْي وَمَنُ أَرَادَ الْأَخِرَةَ

وعى، وليحفطِ البطن وما هوى ، وليد درِ الموت والبِلى ومن ارا. تَرَكَ زِيْنَةَ الدُّنْيَا ، فَمَنُ فَعَلَ ذَٰلِكَ فَقَدِ اسْتَحُيٰى مِنَ اللّٰهِ حَقَّ الْحَيَاءِ »

[ رواه احمد، مشكّوة باب تمنى الموت و ذكره]

آ داب واخلاق

"سیدنا ابن مسعود روانی کی جناب نبی سکی ایک روز اپنے صحابہ روانی کے ایک روز اپنے صحابہ روانی کے فرمایا:"اللہ تعالیٰ سے حیا کرواور پوری طرح اس بات کا حق ادا کرو۔" انھوں نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی، الحمد للہ ہم اللہ تعالیٰ سے حیا کرتے ہیں۔ آپ سکی اور خرمایا بیاس طرح نہیں، اصل بات بیہ ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے یہاں حیا کا صحیح حق ادا کرنا چاہتا ہے تو اسے چاہئے کہ اپنے سراور جو کچھاس میں ہے ( یعنی آئکو، کان، زبان، منہ ) کی نگہبانی کرے اور چیٹے کہ ارجو کچھاس میں ہے ( یعنی شرمگاہ ) کی حفاظت کرے۔ موت اور ہلاکت اس کے پیٹ کی اور جو کچھاس میں ہے ( یعنی شرمگاہ ) کی حفاظت کرے۔ موت اور ہلاکت اس کے پیٹ کی اور جو کچھاس میں ہے ( یعنی شرمگاہ ) کی حفاظت کرے۔ موت اور ہلاکت اس کے

پیک کی اور ہو چھا کی ہے جا ہی طرحہ کی اور ہو ایک کی طاحت سرے۔ وق اور ہوا سے ال سے بیش نظر رہے۔ اور جو شخص آخرت کی آرزو رکھتا ہوتو پھر وہ دنیا کی زیب و زینت (میں محو نہیں ہوتا) بلکہ الگ تھلگ ہو جاتا ہے اور جو ایسا کرتا ہے تو گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے حیا کرنے کا صحیح معنوں میں حق ادا کرتا ہے۔'

لغت = الحياءُ: يُرى باتول سے انقباضِ نفس بيدا ہونا اور ان باتوں كو چھوڑ دينا۔[مفرداتِ امام راغب]

حیاء دوقتم کی ہوتی ہے ایک قابلِ تعریف ہے جبکہ دوسری قابل مذمت، قابل تعریف تو لیہ ہے کہ

ایک شخص اللہ تعالیٰ کے حضور شرمساری کے خوف سے بُری باتوں سے الگ تھلگ ہو جائے۔ اور قابلِ مذمت میہ ہے کہ وہ اپنے جائز حقوق کے مطالبہ سے دستکش ہو جائے یا حق اور پج بات کہنے کے لیے خاموثی اختیار کرے یا دینی اور شرعی معلومات حاصل کرنے کی بجائے جیب رہے۔ جیسا کہ ایک حدیث

میں سیدہ عائشہ رقائقۂ فرماتی ہیں: میں سیدہ عائشہ رقائقۂ فرماتی ہیں:

( رَحِمَ اللّٰهُ نِسَاءَ الْأَنْصَارِ مَا مَنعَهُنَّ الْحَيَاءُ اَن يَّتَفَقَّهُنَ فِي الدِّينِ ، قَالَ اللّٰهُ

آ داب واخلاق From quranurdu.cor تَعَالَى: ﴿ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْي مِنَ الْحَقِّ ﴾ ..... ﴾ [الاحزاب:٥٣] '' لین الله تعالی انصار کی عورتوں پر رحم فرمائے کہ دین کی سوجھ بوجھ حاصل کرنے میں حیاان ك ليم الغ نهيس، الله تعالى كا ارشاد ہے: ﴿ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْي مِنَ الْحَقِّ ﴾ يعن الله تعالى كوت بات كن ميل حياء نهيل ب - " [ من كنوز السنة محمد على صابوني] اَلرَّاسَ وَمَا وَعٰي: اس سے مراد ہے سر ( ذہن وفکر ) اور سرمیں جو چیزیں شامل ہیں یعنی آئکھ، کان، زبان اور منہ وغیرہ پس وہ نہ تو ہُری بات سوچتا اور سنتا ہے اور نہ ہی غلط بیانی سے کام لیتا ہے اور نہ ہی اس کی نگاہیں محرمات پر اٹھتی ہیں، اور اس کے پیشِ نظر قر آن حکیم کی بیآیت مبارکہ رہتی ہے۔ ﴿ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُوَّادَ كُلَّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ﴿ ﴾ [بني اسرائيل: ٣٦] '' کہ بے شک کان، آئکھ اور دل ان سب( اعضاء و جوارح) سے ضرور باز پرِس ہو گی۔'' الْبَطُنَ وَ مَا حَوَىٰ: اس سے مرادیہ ہے کہ انسان اپنے پیٹ کوحرام غذا سے اور اپنی فرج کو بے حیائی اور غلط کاری سے محفوظ رکھے ، جونہی حرام وحلال کی تمیز اٹھ جاتی ہے تو اس کے ساتھ شرم و حیاء بھی رخصت ہو جاتی ہے بیہ بات یا در ہے کہ اکلِ حلال ہی سے عملِ صالح کی تو فیق نصیب ہوتی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے۔ ﴿ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبٰتِ وَ اعْمَلُوا صٰلِحًا ١٠٠٠ [ المؤمنون:٥١] '' يا كيزه چيزيں كھاؤاور نيك عمل كرو۔'' طیب سے مراد وہ چیز ہے جو فی نفسہ حلال ہواور حلال ذرائع سے ہی حاصل کی گئی ہواوراسی لیے اللّٰدتعالیٰ اپنے نیک بندوں کے بارے میں فرما تا ہے: ﴿ وَالَّذِينَ هُمُ لِفُرُوجِهِمُ حَفِظُونَ ۞ ﴾ [المؤمنون:٥] '' اور جواینی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔'' فنا اور ہلاکت۔انسان کو دیریا سوبراس دنیا ہے کوچ کرنا ہے موت ایسا سفر ہے جس سے کسی کومفر نہیں ہے۔ بیرآیت ہمیشہ سامنے رہے۔ ﴿ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَاتٍ ۞ وَّ يَبْقَى وَجُهُ رَبِّكَ ذُوالجَلْلِ وَالْإِ كُرَامِ ۞﴾

آ داب واخلاق ''جو ( مخلوق) زمین پر ہے سب کو فنا ہونا ہے۔ اور نیرے پروردگار ہی کی ذات بابرکات جو صاحبِ جلال وعظمت ہے باقی رہے گی۔'' زِيُنَةَ الدُّنيَا: اس سے مراد دنیاوی شان و شوکت ، آن بان، کروفر اور زیب وزینت ہے جس کی وجہ سے انسان الله تعالی سے غافل ہو جائے۔ یہ غفلت بالآخر تباہی و بربادی کا سامان بنتی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے: ﴿ وَ لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ اللِّي مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزُواجًا مِّنْهُمُ زَهْرَةَ الْحَيْوةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبُّكَ خَيْرٌ وَّ أَبْقَى ١٣١﴾ [طه: ١٣١] ''اور( اے بیغیبر سُلینیا ) آئکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھئے دنیوی زندگی کی ان آ رائشوں کی طرف جو ہم نے مختلف قتم کے لوگوں کو دے رکھی ہیں تا کہ ہم انھیں آ زمائیں اور (حقیقت یہ ہے کہ) تمہارے ربّ کی ( دی ہوئی) روزی( تمہارے لیے) کہیں بہتر اور پائندہ تر ہے۔'' اس حدیث مبارک کے الفاظ پر دوبارہ غور وفکر سیجیے کہ حیا کاحق وہی مسلمان ادا کرتا ہے جس کادل و دماغ ہرفتم کے شرک و کفر، حسد و بغض، غلط خواہشات اور تجرویوں سے پاک و صاف ہو کر اللہ تعالیٰ کی

تو حید سے معمور ہو جاتا ہے اس کی سوچ اور فکر کا دھارا نیکیوں اور سچائیوں کی طرف مڑ جاتا ہے اس کے

اعضاء و جوارح اطاعت ربّ میں جھک جاتے ہیں۔ اس کے اوقات ولمحات صرف اللہ کی بندگی میں

صرف ہوتے ہیں ، وہ بولتا ہے تو اس کے منہ سے صدافت کے پھول جھڑتے ہیں اور اس کی زبان مٹھاس سے لبریز ہوتی ہے۔ وہ چلتا ہے تو شرافت کی تصویر نظر آتا ہے، وہ معاملات کا کھرا، وعدہ کا یکا، بات کا

سیا اور ظاہر و باطن میں آئینہ کی طرح روثن اور مصفی ہوتا ہے وہ شرم و حیا کا پتلا اور صدق وصفا کا مجسمہ ہوتا ہے گو یا کہ اللہ کی اس زمین پر اللہ کامطیع وفر ماں بردار بندہ اور اس کی نیابت کا حق ادا کرنے والا ہوتا ہے۔ ہر لخظہ ہے مؤمن کی نئی شان نئی آن

> گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان اس کی امیدیں قلیل، اس کے مقاصد جلیل اس کی ادا دل فریب ، اس کی نگاہ دل نواز

﴿ رَبَّنَا امَنَّا بِمَآ اَنُزَلُتَ وَاتَّبَعُنَا الرَّسُولَ فَاكُتُبُنَا مَعَ الشَّهِدِينَ ١٤٠٠ ﴾ [آل عمران: ٥٦] " اے ہارے رب! ہم ایمان لے آئے ان چیزوں ( یعنی احکام ) پر جو آپ نے نازل

آ داب واخلاق

فرمائیں اور پیروی اختیار کی ہم نے ان کی (رسول عَلَيْكِم کی) سوہم کو ان کے ساتھ لکھ دیجیے جوتصدیق کرتے ہیں۔''

نظر کی حفاظت

وَعَنُ جَرِيُرٍ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ ، قَالَ سَأَلُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ عَنُ

نَّظَرِ الْفُجَآءَةِ فَاَمَرَنِي ﴿ أَنُ اَصُرِفَ بَصَرِيُ ﴾ [رواه مسلم، مشكُّوة باب النظر]

'' سیدنا جربر بن عبداللّٰد ڈٹاٹٹیئے ہے روایت ہے ۔ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللّٰہ مُٹاٹٹیئے سے (غیر

محرم یر) اچا نک نظر پڑ جانے سے متعلق دریافت کیا تو آپ ٹاٹیٹر نے مجھے رخ موڑ لینے کا حکم دیا۔'' حیوانی اور انسانی معاشرت میں یقیناً فرق ہے اور ایسا ہونا بھی چاہیے ۔ا س لیے کہ انسان کو اللہ

تعالی نے اشرف المخلوقات بنایا ہے اور اسے کئی طرح سے دوسری مخلوقات پر فضیلت وعظمت عطا فرمائی ہے۔ وہ شکل وصورت ،علم وعرفان ،عقل وفکر اور بود و باش میں دوسرے حیوانات سے کہیں ممتاز نظر آتا

ہے اللہ کا دین اسے مزیداچھی صفات سے آ راستہ کر کے برتر مقام پر فائز کردیتا ہے۔

اسلام ایک صاف ستھرے معاشرے کی داغ بیل ڈالتا ہے او رمعاشرتی زندگی کی حدود و قیود مقرر کرتا

ہے تا کہ کسی قشم کی بے راہروی پیدا نہ ہونے پائے اس نے مرد اور عورت کے اختلاط کی جائز اور حلال شکل نکاح بتلائی ہے کہ اس سے گھر آباد ہوں ، معاشرتی زندگی پھولے مہر و محبت کے پھول تھلیں اورانسانی نظر محفوظ و مامون ہو جائے اس کے علاوہ نظریں شر اور فساد کا باعث بنتی ہیں اسی لیے مؤمنوں کو حکم ہوتا ہے۔

﴿ قُلُ لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنُ ٱبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوْجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ ٱزْكَى لَهُمُ إِنَّ اللَّهَ خَبِيْرٌ أَبِمَا يَصْنَعُونَ ١ أَوْقُلُ لِّلْمُؤْمِنْتِ يَغُضُضُنَ مِنَ ٱبْصَارِهِنَّ

وَيَحْفَظُنَ فُرُوْجَهُنَّ ﴾ [النور: ٣٠-٣١]

" (اے نبی سُلِیم ) مؤمن مردول سے کہیے کہ وہ اپنی نگاہوں کو بچا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں بیران کے لیے زیادہ یا کیزہ ہے لوگ جو پچھ کریں اللہ تعالیٰ سب سے

خبردار ہے۔ اور مؤمنه عورتول سے بھی کہیے کہ وہ اپنی نگاہیں بچا کر رکھیں اور شرمگاہوں کی

لَيْسَ الشَّجَاعُ الَّذِي يَحْمِي فَرَسَهُ يَوُمَ الْقِتَالِ وَ نَارُ الْحَرُبِ تَشْتَعِلُ

''بہادر وہ نہیں ہے جو میدان کارزار میں اپنی سواری کو اس وقت بچالے جب زور کا رن پڑا ہواور جنگ کی آگ بھڑک اٹھے۔'' لَكِنُ مَّنُ غَضَّ طَرَفًا أَوُ ثَنَّى قَدَمًا عَن الْحَرَامِ فَذَاكَ الْفَارِسُ الْبَطَلُ " بہادر تو وہ ہے جس نے نگاہیں نیچی رکھیں اور حرام کاری سے اپنے قدموں کو موڑے رکھا۔ دلیر شہسوار اور جانباز تو بس یہی ہے۔' دراصل''غضِّ بھر'' کامفہوم توجہ نہ دینا، فی بچا کرنکل جانا، منہ موڑ لینا، رخ پھیر لینا ہے۔ اسلام تمام اعضاء و جوارح کی تربیت کرتا ہے اور بیہ بتا تا ہے کہ ان کے متعلق با زیرِس ہوگی ۔ ﴿ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُوَّادَ كُلَّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ١٠ ﴾ [بنی اسرائیل: ٣٦] " بے شک کان ، آنکھ، دل سب کا سوال ہوگا۔" اس لیے جناب رسول اللہ مُثَاثِیًا نے ان اعضا ء کو ہرائی ہے بچانے کی نصیحت فرمائی۔ ارشاد ہوتا ہے: ''کہ آئکھیں بے حیائی کی مرتکب ہوتی ہیں اور ان کا زنا (غیر محرم کو) دیکھنا ہے ہاتھ زنا کرتے ہیں ان کا زنا کپڑنا ہے۔ پاؤں زنا کرتے ہیںان کا زنا اس راستے پر چلنا ہے ۔ اور پھر زبان کا زنا بے حیائی کی بات چیت ہے اور دل کا زنا ( بُری آ رزوؤں اور خواہشات کو دل میں جگہ دینا ہے ) اور پھر شرمگاہ ان كى تصديق يا تكذيب كرتى ہے۔ " متفق عليه بحواله كتاب ايمان وعمل ، مولانا عبد الرؤف رحماني ] انسانی اعضاء میں انسانی آئکھ بڑی ہی نازک اور تیز چیز ہے بلکہ یوں کہے کہ برائی کا منبع ہے۔ حدیث مبارک میں اسے زہر آلود تیر سے تشبیہ دی گئی ہے اور اس کی حفاظت بڑے ہی عزم و ہمت کا کام ہے مگر جو کوشش اور ہمت سے اللہ کی رحمت تلاش کرتے ہوئے اسے زیر کر لیتا ہے اس کا بدلہ اس طرح

سیدنا حذیفہ والنُّؤنيسے مرفوعاً حدیث قدس ہے:

« اَلنَّظُرَةُ سَهُمٌ مَّسُمُومٌ مِّنُ سِهَامِ اِبُلِيُسَ فَمَنُ تَركَهَا لِلَّهِ اتَاهُ اللَّهُ اِيُمَانًا يَجِدُ حَلَاوَتَهُ فِي قُلُبِهِ » [ميزان الاعتدال ، بحواله ايمان و عمل]

'' نظر ابلیس کے تیروں میں ایک زہریلا تیر ہے جو شخص محض اللہ کے خوف سے اس کو چھوڑ

دے گا ، (برائی سے منہ موڑے گا) تو اللہ اس کے بدلہ میں اس کو ایمان دے گا جس کی حلاوت کو وہ اپنے دل میں پائے گا۔'' نه صرف اس کی مٹھاس اور حلاوت اپنے دل میں پائے گا جویقیناً بہت بڑا انعام ہے بلکہ قرآن حکیم میں یہ بشارت بھی دی گئی ہے: ﴿ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتُن ٢٤٠ [الرحمن:٤٦] "اور جواسے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرااس کے لیے دو باغ ہیں (دوہرے انعام سے نوازا جائے گا) حیاء کے تقاضوں کو پورا کرو گے تو اللہ کی رحمت سے دامن کھرو گے اگر اس سے منہ پھیر کر دن گزارو گے تو خسارے میں لاریب تم رہو گے قرآن کریم نے پھر ابرار و صالحین کی کیفیت ہے بتائی ہے کہ وہ برائی کی جگہوں کے قریب پھٹکنا تو در کنار وہاں سے گزرتے ہوئے آئکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے اسی میں ان کے عزم کی شان جھلگتی ہے: ﴿ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغُو مَرُّوا كِرَامًا ١٠ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ١٧٢] '' اور جب کسی لغوکام پر گزر ہوتو وقار (شان بے نیازی) سے گزر جاتے ہیں۔'' حقیقت بیہ ہے کہ'' غضِّ بھر'' ہی آ نکھ کے شر کا مؤثر علاج ہے۔ ہمارے اسلاف اس پر عمل کرکے فائز المرام اور کامیاب رہے ۔ ایک عیسائی مور خ لکھتا ہے کہ سیدنا عمر فاروق وٹاٹنڈ کے عہد خلافت میں جب بیت المقدس فتح ہوا تو فاروق اعظم کو بھی وہاں آنے کی دعوت دی گئی۔ جب آپ بیت المقدس مینچے اور شہر میں داخل ہونے لگے تو عیسائیوں اور یہودیوں کی نوجوان اور حسین لڑکیاں اپنی فتنہ سامانیوں کے ساتھ مسلمانوں کا فاتحانہ داخلہ دیکھنے کے لیے اپنے بالا خانوں پر چڑھ آئیں۔مسلم سیاہی جنگ میں مشغول ہونے کے ناطے اپنے اہل وعیال سے عرصہ سے نہیں مل سکے تھے۔ فتح کے نشے میں پہلے ہی سے سرمست تھے۔حسن کوبے پردہ سرِ بام دیکھا تو ان کے جذبات میں ہیجان پیدا ہوا، سپہ سالار نے جب یہ منظر د یکھا تو پریشان ہوا نظم کا باقی رکھنا مشکل ہو گیا۔ فاروق اعظم ڈٹاٹیڈنے اس وفت کھڑے ہو کر سیاہیوں کو مخاطب كيا اوربه آيت مباركه تلاوت فرمائي: ﴿ قُلُ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوا مِنُ ٱبْصَارِهِمْ وَ يَحْفَظُوا فُرُوْجَهُمْ \* ذٰلِكَ ٱزْكَى لَهُمْ \*

آ داب واخلاق إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بهَا يَصْنَعُونَ ۞ ﴿ [النور: ٣٠] ''مؤمنوں سے کہہ دیجیے کہ وہ اپنی نگاہیں پست رکھیں۔( ان کی حفاظت کریں) اور اپنے جذبات کو قابو میں رکھتے ہوئے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔'' امیر المؤمنین کی زبان سے یہ بیغام سنتے ہی سب کے جذبات سرد پڑ گئے اور نگاہیں بیت ہو گئیں ور وہ جھکی ہوئی نگا ہول سے شہر میں داخل ہوئے۔ [الفاروق ،شبلی نعمانی] نگاہ پاک ہے تیری تو پاک ہے دل بھی کہ دل کو حق نے کیا ہے پیرو ان ارشادات و واقعات کو پڑھنے کے بعد ذرا آ یئے ٹھنڈے دل و دماغ سے اپنے احوال کا جائزہ لیں۔ ہماری موجودہ تہذیب وثقافت (culture) کس رُخ پر ہے؟ سکولوں ، کالجوں ، یو نیورسٹیوں ، تعلیمی اداروں کا تو نام نہ لیجے کہ یہ بچوں اور جوانوں کوادب سکھانے کے مراکز ہیں وہ ادب کے نام پر جو جاہیں کریں ، یہاں تو بازاروں ، مارکیٹوں،شادی ہالوں، پارکوں میں خواتین کی بلغار ہے ۔ جن کے چہروں پر نقاب تو کجا سروں پر دو پیے بھی غائب ہیں اور شرم و حیا نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ ا کبرالہ آبادی مرحوم نے تقسیم ہند ہے پہلے جو چندخواتین کو بغیر نقاب( بغیر دویٹے کے نہیں) دیکھا تو تعجب سے کہنے لگے: بے پردہ کل جو آئیں نظر چند بیبیاں اکبر زمیں میں غیرتِ قومی سے گڑ گیا پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا کہنے لگیں کہ عقل یہ مردوں کی ریٹا گیا وہ موجودہ حالات کود کیھتے تو سرپیٹ کے رہ جاتے اور نہ معلوم کس غضب کا شعر کہتے ۔ ہمیں زیادہ بے حیاء بنانے میں ٹی وی کلچر بڑا اہم رول ادا کر رہا ہے۔کوئی ڈرامہ ،کوئی خبر نامہ، کوئی اشتہاریہاں تک ، بعض مذہبی پروگرام بھی بے نقاب اور برہنہ سرخواتین کے بغیرمکمل نہیں ہوتے ، جنصیں بیجے اور بوڑ ھے، نو جوان خواتین و حضرات بڑے ذوق و شوق سے دیکھتے ہیں۔ یوں معلوم ہوتا ہے کہ بدتہذیبی اور بے حیائی کا تباہ کن سلاب ہے جس میں شعوری اور غیر شعوری طور پر سب بہے جا رہے ہیں اور کسی کو اپنے انجام کی خبر نہیں ہے۔ پاکستان اسلام کے نام پر قائم ہوا تھا، برائی او ربے اخلاقیات

آ داب واخلاق 🧘 🛞 حیائی کو مٹانا حکومت کی اوّ لین ذمہ داری ہے۔ ہر آنے والی حکومت نے ملک کے لیے کئی پہلیج دیئے ۔ گر افسوس کہ اخلاقی پہلیج کی طرف توجہ نہ دی گئی اور یا د رکھیے قوموں کی اخلاقی تناہی کے بعد پچھ بھی

### دعاء والتجاء:

پیچیے نہیں رہ جا تا۔

اللُّهُمَّ إِنِّي اَعُوٰذُ بِكَ مِن شَرِّ سَمُعِي وَشَرِّ بَصَرِى وَشَرِّ لِسَانِي وَشَرِّ قَلْبِي وَشَرّ

مَنيّىٰ ﴾ " اے اللہ! میں اپنے کان، آئھ، دل، زبان اور نفسانی خواہشات کی برائی سے آپ کی پناہ

مانگتاہوں۔''

# مسلمانوں میں بے حیائی پھیلانے والوں کا انجام

عَنُ زَيُدِ بُنِ طَلُحَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ لِكُلِّ دِيُنٍ خُلُقًا وَخُلُقُ اللِّسُلَامِ الْحَيَاءُ ﴾ [رواه المؤطَّا للإمام مالك =كتاب

الجامع، باب: ما جاءً في الُحيَاءِ ، رقم الحديث: ١٤٠٦ ـ مشكوة ـ باب الرفق والحياء وحسن الخلق ]

''زید بن طلحہ والنفؤ کہتے ہیں کہ جناب رسول الله مَاليَّةُ نے فرمایا کہ بے شک ہر دین کے لیے

میجهاخلاق ہیں اور اسلام کا اخلاق حیاہے۔''

امام نووی رشلسٌ ریاض الصالحین میں حیا کی حقیقت بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

"حَقِيْقَةُ الْحَيَاءِ خُلُقٌ يَحُثُ عَلَى تَرُكِ الْقَبِيْحِ وَيَمْنَعُ مِنَ التَّقُصِيْرِ فِي حَقِّ ذِي الْحَقِّ،

وَقَالَ الْجُنَيُدُ رَحِمَهُ اللَّهُ الْحَيَاءُ رُؤَيَةُ الْأَلَاءِ ٓ آَىُ اَلَنِّعَمِ ، وَرُؤْيَةُ التَّقُصِيْرِ فَيَتَوَلَّدُ بَيُنَهُمَا

"حیا ایک ایبا وصف ہے جو انسان کو برے کام کے ترک کرنے پر ابھارتا ہے اور لوگوں کے حقوق کی ادائیگی میں غفلت اور کوتا ہی کرنے سے روکتا ہے۔جنید بغدادی کا کہناہے کہ حیاء کی حقیقت یہ ہے کہ آ دمی اللہ تعالیٰ کے انعامات کا مشاہدہ کرے اور اس میں یہ احساس

پیدا ہو کہ اس نے منعم حقیقی کا شکر بجالانے میں کس قدر کوتا ہی کی ہے تو اس سے آ دمی کے دل میں ایک کیفیت (ندامت وشرمساری کی اور کوتا ہی عمل کی ) پیدا ہوتی ہے جسے حیاء کہتے ہیں۔''

آ داب واخلاق 🧘 🎇 میں کہتا ہوں کہ حیا ہی وہ خوبی ہے جو انسانوں کو معراج انسانیت پر لاکھڑا کرتی ہے اور اسی سے وہ اشرف المخلوقات كہلانے كے حقدار تھہرتے ہيں۔اسى وصف سے انسان اور حيوان ميں فرق نماياں ہوتا ہے۔اور اسی سے آ داب واخلاق نکھرتے اور سنورتے ہیں۔اسی وصف سے انسانوں میں تہذیب وشائنتگی پروان چڑھتی ہے۔نیکی اور سیائی کا چمن شاداب ہوتا ہے،شرافت وامانت کے پھول کھلتے ہیں، مروت واحسان کے تمر لگتے ہیں، حیاانسان کی فطری خوبی ہے جوربِ کا نئات نے اسے عطا کی ہے۔غور سیجئے کہ آ دم وحواعلیهما السلام کو شیطان نے ورغلایا، پیسلایا اور انہوں نے جنت میں اس درخت کا کھل کھالیا جس سے اللہ تعالیٰ نے روکا تھا۔اس حکم عدولی اور اس کے نقصان کا بیان اس طرح آیاہے: ﴿ فَدَلَّهُمَا بِغُرُور ۚ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتُ لَهُمَا سَوْاتُهُمَا وَطَفِقَا يَخُصِفْن عَلَيْهِمَا مِنُ وَرَق الْجَنَّةِ ﴾ [الاعراف:٢٢] ''لیں شیطان دھوکہ دے کر ان دونوں (آ دم وحوا) کو اپنے ڈھب پر لے آیا۔آخر کار جب انہوں نے اس درخت کا مزہ چکھا (جس سے روکا گیاتھا) تو ان کے ستر ایک دوسرے کے سامنے کھل گئے ۔اور وہ اپنے جسموں کو جنت کے پتوں سے ڈھانینے لگے۔'' اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ شرم وحیا انسان کا جبلی وصف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ گھر سے باہر لوگوں کے درمیان لباس پہنے ہوئے گھومتا پھرتاہے۔برہنگی سے اسے شرم محسوس ہوتی ہے یہاں تک کہ اگرلباس میلا کچیلا ہو جائے تو حیاءاسے مجبور کرتی ہے کہ وہ اسے صابن سے دھوکر اجلا کرے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ شرم وحیا ہی سے انسان خیر اور بھلائی کو اپنے دامن میں سمیٹنا ہے۔جبکہ حیاء نیکی اور بھلائی کا سرچشمہ ہے۔ محمد رسول الله مَالَيْنِمُ کا ارشادِ گرامی ہے: ﴿ ٱلۡحَيَاءُ لَا يَأْتِي إِلَّا بِخَيْرٍ ﴾[باب الحياء رياض الصالحين ] ''لعنی حیاء سے بھلائی کا ہی حصول ہوتا ہے۔'' اور ایک روایت میں اس طرح آیاہے: ﴿ اَلُحَيَاءُ كُلُّهُ خَيُرٌ ﴾ "حیا تو سرایا بھلائی ہے۔" نہیں نہیں اس سے بھی آ گے ایمان کی خصلت اور نشانی ہے۔ارشاد ہوا:

اخلاقیات From quranurdu.com آ داب واخلاق ﴿ اللَّحَيَاءُ شُعُبَةٌ مِّنَ الْإِيمَانِ ﴾ [باب الحياء رياض الصالحين ] "حیاءتو ایمان کی شاخ (خصلت)ہے۔" گویا کہ ایمان کی شان حیاء سے جھلکتی ہے اور نبی اکرم مُلَاثِیْم میں یہ وصف بدرجہ اتم موجود تھا۔ نبوت ملنے سے پہلے کا واقعہ ہے۔خانہ کعبہ کی تغمیر کا کام ہور ہاتھا۔ آپ سُلٹی ہم کا بچین تھا، آپ سُلٹی بھی اینٹیں اٹھا اٹھا کر لارہے تھے۔آپ کے چچاسیدناعباس ڈاٹٹۂ نے کہا کہتم تہبند کھول کر کندھے پر رکھ لو کہ اینٹ کی رگڑنہ گئے،آپ مُناتیاً نے ایسا کیاتو آپ پر بیہوشی طاری ہوگئ۔ہوش آیا تو زبانِ مبارک پر تھا۔میرا تہبند، سیدنا عباس ڈھٹیئ نے تہبند باندھ دیا۔ نبوت کے بعد بھی آپ مٹاٹیٹم کا یہ حال تھا کہ صحابہ کرام کہتے « كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَ سَلَّمَ اشَدَّ حَيَاةً مِّنَ الْعَذُرَاءِ فِي خِدْرِهَا » [سيرت النبي، ج: ٦] ''رسول الله مَا لِيَّامُ گھر کے گوشے میں پردہ تشین کنواری لڑکی ہے بھی زیادہ شرمیلے تھے۔'' ایمان بندوں اور ربّ تعالیٰ کے درمیان ایک شریف تعلق ہے۔اس کا سب سے پہلا اثر انسان کے اخلاق وعادات سے نمایاں ہوتاہے۔فضول اور بری باتوں سے بچنا،مفید اور انچھی باتیں کرنا ہی ایمان کی صحت وعلامت ہے اور حیا کسی انسان کے ایمان اور اخلاقِ حسنہ میں سے بہت انچھی اور بنیادی خوبی ہے۔اس کی سلامتی سے ہی ایمان کی سلامتی برقرار رہتی ہے اور اس کے ضائع ہوجانے سے ایمان کا چمن وریان ہوجاتا ہے۔ رسول مقبول منافیا کا ارشاد گرامی ہے: ﴿ إِنَّ الْحَيَاءَ وَالْإِيْمَانَ قُرَنَاءُ جَمِيعًا فَإِذَا رُفعَ اَحَدُهُمَا رُفعَ الْاخَرُ » باب الرفق والحياء مشكوة ] '' بے شک حیاء اور ایمان ساتھ ساتھ ہیں۔جب ایک اٹھ جاتا ہے تو دوسرابھی اٹھ جاتا ہے۔'' شیطان برائیوں اور بے حیائیوں کا حکم دیتاہے جب کہ اللہ تعالی اپنی رحمتوں اور بخششوں سے مہیر اخلاق حسنہ سے دیکھنا حاہتے ہیں۔ ﴿ اَلشَّيْطُنُ يَعِدُكُمُ الْفَقُرَ وَيَأْمُرُكُمُ بِالْفَحْشَآءِ ۚ وَاللَّهُ يَعِدُكُمُ مَّغُفِرَةً مِّنْهُ وَفَضًلًا ﴾ [البقرة-٢٦٨] ''(اور دیکھنا) شیطان (کا کہانہ ماننا) مہیں تنگدتی کا خوف دلاتاہے اور بے حیائی کے کام کرنے کو کہتا ہے اور اللہ تم سے اپنی بخشش اور رحمت کا وعدہ کرتا ہے۔''

ایک مسلم معاشرہ حیاء سے ہی جانا پہچاناجا تاہے۔وہاں کے رہنے والوں کے اخلاق درست ہوتے ہیں۔وہ آ پس کی عزت وآ برو کے رکھوالے اور ایک دوسرے کے حقوق کے پاسبان ہوتے ہیں اور پھر اسلام ان کی قدم قدم پر رہبری ورہنمائی کرتاہے۔اللہ تعالیٰ مؤمن مردوں اور مؤمنہ عورتوں دونوں کو حکم دیتے ہیں کہ وہ اپنی نظروں کی حفاظت کریں کہ اس سے ان میں شرم وحیا کی صفت پیدا ہو گی۔ارشاد ﴿ قُلُ لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنُ ٱبْصَارِهِمُ وَيَحْفَظُوا فُرُوْجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ﴾ ''مؤمن مردوں سے کہہ دیجیے کہ اپنی نظریں نیچی رکھا کریں۔اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں، بدان کے لیے بڑی پاکیزگی کی بات ہے۔'' اس طرح مؤمنه عورتوں کو بھی نصیحت کی جارہی ہے۔ ﴿ وَقُلْ لِلَّمُؤْمِنَاتِ يَغُضُضَنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ ﴾ [النور-٣١] ''اورمؤمنه عورتوں ہے بھی کہہ دیجئے کہ وہ بھی اپنی نگاہیں پیجی رکھا کریں۔'' اسی طرح زبان کو غلاظت اور بری باتوں سے بچانے کے لیے بیچکم دیا گیاہے۔ ﴿ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا ﴾ [البقرة: ٨٣] "اورلوگوں سے یا کیزہ، سچی اور صاف ستھری بات کیا کرو۔" یہ اس لیے کہ انسان کی گفتگو سے بھی سلیقہ اور تہذیب کا اظہار ہوتا ہے اور اس کی زبان بھی حیا کی آئینہ دار ہوتی ہے۔ حیا کے بارے میں اتنے واضح احکام ونصائح معلوم ہونے کے بعد آیئے ذرااینے معاشرے پر نظر ڈالیں کہ انفرادی واجماعی سطح پر ہم اس خوبی سے تہی دامن ہوتے جارہے ہیں۔شادی بیاہ کے مواقع پر ہماری خواتین کی (یہاں تک کہ دیندار کہلانے والے گھرانوں کی خواتین کی بھی) وڈیوفلم تیار کی جاتی ہے۔اس حال میں کہ جب وہ پوری طرح بن سنور کر فاخرہ وعمدہ لباس پہن کر آئی ہوتی ہیں اورفلم ا تار نے والے بھی کرائے کے آ دمی ہوتے ہیں۔نکاح پڑھانے والے حضرات بھی اپنی آ تکھوں سے یہ منظر دیکھتے ہیں بلکہ نکاح پڑھاتے وقت ان کی فلم بھی تیار ہوجاتی ہے۔اس تھلم تھلی بے حیائی کا تدارک کون کرے گا؟ سینما گھروں کے باہر اور مختلف چوراہوں پر مردوں کے ساتھ ساتھ نیم عرباں عورتوں کی تصاویر کے بڑے بڑے بورڈ آویزال نظر آتے ہیں،آخر سکولوں اور کالجول میں پڑھنے والی ہماری بیٹیاں اور بیٹے وہاں سے گزرتے ہیں اور بعض تعلیمی اداروں کے آس پاس بھی ایسے فخش وبیہودہ بورڈ نظر آتے ہیں جنہیں دیکھ کر ایک

اخلا قیات ہو جاتا ہے۔ کیا اسلام کے نام پر قائم ہونے والی حکومت اس بے حیائی کو مٹائے گی؟ آ داب واخلاق 🛴 💸 روز ناموں کو لیجئے۔ان میں سینماؤں کے فحش اشتہارات کی بھر مارہوتی ہے جو ہمارے گھروں میں ہر چھوٹے بڑے کے ہاتھ میں جاتے ہیں اور نتھ نتھے بچوں کے ذہن وفکر پرکسی چھاپ لگا جاتے ہیں۔اس برائی کو پھیلانے کے ذمہ دار کون ہیں؟ ٹی وی کو دیکھ کیجئے جس سے شاذونادرہی کوئی گھرانہ بچاہوگا،کیاعالم اور کیاجاہل۔کیا دیہاتی اورکیا شہری۔ ہر گھر میں اس کا ہونا ترقی پیند ہونے کی دلیل ہے۔اور جن گھرانوں میں ٹی وی نہ ہو انہیں دقیانوسی خیال کیاجا تاہے۔غور سیجئے کہ فرموں اور نمپنیوں کی پیلٹی میں عورت کی تصویر ضرور نظر آئے گی اور ٹی وی میں فلموں اور ڈراموں کے اندر نہ معلوم کتنی حیاسوز باتیں ہوتی ہیں،اس کا شکوہ کس سے کریں؟ اسی طرح مارکیٹ میں بلنے والے فخش ناولوں جنسی اور جاسوسی ڈائجسٹوں کی (جو ہماری نوجوان نسل کے اخلاق کو گھن کی طرح حیاٹ رہے ہیں)نشرواشاعت پر کون پابندی لگائے ،غرضیکہ آپ غور کریں کہ انفرادی اور اجھاعی سطح پر بے حیائی کو فروغ دیا جارہاہے اور اس کا گناہ سب پر ہے اور اس کے بارے میں حكم الهي كي شديد وعيد بھي سن ليجئے: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ آنُ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ امَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْأَخْرَة ﴾ النور:٢١٩ "اور جولوگ اس بات کو پیند کرتے ہیں کہ مؤمنوں میں بے حیائی تھلے انہیں دنیا اور آخرت میں دکھ دینے والا عذاب ہوگا۔'' مفت کا زانی بنے تو حچھوڑ کے نظروں کے تیر کھلے گا جب دفتر عمل پھر پتہ چل جائے گا منه کھلے بازار میں چلتی ہیں جو یہ بیبیاں خوار ہوں گی ایک دن ، محشر کہ ہو گا جب بیا رفص و موسیقی مئے چنگ و رباب مستال جیوڑ دے سارے گناہ اور سر کو سجدے میں جھکا کر حیاء پیدا نظر میں ہو اللہ کے روبر سے توبہ سب گناہوں کو دیتی ہے مٹا

From quranurdu.com

الله تعالی ہمیں دنیا وآخرت کی رسوائیوں سے بچائے۔آمین

### دعاء والتجاء:

« اَللَّهُمَّ اِنِّي اَعُوذُ بِكَ مِنَ الشِّفَاقِ وَالنِّفَاقِ وَسُوءِ الْاَخُلَاقِ »

''اے اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں مخالفت، نفاق اور برے اخلاق سے۔''

## مؤمن کی ذہانت وفطانت

عَنُ اَبِي هُرَيُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

﴿ لَا يُلُدَ ثُعُ الْمُؤْمِنُ مِنُ جُحُرٍ وَّاحِدٍ مَّرَّتَيُنِ ﴾

[متفق عليه مشكوة: باب الحذر والتاني في الامور]

آ داب واخلاق

"ابو ہریرہ ڈاٹنی کہتے ہیں کہ جناب رسول الله عنافیا کا رشاد گرامی ہے کہ ایماندار شخص ایک سوراخ سے دومرتبہ ڈسانہیں جاسکتا۔'

حدیث مبارک کا مطلب میہ ہے کہ بندہ مؤمن جب سی جگہ سے ایک بار نقصان اورزک اٹھالیتا ہے

تو دوبارہ اس جگہ سے مخاط ہو جاتا ہے۔ پچ تو یہ ہے کہ دولتِ ایمان کے ساتھ نورِ بصیرت بھی

پیدا ہوجا تاہے۔ بیعقل وبصیرت انسان کوحق وباطل کی شناخت، نیک وبد کی تمیز اور کھرے اور کھوٹے میں فرق کرنے کی صلاحیت ومہارت عطا کرتی ہے اور وہ اپنے ربّ کی جانب سے الیمی روشنی یا تاہے جو اس

> کے لیے زندگی کی تاریکیوں میں اجالے کا سامان فراہم کرتی ہے۔ارشادہوتاہے: ﴿ أَفَهَنُ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَةُ لِلْإِسُلَامِ فَهُوَ عَلَى نُوْرِ مِّنْ رَّبِّهِ ﴾ [الزم:٢٣]

'' بھلاجس شخص کا سینہ اللہ تعالی نے اسلام کے لیے کھول دیا تو وہ اپنے ربّ کی طرف سے

یمی روشنی بندہ مؤمن کو معاملات ِ زندگی کو سدھارنے اور سنوارنے میں مدد دیتی ہے۔وہ لغزشوں

کوتا ہیوں سے محفوظ ہوجا تاہے۔

مشر کین مکہ کا مشہور شاعر ابوعزہ اجمعی،اسلام اور پیغمبر اسلام ٹاٹیٹی کے خلاف زہر اگلتا رہتا تھا۔ غزوۂ بدر کے موقع پر جولوگ مسلمانوں کے ہاتھوں گرفتار ہوئے،ان میں وہ بھی تھا،ابوعزہ نے اپنے فقر

اور عیالداری کا ذکر رسول الله منافیا کے پاس کیا تو آپ منافیا نے جذبہ احسان سے سرشار ہوتے ہوئے بغیر فدید لیے اسے رہا کردیا۔اور اس سے عہد لیا کہ وہ آئندہ اسلام اور ہادیء اسلام کے خلاف زبان اخلاقیات ہے۔ From quranurdu.com درازی نہ کرے گا مگر وہ شخص رہا ہونے کے بعد اپنی قوم سے جِاملا اور اپنی سابقہ حرکتوں پر اتر آیا۔غزوہ احد میں وہی شخص دوبارہ گرفتار ہوا اور نبی مکرتم عُلَیْمًا نے اس دشمن اسلام کی درخواست بیے فرماتے ہوئے رد کردی کہ مسلمان ایک بل سے دو مرتبہ نہیں ڈساجا تا۔اور پھر اس شخص کو قمل کرنے کا تھم صادر فرمایا -[سیرت ابن هشام - ج: ۳] اس حدیث مبارک پر خبر کے صیغہ میں امر کے معنوں میں غورکریں تو مفہوم اس طرح بنے گا کہ مؤمن کو چاہیے کہ زندگی کی اس پر خطر شاہراہ پر ہوشیار رہے اور ہوش مند بن کر چلے،کہیں اس میں غفلت اور مستی پیدانہ ہو کہ وہ دین یادنیا کے معاملہ میں بار بار دھوکہ اور فریب میں مبتلا ہوتار ہے۔ بندۂ مؤمن کی ذہانت وفطانت اتنی پا کیزہ اور روثن ہوتی ہے کہ جہاں لوگوں کے جان ومال اور عزت وآ برواس سے محفوظ رہتے ہیں تو وہاں وہ لوگوں کے فتنہ ونساد سے بھی اپنے دامن کو بچائے رکھتا ہے۔ رسول الله مَثَاثِينًا كا ارشادِ كرامي ہے۔ « ٱلْمُؤْمِنُ مَنُ اَمِنَـهُ النَّاسُ عَلَى اَمُوَالِهِمُ وَأَنْفُسِهِمُ »[نضرة النور-مصطفى محمد عماره] ''لیغیٰ مؤمن وہ ہے کہ جس سے لوگوں کے جان ومال محفوظ رہیں۔'' اس حدیث مبارک اور زیر مطالعہ حدیث سے یہ بات روزِ روشٰ کی طرح عیاں ہوجاتی ہے کہ مؤمن اس قدر سلیم الفطرت اور ذبین ہوتاہے کہ نہ تو وہ دھوکہ دیتاہے اور نہ ہی دھوکہ کھا تاہے۔ نیز زیرِ مطالعہ حدیث اس بات کی بھی نشاندہی کرتی ہے کہ مؤمنِ کامل کی شان اور مرتبہ اتنا بلند ہوتا ہے کہ جسے اس کے تجربات ومعاملات اسے روشن ضمیر اور بیدار مغز بنادیتے ہیں۔وہ ماضی کی لغزشوں سے عبرت ونصیحت حاصل کر کے مستقبل میں مختاط وچوکس ہوجا تا ہے۔اور یہی احساس اس کی زندگی کو تابندگی عطا کرتاہے اور وہ اپنے قلب وذہن کو قرآن وسنت کی مصفی روشنی سے جلا دیتا رہتا ہے۔ قلب مؤمن راكتابش قوت است حلمتش حبل الوريد ملت است [اقبال] محدرسول الله مَا الله مَا الله تعالى كى نازل شده كتاب قلب مؤمن كے ليے بہت برى طاقت ہے اور رسول الله صلی الله علیه وسلم کی سیرتِ طیبه اور احادیث امت مسلمه کے لیے شہ رگ کا حکم رکھتی ہیں۔ یدایک مسلمہ حقیقت ہے کہ جب کسی مخص کا دل ایمان کا مل سے روش ہوتا ہے تو اس میں کتاب وسنت پرعمل کی رغبت پیدا ہوتی ہے اور جس قدر اعمال سنورتے اور نگھرتے ہیں ایمان میں مزید طمانیت اور مضبوطی پیدا ہوتی ہے، گویا کہ ایمان اور اعمالِ صالح میں گہرا رابطہ و تعلق ہوتا ہے۔اور جب یقین وایمان

آ داب واخلاق 🧘 🍣 کمزور ہوتو اعمال صالحہ کو سرانجام دینے میں بھی غفلت اور ستی پیدا ہونے لگتی ہے جس کے نتیجہ میں فنہم وبصیرت میں کمی واقع ہوجاتی اور نتیجاً نقصانات اٹھانے پڑتے ہیں۔ آ یئے زیر مطالعہ حدیث کی روشنی میں آج مسلمانوں کے احوال کا جائزہ لیں۔حدیث شریف میں تو یہ بات کھی گئی ہے کہ مؤمن ایک سوراخ سے دوبار نہیں ڈساجا تاہے۔ مگر کیابات ہے کہ ہم اغیار کے ہاتھوں بار بار نقصان اٹھا رہے ہیں۔اور اٹھاتے جارہے ہیں۔اس کی وجہ یہ ہے کہ دعوتِ ایمان پر لبیک کہنے کے بعد ہم قرآن وسنت کی پاکیزہ مدایات کو فراموش کر چکے ہیں اور ہماری زند گیاں نور مدایت سے خالی نظرآتی ہیں۔ ہماری ذلت وخواری کی یہی وجہ ہے۔ہمارے سیاسی معاملات ہوں یامعاشی مسائل،معیشت کے اصول ہوں یامعاشرت کے طور طریقے ان میں اسلام کی نکھری ہوئی تعلیمات کا عکس نظر نہیں آتا۔ہمارے اسلاف کی زندگیوں میں اور ہم میں یہی فرق ہے کہ دعوتِ ایمان قبول کرنے کے بعد وہ نفوسِ قدسیہ مضبوطی سے اس کی تعلیمات برعمل پیراہو گئے اور دین ودنیا کی فوز وفلاح سے ہمکنار ہوئے،قرآن حکیم کی تعلیم نے ان کے دلوں سے اللہ کے خوف کے سواسب خوف نکال دیے تھے اور ان کا رعب ودبربہ پوری دنیا پر چھایا ہواتھا۔ مگر جب حکمرانوں میں بگاڑ آ گیا۔قرآن حکیم کے دیئے ہوئے قانون کی جگہ بادشاہوں کے اپنے احکام جاری ہونے گلے تو لوگوں کے کردار و اخلاق میں وہ پنچنگی نہ رہی حق گوئی اور صدافت کی جگہ جاپلوس اور خوشامد نے لے لی۔ دلول میں غیر الله کا خوف سا گیا۔ نیتجاً امت مسلمہ پر ذلت وادبار کی گھٹا چھا گئی، جوقوم بھی خود حکمران تھی محکوم بن کر رہ گئی۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارکِ قرآن ہو کر (اقبال) یاً س وحزن کی ان کیفیات میں قرآن حکیم عظمتِ رفتہ کو بحال کرنے کی نوید جانفزا سنا تاہے۔ ﴿ وَلَا تَهنُواْ وَلَا تَحْزَنُواْ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴾ [ال عمران:١٣٩] ''اور (دیکھو) نہ تو ہمت ہارو اور نہ غم کھاؤ ( آخر کار )تم ہی غالب رہو گے اگرتم اپنے آپ کو ایمان (اوراعمال صالحه) ہے آ راستہ کرلو۔'' ﴿ يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ، تَبِّتُ قُلُوبَنَا عَلَى دِينِكَ يَا مُصَرِّفَ الْقُلُوبِ ، صَرِّفُ قُلُوبَنَا الٰی طَاعَتكَ۔ » آمین

اخلاقیات ہے۔ \*'اے دلوں کو پھیرنے والے، ہمارے دلوں کو اپنے دین پر ثابت رکھئے اور اے دلوں کو

پھیرنے والے ہمارے دلول کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر دیجئے''

وَعَنُ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ قَلَّمَا خَطَبَنَا رَسُوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَّا قَالَ: ﴿ لَآ إِيمَانَ لِمَنُ لَّا اَمَانَةَ لَهُ وَ لَا دِينَ لِمَنُ لَّا عَهُدَ لَهُ ﴾

[رواه البيهقي في شعب ايمان\_مشكوة كتاب ايمان]

آ داب واخلاق پر

''سیدنا انس ڈاٹن سے روایت ہے کہ جناب رسول مَاٹِیْ نے ہمیں بہت کم ایبا خطبہ ارشاد فرمایا

جس میں بی نصیحت نه کی هو،' جو تخص امانت دار نہیں اس کا ایمان نہیں اور جو وعدہ کا سچانہیں

امانت کا عمومی مفہوم یہ ہے کہ کوئی رقم یا چیز کسی بااعتبار شخص کے پاس بطور حفاظت کے رکھنا اور

بوقت ضرورت اس سے واپس لے لینا اور جو تخص اس کے مالک کوٹھیک ٹھیک وہ چیز واپس کردے امین

کہلاتا ہے۔ بلاشبہ یہ بات بھی امانت کے مفہوم میں داخل ہے مگر اسلامی تعلیمات کی روشنی میں امانت کے

مفہوم میں بڑی وسعت ہے۔اس میں حقوق وفرائض کی ادائیگی،مال اور اولاد کی حفاظت،وفت اور راز کی حفاظت، اپنی رائے اور مشورہ کا دیانت دارانہ استعال وغیرہ امور بھی شامل ہیں۔آیئے قدرے تفصیل سے

اس کا جائزہ لیں۔

امانت کے سلسلہ میں سب سے پہلی اور اہم بات اس شرعی ذمہ داری کی حفاظت ہے جسے تمام

انسانوں نے بحثیت مجموعی قبول کیا اور جس کے متعلق وہ عنداللہ مسئول ہیں۔

﴿ إِنَّا عَرَضُنَا الْاَمَانَةَ عَلَى السَّمَوٰتِ وَالْاَرْضِ وَالْجِبَالِ فَابَيْنَ آَنُ يَّحْمِلْنَهَا

وَاَشُفَقُنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ ﴿ إِنَّهُ كَانَ ظَلُوْمًا جَهُولًا ١٠٤ ﴾ [احزاب:٧١] "مم نے (بار) امانت آسانوں اور زمین پرپیش کی تو انہوں نے اس کے اٹھانے سے انکار کیا

اور اس (ذمہ داری) سے ڈر گئے۔ اور انسان نے اسے اٹھالیا اس کیے کہ وہ ظالم اور جاہل

معلوم ہوا کہ یہ شریعت اللہ تعالی کی عطا کردہ امانت ہے جو تخلیق آ دم مَلیِّا کے ساتھ ہی انسان کو

سونی دی گئی اور جب بھی اور جہاں کہیں اولاد آ دم نے اسے بھلایا۔اس امانت کا احساس دلانے اور اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہرقوم اور انسانوں کی ہربہتی میں رسول اور نبی جھیجے یہاں تک کہ آخری رسول محمد عُلِیْمَا کے ذریعہ امانت کی حفاظت کے اصول تا قیامت بتلادیئے گئے۔ افسوس کہاس وفت عام انسان بالعموم اور مسلمان بالخصوص اس امانت کی ادائیگی سے عافل ہیں۔ اگر اس امانت کا حق ادا کیا ہوتا تو یہ زمین ظلم وفساد کا نہیں بلکہ عدل وانصاف کا گہوارہ ہوتی اور ان کے درمیان الفت ومحبت ،ا تفاق واتحاد کی فراوانی ہوتی۔ اسلام نے ہمیں امانت کا مفہوم یہ بھی ویا ہے کہ یہ جان اور مال صحت اور زندگی کا ہر ہر لمحہ امانت ہے۔ہم اسے ہدایت الٰہی کے مطابق بسر کرتے ہیں یا لہو ولعب میں ضائع کرتے ہیں؟یوم جزا اس کے متعلق باز ریں ہوگی۔ پیغمبر کا ئنات ٹاٹیٹی کا ارشاد گرامی ہے۔ « لَا تَزُولُ قَدَمَا عَبُدٍ حَتَّى يُسَأَلَ عَنُ خَمْسٍ عَنُ عُمْرِه فِيمَا اَفْنَاهُ وَعَنُ عِلْمِه فِيُمَا فَعَلَ وَعَنُ مَّالِهِ مِنُ ٱ يُنَ اكْتَسَبَةً وَ فِيُمَا أَنْفَقَةً ، وَعَنُ جِسُمِهِ فِيُمَا ٱ بُـلاةُ » [ترمذي بحواله راه عمل، جليل احسن ندوي] '' قیامت کے دن اللہ کی عدالت سے آ دمی نہیں ہٹ سکے گا جب تک اس سے پانچ باتوں کے بارے میں حساب نہیں لے لیا جائے گا۔اس سے پوچھا جائے گا کہ عمر کن مشاغل میں گذاری؟ دین کا علم حاصل کیا تو اس پر کہاں تک عمل کیا؟ مال کہاں سے کمایا؟ اور کہاں خرج کیا؟جسم کوکس کام میں گھلایا۔'' کیا ہم نے بھی سوچا ہے کہ ہماری زندگی کے قیمتی کمحات کیسے بسر ہوتے ہیں۔عبادت وریاضت اور خدمت واطاعت میں یا لہو ولعب اور شور وشغب میں ،حصول علم کے بعد زندگی میں کوئی انقلاب بھی آیا یا نہیں؟ کیا جاری روزی حق حلال کی ہے اور مال خرچ کرنے کے مواقع رضائے الہٰی کے مطابق ہیں اور ہمارے جسم وجان کی توانا ئیاں کہاں کہاں صرف ہو رہی ہیں، یہ سوالات ہمیں دعوت فکر دیتے ہیں۔ پھر اسلام ہمیں بتاتا ہے کہتم میں سے ہرشخص نگہبان ہے اور وہ اپنی رعیت کے بارے میں مسئول ہے اور اس کی بیزنگہبانی بھی امانت ہے۔ رسول اکرم مَثَاثِيَمِ فرماتے ہیں۔ ''تم میں سے ہرایک نگہبان ہے او وہ اپنی رعیت کے بارے میں مسئول ہوگا۔قوم کا امام بھی نگہبان ہے اور اس سے رعایا کے بارے میں باز پرس ہوگی۔مرد اپنے اہل وعیال پر

نگہبان ہے اور اس سے ان کے بارے میں سوال ہوگا اور بیوی اینے شوہر کے گھر پر نگہبان ہے اور اس سے بچوں کی (غور و پرداخت) نیز تربیت کے متعلق سوال ہوگا۔خادم اپنے سردار کے مال پرنگہبان ہے اوراس سے بھی پوچھ گچھ ہوگی اور آدمی اپنے باپ کے مال پرنگہبان ہے اس سے اس مال کے متعلق سوال ہوگا گویا کہ ہرشخص نگہبان ہے اور اس سے اپنی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا ۔ [نضرة النور مصطفی محمد عماره] آپ غور کیجیے که صدر مملکت سے لے کر ایک عام آدمی تک حقوق وفرائض کے زبردست نظام میں بندھا نظر آتا ہے اور ان سب کی اپنے اپنے فرائض کی بجا آوری ہی سلامتی وبھلائی کی ضانت اور امانت کی حفاظت ہے۔اس میں کوتاہی اور غفلت معاشرتی نظم وضبط اور امن وسکون کی تباہی وبربادی ہے۔ پھر غور سیجیے کہ معاشرتی زندگی میں کاروباری سا کھ،آپس کے لین دین کے معاملات امانت سے ہی برقرار رہتے ہیں جس کی حفاظت کے لیے اسلام نے تا کید کی ہے۔اہل ایمان کی انچھی صفات میں سے بیہ برطی اہم صفت ہے۔ارشاد ہوتاہے: ﴿ وَالَّذِيْنَ هُمُ لِلَامَنْتِهِمُ وَعَهْدِهِمُ رَاعُونَ ١٤٠٠ [المؤمنون: ٨] ''اور وہ جو امانتوں اور وعدوں کی پاسداری کرتے ہیں (بہشت کی میراث حاصل کریں گے ) رسول مَنْ اللَّهُ نبوت ملنے سے پہلے بھی اسی وصف کے باعث قوم میں امین کے لقب سے مشہور تھے۔ لوگ آپ کے پاس اپنی امانتیں رکھتے اور آپ انہیں بحفاظت لوٹا دیتے۔ یہاں تک کہ نبوت ملنے کے بعد بھی جنہوں نے آپ سُالیا کی دعوت کو نہ مانا،انہیں آپ سے زیادہ کوئی امین نظر نہ آتا تھا اور وہ امانتیں آپ ہی کے پاس رکھتے تھے۔تیروں اور تلواروں کی زد میں بھی آپ سکاٹیٹی نے ان امانتوں کی حفاظت کی ، ہجرت کے وقت جب مسلح دشمن حیاروں طرف آپ کے مکان کا محاصرہ کیے ہوئے تھے۔آپ عُلَیْمِا نے لوگوں کی امانتیں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے سپر دکیس کہ وہ ان کے مالکوں کولوٹا کر ہجرت کر آئیں۔ اسلام نے تجارت میں جس امانت داری کی تعلیم دی اور ہمارے اسلاف نے جس طرح ان اصولوں کو اپنا کرعزت وشہرت دولت وثروت حاصل کی وہ تاریخ کا ایک سنہری باب ہے۔ آج ہماری حالت کیوں دگر گوں ہو چکی ہے کہ زندگی کے ہر میدان میں ذلت وخواری ہے کیاامانت الیں اہم خوبی سے محرومی تو نہیں ہے۔ دعاء والتجاء: « اَللّٰهُمَّ اغُفِرُلِي مَا قَلَّمُتُ وَ مَآ اَخَّرُتُ وَ مَآ اَسُرَرُتُ وَ مَآ اَعُلَنْتُ وَ مَآ اَسُرَفُتُ

آ داب واخلاق From quranurdu.com

وَ مَآ أَنُتَ أَعُلَمُ بِهِ مِنِّيُ ﴾ " اے اللہ! معاف کردیجے میرے تمام گناہ، اگلے بھی پچھلے بھی۔ پوشیدہ بھی اور علانیہ بھی

میری تمام زیادتیاں اور میری تمام خطائیں جن کو آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔''

## دیانت داری بھی دین ہے

جناب رسول الله مَثَالَيْنَا كَمُ كَا ارشاد كرامي ہے:

« لَادِيُنَ لِمَنُ لَّا اَمَانَةَ لَهُ »[ترغيب وترهيب للمنذري]

''اس شخص میں دینداری نہیں جس میں امانتداری نہیں''

دین محض صوم وصلوۃ کی پابندی کا نام ہی نہیں ہے، وہ تو ہر شعبہ حیات پر حاوی ہے۔وہ اگر رہ کا ئنات کی بندگی کا حکم دیتاہے تو اس کے بندوں کے ساتھ حسن سلوک بھی سکھا تاہے۔وہ انسانوں کو

آدابِ زندگی سے آراستہ کرتاہے،وہ انہیں جینے کا سلقہ اور قرینہ عطاکرتاہے وہ سیاست اور

حکومت،معاشرت اور معیشت کے بہترین اصول دیتاہے غرضیکہ وہ انفرادی اور اجماعی زندگی میں حسن اور نکھار پیدا کرتا ہے۔اس کی ترتیب سے ایبا صالح اور پا کیزہ معاشرہ وجود میں آتا ہے جہاں لوگوں کو سکون ماتا ہے، سکھ اور چین نصیب ہوتا ہے اور الیی ریاست تشکیل دیتا ہے جسے حقیقی معنوں میں فلاحی

ریاست کہاجا سکتا ہے۔

اسلام میں امانت ودیانت داری کا مفہوم صرف اتناہی نہیں کہ نقدی یا کوئی چیز کسی شخص کے یاس

لطور امانت اور حفاظت رکھی جائے اور مالک کے طلب کرنے پروہ ٹھیک ٹھیک اسے واپس کردے۔ بلاشبہ بیہ

بھی امانت داری کی ایک شکل ہے جیسا کہ جناب رسول الله طالیاً کے پاس لوگ اپنی امانتیں رکھتے تھے اور ان کی طلب پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم من وعن واپس فر مادیتے تھے۔اس وجہ سے لوگ آپ کو''الا مین'' کے

نام سے بکارتے تھے۔رسول الله مناقاتی کی اسداری تلواروں کی جھاؤں میں بھی کی۔جب آپ صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے مکہ سے یثرب کی طرف ہجرت فرمائی تو مسلح وشمن آپ کے گھر کامحاصرہ کیے ہوئے تتھے۔رسول اللّٰد عَالِيْمُ نے سيدنا على رُلِيْمُؤُ كولوگوں كى امانتيں سونيتے ہوئے فرمايا كەنېيں متعلقہ افراد كو واپس

کرکے چلے آنا۔اس طرح جناب رسول اللہ عَلَیْمُ نے امانت اور دیا نتداری کی عظیم مثال قائم فرمائی۔ دیا نتداری کا اس سے وسیع ترمفہوم یہ ہے کہ اللہ کا بید ین انسانوں کے پاس امانت ہے۔

From quranurdu.com

آ داب واخلاق

﴿ إِنَّا عَرَضُنَا الْاَمَانَةَ عَلَى السَّمَوٰتِ وَالْاَرْضِ وَالْجِبَالِ فَابَيْنَ اَنُ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقُنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ ﴿ إِنَّهُ كَانَ ظَلُوْمًا جَهُولًا ﴾ [سورة احزاب:٧٦]

''ہم نے یہ (پوری شریعت)امانت آسانوں،زمین اور پہاڑوں پر پیش کی تو انہوں نے اس کواٹھانے سے انکار کردیا۔اور اس (ذمہ داری) سے ڈرے اور انسان نے اس کو اٹھالیا، بے

شبہ وہ ظالم اور نادان ہے۔''

حکمرانوں کے پاس بیہ سلطنت اور حکومت امانت ہے اور ان پر لازم ہے کہ وہ عدل وانصاف ہے

اپنے فرائض سرانجام دیں،سیدنا داؤد علیہ السلام کوحکم ہوتا ہے۔

﴿ يَلَاؤُدُ إِنَّا جَعَلُنكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمُ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوْى فَيُضِلُّكَ عَنْ سَبِيل اللهِ ﴾[ص:٢٦]

"اے داؤدعلیہ السلام ہم نے تجھ کو زمین میں خلیفہ بنا دیا سوتولوگوں میں انصاف سے حکومت

کراوراینے جی کی خواہش پر نہ چل کہ وہ تختیے اللہ کی راہ سے پھسلا دے۔''

اس آ بیت سے معلوم ہوا کہ خلیفتہ المسلمین کے لیے عدل وانصاف کرنا،اس کے فرائض منصبی میں

سے ہے اور اس کے تمام تر فیصلے شریعت الہٰی کے مطابق ہونے جاہئیں نہ کہ خواہشات نفس کے مطابق۔

رعایا کے پاس اپنی صائب رائے اور ووٹ سے راست باز دیانت دار،معاملہ فہم اور ذی علم لوگوں کا

انتحاب بھی قومی امانت ہے۔ بیضروری ہے کہ وہ ایسے لوگوں ہی کوقومی اورصوبائی اسمبلیوں میں بھیجیں جن میں قومی خدمت کا جذبہ موجود ہو۔ارشاد ہوتاہے: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ كُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمْنَتِ اِلِّي أَهْلِهَا ﴾ [الساء٥٠]

'' بے شک اللہ تعالیٰ تہمیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں اہل امانت کو ہی پہنچاؤ''

مؤمنوں کے پاس ان کے اہل وعیال بھی امانت ہیں جن کی تعلیم وتربیت اور دیکھے بھال ان پر لازم ہے۔ ارشاد ہوتاہے:

﴿ يَاَ يُهَا الَّذِينَ امَنُوا قُؤُا أَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيكُمْ نَارًا ۞ ۗ [التحريم: ٦]

''اے ایمان والواینے آپ کو اور اپنے اہل وعیال کو (جہنم کی) آگ سے بچاؤ۔'' اوراسي طرح په جھی فرمایا:

آ داب واخلاق ﴿ وَأَمُرُ اَهْلَكَ بِالصَّلْوةِ وَاصْطَبِرُ عَلَيْهَا ﴾ [طه:١٣٢] ''اوراینے اہل وعیال کونماز کا حکم دیجئے اورخود بھی اس پر قائم رہیئے۔'' پھراہل وعیال کے لئے ربّ کریم نے دعابھی سکھلا دی کہ میرے حضور ان کے لئے دعا مانگتے رہو۔ ﴿ رَبَّنَا هَبُ لَنَامِنُ أَزُوَاجِنَا وَذُرِّيَّتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنِ وَّاجُعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إمَامًا ۞ [الفرقان : ٧٤] "اے ہارے پرودگار ہمیں اینے اہل وعیال کی طرف سے آئکھ کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں یر ہیز گاروں کا پیشوا بنا۔ اور پھراولاد کی اصلاح کے لئے بید دعابھی عطا فرمائی ہے۔ ﴿ رَبِّ اَوْزُعْنِيُّ اَنْ اَشُكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِيُّ اَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيُّ وَاَنْ اَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضُهُ وَأَصْلِحُ لِي فِي ذُرِّيَّتِيٓ ۚ إِنِّي تُبْتُ اِلَيْكَ وَاِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ٢٠ ''اے میرے پرودگار مجھے توفیق دے کہ تو نے جواحسان مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کیے ہیں ان کا شکر گزار رہوں اور بیر کہ نیک عمل کروں جن کو تو پیند کرے اور میری اولا د کو صلاح وفلاح سے نواز، میں تیری ہی طرف رجوع کرتا ہوں اور میں فرمانبرداروں میں سے ہوں۔" اللّٰہ تعالٰی کے ان گنت احسانات پرشکر گزاری اور نیک اعمال کی توفیق وطلب اپنے لئے اور اپنے اہل وعیال کے لیے ایسا پیندیدہ توشہ آخرت ہے کہ دنیا کے سارے خزانے اس کے مقابلے میں پیچ ہیں۔ تاجراور کاروباری حضرات کے لئے ہر خیانت سے بچنے نیز ناپ تول، پیائش، لین دین اور خرید و فروخت میں دیانتداری کو اختیار کرنے کی سخت تا کید آئی ہے۔ ﴿ وَأَقِيمُوا الْوَزُنَ بِالْقِسُطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيْزَانَ ۞ ﴾ [الرحمن ٩٠] ''اورانصاف کے ساتھ ٹھیک تولو(پیائش کرو)اور تول کم مت کرو(پیائش میں کمی نہ کرو)'' اس آیۂ مبارکہ کی روشنی میں ہرکاروباری چیز کے نہ صرف وزن اور پیائش کو برقرار رکھنا ضروری ہے بلکه پائداری اور کوالٹی کو برقرار رکھنا بھی ایباہی ضروری ہے۔ کسی چیز کی کوالٹی کو گرا دینا اور سابقہ قیمت ہی کو برقرار رکھنا یقیناً کم تولنے کے مترادف ہوگا۔ شریعت نے جہاں خائن اور بددیانت تاجروں کے لئے بہت وعید سنائی ہے وہاں دیانت دار اور سیج تاجروں کے لیے بڑی خوشخری بھی دی ہے۔ کم تو لنے والوں 🛘 کے بارے میں فرمایا:

﴿ وَيُلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ۚ الَّذِينَ إِذَا كُتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ۚ وَإِذَا كَالُوهُمُ أَوْوَّزَنُوْهُمُ يُخْسِرُونَ ٢٠١ [المطففين ١٠-٣] ''(ناپ اور تول) میں کمی کرنے والوں کے لئے خرابی ہے جولوگوں سے ناپ کرلیں تو پورالیں اور جب ان کوناپ کردیں تو کم دیں۔'' وَيُلُّ : "عَذَابٌ أَوُ هَلَاكٌ أَوُ وَادٍ فِي جَهَنَّمَ " [كلمات القرآن تفسيروبيان لفضيلة الشيخ محمد مخلوف] لینی ویل عذاب،ہلا کت یا جہنم میں وادی کانام ہے۔ سیچے تاجروں کے لئے جناب رسول اللہ مُثاثِیّاً نے خوشخبری دی ہے کہ ان کا شارروزِ جزا شہداء کے ساتھ ہوگا۔اور شہداوہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی رضا میں اپناتن من اور دھن نچھاور کردیااور یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں ربّ کا ئنات نے فرمایا''اور جولوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں ان کی نسبت یہ نہ کہنا کہ وہ مرے ہوئے ہیں (وہ مردے نہیں إن بلكه وه زنده بين كيكن تم نهين جانت ' وترجمة البقرة :١٥٧] ایسے پاکبازوں کی زندگی پررسول الله عَلَيْهِم نے بھی رشک فرمایا ہے۔غور فرمایئے کہ الله تعالیٰ کے یہاں دیانت داری کا کتنابر اصلہ ہے۔ طلباء کے پاس ان کا وقت امانت ہے حصول علم میں محنت ومشقت کریں اور مزید علم کی تمنا کیں لیے رہے تعالی کے حضور گویا رہیں۔ «رَبِّ زِدُنِيُ عِلُمًا» ''کہاے میرے پرودگار میرے علم میں اضافہ فرما'' ﴿ اللَّهُ لَمَاءُ وَرَثَةُ الْآنُبِيَاءِ ﴾ ''وہ اس وراثت کا ٹھیک ٹھیک تق ادا کر کے ہی اس ذمہ داری سے سکبدوش ہو سکتے ہیں۔ اب جب کہ دیانت وامانتداری اپنانا زندگی کا بہت ہی اہم معاملہ ہے اوردین شریعت میں اس کی اہمیت واضح اور مسلم ہے تو غور سیجئے اس قدر اہم بات کونسلِ انسانی نے بالعموم اور مسلمان نے بالخصوص فراموش کردیاہے۔ہمارے سیاستدان اس فریضہ سے غافل، ہمارے تجار اس ذمہ داری سے لا پروا ہمارے بڑے اس خوبی سے بے نیاز اور ہمارے چھوٹے اس صفت سے عاری ہیں متیجہ ظاہر ہے کہ ہماری معاشر تی زندگی خیروبرکت سے خالی ہے اور ہمارا ذہنی امن وسکون برباد ہوچکا ہے اوپر سے بنیچ تک نفسی نفسی کا عالم ہے کہیں خلوص اور وفاداری دیکھنے میں نہیں آتی ان حالات میں ہمیں ذلت ورسوائی کا سامناہے آ یئے ا پنے ربّ کے حضور تو بہ کریں اور زندگی کو اسلام کی عطا کردہ عمدہ صفات سے آ راستہ کریں جس سے ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ان شاء اللہ۔

From guranurdu.com

< اَللّٰهُمَّ إِنَّا نَسُئَلُكَ الصِّحَّةَ وَالْعِفَّةَ وَالْاَمَانَةَ وَحُسُنَ النُّخُلُقِ وَ رِضَاءً بِالْقَدَرِ » "اے اللہ! ہم آپ سے سوال کرتے ہیں صحت، عفت امانتداری، پاکیزہ اخلاق اور تقدیر پر

# سليقه اور صفائي

عَنُ جَابِرٍ قَالَ اَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَائِرًا فَرَاى رَجُلًا شَعِثًا ، قَدُ تَفَرَّقَ شَعُرُةً فَقَالَ: ﴿ مَا كَانَ يَجِدُ هَذَا مَا يُمَكِّنُ رَأْسَةً ؟ ﴾ وَرَاى رَجُلًا عَلَيُهِ

تِيَابٌ وَسِخَةٌ فَقَالَ: ﴿ مَا كَانَ يَجِدُ هَذَا مَا يَغُسِلُ بِهِ تَوْبَهُ ؟ ﴾

[سنن ابي داؤد، كتاب اللباس بحواله اسوة حسنه از بنت الاسلام]

آ داب واخلاق

''سیدنا جابر ڈلٹنی کہتے ہیں ، ہمار سے یہاں رسول الله مُلاَلیّا ملاقات کی غرض سے تشریف

لائے تو ایک آ دمی کو دیکھا گرد وغبار میں اٹا ہوا تھا، بال جھرے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا:

اس کے پاس کوئی الیی چیز ( کنکھا وغیرہ) نہ تھی، جس سے یہ اینے بال درست کر لیتا؟ (اسی طرح) ایک اور شخص کو دیکھا جو میلے کچلے کپڑے پہنے ہوئے تھا، آپ نے فرمایا: کیا اس کے

یا س کوئی الیمی چیز (صابن وغیرہ) نہیں تھی جس سے بیاینے کیڑے دھو لیتا؟''

اسلام دین فطرت ہے۔ زیبائی وخوشنمائی، صحت وصفائی، سلیقہ وقرینہ انسان کو فطری طور پر پیند ہیں

طبع سلامت ہمیشہ صفائی کو پیند کرے گی جبکہ غلاظت سے اسے نفرت ہوگی۔کوئی چین خوشنما پھولوں سے سجا ہوا ہواور اس کی کیاریاں اور روشیں صاف ستھری ہوں تو بے اختیار وہاں تھہرنے کو جی جاہے گا اور دل بار باراس کی سیر پر آ مادہ ہوگا۔ اور جہاں غلاظت اور گندگی کے ڈھیر ہوں طبیعت وہاں سے نفرت

کرے گی اور وہاں سے بھاگ نکلنے کی آرزو ہوگی اور دوبارہ وہاں سے گزرنے کی ہمت نہ ہوگی۔اسلام نے جہاں طہارتِ نفس کا درس دیا ہے، وہاں طہارتِ جسم ولباس کو بھی سراہا ہے۔ جناب رسول الله عَلَيْظِ

کا ارشاد گرامی ہے:

« اَلطَّهُورُ شَطُرُ الْإِيْمَانِ »[رواه مسلم] '' یا کیز گی ایمان کا نصف ہے''

آ داب واخلاق لیعنی ایمان کی شکمیل پا کیزگی سے ہوتی ہے اس میں ظاہر اور باطن دونوں کی پا کیزگی شامل ہے۔ باطن اگرشرک و کفر، ریاء وحسد، خیانت اور بددیانتی ایسے رذائل سے پاک ہوتو ظاہر بھی بول وبراز،میل کچیل ایسی غلاظتوں سے صاف ہو۔ جس طرح باطن کا اللہ تعالیٰ کی کبریائی وعظمت سے معمور ہونا ،عفت و پا کبازی،حلم وبرد باری اور استقامت وحق گوئی ہے مزین ہونا لازمی ہے اسی طرح ظاہر کا حسن و جمال ، طہارت اور پاکیزگی سے آ راستہ ہونا بھی ضروری ہے زبان نبوت سے اس بات کو بول فرمایا گیا: لَا يَدُخُلُ الْجَنَّةَ مَنُ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِّنُ كِبُرٍ فَقَالَ رَجُلُّ: إِنَّ الرَّجُلَ يُحِبُّ أَنُ يَّكُونَ ثَوْبُهُ حَسَنًا ونَعُلُهُ حَسَنةً ، قَالَ : إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى جَمِيلٌ يُّحِبُ الُجَمَالَ، الْكِبُرُ بَطَرُ الْحَقِّ وَغَمُطُ النَّاسِ" (رواه مسلم مشكوة باب الغضب ''وہ شخص جنت میں نہ جائے گا جس کے دل میں رائی کے برابر بھی تکبر ہوگا۔ ایک شخص نے عرض کیا: کوئی اچھا لباس خوشما جوتے پیند کرتاہے( تو وہ کیسا ہے؟) ارشاد ہوا: بلاشبہ اللہ تعالی جمیل ہے اور جمال کو پیند فرماتا ہے، (البتہ) تکبرتو یہ ہے کہ حق بات کو فراموش كردياجائ اورلوگوں كوحقير خيال كيا جائے۔" پوشاک ولباس کی غرض وغایت اگر ایک طرف ستر ڈھانکنا ہے تو دوسری طرف زیب وزینت بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ نخوت وغرور سے بچنا بھی ضروری ہے، قرآن اس حقیقت کو اس طرح بیان يْبَنِيُّ ادْمَ قَدُ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ لِبَاسًا يُّوَارِي سَوْاتِكُمُ وَرِيشًا ﴿ وَلِبَاسُ التَّقُولى ذَٰلِكَ خَيْرٌ ﴾ [الاعراف: ٢٦] ''اے بنی آ دم! ہم نے تم پر پوشاک اتاری کہ تمہارا ستر ڈھائکے اور (تمہارے بدن کو) زینت (دے) اور پرہیزگاری کا لباس سب سے اچھا ہے۔'' اس آیه مبارکه سے یہ باتیں استنباط کی جاسکتی ہیں: لباس ساتر ہو، ایسا نہ ہو کہ پہننے کے باوجودجسم کے پوشیدہ حصول کے خدوخال ظاہر اور نمایاں ہوں۔ وہ صاف ستھرا ہو کہ زیب وزینت کا باعث بنے۔ انسان میں تقویٰ اور پر ہیزگاری کے آ ثار نمایاں ہوں اور تکبر وغرور کا شائبہ تک نہ ہو اور اس کا تعلق باطن سے ہے، تعنی ظاہر وباطن دونوں سے حسن وجمال ،شرافت وحیاء، طہارت و نظافت ٹیکتی ہو'' اسلام نے پراگندہ حال اور پراگندہ بال رہنے سے منع فرمایا ہے۔ ذرا اس حدیث مبارک پرغور تیجئے۔

آ داب واخلاق 🌊 🍣

ا خلا فیات ہے۔ احمال کیا تھے کہ ایک جنس داخل ہوا، جس کے جناب رسول اللّٰد مَنَالِیْمِ مسجد میں داخل ہوا، جس کے سراور داڑھی کے بال بھرے ہوئے تھے، آپ نے اپنے ہاتھ سے اس کی طرف اشارہ کیا جس کا مطلب

یہ تھا کہ جا کر اپنے سراور داڑھی کے بالوں کوٹھیک کرو، چنانچہ وہ گیا اور بالوں کوٹھیک کرکے لوٹا، آپ مُثَاثِيمًا نے فرمایا: کیا یہ بہتر نہیں ہے اس بات سے کہ آ دمی کے بال پراگندہ اور منتشر ہوں اوراییا معلوم ہوتا ہو

﴿ اللَّهُ مَا خَيْرٌ مِّنُ أَن يَّأْتِي اَحَدُكُمُ وَهُوَ ثَاثِرُ الرَّأْسِ كَانَّهُ شَيْطَانٌ »

[موطا كتاب الحجـ باب اصلاح الشعر بحواله اسوه حسنه بنت الاسلام]

یہ بات مناسب نہیں کہ اللہ تعالی بندوں کو مال عطا فر مائے اور بندے بخل اور کنجوسی سے کام لیں، نہ پنے او پر خرچ کریں ، نہاینے اہل وعیال کو خوش رکھیں اور نہ ہی غرباء ومساکین کی مدد کریں۔ بندوں پر

تحديثِ نعمت لازم ہے۔ ارشاد ہوتا ہے: ﴿ وَأَمَّا بِنِعُمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثُ ثُ ﴾ والضحى: ١١]

''اوراپنے ربّ کی تعمتیں بیان کرو۔''

لینی انعامات ِ الہی پانے کے بعد کسی بھی تکبر اور غرور کو اپنے پاس بھٹکنے نہ دیں بلکہ شکر کے جذبات سے دل معمور ہوجائے اور اس کے اثرات چہرے مہرے سے عیاں ہوں۔اس حدیث مبارک پرغور کیجئے:

ابو الاحوص اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا میں رسول الله علیا کی خدمت میں اس حال میں حاضر ہوا کہ میرے کیڑے نہایت گھٹیا اور معمولی درجے کے تھے، آپ نے پوچھا کیا

تہارے پاس مال ہے؟ میں نے کہا: ہاں۔ آپ نے پوچھاکس طرح کامال ہے؟ میں نے عرض کیا: ہر طرح کا مال اللہ نے دے رکھا ہے۔ اونٹ بھی ہیں، گائیں بھی ہیں، گھوڑے بھی ہیں اور غلام بھی ، تب

آپ سَالِينا نِي الله نے اللہ نے اتنا مال دے رکھاہے تو اس کے فضل واحسان کا اثر تم پر ظاہر ہونا على سير - [مشكوة بحواله سفينه نجات مجموعه احاديث مرتب مولانا عليل احس ندوى]

مولانا جلیل احسن ندوی اس حدیث مبارک کی تشریح میں لکھتے ہیں:''مطلب یہ کہ جب اللہ نے سب کچھ دے رکھا ہے، تو اپنی حیثیت کے مطابق کھاؤ، پہنو، یہ کیا کہ اپنے پاس سب کچھ ہو مگر صورت

الیمی بنائے رکھے، گویا گھر میں بھونی بھا نگ نہیں'' ( کنگال اور خالی ہاتھ ہو ) یہاں یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ آپ عیش کوشی (فضول خرچی) کی تعلیم نہیں دے رہے ہیں، بلکہ متوازن زندگی گزارنے کی تلقین فرمارہے ہیں۔

آ داب واخلاق

اسلام اپنے جسم ولباس اپنے گھر بار اور خصوصاً الله تعالی کے گھروں (مساجد) کو پاکیزہ اور صاف

ر کھنے کی نصیحت کرتا ہے۔

ا یک دفعہ رسول اللہ عَالَیْمَ مسجد میں تشریف لائے، دیواروں پر جا بجا تھوک کے دھیے تھے، آپ کے ہاتھ میں تھجور کی ٹہنی تھی، اس سے کھرچ کھرچ کر تمام دھبے مٹائے، ایک انصاری خاتون نے نہ صرف

دھبہ مٹایا بلکہ وہاں خوشبو لا کرملی آپ نہایت خوش ہوئے اور اس کی شخسین فرمائی اور آئندہ مساجد کو صاف

*ستقرا ركھنے كاتحكم ارشاد فر*مايا: (نسائی - كتاب المساجد- بحواله سيرت النبي جلد دوم)<sup>.</sup> مختضرییہ کہ اسلام کے نزدیک سلیقہ اور صفائی میں جسم ولباس، ظاہر اور باطن، گھر اور باہر ہر جگہ اور ہر

مقام شامل ہے، دوسرے لوگوں پر اس کا بہترین عکس پڑتا ہے اور اللہ تعالی بھی ایسے لوگوں کو پہند فرما تاہے۔ صحابہ کرام نے اس صفت کو اپنا کر اللہ تعالی کا قرب حاصل کیا۔

﴿ لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقُوى مِنْ آوَّل يَوْم آحَقُّ آنُ تَقُوْمَ فِيهِ \* فِيهِ رجَالٌ يُّحِبُّونَ أَنْ يَّتَطَهَّرُوا \* وَاللهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِرِينَ ﴾ [التوبه: ١٠٨] ''وہ مسجد جس کی پہلے دن سے تقویٰ پر بنیاد رکھی گئی تھی، زیادہ مستحق ہے کہ آپ اس میں

کھڑے ہوں۔ اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک رہنا پسند کرتے ہیں اور اللہ (بھی) پاک

رہنے والوں کو پیند کرتا ہے۔''

### ﴿ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ ﴾

" اے اللہ! مجھے توبہ کرنے والوں اور پاک رہنے والوں میں شامل فرما و بیجئے۔ " (آین یارب العالمین)

### آ دابِ طعام

وَعَنُ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ سَمِعُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ﴿ إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بَيْتَهُ فَذَكَرَ اللَّهَ تَعَالَى عِندَ ذُخُولِهِ وَعِندَ طَعَامِهِ، قَالَ الشَّيْطَانُ لِاصْحَابِهِ : لَا مَبِيُتَ لَكُمُ وَلَا عَشَاءَ وَاذَا دَخَلَ فَلَمُ يَذُكُرِ اللَّهُ تَعَالَى

عِنُدَ دُخُولِهِ ، قَالَ الشَّيُطَانُ : اَدُرَكُتُمُ الْمَبِيُتَ وَإِذَا لَمُ يَذُكُرِ اللَّهَ تَعَالَى عِنْدَ طَعَامِهِ قَالَ : أَدُرَ كُتُمُ الْمَبِيتَ وَالْعَشَاءَ » [مسلم رياض الصالحين، كتاب آداب الطعام]

" سیدنا جابر وایت ہے کہ میں نے رسول الله مالی کو ارشاد فرماتے ہوئے ساکہ: آ دمی جب اینے گھر میں داخل ہوتے وقت اور کھانا شروع کرتے وقت" بسُم الله ب کہ لیتا ہے تو شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے کہ یہاں نہ رات گزارنے کا ٹھکانا ہے اور نہ کھانے کا سہارا ہے اور جب آ دمی گھر میں داخل ہوتے وقت الله تعالیٰ کا نام نہیں لیتا تو شیطان بولتا ہے کہ تمہیں رات گزارنے کی جگہ مل کئی ہے اور جب وہ کھانے کے وقت بھی اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیتا ہے تو شیطان پھر بول اٹھتا ہے کہ لوتم نے رات بسر کرنے کی جگہ بھی پالی ہے۔ اور کھانے کا حصول بھی ممکن ہو گیا ہے۔؟'' اسلامی تہذیب و ثقافت کا اپنا ایک منفرد مقام ہے جو دنیا کی تمام تہذیبوں اور ثقافتوں سے مميّز ہے۔ اس کی نمایاں خصوصیات یہ ہیں کہ اس کی ابتدا اور ارتقاء انسانوں کی اپنی ضروریات، ماحولیات اور رسوم و رواج سے نہیں ہوتی بلکہ اس کا تمام تر جمال و کمال وجی الہی کی پاکیزہ روشنی اور ربّ کریم کی طرف سے رسول الله عَلَيْظِ كى براهِ راست تعليم وتربيت كا نتيجه ہے اور آپ عَلَيْظِ كى كتابِ زندگى كاہر ورق نماياں اور روش ہے جوانسانوں کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ پھرغور کیجیے تو معلوم ہو گا کہ اسلامی تہذیب و ثقافت میں اگرچہ مرورِ زمانہ کے ساتھ لچک اور نرمی ضرور ہے مگر اس کی بنیادیں اٹل اور دائمی، عالمگیر اورابدی ہیں: مثلاً: آ داب طعام ہی کو کیجیے۔ رزقِ حلال کھانا۔ بہم اللہ پڑھ کر کھانا، دائیں ہاتھ سے کھانااور اپنے آگے سے کھانا، دائی اور ابدی ہدایات ہیں۔ ہاں چٹائی یا فرش پر بیٹھ کر تناول فرمائیں یا میز اور کرسی پر تناول فرمائیں یہ آپ کی صوابدید ہے ۔اس پر کوئی قدعن اور یا بندی نہیں ہے۔ آئیے! آج کی نشست میں آ دابِ طعام پر کچھ مزید گفتگو کریں۔ ارکھانے کا مقصد: سب سے پہلی بات جو پیش نظررہے وہ یہ ہے کہ بندہ مؤمن کھانا اس لیے کھاتا ہے کہ زندہ رہ کر حقوق اللہ اور حقوق العباد ٹھیک ٹھیک اداکر سکے۔ اس کے نزدیک صرف کھانا ہی زندگی کا مقصد نہیں خوردن برائے زیستن نہ زیستن برائے خوردن۔ لہٰذا بھوک لگنے پر جورو کھی سو کھی حق حلال کی روزی میسر ہو ، کچھ بھوک رکھ کروہ کھالیتا ہے اور پیاس لكنے ير يانى في ليتا ہے۔ جناب رسول الله عَلَيْظِ كا ارشادِ كرامى ہے:

آ داب واخلاق « نَحُنُ قَوْمٌ لَّا نَأْكُلُ حَتّٰى نَجُوعَ وَإِذَا اَكَلُنَا فَلْا نَشُبَعُ » [بحواله منهاج المسلم، ابو بكر الجزائري] ہم بھوک کے بغیر نہیں کھاتے اور جب کھاتے ہیں تو سیر نہیں ہوتے۔' طبی نقط ُ نظر سے صحت برقرار رکھنے کا بیروہ جامع اصول ہے جسے بھی فراموش نہیں کرنا جاہیے۔ قرآنِ حکیم بھی اس زر"یں اصول کو اس طرح بیان کرتا ہے: ﴿ وَكُلُوا وَاشُرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا ﴾ [الاعراف:٣١] " کھاؤ ، پیواور اسراف سے بچو۔" اسلام نہ صرف کھانے یینے میں بلکہ زندگی کے ہر معاملے میں اعتدال کی تعلیم ویتا ہے اگر یہ بے اعتدالی کھانے پینے میں ہوتو صحت کی تباہی و بربادی ہے۔اگر پہننے میں تو تکبر وغرور پیدا ہونے کا خدشہ ہے جس سے انسان روحانی طور پر بیار ہو جاتا ہے۔ ۲ ـ رزق حلال: وہ رزق ہوتا ہے جس کے کھانے کے ذرائع بھی حلال ہوں او رفی نفسہ وہ رزق بھی شرعی طور پر حلال ہو۔ارشاد ہوتا ہے: ﴿ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبٰتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا ﴾ [المؤمنون:٥١] '' يا كيزه چيزيں كھاؤاور نيك اعمال كرو۔'' نیک اعمال کی توفیق اسی وقت ملے گی جب رزق حلال کھائیں گے۔ جب اس توفیق ہی سے محروم ہو جائیں تو ہیجھے کیا رہ گیا؟ سر تواضع سے کھانا: اس بات میں کوئی کلام نہیں ہے کہ چٹائی پر بیٹھ کر کھانے سے نہ صرف خاکساری اور عاجزی پیدا ہوتی ہے بلکہ سنت نبوی ٹاٹیٹی پر عمل بھی ہوتا ہے وہ اس طرح کہ دایاں پاؤں کھڑا کرکے بائیں پر بیٹھا جائے۔ طبی طور پر بھی اس طرح کھانا ضرورت کے مطابق کھایا جاتا ہے۔ اور بعض روایات میں گھٹنوں کے بل ( جیبا وضو کرتے وقت بیٹھتے ہیں) بیٹھ کرکھانے کا ذکر بھی آتا ہے۔ البتہ ٹیک لگا کر تو بالکل نہیں کھانا چاہیے کہ تواضع کی کیفیت ختم ہو جاتی ہے اور کھانا معدہ میں ٹھیک طرح نہیں پہنچ پاتا ہے، جس سے صحت کونقصان پہنچتا ہے۔ بیاری کی وجہ سے مجبوری ہوتو وہ الگ بات ہے۔

'' صفائی اور پا کیزگی جزو انیمان ہے۔'' کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھونے سے پہلے حصولِ برکت کے لیے برتن صاف کرنے اور انگلیاں

طانا طائے سے بعد ہا طاد وسے سے پہا حاشنے کا حکم ہے۔ رسول الله مُثَالِثَةِ کا ارشاد ہے:

لَكَا تُوكَهَا :﴿ بِسُمِ اللَّهِ أَوَّلَهُ وَ اخِرَهُ ﴾

﴿ إِذَا أَكُلَ اَحَدُكُمُ طَعَامًا فَلَا يَمُسَحُ اَصَابِعَهُ حَتَّى يَلُعَقَهَا ﴾ [ابو داؤد، ترمذی بحواله منهاج المسلم]

'' جبتم میں سے کوئی کھانا کھائے تو چائے سے پہلے اپنی انگلیاں صاف نہ کرے۔'' ظاہر ہے کہ کھانے سے پہلے ہاتھوں کی صفائی کتنی ضروری ہے اور اطباء کا کہنا ہے کہ انگلیوں کے

پوروں میں خاص فتم کے نمکیات ہوتے ہیں جو کھانے کو ہضم کرنے میں ممد و معاون ثابت ہوتے ہیں۔ ۵۔ بسم اللّٰد برِر صنے کی برکت:

بندہ مؤمن کا بیرایمان ویقین ہے کہ وہ تمام برگتیں اور رحمتیں اپنے مولا و مالک کے پاکیزہ نام سے حاصل کرتا ہے۔ وہ اٹھتے بیٹھتے ، چلتے پھرتے اسی کو یاد کرتا ہے۔ درس کے آغاز میں بِسُمِ الله کی اہمیت واضح ہو چکی ہے۔ ان احادیث کو بڑھنے سے مزیر تقویت ملے گی۔

واضح ہو چکی ہے۔ان احادیث کو پڑھنے سے مزید تقویت ملے گی۔ سیدنا امیہ بن مخشی صحابی سے روایت ہے کہ رسول اللہ عَلَّیْئِمَ تشریف فرما تھے کہ ( قریب ہی) ایک شخص نے کھانا شروع کیا اور بسم اللہ نہ پڑھی۔ جب صرف ایک لقمہ باقی رہا اور اسے منہ تک لے جانے

~...~

آ داب واخلاق تورسول الله مَالِيمُ مسكرادي اورفر مايا: شيطان برابراس ك ساته كهانا كهاتا رما، جب اس في بسم الله كها تو شيطان نے قے كردى ـ' لعنى اپنا سب كھايا پيا اگل ديا ـ' [ ابو داؤد ، نسائي، رياض الصالحين ، كتاب الطعام] ام المؤمنين سيدہ عائشہ وللجائي سے روايت ہے كه رسول الله مَا الله عَالَيْمَ اپنے جھے اصحاب كے ساتھ كھانا تناول فرما رہے تھے۔ اتنے میں ایک دیہاتی آ گیا۔ اور اس نے سارا کھانا دو لقموں میں ختم کردیا۔ آپ مَنْ ﷺ نے فرمایا: اگریہ بسم اللہ کہہ کر شروع کرتا تو یہ کھاناتم سب کو کافی ہوتا۔'' [ ترمذي، رياض الصالحين، كتاب ادب الطعام] معلوم ہوتا ہے کہ رسول الله مَالِيَّةِ اور آپ کے اصحاب نے کھانا بسم الله کہہ کر شروع کیا ہو گا لیکن جب وہ دیہاتی بغیر بھم اللہ پڑھے شریک ہو گیا تو کھانے کی برکت جاتی رہی۔ ۲۔ کھانا اگر ذوق کے مطابق نہ ہو: سیدنا ابوہریرہ وٹاٹھئے سے روایت ہے کہ رسول الله طالعی نے مجھی کسی کھانے میں عیب نہیں نکالا۔ اگر بيندآيا تو كها ليا اورنا بيند مواتو جهور ديار، ، ومتفق عليه، رياض الصالحين، ايضاً معلوم یہ ہوا کہ ناشکری کا کسی طرح بھی اظہار نہ ہونا چاہیے۔خواہ مخواہ اللہ کے دیئے ہوئے رزق پر ناک بھوں چڑھانا اچھے آ داب کے منافی ہے۔ اگر کسی کے یہاں آپ مہمان ہوں تو ایبا کرنے پر میزبان کی حوصله شکنی ہوگی۔ ے۔مہمان کو اچھی سے اچھی چیز پیش کرنا: مہمان کو اچھی اور بہتر چیز جو گھر میں موجود ہو، پیش کرنا اسلامی آ داب میں سے ہے۔ سیدنا ابراہیم علیا کے پاس فرضتے انسانی شکل میں خوشخری دینے آئے تو انھیں عزت و تکریم سے بھایا اورموٹا بھنا ہوا بچھڑا لا کرپیش کردیا اور بڑے ہی خوبصورت انداز میں فرمایا: ﴿ أَلَا تَأْكُلُونَ ﴾ آبِ كات كون نهين؟ ينهين كها: "كُلُوا" كه كاي -"

﴿ أَلَا تَأْكُلُونَ ﴾ آپ کھاتے کیوں نہیں؟ بینہیں کہا: " مُحلُوا" کہ کھائے۔"

"کھائے" اور" آپ کیوں نہیں کھا رہے ہیں؟" دونوں جملوں میں بڑا فرق ہے دوسرے جملے سے
ادب واحرّام ، شیریں کلامی اور لطافت ٹیک رہی ہے اور مہمان کی دلجوئی اور عزت افزائی کے لیے ایسا ہی
ہونا چاہیے۔

From quranurdu.com

<u>آ داب واخلاق</u>

اخلاقيات

۸\_متفرق آ داب:

اجمّا عی کھانا کھاتے وقت بڑے چھوٹے کا لحاظ رکھنا، بڑے کو پہلے پیش کرنا ، دائیں جانب سے شروع کرنا ۔کھانے میں پہل نہ کرنا کہ یہ حرص کا مظاہرہ ہے ۔کھانے کے دوران دوسروں کے لقموں پر نظر نہ

رکھنا کہ یہ دل آزاری کی بات ہے ۔ اس بات کا خیال رکھنا کہ تقموں کے ریزے سالن یا پلیٹ میں نہ

گریں کہ اہل مجلس کو اس سے گھن آتی ہے ، یا منہ سے روٹی توڑ کر سالن میں ڈبونا بھی آ دابِ طعام کے ا خلاف ہے۔ دوران طعام چھینک آ جائے تو منہ کو ایک جانب موڑ کر رومال سے آ واز کو پست کرنا ضروری ہے۔ چاول ہاتھ سے کھاتے ہوئے دایاں ہاتھ سالن سے بھرا ہواور پانی کی ضرورت پیش آ جائے تو بائیں

ہاتھ سے گلاس بکڑتے ہوئے دائیں ہاتھ کی ہھیلی کے کونے سے سہارا لیتے ہوئے پانی نوش کیجیے کہ اس سے گلاس خراب نہ ہوگا۔ اور دوسرول کواس کے استعمال سے کھن نہ آئے گی۔

اجماعی کھانے میں ادب کا تقاضا یہ ہے کہ سب کے ساتھ اٹھیں۔ بھوک کم ہے تو آ ہستہ آ ہستہ کھائے۔خاص طور پرمہمان سے پہلے اٹھ جائیں گے تو اسے خفت ہوگی ۔اسے تو عزت دینا مقصود ہے۔

9۔ کھانے کے بعد دعا:

یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ وہ ہمیں بے حد وحساب انعامات سے نواز تا ہے اور یہ کھانا بھی اس کی طرف سے انعام ہے ۔اس لیے اس محسن مالک کا شکر لازم ہے۔

« ٱلْحَمُدُ لِلَّهِ الَّذِي ٱطُعَمَنَا وَسَقَانَا وَجَعَلَنَا مِنَ الْمُسُلِمِينَ » '' اس الله كا شكر جس نے ہمیں كھلا یا اور پلا یا اور مسلمان ہنایا۔''

دراصل اسلام ہی اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے جس پر جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ

اسی نعمت کی بدولت ہمیں جینے کا سلیقہ اور قرینہ آیا ہے۔

کھانے کے اختتام پر جب بندہ مؤمن اپنے رب کی حمد و ثنا بجا لاتا ہے تو مہربان پر وردگار اسے انعام و اکرام سے نوازتا ہے ۔ سبحان اللہ! ایک تو اپنے لطف و کرم سے کھانا کھلایا اور دوسرا مغفرت و بخشش کا سامان بھی کردیا بیہ حدیث پڑھیے۔

وَ عَنُ مُّعَاذِ بُنِ آنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ : ﴿ مَنُ أَكُلَ طَعَامًا ، فَقَالَ : ٱلْحَمُدُ لِلَّهِ الَّذِي ٱطْعَمَنِي هَٰذَا وَرَزَقَنِيُهِ مِنُ غَيْرِ حَوْلٍ

مِّنِّي وَ لَا قُوَّةٍ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنُ ذَنْبِهِ ﴾ [ابو داؤد ، ترمذی، ریاض الصالحین، کتاب ادب الطعام] معاذبن الس والتفيُّء سے روايت ہے كه رسول الله سَاللَّهِ عَمَاللَّهِ عَلَيْهِمْ نِهِ ارشاد فرمایا : '' جس نے كھانا كھا كر

ا خلا فیات ہیں۔ \*\* From quranurdu.com \*\*\* بیہ کہا : سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے مجھے بیہ ( کھانا) کھلایا اور بغیر کسی حیلہ اور قوت کے مجھے بیرزق عطا فرمایا، تو اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔'' غور کیجیے! کھانے کے اختتام پر اگر کوئی بندہ مندرجہ بالا دعا پڑھتا ہے اور اسے موت آ جاتی ہے تو وہ پنے ربّ کے حضور شکر گزار بندے کی حیثیت سے پہنچے گا ۔ جس کے سابقہ گناہ معاف ہو میکے ہوں گے۔ یہ کتنی بڑی کامیابی اور خوش کا مقام ہے۔ •ا ـ کھانا کھلانے والے کے لیے دعا: ( اَللّٰهُمَّ بَارِكُ لَهُمُ فِيْمَا رَزَقْتَهُمُ وَاغْفِرُ لَهُمُ وَارُحَمُهُمُ ، اَللّٰهُمَّ اَطُعِمُ مَّنُ اَطُعَمَنِي وَ اسُقِ مَنُ سَقَانِيُ » " اے اللہ! آپ اس چیز میں برکت عطا فرمائے جو آپ نے ان کو دی ہے اور انھیں بخش دیجیے اور ان پر رحم فرمایئے ۔ اللی ! آپ اس کو کھلائے جس نے مجھے کھلایا اور اسے سیراب میجیے جس نے مجھے سیراب کیا ہے۔' آج کا مسلمان اپنی شاندار اور بے مثال تہذیب و ثقافت کو بھلا چکا ہے اور بے ہودہ مغربی تہذیب و ثقافت اسے پیند آ گئی ہے۔ شادی بیاہ کے بالز میں اس کا مشاہدہ کیجیے۔ بے حیائی اور بے عجابی تو الگ رہی، کھڑے کھڑے بائیں ہاتھ سے بوتلیں نوش کر رہے ہیں۔ مرد تو مرد رہے، بے پردہ خواتین بھی اس نقالی میں شامل ہیں۔ حرص و ہوس کا کیا کہنا، کھانے پر اس طرح لیکتے ہیں گویا وہ کئی دن سے بھوکے ہیں اور گھومتے پھرتے کھا رہے ہیں۔اس میں دائیں بائیں ہاتھ کی کوئی تمیز نہیں مسلمانو! منہیں کیا ہو گیا ہے۔ تمہاری تہذیب تو دنیا کی سب سے پاکیزہ اور نرالی تہذیب ہے۔ یہ تو ربّ کریم نے منہیں نبی رحمت عُلیّیاً کے ذریعہ بھیجی ہے اور جس کی مثالی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔کیاتم عقل وفکر سے کام لو گے؟ ﴿ اللَّهُمَّ اَطُعَمُتَ وَسَقَيُتَ وَاَغْنَيْتَ وَهَدَيْتَ وَاحْبَيْتَ ، فَلَكَ الْحَمُدُ عَلَى مَا اَعُطَيْتَ » " اے اللہ! آپ نے کھلایا اور پلایا ،غنی کیا اور ہدایت سے نوازا او رزندگی عطا کی، آپ ہی کے لیے ہرشکر اور ہرتعریف ہے اس بات پر جو آپ نے عطا فرمائی۔

آ داب واخلاق

اكل حلال

عَنُ اَبِيُ بَكُرٍ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ﴿ لَايَدُخُلُ الْجَنَّةَ جَسَدٌ غُذِّي بِالْحَرَامِ ١٧ [مشكوة، كتاب البيوع ـ رواه البيهقي في شعب الايمان]

سیدنا ابوبکر صدیق و النفؤے سے روایت ہے کہ رسول الله مَالَیْوَا نے فرمایا: ''وہ جسم جنت میں داخل

نہ ہوگا جو حرام سے پلا ہو۔"

انسان کو الله تعالی نے خلیفہ بنا کر زمین پر بھیجا ہے ﴿ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيْفَةً ﴾ جواس

کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے، پھر اس کے خالق و مالک نے عقل وبصیرت کے علاوہ اسے زندگی گزارنے کا مکمل و مفصل منشور عطا کیا ہے جسے اپنا کر ہی وہ خلافت و نیابت کا حق ٹھیک طور پر ادا کر سکتا ہے۔ انبیاء

علیہم السلام وہ نفوسِ قدسیہ ہیں جن کی زند گیاں اس نیابت کا حق ادا کرنے کے لیے نمونہ کھہریں ، انہیں

الله کی طرف سے دستور حیات سے بھی نوازا جاتا رہا۔ مثلاً سیدنا داؤد علیہ السلام کو زبور عطا کی گئی۔سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو تورات ہے نوازا گیا، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل کو اتارا گیا ، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو صحیفے عطا کیے گئے۔

مختلف ادوار میں انبیاءِ کرام مختلف قوموں اور خطوں میں آتے رہے اور فریضه ٔ دعوت و تبلیغ سرانجام ویتے رہے، خاتم النبین محمد مُناتِیم کی بعثت نسل انسانیت کے لیے ہوئی، ارشاد ہوتا ہے۔

﴿ قُلُ يَا يُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ﴾ [الاعراف: ١٥٨]

'' کہہ دو کہ اے لوگو! میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔''

اور جو کتابِ مدایت آپ کو عطا کی گئی اس میں بھی نسلِ انسانیت کے لیے رہنمائی کا سامان ہے۔ ﴿ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِئَ أَنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْانُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنْتٍ مِّنَ الْهُدَى

وَالْفُرُقَانِ ﴾ [البقره- ١٨٥]

''رمضان کا مہینہ ہے جس میں نزول قرآن کی ابتدا ہوئی، جونسلِ انسانیت کے لیے ہدایت ہے اور (جس میں) ہدایت کی تھلی نشانیاں ہیں اور (جوحق و باطل کو) الگ الگ کرنے والا

گویا رسول الله مَنَاتِیْمِ جس شریعت کو لے کر تشریف لائے وہ روز روشن کی طرح واضح ہے۔ یہ زندگی

گزارنے کا مکمل دستور (A Complete Code of Life) ہے۔اس میں ایک طرف تو احکام ہیں جن کا بیان کتاب الہی میں ہے تو دوسری طرف ان احکام کاعملی نمونہ سیرت ِ رسول عَلَیْمَ ہے۔ اس لیے ﴿ لَقَلُ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُول اللهِ أُسُوتٌ حَسَنَةٌ ﴾ [الاحزاب:٢١] "نقيباً تمهارے ليے رسول الله (عَلَيْهَا كَي ذات ِكرامي ) ميں بهترين نمونه ہے۔" حلال وحرام: قر آن وسنت میں حلال وحرام کو واضح کر دیا گیا ہے تا کہ ایک مسلمان حلال کو اختیار کرے اور حرام ہے نچ کریا کیزہ زندگی گزار کراللہ تعالی کامقرب بندہ بن سکے، اس طرح وہ خلافت کا فریضہ احسن طریق يرسرانجام دينے ميں كامياب ہو جائے گا۔ قرآن حکیم میں ارشاد ہوتا ہوتاہے: ﴿ يَاَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَ وَاعْمَلُوا صَالِحًا ﴾ [المؤمنون: ٥١] ''اے رسولوں کی جماعت! یا کیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک اعمال کرو'' رسولوں کے پیروکارمؤمنوں کو بھی اسی حکم سے نوازا گیا ہے: ﴿ يَآ يُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبتِ مَارَزَقْنْكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ اِنْ كُنْتُمُ اِيَّاهُ تَعُبُلُونَ ﴾ [البقره: ١٧٢] ''اے ایمان والو! اگرتم حقیقت میں اللہ ہی کی بندگی کرنے والے ہوتو جو پا کیزہ چیزیں ہم نے تمہیں بخشی ہیں انہیں (بے تکلف کھاؤ) اور اللہ کا شکر ادا کرو'' ان آیات مبارکہ سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ''طیبات' کے استعال ہی سے اعمالِ صالحہ، عبادت و ریاضت ، ذکر وشکر کی توفیق ملتی ہے۔ نیز''طیبات''میں حصولِ رزق کے ذرائع بھی جائز اور حلال ہونے ضروری ہیں۔ رزق حرام سے نہ صرف شرف انسانیت سے کوئی شخص محروم ہوجاتا ہے بلکہ اس کی دعاء ومناجات بھی رد ؓ کر دی جاتی ہیں، اس بات کی تائیداس حدیث مبارک سے ہوتی ہے۔ سيدنا ابو ہرىرہ وللنَّوْء سے روايت ہے كه رسول الله مَا لِيَّا مِنْ فَر مايا: "الله تعالیٰ پاک ہے اور پاک چیزوں ہی کو قبول فرماتا ہے، اس نے مؤمنوں کو اس بات کا حكم ديا ہے جس كاحكم اس نے رسولوں كوديا ہے۔ پھر آپ مالا آيات (سورة المؤمنون: ۵۱ اورسورة البقره ۱۷۲) تلاوت فرمائيں اور ايك ايسے شخص كا ذكر كيا جوطويل سفر

کرتا ہے اور جس کے بال(اس سفر کے سبب) پراگندہ اور غبار آلود ہورہے ہیں، (اس حال میں ) وہ اینے ہاتھ آسان کی طرف اٹھا کر دعا کرتا ہے: اے میرے رب! اے میرے رب!

بھلا اس کی دعا کیسے قبول ہو جب کہ اس کا کھانا پینا اور اوڑ ھنا بچھونا حرام کا ہے اور وہ حرام

کھا کر ہی بلا برط سا ہے۔ "[مسلم- کتاب الز کوة]

حرام اشیاء نہ صرف کھانے پینے کے لیے ممنوع ہیں بلکہ ان کا کاروبار بھی اسی زمرے میں آجاتا

ہے ۔مثلاً شراب اور منشیات کا استعال ناجائز ہے تو ان کا کاروبار کرنا اور ان سے آمدنی کا حصول بھی

حرام ذرائع معاش:

دھوکہ اور فریب دے کر کھانا ۔ ①

رشوت دینا اور لینا به ① حکام کے لیے سرکاری مال کا غین کرنا۔ **(7)** 

چوری اور ڈیتی سے کمانا۔ 0

یتامیٰ کے مال سے کھانا۔ **(4)** تم تولنا یا تم پیائش کرنا۔ ①

فحاشی اور عریانی سے کمانا لیعنی ٹی، وی، سینما اور اخبارات میں فخش فلمی اشتہار دے کر کمانا **4** بے حیائی (زنا) سے کمانا (اسلام نے زانی مرد اور زانیہ عورت کے لیے سخت سزا مقرر کی ہے)۔ **(** 

9 شراب اور منشیات سے کمانا۔

جوالینی شرط لگا کر کمانا (ککی تمیٹی ، پرائز بانڈ، جوا وغیرہ کھیلنے کی مہذب شکلیں ہیں۔) **①** 

سودی کاروبار کرنا۔ (1)

اجناس کوروکنا اور گرانی پر فروخت کرنا ۔ (1)

لہو ولعب کا ایبا کاروبار جس میں لوگوں کا جانی ومالی نقصان ہو، جیسے آتش بازی ، پینگ بازی (افسوس کہ اسے پروان چڑھانے میں ہمارے حکمران بھی شامل ہیں۔جبیبا کہ ہرموقع پر ہوتا ہے )

اسلام نے صرف امانت و دیانت داری سے تجارت اور حق حلال کی روزی کو جائز قرار دیا ہے، اسی

میں خیر و برکت ہے اور اسی میں عبادت و ریاضت میں حلاوت ہے۔

**(P)** 

اخلا قيات

آ داب واخلاق

From quranurdu.com

ہم نے سرزمین پاکستان کو بے شار جانی و مالی قربانیوں سے حاصل کیا تھا، صرف اور صرف اس لیے کہ

ہم کیے اور سے مسلمان بن کر اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی گزار سکیس گے اور ہماری ریاست حقیقی معنوں میں فلاحی اسلامی ریاست بن جائے گی ۔ گمر افسوس کہ ایسی ریاست کا خواب آج تک شرمندہ تعبیر نہ ہوسکا۔

حریص اور لا کچی حکمرانوں نے ملک کو اخلاقی اور مالی طور پر دیوالیہ بنا دیا ہے.....سودی کاروبار، ٹی وی پر بے

حیائی عروج یر، رشوت ستانی کا بازار گرم ہمارے کاروبار میں بددیانتی اور خیانت انتہا کو ہے۔ بچوں کے لیے یا کیزہ اور خالص دودھ تک نہیں ملتا ہے، ہمارے گھر انوں میں برکت اور رحمت کیسے آئے اور ہماری عبادات

کیونکر قبول ہوں؟ اس لیے ہمارے گھرانے سکون اور سلامتی سے محروم ہو چکے ہیں، ہماری نوجوان نسل بہک رہی ہے، ہم غلاظت کے نالے میں پڑے ہیں مگر سب آئکھیں بند کر کے یہ تعفن اور بدبو برداشت کیے جا

رب ين - آه! بحس كى انتها! ..... ذلك هو الخسران المبين ـ

#### دعاء والتجاء: « رَبَّنَا أَنْزِلُ عَلَيْنَا مَآئِدَةً مِّنَ السَّمَآءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لَإِوَّلِنَا وَاخِرِنَا وَايَةً مِّنكَ ، وَ

ارُزُقُنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ١١٤] المائده: ١١٤]

" اے ہارے رب! آپ اتاریے ایک خوان آسان سے کہ وہ ہوجائے ہارے لیے عید کا سامان، ہمارے اگلوں اور ہمارے پچچلوں کے لیے اور وہ نشانی ہو۔ آپ کی جانب سے اور

ہمیں (حلال روزی) سے نوازیئے اور آپ تو بہترین رازق ہیں۔''

# زبان کی یا کیزگی

عَنِ ابُنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ :

﴿ لَيُسَ الْمُؤْمِنُ بِالطَّعَّانِ وَ لَا اللَّعَّانِ وَلَا الْفَاحِشِ وَ لَا الْبَذِيِّ ﴾

[ رواه الترمذي و قال حديث حسن] " سیدنا عبدالله بن مسعود وللفید کی روایت ہے که رسول الله مالفید استاد فرمایا: " مومن نه تو

طعن وتشنيع كرنے والا ہوتا ہے نہ لعنت كرنے والا ، نہ فخش گوئى كرنے والا اور نہ بد زبان ہوتا

مثلً مشہور ہے کہ تلوار کا زخم مٹ سکتا ہے مگر زبان کا زخم نہیں مٹتا ۔ یہی زبان ہے کہ مٹھاس اور محبت

اخلاقیات ہے۔ From quranurdu.com کے اور یہی زبان ہے کہ نگن بیانی اور سخت کلامی سے دوست کو رشمن بنا دیتی ہے۔ سے دشمن کو دوست بنا کیتی ہے۔ اور یہی زبان ہے کہ نگن بیانی اور سخت کلامی سے دوست کو دشمن بنا دیتی ہے۔ قرآن اس حقیقت کو پول بیان کرتا ہے۔ ﴿ وَلَا تَسْتَوى الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ \* إِدْفَعُ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَ لِيٌّ حَمِيْمٌ ١٤٠ [خم السجده: ٣٤] ''(اے نبی) نیکی اور بدی بھی برابر نہیں ہو سکتے ۔آپ (بدی کا الیمی بات سے) دفاع کیجیے جو اچھی ہو ( آپ دیکھیں گے کہ ) جس شخص کی آپ کے ساتھ عداوت تھی وہ آپ کا گہرا دوست بن گیا ہے۔' دراصل بدی کا جواب نیکی سے اور برائی کا بدلہ اچھائی سے دینا صبر و حکل ، عزم و ہمت ، تعلیم و تربیت، تہذیب نفس اور بلند کردار کا نتیجہ ہے ۔ قرآن بتا تا ہے۔ ﴿ وَمَا يُلَقُّهَاۤ إِلَّا الَّذِيْنَ صَبَرُوا ۚ وَمَا يُلَقُّهَاۤ إِلَّا ذُوۡ حَظٍّ عَظِيْمِ ۞ ﴾ " اور بیصرف انھیں نصیب ہوتی ہے جو صبر کرتے ہیں اور اس سے بڑے بختوں والے ہمکنار ہوتے ہیں۔'' اسلام یہ چاہتا ہے کہ جب بحثیت انسان ہونے کے اس کے سر پر انثرف المخلوقات کا تاج رکھا گیا ہے اور بحثیت مسلمان ہونے کے وہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ بندہ ہے تو اسے یہی زیب دیتا ہے کہ وہ اپنے مولا و ما لک کا حکم مانتے ہوئے لوگوں سے انچھی بات کرے۔ حکم ہوتا ہے۔ ﴿ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسُنًا ١٠ البقره: ٨٣] '' اور لوگوں سے بھلی باتیں کیا کرو۔'' لفظان حسن ' پر غور سیجیے ، اس میں بڑی گہرائی ہے۔ زم اور خندہ جبینی سے گفتگو یا کیزہ اور صاف کلام، مفید اور با مقصد بات،قول معروف اور کلام حق اس میں سب ہی باتیں آ جاتی ہیں ایک اور آیت میں یہی حکم دوسرے لفظوں میں اس طرح دیا گیا ہے کہ یہ وصف الله تعالیٰ کے خاص بندوں کی پہچان بن جاتا ہے۔ارشاد ہوتا ہے: ﴿ وَقُلُ لِّعِبَادِى يَقُولُوا الَّتِي هِيَ اَحْسَنُ ۚ اِنَّ الشَّيْطَنَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمُ ۚ اِنَّ الشَّيْطنَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوًّا مُّبينًا ١٩ وبني اسرائيل:٥٠] ''میرے بندوں سے کہیں کہ وہی کہیں جو بہتر ہو (جس میں خیرو بھلائی ہو) کیوں کہ شیطان

آ داب واخلاق ا حلا قیات ہے۔ From quranurdu.com لوگوں میں فساد ڈ لوا تا ہے بلا شبہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔'' سیدسلیمان ندوی اس آپیمبار که کی تشریح بڑے خوبصورت انداز میں فرماتے ہیں: " آیت کے پچھلے حصہ میں دعویٰ کی دلیل بھی دے دی گئی ہے کہ خوش گوئی اور خوش کلامی آپس میں میل ملاپ پیدا کرتی ہے اور بد گوئی و بد کلامی چھوٹ پیدا کرتی ہے جو شیطان کا کام ہے وہ اس کے ذریعہ سے لوگوں میں غصہ، نفرت، حسد اور نفاق کے نیج بوتا ہے ، اس لیے اللہ کے بندوں کو چاہیے کہ نیک بات بولیں، نیک بات کہیں اچھے لہج میں کہیں اور نرمی ہے کہیں کہ آپس میں میل ملاپ اور مہر و محبت پیدا ہو۔ اسی لیے تنابز بالالقاب لینی ایک دوسرے کو بُرے لفظوں اور نفرت اور تحقیر کے خطابوں سے پکارنے کی ممانعت آئی ہے، کسی کو کافر یا منافق ، اور تحقیر و کراہت کے دوسرے القاب کے ساتھ مخاطب کرنا گویا اس میں اس اچھی بات کے خلاف جو آپ اس کو سمجھانا چاہتے ہیں پہلے ہی سے نفرت اور ضد کا جذبہ پیدا کردیتا ہے۔فرمایا: ﴿ وَ لَا تَلْمِرُوا اللَّهُ اللَّهُ مُ وَ لَا تَنَابَرُوا بِالْالْقَابِ \* بِئُسَ الْاِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْلَ الْإِيْمَانِ ﴾[الحجرات:١١] " اور نہتم آپس میں ایک دوسرے کو طعنہ دو اور نہ کسی کو برے لقب دو۔ ایمان کے بعد گنهگاری برا نام ہے۔ " سیرت النبی ،ج:٦] عقلمندوں کا قول ہے کہ پہلے تو لواور پھر بولو بغیر سوچے شمجھے گفتگو کرنے سے بہت سی باتیں ندامت و پشیمانی کا باعث ہوسکتی ہیں اس طرح معاشرتی زندگی میں انسان اپنے عز و وقار کو کھوسکتا ہے شخ سعدی فرماتے ہیں کہ انسان کے عیب و ہنر کا معیار اس کی گفتگو ہے۔ تامرد سخن نه گفته باشد عیب و ہنر ش نہفتہ باشد جب تک کہ رہے گا مرد خاموش ناداں ہے ، کسے خبر کہ ذی ہوش کہنے کو تو زبان دو جبڑوں کے درمیان گوشت کا چھوٹا سا اوٹھڑا ہے مگر انسان جاہے تو اس سے مروّت ومحبت کے پھول بھی کھل سکتے ہیں اور کسی کے دکھتے اور رستے زخموں پر مرہم بھی لگایا جا سکتا ہے اخلاقیات ہے۔ اور اگر وہ چاہے تو اسی زبان سے فتنہ و فساد کے شرار ہے بھی بھڑکا سکتا ہے اور اسی سے افراد اور قوموں کو لڑایا بھی جا سکتا ہے۔ اسی لیے پیارے رسول سکٹیٹی نے اس کی حفاظت پر بڑا زور دیا ہے۔ ایک دفعہ ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ سکٹیٹی آپ کو مجھ پر سب سے زیادہ کس چیز کا ڈر ہے؟ رسول اللہ سکٹیٹی نے

ا پنی زبان مبارک کو پکڑ کر فرمایا، اس کا ڈر ہے۔' [ ترمذی، بحواله سیرت النبی تالیّیًا،ج:٦] قرآن حکیم نے جہال زبان کوحق وصدافت سے مزین کیا ہے وہاں لطف و مروّت سے بھی اسے

آ راستہ کیا ہے اور اس بات کو سخت ترین دشمن کے سامنے بھی نظر انداز نہیں کیا گیا۔ سیدنا موسیٰ اور ہارون علیہاالسلام کو دربارِ فرعون میں دعوتِ حق کے لیے بھیجا جاتا ہے توربِ کریم کا حکم ہوتا ہے: ﴿ فَقُوْلَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَنَ كُرُ أَوْ يَخْشَى ﴾ [طه: ٤٤]

'' دیکھو اس سے نرمی سے گفتگو کرنا شایدوہ نصیحت قبول کرلے یا ڈر جائے۔''( یعنی حق و

صدافت کا پیغام بھی شائستہ اور شستہ انداز میں دیا جائے) پیٹھیک ہے کہ معاشرتی زندگی میں بولے بغیر گزارہ نہیں ہوسکتا ہے گھر بار میں ، سودا سلف خریدتے

یہ تھیک ہے کہ معاشر کی زندگی میں بولے بغیر کزارہ ہمیں ہوسکتا ہے گھر بار میں ، سودا سلف حرید تے اور بیچتے وقت، پڑھنے لکھنے میں تعلیم وتعلم میں ، دعوت وتبلیغ میں ، گفتگو کے بغیر چارہ نہیں ہے مگر ہر وقت سے اور بیٹے نظر میں کا در در سے ٹھی اور در میں در اور میں داروں میں اور میں اور میں اور اور کا کا کہا گئی ہے جنوب

بات پیش نظر رہے کہ زبان سے ٹھیک اور درست بات ہی ادا ہو۔ مثلاً دکاندار ہے تو گا مک کوٹھیک ٹھیک چیز کے متعلق بتا دے اور عیب دار چیز کو پردہ ڈال کر نہ فروخت کرے۔ افرادِ خانہ میں کوئی گفتگو ہوتو مٹھاس اور

نرمی کا پہلوسامنے رہے۔ اساتذہ اور طلباء میں کلام ہوتو عزت اور شفقت پیش نظر رہے۔ بڑے چھوٹوں کے ساتھ محبت اور شفقت کی گفتگو کریں اور چھوٹ بروں کے ساتھ عزت و تکریم سے بیش آئیں۔ بے مقصد، لا یعنی ، دوسروں کو دکھ اور تکلیف دینے والی گفتگو سے پر ہیز کیا جائے۔ اس طرح ہمارا معاشرتی بگاڑختم ہوسکتا

ہے ہمارے پیارے رسول ٹاٹٹائِم کی نصیحت ہمارے سامنے ہر وقت نزنی چاہیے۔ « مَنُ کَانَ یُومِنُ بِاللّٰهِ وَالْیَوْمِ الْاحِرِ فَلْیَقُلُ خَیرًا اَوُ لِیَصُمُتُ »

ہے۔ آج جو ہمارے گھروں میں خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں اس کا ایک بڑا سبب بے کار اور لا لعنی گفتگو بھی

[متفق علیه، ریاض الصالحین ، باب تحریم الغیبه] منفق علیه، ریاض الصالحین ، باب تحریم الغیبه] منفق الله تعالی اور بوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے یا تو خیر کی بات کہے ورنہ خاموش

ا حال حیات ہے۔ پھر اس حقیقت کو بھی نہ بھولنا جا ہیے کہ ہماری ہر گفتگو ٹیپ ہو رہی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے۔

﴿ مَا يَلْفِظُ مِن قَول إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيْبٌ عَتِيدٌ ١٨٠٥ ] و ١٨٠١

"انسان کوئی بات منه عضین نکالتا گراس کے پاس ایک تیار گران موجود ہوتا ہے"۔ (اس

کواسی وفت اسے نوٹ کر لیتا ہے ) اور بیہ گفتگو نجات یا ناکا می کا سامان بن سکتی ہے۔ آخر میں ربّ کریم کے حضور اس دعاء سے درسِ

حدیث کوختم کرتا ہوں۔

« اَللّٰهُمَّ طَهِّرُ قَلْبِي مِنَ النِّفَاقِ وَعَمَلِي مِنَ الرِّيَاءِ وَلِسَانِي مِنَ الْكَذِبِ وَعَيْنِي مِنَ الْخِيَانَةِ فَإِنَّكَ تَعُلَمُ خَائِنَةَ الْآعُيُنِ وَمَا تُخُفِي الصُّدُورُ » '' اے اللہ میرے دل کو نفاق سے ، میرے عمل کو ریا کاری سے ، میری زبان کو جھوٹ سے اور

میری آئکھ کو خیانت سے یاک فرما دے۔ بے شک تو ہی آئکھوں کی خیانت اوردلوں کی چیپی باتوں کو جانتا ہے۔"

#### صدق وصفا

عَنُ اَبِي شُفْيَانَ صَخُرِ بُنِ حَرُبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ فِي حَدِيثِهِ الطَّوِيلِ فِي قِصَّةِ هِرَقُلَ: فَمَاذَا يَأْمُرُكُمُ .... يَعُنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ.... قَالَ اَبُو

سُفُيَانِ: قُلُتُ: يَقُولُ: أُعُبُدُوُا اللَّهَ وَحُدَةً وَ لَا تُشُرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَّاتُرُكُوا مَا يَقُولُ ابَاؤُكُمُ وَيَأْمُرُنَا بِالصَّلْوِةِ وَالصِّدُقِ وَالْعَفَافِ وَالصِّلَةِ ﴾

[متفق عليه، رياض الصالحين، باب الصدق]

" سیدنا ابوسفیان ڈھائی سے روایت ہے کہ وہ اپنی طویل حدیث میں ہرقل کے قصے میں بیان کرتے ہیں( جب ہرقل قیصرِ روم کے پاس رسول اللہ ٹاٹیٹا کا قاصد، دعوتِ اسلام لے کر

پہنچا تو اتفاق سے ابوسفیان جو کفار مکہ کے سردار تھے اور ابھی مسلمان نہ ہوئے تھے بغرض تجارت غزہ میں موجود تھے ہر قل نے انھیں اپنے دربار میں طلب کیا اور کئی سوالات رسول

الله مَا لِيَّا اور مسلمانوں کے بارے میں کیے جن میں ایک سوال آپ کی بنیادی تعلیمات کے بارے میں تھا کہ وہ شمصیں کس چیز کا حکم دیتے ہیں لیعنی نبی مَثَالِیّا ﴿ ابوسفیان کہتے ہیں ۔'' میں

نے کہا وہ ہمیں حکم دیتے ہیں کہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرواور اس کے ساتھ کسی کوشریک نہ کرو اور جو تمہارے باپ دادا کہتے ہیں اسے چھوڑ دو۔اور ہمیں نماز اور سچائی، پاکدامنی اور صلہ رخمی کی تا کید کرتے ہیں۔'' اسلامی تعلیمات خوب صورت پھولوں کا سدا بہار گلدستہ ہے ان پاکیزہ تعلیمات پر عمل پیرا ہوتے ہی معاشرے میں راحت اور سکون ، امن و امان ،مسرت و شاد مانی کی فضا قائم ہو جاتی ہے۔ ہر شخص سکھ اور چین کا سانس لیتا ہے اسلام کی پاکیزہ اور صاف ستھری تعلیمات میں راست گفتاری بھی عمدہ صفت ہے۔ زندگی کے ہر لمحداور ہر موقع پر ایک مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ سیدھی اور سچی بات کہے اس کے قول و تعل میں صداقت اور سچائی کا ظہور اس کی عزت وعظمت کانشان اور اس کے تقویٰ اور پر ہیز گاری کی علامت کھہرتا ہے۔قرآن اعلان کرتا ہے۔ ﴿ وَالَّذِي جَآءَ بِالصِّدُقِ وَصَدَّقَ بِهَ أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ١٣٠] [الزم: ٣٣] "اور جوسچائی لے کرآیا اور اس سچائی کو سچ مانا ، وہی تو پر ہیز گار ہیں۔" انسان کے ہر قول کی صحت اور ہر عمل کی درسی کی بنیاد یہ ہے کہ اس کے لیے اس کا ول اور زبان باہم مطابق اور ایک دوسرے سے ہم آ ہنگ ہوں ، اسی کا نام صدق یا سچائی ہے حق گوئی یا بے باکی ہے۔ جو سچانہیں ، اس کا دل ہر برائی کا گھر ہوسکتا ہے اور جو سچا ہے ، اس کے لیے ہر نیکی اور ہر بھلائی کے حصول کا راستہ آسان ہو جاتا ہے۔ نیکی کا راستہ جنت کی طرف لے جاتا ہے جب کہ جھوٹ گناہ ہے اور گناہ کا انجام دوزخ ہے۔ حدیث میں اس حقیقت کواس طرح بیان کیا گیا ہے۔ سیدنا عبد الله بن مسعود والنفظ سے روایت ہے ، وہ رسول الله علی فیا سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ سچے نیکی کی طرف مدایت کرتا ہے اور نیکی جنت کی طرف مدایت کرتی ہے آ دمی سچ بولتا ہے۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے پاس چوں میں لکھتا ہے اور جھوٹ گناہوں پر آ مادہ کرتا ہے اور گناہ دوزخ کی طرف لے جاتے ہیں، آ دمی حجوث بولتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اسے حجوٹوں میں لکھ لیتا م - [ متفق عليه، رياض الصالحين ، باب الصدق] انسانی شرف اور بلندی سیرت و کردار کا بنیادی وصف صدق اور سچائی ہے اور اس کا صبر و محل سے گہراتعلق ہے ایباممکن ہے کہ سچ بولنے اور سچائی کا اعلان کرنے پر بہت سے مصائب و مشکلات كا سامنا كرنا روع ـ جيساكه رسول الله مَنْ اللهِ عَلَيْهِم في وعوتِ حَقّ كا آغاز كيا تو آب اور آپ مَنْ اللهُم ك ساتھ ایمان کے متوالوں نے صبر و ثبات کا مظاہر کیا ۔ ربّ کریم ایسے ہی ابرار و صالحین کو جنت کی From quranurdu.com

آ داب واخلاق

﴿ اَلصَّبِرِينَ وَالصَّدِقِينَ وَالْقُنِتِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُسْتَغُفِرِينَ بِالْاَسْحَارِثِ [آل عمران:١٧]

( الله تعالى نے جنت تیار كر ركھی ہے ان لوگوں كے ليے) جو صبر كرنے والے ، سي بولنے

والے، فرمال بردار فی سبیل اللہ) خرج کرنے والے اور رات کے آخری حصہ میں توبہ و

استغفار کرنے والے ہیں۔"

سورۃ '' العصر'' قرآن حکیم کی انتہائی مختصر سورت میں کامیابی کی بشارت ان لوگوں کو دی گئی ہے جو ایمان لائے ۔اعمالِ صالحہ کو اختیار کیا پھر جھوں نے ایک دوسرے کوحق وصدافت ،سچائی اور راست بازی

کی دعوت دیتے ہوئے صبر واستقامت کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا۔معلوم ہوا کہ ایمان ، اعمالِ صالحہ، حق و

صدافت کا اعلان اور صبر وا سقامت کا آ پس میں چولی دامن کا ساتھ ہے۔اس میں کسی ایک بات کو نظر اندا زکرد یجیے تو کامیابی میں خلا پیدا ہو جائے گااور معاشرتی زندگی تہ و بالا ہو جائے گ۔

انبیاء کرام کی جماعت نوعِ انسانی کا گلِ سر سبد ہے ۔صدق اور سچائی ان کا سب سے پہلا وصف

ہے کیوں کہ ان کی ساری باتیں ، دعوے اور دلیلیں ، احکام اور نصائح اگر نعوذ باللہ سچائی ہے ذرا بھی خالی ہوں تو ان کی پیمبری اور نبوت کی ساری عمارت دھم سے زمین پر گر جائے ۔قرآن نے کئی مقامات پران ك ليے صديق اور صادقين ك الفاظ استعال كيے ہيں۔سيدنا ابراہيم علياً ك بارے ميں فرمايا:

﴿ وَاذْكُرْ فِي الْكِتْلِ إِبْرَاهِيْمَ " إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَّبيًّا ۞ ﴿ [مريم: ٤١] سیدنا پوسف ملیلًا جوخواب کی تعبیر ہلانے میں سیچ نکلے، بندوں کی زبان سے صدیق کہلائے۔

﴿ يُوسُفُ آيَّهُا الصِّدِّيثُ ﴾ [يوسف:٤٦]

''یوسف! اے بڑے سچے۔'' خاتم النبین محمد رسول الله عَالَیْمَا کی حیات طیبہ صدق و صفا کا مرقع تھی۔ نبوت ملنے سے پہلے بھی

آپ پوری قوم میں صادق وامین کے لقب سے پکارے جاتے تھے۔ راستبازی، الیی پا کیزہ خوبی ہے کہ اسے کسی حال میں بھی نظر انداز نہ کرنا چاہیے بھی بات تکخ اور

کڑوی ہونے کے باوجود سود مند اور نفع بخش ہی رہتی ہے۔ بقول شاعر:

نہ تیرا کلام ہے راستی سے تجھے خواہ تلخی سے لینا ہو کام سے بولنے والوں کوسچائی کا فائدہ دنیا میں بھی بہر حال ماتا ہے مگر اصل فائدہ میدانِ محشر میں ہو گا جس دن باپ اور بیٹا ، ماں اور بیٹی ، خاوند اور بیوی، بھائی اور بھائی ایک دوسرے کا ساتھ جھوڑ جائیں گے اور انسان کے اعمالِ حسنہ ہی اس کے لیے نفع بخش ثابت ہوں گے۔ اس دن ربّ کریم پیجوں کو ان کی سچائی کا پورا بورا بدلہ عطا فرمائے گا۔ ارشاد ہوتا ہے: ﴿ لِيَجْزِىَ اللَّهُ الصَّدِقِينَ بِصِدُقِهِمُ ﴾ [الاحزاب:٢٤] '' تا کہ سے لوگوں کو اللہ تعالی ان کے سیج کی جزا دے۔'' سے بولنا الله تعالی کے نزدیک اتنی پیندیدہ صفت ہے کہ نه صرف میتکم ہوتا ہے کہ سے بولو بلکه اس بات کی بھی تا کید کی گئی ہے کہ ہمیشہ چوں کا ساتھ دو اور ایسا کرنا تمہاری پرہیز گاری کی علامت ہے۔ ارشاد ہوتا ہے: ﴿ يَا يُّهَا الَّذِينَ امْنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّدِقِينَ ٢٠١٩] التوبه:١١٩] '' اے ایمان والو! اللہ سے ڈرتے رہو۔ اور ہمیشہ پچوں کے ساتھ رہو۔'' صدقِ مقال اور رزق حلال زندگی کے سنہری اصولوں میں سے ہیں جن کی رہنمائی اسلام نے کی ہے۔ جب تک معاشی میدان میں صدق ِ مقال اختیار نہ کیا جائے گا رزق حلال کا حصول مشکل ہے کوئی تخض اپنے کاروبارکومکر وفریب ، حجوٹ اور فراڈ سے چلا رہا ہے ہوسکتا ہے کہ عارضی طور پر اسے فائدہ پہنچے جائے مگر آخر کار اس کا دھوکہ اور دجل واضح ہو کر رہتاہے دنیا اور آخرت میں اس کے لیے خسارے کا سامان بنتاہے ۔قرآن نے جھوٹے اور کم تولنے والے تاجروں کے لیے''ویل'' لیعنی جہنم کی اطلاع دی ہے۔ اس کے برعکس سیچے اور پورا تو لنے والے تاجروں کے لیے حدیث شریف میں شہداء کی جماعت میں شامل ہونے کی خوشخری سنائی گئی ہے۔ « اَلصِّدُقُ يُنُجِيُ وَالْكِذُبُ يُهُلِكُ » ''صدق نجات دیتا اور جھوٹ تباہ و ہلاک کر ڈالتا ہے۔'' کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سچائی کی وجہ سے اللہ تعالی ظالم حکمرانوں سے بھی نجات کا سامان پیدا فرمادیتا ہے ذرا اس واقعہ پرغور شیجیے۔ حجاج بن یوسف نے ایک دن لمبا خطبہ دیا۔ حاضرین میں سے ایک شخص نے کہا: نماز کا وقت ہو

كرنے كا حكم ديا ۔ اس كى قوم كے افراد آكر كہنے لگے بيرتو مجنون ہے ۔ تجاج نے كہا : وہ خود كہد دے کہ میں مجنون ہوں تو میں اسے جیل سے جھوڑ دوں گا اس پر اس آ دمی نے کہ میں اللہ کی دی ہوئی نعمت ''عقل'' کا کیسے انکار کرسکتا ہوں اور جس مرضِ جنون سے اس نے مجھے عافیت دی ہے میں کیسے اس کا اقرار کروں؟ حجاج نے اس کی تچی بات سی تو آزاد کردیا۔'' [منهاج المسلم ، الاستاذ ابوبكر جابر الجزائري] ایسا بھی ہوا کہ محدثین کرام نے کسی شخص سے حدیث لینے سے اس لیے انکار کردیا کہ زندگی میں اس شخص سے جھوٹ کا ادنیٰ سا شائبہ محسوس ہوا۔ امام بخاری والله روایت کرتے ہیں کہ طلب حدیث کے لیے میں ایک شخص کے پاس گیا۔ دیکھا کہ اس کا گھوڑا بھاگ رہا تھا اور وہ تخص اینے دامن میں' جؤ' کے دانوں کا اشارہ دے کر اسے بکڑنا جاہ رہا تھا، امام صاحب فرماتے ہیں میں نے کہا: تیرے دامن میں جُو ہیں؟ اس نے کہا نہیں، میں صرف گھوڑے کو پکڑنے کے لیے ایسا کر رہا ہوں '' امام صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے دل میں سوچا۔'' جو تخص جانوروں کے ساتھ حجوٹ بول رہا ہے، میں اس سے حدیث حاصل نہ کروں گا۔ [منهاج المسلم، الاستاذ ابو بكر جابر الجزائري] محترم قارئین! آپ نے غور کیا کہ اسلام میں صدق و صفا کا کیا مقام اور اہمیت ہے؟ اور قرآن و حدیث میں اس کی کتنی فضیلت ہے اور بحثیت امتِ مسلمہ ہم اس سے کتنے غافل ہیں۔ ہماری سیاست، ہماری معاش اور معیشت، ہماری بود و باش ، ہمارے لین دین ،غرضیکہ ہماری زندگی کے ہر موڑ سے صدق وصفا رخصت ہو چکا ہے اور اس کی جگہ مکر و فریب، مکاری وعیاری نے لے لی ہے یہی وجہ ہے کہ خیرات و برکات نے ہمارے یہاں سے بوریہ بسر لبیٹ لیا ہے۔آ یئے مل کر اللہ تعالی کے حضور سیچ دل سے استغفار کریں اور اس کے حضور دعا مانگیں۔ ﴿ رَبِّ هَبُ لِي حُكُمًا وَٓ ٱلۡحِقۡنِي بِالصَّلِحِينَ ۞ وَاجْعَلُ لِّي لِسَانَ صِدُقٍ فِي الأخِرين ١٠ الشعراء:٨٣-٨٤] '' میرے رب! مجھے حکمت و دانائی سے نواز اور مجھے ابرار وصالحین میں شامل فرما دے اور بجھلے لوگوں میں میری ہر بات اور قول کو سچا کر۔''

### حق گوئی(۱)

عَنُ آبِي سَعِيدِ وِالنُحُدرِيِّ رَضِىَ اللهُ عَنهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ﴿ أَفُضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةُ عَدْلٍ عِندَ سُلُطَانٍ جَائِرٍ ﴾

[ رواه ابوداؤد ، والترمذي و قال : حديث حسن ايضاً رياض الصالحين باب في النصيحة ]

" ابوسعید خدری والنیّاء نبی مَالِیّا سے روایت کرتے ہیں آپ مَالیّا نے فرمایا: کہ بہترین جہاد

ظالم بادشاہ کے روبروعدل وانصاف کی بات کہنا ہے۔'' مصالحہ میں سے مصالحہ کی بات کہنا ہے۔''

صدق لینی سے بولنا اگر مؤمن کی شان ہے تو حق گوئی اس کی عزیمت وعظمت ، شجاعت و شوکت کی

پہچان ہے ۔ صدق اور حق گوئی میں فرق یہ ہے کہ دل اور زبان کی کیسانیت وہم آ ہنگی کا نام صدق ہے تو اُس سچائی کا برملا اظہار اور ڈیکے کی چوٹ اعلان حق گوئی ہے صدق کو ایک کمزور و ناتواں مسلمان اختیار

کرتا ہے تو حق گوئی صرف اہل عزم و ہمت کے حصہ میں آتی ہے ان اہل عزیمت کا ایمان غیر متزلزل اور ان کا یقین چٹان سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے ان کے حوصلے سمندر کی پہنائیوں سے زیادہ وسیع اور ان کے ارادوں کی مضبوطی آسانوں کی بلندیوں کو چھوتی ہے۔

حق گو انسان جدهر رخ کرتے ہیں ان کے لیے راستے ہموار ہو جاتے ہیں۔ بلند و بالا پہاڑ ان کی ہمت کے سامنے پست میدان تو وسیع و عریض سمندر پایاب ہوتے ہیں اور وہ تند و تیز موجوں سے کھیلتے

ہوئے منزل مقصود پر پہنچ جاتے ہیں۔ ثبت شدہ سے محمد ہے ۔

دشت تو دشت ، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے

بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے

حق گو انسانوں کے سامنے وقت کے ظالم و جابر حکمران طفلِ ناتواں اور فرعون و ہامان ایسے بادشاہ

خاک کے اڑتے ذروں سے زیادہ حقیقت نہیں رکھتے۔ان کی زبان اگر پھولوں کی سے میں حق کا اعلان

کرتی ہے تو انگاروں کی گود میں بھی صدافت ہی کا اظہار کرتی ہے وہ اگر اپنے گھروں میں آ وازِحق بلند

کرتے ہیں تو بادشاہوں کے ایوانوں میں نعرہ حق لگاتے ہیں۔ اگر عافیت کے کمحات میں راست بازی کے پیول ان کی زبان سے جھڑتے ہیں تو تلواروں کی چھاؤں میں بھی وہ صدق و صفا کے پیکر ہوتے ہیں۔ وہ

جد هر جاتے ہیں حق و صدافت کی کرنیں بھیرتے ہیں وہ جہاں تھہرتے ہیں نورِ صدافت کی ندیاں رواں دواں ہو جاتی ہیں اور دنیا میں جہاں کہیں روشنی نظر آتی ہے وہ انھیں اہل عزبیت کی ہمتوں کا ثمرہ ہے اور دی اخلاقیات ہمت کے درخشندہ جہاں کہیں نیکی کا ظہور ہے وہ انھیں باعظمت لوگوں کی جدو جہد کا نتیجہ ہے یہ آ سان ہمت کے درخشندہ ستارے ہیں اور تاریخ اسلام ہمت کے ایسے متوالوں سے جگمگار رہی ہے۔ صدق اور حق گوئی میں نمایاں فرق یہ بھی ہے کہ سی بولنے والے کو اس کا فائدہ اور ثواب اس کی ذات تک محدود رہتا ہے مگر حق گو انسانوں کی حق گوئی ہزاروں دلوں کو گرماتی اور لاکھوں دلوں کے لیے روشنی کا سامان بنتی ہے۔ حق گو انسانوں کو نہ معلوم سفر حیات کے کتنے مصائب جھیلنے پڑے ۔۔۔۔۔کہیں قید و بند کی صعوبتوں سے گزرنا پڑا اور کہیں ہم خیلی پر سر رکھ کر ظالموں سے مقابلہ ہوا ۔ بھی جانی اور مالی نقصان برداشت کیا تو بھی وطن سے بے وطن ہونے کی تکالیف اٹھائیں مگر نہ تو ایمان و یقین میں لغزش آئی اور نہ ان کے پائے ثبات ڈ گمگائے بلکہ جوں جوں ان پر سختیاں بڑھتی گئیں توں توں ان کے عزم جواں اورارادے مضبوط ہوتے گئے بالآخر اللہ تعالی نے انھیں ساحلِ مراد سے ہمکنار کیا۔قرآن کا یہی فیصلہ ہے: ﴿ وَالَّذِينَ جَاهَا وُ فِينَا لَنَهُ دِينَّهُمْ سُبُلَنَا ﴾ [العنكبوت: ٦٩] '' اور جولوگ ہماری راہ میں جہاد کرتے ہیں ہم یقیناً انہیں اپنی راہیں دکھا دیتے ہیں۔'' حق گوئی کا اظہار اس وقت ضروری اور فرض ہو جاتا ہے جب حق کے مقابلہ میں باطل ابھرتا ہوا اور طاقتور نظر آئے اس وقت اہل عزیمیت کا فریضہ ہوتا ہے کہ وہ حق کا اعلان ببا مگ دہل کریں جیسا کہ رسول الله مَثَاثِينًا مُ كُوحَكُم موتا ہے: ﴿ فَاصْدَهُ بِمَا تُؤْمَرُ وَاعْرِضْ عَنِ الْمُشُرِكِيْنَ ۞ إِنَّا كَفَيْنَكَ الْمُسْتَهُزِءِيْنَ۞ ٱلَّذِيْنَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلْهًا اخْرَ ﴾ [الحجر: ١٩٦٥] '' آپ کو جو حکم دیا جاتا ہے وہ بہا نگ دہل سنا دیجیے اور مشرکین کی مطلق پرواہ نہ سیجیے ہم تم کو تمہاری ہنسی اڑانے والوں کے مقابلہ میں جو اللہ کے ساتھ دوسرے معبود قرار دیتے ہیں ، کافی حق گوئی میں لوگوں کا طرح طرح سے باتیں بنانا اور ان کی طعن و تشنیع آڑے آسکتی ہے مگر قرآن نے سے مؤمنوں کی میصفت بیان کرتے ہوئے ان کے اس خوف کا ازالہ کردیا ہے اظہار حق میں ان کے لیے کسی ملامت کرنے والے کا خوف رکاوٹ کا سامان نہیں بن سکتا ہے۔ ﴿ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَآئِمِ ﴾ [المائده: ٥٤]

اخلاقیات ہے۔ ہواد کرتے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے خوف ''( اہل ایمان) اللہ کی راہ میں جہاد کرتے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے خوف ز دہ نہیں ہوتے۔'' اور پھر رسول اللہ عَلَیْمَا کی مندرجہ ذیل حدیث بندہ مؤمن کے لیے مزید تسلی اور تشفی کا باعث ایک بار رسول الله مناتیا خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے اور فرمایا: کسی کو جب کوئی حق بات معلوم موتو اس کے کمنے سے جا ہیے کہ لوگول کا خوف مانع نہ ہو۔' سرة النبي،ج:٦] ا یک بار آپ تالیا نے فرمایا: کوئی شخص اپنے آپ کو حقیر نہ سمجھے، صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ! ہم میں کوئی شخص اپنے آپ کو کیونکر حقیر سمجھ سکتا ہے؟ فرمایا اس طرح کہ اس کو اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایک بات کے کہنے کی ضرورت ہواور وہ نہ کھے۔ایسے شخص سے اللہ قیامت کے دن کھے گا کہتم کو میرے متعلق فلال فلال بات کہنے سے کس چیز نے روکا؟ وہ کہے گا : انسانوں کے خوف نے ، ارشاد ہوگا کہتم کو سب سے زیادہ میرا خوف کرنا جا ہے تھا۔[ سیرة النبی،ج:٦] حق گوئی میں پیش پیش انبیاء علیهم السلام کی جماعت نظر آتی ہے پھر ان کے بعد ان کے متبعین ، صادقین کی جماعت ہے پھر ہر دور میں راستبازوں اور پچوں کی الیی جماعت رہی ہے جنھوں نے حق گوئی کی قندیل کو روشن رکھا اور تاریخ اسلام میں گہرے نقوش ثبت کیے۔ سیدنا ابراہیم علیا اور ان کی حق گوئی کا ذکر قران حکیم میں کئی مقامات پر آیا ہے کہیں انھیں قوم کی کھڑ کیاں اور جھڑ کیاں سہنی پڑیں بھی انھیں راہ حق میں وطن سے بے وطن ہونا پڑا۔ا ور بھی یا داشِ حق میں آتشِ نمرود میں چھلانگ لگانا منظور کر لیا مگر کلمہ حق کا اعلان کسی وقت اور کسی حال میں نہ چھوڑا۔ پوری کی پوری بت پرست قوم میں تو حید کی شمع فروزاں کر نیوالا بیرحق پرست انسان اللہ تعالیٰ کے نزد یک ایک فرد نہیں بلکہ ایک امت کا مقام رکھتا ہے کیوں کہ ایک امت کا فریضہ حق صرف ایک فردِ واحد نے ادا کیا ۔ ﴿ إِنَّ إِبْرُهِيْمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِّلَّهِ حَنِيفًا ﴿ وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ۞ ﴾ [النحل:١٢٠] '' بلاشبه ابراہیم ملیّلا (اپنی ذات میں) ایک امت تھے اللہ کے فرماں بردار اور یکسورہے والے تھے اور وہ ہر گزمشرک نہ تھے۔'' حق گوئی کی فہرست بڑی طویل ہے زندگی رہی تو آئندہ کچھ بیان کیا جائے گا۔ان شاءاللہ۔

اخلاقیات From quranurdu.com آ داب واخلاق کیجیج

صرف چلتے چلتے یہ وض کرنا جا ہتا ہوں کہ ملک پاکستان کو ہمارے حکمرانوں نے کس مقام پر لاکھڑا

کیا ہے آج سے کم وہیش چھ ماہ قبل ہماری قومی اسمبلی نے قرآن و سنت کوسپریم لاء کی حیثیت سے پاس

کیا تھا( حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آسان سے یہ قانون پاس کرکے خاتم انٹیین پر اتارا تھا اور کسی بھی اسلامی حکومت کا فرض اسے فوری نافذ کرنا ہے یاس کرنا نہیں ہے ) اور پھراسے سینٹ کے سپرد منظور کرنے کے لیے دے دیا جس نے آج تک اسے گوشہ گمنامی میں ڈال رکھا ہے ادھر قومی اسمبلی نے حیب سادھ

لی ہے ۔ إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ (بيرواقعه نواز شريف، وزيراعظم كے دور حكومت كا ہے) بھلا کشمیر کا مسکلہ کیسے حل ہو جب کہ ہمارے اندر نفاق ہے ہم اسلام اور مسلمانوں کے لیے مخلص نہیں

ہیں۔ ان حالات میں عاجز اور سادہ لوح بندے ربِ کریم کی طرف رجوع کرتے ہیں۔

#### دعاء والتجاء:

« رَبَّنَا لَا تَجُعَلُنَا فِتُنَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُوا وَاغُفِرُلَنَا رَبَّنَا إِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيمُ ١٠٠٠

[الممتحنة: ٥] " اے ہمارے رب! ہمیں کا فرول ( کے مظالم ) کا تختہ مثل نہ بنانا اور اے ہمارے ربّ!

بميں معاف فرما۔ بے شک تو زبر دست حکمت والا ہے۔ ' والاعتصام ، یکم جولائی، ۱۹۹۹ وا

# حق گوئی (۲)

گذشتہ درسِ حدیث کے حوالہ سے کہ بہترین جہاد ظالم بادشاہ کے رو برو کلمہ خق بلند کرنا ہے گفتگو کو کچھ آ گے بڑھاتے ہیں، ایمان جس قدر مضبوط اور یقین جس قدر پختہ ہو گا حق گوئی کا فریضہ ادا ہوگا،

ظاہر ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام حق گوئی کے مقام پر صفِ اوّل میں ہیں کہ ان کی تعلیم و تربیت براہ راست اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے۔رسول اللہ عَلَیْئِم کو حکم ہوتا ہے کہ دین مبین کو بلا خوف و خطر لوگوں تک پہنچاد یجیے کہ جسم و جان کا اللہ محافظ ہے۔

﴿ يَاَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغُ مَآ أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ \* وَ إِنْ لَّمْ تَفْعَلُ فَمَا بَلَّغْتَ

رسْلَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ﴾ [المائده: ٢٧] " اے رسول ( مَالِيْمُ) جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل کیا گیا ہے اسے لوگوں

تک (بلاکم و کاست) پہنچا دیجیے اگر آپ نے ایبا نہ کیا تو پیغام الٰہی پہنچانے کا حق ادانہیں کیا۔ اور اللّٰد آپ کولوگوں سے محفوظ رکھے گا۔''

رسول الله سَالِيَّةُ اور آپ کے سحابہ کوحق گوئی کے راستہ میں بڑے مصائب اور تکالیف سہنی بڑیں

لاقیات ہے۔ From quranurdu.com روکنے کے لیے لاچ اور انعام کی پیشکش کی گئی سادت و قیادت کا عہدہ

اور دعوتِ حق کو روکنے کے لیے لا کی اور انعام کی پیشکش کی گئی سیادت و قیادت کا عہدہ سامنے رکھا گیا۔ آ سائش و آ رام کا یقین دلایا گیا جب داعی حق کی جانب سے قریش مکہ کی تمام تر غیبات کو شکرا دیا

گیا تو وہ تشدد اور تختی پر اتر آئے آپ کی راہ میں کانٹے بچھائے گئے پھر چھنکے گئے ساحر اور مجنون کہا گیا۔ ساجی اور معاشی بائیکاٹ کیا گیا یہاں تک کہ آپ اپنے صحابہ کے ساتھ شعب ابی طالب میں پناہ لینر پر مجمود ہو گئے آپ نے ایس نرایس تھوں کرساتھ پھاڑ کر دامن میں ، کھلرآ سان کر نوی

کیا۔ سابی اور معامی بائیکاٹ کیا گیا گیا ہاں تک کہ آپ آپ صحابہ کے ساتھ شعب ابی طالب میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے۔آپ نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ پہاڑ کے دامن میں ، کھلے آسان کے نیچے، نیتے ہوئے شکر یزوں اور پھروں پر دن دو دن نہیں، ہفتہ دو ہفتے نہیں، ماہ دو ماہ نہیں پورے تین برس

ے اوے کو روز رہ اور ہور کی پر دل کے ایک ہاتھ روکھے میں اور کا میں پر رہے میں اور کا میں پر رہے میں ہوں اور خطل سے گزار دیے سب کچھ برداشت کیا ، نہ راہِ حق سے منہ موڑا اور نہ صدائے حق کو چھوڑا۔ انبیاء کرام کے ساتھی بھی حق گوئی میں پیش پیش ہوتے ہیں۔ رسول الله مُناتِیْمِ کے صحابہ کی حق گوئی

ا پنی مثال آپ ہے۔ چند واقعات پیش خدمت ہیں۔ ① سیدابو ذرغفاری ہیں اپنے قبیلے کے نمایاں شخص ہیں۔ دل میں صدافت کی تڑپ اور سچائی کی طلب

ہے۔ رسول الله طَالِیَّا کَمَ وَعُویٰ نبوت کا چرچا آپ تک پہنچا۔ حقیقت معلوم کرنے کا شوق پیدا ہوا۔ چھوٹے بھائی انیس سے کہا کہ مکہ معظمہ جاؤ اور حقیقت حال معلوم کرو انیس مکہ آئے ، ملے جلے اور واپس جا کر اطلاع دی ایک صاحب ہیں اچھی باتیں بتاتے ہیں بری باتوں سے روکتے

بیں ابو ذر کو اس خبر سے تسلی نہ ہوئی اور بذات ِ خود مکہ روانہ ہوئے اور بڑی مشکل سے منزل مقصود تک پہنچ گئے جونہی نظر چبرہ انور پر بڑی دل نے تصدیق کی کہ گوہر مقصود پالیا ہے اور بقول ابوذر "بندند و بیشید برس مدریہ محلب ملر ہیں:

" أَسُلَمُتُ مَكَانِيُ" كه ميں اس مجلس ميں مشرف به اسلام ہوا۔ اس كے بعد حرم كعبه پنچ اس وقت قريش كى كئى سردار حرم ميں موجود تھے۔ جذبه ايمان سے سرشار بے ساختہ ابوذركى زبان سے باواز بلند بيدالفاظ نكلے۔

ے بَاواز بلند بیرالفاظ نکلے۔ ﴿ یَا مَعُشَرَ قُرَیْشٍ! اِنِّی اَشُهَدُ اَنُ لَّاۤ اِللّٰہَ اِللّٰہُ ﴾

'' اے قریشیو!! سن لو! میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبودِ برحق نہیں۔'' کا کریمہ دن تھا ایس حرک ہے کو کس پر داشرہ کر سکتہ تھے آواز دی" ڈور کُرڈ اللہ طرفہ اللہ

مكه كے سردار بھلا اس جرأت كوكب برداشت كرسكتے تھے۔ آواز دى تقومُو الى هذا الصّابِي "

اٹھواور اس بے دین کی خبر لو ، پھر کیا تھا ہر طرف سے لوگ آپ پرٹوٹ پڑے اور جس کا جہاں زور چلا مارا بیٹا ، سیدنا عباس ڈٹائٹیڈ جو اب تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، ابو ذر کو پہچانتے تھے انھیں خطرہ ہوا کہ ابوذر کی جان جاتی رہے گی وہ ان کے اوپر اوندھے پڑگئے اور پکار کر کہا:

" بی قبیلہ غفار کا آ دمی ہے اور تمہاری تجارت کی گزرگاہ وہیں سے ہے اگر اہل قبیلہ نے تمہارا

راستہ بند کردیا تو غلّے کا ایک دانہ تم تک نہ پہنچ سکے گا۔ غلّے کا نام س کر لوگوں نے اضیں ابوذر کا ولولہ ایمان دھیما پڑنے کی بجائے اور تیز ہوا اگلے روز پھر ببانگ دہل کلمۂ توحید پڑھا۔ قریش کے نو جوان پھر ان پر پل پڑے اور خوب ز دو کوب کیا ۔ سیدنا عباس کو خبر ہو گئ تو وہاں پہنچ کر یہ بلال حبشی ڈالٹھ؛ امیہ بن خلف کے غلام ہیں۔ غلام ہونے کے باوجود نورِ ایمان سے سینہ روشن ہوا تو کافر و ظالم آتا سزا دینے کے لیے کمر بستہ ہے جب سورج ٹھیک نصف النھار پر آجاتا تو پپتی ریت پر انھیں لٹایا جاتا اور سینے پر بھاری بچر رکھ دیا جاتا کہ کروٹ نہ بدل سکیں امیہ اس حالت میں ان سے کہتا کہ اسلام کا انکار کرو ورنہ اسی طرح ختم ہو جاؤ گے۔ اسلام کا پیفرزند اس وفت بھی زور زور سے صدا لگا تا۔ "اَحَدٌ! اَحَدٌ! لوگو! سن لومیرا الله یکتا ہے۔ میرا الله یکتا ہے۔'' اس پر امیہ کا غصہ اور بھڑک جاتا اس وقت گلے میں رسی ڈال کر شہر کے اوباش لوگوں کو ساتھ لگادیتا۔ وہ آپ کو اس طرح تھسیٹتے کہ اس مردِ مؤمن کی رگیں پھول جاتیں اور جسم زخمی ہو جاتا کیکن محبّ جانباز کی لسان صدق سے وہی کلمہ توحید ادا ہوتا: « أَحَدُّ! أَحَدُّ » اے بلال! الله تحقیم ، تربت میں کروٹ کروٹ راحت نصیب فرمائے ۔ تیری یہ ایمانی جرأت و عزیمت قیامت تک کتنے دلوں کوحرارت عطا کرتی رہے گی۔ یہ عمار ڈاٹٹۂ ان کے والد ماسر ڈاٹٹۂ اور ان کی والدہ محتر مہ سمیہ ڈاٹٹۂ ہیں۔ پورا گھرانہ نعمتِ اسلام سے سر فراز ہوا۔ قبولِ اسلام کے جرم کی سزا یوں دی جاتی ہے کہ جلتی زمین پر لٹایا جاتا ہے اور قریش ان کو اتنا مارتے کہ بار بار بے ہوش ہو جاتے ، رسول الله منافیا کا ادھر سے گزر ہوتا ہو تو فرماتے آلِ ماسرذرا صبر، ذرا صبر! تمهاری منزل جنت ہے۔ ایک دن ابوجہل نے سیدہ سمیہ وہ پہا پر برمچھی اٹھائی اور چیخا کہ اسلام سے پھر جاؤ۔ اللہ کی بجائے لات وعزی کومعبود مان لواور محمد کی نبوت سے انکار کرومگر سیدہ برجیجی کو ننے دیکھ کر بھی متزلزل نہ ہو کیں۔

رسول الله ﷺ کی صدافت اور الله کی وحدانیت کے بول بڑی جراُت سے دہرائے اور لات و منات سے بیزاری ظاہر کی ، اس دن ابوجہل کا غصہ بری طرح بھڑ کا اور اس نے ہاتھ میں اٹھائی ہوئی برچھی جسم کے عربی کی میں اٹھائی ہوئی برچھی جسم کے عربی کا عربی کا میں میں اٹھائی ہوئی برچھی جسم کے عربی کا میں میں اٹھائی

اخلاقیات که From quranurdu.com آ داب واخلاق نازک حصہ پر دے ماری اور وہ جاں بحق ہو کئیں۔ امام احمد رشط فرماتے ہیں:'' یہ نہلی خاتون ہیں جنھوں نے راوحق میں جام شہادت نوش كيات [تاريخ اسلام - رشيد اختر ندوي] آہ! یا سر ڈلٹنیُّۂ، عمار ڈلٹنیُّۂ کے والدبھی کفار کے ظلم وہتم سہتے سہتے شہید ہو گئے۔ یہ وہ نفوسِ قدسیہ تھے جنھوں نے راوحق میں اپنا تن، من ، وهن لٹا کر اسلام کا جھنڈا بلند کیا۔ نہ صرف دل اور زبان بلکہ ممل اور کردار سے ثابت کردیا کہ حق اور سچائی کا درجہ ہمیشہ بلند ہے وہ دینے کے لينهيں بلكه اجرنے كے لية أيا بحقر آن اس كى شهادت ديتا ہے: ﴿ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ \* إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًا ١٨٠ ﴿ إِنَّ الْبَاطِلُ '' اور کہیے کہ حق آ گیا اور باطل بھاگ کھڑا ہوا ، باطل ( تودر حقیقت) ہے ہی بھاگ نگلنے ماضی قریب میں روس اور افغانستان کی جنگ میں حق وصدافت کی روشنی جو ہمیں ملی ہے اور اب سالہا سال سے کشمیر میں ہمارے مسلمان بھائی صدق اور حق گوئی کی جو شمع روشن کیے ہوئے ہیںوہ دراصل اسی حق گوئی اور سچائی کے اثرات ہیں جو ہم نے اپنے اسلاف سے ورثہ میں پائے ہیں۔ آئے دن اخبارات میں پڑھتے ہیں کہ فلال مسلمان خاتون اور فلال مسلمان مرد نے ظالم ہندو فوجیوں کو اپنے قریب سی سیکنے نہ دیا بلکہ بساط اور ہمت سے بڑھ کر مقابلہ کیا اور کلمۃ الحق بلند کرتے ہوئے جام شہادت اسلام سیر هی اور سچی شاہراہ ہے اس راہ سے منہ موڑنا صرف نادان اوراحمق ہی پیند کرتے ہیں۔ حققت میہ ہے کہ میہ دین ، فطرتِ سلیم کی آواز ہے اور جس کی فطرت ہی مسنح ہو چکی ہواسے کھرے اور کھوٹے کی تمیز نہیں رہتی۔ دعاء والتجاء: ﴿ رَبَّنَا حَبِّبُ اِلْيُنَا الْإِيُمَانَ وَزَيِّنُهُ فِي قُلُوبِنَا وَكَرِّهُ اِلَيْنَا الْكُفُرَ وَالْفُسُوق " اے ہارے پروردگار! ایمان کو ہارے لیے محبوب بنا دے اور اسے ہارے دلول کی زینت قرار دے اور کفر، قسق اور نافر مانی کو ہمارے لیے باعثِ نفرت بنا۔'' آمین

اخلاقیات کے From quranurdu.com

# حق گوئی (۳)

آ داب واخلاق

[آل عمران:١٧]

گزشتہ دروسِ حدیث سے حق گوئی کے سلسلے میں گفتگو جاری ہے اگر چہ تمام واقعات کو ان صفحات میں بیان کرناممکن نہیں ہے کیونکہ تاریخ اسلام میں حق گوئی کی مثالیں سینکڑوں نہیں ہزاروں صفحات پر محیط

یں اور ہر دور اور ہر علاقہ میں علائے حق کی الی جماعت ضرور موجود رہی ہے جس نے انہائی دلیری اور جانبازی سے بیٹر انجام دیا تاہم قار مین کرام کو تازگی ایمان کے لیے چند واقعات مزید پیش کیے جا

جا جاری سے میہ سرانجام دیا گاہم قارین سرام و ہاری ایمان کے بیے چیدوافعات سرید ہیں سے جا رہے ہیں ..... حقیقت میہ ہے کہ ایک سچا اور اچھا مسلمان بہت سی صفات کا حامل ہوتا ہے جن میں ایک ....

صفت حق گوئی بھی ہے قرآن حکیم کی ایک آیت میں مؤمن بندوں کی خوبیاں اس طرح بیان کی گئی ہیں: ﴿ اَلصّٰبِرِیْنَ وَالصّٰدِقِیْنَ وَالْمُنْفِقِیْنَ وَالْمُنْفِقِیْنَ وَالْمُسْتَغْفِریْنَ بِالْاَسْحَارِثِ ﴾

''( اللہ کے پیندیدہ بندے کون ہیں؟) صبر کرنے والے ، راست باز( حق گو) فرماں بردار اور فیاض ( راہ حق میں مال لٹانے والے) اور رات کی آخری گھڑیوں میں اللہ سے مغفرت

کی دعا ئیں مانگنے والے۔، تابعین کی مشہور اور جلیل القدر شخصیت سیدنا سعید بن جبیر رٹر للٹی کی شجاعت وحق گوئی کے واقعات

نامین کا منظم ہور اور ملیں انفدر تصیت سیدنا معید بن جبیر رکھیے کا مجاعت و ک نول کے واقعات ریٹھ کر نہ صرف آئکھیں نم آلود ہوتی ہیں بلکہ ایمان کی قوت وحرارت نصیب ہوتی ہے۔

سعید ﷺ کا آغاز اگر چہ غلامی سے ہوا ،لیکن آگے وہ اقلیم علم کے تاجدار بنے۔ حافظ ذہبی ، انھیں علمائے اعلام میں لکھتے ہیں۔ امام نووی کا بیان ہے کہ سعید تابعین کے ائمہ کبار میں تھے۔تفسیر ، حدیث ،

فقہ ، عبادت اور زہد و ورع جملہ کمالات میں وہ کبار ائمہ اور سرکردہ تابعین میں سے تھے ( تابعین۔ شاہ معین الدین احمد ندوی) اعظم گڑھ۔ خلافت راشدہ کے بعد جب بنوامیہ کا دور آیا تو خلافت نے ملوکیت

اور اسلامی جمہوریت نے ڈکٹیٹر شپ کی شکل اختیار کرلی۔ عبد الملک بن مروان (۲۵ ہجری) کے دورِ حکومت میں حجاج بن یوسف ثقفی نے کوفہ کی گورنری پا کرعوام الناس پر جوظلم وستم ڈھائے وہ تاریخ کا ایک کر بناک باب ہے اس کے ظلم وستم کے خلاف آ وازِحق بلند کرنے والوں میں مشہور تابعی سعید بن

جیر اٹرالٹ بھی ہیں۔ انھیں گرفتار کرکے حجاج کے سامنے پیش کیا گیا۔ ان کے اور حجاج کے درمیان جو

مکالمہ ہوا وہ تاریخی دستاویز ہے۔

اخلاقيات آ داب واخلاق From guranurdu.com حجاج: تمہارا کیا نام ہے؟ سعید: سعید بن جبیر حجاج: نہیں بلکہ اس کے برعکس شقی بن کسیر سعید: میری مال تم سے زیادہ میرے نام سے واقف تھیں۔ حاج: تمهاری مال بد بخت تھی اور تم بھی بد بخت ہو۔ سعید: غیب کاعلم صرف الله کے پاس ہے۔ حجاج: میں تہاری دنیا کو دہکتی ہوئی آگ سے بدل دوں گا۔ سعید: اگر مجھے یقین ہوتا کہ یہ تمہارے اختیار میں ہے تو میں شمصیں معبود بنالیتا۔ عاج: محمد مَالَيْنَا ك بارے ميں تمہاراكيا خيال ہے؟ سعید: وه امام هدای اور نبی رحمت تھے۔ عجاج: علی اور عثان کے بارے میں کیا رائے ہے، وہ جنت میں ہیں یا دوزخ میں؟ سعید: اگر میں وہاں گیا ہوتا اور وہاں کے رہنے والوں کو دیکھا ہوتا تو بتا سکتا تھا( غیب کے سوال کا میں کیا جواب دیے سکتا ہوں) حجاج: خلفاء کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ سعید: میں ان کا ویل نہیں ہوں۔ حجاج: ان میں سےتم کسے زیادہ پسند کرتے ہو؟ سعید: جومیرے خالق کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ تھا۔ عاج: خالق کے نزدیک کون سب سے زیادہ پیندیدہ تھا؟ سعید: اس کاعلم اس ذات کو ہے جو بھیدوں اور ان کی پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے۔ حاج: عبد الملك كے بارے ميں تہاري كيا رائے ہے؟ سعید: تم ایسے مخص کے متعلق یو چھتے ہوجس کے گناہوں میں سے ایک گناہ تمہارا وجود ہے۔ حجاج: تم ينت كيون نهين؟ سعید: وہ کس طرح ہنس سکتا ہے جومٹی سے پیدا کیا گیا ہے اور مٹی کوآ گ کھا جاتی ہے۔ جهاج: پھر ہم لوگ تفریحی مشاغل سے کیوں بنتے ہیں؟ سعید: سب کے دل کیسال نہیں ہوتے۔

اخلاقیات ۶ آ داب واخلاق عجاج: تم نے بھی تفریح کا سامان دیکھا بھی ہے؟ یہ یوچ کر جاج نے عود اور بانسری بجانے کا حکم دیا، اس نغمہ کوس کر ابن جبیر رو دیئے، جاج نے کہایہ رونے کا کیا موقع ہے۔موسیقی تو ایک تفریکی چیز ہے۔ ابن جبیر نے جواب دیا۔ نہیں وہ نالہ عم ہے بانسری کی پھونک نے مجھے آنے والا بڑا دن یاد دلایا جس دن صور پھونکا جائے اور عُود ایک کاٹے ہوئے درخت کی لکڑی ہے جوممکن ہے ناحق کاٹی گئی ہو اور اسکے تار ان بکریوں کے پٹوں کے ہیں جو ان کے ساتھ قیامت کے دن اٹھائی جائیں گی، بیس کر حجاج بولا: سعید تمہاری حالت بھی افسوس کے قابل ہے ۔ انھوں نے جواب دیا: وہ شخص افسوس کے قابل نہیں ہے جو آگ سے نجات یا کر جنت میں داخل کیا گیا۔'' اس گفتگو کے بعد پھر مکالمہ شروع ہوا۔ عجاج: کیا میں نے تہمیں کوفہ کا امام نہیں بنایا تھا؟ سعيد: بال بنايا تھا۔ حجاج: کیا میں نے شمصیں عہدہ قضاء پر فائز نہیں کیا تھا اور جب کوفہ والوں نے تمہاری مخالفت کی تھی کہ قاضی عربی النسل ہونا چاہیے تو میں نے ابو بردہ کو قاضی بنایا اور ان کو ہدایت کی کہ وہ بغیر تمہارے مشورہ کے کوئی کام نہ کریں۔ سعید: یہ جھی سیجیج ہے۔ کیا میں نے تم کو اپنا ندیم خاص نہیں بنایا حالانکہ وہاں سب سردارانِ عرب تھے۔ سعید: ہاں! یہ بھی درست ہے۔ عجاج: ان احسانات کے بعد پھرتم کوکس چیز نے میری مخالفت پر آ مادہ کیا؟ سعید: میری گردن میں ابن اشعث کی بیعت کا طوق تھا کہ اس نے تہہارے ظلم پر عکم جہاد بلند کیا تو میرے لیےممکن نہ رہا کہ خاموثی اختیار کروں عجاج: الله کے دشمن کی بیعت کا اتنا پاس تھا اور امیر المؤمنین اور الله کا کوئی پاس نہ تھا۔ الله کی قشم میں شمصیں قتل کرکے واصل جہنم کئے بغیر اس جگہ سے نہ ہٹوں گا بناؤتم کس طرح قتل کیا جانا پیند سعید: والله! تم دنیا میں جس طرح مجھے قتل کرو گے، الله تنصین آخرت میں اسی طرح قتل کرے گا۔ عجاج: كياتم حياج موكه مين محصين معاف كردول سعید: اگرتم معاف کرو گے تو وہ اللہ کی جانب سے ہوگا۔ (تمہارا احسان نہ ہوگا)

اخلاقیات گ آ داب واخلاق پر حجاج: تو میں شمصیں قتل کردوں گا۔ معید: اللہ تعالیٰ نے میرا ایک وقت مقرر کردیا ہے اس وقت تک پہنچنا ضروری ہے اس کے بعد اگر میرا وقت آ گیا تو پھر وہ طے شدہ امر ہے اس سے مفرنہیں اور اگر عافیت مقدرہے تو وہ بھی اللہ کے اس گفتگو کے بعد حجاج نے جلاد کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ بیس کر حاضرین میں سے ایک شخص رونے لگا، ابن جبیر نے پوچھا روتے کیوں ہو؟ اس نے کہا آپ کے قتل پر فرمایا: اس کے لیے رونے کی ضرورت نہیں ، یہ واقعہ تو اللہ کے علم میں پہلے سے موجود تھا پھریہ آیت تلاوت کی۔ ﴿ مَاۤ اَصَابَ مِن مُّصِيْبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي ٓ أَنْفُسِكُمُ الَّا فِي كِتَابِ مِّنْ قَبلِ اَنُ نُبُرَأُهَا ﴾ [الحديد:٢٢] کوئی بھی مصیب جو زمین میں آتی ہے اور جو خود تمہارے نفوس کو پہنچتی ہے وہ ہمارے پیدا کرنے سے پہلے ہی کتاب میں ہے۔' مقتل میں جانے سے پہلے اپنے صاحبزادے کو دیکھنے کے لیے بلایا اور وہ بھی آ کر رونے لگا۔ آپ نے ان سے فرمایا:تم روتے کیوں ہو ، ستاون سال کے بعد تمہارے باپ کے لیے زندگی تھی ہی نہیں ، پھر رونے کا کونسا مقام ہے؟ غرض نہایت صبر واستقلال کے ساتھ ہنتے ہوئے مقتل کی طرف چلے، حجاج کو اطلاع دی گئی کہ اس وقت بھی ابن جبیر ر اللہ کے لبول پر ہنسی ہے اس نے واپس بلا کر یو چھاتم ہنس کس بات پر رہے تھے؟ فرمایا اللہ کے مقابلہ میں تہهاری جرا توں پر اور تبہارے مقابلہ میں اس کے جلم پر۔'' یہ سن کر حجاج نے اپنے سامنے ہی تل کا چمڑا بچھانے کا حکم دیا اور قتل کا اشارہ کیا ابن جبیر نے کہا اتنی مہلت دو کہ میں دو رکعت نماز پڑھ لوں۔ حجاج نے کہا اگر مشرق کی طرف رخ کروتو اجازت مل سکتی ہے، فرمایا: کچھ حرج نہیں: ﴿ أَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجُهُ اللَّهِ ﴾ [البقرة: ١١٥] '' لینی جس ست بھی رخ کرواللہ کو یاؤ گے ۔'' پھر بہآیت تلاوت کی: ﴿ إِنِّي وَجَّهُتُ وَجُهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوٰتِ وَالْأَرْضَ حَنِيْفًا وَّمَاۤ أَنَا مِنَ الْمُشُركِينَ ۞ ﴿ [الانعام: ٨٠]

اخلاقیات ہے۔ \*' میں نے کیسو ہو کر اپنا رخ اس ذات کی طرف کیا ہے جس نے آ سانوں اور زمین کو پیدا کیا اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔'' عجاج نے تھم دیا، سر کے بال جھکا دو۔ بیتھم س کر ابن جبیر نے راوتسلیم ورضا میں سرکوخودخم کردیا اور پیرآیت پڑھی۔ ﴿ مِنْهَا خَلَقُنْكُمُ وَ فِيهَا نُعِيْدُكُمُ وَ مِنْهَا نُخْرِجُكُمُ تَارَةً أُخْرَى ۞ ۚ [طة:٥٠] ''اوراسی زمین سے ہم نے شمصیں پیدا کیا اور اسی میں تم کولوٹا ئیں گے پھراسی میں سے تم کو دوبارہ اٹھا ئیں گے۔'' اور کلمہ شہادت پڑھ کررب کریم کے حضور دعا کی:'' اے اللہ! میرے قتل کے بعد اس شخص ( حجاج ) کو کسی کے قتل پر قادر نہ کرنا۔'' جلاد شمشیر برہنہ لیے موجود تھا۔ تجاج کے حکم پر دفعتاً تلوار چیکی اور ایک مردِ مؤمن کا سر زمین پر تڑسینے لگا۔ زمین پر گرنے کے بعد زبان سے آخری کلمہ "لا الله إلَّا الله " فكا۔ اے سعید! تجھ پر اللہ تعالی کی ہزاروں رحمتیں نازل ہوں تو نے قیامت تک کے لیے مؤمنوں کو بیہ پیغام دے دیا کہ باطل کے آ گے حق بھی جھک نہیں سکتا وہ ہمیشہ بلند ہونے کے لیے آیا ہے۔ حجاج کا انجام کیا ہوا۔ تاریخ نے اسے بھی محفوظ کردیا ہے ۔سعید کی بد دعا بے اثر نہ رہی۔ ان کا خونِ ناحق رنگ لایا ۔ حجاج سخت د ماغی امراض میں مبتلا ہوا اور ترٹیا ہوا دنیا سے رخصت ہوا۔ [تابعين شاه معين الدين ندوي] ﴿ اَللَّهُمَّ اهُدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمُ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيُهِمُ وَلَا الضَّآلِّيُنَ » ''اے اللہ چلا ہم کو سیدھے راستے پر ( یعنی ہماری صراط متنقیم کی طرف راہنمائی فرما) راستہ ان لوگوں کا جن پرتونے انعام کیا ، نہ کہ جن پر تیراغضب ہوااور نہ گمراہوں کا'' (آمین) حق گوئی (۴) گزشته درس کے حوالہ سے '' حق گوئی'' اور'' حق گو'' انسانوں کی پامردی اور بہادری پر بات چیت جاری ہے حقیقت تو یہ ہے کہ اخلاق و کردارنسل انسانی کا سب سے قیمتی اثاثہ ہے اور اس میں حق گوئی ایسا درِّ نایاب ہے جس کے وارث صاحبِ عزم و ایمان ہوتے ہیں۔ تاریخ اسلام ایسے باہمت لوگوں کے قولِ

From quranurdu.com سیدنا ابو نکیہہ ڑلٹیُّۂ، صفوان بن امیہ کے غلام تھے اور اسلام لانے میں سیدنا بلال ڈلٹیُڈک ہمعصر۔

آ داب واخلاق

صفوان کو اطلاع ہوئی تو یاؤں میں رسی ڈلوا کرلوگوں سے کہا کہ پہتی ریت پرلٹانے کے لیے تھسیٹ کر لے جاؤ۔ رستے میں ایک گبریلا( پروالا سیاہ کیڑا) دکھائی دیا۔ تو صفوان نے ان سے کہا کہ' یہی تو تیرا خدا

اخلا قبات

حق سے جگمگا رہی ہے۔

نہیں'' انھوں نے سنجیدگی سے جواب دیا کہ میرا اور تیرا دونوں کا خدا اللہ تعالی ہے اس پر صفوان نے اس زور سے ان کا گلا گھوٹٹا کہ لوگ یہ سمجھے کہ دم نکل گیا مگر زکج گئے ایک بار اتنا بھاری پھر ان کے سینے پرلا د

دیا کہ بے حال ہو جانے کی وجہ سے زبان باہر نکل آئی بھی ان کولوہے کی بیڑیاں پہنا کر جلتی زمین پر الٹا لٹایا جاتا ان کو بھی سیدنا ابو بکر نے خرید کر آزاد کرادیا۔[محسن انسانیت ، نعیم صدیقی]

عبد الله بن مسعود وللنفؤي في اسلام لان برحرم مين بيلي مرتبه بآوازِ بلند قرآن برها- سوره رحمٰن كي تلاوت آپ نے شروع ہی کی تھی کہ کفار ٹوٹ بڑے اور منہ بر طمانیج مارنے لگے مگر پھر بھی تلاوت

جاری رکھی اور زخمی چہرے کے ساتھ والیس ہوئے۔[ایضاً منعیم صدیقی] حق گوئی کی بہترین مثال وہ تقریر ہے جو سیدنا علی ڈالٹیؤ کے بھائی سیدنا جعفر طیار ڈلٹیؤ نے شاہ حبشہ

نجاشی کے دربار میں کی ۔ دراصل واقعات یوں ہیں کہ مکہ میں جن لوگوں نے اسلام قبول کیا۔قریش مکہ نے ان پر ہر طرح کے ظلم وستم روا رکھے اور آنھیں زندگی کے دن گزارنے مشکل ہو گئے اور ان کا عرصہ حیات اس قدر تنگ کردیا گیا کہ اس پریشانی میں چند مسلمانوں نے رسول اللہ عَالَیْاؤ سے ہجرت

حبشہ کی اجازت طلب کی ، آپ نے بھی دیکھا کہ آپ کے رفقاء کو سخت آ زمائشوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور آپ ان کی حفاظت و مدافعت پر قادر نہیں ہیں تو آپ نے ان سے فرمایا: ہاں تم لوگ حبشہ کی طرف نکل جاؤ تو اچھا ہے وہاں کا بادشاہ رحم دل اور انصاف پیند ہے اس وجہ سے کوئی دوسرے پرطلم نہیں کرتا،تم جاؤ اور انتظار کرویہاں تک کہ اللہ تعالی تمہارے لیے وسعت و نجات کا کوئی سامان پیدا

فر مادے۔اس پر تیرہ افراد نے حبشہ کی طرف ہجرت کی جس کے امیر سیدنا عثان بن عفان ڈلٹیڈیتھے۔ ا بن ہشام فرماتے ہیں کہ عثان بن مظعون اس قافلہ کے سرکردہ تھے۔ پھر جعفر بن ابی طالب حبشہ پہنچے اور روز بروز اس تعداد میں اضافہ ہوا یہاں تک کہ خواتین اور حضرات کی بیہ تعداد اسّی تک پہنچ گئی۔

قریش یہ دیکھ کر پیج و تاب کھانے گے اور انھیں کسی طرح پیند نہ تھا کہ مسلمان ان کے دستِ ستم سے پچ نکلیں فوراً اپنا وفد شاہِ حبشہ کے دربار میں یہ کہہ کر بھجوایا کہ ہمارے بھاگے ہوئے غلام جو بے دین

[تاریخ اسلام ،ج: ۱ ،ر شید اختر ندوی]

اخلاقيات آ داب واخلاق ہو چکے ہیں واپس کیے جائیں ۔ نجاشی نے حقیقت حال معلوم کرنے کے لیے مسلمانوں کو اپنے دربار میں طلب کیا ۔ اس وقت مجرے دربار میں جعفر بن ابی طالب ٹاٹٹی کھڑے ہوئے اور انھوں نے حق گوئی کا اظہار ہوں کیا۔ " اے بادشاہ! ہم جاہلیت میں ڈونی قوم تھے بتوں کو پوجتے تھے، مردار کھاتے تھے، ہرشم کی بے حیائی اور گنا ہوں میں مبتلا تھے ، ہم میں سے جو طاقتور ہوتا وہ کمزور کو پھاڑ کھاتا ہم اس حال میں تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم ہی میں سے ایک رسول بھیجا جس کے خاندان اور نسب و حسب سے اور جس کی سحائی، امانت داری اور عفت و یا کبازی سے ہم پہلے سے واقف تھے۔ انھوں نے ہمیں دعوت دی کہ ہم صرف ایک اللہ پر ایمان لائیں اور اسی کی عبادت کریں ۔ہم اور جمارے باپ دادا جن بتوں اور پھروں کو پوجتے تھے، انھیں بالکل چھوڑ دینے اور ان سے قطع تعلق کرنے کا حکم دیتے ہیں ، انھوں نے ہمیں سے بولنے ، امانت ادا کرنے ، رشتہ داری کا خیال رکھنے ، پڑوتی سے احچھا سلوک کرنے ، ناجائز وحرام باتوں اور ناحق خون سے پر ہیز كرنے كا حكم ديا ..... بے حيائى كے كاموں ، جھوٹ فريب، ينتيم كا مال كھانے ، ياك دامن و یا کباز عورتوں پر الزام لگانے سے منع فرمایا۔ ہمیں تھم دیا کہ ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کریں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کھہرائیں۔ انھوں نے ہمیں نماز ، زکوۃ اور روزہ کا حکم دیا (اس موقع پر انھوں نے اس طرح اور ارکانِ اسلام بیان کیے ) ہم نے ان کی تصدیق کی ان پر ایمان لائے اور جو طریقہ اور تعلیم وہ اللہ کی طرف سے لائے ہیں اس کی پیروی کی ۔ صرف ایک اللہ کی عبادت اختیار کی اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کیا جو انھوں نے حرام کیا اس کوحرام مانا جو انھوں نے حلال کیا اس کو حلال تسلیم کیا اس پر ہماری قوم ہماری ویشنی پر كمر بسة ہو گئي ۔ انھوں نے ہم كوطرح طرح كى تكليفيں پہنچائيں اور ہم كو اس دين سے مچیرنے کے لیے مختلف آ زمائشوں میں ڈالا اور یہ کوشش بھی کی کہ اللہ کی عبادت چھوڑ کر ہم پھر بنوں کی عبادت اختیار کریں اور جن گناہوں اور جن جرائم کو پہلے جائز سمجھتے تھے پھر جائز اور حلال شجھنے لگیں۔ جب انھوں نے ہمارے ساتھ زور زبردسی کی، ہم پرظلم کیا، ہمار اجینا دوبھر کردیا اور ہمارے دین کے راستہ میں دیوار بن کر کھڑے ہو گئے تو ہم آپ کے ملک میں پناہ لینے کے لیے آئے اور اس کے لیے آپ ہی کا انتخاب کیا ۔ آپ کے جوار اور پناہ کی خواہش کی اے

آ دا<u>ب</u> واخلاق بادشاہ ہم یہاں بدامید لے کرآئے ہیں کہ ہم پرکوئی ظلم نہ کیا جاسکے۔ نجاشی نے یہ بوری تقریر سکون و وقار سے سنی اور کہا کہ تمہارے نبی اللہ کے پاس سے جو کچھ لائے ہیں اس کی کوئی چیز تمہارے پاس ہے؟ سیدنا جعفر ڈلاٹیؤ نے کہا کہ ہے نجاشی نے کہا مجھے وہ پڑھ کر سناؤ۔ سیدنا جعفر وٹاٹیوئے نے سورہ مریم کی ابتدائی آیات تلاوت کیس تو نجاشی روپڑا اور اس کے آنسوؤں سے اس کی داڑھی تر ہوگئی اس کے دربار کے پادریوں پر بھی گریہ طاری ہو گیا ۔ یہاں تک کہ ان کے (نہبی) صحفے آنسوؤں سے بھگ گئے۔ اس وقت نجاشی نے کہا کہ بلاشبہ بیداور جو کچھ جناب عیسیٰ علیاً لائے تھے۔ ایک ہی نور کی کرنیں ہیں پھر وہ قریش کے وفد کی طرف متوجہ ہوا اور کہا تم یہاں سے چلے جاؤ واللہ میں انھیں تمہارے حوالے کرنے اس موقع پر سیدنا عمرو بن العاص (جواس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے) نے اپنے ترکش کا آخری تیر چلایا جو زہر میں بھگویا ہوا تیر تھا۔ انھوں نے کہا:''بادشاہ سلامت''یہ لوگ جناب سے کے بارے میں الیی با تیں کہتے ہیں جن کا زبان سے نکالنا بھی مشکل ہے'' اس پر نجاشی نے پوچھا کہتم لوگ جناب مسیح کے بارے میں کیا کہتے ہو، سیدنا جعفر نے جواب دیا:ہم ان کے بارے میں وہی کہتے ہیں جو ہمارے نبی منافظ نے ہمیں تعلیم دی ہے وہ اللہ کے بندے ہیں اس کے رسول ہیں اوراس کی روح اور کلمہ ہیں جو اس نے کنواری پاک مریم پر القاء کیا بیس کر نجاش نے اپنا ہاتھ زمین پر مارا اور ایک تنکا اٹھا کر کہا کہ واللہ جو پچھتم نے بیان کیا ہے جناب عیسی اس سے اس شکے کے برابر بھی زیادہ نہیں ہیں۔ اس نے مسلمانوں کو بہت اعزاز واکرام سے رخصت کیا ۔ ان کو امان دی۔ قریش کا وفیہ ذلیل وخوار ہو کر نکلااور مسلمانوں نے اچھے گھر اور اچھے پڑوس میں عزت کی جگہ پائی۔ [سيرت ابن هشام، ج: ١ ، ترجمه ابو الحسن على ندوى ..... نبي رحمت عُلَّيْمً] قارئین کرام! آپ نے غور فر مایا کہ'' حق گو'' انسان کو اس کی سچائی اور راستبازی بالآخر کامیابی سے ہمکنار کرتی ہے اور وہ بھی خائف اور پریشان نہیں ہوتا۔ آئين جوال مردال حق گوئي و بے باکی اللہ کے شیروں کو آئی نہیں روباہی تختهٔ دار قبول کر لینا گر علم حق کو سرنگوں نہ ہونے دینا ایک حق پرست مسلمان کی شان ہے ہمارے اسلاف نے حق گوئی کی ایک ایسی ہی تاریخ رقم کی ہے۔ سیدنا خبیب ڈٹاٹٹؤ کا ایمان افروز

ری اخلاقیات ہوں ہے۔ واقعہ پڑھئے۔ موسم گرما کا شعلے برساتا ہوا آ فتاب مکہ کی پہاڑیوں کے پیچھے ڈوب رہا تھا مشرقی افق پر سیاہی نمودار ہو رہی تھی ۔ اونٹوں اور بھیٹر بکریوں کے گلے صحراسے لوٹ رہے تھے دن بھر کی تھی ما ندی دنیا رات کی پرسکون آغوش میں پناہ لینے لگی تھی اچانک منادی کی آواز بلند ہوئی ، وہ ڈونڈی ''کل صبح یزب کے صابی خبیب کو تعیم کے میدان میں سولی دی جائے گی۔'' منادی کی بگار مکہ کے گلی کو چوں میں پھیل گئی ہر گھر اور مجلس میں خبیب کا ذکر تھا۔خبیب ، عدی کے بیٹے مدینہ منورہ کے قبیلہ اوس کے فرزند، رسول الله عَلَیْمُ کے سرفروش صحابی ، ایمان واخلاص اور صبر وعز سمیت کے پیکر۔ انھیں بنولحیان کی درخواست پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی دعوت پھیلانے کے لیے بعض دوسرے اصحاب کے ساتھ بھیجا تھا۔لیکن انھوں نے رجیع کے مقام پر اسے دھوکے سے گرفتار کر لیا اور مکہ میں حارث بن عامر بن نوفل کے بیٹوں کے ہاتھ بچ دیا تھا۔ حارث بدر کی جنگ میں خبیب کے ہاتھوں مارا گیا تھا اوراب ان کے بیٹے انھیں سولی دے کر دلوں کی بھڑ کتی ہوئی انتقام کی آگ بجھانا جا ہتے صبح کا اجالا کھلتے ہی اہل مکہ تعلیم کے میدان میں جوق در جوق جمع ہونے لگے ۔ مرد ،عورتیں بيح ، بوڑھے اور جوان کوئی بھی بیچھے نہ رہنا جا ہتا تھا۔ میدان میں نوجوانوں کی ٹولیاں گاتی بجاتی ، رقص مسرت کرتی پھر رہی تھیں اور جب پا کباز قیدی مقتل میں لایا گیا تو مجمع پر سناٹاسا چھا گیا۔خبیب کی شان ہی نرالی تھی ، پیروں میں بیڑیاں ، ہاتھ بندھے ہوئے، چہرے پر مسکراہٹ اور آ تکھوں میں ا یک عجیب دل میں کھب جانے والی نورانی چیک ، وہ سر اٹھائے بڑی با وقار حاِل کے ساتھ مقتل میں سولی کا پھندا ایک درخت سے لٹکایا گیا تھا۔ خبیب کی نگاہوں نے اسے پھندے کو چوما اور پھروہ جھم پر مرکوز ہو گئیں۔ سولی دینے والے آ گے بڑھے تو ان کا چہرہ اور چیک اٹھا۔ پھر بولے ذرا تھہرو! مجھے دو رکعت نماز پڑھنے دو میں مرنے سے پہلے اپنے پروردگار کے حضور آخری بار سجدہ ریز ہونا جا ہتا اجازت مل كئ ، ہاتھ كھول ديے گئے ، خبيب نے قبلہ رو ہوكر دو ركعتيں بڑيں، سلام پھيركر كہا: جى تو جاہتا تھا کہ دیر تک پڑھتا رہوں مگر خیال آیا کہیںتم بیرنہ مجھو کہ میں موت سے ڈر گیا ہوں۔'' پھر اٹھ کھڑے ہوئے قاتلوں نے ان کی مشکیں کس دیں سامنے سولی گڑی تھی خبیب مردانہ وار اس کی طرف بڑھے کسی نے پوچھا:

آ داب واخلاق 🦼 🎇 کیاتم پسند کرتے ہو کہ تھاری جگہ محمد (مُناتِیمًا) پھانی چڑھ جائے اورتم نے جاؤ؟ تو انھوں نے فرمایا: الله کی قتم! مجھے تو یہ بھی پیند نہیں کہ میں آ رام سے رہوں اور رسول الله عَلَيْنِا کے پاؤں میں کا نٹا بھی چجھ جائے۔ اور ساتھ ہی فرمایا: اللہ ان سب ظالموں کوشار کر لے اور ان کو اس کا مزہ چکھا۔ بالآخر کیمانسی کا پھندا خبیب ڈٹاٹنۂ کی گردن میں ڈال دیا گیا اور وہ تختہ دار بر جھو لنے لگے ۔ قاتلوں کا جی اس پر بھی نہ بھرا۔ نیزے مار مار کر ان کے جسم کا مثلہ کیا گیا ۔مقتل میں سناٹا اور گہرا ہو گیا۔ سیدنا ضبیب ٹاٹٹی کسی اضطراب کے بغیراپنے اللہ سے جا ملے۔ان کا چہرہ قبلہ رخ تھا۔ کافروں نے بار بار پھیرنے کی کوشش کی مگر وہ جو سب سے کٹ کر ایک اللہ کا ہو رہا تھا، اس کا رخ دوسری طرف کون پھیر سكتا تھا؟ شہادت كے وقت بيداشعار يراھ رہے تھے: فَلَسْتُ أَبَالِي حِينَ أَقْتَلُ مُسلِمًا عَلَىٰ أَيِّ جَنُب كَانَ لِلَّهِ مَصُرَعِيُ وَ ذَالِكَ فِيُ ذَاتِ الْإِلَٰهِ وَ إِنُ يَّشَأَ يُبَارِك عَلَىٰ اَوُصَال شِلُو مُّمَزَّع '' اگر میں اسلام پر مارا جاؤں تو مجھے کوئی غم نہیں کہ میں کس پہلو سے بچھاڑا جاتا ہوں یہ جو کچھ ہور ہا ہے اللہ کی محبت میں ہے اگر وہ جا ہے تو میرے جسم کے ہر کلڑے میں برکت نازل سیدنا خبیب رفاشیًا کی موت ایک باوقار موت تھی۔شہید کی موت ،شہید مرتے نہیں زندہ رہتے ہیں وہ اسلام کے پہلے شہید تھ ، جھول نے ( اعلانِ حق کے ساتھ ) سولی پر جان دی۔ سولی پر چڑھنے سے پہلے دو رکعت پڑھنے کی سنت زندہ جاوید بن گئی۔ رسول الله عَلَيْئِظِ کو اطلاع ملی تو آپ مَاثَلَیْظِ نے اسے پیند فرمایا ـ [اسلامی زندگی کی کهکشاں آباد شاہ پوری] دعاء والتجاء: « رَبَّنَا اغُفِرُلَنَا وَلِإِخُوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيْمَانِ وَلَا تَجْعَلُ فِي قُلُوبِنَا غِلَّا لِّلَّذِيْنَ امَنُوا رَبَّنَا ٓ إِنَّكَ رَءُ وُفُ رَّحِيهُ ﴿ ﴾ [الحشر:١٠] " اے ہمارے ربّ ہمیں بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے ہیں اور ہمارے دلوں میں ایمان لانے والوں کی طرف سے کینہ نہ ہونے دیجیے اے ہمارے رب! آپ بڑے شفیق رحیم ہیں۔"

۵۸۴

# حق گوئی (۵)

آ داب واخلاق

گزشتہ چار پانچ دروسِ حدیث میں حق گوئی کا سلسلہ کلام جاری ہے روزِ محشر جب نفسی نفسی کا سال ہوگا اور کوئی کسی کے کام نہ آئے گا یہاں تک کہ قریب ترین رشتے بھی ٹوٹ جائیں گے ..... باپ اور بیٹے

کا، ماں اور بیٹی کا ، خاونداو ربیوی کا ، بھائی اور بھائی کا رشتہ بھی بے اثر اور بے سود ہو جائے گا۔اس روز صرف حق گوانسان کی حق گوئی ، نفع بخش اور سود مند ثابت ہو گی۔

﴿ قَالَ اللَّهُ هَٰذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّدِقِينَ صِدْقُهُم ۚ لَهُمْ جَنَّتٌ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا

الْأَنْهَارُخْلِدِيْنَ فِيهَآ اَبَدًا "رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ " ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ١٠٠

''الله فرمائے گا ، بیروہ دن ہے جس میں پیموں کو ان کی سیائی نفع دے گی ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں رواں دواں ہیں یہاں وہ ہمیشہ رہیں گے اللہ ان سے راضی

ہوا اور وہ اللہ سے ، یہی بڑی کامیابی ہے۔'' جب کہ پہلے بھی عرض کیا جا چکا ہے کہ تاریخ اسلام کے صفحات حق گوانسانوں کی حق گوئی سے روثن

اور تا بندہ ہیں اور بیسلسلہ تا قیامت جاری و ساری رہے گا ۔ بید در خشندہ باب اس وفت تک مکمل نہیں ہوتا

جب تک اس باب کے روشن ستارے سیدنا امام احمد بن حنبل رشلشہ کا تذکرہ نہ کیا جائے۔ دراصل ہر دوراور ہر زمانے میں صدائے حق کو دبانے کے لیے فتنے رونما ہوتے رہے ہیں (جیسا کہ

آج کل قادیانی او ر پرویزی فتنہ ہے ) ایسے ہی امام موصوف کے دورِ حیات (۱۲۴ ججری تا ۲۴۱ ججری)

''معتزلہ'' فرقہ وجود میں آیا جس نے خُلُقِ قرآن کا فتنہ اٹھایا لیعنی قرآن مخلوق ہے جب کہ صحیح مسلک اور عقیدہ یہ ہے کہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور وہ مخلوق نہیں ہے۔ اس وقت اسلامی سلطنت کا فرماں روا

ہارون الرشید تھا جب تک اس کی حکومت رہی یہ فتنہ دبا رہا ۔ جونہی اس کی وفات ہوئی اور اسکا بیٹا مامون الرشید تخت پر بیٹا تو اس فتنہ نے سر اٹھایا۔معتزلی پوری طرح مامون الرشید کے دربار اور امورِ سلطنت پر

چھا گئے اور انھوں نے اپنے عقائد بزور قوت منوانے شروع کئے اکثر علاء نے وقت کے ہاتھوں مجبور ہو کر گوشہ عافیت اختیار کرلیا مگر اس دور کے سربراہ علمائے حق امام احمد بن حنبل نے استقامت وعظمت کا ایسا کارنامہ رقم کیا ہے جس کی چک دمک ہمیشہ قائم و دائم رہے گی ۔ ایسے ہی اصحاب عزیمت کے بارے میں مولانا ابوالكلام آزاد رقمطراز ہيں۔ '' تو یہی وہ لوگ ہیں جو اگر چاہیں تو گوشہ رخصت و بے چارگی میں امن و عافیت کے پھول چن سکتے ہیں ،کیکن وہ پھولوں کو چھوڑ کر د مکتے ہوئے انگارے پکڑ لیتے ہیںاور اسی لیے ان کا اجرو ثواب بھی "مِثُلُ اَجُرِ خَمُسِيُنَ رَجُلًا يَّعُمَلُونَ مِثلَ عَمَلِكُمُ "تم جیسے پیاس عمل کرنے والوں کا حکم رکھتا

حافظ ابن الجوزى رالله كلصة بي كه جب معتصم بالله نے جلادوں كوضرب تازيانه كے ليے حكم ديا تو وہ

علمائے اہل سنت بھی دربار میں موجود تھے جو شدت محن ومصائب کی تاب نہ لا سکے اور اقرار کر کے حچوٹ گئے( لینی عقیدہ خلق قرآن کونشلیم کر لیا) ان میں سے بعض نے امام احمد بن حنبل رشکلیہ سے کہا: " مَنُ صَنَعَ مِن ُ اَصُحَابِكَ فِي هَذَا الْأَمُرِ مَا تَصُنَعُ ؟ " يَعَىٰ تَبَهار بِ سَاتَمِيول مِين سِي سَ سَي في اليي ضد

" لیتی مجھے اللہ تعالیٰ کی کتاب یا اس کے رسول مُلَاثِیْم کی سنت سے حوالہ دو کہ میں اس کے مطابق اقرارکروں۔''

جب مخالفین بیہ جواب س کر بے بس اور لا جواب ہو گئے تو امام عالی مقام کے ساتھ تختیوں پر اتر

عین حالت صوم میں صرف پانی کے چنر گھونٹ پی کر روزہ رکھ لیا تھا تو تازہ دم جلادوں نے بوری قوت سے کوڑے مارے یہاں تک کہ تمام پیٹھ زخموں سے چور ہو گئی اور تمام جسم خون سے رنگین ہو گیا۔

خود کہتے ہیں کہ جب ہوش آیا تو چندآ دمی پانی لائے اور کہا پی لومگر میں نے انکار کردیا کہ روزہ نہیں توڑ سکتا وہاں سے مجھ کو اسحاق بن ابراہیم کے مکان میں لے گئے ۔ظہر کی نماز کا وقت آ گیا ابن ساعہ نے امامت کی اور میں نے نماز پڑھی۔ نماز کے بعد ابن ساعہ نے کہا :'' تم نے نماز پڑھی حالانکہ خون تمہارے

کپڑوں میں بہہ رہا ہے؟ تعنی دمِ جاری و کثیر کے بعد طہارت کہاں رہی؟ میں نے جواب دیا: " قَدُ صَلَّى عُمَرُ وَجُرُحُهُ يَثْعَبُ دَمَّا " بال مين في وبى كيا جوسيدنا عمر طالنيَّ في تقا ، صبح كى نماز برُّ ها رہے تھے اور قاتل نے زخی کیا مگراسی حالت میں انھوں نے نماز پوری کی۔''

ابن ساعہ کے جواب میں جناب امام اِٹراللئے نے سیدنا عمر اُٹاٹیڈ کی جونظیر پیش کی بیدان کی تشفی کے لیے

کی جیسی تم کر رہے ہو؟ امام احمد نے کہا: بیتو کوئی دلیل نہ ہوئی:

" اَعُطُونِي شَيئًا مِّنُ كِتَابِ اللَّهِ اَو سُنَّةِ رَسُولِهٖ حَتَّى اَقُولَ بِهٖ "

آ داب واخلاق كافى تقى اس يرمولانا ابوالكلام آزاد لكھتے ہيں: '' کہ جوخون اس وقت امام احمد بن حنبل کے زخموں سے بہہ رہاتھا اگر وہ خون نایاک تھا اور اس کے ساتھ نماز نہیں ہوسکتی تو پھر دنیا میں اور کونسی چیز الیل ہے جو انسان کو یاک کرسکتی ہے اور وہ کونسا یانی ہے جو طاہر ومطہر ہوسکتا ہے، اگر یہ نایاک ہے تودنیا کی تمام یا کیاں اس نایا کی بر قربان اور دنیا کی ساری طہارتیں اس برنچھاور، یہ کیا بات ہے کہ یاک سے یاک اور مقدس سے مقدس انسان کی میت کے لیے بھی عسل ضروری کھہرا کہ: " اِنْ سِلُوهُ بماءٍ وَ سِدُرِ وَّ كَفِّنُوهُ فِي تُوبَيُن " مَرشهيدانِ فق ك ليه بيه بات مولَى كدان كى ياكى شرمنده آبِ عَسَلَ نَهِينَ " لَمُ يُصَلِّ عَلَيْهِمُ وَ لَمُ يُغُسِلُهِمُ " بلكه ان ك خون مين ركَّ موت كِيرُ ول كوبهي ان سے الگ نه يجيهـ" يُدُفَنُوا فِي ثِيَابِهِمُ وَدِمَائِهِمُ "اوراسي لبس كُلُول و خلعت رنگین میں وہاں جانے دیجیے جہاں ان کا انتظار کیا جارہا ہے اور جہاں خونِ عشق کے سرخ دھبوں سے بڑھ کرشایداور کوئی نقش و نگارعملی مقبول ومحبوب نہیں۔ ﴿ عِنْكَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ۞ فَرِحِينَ بِمَاۤ اتَّهُمُ اللَّهُ ۞ ﴿ آل عمران ١٦٩٠ ـ ١٧٠] خون شهیدان از آب اولی ترست این گنه از صد ثواب اولی ترست [ تذکره] مولا نا ابوالکلام آ زاد امام عالی مقام کی سر فروشی اور جانبازی، ان کی بلند حوصلگی اور عالی ہمتی کو اس طرح بیان فرماتے ہیں۔ "الله! يہال طہارت جسم ولباس كاكيا سوال ہے؟ امام احمد بن حنبل نے ايني تمام عمر ميں اگر کوئی یاک سے یاک اور سچی سے سچی نماز پڑھی تھی تو یقیناً وہ وہی ظہر کی نماز تھی۔ ان کی تمام عمر کی وہ نمازیں ایک طرف جو د جلہ کے پانی سے پاک کی گئی تھیں اور وہ چند گھڑیوں کی عبادت ایک طرف جس کوراہ ثبات حق میں بہنے والے خون نے مقدس ومطهر کردیا تھا۔ سجان الله! جس كى محبت ميں چار چار بوجھل بيڑياں پاؤں ميں پہن لي تھيں ، جس كى خاطر سارا جسم زخموں سے چور اور خون سے زنگین ہو رہا تھا، اسی کے آ گے جبین نیاز جھکی ہوئی اسی کے ذکر

۵۸۷

میں قلب ولسان لذت یاب نتیج وتحمید! اس کے جلوہ جمال میں چشم شوق وقفِ نظارہ و دید!

اخلاقیات کی From guranurdu.com

۔ اور اسی کی باد میں روح مضطرمحو و سرشارعشق وخود فراموثی ۔

یوں عبادت ہو تو زاہد! ہیں عبادت کے مزے

پھر مولانا موصوف حق فراموش اور گوشئه عافیت کو پیند کرنے والے علماء کا تذکرہ یوں فرماتے ہیں:

'' اور یہ جو امام موصوف نے افطار سے انکار کردیا اور نماز کا وقت آیا تو بہ اوّل وقت و بہ

جماعت ادا کرنے سے باز نہ آئے حالانکہ جسم زخموں سے چور اور پیٹھ کا خون پاؤں تک بہہ

ر ہا تھا ، تو اب بتلاؤ کہ وہ تمہارا رخصت والا معاملہ کیا ہوا؟ کیا ایسی حالت میں رخصت نہ تھی

کہ روزہ کھول دیتے ؟ اور نماز کے لیے اس قدر توقف کر جاتے کہ زخموں پر مرہم تو لگا دیا

جاتا؟ اور اگرتم اس عالم میں ہو کہ امن و فراغت اور طاقت و فرصت کی حالت میں بھی ۔ میں نہیں میں سے میں اس میں اس کے ایک اس میں میں میں میں جب

مصائب وخطرات سے بیخے کے لیے دعوتِ الی الحق کوترک و ملتوی اور عزم و ثباتِ حق سے انحاف کیا جا سکتا ہے اور تمہارے نز دیک مصلحت و رخصت اسی میں ہے کہ بطلان و ضلالت

اخراف کیا جا سکتا ہے اور تمہارے مزدیک مسلحت و رخصت آئی میں ہے کہ بطلان و ضلالت کے آگے سر جھکا دیا جائے تو خدارا بتلاؤ کہ یہ عالم کونسا تھا؟ کبھی اس عالم کی بھی کوئی خبرتم

تک چینجی ہے؟ باراں خبر دہند کہ اس جلوہ گاہ کیست؟ ہند <sub>کر د</sub>ہند کہ اس جلوہ گاہ کیست؟

خاکسار گنہگار بصد احترام علائے یا کتان سے پوچھنے کی جسارت کرتا ہے کہ حصولِ وطن کے لیے ہم

حا نسار تنہکار بھند انہرام علمانے یا نشان سے پوچھے فی جسارت نرتا ہے کہ تعلولِ و ن نے سے ہم نہ انی المہ قراراں رہیں نہ نہ ہے میں میں جب کی ہو ان ابھی سے نزام طلب وال سے سے اس

نے کتنی جانی ومالی قربانیاں دیں۔ نصف صدی بیت چکی ہے اور ابھی تک نظامِ باطل ہمارے سروں پر مسلط ہے مگر ہم ہیں کہ گوشہ عافیت میں تماشائی بنے بیٹھے ہیں۔ نظام حق کو بریا کرنے کے لیے ہم نے

سنتھ ہے وہ ہے این میرونہ میں میں مان جب سے آج تک منافق لوگ ہم پر حکمرانی کر رہے ہیں۔ مجھی اتفاق واتحاد کی راہ اختیار نہیں کی جس کی وجہ سے آج تک منافق لوگ ہم پر حکمرانی کر رہے ہیں۔ کی ارد ان نے سام کا دارہ میں ان ان ایرانی جرارہ میں انہیں کی تائی کراڑتے میرونر کا کر سائر کر ان کے ایک کے ان

کیا اسلاف کے کارنامے ہمارے اندرایمانی حرارت پیدائیس کرتے؟ (فَاعْتَبِرُوْا یَا وَلِی الْاَبْصَارِ) دعاء و التجاء:

# ﴿ رَبَّنَا ٱتِّمِمُ لَنَا نُوُرَنَا وَاغُفِرُلَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيُرٌ ۚ ﴾[التحريم:٨]

" اے ہمارے رب! ہمارا نورِ ایمان ہمارے لیے مکمل کر دیجیے ( جنت میں داخل ہونے تک ہمارے اس نور کو باقی رکھیے اور اس کا اتمام فرمائے) ( اور یہ روشنی ہمیں جنت میں لے

بارے اور ہمیں بخش دیجے یقیناً آپ ہر بات پر قادر ہیں۔''

# rappen desce

#### اسلام..... اور قوت و شوکت

عَنُ أَبَى هُرَيُرَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنُهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: « اَلُمُؤُمِنُ الُقَوِيُّ خَيْرٌ وَّاحَبُّ اِلَى اللهِ مِنَ الْمُؤُمِنِ الْضَّعَيُفِ ، وَفِي كُلِّ

خُيرٌ ﴾ [مسلم. من كنوز السنه ، محمد على الصابوني]

''ابوہریرہ وٹاٹٹؤسے روایت ہے کہ رسول اللہ سَکاٹیؤ نے فرمایا ''قوی مؤمن اللہ تعالیٰ کوضعیف مرموں میں میں میں در سال کر نہ میں خوب ''

مؤمن سے زیادہ پسند ہے (بہرحال) دونوں میں خیر ہے۔'' از مدالہ میں سات میں قریم رسمہ

لغت: المؤمن القوى ، قوى مؤمن سے مراد صرف ایبا مؤمن نہیں جو صرف جسمانی لحاظ سے مضبوط اور توانا ہو بلکہ اس سے ہر طرح کی قوت مراد ہے ..... جسمانی قوت، روحانی قوت، ایمانی قوت اور علمی قوت تو جومؤمن جسم و جان اور روح و ایمان میں مضبوط ہو وہ اپنے سے کمزور تر مؤمن سے بہتر

اروں وق و ہو و میں موجود و میں اور رور و میں میں میں اور اور ہوں ہے میں اللہ تعالی نے رور و میں ہے ، ر اللہ تعالی نے دینِ حق کو غالب کرنے کا جو کام امت ِ مسلمہ کے ذمہ لگا رکھا ہے اس کے لیے عزم و

ہمت اور جراُت و قوت کی ضرورت ہے،مسلمان اس فریضہ سے اسی وقت عہدہ برآ سکتے ہیں جب وہ اپنے اندر اخلاقی وروحانی قوت کے علاوہ جسمانی اور فوجی قوت بھی رکھتے ہوں،سورۃ بقرہ میں آتا ہے۔

بنی اسرائیل کے مطالبہ پر اللہ تعالیٰ نے طالوت کو ان کا بادشاہ مقرر کیاجو ایک تمیں سالہ جوان ، مرحد من قریب شخص مترا میں برکئی انگریس نے سائٹ اض جڑ دیا کر' اللہ جب کے اس نہ ال دراجہ

خوبصورت اور قد آور تخص تھا، اس پر کئی لوگوں نے بیداعتراض جڑ دیا کہ''طالوت کے پاس نہ مال و دولت ہے اور نہ ہی شاہانہ ٹھاٹھ باٹھ، بھلا بیہ ہمارا بادشاہ کیسے بن سکتا ہے؟ اس سے تو ہم ہی اچھے اور بادشاہت کے زیادہ حق دار ہیں اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے بید دیا:

اسلام اور نظام حکومت From quranurdu.com علم کے تحت، عقل و بصیرت، قوت ِ فیصلہ ، روحانی فضیلت و برتری، صدافت و عدالت الیی تمام صفات آ جاتی میں اور جسم کے تحت جسمانی و فوجی طاقت ، دلیری اور شجاعت ہمت و برد باری اور قائدانه خوبیاں ابھرتی ہیں اور اسلام ایک اچھے مسلمان کوان تمام صفات سے آ راستہ کرنا چاہتا ہے وہ مسلمان سے ہر ذلت اور کمزوری کو دور کرتا ہے، ذرا اس واقعہ پرغور کیجیے۔ س سات ہجری میں رسول الله مُالِّيْنِاً صحابہ کرام فِئالَّةُ کے ساتھ جب عمرة القصاء کے لیے تشریف لائے تو مشرکین مکہ نے بیے کہنا شروع کیا کہ مہاجرین کو مدینہ منورہ کی آب و ہوا راس نہیں آئی۔اس لیے وہ کمزور ہوگئے ہیں آپ ماٹیا کو جب یہ خبر ہوئی تو آپ ماٹیا نے طواف کے دوران صحابہ کو رمل اور اضطباع کا تھم دیا، اضطباع کے معنیٰ یہ ہیں کہ احرام کی اوپر والی جا در دائیں کندھے کے بنچے سے نکال کر بائیں کے اوپر ڈال کی جائے ، اس طرح کہ دایاں کندھا بغیر جاور کے نظر آنے گئے، مطاف یعنی طواف کی جگہ میں داخل ہوتے ہی ہیں یہ بیت بنا لی جائے۔ بیت اللہ کے گرد طواف کے دوران رمل اور اضطباع کا تھم ہے، رمل کے معنیٰ دوڑنے کے ہیں، مرد حضرات کو طواف کرتے وقت پہلے تین چکر ذرا دوڑ کر لگانے عامیں اس طرح کہ قدم نزدیک نزدیک رکھ جائیں اور ذرا اُچھل کر آگے بڑھا جائے اور ساتھ ہی کندھے ہلائے جائیں جیسا کہ پہلوانوں کی حال ہوتی ہے۔طواف کے دوران مسلمانوں کی یہ کیفیت جب مشر کین مکہ نے دیکھی تو ان پر اچھا اثر پڑا اور وہ مسلمانوں کی اس قوت وشوکت سے مرعوب ہو کر کہنے لگے ''مسلمان تو قوی اور مضبوط ہیں اور ہرنوں کی حیال جلتے ہیں، شاعر مشرق نے کیا خوب کہا ہے۔ ترا یک نکته سربسته گویم اگر درس حیات از من بگیری بمیری گر بہ تن جانے نداری وگرجانے بہ تن داری نہ میری اگر تو زندگی کا سبق مجھ سے حاصل کرے تو میں تجھ سے ایک راز کی بات کہتا ہوں، اگر تو جسم میں جان وقوت نہیں رکھتا تو تو مرجاتا ہے، اگر تیرے جسم میں جان وقوت ہے تو تو نہیں مرتا (اور وحمن کا ڈٹ کر مقابلہ کرسکتا ہے) انسان جسم اور روح کا مرکب ہے ، جسمانی قوت کے ساتھ ساتھ روحانی قوت بھی لازمی ہے، حوصلہ اور ہمت نہ ہو، تو جسمانی قوت بیکار ہو جاتی ہے، انسان کا دل مردہ ہو جائے، ایمان میں پیش اور

سیاسیات باقی نه رہے، شوق شہادت ختم ہو جائے، مقصد کی خاطر مرمنے کا جذبہ سرد پڑ جائے تو مادی اور جسمانی قو تیں بھی بیکار ثابت ہوتی ہیں، اس لیے اسلام ایمانی قوت کے ساتھ ساتھ جوش اور جذبہ کو بلند کرتا ہے، ارشاد ہوتا ہے:

﴿ وَلَا تَهِنُواْ وَلَا تَحْزَنُواْ وَاَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ اِنْ كُنْتُمُ مُّؤْمِنِیْنَ ﴾

[ال عمران-١٣٩]

''دل شکتہ نہ ہو،عم نہ کرو،تم ہی غالب رہو گے اگرتم مؤمن ہو۔'' آیہ مبارکہ پر بار بارغور کر لیجئے کہ ہر فتح ونصرت اور ہر کامیابی اور کامرانی کے لیے دل کی مضبوطی

ا دیہ عبار نہ پر بار ور رہے نہ ہر ک و سرت اور ہر 6 عیاب اور ہ کراں سے ۔ اور مقصد کی مگن کے ساتھ ساتھ اللہ پر ایمان لازمی امر ہے۔ ایس میں تاری ملہ صدیقہ سے سرد کرد یاں سرایشن کی اس طرح شاہد

اسی سورة مبارکه میں صبر و ہمت سے کام لینے والوں کا تذکرہ اس طرح آیا ہے۔

﴿ وَكَأَيِّنُ مِّنَ نَّبِيِّ قَٰتَلَ مَعَهُ رِبَيْوُنَ كَثِيْرٌ ۚ فَمَا وَهَنُوا لِمَاۤ أَصَابَهُمُ فِي سَبِيلِ اللهِ وَمَا ضَعُفُواْ وَمَا اللهَ كَانُوا ۚ وَاللهُ يُحِبُّ الْصِّبريْنَ ۞ ﴾ [ال عمران:١٤٦]

''اور کتنے ہی نبی گزر چکے ہیں جن کے ساتھ مل کر بہت سے اللہ والوں نے جہاد کیا، ان کو

الله کی راہ میں جوجو مصائب و مشکلات پیش آئیں ان سے وہ دل شکستہ نہ ہوئے اور نہ کمزوری دکھائی اور نہ ہی (کفر کے آگے) سرنگوں ہوئے۔''

کمزوری دکھائی اور نہ ہی ( کفر کے آ گے ) سرنگوں ہوئے۔'' حقیقت میہ ہے کہ حزن و ملال ، کا ہلی اور سستی کبل اور بزد لی ایسے روحانی امراض ہیں جو افراد

سیفیت کیے بھے کہ سرن و ملان ، 6ہی اور سن بن اور بردی آیسے روحای اسرا ک بیل بواسراد ور قوموں کے اعضاءشل اور کمزور کر دیتے ہیں اور رسول اللہ سُکاٹیٹی نے ان سے اللہ تعالیٰ کی پناہ

« اَللَّهُمَّ اِنِّي اَعُوُذُبِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحُزَنِ وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْبُخُلِ وَالْجُبُنِ، وَضَلَع الدَّيُنِ وَعَلَبَةِ الرِّجَالِ » [حصن المسلم]

''اے اللہ میں حزن و ملال، عجز و در ماندگی، بخل اور بزدلی ، قرض کے بوجھ اور لوگوں کے غلبہ

ہے آپ کی پناہ مانگتا ہوں۔''

جب کسی قوم کے افراد پر مردہ دلی کی کیفیت طاری ہوجاتی ہے تو وہ زوال کا شکار ہو کر ذلت کی پہتیوں میں جاگرتی ہے، کارگاہ حیات میں وہی لوگ سرخرو ہوتے ہیں جو اپنے دلوں میں جذبات کا ایک

سمندر موجزن رکھتے ہیں اور بحر حیات کی موجوں سے تھیلنا جانتے ہیں جو زندگی کی تلخیوں اور سختیوں سے گھبرانا نہیں جانتے ہیں، اس کے برعکس وہ لوگ جوتن آسان اور سہل پیند ہوں وہ نرم و گرم حالات کا مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں پاتے ہیں، وہ ساحل سمندر سے سمندر کا نظارہ کرنے میں لطف محسوس کرتے

جڑے سیاسیات ہے۔ From quranurdu.com ہیں، سمندر میں اتر کر موجوں کا مقابلہ کرنا ان کے بس کا روگ نہیں رہتا، جنہیں بھی کسی طوفان اور کنارے کی خرابی سے واسطہ نہ پڑا ہو وہ سمندر کی لہروں کا کیا مقابلہ کریں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں دور سے ہی مگر مجھ نظر آنے لگے تو ان کے چہرے خوف سے زرد پڑنے لگتے ہیں، وحمن ان کے وطن کی سرحدوں سے دور ہی ہو تو ان کے کسینے چھوٹنے لگتے ہیں، یہ بھلا ان کا مقابلہ کیونگر کر سکتے ہیں؟ دل مردہ دل نہیں ہے اسے زندہ کر دوبارہ کہ یہی ہے امتوں کے مرضِ کہن کا حارہ ترا بح یر سکول ہے یہ سکول ہے یا فسول ہے نہ نہنگ ہے نہ طوفاں نہ خرانی کنارہ مسلمان وشمن کے مقابلے میں بے دست و یا ہو کر بلیٹھا نہیں رہتا ہے ہاں نہ تو وہ کسی پر ظلم و زیادتی ہی کرتا ہے اور نہ دوسروں پر پہل کرتا ہے گر جب اسے پتہ چلتا ہے کہ رشمن اسے زک پہنچانے کے لیے آ ر ہا ہے تو وہ بھر پور مادی وسائل سے مقابلے کے لیے آ گے بردھتا ہے، حکم ہوتا ہے۔ ﴿ وَأُعِدُّوا لَهُمْ مَّا اسْتَطَعْتُمْ مِّنَ قُوَّةٍ وَّمِنَ رَّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُّوّ اللهِ وَعَدُوَّ كُمْ وَاخْرِيْنَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُوْنَهُمْ " اَللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ﴾ [الانفال: ٢٠] ''اور جہاں تک ممکن ہو کفار کے مقابلے کے لیے توت اور جنگی گھوڑے تیار رکھو جن سےتم اللہ کے اور اینے وشمنوں کواور (کئی) دوسرے وشمنوں کوخائف کرسکوجنہیں تم نہیں جانتے، اللہ انہیں جانتا ہے۔" ظاہر ہے کہ ماضی میں اگر لڑائی کے لیے جنگی گھوڑے تھے تو دورِ حاضر میں ٹینک اور میزائل ہوں گے اور اس قتم کے جو بھی جدید آلاتِ حرب ، سب کے سب تیار رکھو۔ ان تمام مادی وسائل فراہم کرنے کے باوجود مسلمان ان پر نہیں بلکہ فتح اور کامیابی کے لیے ربّ قدر پر نظر رکھتا ہے، سامان نہیں ہوتو بھی بے تیج بھی میدان جہاد میں کود پڑتا ہے۔ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ مؤمن ہے تو بے تیج بھی اراتا ہے سابی تاریخ بتاتی ہے کہ افغانی مسلمان روس کے ساتھ برسر پیکار تھے، تو کتنے نہتے جانبازوں کو دشمن کا اسلحہ ہاتھ لگا جنہیں اپنے قبضہ میں لے کر دشمن کے خلاف استعال کیا، اصل بات وہی ہے جس کا قرآن ﴿ وَمَا النَّصُرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ﴾ [آل عمران:١٢٦]

From quranurdu.com کامیابی تو حقیقت میں اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے، اس لیے حکم ہوتا ہے میدان جہاد میں اگر نصف فوج لڑے تو بقیہ نصف نمازوں کے اوقات میں اپنی جبین نیاز رہے قدریکی چوکھٹ پر جھکا دے کہ اسی سے مشرق ومغرب میں اسلام کا برچم بلند ہوگا۔ بانگِ تکبیر و صلوة و حرب و ضرب اندر آل غوغا كشادٍ شرق و غرب آج امریکہ اینے ہمنواؤں کے ساتھ مسلمانوں کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا ہے، گزشتہ سال اس نے افغانستان میں ظلم و بربریت کا مظاہرہ کیا تھا تو اب عراق برظلم وستم ڈھاکر تاریخ میں کر بناک باب کا اضافہ کیا ہے ،اس کے آئندہ نہ معلوم کیا ارادے ہیں؟ قرآن ایسے وقت میں مسلمانوں کو بیدار کرتا ہے اور انہیں تنبیہ کرتا ہے کہ وہ اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرلیں اپنے جانی و مالی وسائل کو اکٹھا کر لیں۔ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دے رکھا ہے، عرب ریاستیں سونا اکلتی ہیں، ان کے یاس اتنا مال ہے کہ وہ دنیا کوخرید سکتے ہیں اس وقت عقل و فراست اور اس سے بڑھ کرعزم و ہمت کی ضرورت ہے۔مسلمانوں کا فرض ہے کہ وہ خوابِ غفلت سے بیدار ہو کراپنی قوت کومنظم کریں اور دشمن کے مقابلہ میں صف آ را ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کو یقیناً ایسے لوگ پیند ہیں جو اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کر کے سیسہ يلائی د بوار بن جائيں۔ ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمُ بُنْيَانٌ مَّرْصُوصٌ ''الله تعالیٰ کو یقییاً وہ لوگ پیند ہیں جو اس کی راہ میں اس طرح صف بستہ ہو کرلڑتے ہیں گویا که وه سیسه پلائی هوئی دیوار ہیں۔'' حق و باطل کا معرکہ دنیا میں کوئی نئی بات نہیں ہے جب سے دنیا بی ہے حق و باطل کا معرکہ جاری ہے، جو قومیں اس معرکے کا سامنا کرنے سے گریز کرتی ہیں وہ دنیا سے مٹ جاتی ہیں اور جوان میں جان کی بازی لگاتی ہیں وہ زندہ رہتی ہیں۔ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تاامروز جراغ مصطفوی سے شرار بوہهی اس کشاکش ہیم سے زندہ ہیں اقوام یمی ہے راز تب و تاب ِ ملت عربی

[بنی اسرائیل: ۸۱]

حق ہمیشہ اجرتا ہے اور باطل ہمیشہ متاہے، اہل حق باطل کے مقابلے میں اگر تعداد میں تھوڑ ہے بھی ہوں گے تو وہ کامیاب ہوں گے، بیراللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔

﴿ وَقُلُ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ \* إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًا ۞ ﴾

''اور اعلان کر دیجیے که''حق آگیا اور باطل مٹ گیا یقیناً باطل تو مٹنے ہی والا ہے۔''

حق كوبلندو بالاكرنے كے ليے ايمان شرط اولين ہے، ارشاد ہوتا ہے:

﴿ ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلَنَا وَالَّذِينَ امَّنُوا كَذَٰلِكَ ۚ حَقًّا عَلَيْنَا نُنْجِ الْمُؤْمِنِينَ ۞

''ہم اینے رسولوں کو اور ان لوگوں کو بیا لیا کرتے ہیں جو ایمان لائے ہوں، ہمارا یہی طریقہ

ہے، ہم پر بیرق ہے کہ مؤمنوں کو بچالیں۔''

مسلمان صحیح معنوں میں مسلمان بن جائیں اور اعلائے کلمة الله اور اقامت دین کو اپنا نصب العین

قرار دے کراپنی صلاحیتیں اس کے لیے صرف کر دیں تو آخر کارظلمت و جہالت کے بادل حجے ہا کیں گے، پھر عدل وانصاف کے پرچم لہرائیں گے، امن وسلامتی کی خوشبو تھیلے گی اورمسلمانوں کے اعمالِ صالحہ

ہے لوگ متاثر ہو کر اسلام کی طرف مائل ہونے لگیں گے ایک وفت آئے گا کہ اسلام قرونِ اولیٰ کی طرح پوری آب و تاب کے ساتھ جلوہ گر ہوگا، اور دنیا میں صدافت وعدالت کا بول بالا ہوگا اور بینور توحید سے

جَكُرگا الْحُصِرِ گا\_ آساں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ یوش

اور ظلمت رات کی سیماب یا ہو جائے گی

پھر دلوں کو یاد آ جائے گا بیغام سجود پھر جبیں خاکِ حرم سے آشنا ہو جائے گی شب گریزاں ہوگی آخر جلوۂ خورشید سے

بہ چن معمور ہوگا نغمہ توحیر سے

#### ﴿ رَبَّنَا اَفُرِغُ عَلَيْنا صَبُرًا وَّ تَبِّتُ اَقُدَامَنا وَانْصُرُنا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ۞ ﴾ [البقرة: ٢٥٠]

دعاء والتجاء:

ایات ۶۲۰۰۳ From quranurdu.com

" اے ہمارے رب! ہم پر صبر ڈال دیجیے اور ہمارے قدموں کو جمائے رکھیے اور ہماری کفار

پر مدد فرمایئے۔"

## ہجرت اور آزادی کے کیامعنی ہیں؟

عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنُهُ يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّم: « ٱلْمُسُلِمُ مَنُ سَلِمَ الْمُسُلِمُونَ مِنُ لِسَانِهِ وَيَدِهِ وَالْمُهَاجِرُ مَنُ هَجَرَ مَا

نَهَى اللَّهُ عَنُهُ ﴾ [جواهرالبخاري]

''سیدنا عبداللہ بن عمر رہائی سے مروی ہے کہ جناب رسول اکر م سالی نے ارشاد فرمایا: کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں اور مہاجر وہ ہے جو

اس کام کوترک کردے،جس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔''

۔ جب یوم آزادی کی تاریخ آتی ہے تو میرے دل کے زخم ہرے ہوجاتے ہیں، مجھے اپنے ان لاکھوں

بزر لوں، ماؤں، بہنوں،اور بھانیوں کی یاد ستانے ملی ہے جنہوں نے حصولِ وطن کے لئے اپی یمی جالوں کا نذرانہ پیش کیاتھا۔ان تنھی معصوم کلیوں کا منظر سامنے آجا تاہے جو ابھی پوری طرح کھل بھی نہ پائی

تھیں کہ کفار کے ظالم ہاتھوں نے انہیں انہائی بے دری سے مسل ڈالاتھا۔میرے کانوں میں ان باعصمت بیٹیوں اور غیور بیٹوں کی درد ناک چینیں گونجے لگتی ہیں کہ جنہیں سفاک ہاتھوں نے ان کی شفیق ماؤں اور مہربان بایوں کے سامنے تلواروں اور گولیوں سے شہید کر ڈالا تھا۔ پھر وہ روح فرسا واقعات یاد کرکے

نہرہان باپوں سے شاملے مواروں اور نویوں سے نہید سر دالا تھا۔ پسر وہ روں سرسا وافعات یاد سرسے میری آنکھوں سے آج بھی آنسو چھلکنے لگتے ہیں،جب بے حیالٹیروں نے زبردی میری ماؤں اور بہنوں کو چھین لیا اور ان کی عفیفہ و پارسا بیبیوں کی عز توں کو تارتار کردیا اور انتہائی بے کسی و بے کبی کی حالت میں

ان کے خاوندوں، بچوں اور بھائیوں کے سامنے زبردئق اٹھا کرلے گئے۔اور ان کی دلدوز آہ وبکا اور جیخ وپکار،آج بھی اہل دل کے دلوں کو گھائل کئے ہوئے ہے۔میرے زخم پھرسے رہنے لگتے ہیں کہ جب مجھے رہے گئے ہیں میں میں میں تاریخ میں جسے میں اللہ میں نامی میں صفحہ میں اور ان کی رہے ہیں۔

ان بزرگوں کے واقعات یاد آتے ہیں جن پر ظالموں نے ان کے ضعف وناتوانی کے باوجود ترس نہ کھایااور ان کے بیٹوں اور بیٹیوں،نواسوں اور نواسیوں کے سامنے گولیوں اور برچھیوں سے ان کے

جسموں کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ پھر میرادل ان ہزاروں بہنوں کے لئے رونے لگتاہے جو آج تک سکھوں اور ہندوؤں کے قبضہ میں پڑی ہوئی ہیں اور جنہیں پاکتان کے بے حس حکمرانوں نے بھی ظالموں کے

اسلام اور نظام حکومت کی From quranurdu.com پنجهٔ استبداد سے چھڑانے اور ان سے انقام لینے کا ارادہ تک نہیں کیا۔ یہاں تک کہ گزشتہ اٹھاون برسوں میں ہندوستان کےمسلمانوں پر جوظکم ڈھایا گیااور جو رو جفا کی انہا، جو اب تشمیری مسلمانوں پر ہورہی ہے ان کی مد د کو پہنچنے کا ہمیں بھی خیال تک نہیں آیا بلکہ ہماری سرکشی اور بغاوت کا حال یہ ہے کہ ہماری اپنی زندگیاں اسلامی اصولوں اور ضابطوں سے خالی ہیں اور لاقانونیت نے اس قدر زور پکڑا ہے کہ ملک کے گوشه گوشه میں فتنه وفساد کی چنگاریاں سلگ رہی ہیں اورکسی شخص کی عزت وآبرو اور جان ومال محفوظ نہیں زندہ قومیں اینے اعمال کا محاسبہ کرتی رہتی ہیں۔ماضی کی کوتاہیوں اور لغزشوں پر نظر رکھتی ہیں اورآ ئندہ اپنے آپ کو سنوارتی اور نکھارتی ہیں اگر ہمارے اندر بھی زندگی کی کوئی رمتی باقی ہے تو آیئے جائزہ لیں کہ حصول وطن کے لئے اتنی عظیم الثان قربانیوں کے بعد ہم نے مختلف شعبہ حیات میں کس قدر آزادی حاصل کرنے کا اولین مقصد یہ تھا کہ ہم اغیار کی غلامی سے نجات یانے کے بعد صرف اور صر ف ربّ کا ئنات کی غلامی میں آ جا ئیں اور ہماری زندگی کے تمام شعبہ جات نظام اسلام کے تحت بسر هول-هاری تعلیم، هاری معاش هاری معیشت، هاری تجارت، هاری سیاست اور هاراعدالتی نظام اسلام کے سے اور سھرے اصولوں کے مطابق چل سکے اورایک ایبا فلاحی معاشرہ وجود میں آئے جس میں امن وخوش حالی کی خوشگوار فضا قائم ہو۔ جہاں احسان ومروت کے پھول تھلیں۔عدل وانصاف کا سکہ رواں ہو علم وادب کے چراغ روشن ہوں،اور طہارت ونظافت کے چشمے جاری ہوں،اییا معاشرہ جہاں لوگ سکھ اور اطمینان کا سانس لے سکیس اور اپنوں ہی کونہیں غیروں کو بھی عزت اور سلامتی ملے۔ کون نہیں جانتا کہ بغیر اصولوں کے کوئی انجمن،کوئی جھوٹے سے جھوٹا اادارہ بھی نہیں چل سکتا،کیکن بدسمتی سے ہماراملک گزشتہ چواکیس برس سے اسلامی قوانین کے بغیر ہی چل رہاہے،ابھی چندماہ پہلے شریعت بل با قاعدگی سے قومی اسمبلی نے صرف پاس کیا۔اللہ ہی بہتر جانتاہے کہ اس کا نفاذ کب ہوگا؟ ابھی تک تو صرف زبانی جمع خرچ ہے۔ یاد رکھئے شریعت کی ٹھنڈی اور خوشگوار فضا بغیر عملی نفاذ کے بھی حاصل نہیں ہوسکتی۔ ہمارالعلیمی نظام انگریز کا جھوڑا ہواہے ہم نے اسے جول کا توں رہنے دیاہے۔اسے اسلامی امنگوں کے مطابق ترتیب نہیں دیاہے جس کی وجہ سے ہمارے شامین طلباء علم سے دوراور اخلاق سے عاری ہیں اس کا اندازہ کالجوں اور یونیورسٹیوں کے احاطوں میں دنگہ فساد اور قتل وغارت کے واقعات سے

اسلام اور نظام حکومت کیج

لگایاجا سکتاہے اساتذہ میں تعلیم وتربیت دینے کا شعور جا تار ہاہے۔معاملہ صرف تنخواہوں کی وصولی اور

کلاسوں میں حاضری اور خانہ پوری کا رہ گیا۔ یاد رکھئے کسی قوم کی تعمیر وتر قی کا راز صحیح خطوط پر تعلیم وتربیت میں مضمر ہوتا ہے۔اچھی تعلیم انہیں اوج ثریا پر پہنچادیتی ہے۔

ہمارا تجارتی نظام دھوکہ،فریب،ناجائز منافع کمانے اور سودی کاروبار پر مبنی ہے جس سے خمرو برکت کے دروازے ہمارے اوپر بند ہو چکے ہیں۔مال ودولت کی فراوانی کے باوجود اطمینان وسکون برباد

ہوچکاہے۔

ہماری معاشرتی زندگی لوٹ کھسو ٹ، دنگہ وفساد، دن دہاڑے چوری، ڈاکہ یہاں تک کہ قتل وغارت سے تہ وبالا ہوچکی ہے۔

ہماری سیاست مکروفریب کا دوسرانا م ہے،سیاست اور جمہوریت کے نام سے جو کھیل کھیلا گیا ہے وہ

ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔اس ملک کو حریص اور خود غرض سیاست دانوں نے بازیجی ُ اطفال بنادیا ہے۔ ان حالات میں یوم آزادی کو صرف جھنڈیاں اہرانے اور چراغال کرنے سے کیا نظریہ پاکتان کی

تخميل موسكتي ہے؟ ( فَاعْتَبِرُوْا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ ) (الاعتصام ١٤ اگست ١٩٩١ء)

دعاء والتجاء:

« رَبَّنَا لَا تَجُعَلْنَا مَعَ الْقُومِ الظُّلِمِينَ ۞ »[الأعراف:٤٧] ''اے ہمارے ربّ : نہ کیجیے ہم کو ظالم قو م کے ساتھ''

يوم آ زادي

وَعَنُ اَبِيُ مُحَمَّدٍ فُضَالَةَ بُنِ عُبِيُدِ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ أَنَّـهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ﴿ طُوبِي لِمَنُ هُدِىَ لِلْإِسُلَامِ وَكَانَ عَيُشُهُ

كَفَافًا وَقَنَعَ ﴾ [رواه الترمذي، رياض الصالحين،باب فضل الجوع و خشونة العيش]

'' ابو محمد فضالة بن عبيد انصاري وللنُعَيَّ ہے روايت ہے كہ جناب رسول الله مَالِيَّةِ نے ارشاد فرمايا کہ خوش نصیب ہے وہ جسے اسلام کی توفیق ملی۔ بقدرِ ضرورت زندگی کا سامان حاصل ہے اور

وہ اس پر مطمئن ہے۔''

کسی انسان کی سب سے بڑی خوش تھیبی اس کا مسلمان ہونا اور نعمت ِ اسلام سے بہرہ ور ہونا ہے کہ

اسلام اور نظام حکومتِ اسی نعمت کے ساتھ دنیا اور آخرت کی کامیابیاں وابستہ ہیں۔اس کے ذریعہ وہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کو پیچانتا ہے.....حق اور باطل خیر اور شر، حلال اور حرام ، نیکی اور بدی میں تمیز پیدا ہوتی ہے اور پھر راہ صدافت پر چل کر کامیابی کی منزل پر پہنچتا ہے۔اللہ تعالیٰ کے اپنے بندوں پر ان گنت انعامات میں سے بیرسب سے بڑا انعام ہے۔ ارشاد ہوتا ہے۔ ﴿ ٱلْيَوْمَ ٱكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَٱتَّمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ﴾ [المائده:٣] " آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کردیا، اپنی نعمتیں تم پر پوری کردیں اور تمہارے ليے اسلام كو دين ( طريقِ حيات) پيند كيا۔'' قرآن عليم مين اتمام نعمت كالفظ صرف دين اسلام كے ليے استعال مواہے ـ حافظ ابن كثير لكھتے ہيں: " هٰذَا اَكُبَرُ نِعَمِ اللَّهِ تَعَالَى عَلَى هٰذِهِ الْأُمَّةِ حَيثُ اَكُمَلَ اللَّهُ تَعَالَى لَهُمُ دِينَهُمُ فَلَا يَحْتَاجُونَ اللَّي دِيْنِ غَيْرِهٖ وَلَا اللَّي نَبِيّ غَيْرِ نَبِيّهِمُ صَلَوْتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ وَلِهٰذَا جَعَلَهُ اللَّهُ تَعَالَى خَاتَمَ الْآنبيَاءِ وَبَعَثَهُ إِلَى الْإِنْسِ وَ الْجِنِّ فَلَا حَلَالَ إِلَّا مَا آحَلَّهُ وَلَا حَرَامَ إِلَّا مَا حَرَّمَهُ ، وَ لَا دِيُنَ إِلَّا مَا شَرَعَهُ وَ كُلُّ شَيْءٍ اَخْبَرَ بِهِ فَهُوَ حَقٌّ وَصِدُقٌ لَّا كِذُبَ فِيُهِ وَ لَا خَلُفَ ﴾ [مختصر تفسير ابن كثير،ج:١، تحقيق محمد على صابوني]

" الله تعالی کا اس امت پر سب سے بڑا انعام ہے کہ اس نے ان کے لیے ان کا

دین (طریق حیات) مکمل فرمادیا۔اس کے علاوہ اٹھیں کسی اور دین کی ضرورت نہیں اور نہ ہی رسول الله مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ كَ علاوه نسى اور نبى كى۔ اسى ليے آپ مَنْ لِيْمُ كو خاتم الانبياء بنا كر بھيجا اور

آپ مُثَاثِیُمُ کی نبوت انسانوں اور جنوں دونوں کے لیے ہے پس حلال وحرام کا حق صرف اللہ

تعالیٰ کو ہے ، دین وہی ہے جسے اس نے مقرر کردیا۔ اور جو پچھاس نے اپنے دین کے ذریعہ

بتلا دیا وہ سچ اور حق ہے اس میں کوئی جھوٹ اور بے کار بات نہیں ہے۔''

نعمت اسلام کے بعد بفدرِ ضرورت سامانِ زیست میسر آنا کہ جس سے جسم و روح کا رشتہ برقرار رہ

سکے بہت بڑا انعام ہے انسان اگر حق حلال کے تھوڑے سے رزق پر قائع ہو جائے، سرچھیانے کے لیے اسے معمولی سا مکان مل جائے اوروہ اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لا کر اسلام کی یا کیزہ تعلیمات کو اپنا لے تو دنیا و

آ خرت کی بھلائیاں اس کے حصہ میں آ جاتی ہیں ، اس کے برعکس اگر وہ خوش حالی اور وافر سامان پانے کے بعد خواہشاتِ نفسانی کا شکار ہو جائے اور اسلامی تعلیمات کو فراموش کردے تو اس سے زیادہ خسارے

اسلام اور نظام حکومت From quranurdu.com اور نقصان میں کوئی شخص نہیں ہے۔ آج سے کوئی اٹھاون برس قبل ہمیں بھی آزادی ملی۔اس کے لیے بے شار جانی و مالی قربانیاں دی کئیں۔مشکلات کے پہاڑعبور کیے۔آگ اورخون کے دریاؤں سے گذرے۔ ماؤں اور بہنوں کی عزتیں لئیں۔ بچوں کو نیزوں کی انیوں پر تراز وہوتے دیکھا۔ بھائیوں کو جام شہادتِ نوش کرتے پایا۔ مکانات اور اسباب کو چھوڑا۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری کوششوں کو بار آور کیا اور اغیار کی غلامی سے نجات دلا کر آزادی سے سر فراز کیا اور پاکستان کی آ زاد سر زمین میں ہم سانس لینے کے قابل ہوئے۔ اس قدر عظیم قربانیاں کیوں دی گئیں۔اس لیے کہ ہم ایک ایسے خطرُ زمین کے آرزومند تھے جہاں خلافی راشدہ کی بہاریں واپس لا سکیں، اسلامی نظام حیات کا احیاء کر سکیں قرآن کے نظام عدل و انصاف کا سکہ رواں کرسکیں۔ جہاں نیکی کاعلم بلند کریں اور بدی کوسرنگوں کر کے چھوڑیں۔ جہاں ہر شخص کی عزت و آبرومحفوظ ہواور وہ امن وسکون کی زندگی گذار سکے۔ زندہ قومیں، اینے اعمال کا محاسبہ کرتی رہتی ہیں۔ وہ دیکھتی ہیں کہ ماضی میں انھوں نے کیا کھویا اور کیا پایا اور پھراپنی کمزوریوں کو رفع کر کے مستقبل میں اپنا لائحه عمل درست کر لیتی ہیں ، آیئے ہم بھی جائزہ لیں کہ حصولِ آزادی کے بعد اسلامی اصولوں کو انفرادی اوراجتاعی زند گیوں میں کہاں تک اپنایا؟ ہمارے معاشی اور سیاسی مسائل اسلامی ضابطوں کے مطابق کہاں تک حل ہوئے؟ کیا جماری عدالتوں میں اسلامی قوانین کے مطابق فیصلے ہوئے؟ کیا جماری درس گاہوں میں اسلامی تعلیمات کوفوقیت دی گئى؟ کیا شہری زندگی میں امن و سکون کی فضا قائم ہوئی؟ کیا ہر شخص کی جان ومال اور عزت و آ برو محفوظ ہو گئی؟ ان سوالات کے جوابات نہایت ہی مایوس کن ملیں گے۔ اب حالات انتہائی دگرگوں ہیں، ہم نعمتِ آزادی کی قدر و قیمت کو یکسر فراموش کر چکے ہیں، اسلام کی عظمت ہمارے دلوں سے رخصت ہو چکی ہے۔ پاکتان بنتے وقت جوعہد و پیان اللہ تعالیٰ سے کیا تھا( کہ اس کے دین کو نافذ کریں گے) بھلا چکے ہیں۔ ہم اس کی رحمت سے دور ہو چکے ہیں۔اس بغاوت کے نتیجہ میں ہر طرف فساد اور بگاڑ ہے۔ رب کریم کی رحمت ہمیں چھر پکار رہی ہے۔ ﴿ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحُمَةِ اللَّهِ ﴾ [الزمر:٥٥] '' تم الله تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ۔'' اپنے گناہوں پر نادم وشرمسار ہو کراس کے حضور توبہ کریں اور تمام خواہشات سے منہ موڑ کر صرف اپنے خالق ورازق کی غلامی میں آ جائیں اور اسی کے احکام کواپنی زندگی میں جاری وساری کریں۔اس لیے کہ

اینے رازق کو نہ پیچانے تو مخاج ملوک

اور پہچانے تو ہیں تیرے گدا دارا و جم

دل کی آزادی شهنشاہی، شکم سامانِ موت

فیصلہ تیرا تیرے ہاتھوں میں ہے دل یا شکم ؟

### دعاء و التجاء:

« سَمِعُنَا وَاَطَعُنَا ،غُفُرَانَكَ رَبَّنَا وَالْيُكَ الْمَصِيرُ ۞ » [البقرة: ٢٨٥]

" ہم نے آپ کا ارشاد سنا، اور خوشی سے مانا، ہم آپ کی بخشش مانکتے ہیں، اے ہمارے رب! آپ ہی کی طرف ہم سب کولوٹنا ہے۔''

### آ زادی یا غلامی ؟

عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَمُرِو بُنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ﴿ ٱلْمُسُلِمُ مَنُ سَلِمَ الْمُسُلِمُونَ مِنُ لِّسَانِهِ وَيَدِهِ وَالْمُهَاجِرُ مَنُ هَجَرَ

مَا نَهَى ، اللَّهُ عَنُهُ ﴾[رواه البخاري ومسلم]

''سیدنا عبدالله بن عمرو بن العاص والنُونُ سے روایت ہے کہ جناب رسول الله مَالِیْنِ کا ارشاد گرامی ہے کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں اور (حقیقت

میں )مہاجروہ ہے کہ جوان کی ہاتوں کو چھوڑ دے کہ جن سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے۔''

لغت میں ہجرت کا مفہوم ترک وطن نقل مکانی اور ایک ملک سے دوسرے ملک کو جانا اور وہاں آباد

ہونے کے ہیں مگر شریعتِ اسلامیہ نے اس مفہوم میں وسعت اور یا کیزگی پیدا کی ہے اس کے نزدیک ہجرت محض نقل مکانی کا نام ہی نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ وطن کو چھوڑنے میں رضائے الہی ہواورنئ جگہ پہنچ کر اپنے آپ کواسلامی حدود وقیود کا پابند بنایاجائے گویا کہ مسلمان ایک جگہ

سے دوسری جگہ صرف اس لئے ہجرت کرتاہے کہ وہاں دین پر چلنا آسان ہوجائے اور ان مشکلات اور

ر کا وٹوں سے چھٹکارا مل جائے جو اقامت دین میں جائل ہور ہی تھیں۔اس سلسلہ میں رسول الله سَالَيْنَا اور مسلمانوں کی مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کرنا ہمارے لئے بہترین مثال ہے مکہ مکرمہ میں اسلام قبول کرنے والوں کو طرح طرح سے ایذائیں دی تئیں۔انہیں بری طرح ستایااور پریشان کیا گیا۔ مارااور

پیٹا گیا، بیڑیاں پہنا کرقید کیا گیا، پیتی ہوئی ریت پر ہر ہنہ بدن گھسیٹا گیا،معاشرتی مقاطعہ کیا گیا کہ بھی نہتے اور بے بس ایمان کے متوالے مکہ سے باہر شعب ابی طالب میں کھلے آ سان کے نیچے پناہ لینے پر مجبور ہوئے۔اس حال میں کہ کفار نے شہر سے ان کے لئے آب ودانہ کی رسد تک روک دی۔دن دودن کے لیے نہیں ہفتوں اورمہینوں کے لئے نہیں بلکہ مسلسل اور لگا تار تین برس اسی کیفیت میں گذر گئے۔ اور مسلمانوں نے نا قابل بیان دکھوں اور پریشانیوں میں صبر وایمان کے ساتھ یہ وقت گذارا۔ پھرالیا بھی ہوا کہ کفار کے ظلم وستم سے پریشان ہو کر بعض مسلمانوں نے کچھ عرصہ کے لئے ملک حبشہ کی طرف ہجرت کی۔بالآخر اللہ تعالیٰ نے اہل مدینہ کے دل ایمان کے لئے کشادہ کردیے اورمسلمانوں کوحکم ہوا کہ مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرجائیں۔ چنانچہ رسول الله مُلَاثِيَّا اورمسلمان اپنے گھر بارچھوڑ کر مکہ سے مدینہ منور ہ پہنیچ اور اسے مرکز اسلام بنا کر اسلامی حکومت کی داغ بیل ڈالی۔زندگی کے ہرشعبہ کو اسلام کے مطابق ڈھالا گیا۔ تجارت، سیاست، عدالت، معاشرت اور معیشت ایسے تمام شعبہ جات اسلام کی یا کیزہ تعلیمات کے مطابق کام کرنے لگے۔ مسجد نبوی عُلَیْظِ میں مسلمان نه صرف نماز کے لئے جمع ہوتے بلکہ یہاں پر ان کی تعلیم وربیت بھی ہوتی،ان کے معاملات اور تنازعات کے فیصلے بھی ہوتے انہیں یہاں غزوات وجہاد کے لئے تیار بھی کیاجاتا گویا که مسجد صرف سجده گاه هی نه تقی بلکه مکتب و مدرسه، تربیت کا مرکز عدالت نیز اسلامی اور فوجی ایسے اہم امور کے فیصلہ جات کے لئے بہترین جگہتھی اوریہاں سے صاحب ایمان وفراست اورعلم ودائش کی الیی جماعت تیارہوئی جنہوں نے جاردانگ عالم میں نیکی اور راستی کے جھنڈے گاڑے۔عدل وانصاف کے پرچم لہرائے،حق وانصاف کا بول بالا کیااور امن وسلامتی کی فضا قائم کی گویا کہ قرآن حکیم کی اس آیت کی تصویر بن گئے۔ ﴿ اَلَّذِيْنَ اِنْ مَّكَّنَّهُمُ فِي الْأَرْضِ اَقَامُوا الصَّلُوةَ وَاتَوُا الزَّكُوةَ وَاَمَرُوْا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوا عَنِ الْمُنْكُرِ \* وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِثِ ﴾ [الحج: ١١] ''وہ لوگ کہ اگر ہم ان کو ملک میں دسترس دیں تو نماز کا نظام قائم کریں۔اور زکوۃ کے نظام کو بحال کریں نیک کاموں کا حکم دیں اور برے کاموں سے روکیس اور تمام امور کا انجام تواللہ تعالیٰ ہی کے اختیار میں ہے۔'' قیام پاکستان سے قبل ہم بھی انگریزوں اور ہندوؤں کی غلامی میں تھے ہماری معاشرت اور معیشت بری طرح متاثر ہو رہی تھی۔ سیاست پر انگریزوں کا قبضہ تھا تو تجارت پر ہندو چھائے ہوئے تھے، یہاں تک کہ سرکاری ملازمتوں میں بھی مسلمانوں کے لئے معمولی سا کوٹہ رکھا گیا تھا۔ان سب باتوں سے بڑھ کر ہماری آرزو اور تمنایے تھی کہ ہم اسلامی اصولوں کے مطابق زندگی بسر کرنے کے خواہاں تھے جو ہمیں غلامی

سیاسیات بسیاسی اسلام اور نظام حکومت کی اسلام اور نظام حکومت کی جدو جهد شروع کردی میس میسر نه تھی۔اغیار کی خالمانه اور منافقانه پالیسیوں کو ہم نے محسوس کیااور آزادی کی جدو جهد شروع کردی اللہ تعالیٰ نے ساری کوششوں کو بارآ ور کیااور ہم نعمت آزادی سے ہمکنار ہوئے۔حصولِ آزادی کے لئے لئے بناہ مالی وجانی قربانیاں دیں مہاجرین کو ترک وطن کے لئے ان گنت دکھوں اور مصیبتوں کا

بے پناہ مالی وجانی قربانیاں دیں مہاجرین کو ترک وطن کے لئے ان گنت دکھوں اور مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑایہ خونچکاں داستان اتنی دردناک ہے کہ جسے آج بھی پڑھ کررو نگٹے کھڑے ہوجاتے ہیں اور کلیجہ منہ کو آتا ہے۔

کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ کیا ہم نے جس مقصد اور مثن کے حصول کی خاطر اتنی بڑی قربانیاں دی تھیں وہ حاصل کرلیا ہے؟ کیا

ہماری زندگی کے تمام شعبہ جات اسلامی اصولوں کے مطابق ڈھل گئے ہیں کیا ہم اسلام کا عادلانہ نظام یہاں رائج کرسکے ہیں؟ کیاہم اپنی انفرادی اوراجہاعی زندگیوں میں اس کی پاکیزہ تعلیمات کو جاری وساری کے سکر علی کان اقدال کا جمال قطعی طور پر غو تسلی بخش میں اپنی گزشتہ چھیں رہی کی جاری کے کہ اسمنہ

کرسکے ہیں ؟ان باتوں کا جواب قطعی طور پر غیر تملی بخش ہے۔ اپنی گزشتہ نچھین برس کی تاریخ کوسامنے رکھئیے اور پھر چشم حقیقت سے جائزہ لیجئے۔ آزادی کا مقصد ہرگزید نہ تھا کہ ہم مال ودولت کے انبار لگادیں، بلندو بالاعمار تیں تعمیر کرڈالیں اور پھر زبردست زیر دست کو دبانے لگے۔طاقتور کمزور پرظلم وستم

ڈھانے گے۔رشوت اور چور بازاری عام ہوجائے،روز روشن کی طرح خواہشات نفسانی کے غلام بن جائیں یہ آزادی نہیں انارکی ہے روزانہ اخبارات کو پڑھتے ہی ایک حساس انسان کے لئے سوائے آنسو بہانے کے اور پچھنہیں۔دیندارلوگ کس کونے میں دیے پڑے ہیں وہ اکٹھے کیوں نہیں ہوتے وہ قوت

اورطاقت بن کر اس ظالمانہ نظام کے خلاف جہاد کیوں نہیں کرتے ؟ ہم نے تو آزادی حاصل کی تھی اور غلامی سے بھی برتر ہے کہ جس میں کچھ تو اخلاقی قدریں غلامی سے بھی برتر ہے کہ جس میں کچھ تو اخلاقی قدریں موجود تھیں۔فاعتبرویا اولی الابصار۔ .....[الاعتمام ۵جون۱۹۹۲ء]

## <u>دعاء والتجاء:</u>

﴿ اَللَّهُمَّ اللَّهُ مَيْنَ قُلُوبِنَا وَاَصُلِحُ ذَاتَ بَيُنِنَا ﴾
"اے اللّٰہ ہمارے دلوں میں الفت ڈال دیجئے اور ہمارے درمیا ن اصلاح (کی راہ)ہموار

"\_ <u>;</u>

اس نسل کی نگرانی کا ذمہ دار کون ہے؟

عَنِ ابُنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ﴿ يَسُتَرُعِي اللَّهُ تَبَارَكَ

وَتَعَالَى عَبُدًا رَعِيَّةً قَلَّتُ أَوُ كَثُرَتُ إِلَّا سَأَلَهُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَنُهَا يَوُمَ الْقِيمَةِ أَقَامَ فِيُهَا اَمُرَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى اَمُ اَضَاعَهُ ؟ حَتَّى يَسُأَلَهُ عَنُ اَهُلِ بَيْتِهِ خَاصَّةً » [مسند احمد= رقم الحديث: ٢٠٨] "سیدنا عبد الله بن عمر والنهاسے روایت ہے کہ جناب رسول الله سَالِيْمَ فِي الله عَالَيْمَ الله سَالِيَةِ نے ارشاد فرمايا الله تعالی جب کسی بندے کو کچھ لوگوں پر افتدار بخشا ہے تو چاہے وہ تھوڑے ہوں یا زیادہ اس بندے سے (اقوام کا سربراہ ہو یا گھر کا سربراہ) اللہ تعالی روز جزا اس کے ماتحت لوگوں کے بارے میں ضرور محاسبہ کرے گا کہ جولوگ اس کے ماتحت تھے ان پر اللہ تعالٰی کا دین جاری کیا یا اس کو برباد کیا ؟ یہاں تک کہ ہرآ دمی سے اس کے اہل خانہ کے بارے میں بھی نماز عشاء کے بعد کمرہ مطالعہ میں کچھ پڑھ لکھ رہا تھا کہ یکا بیت تیز پٹاخوں کی گھن گرج شروع ہوگئی یوں محسوس ہو رہا تھا کہ محاذ جنگ پر فوجیس آ منے سامنے برسر پیکار ہیں اور ان میں گولہ بارود کا تبادلہ ہو رہا ہے ۔میں نے کھڑ کی سے جھا نک کر دیکھا تو پہتہ جلا ہمارے جیالے نوجوان مکانوں کی چھتوں پر بینگ بازی کا شوق فرمارہے ہیں بلند طاقت کے متعدد قیموں سے حیاروں طرف اس قدر روشنی پھیلی ہوئی تھی کہ رات کے وقت بھی دن کا گمان ہو رہا تھا اور فضائے بسیط میں رنگ برنگ کے کنکو ے تیرر ہے تھے صرف اسی پربس نہیں تھی جو تخص کسی کی بینگ کاٹ لیتا وہ نہ صرف پٹاخوں کی لڑی داغ دیتا بلکہ بگل باجے سے اپنی فتح کا اعلان بھی کرتا گویا کہ اس نے اپنے حریف کوشکست فاش دے ڈالی ہے۔ اس طوفانِ برتمیزی میں پڑھا لکھا تو کیا جاتا میں ان مسلمان نوجوانوں کے بارے میں گہری سوچ کے اندر ڈوب گیا۔ ادھر ہمارے کشمیری نوجوان آ زادی کی جنگ لڑ رہے ہیں اور مکار وسفاک ہندو فوج کی گولیوں سے جام شہادت نوش کر رہے ہیں ادھر پاکستانی نوجوان ہندوؤں کا مشر کانہ تہوار بسنت منا رہے ہیں۔ جس میں ہزاروں نہیں لاکھوں روپیہ تباہ و برباد ہو رہا ہے اس تباہی وبرد باری کو

ہم اپنی آنھوں سے دیکھتے ہیں مگر اس سے بچاؤ کی کوئی تدبیر اور چھٹکارا حاصل کرنے کی مؤثر کوشش

پھر مجھے تاریخ اسلام کے ان نوجوانوں کا خیال آیا جنہوں نے دعوتِ اسلام پر لیک کہا اور پھر اپنی ساری توانائیاں رضائے الٰہی میں صرف کر ڈالیں سیدنا مصعب بن عمیر،علی عمار بن یاسر، سیدنا بلال حبشی، صهیب رومی، سلمان فارسی، بدری مجامد معاذ اور معوذ، خالد بن ولید، تُنَافَيُّمُ طارق بن زیاده، عمر بن عبد

کی سیاسیات ہے۔ From quranurdu.com اللہ اور ایسے ہی سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں اسلام کے اسلام اسلام کے مایہ ناز سپوت جن کے کارناموں سے تاریخ کے صفحات روشن ہیں۔ مٹایا قیصر و کسریٰ کے استبداد کو جس نے وه كيا تها؟ زورِ حيدر، فقرِ بوذر، صدق سلماني گر افسوس اور صد افسوس آج ہماری پینسل تباہ ہو رہی ہے اس کی ذمہ دار حکومت ہے یا والدین؟ اسا تذہ ہیں یا علائے کرام؟ میرے نزدیک ان سب کی کوششوں اور تعاون سے ہی اس نسل کی صحیح تعلیم و تربیت ہوسکتی ہے۔مگر ان میں سے کسی ایک نے بھی اپنا فرض نہیں پہچانا۔ بڑے دکھ کی بات ہے کہ تاریخ یا کتان کے ۵۸ برس ہم نے ضائع کر دیئے ہیں کسی قوم کی تعمیر وتر قی میں ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہوتا ہے ہمارے یہاں کے سیاست دانوں کے کھیل تماشوں اور ہوس اقتدار نے، علائے کرام کے آپس میں تفرقوں اور رنجشوں نے، والدین کے لاابالی پن اور بے پروایوں نے، اساتذہ کی عدم ولچیسی اور غیر ذمہ داریوں نے پروان چڑھنے والی نسل کو یا کیزہ تعلیم وتربیت سے محروم رکھا ہے وقت جو کہ سیم و زر سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے یونہی ضائع ہو گیا اور قوم کے شاہین بچوں کی زبنی وفکری تربیت نہ ہوسکی جس کے نتیجہ میں آج کا نو جوان بے راہ روی کا شکار ہو چکا ہے۔ کیا اسلامی حکومت کا بیفریضنہیں ہے کہ ملک میں صلاۃ و زکوۃ کا نظام قائم کرنے کے ساتھ ساتھ ہر شعبۂ زندگی میں نیکیوں کو فروغ دے اور برائیوں کا قلع قمع کرے۔ ﴿ الَّذِيْنَ إِنْ مَّكَّنَّهُمُ فِي الْأَرْضِ اَقَامُوا الصَّلُوةَ وَاتَوُا الزَّكُوةَ وَاَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوُا عَنِ الْمُنْكَرِ وَ لِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ١ ''(پیندیده)مسلمان ایسے ہیں کہ اگر ہم انہیں زمین پر اقتدار بخشیں تو وہ نماز قائم کریں گے زکوۃ دیں گے لوگوں کونیکی کا تھم دیں گے اور برائی سے منع کریں گے اور تمام معاملات کا انجام کارتو اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔'' پھر کیا علائے کرام کی ذمہ داری نہیں ہے کہ باہم سر جوڑ کر وراثت انبیاء کا حق ادا کریں اور بھو لی بھٹکی انسانیت کو رشد و ہدایت کے چشمہ سے سیراب کریں۔ پھر نظام الٰہی قائم کرنے کے لئے اقتدار بھی انہیں یقیناً ملے گا۔ ارشاد ہوتا ہے: ﴿ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّلِحُونَ ۞ ﴾ [الانبياء:١٠٠٥]

سیاسیات ہوں گئام "بے شک زمین کے وارث ہمارے نیک بندے ہوں گے۔"

بھلا بتائے کہ آپس میں روٹھے رہنے سے خیرو برکت کہاں سے آئے گی جب قرآن وسنت ہی معیارِ حق ہے تو پھر اپنے تمام معاملات اسی روشی میں طے پانے چاہئیں جھگڑے کا پھر سوال ہی پیدانہیں

معیار می ہے تو چراپنے نمام معاملات آئی روی میں سے پانے چابیں جسڑے کا چرسواں می پیدا میں ہوتا یہ صرف خواہشات نفسانی ہیں جوہم میں جدائی ڈالے ہوئے ہیں۔

کیا والدین کا فریضہ نہیں ہے کہ بچوں کی بودو باش کے علاوہ ان کی دینی و روحانی تربیت کا خیال

﴾ ﴿ يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ امَّنُوا قُوۡا أَنْفُسَكُمُ وَاَهۡلِيۡكُمُ نَارًا ﴾ [التحريم:٦]

''اے ایمان والو! اپنے آپ کو اور اپنے اہل وعیال کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔''

اور پھر کیا اساتذہ پر یہ بات عائد نہیں ہوتی ہے کہ حکومت کے خزانہ سے لمبی چوڑی تنخواہیں وصول کرنے کے بعد احساس ذمہ داری کو پہچانیں اور قوم کے بچوں کی اخلاقی نگہداشت بھی کریں۔ اور اسوہ

رسول الله من الله من الله من الله عن الله عن الله من الله من الله من الله الله عمر بن الى سلمه وللن الله عن كرت بين كه الله عن الل

ادهر چلا جایا کرتا تھا رسول الله طَالِیَا خَ مِحْھ سے ارشاد فرمایا: ﴿ يَا غُلَامُ سَمِّ اللَّهَ وَكُلُ بِيَمِيُنِكَ وَكُلُ مِمَّا يَليُكَ ﴾

" پیارے بیٹے! اللہ کا نام لے کر شروع کرو۔ اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے قریب سے کھاؤ۔'' علم کے ساتھ جب تک آ داب و اخلاق سے آشنائی نہیں ہوتی اور اس کی عملی تربیت نہیں ملتی

انسانیت نہیں پیدا ہوسکتی۔ انسانیت نہیں پیدا ہوسکتی۔ سید میں نیاز نیاز میں انسانیت کا ان

آ یئے! خواب غفلت سے بیدار ہوں اور قوم کے بچوں کی تعلیم و تربیت میں کوشاں ہوجا کیں ورنہ یاد کھئے بینسل ہمیں کرے گی اور اللہ تعالیٰ ہمیں

رے یہ ک تین عطا فرمائے۔ آمین عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین

﴿ اَللَّهُمَّ تَوَفَّنَا مُسُلِمِینَ وَالْحِقُنَا بِالصَّلِحِینَ غَیْرَ خَزَایَا وَلَا مَفْتُونِیْنَ ﴾
'اے اللہ! ہمیں مسلمانی کی حالت میں موت دیجئے اور نیک لوگوں کے ساتھ ہمیں ملا دیجئے
اس حال میں کہ نہ ہم رسوا ہوں اور نہ فتنہ میں پڑیں۔'

4.0

From quranurdu.com

اسلام اور نظام حکومت

i.com

شریعت کا نفاذ محض وعدوں سے ممکن نہیں

عَنُ مَّعُقَلِ بُنِ يَسَارٍ قَالَ سَمِعُتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: « أَيُّمَا وَالْ وَلِيَ مِنُ آمُرِ الْمُسُلِمِيْنَ شَيْئًا فَلَمُ يَنُصَحُ لَهُمُ وَلَمُ يَجُهَدُ لَهُمُ كَنُصُحِهِ

وَهُو رَبِي رَبِي مِنْ ﴿ وَ مُعَلِمُونِينَ مُنِينًا عَلَمْ يُصَلَّى عَهُمْ رَمُمْ يَا بَهُو عَهُمْ عَصَادِوا وَ وَهُو يُ وَايَةٍ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ لَمُ وَجُهُدِهِ لِنَفُسِهِ كَبَّهُ اللَّهُ عَلَى وَجُهِهٖ فِي النَّارِ، وَفِي رِوَايَةٍ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ لَمُ

يَحُفَظُهُمُ بِمَا يَحُفَظُ بِهِ نَفُسَةً وَأَهُلَةً ﴾ [طبراني كتاب الخراج]

"سیدنا معقل بن بیار و النو کی کہتے ہیں کہ میں نے جناب رسول الله مُلَیْمُ کو فرماتے ہوئے سنا کے جس نے میان کی در میں ایک در میں ایک کا بھی کا بھی

کہ جس کسی نے مسلمانوں کے اجماعی معاملہ کی ذمہ داری قبول کر لی پھر اس نے ان کے ساتھ خیرخواہی نہ کی اور ان کے معاملات کی انجام دہی میں اینے آپ کو اس طرح نہیں تھکایا

ب سے بیر و ی میں مرد میں ہے اپنے آپ کو تھا تا ہے تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو منہ کے بل جس طرح وہ اپنی ذات کے لیے اپنے آپ کو تھا تا ہے تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو منہ کے بل جہنم میں گرادے گا اور ابن عباس ٹاٹٹیا کی روایت میں اس طرح ہے کہ لوگوں کی حفاظت ایسے

، م یں مرادے 6 اور آبن عبال ہا ہوں کی روایت یں آن عرب ہے۔ طریقہ سے نہ کی جس طرح اپنی اور اپنے اہل خانہ کی کرتا ہے۔''

شریعت بل:

کون نہیں جانتا کہ قیامِ پاکستان کا مقصد ہی شریعتِ حقہ کا نفاذ تھا تا کہ مسلمان تمام شعبہ ہائے زندگی میں اسلام کے پاکیزہ اصولوں کو جاری و ساری کرسکیں۔حصولِ وطن کے لیے جس قدر جانی و مالی

زندگی میں اسلام کے پالیزہ اصولوں کو جاری و ساری کر سلیں۔ حصولِ وطن کے لیے جس قدر جاتی و مالی قربانیاں دی گئی تھیں وہ تاریخ کا ایک المناک باب ہے۔ مگر افسوس کہ حریص سیاست دان اپنے مفاد کی

خاطر ملک کی قسمت سے کھیلتے رہے۔ شریعت کا نفاذ تو بڑی بات تھی یہاں تو اس قانون کا پاس و لحاظ بھی نہ رہا جو انگریز یہاں سے رخصت ہوتے وقت چھوڑ گیا تھا۔

گذشتہ ۵۸ برس میں یہاں پر کئی حکمران آئے اور گئے ، ہر آنے والے نے عوام کو یہی دلاسا دیا کہ وہ خادم المسلمین ہے اور وہ اسلامی نظامِ عدل کو قائم کرے گا مگر معاملہ عملاً صفر رہا ، اور حالات سدھرنے کی بجائے بگڑتے ہی چلے گئے اور اب ہماری حالت اس مثال پر منطبق ہوتی ہے کہ''اونٹ رے اونٹ تیری

ب کے موت میں ہے کہ مرد ہب ماروں کا کہ ہی ماری پر من مون ہے کہ موت ہے ہے۔ یری کونی کل سیدھی۔'' شریعت بل کے متعلق کئی سالوں سے سنتے چلے آ رہے ہیں۔ اخبارات و جرائد میں یہ لفظ اتنا

سمریعت بن سے میں میں میں توں سے سے بچے آرہے ہیں۔ اسبارات و روامدین مید تھے ا مانوس ہو چکا ہے کہ ہر عالم و جاہل ،شہری و دیہاتی کی زبان سے سنا جا سکتا ہے۔ اس بل کو آج سے ری سیاسیات کی From quranurdu.com تھی۔ تقریباً ایک برس قبل ایوانِ بالا( سینٹ)نے اتفاق رائے سے پاس کرکے ایوانِ زیریں( قومی اسمبلی) کے سپرد کردیا تھاتا کہ وہاں سے منظور ہونے کے بعد ملک میں نافذ کردیا جائے۔ جس کی آج تک منظوری نہیں ہوسکی۔ بھی اخبارات میں آ جاتا ہے ..... اسلامی نظریاتی کوسل غور و خوض میں مصروف ہے..... بھی بیر خبر شائع ہوتی ہے کہ حکومت نے اپنا شریعت بل پیش کردیا ہے اس سے ا گلے دن بیر خبر آتی ہے کہ حکومتی شریعت بل اور پرائیویٹ شریعت بل کو یکجا کیا جا رہا ہے ۔بھی شرعی قوانین کے بارے میں وزیراعظم خوش کن الفاظ میں ریڈیو اور ٹیلی ویژن پرعوام سے خطاب کرتے ہیں کہ عنقریب شریعت کا نظام آ جائے گا ہر شخص کو بلا قیمت عدل و انصاف مہیا کیا جائے گا۔ ہر شخص کی عزت و آ برومحفوظ ہو جائے گی ، ہر شخص تعلیم ، علاج ، روٹی ، کپڑا، مکان کی سہولت سے بہرہ ور ہو گا۔ قانون کو بالادی حاصل میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کوشریعت بل پاس یا فیل کرنے کا حق ہی کیا ہے؟ شریعت تو الله عزوجل کی ہے جو اس نے اپنے آخری رسول علیہ کو نافذ کرنے کے لیے عطا فرمائی اور رسول الله من الله من الله على الله عن الله تھی۔ کس مجلس شورای کے سپرد کیا تھا؟ قرآن کا توبہ واضح فیصلہ ہے کہ اگرتم اس شریعت کے مطابق اپنا نظام حیات نہیں چلاتے تو س لو: ﴿ وَمَنْ لَّمُ يَحْكُمُ بِمَآ أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكُفِرُونَ ٢٤٠ [المائدة: ٤٤] '' اور جواللہ تعالیٰ کے نازل فرمائے احکام کے مطابق حکم نہ دے تو ایسے ہی لوگ کا فرہیں۔'' پھراسی سورت کی آیت ۴۵ میں ان لوگوں کو ظالم اور آیت ۲۷ میں فاسق قرار دیا گیا ہے۔ اوراس کی خلاف ورزی کرنے والوں کوشدت جرم کی خبر دی جا رہی ہے۔ ظاہر ہے کہ ایسے لوگوں کا انجام کامیابی و کامرانی نہیں بلکہ تباہی وبربادی ہے۔ افسوس کہ شریعت سے بغاوت کی وجہ سے ہمارے اخلاقی وساجی حالات روز بروز بگڑتے جا رہے ہیں۔ظلم وستم اور قتل و غارت کی الیمی الیمی وحشت ناک خبریں آتی ہیں کہ جو دورِ جاہلیت کے جورو جفا کو

بھی مات کردیتی ہیں۔ ابھی چند دن پہلے میں نے اخبار میں پڑھا کہ ایک شخص نے گلی کوچہ کے چند اوباشوں کو غیروں کی بہو بیٹیوں کو تنگ کرنے سے منع کیا ، بجائے اسکے کہ وہ اپنے کئے پر نادم و شرمسار

ہوتے اس شخص کے مکان میں تھس کر اس کی نوجوان بیٹی کو تھسیٹ کر باہرلائے اوراسے شہید کر ڈالا۔اس حال میں کہ وہ شریف زادی رمضان میں روزہ کے ساتھ قرآن کی تلاوت کر رہی تھی۔

میں صدر اور وزیراعظم سے پوچھتا ہوں؟ بیکس کی بیٹی کوشہید کیا گیا ہے؟ کیا قوم کی بہو بیٹیوں کی

عزت و ناموس ان کی اپنی بہو بیٹیوں جیسی نہیں ہے؟اگران کی اپنی بہو بیٹی کے ساتھ ایبا ہوتا تو ان پر کیا گزرتی؟ اگر انھیں اس کا قلق نہیں ہوا اور مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے وہ بے قرار نہیں ہیں تو

تُف ہے ان کی کرسی صدارت و وزارت پر اور افسوس ہے ان کی حکمرانی پر۔

ایسے واقعات تو آئے دن کا معمول بن چکے ہیں۔ ابھی کل پرسوں کے اخبارات میں بی خبر شائع

ہوئی کہ نتھے بچوں کو اغوا کرنے والا ایک گروہ پکڑا گیا جو ان کے جسم کے نازک حصول پر جلتے ہوئے سگریٹوں سے تشدد کرتا تھا۔ نہ معلوم ایسے سفاک و مکار کتنے گروہ ملک میں والدین کے سینے چھلنی کررہے

ہیں بیسلسلہ بچوں سے پھیل کر بڑوں تک پہنچ چکا ہے۔اب کوئی شخص نہیں جانتا کہ شام کو وہ اپنے کام کاح سے گھر واپس بھی آسکے گا یا نہیں۔ نہ کسی کی جان محفوظ ہے نہ مال محلوں اور بستیوں میں غنڈے دندناتے

پھرتے ہیں۔ ذرا بتلایئے کہ آخر آپ کی حکومت کس مرض کی دوا ہے؟ پھر یہ سود، رشوت، چور بازاری، گرانفروشی، فحاشی و بے حیائی الیی لعنتیں ملک سے کب ختم ہوں گی؟ کب شریف آ دمی کوعزت نصیب ہو گى؟ [ الاعتصام: • امئى ١٩٩١ء]

### دعاء و التجاء:

« رَبَّنَا لَا تَجُعَلُنَا فِتُنَةً لِّلُقَوُمِ الظُّلِمِينَ ۞ »[يونس: ٨٥] "اے ہارے ربّ! آپُ ہمیں ظالم قُوم کے لیے باعث آ زمائش نہ بنایئے۔"

## حکومت آ خر کس مرض کی دوا ہے؟

عَنُ اَبِي ذَرِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ: قُلُتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ: اللَّا تَسْتَعُمِلُنِي ؟ قَالَ: فَضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى مَنُكِبِي ثُمَّ قَالَ: ﴿ يَا آبَا ذَرِّ إِنَّكَ ضَعِيُكٌ، وَإِنَّهَا أَمَانَةُ، وَإِنَّهَا

يَوُمَ الْقِيَامَةِ خِزُيٌ وَّنَدَامَةٌ إِلَّا مَنُ اَخَذَهَا بِحَقِّهَا وَاَدَّى الَّذِي عَلَيْهِ فِيهُا ﴾

[ صحيح مسلم =كتاب الامارة ،باب: كراهة الامارة، بغير ضرورة ، رقم الحديث: ٣٤٠٤] " سیدنا ابو ذر والنَّفُ کہتے ہیں کہ میں نے رسول الله سَاللَّهُ الله مَاللَّهُ الله مَاللَّهُ عَلَيْهُم سے درخواست کی کہ آیا مجھے کسی علاقہ

كا امير نه بناديل كي؟ ابو ذر ر الله كت بيل كه (شفقت سے) آپ مالله أن مير ك كند هے

پر سکی دی اور فرمایا: اے ابو ذرتو (اس بار) کو اٹھانے میں کمزور ہے یہ امارت امانت ہے اور

quranurdu.com ان لوگول کے سواجو اسے حق سے لیں اور اس کی جملہ ذمہ دار یوں سے بخوبی عہدہ برآ ہو جائیں، باقی تمام لوگوں کے لیے بیروزِ قیامت حسرت و ندامت ہوگی۔'' کسی بھی ریاست میں حکومت بنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کی عزت و آ برو اور جان ومال کی حفاظت کرے، ان کے درمیان عدل و انصاف قائم کرے، انھیں ضروریات زندگی فراہم کرے، ان کی تعلیم وتربیت کرے، انھیں روز گار مہیا کرے اور ان کے لیے علاج معالبے کی سہونتیں فراہم کرے نیز اٹھیں ہر قشم کی اندرونی و بیرونی جارحیت سے بیجائے اسلام میں تو پیہ شعبہ سرایا خدمتِ خلق اور تقمیر ملک و ملت سے متعلق ہے۔ ہمارے اسلاف کی روشن تاریخ انھیں خوبیوں کی غمّاز ہے کہ جہاں مسلمانوں کو ہی نهیں بلکہ غیرمسلموں کو بھی سکھ اور چین کا سانس لینا نصیب ہوا، ذرا ان واقعات پرغور کیجیے۔ ایک دفعہ ایک قافلہ مدینہ منورہ میں آیا اور شہر کے باہر اترا۔ اس کی خبر گیری اور حفاظت کے لیے میر المؤمنین سیدنا عمر والنی و تشریف لے گئے۔ پہرہ دیتے پھرتے تھے کہ ایک طرف سے رونے کی آواز آئی۔ ادھرمتوجہ ہوئے۔ دیکھا تو ایک شیر خوار بچہ مال کی گود میں رو رہا ہے۔ ماں کو تا کید کی کہ بچہ کو بہلائے۔تھوڑی درر کے بعد پھر ادھر سے گزرے تو بچے کو روتا پایا۔غیظ میں آ کر فرمایا کہ تو بڑی بے رحم ماں ہے، اس نے کہا کہتم کو اصل حقیقت معلوم نہیں خواہ مخواہ مجھ کو دق کرتے ہو بات یہ ہے کہ عمر ڈاٹٹؤ نے تھم دیا ہے کہ بیجے جب تک دودھ نہ چھوڑیں ہیت المال سے ان کا وظیفہ مقرر نہ کیا جائے۔ میں اس غرض سے اس کا دودھ چھڑاتی ہوں اور بیراس وجہ سے روتا ہے سیدنا عمر ڈٹاٹٹیؤ کو رفت ہوئی اور کہا: کہ ہائے عمر! تو نے کتنے بچوں کا خون کیا ہوگا، اس دن منادی کرادی کہ بیج جس دن پیدا ہوں اس تاری سے ان کے روزیے مقرر کردیے جا نیں۔[الفاروق، شبلی نعمانی] جس سال عرب میں قحط پڑا تو سیدنا عمر ڈاٹٹیؤ کی عجیب حالت ہوئی، جب تک قحط رہا۔ گوشت، گھی، تچھلی غرض کوئی لذیذ چیز نہ کھائی، نہایت خضوع سے دعا ئیں مانگتے تھے کہ:''اے اللہ! محمد طَالْتِیْمَ کی امت کو میری شامت ِ اعمال سے نتاہ نہ کرنا، اسلم ان کے غلام کا بیان ہے کہ قحط کے زمانہ میں سیدنا عمر ڈلاٹٹؤ کو جو فکر و تر دّو رہتا تھا اس سے قیاس کیا جاتا تھا کہ اگر قحط رفع نہ ہوا تو وہ اسی عم میں تباہ ہو جائیں گے۔[ الفاروق، شبلي نعماني] عبد الرحمٰن بن عوف وللفيَّ كا بيان ہے كه ايك دفعه سيدنا عمر وللفيَّرات كو ميرے مكان بر آئے۔ ميں نے کہا آپ نے کیوں تکلیف کی، مجھ کو بلالیا ہوتا، فرمایا کہ ابھی مجھ کومعلوم ہواہے کہ شہر کے باہر ایک قافلہ اترا ہے، لوگ تھکے ماندے ہوں گے آؤ ہم تم چل کر پہرہ دیں، چنانچہ دونوں صاحب گئے اور رات

ر اسلام اور نظام حکومت From quranurdu.com کیمر پہرہ ویتے رہے۔[الفاروق، شبلی نعمانی] ایک دفعہ لوگوں کو کھانا کھلا رہے تھے ایک شخص کو دیکھا کہ بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے۔ پاس جا کر کہا کہ "وابنے ہاتھ سے کھاؤے" اس نے کہا جنگ موند میں میرا دایاں ہاتھ جاتا رہا۔سیدنا عمر والفي کورفت ہوئی۔ اس کے برابر بیٹھ گئے اور روکر کہنے لگے کہ افسوں تم کو وضو کون کرا تا ہو گا سرکون دھلاتا ہو گا، کپڑے کون پہنا تا ہو گا؟ پھرایک نوکرمقرر کردیا۔ اور اس کے لیے تمام ضروری چیزیں مہیا کردیں۔ [الفاروق، شبلی] ایک دفعہ سیدنا عمر ڈلٹنؤ نے ایک پیر کہن سال غیر مسلم کو بھیک مانگتے دیکھا، پوچھا کہ بھیک کیوں ما نکتے ہو؟ اس نے کہا کہ مجھ پر جزیدلگایا گیا ہے اور مجھ کو ادا کرنے کا مقدور نہیں، سیدنا عمر ڈالٹیُاس کو ساتھ گھر لائے اور پچھ نقذی دے کر بیت المال کے داروغہ کو کہلا بھیجا کہ اس قتم کے معذوروں کے لیے بیت المال سے وظیفہ مقرر کردیا جائے۔ [الفاروق، شبلی نعمانی] یہ واقعات بیان کرنے سے مقصد یہ ہے کہ ہمیں معلوم ہو کہ ہمارے اسلاف کے نزدیک حکومت، خدمت ہی کا دوسرا نام تھا اور وہ''سید القوم خادمهم" کاعملی نمونہ تھے۔ مقام غور ہے کہ امیر المؤمنین سیدنا عمر ڈٹاٹٹۂاریبا شخص جن کی سلطنت دنیا میں دور دور تک ٹھیل چکی تھی اور جن کی عظمت و جلال سے سلاطین روم و فارس بھی لرزاں و تر ساں تھے خود ان کا اپنا حال بیرتھا کہ لباس پر کئی کئی پیوند گئے نظر آتے تھے اور معمولی شہری کی طرح گذر بسر ہوتی تھی۔حکومت کے خزانے کا بڑی دیانتداری اور احتیاط سے استعال ہوتا تھا۔لوگوں کی فلاح و بہبود پیش نظر رہتی تھی۔حکومت کے سربراہ اور دوسرے عہدہ داروں کو معمولی سی شخواہ ملتی تھی کہ جس ہے گھر بار کا بمشکل گذارہ ہوتا تھا۔ حکمرانی کا مقصد حدود اللہ کو قائم کرنا اور اس کے بندوں کی خدمت تھا۔اسی لیے دنیا و آخرت کی سرفرازیاں اٹھیں نصیب ہوئیں۔ آج کی مسلمان حکومتوں کو اینے اسلاف سے دور کا بھی واسط نہیں رہا۔ ہمارے سیاست دانوں کے پیش نظر محض سیم و زر اور شہرت و سطوت کا حصول رہ گیا ہے۔ ہماری بدفسمتی ہے کہ اٹھاون برس سے ہمارے ملک میں بھی کوئی مضبوط نظام قائم نہ ہو سکا۔ اسلام کے نام پر قائم ہونے والا ملک آج انتہائی برنظمی اور انار کی کا شکار ہے۔ اسلامی قوانین کے اجراء کے لیے آئکھیں ترس گئی ہیں مگر معلوم نہیں وہ صبح سعید کب طلوع ہو گی کہ جس میں اسلامی عدل و انصاف کی روح پرور ہوائیں چلنا شروع ہوں گی۔ جب ہر شہری کو بلا تاخیر مفت انصاف ملے گا،جب سود کا خاتمہ ہو گا اور تجارت پر اسلامی رنگ غالب آئے گا جب سیاست کو خدمت کا مقام ملے گا جب بے حیائی کا خاتمہ ہو گا اور شرافت کی خوشبو تھلیے گی جب حیا در اور حیار د یواری کی حفاظت ہو گی۔

From quranurdu.com ہر حساس یا کستانی کا دل روزانہ اخبارات کی سرخیاں دیکھتے ہی چھلنی ہو جاتا ہے۔ ڈاکے ہیں،قتل و غارت ہے، عصمتیں لٹ رہی ہیں، عزتیں برباد ہو رہی ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ امن وامان کی کوئی چیزاس ملک میں نہیں ہے۔ معاف کیجیے اگر آپ دور غلامی سے آج کے حالات کا موازنہ کریں تو آپ اس کو کہیں بہتر یا ئیں گے، کیا دَورِ غلامی میں اتنے ڈاکے پڑتے تھے اور کیا اتنی عز تیں گتی تھیں؟ آزادی کا مفہوم یہی ہم نے سمجھا ہے کہ شتر بے مہار کی طرح جیسے اور جس طرح چاہیں کریں، اس وقت میرے سامنے کا فروری ۱۹۹۲ء کا روز نامہ نوائے وقت ہے اس کے صفحہ اوّل کی چند سرخیاں پیش خدمت ہیں۔ ' دو درندہ صفت افراد جار گھنٹے تک محت کش لڑکی کی عصمت سے کھیلتے رہے، کپڑے بھاڑ ڈالے،جسم کے مختلف حصوں کو چبا کرلہولہان کردیا، خدا کے واسطے دیے کیکن کچھ اثر نہ ہوا بے ہوش ہوگئ تو ہوش میں لانے کے لیے تھیٹتے ہوئے صحن میں لے آئے۔ دوبارہ بے ہوتی پر کمرے میں بند کرکے فرار ہو گئے۔''سین' بیالیس ارب کے کھیلے۔۔۔۔سرکاری دستاو بزات میں ریکارڈ موجود نہیں۔''....علاء کے اصرار پر سود تو ختم ہو جائے گا لیکن ملکی معیشت بھی تباہ ہو جائے گی (اقتصادی امور کے وزیر مملکت سردار آصف احمد علی کا بیان)..... منظم طریقے سے کھلے عام دھاندلی ہوئی۔ بلدیاتی انتخابات سرکاری اہل کاروں نے لڑے۔'' (مصطفیٰ جتوئی).....'' تاجروں کی ہڑتال اور احتجاجی مظاہرہ، مشتعل ہجوم نے اسمبلی پر ید چندسرخیال ہیں، پورا اخبار رنج و اُلم کی داستان ہے اور یدروزانه کا معمول ہے اور روز بروز جرائم میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ بیشکوہ اور شکایت کس سے کریں ؟ کیا علائے کرام کے لیے وقت نہیں آیا کہ خوابِ غفلت سے بیدار ہوں، اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کریں اور سسکتی انسانیت کو ظالموں کے پنجوں سے نجات دلائیں؟ حکومت آخر کس مرض کی دوا ہے؟ کیا اس کی ذمہ داری لوگوں سے نت نے ٹیکس وصول کرنا، بڑی بڑی تنخوا ہیں وصول کرنا، بنگلوں میں رہنا، اور سرکاری خزانے سے سیر سپاٹے کرنا اور دعوتیں اڑا نا ہی رہ گیا ہے؟ کیا شرفاء کی عزتیں لٹتی رہیں گی، کیا عزتیں یونہی پامال ہوتی رہیں گی۔؟ [الاعتصام، ٦ مارچ ١٩٩٢ء] دعاء والتجاء: « رَبَّنَا اتِنَا فِي الدُّنُيَا حَسَنَةً وَّ فِي الْأَخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ » " اے رب ہمارے! ہمیں دنیا میں اور آخرت میں بھلائی سے نواز یئے اور ہمیں آگ کے

عذاب سے بیائے۔"

ساسات کی m quranurdu.com

# نظام حکومت بگڑتے دیکھ کرخاموش رہنا

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ: ﴿ مَا مِنُ نَّبِيِّ بَعَثَهُ

اللهُ فِي أُمَّتِهِ مِنُ قَبُلِي اِلَّا كَانَ لَهُ فِي أُمَّتِهِ حَوَارِيُّوْنَ وَاَصْحَابٌ يَّأَخُذُونَ بِسُنَّتِهِ وَيَقْتَدُونَ بِاللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِي عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَّهُ ع

وَيَفُعَلُونَ مَالَا يُؤُمَرُونَ فَمَنُ جَاهَدَهُمُ بِيَدِهٖ فَهُوَ مُوْمِنٌ وَمَنُ جَاهَدَهُمُ بِلِسَانِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَمَنُ وَمَنُ جَاهَدَهُمُ بِلِسَانِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَٰلِكَ مِنَ الْإِيْمَانِ حَبَّةُ

خُرُ دَلِ ﴾ [مشكوة-باب الاعتصام بالكتاب والسنة]

"سیدنا عبداللہ بن مسعود رٹالٹی سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ سکالٹیا نے فرمایا: مجھ سے پہلے اللہ نے جتنے نبی بھیجے ان کی امت میں سے ان کے حواری (ساتھی) اور اصحاب ہوتے سے جو ان کی سنت پر عمل کرتے اور ان کے حکم کی پیروی کرتے بھر ان اصحاب کے بعد نالائق جانشین پیدا ہوئے وہ ایسی باتیں کرتے کہ جن پر خود عمل نہ کرتے اور وہ کام کرتے جن کا حکم نہ تھا۔ سوج چھی ایسے لوگوں میں سے اپنے ماتھ یہ سے جہاد کر بے گاوہ مؤمن ک

کے کرنے کا تھم نہ تھا۔ سو جو تحف ایسے لوگوں سے اپنے ہاتھ سے جہاد کرے گاوہ مؤمن ہے۔ اور جو ان سے اپنے دل سے جہاد کرے گا وہ بھی مؤمن ہے اور جو ان سے اپنے دل سے جہاد کرے گا وہ بھی مؤمن ہے اور اس کے علاوہ (خاموش رہنے والوں کا)رائی کے دانے کے

سرے 6 وہ کی شو کی ہے اور آن سے علاوہ ( حاسوں رہنے وانوں 6 ) برابر بھی ایمان باقی نہیں رہتا۔''

تبلیغی جماعت میں داعیانہ جذبہ سے سرشار کی دوستوں سے میل ملاقات ہے ان کی گفتگو سننے کے مواقع بھی میسرآتے ہیں ان کی دعوت سب کے لئے یہی ہوتی ہے کہ'' دین سکھنے کے لئے اللہ کی راہ میں نکلئے۔'' ان کی دعوت بڑی اچھی ہے اوران کے جذبات بڑے نیک ہیں اس سے کسی مسلمان کواختلاف نہیں ہوسکتا ہے۔

دعوت کے اس نیک کام کا آغاز قیام پاکستان کے کافی سال پہلے مولانا محمد الیاس دہلوی ﷺ نے میواتی لوگوں سے کیا تھا، جونام کے مسلمان کہلاتے تھے مگر جن کی بودوباش،رہن سہن رسم ورواج اور طور

طریقے سب ہندوانہ تھے مولانا کو ان کی حالت زار پردکھ اور صد مہ ہوا۔اوران کی اصلاح وفلاح کی فکر میں لگ گئے چونکہ مولانا کی نیت میں خلوص اور للہیت تھی اس لیے ان کی کوششوں کو اللہ نے قبول فرمایا،اور میواتی لوگ کشاں کشاں اسلامی تعلیمات کے پابند ہونے گئے۔چونکہ وہ لوگ زندگی کے کاروبار میں

بڑے الجھے ہوئے تھے اس لئے مولانا موصوف نے سوچا کہ یہ گھربار اور بیوی بچوں سے چند دن الگ رہ کر ہی دین کو سمجھنے کے اہل اور عمل کی شاہراہ پر گامزن ہو سکیں گے اور جب بیہ خود بھی دعوت و ہلینے کا کا م کریں گے تو ان میں جوش و ولولہ پیداہوگا،اس طرح علاقہ میوات سے جماعتیں باہر نکلنا شروع ہوئیں۔اورآ ہستہ آ ہستہ یہ دعوت پاک وہند کے طول وعرض میں سیسلنے لگی اور تقسیم ملک کے بعد ہندوستان اور یا کستان میں اس میں انچھی خاصی خیروبر کت ہوئی اوراس میں مختلف پیشوں اور طبقوں کے لوگوں نے دلچین لی، مزدوروں اور کسانوں کے علاوہ ڈاکٹرز، انجینئر ز، طلباء،اور اساتذہ ، یہاں تک کہ حکومت کی کلیدی آسامیوں پر کام کرنے والے لوگ بھی اس میں شامل ہوکر جماعتوں کے ساتھ نکلے اور ان کی انفرادی زندگیوں میں کافی تبدیلی آئی ہے یہ بھائی پاک وہند سے باہر بھی کئی عرب اور پورٹی ممالک میں پہنچے اور ان کی دعوت پر کئی لوگ ادھر ادھر نکلے۔ میں نے کئی عرب بھائیوں کو دعوت وتبلیغ کے اس کام میں لگے ہوئے دیکھاہے۔اور ان سے بات چیت بھی ہوئی ہے ان کا انداز بھی وہی ہے جو ہر تبلیغی بھائی کا ہوتاہے۔ اخرج فی سبیل اللہ، لینی اللہ کی راہ میں نکلئے "خرجت لمدة اربعة اشھر "لیعنی میں عارماہ کے لئے نکلا ہوں وغیرہ۔ انہی کے آباؤ اجداد تھے،جنہوں نے دنیامیں عدل وانصاف سے حکمرانی قائم کی تھی۔ یا کستان میں رائے ونڈ تبلیغی جماعت کا بڑا مرکز ہے جہاں سالانہ اجتماع ہوتا ہے اوراس میں شرکاء کی تعداد ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں تک ہوتی ہے جو اپنے خرچ پر اپنا بستر اٹھائے سینکٹروں اور ہزاروں میل سفر کرکے وہاں چہنچتے ہیں۔بلاشبہ ان لوگوں کی انفرادی زندگیوں میں زبردست انقلاب رونماہواہے وہ صوم وصلوۃ کے پابند ہوجاتے ہیں ظاہری وضع قطع میں بھی مسلمان کی شان ٹیکتی ہے۔ مگر اسلام تو ہم سے بہت کچھ طلب کرتا ہے۔وہ کہتا ہے کہ تہہاری انفرادی اوراجتاعی زندگی بتہہاری سیاست اور معیشت بتہہاری ریاست اور حکومت سب کے سب اسلام کے ماتحت ہوجا ئیں۔میں جب بھی تبلیغی دوستوں کے سامنے حکومت اور سیاست کی بات کرتا ہوں تو وہ اس سے پہلو تھی کرجاتے ہیں گویا کہ وہ شجرممنوعہ ہے کہ اس کے یاس بھی نہ پھٹکنا۔ان کا کہناہے کہ جب لوگ اللہ کی راہ میں نکلیں گے تو سبٹھیک ہوجائے گا بات دراصل یہ ہے کہ جس رفتارہے ان کی کوششیں جاری ہیں اس سے کہیں تیز رفتاری کے ساتھ برائی کا سیلاب بڑھ رہاہے بیدلوگ اتنی بڑی نفری کے باوجود کوئی انقلاب نہیں لا سکے۔ خود پاکتان بنے ہوئے نصف صدی بیت چکی ہے یہاں معاشرتی زندگی زبردست اخلاقی انحطاط کا شکار ہے قبل وغارت، چوری ڈکیتی،لوٹ کھسوٹ ماردھاڑ کا بازار ہرطرف گرم ہے۔کسی کی عزت و آبروسلامت نہیں ہے معصوم بچے اغوا ہور ہے ہیں عورتوں کی عصمتیں لٹ رہی ہیں، دن

دہاڑے ڈاکو شرفاء کو رائفل کی نوک پر لوٹ رہے ہیں کوئی مزاحمت کرے توجان بھی جاتی ہے۔ اور مال بھی کیا ان حالات کو دیکھ کر ہمارے اندر کوئی اضطراب اور بے چینی پیدانہیں ہوتی ؟ کیااس ظالمانہ نظام کو یوں ہی دیکھتے چلے جائیں گے اور اسے بدلنے کے لئے کوئی کوشش اور حرکت، جانی ومالی جہاد نہیں کریں گے ؟ کیا صرف نماز، روزے کی ادائیکی سے اللہ کے ہاں کا میاب ہوجا نیں گے؟ میرے نزدیک اصلاح ماحول کے لئے اسوہ نبوی پر نگاہ ضروری ہے اوراس امت کی اصلاح کے لئے وہی طریق کار اختیار کرناہوگا جو ہمارے اسلاف نے کیا تھا، قرآن وسدتِ رسول الله مناتیم میں اس راہ

میں ہمارے لیے کافی اور شافی روشنی اور ہدایت ہے،اصلاح کا کام گھر سے شروع ہوتاہے،اس لیے کہ گھر ہی سے معاشرتی زندگی کی بنیاد پڑتی ہے ارشاد ہوتاہے:

﴿ وَأَنْذِرُ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ﴾ [الشعرآء:٢١٤]

"اور رشت میں جو قریب تربیں انہیں ڈرایئ" رسول الله طَالِيْمُ في وعوت وتبليغ كا آغاز ابل خانه سے شروع كيا آپ برسب سے پہلے ايمان لانے

والے افراد میں خواتین میں سے آ کی زوجہ محترمہ بی بی خدیجہ واٹھا تھیں۔ بچوں میں سے آپ کے پچازاد بھائی سیدنا علی ڈٹاٹیئ تھے جو آپ ہی کے زیر کفالت تھے،غلاموں میں سے سیدنا زیدبن حارثہ ڈٹاٹیئ تھے جو

آپ ہی کی خدمت پر مامور تھے اور دوستوں میں سے سیدنا ابوبکر صدیق ڈالٹیُا تھے۔

اہل خانہ میں دعوت وٹبلیغ کے بعد شہر اور نستی کے لوگ آتے ہیں اور پھرنسل انسانیت آتی ہے جن تک پیغام حق پہنچانا امت مسلمہ کا فریضہ ہے۔

ارشاد ہوتاہے: ﴿ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتُ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤُمِنُونَ بِاللَّهِ ﴾ [آل عمران نـ ١١٠]

"م ان سب امتول میں سے بہترین امت ہوجے نسل انسانیت کے لیے بھیجا گیاتم نیکی کا تھم دیتے ہواور برائی سے روکتے ہواور اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو۔''

اس آیت مبارکه میں امت مسلمه کی ذمه داریاں بتائی گئی ہیں لیعنی نسل انسانی کو ہر خیر اور بھلائی کی طرف بلانااورانہیں ہرشر اور برائی سے رو کنا،اگر وہ انہیں تو حید کی دعوت دیں گے تو شرک سے روکیں

گے۔اگر سچائی کی طرف بلائیں گے تو جھوٹ بولنے سے منع بھی کریں گے۔

اس آیه مبارکه میں تو دعوت و تبلیغ کی ذمه داریاں بتلائی ہیں اور اس آیت پرغور کیجئے: ﴿ أَنُ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ ﴾ والشورى :١٣ ''اورمل کر دین (نظام حیات) کو قائم کرو اور اس میں اختلاف نه ڈالو۔'' اللہ کے دین کو قائم کرنے میں ہردکھ اور تکلیف کوبرداشت کرنا،صبر وثبات سے کام لینا اور ظالموں، منافقوں، باغیوں، کفار ومشر کین سے جان ومال سے جہاد کرنا ضروری ہوجاتا ہے تا کہ اللہ کی ز مین پر فتنہ وفسادختم ہوجائے۔اورلوگ امن وسکون کی زندگی گز ارسکیں۔ ﴿ وَقُتِلُو هُمُ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَّيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ ﴾[البقرة:١٩٣] ''اوران سے اس وقت تک لڑتے رہے کہ فتنہ ونساد نابود ہوجائے اور (اس دھرتی میں )اللہ کا دين غالب ہوجائے۔'' اور بھی ایسے کافروں اور منافقوں سے لڑنا پڑے گا جواسلامی ریاست کے خلاف ریشہ دوانیاں میں مصروف ہوں۔ارشاد ہوتاہے۔ ﴿ يَا يُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنْفِقِينَ وَاغْلُظُ عَلَيْهِمُ ﴾ [التوبة: ٢٣] ''اے نبی کا فروں اور منافقوں سے جہاد کیجئے اوران پر ختی کیجئے۔'' کیا پاکتان میں منافقین کا ایبا ٹولہ موجود نہیں ہے جو آج تک اسلامی قانون کے نفاذ میں آڑے آرہاہے۔اورکیا دیندارلوگوں کا فریضہ نہیں بنمآ کہ ایسے منافقین کو راستے سے ہٹا کر اللہ کے دین کو اس ملک میں قائم کریں۔ رسول الله مَنْ اللهُ اور صحابه كرام مُنَافِينُ في مدينه مين بسن والے منافقين سے جہاد كيا تھااس لئے كه وه فتنه وفساد پھیلاتے تھے۔ اگر مظلوموں کی دادر سی نہ کی جائے اور انہیں ظالموں کے چنگل سے نجات نہ دلائی جائے تو یہ زندگی بے معنی ہوکر رہ جاتی ہے۔ ارشادہوتاہے: ﴿ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الرَّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِيْنَ يَقُولُونَ رَبَّنَآ أَخُرِجُنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ اَهْلُهَا عَ وَاجْعَلُ لَّنَا مِنْ لَّدُنْكَ وَلِيًّا وَّاجْعَلُ لَّنَا مِنْ لَّدُنْكَ نَصِيْرًا ١٠٠٠ والساء:٧٥١ ''اور شہیں کیا ہواہے کہ تم اللہ کی راہ میں نہیں لڑتے ان ضعیف اور کمزور مردوں اور عورتوں اور

**(P)** 

بچوں کے لئے جو (بے بسی اور بے کسی کے عالم میں ) دعا کررہے ہیں کہ ہمارے ربّ ہمیں

اس بہتی سے نکال جس کے لوگ ظالم ہیں اور ہمیں اپنے پاس سے کوئی حمایتی اور مددگار مہیا فرما۔''

اسلامی ریاست ہونے کے ناطے سے ہمیں تو فلسطین، شمیر، بوسینیا، چیجینیا،اور دیگر مظلومین کی مدد کو

پہنچنا چاہیے تھا چہ جائیکہ اپنے ہی وطن میں دنگہ وفساد پھیلا رہے ہیں۔ آج کی گفتگو کوسمیٹتے ہوئے بول کہہ سکتے ہیں کہ مسلمان جہاں نیکی اور سیائی کی نشروا شاعت کرتا ہے

وہاں برائیوں کے خلاف چوکھی جنگ لڑتا ہے بھی اپنے نفس سے جنگ، برداری اور قبیلے کے غلط رسم ورواج

سے جنگ، ظالم سیاستدانوں اور حکمرانوں سے جنگ، مشرکین اور کفارسے جنگ اور اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لئے ہرمساعی اور کوشش بروئے کار لاتا ہے۔ہماری زندگی کی ترتیب پچھاس طرح ہوگی۔ حصولِ علم اور عمل کی شاہراہ پر گامزن ہونا۔

> 🕜 دعوت وتبليغ نظم وضبط کی پابندی (مسلمان منظم ہوکر کام کریں)

اسلام كا عادلانه نظام قائم كرنا 0 اس راہ میں ہر رکاوٹ کو دور کرنا اور ہر باغی وسرکش قوت سے ٹکرا کرجسم وجان اور مال ومتاع سے **(4)** 

> جہاد کرنا۔ الله تعالیٰ ہے دعاہے کہ وہ ہمیں صحیح فہم اور عمل کی تو فیق عطافر مائے۔آمین

<u>دعاء والتجاء:</u>

﴿ اَللَّهُمَّ اللَّهِمُنِي رُشُدِي وَاعِذُنِي مِن شَرِّ نَفُسِي ﴾ ''اے اللّٰدرشد وہدایت میرے سینے میں ڈال دیجیے اور مجھے میرےنفس کے شریعے محفوظ رکھئیے''

## فلاحی ریاست کا تصور

عَنُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهَا قَالَتُ : سَمِعُتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَ سَلَّمَ يَقُولُ : ﴿ فِي بَيْتِي هَذَا : اَللَّهُمَّ مَنُ وُّلِيَ مِنُ اَمُرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَشَقَّ عَلَيْهِم، فَاشُقُقُ

عَلَيُهِ وَمَنُ وَّلِيَ مِنُ اَمُرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَرَفَقَ بِهِمُ،فَارُفُقُ بِهِ ﴾ [رواه مسلم]

''سیدہ عاکشہ واللہ کا کہتی ہیں کہ میں نے رسول الله علیاتی کو اپنے اس گھر میں بید دعا فرماتے ہوئے سنااے اللہ! جس شخص کو میری امت پر حکومت کا کوئی عہدہ سونیاجائے اوروہ لوگوں

<u>اسلام اور نظام حکومت</u> <u>سیاسیات</u> ہے۔ From quranurdu.com کھی اسلام اور لکھام عومت کے ساتھ سختی سے بیش آئے تو بھی اس پر سختی فر مااور اگر اس کا رویہ نرمی اور مہر بانی کا موثر ہوتو پھرتو اس برنرم مہربان ہوجا۔'' فلاحی ریاست کا تصور اسلام نے کچھاس طرح دیاہے: الیں ریاست جس کی بنیاد عدل وانصاف پر ہو۔عدل سب کے ساتھ، اپناہو یاغیر، امیر ہو یاغریب، مسلم ہو یاغیرمسلم۔ قانون کی بالادستی قائم رہے امیر، غریب، حاکم ، محکوم سب پر قانون جاری ہوسکے۔ ہرشہری کی خواہ مسلم ہو یاغیر مسلم، جان ومال عزت وآ برو محفوظ ہو۔ ٣ ہرشہری کو بنیادی ضروریات زندگی فراہم کی جائیں،روٹی،کیڑا،مکان،تعلیم،اورطبی سہولیں جوکام کرنے P کے اہل ہوں انہیں باعزت روز گار مہیا کیا جائے اور جومعذور ہوں ان کی سر پرستی حکومت کرے۔ عوام کی دنیوی اوراخروی دونول قتم کی فلاح کی طرف توجه دی جائے۔ آ یئے: ذرا تاریخ کے آئینہ میں ایسی ریاست پرنگاہ ڈالیں۔ سیدنا عمر ڈٹاٹنۂ کا عدل وانصاف ہمیشہ بے لاگ رہاجس میں دوست رحمن کی کچھ تمیز نہ تھی ،غور سیجئے کہ ان کے بیٹے ابوشمسہ نے شراب پی تو امیرالمؤمنین نے خود اپنے ہاتھ سے ۸۰کوڑے مارے اس کے علاوہ قدامة بن مظعون رھالٹیُؤ جو ان کے سالے اور بڑے رتبہ کے صحابی تھے جب اسی جرم میں ماخوذ ہوئے تو علانيراس كو ٠ ٨ در \_ لگوائے \_[الفاروق ـ شبلي نعماني] بیرتو حدود الله کو قائم کرنے میں سختی کا حال تھا اور خلق میں جو نرم رویہ اختیار کیا اس کاحال بھی سن لیجئے۔ ''اس بات کا سخت اہتمام کیا کہ ممالک محروسہ میں کوئی شخص فقر وفاقہ میں مبتلانہ ہونے یائے۔عام تھم تھا اور اس کی ہمیشہ تعلیم ہوتی تھی کہ ملک میں جس قدر ایا ہج،از کار رفتہ،مفلوج وغیرہ ہوں سب کی تنخواہیں بیت المال سے مقرر کی جائیں لاکھوں سے متجاوز آ دمی فوجی دفتر میں داخل تھے جن کو گھر بیٹھے تنخواہ خوراک ملتی تھی۔غرباء اور مساکین کے لئے بلا تھیمِ مذہب تھم تھا کہ بیت المال سے ان کے روزینے مقرر کردیئے جائیں۔ "الفاروق-شبلی نعمانی ] ایک دفعہ ایک قافلہ مدینہ منورہ میں آیااورشہر کے باہر اترا اس کی حفاظت اورخبر گیری کے لئے عمر ڈاٹٹیڈ خود تشریف لے گئے آپ بہرہ دیتے چھرتے تھے کہ ایک طرف سے رونے کی آوازآئی ادھر متوجہ ہوئے۔دیکھاتو ایک شیرخوار بچہ مال کی گود میں رور ہاہے۔مال کو تاکید کی کہ بیچے کو بہلائے تھوڑی در کے بعد پھر ادھرسے گذرے تو بیچے کوروتا پایا،غیظ میں آ کر فر مایا کہ تو بڑی بے رحم ماں ہے،اس نے کہا کہ تم کو اصل حقیقت معلوم نہیں،خواہ مخواہ مجھ کودق کرتے ہو،بات یہ ہے کہ عمر ڈلٹٹۂ نے حکم دیاہے کہ بچے

جب تک دودھ نہ چھوڑ دیں بیت المال سے ان کا وظیفہ مقررنہ کیاجائے میں اسی غرض سے اس کا دودھ چھڑارہی ہوں،اور بیاس وجہ سے روتا ہے سیدنا عمر ٹھاٹھ کو رقت ہوئی اور کہا کہ ہائے عمرتونے کتنے بچوں کا خون کیا ہوگا،اسی دن منادی کرادی کہ بچے جس دن پیدا ہوں اسی تاریخ سے ان کے روزیے مقرر کردیئے **جائيں۔**[الفاروق۔شبلي نعماني] عبدالرحمٰن بنعوف کابیان ہے کہ ایک دفعہ سیدنا عمر ڈاٹٹؤ رات کومیرے مکان پرآئے میں نے کہا کہ آپ نے کیوں تکلیف کی ہے مجھ کو بلایا ہوتا، فرمایا کہ ابھی مجھ کومعلوم ہواہے کہ شہرسے باہر ایک قافلہ اتراہے لوگ تھکے ماندے ہوں گے آؤ ہم تم چل کر پہرہ دیں چنانچہ دونوں صاحب گئے اور رات مجرپہرہ ويت رم-[الفاروق-شبلي نعماني] یہ چند مثالیں اسلامی فلاحی ریاست کی پیش کی گئی ہیں آپ کسی بھی شعبۂ زندگی کو دیکھیں وہاں انصاف اور صدافت،خدمت اورمروت ہی کو پائیں گے اگر خلیفہ وفت سیدھی راہ سے تھوڑا سابھی ہٹاتو عوام میں سے ایک ادنی فرد کوبھی بیرحق ہے کہ اسے برملا بھری محفل میں ٹوک دے اور خلیفہ کو اپنی غلطی معلوم ہونے پر ندامت سے اقرار کرتے ہوئے اصلاح کرنی پڑتی۔ اصل بات یہ ہے کہ اسلام کے نزد یک سلطنت وحکومت، ولایت وریاست کا رائج الوقت تخیل قطعی نہیں ہے،اسلام کے نزد یک سلطنت کا حقیقی ما لک اور حقیقی بادشاہ صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ ﴿ فَتَعْلَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ ﴾ [المؤمنون :١١٦] "توبلندو برترہے الله سچا بادشاه" الله کی اس زمین پراس کے بندوں پراگر کہیں کسی کو پچھ اختیار دیا گیاہے تو اس کی حیثیت محض اتنی ہی ہے کہ وہ احکام الٰہی کو وہاں جاری وساری کردے۔یہ سمجھتے ہوئے کہ ملک کا حقیقی مالک توبس وہی ہے۔ ﴿ قُلِ اللَّهُمَّ مَلِكَ الْمُلُكِ تُؤْتِي الْمُلُكَ مَنْ تَشَآءُ وَتَنْزِعُ الْمُلُكَ مِمَّنُ تَشَآءُ وَتُعِزُّ مَنُ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنُ تَشَاءُ ﴾ [آل عمران ٢٦: ' کہو کہ اے اللہ ، ملک کے مالک ، توجس کوچاہے (عارضی )بادشاہی بخشے اورجس سے چاہے بادشاہی چھین لے اور جس کو چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذکیل کرے'' آج دنیاکے انسان بالعموم اور مسلمان بالخصوص اس حقیقت کو فراموش کر چکے ہیں کہ اقتدار خدمت اور مروت کا نام ہے مسلمانوں کے پاس تو نور ہدایت موجود ہے اور پھر بھی وہ بھٹک رہے ہیں اللہ کا قانون

From quranurdu.com

﴿ نَسُواللَّهَ فَأَنُسِهُمُ أَنْفُسَهُمُ ﴾ [الحشر:١٩]

"انہوں نے اللہ تعالی کو بھلادیا تو اللہ نے انہیں ایسا کردیا کہ خود اینے تنین بھول گئے۔"

یمی وجہ ہے کہ آج کتنے اسلامی ملکول میں لوگ ہوس افتدار کی خاطر ہر حربہ استعال کرتے ہیں اور

اس کے حصول کے لئے ہرکوشش اور ہرجتن کرڈالتے ہیں اورا فتدار ملتے ہی تمام اخلاقی ضابطوں کوپس

پشت ڈال دیتے ہیں،خلوص ہی نہ رہا تو خدمت خلق کاجذبہ کیسے پیدا ہو؟ اور جب یہ جذبہ ہی جاتارہے تو فلاحی ریاست کیسے بن سکتی ہے؟ پاکستان میں آج تک صالح نظام قائم نہ ہوسکا جس کی وجہ سے یہاں پر

شریف انسان اضطراب اور پریشانی کی کیفیت سے دوجار ہیں، کیاہم اسلام کی پاکیزہ تعلیمات کو یونہی نظرانداز کئے رکھیں گے؟

### دعاء والتجاء:

« اَللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوٰذُبِكَ مِن زَوَالِ نِعُمَتِكَ وَتَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ وَفُجَآءَ ةِ نِقُمَتِكَ وَجَمِيُع سَخَطِكَ » ''اے اللہ! ہم آپ کی پناہ چاہتے ہیں آپ کی نعمت کے چھن جانے سے اور آپ کی عافیت

کے پھرنے سے اور آپ کے نا گہانی عذاب سے اور آپ کے ہرطرح کے غصے سے''

## موجوده جمهوریت اور اسلام

وَعَنُ أَنْسِ بُنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ

وَسَلَّمَ: ﴿ إِنَّ اللَّهَ سَائِلُ رَاعٍ عَمَّا اسْتَرُ عَاهُ حَفِظَ أَمُ ضَيَّعَ ﴾ [رواه ابن حبان في صحيحه ـ ترغيب وترهيب كتاب القضاة]

"سيدنا انس بن ما لك وللفيُّ كہتے ہيں كه جناب رسول الله طلقيَّ فرمايا كه الله تعالى مرتكهبان

ے ( گھر کی مگہبانی ہویا رعایا کی ) پوچھے گا کہ اس نے احکام الہی کے مطابق ان کی مگرانی کی ياغافل اور لا يروا رہاـ''

دورِ حاضر میں جمہوری نظام حکومت کی تعریف یہ کی گئی ہے:''لوگوں کی حکومت،لوگوں کے ذریعہ،لوگوں کے لئے،مگر اسلام کا نظریہ حکومت یہ ہے کہ اللہ کی حکومت،اللہ کے نیک بندوں کے ذریعہ

ان دونوں نظریات میں بہت فرق ہے پہلا نظریۂ حکومت یہ ہے کہ لوگوں کی اکثریت رائے سے

(خواہ عوام باشعور اور ذمہ دارہوں یابے شعور اور غیر ذمہ دار) جیسے بھی اپنے نمائندے چن کیں وہ مند حکومت پر قابض ہوجاتے ہیں اگر حسنِ اتفاق سے کوئی ایساملک ہے کہ وہاں کے باشندے پڑھے لکھے اور سمجھ دار ہیں تو لوگوں کی فلاح وبہبود کے لیے کام کرتے ہیں اورا گر کسی ملک کےعوام عقل وشعور سے خالی اور علم ودانش سے فارغ ہوں تو ان کا ذوقِ انتحاب علم ونیکی کی بنیاد پڑئیں بلکہ لا کچ اور مفاد کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ پھر ایسے لوگ زمام حکومت سنجالتے ہیں جو کہ دھوکہ اور فریب سے مکاری اورعیاری سے اپنامفاد حاصل کر لیتے اور قومی خزانے کو بے در یغ استعال میں لاتے ہیں۔ اپنی پارٹی کے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچاتے ہیں ملک کی تغییروتر تی ہے انہیں کوئی سروکار نہیں ہوتا۔اگر قوم کے اہل فکر ونظر ان پر تنقید کریں تو یہ انہیں جانی ومالی نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں کہنے کو تو یہ لوگ جمہوریت کے علمبر دار ہوتے ہیں اور اخباری بیانات میں بھی اینے آپ کو قوم کے خیرخواہ اور خادم کہتے ہیں مگر حقیقت میں انتہائی ظالم وسفاک ہوتے ہیں شاعر نے کیاخوب کہاہے: تونے کیاد یکھا نہیں مغرب کاجمہوری نظام ؟ چرہ روشن،اندرول چنگیز سے تاریک تر اس کے برعکس اسلامی طرز حکومت سرایا خیر ہی خیر ہے جس میں دنیاوآ خرت دونوں کی صلاح وفلاح ہے اس حکومت کی بنیاد انسانوں کا بنایا ہوانظام نہیں بلکہ ربّ کا ئنات کا بنایا ہوانظام ہے۔اس نظام کا بنانے والاعليم وخبير بھی ہے اس نے انسان کو اشرف المخلوق بنایا تو اسے بہترین نظام زندگی بھی عطا کیا اس نظام پر چل کر انسان دنیااورآ خرت کی کامیابیاں حاصل کرتاہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ اللہ کے بندوں پر اللہ ہی کا حکم چلنا چاہیے۔ارشاد ہوتا ہے: ﴿ إِنَّا آنُزَلُنَا إِلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَاۤ اَرْكَ اللَّهُ ﴾ والساه:١٠٠٥ " بے شک ہم نے اس کتاب کو آپ کی طرف حق کے ساتھ اتارا تا کہ اللہ کی ہدایات کے مطابق لوگوں کے مقدمات کا فیصلہ کریں'' ایک اور جگه ارشاد فرمایا: ﴿ إِنِ الْحُكُمُ إِلَّا لِلَّهِ آمَرَ الَّا تَعْبُدُواً إِلَّا إِيَّاهُ ﴾ [يوسف:٤٠] "حاكميت صرف الله كے ليے سزاوار ہے اور اس نے بي حكم دياہے كه احكام صرف اس كے مانے اسلام میں موجودہ جمہوریت کی قطعی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ جس میں بندوں کو گنا جاتا ہے تولانہیں

جاتا ۔وہ یہ کہتا ہے کہ اگر بات ٹھیک اور درست ہے،عدل وانصاف پرمنی ہے تو ایک سی مرد مؤمن بھی پوری جماعت بلکہ پوری قوم کے مقابلہ میں واجب الاحترام اور حق پرہے، قرآن حکیم نے سیدنا ابراہیم علیا کی مثال بیان کی ہے کہ اس موحد ومسلمان کا عقیدہ پوری قوم کے مقابلہ میں یا کیزہ اورصاف تھا۔اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کو قدر دمنزلت الیی ملی کہ ایک شخص کومطیع وفر مانبر دار امت کا لقب عطا ہوا۔ ﴿ إِنَّ إِبْرُهِمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِّلَّهِ حَنِيفًا ﴾ النحل ١٢٠٠] '' بے شک ابراہیم (اپنی شخصیت میں)ایک پوری امت تھے مطیع وفرمانبردار دیکھو اللہ کے آ گے جھکنے والے تھے۔'' اورموجودہ جمہوریت بقول شاعر بہے: جمہوریت اک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندول کو گناکرتے ہیں تولا نہیں کرتے جمہور کی آ واز خواہ سے ہو یا جھوٹ ، قبول کرلوانصاف اور سچائی کونظر انداز کردو۔ بیسراسر لغواور بے ہودہ فکر ہے۔ الیی جمہوریت نے نہ معلوم سراب کی مانند دنیامیں بسنے والے کتنے لوگوں کو دھو کہ اور فریب دیا ہے ان کے حقوق سلب کئے ہیں ان پرظلم وستم ڈھائے ہیں اور انہیں عدل وانصاف سے محروم رکھاہے۔ یا کتان پر بھی گذشتہ ۵۸ سالوں سے کچھ اسی قشم کی جمہوریت مسلّط ہے جمہوریت کے نام پر کتنی حکوتیں وجود میں آئیں اورختم ہوئیں اور کس طرح انہوں نے عوام کے حقوق تلف کئے اور کس طرح قومی خزانے کولوٹا، الیکشن میں موجود طریقِ کارہی غلط ہے کتنے جا گیردار اور سرمایہ دار الیکشن میں تجارت سمجھ کر حصہ لیتے ہیں اگروہ دولا کھ لگادیتے ہیں تو چالیس لا کھ کماتے ہیں۔ یہ سرمایہ کاری بڑی نفع بخش ثابت ہوتی ہے پھر ادھر ادھر کے سیرسپاٹے اور شان وشوکت الگ ہے۔قوم کی خدمات کا کسے خیال ہوگا ؟ بیاتو سب پیٹ کے دھندے ہیں وفت بہت سا ضائع ہو چکاہے علائے کرام سے بصدا دب گزارش ہے کہ وہ اللہ کی رضا کے لئے مل بیٹھیں اوراسلامی اصولوں کے مطابق الیکٹن کا اور قوم کی رہبری کا کوئی جامع لائحہ عمل تیار کریں مظلوم اور پسے ہوئے انسان اس صحِ سعید کابے چینی سے انتظار کررہے ہیں جب انہیں اسلام کا عادلانہ نظام میسر آئے گا۔ دعاء والتجاء: « اَللَّهُمَّ انِّي اَعُوذُبِكَ مِنَ الشِّقَاقِ وَالنِّفَاقِ وَسُوءِ الْاَخُلَاقِ » ''اے اللہ! میں آپ کی پناہ کپڑتا ہوں مخالفت،نفاق اور برے اخلاق ہے''

سیات همین From quranurdu com

# موجودہ البکش اور بے جا اسراف

وَعَنُ خَوُلَةَ الْاَنْصَارِيَّةِ قَالَتُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ إِنَّ رِجَالًا يَتَخَوَّضُونَ فِي مَالِ اللهِ بِغَيْرِ حَقٍ ، فَلَهُمُ النَّارُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ﴾

[بخارى،مشكوة باب رزق الولاة وهداياهم]

" نخوله انصاريه وللها في روايت كياكه جناب رسول الله مَاليَّيْم في فرمايا بتحقيق بعض لوگ الله

ك مال ميں سے بے جاتصرف (اسے ضائع وبرباد)كرتے ہيں،ان كے ليے يوم قيامت

ہ تش جہنم ہے۔''

يَتَخَوَّضُوْنَ أَيُ يَتَصَرَّفُوْنَ خُرَى كُرِتِ مِيلِ [نضرة النور ـ مصطفى محمد عماره ]

الله تعالیٰ کے ان گنت انعامات میں سے مال بھی بہت بڑا انعام ہے۔ یہ انسان کی گذر بسر کے لیے

مہد ماں کی زیست کا سامان ہے۔زندگی کی حچبوٹی موٹی ضروریات مال ہی سے پوری ہوتی سہارا اور اس کی زیست کا سامان ہے۔زندگی کی حجبوٹی موٹی ضروریات مال ہی سے پوری ہوتی

ہ رو مورو میں کی طرور یات ہوں یا لباس ومکان کے اخراجات، حصول علم وہنر کا معاملہ ہو یا سیر وسفر کا ہیں۔کھانے پینے کی ضروریات ہوں یا لباس ومکان کے اخراجات، حصول علم وہنر کا معاملہ ہو یا سیر وسفر کا

مسئلہ یہاں تک کہ دفاعی اور جنگی مواقع میں بھی اس کی سخت ضرورت پیش آتی ہے۔غزوہ تبوک کے موقع پر چند مخلص مسلمان ایسے بھی تھے جو شرفِ شہادت سے سرشار نبی مکرتم عَلَیْدَا کی خدمت میں آئے مگر مال

پڑپر میں میں سے باعث شاملِ جہاد نہ ہوسکے اور وہ اپنے گھروں کو اس حال میں لوٹے کہ آئکھیں اشکبار تھیں۔ قرآن اس کا ذکر کرتا ہے۔

﴿ وَلَا عَلَى الَّذِيْنَ إِذَا مَآ أَتُوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَاۤ آجِدُ مَاۤ آخْمِلُكُمْ عَلَيْهِ " تَوَلَّوْا

وَّاَعْيُنُهُمْ تَفِيْضُ مِنَ النَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُواْ مَا يُنْفِقُونَ ﴾ [التوبة:٩٢] ''اور نه ان (بے سرو سامان) لوگوں پر (الزام ہے کہ تمہارے یاس آئے کہ ان کو سواری دو

اورتم نے کہا کہ میرے پاس ایسی کوئی چیز نہیں جس پر میں تم کوسوار کروں تو وہ لوٹ گئے اور اس غم سے کان کر اس خرچ موجود: تھا ان کی آئکھوں سے آنسوں وال تھے )''

اس غم سے کہ ان کے پاس خرج موجود نہ تھا ان کی آئکھوں سے آنسورواں تھے۔)''

اسلام یہ کہتا ہے کہ تمہاری جان اور تمہارامال اپنائہیں بلکہ عطیہ الہی ہے اور تم ان پر محض امین ہو۔ لہذا ان کے استعال میں اینے مولا ومالک کی رضا تلاش کرو نےور کیجئے کہ زندگی کی بقا کے لیے کھانا پینا کتنا

ضروری ہوتا ہے لیکن فضول خرچی سے یہاں سے بھی روک دیا گیا ہے۔

﴿ وَكُلُوا وَاشُرَبُوا وَلَا تُسُرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ ٢٠١ إلاعراف:٣١] '' کھاؤ بیو اور فضول خرچی نہ کرو، بے شک اللہ تعالی فضول خرچی کرنے والوں کو پیند نہیں اسراف کا مفہوم یہ ہے کہ انسان جائز حدود سے آگے بڑھ جائے مثلا دسترخوان کو محض زبان کے چٹخارے کے لیے دس سالنوں سے آ راستہ کیا گیاہے جب کہ ایک یا دوقتم سے ہی گذارا ہوسکتاتھا اور زائد تو کسی غریب اور مسکین کا حصہ تھے۔ان میں کچھ تو استعال میں آئے اور کچھ تو یوں ہی ضائع ہو گئے جس کا حساب کتاب روز قیامت دینا پڑے گا۔اسلام حفاظتِ مال کی اس قدر تاکید کرتاہے کہ ان بتائ کا مال بھی محفوظ کر لیاجائے، جن کے والدین سِنِ رشد کو پہنچنے سے پہلے وفات پاجائیں اور انہیں وہ اس وقت سونیا جائے جب وہ عقل وشعور کی عمر کو پہنچ جائیں۔ ﴿ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَآءَ أَمُوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيْمًا وَّارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمُ ﴾ [النساء:٥] "اور بے عقلوں کو ان کا مال جسے اللہ نے تم لوگوں کے لیے سببِ معیشت بنایاہے مت دو(ہاں)اس میں سے انہیں کھلاتے اور پہناتے رہو۔'' یہ آیت ہتلارہی ہے کہ ملک اوروطن میں بسنے والے کسی بھی گھر انے کا مال اگر ضائع ہوتا ہے تو اس کے اثرات مجموعی طور پر قومی معیشت پر پڑتے ہیں جس کا نقصان سب کو اٹھانا پڑتا ہے۔ اسرافِ دولت اتنی بُری عادت ہے کہ ایسا کرنے والوں کو شیاطین کے بھائی قرار دیا گیاہے۔ چونکہ شیاطین کا مقصد بھی محض نمودونمائش اور کھیل تماشہ ہوتا ہے اس لیے فضول خرچ بھی ان کے مشن کی پنجمیل کرتے ہیں۔ارشاد ہوتاہے:۔ ﴿ إِنَّ الْمُبَذِّرِيْنَ كَانُوْا إِخُوَانَ الشَّيْطِيْنِ \* وَكَانَ الشَّيْطِنُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ١ ''بے جامال اڑانے والے شیاطین کے بھائی ہیں اور شیطان تو اپنے پروردگار کا بڑاہی امام رازی اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں۔ ''بعض علاء کا قول ہے کہ اس آیت کا مفہوم اہل عرب کی عادت کے موافق ہے کیونکہ وہ لوگ لوٹ مار سے مال جمع کرتے تھے پھراس کوفخر وغرور کے ساتھ صرف کرتے تھے۔'' [بحواله سيرت النبي ج:٦]

سید سلیمان ندوی رشطنته ککھتے ہیں۔ ''آج بھی جولوگ شادی بیاہ اور خوشی وغم کی تقریبوں میں اس قسم کی فضول خرچیوں کے مرتکب ہوتے ہیں۔وہ قرآن کی اصطلاح میں شیطان کے بھائی کہلائیں گے' اسرت النبی تھے ج: ٦ ہم نے آج سے کوئی ۵۸ برس قبل بے شار جانی ومالی قربانیوں کے بعد آ زادی حاصل کی تھی تا کہ آزاد فضا اور ہوا میں اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی گذار سکیں، مگر افسوس کہ خواہشاتِ نفسانی کے پیچیے چل کر اسلامی ضابطوں اور اصولوں کو یکسر فراموش کردیا گیاہے۔ یوں محسوس ہوتاہے کہ جسم تو آزا دہوئے ہیں مگر ذہن وفکر اغیار کے غلام ہیں ہم مغربی تہذیب وثقافت کو ابھی تک اپنے سینوں سے لگائے ہوئے ہیں۔کیا ہماری سیاست اور کیا ہماری معیشت تمام شعبہ ہائے زندگی سراسر غیر اسلامی ہیں۔الیکشن کے طریقِ کار پر نظر ڈالئے۔اس میں غربت وشرافت،لیافت وذہانت کے لیے کوئی جگہ ا ہیں ہے۔وہی شخص سیاست کے بھیڑوں میں حصہ لے سکتاہے جس کے پاس مال ودولت کے ا نبار ہیں۔اس کو شرافت ونجابت سے کوئی غرض نہیں۔ پھر اس میں حصہ لینے والے اپنی تشہیر کی طرح سے کرتے ہیں۔کئی رنگ میں قد آ ور پوسٹر اور سائن بورڈ دیواروں پر اشتہار،میگزین اور اخبارات میں اشتہارات، جلسے اور جلوس، ان پر لا کھوں نہیں اربوں روپے اور قیمتی وقت ضائع ہوتا ہے۔اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت کو بوں ہی برباد کردیاجا تاہے۔یہ دولت دراصل ان غریبوں اور مسکینوں، بیواؤں اور تیموں کا حق ہے جن کے یاس پیٹ بھرنے کے روٹی نہیں اور سر چھیانے کے لیے مناسب جگہنہیں ہے اور یہ دولت ان مجاہدین اور سرفروشوں کا حق ہے جو دہمن سے چھٹکارا یانے کے لیے آزادی کی جنگ لڑر ہے ہیں جیسا کہ فلطین اور تشمیر کے مجاہدین ہیں کاش کہ ہم حقیقت کو مجھنے کی کوشش کریں ہونا یوں چاہیے کہ حکومت سیاست میں حصہ لینے والوں کو ریڈ یو اور ٹیلی ویژن میں مواقع فراہم کر سے اورعوام تک جو کچھ پہنچانا ہوان ذرائع کے ذریعے پہنچادیاجائے اس طرح مال ودولت کے اپنے بڑے خسارہ كوروكا جاسكتا ہے۔[الاعتمام ١٩٦٠ تبر١٩٩٠] دعاء والتجاء: « اَللَّهُمَّ اقُسِمُ لَنَا مِنُ خَشُيَتِكَ مَا تَحُولُ بِهِ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعَاصِيُكَ » "اے اللہ!آپ اپنے خوف کو ہمارے درمیان تقسیم فرماد یجئے جو ہمارے اور آپ کی نافر مانی کے درمیان حائل ہو جائے (لعنی آپ کا ڈرہمیں آپ کی نافر مانی کرنے سے روک

اسلام اور نظام حکومتِ کچ

تنظيم اسلامي كاعظيم مظاهره

عَنُ اَبِيُ عَبُدِ الرَّحُمٰنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ: سَمِعُتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ﴿ بُنِيَ الْإِسُلَامُ عَلَى خَمْسٍ

شَهَادَةِ أَنْ لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ وَإِقَامِ الصَّلواةِ وَإِيْتَاءِ الزَّكُوةِ

وَالْحَجِّ وَصَوْمٍ رَمَضَانَ ﴾[رواه البخاري ومسلم]

''ابوعبدالرحمٰن عبدالله بن عمر بن خطاب وللفيُّؤ سے روایت ہے کہ میں نے رسول الله علی فیام کو فرماتے ہوئے سنا آپ فرمارہے تھے کہ اسلام کی بنیاد یا پنج چیزوں پر رکھی گئی۔اس بات کی

گواہی دینا کہ اللہ تعالی کے سواکوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور محمد عَالَيْهِ اس کے بندے اوراس کے رسول ہیں، نماز کو قائم کرنا، ذکو ۃ اداکرنا، فج کرنا،اور رمضان کے روزے رکھنا۔'

ار کانِ اسلام کی عظمت و حکمت برگہری نظر ڈالئے،ان فرائض کی ادائیگی سے ایک طرف مسلمانوں

میں تفویٰ وطہارت الیمی پا کیزہ صفات پیدا ہوتی ہیں تو دوسری طرف وہ اتفاق واتحاد الیمی مضبوط خوبیوں

سے آراستہ ہوتے ہیں، گویا کہ روحانی بالیدگی کے ساتھ ساتھ قوت وشوکت کا بھی سروسامان مہیا ہوجاتا ہے۔اور یاد رکھیے کہ کسی قوم کے افراد کی مضبوطی اور بلندی کا راز دو باتوں میں ہے کہ اس قوم کے افراد روحانی وجسمانی دونوں لحاظ سے صحت مند ہوں۔روح کی یا کیزگی انہیں نیک اعمال کی طرف ماکل

کرے گی اور جسمانی قوت سے ان کے رحمٰن ان سے خائف رہیں گے۔اگر کوئی قوم روحانی اور اخلاقی طور پر کمزور ہے تو الیی قوم کے گردلوگوں کا اجتماع محض ایک ایسا انبوہ ہوگا جس میں نہ کوئی طافت اور جان ہو گی۔اور نہ ہی جس کے سامنے زندگی کا کوئی مشن اور مقصد ہو گا۔

ارکانِ اسلام کا ایک دوسرے سے گہرا ربط و تعلق ہے اور ان کے اثرات انفرادی ومعاشرتی زندگی پر پڑتے ہیں جب کوئی انسان سیچے دل سے کلمہء تو حید کا اقرار کرتا ہے تو گویا کہ وہ ہر طاغوتی طاقت کوٹھکرا کر

صرف ربّ واحد کی غلامی میں آ جا تاہے۔ ﴿ فَمَنُ يَكُفُرُ بِالطَّاغُوْتِ وَيُؤْمِنُ ۖ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرُوَةِ الْوُثُقَى لَا

انفصام لها ﴾ [البقرة:٢٥٦]

"اورجس نے کفر کیا طاغوت سے (ہرشیطانی راہ سے)اور اللہ تعالی پر ایمان لایا تو اس نے گویا که ایبا مضبوط حلقه پکڑلیا جوٹوٹنے والانہیں۔''

سیاسیات که اب اس کی زندگی کی تمام ترتگ ودو اور دوڑ دھوپ صرف ایک ہی پروردگار کی رضاکے لیے ہوجاتی ہے کالے اور گورے،مشرقی اور مغربی ایک ہی آ قا کے وفادار بندے بن جاتے ہیں۔ان کے آپس کے اختلا فات ختم ہوجاتے ہیں کیونکہ زندگی ایک ہی آ قا ومولا کی غلامی میں بسر ہوتی ہے۔زندگی کا مشن اور مقصد بھی کیساں ہوجا تا ہے۔ہر سعی وجتجو میں بھی کیسانی ہوتی ہے۔اور منزل مقصود بھی ایک ہی ہوتی ہے اور زبان پر اگر صدا ہوتی ہے تو یہی ہوتی ہے۔ ﴿ قُلُ إِنَّ صَلُوتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَاى وَمَمَا تِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِين ١٦٢٠] "" پ کہہ دیں بے شک میری نماز،میری قربانی،میرا جینا اور میرا مرنا صرف اللہ ہی کے لیے ہے۔جو جہانوں کا پالنہار ہے۔"

لَا اللهَ اللهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللهِ ك اقرار ك ساتھ ہى مسلمان پر نماز فرض ہوجاتی ہے۔ نماز

کیاہے؟ دن میں پانچ بار غلام اپنے آقا کی چو کھٹ پر جبین نیاز جھکا تاہے۔جونہی حَیَّ عَلَی الصَّلُوةِ (آ وَ نماز کی طرف ) حَیَّ عَلَی الْفَلَاح (آؤ کامیابی کی طرف) کے روح پرورکلمات فضامیں گو نجتے ہیں تو وہ

گوشِ دل سے انہیں سنتا ہے اورجسم ولباس کی طہارت کے ساتھ اپنے ربّ کے حضور پیش ہوجا تاہے،اور اس کی حمدوثنا سے رطب اللسان ہوتاہے اس کے در پر اپنی گردن جھکا کر اپنی بندگی اور غلامی کا اظہار کرتاہے اور پھر اس آقا کی مدد کا طلب گار ہوتاہے۔کیوں کہ اس کا یقینِ کامل ہے کہ وہ صرف اس کے

سہارے منزلِ مقصود تک پہنچ سکتاہے۔ اس بندهٔ مؤمن کی زیست کا مقصد محض دولت کمانا اور عیش وعشرت کی زندگی گزارنا ہی نہیں ہوتا، بلکہ

وہ اگررزق حلال کے لیے جبتی کرتا ہے تو اس سے مقصود اینے اور بیوی ، بچوں کے لیے خوراک ولباس مہیا کرکے اپنی منزل کی طرف گامزن ہونا ہے، وہ شب وروز اپنے ربّ کی اطاعت وعبادت بجالاتا ہے،اور اس کے بندوں کے ساتھ احسان ومروت سے پیش آتا ہے۔وہ برائیوں کے خلاف علم جہاد بلند کرتا ہے اور

اللہ تعالیٰ کی زمین پر اسی کے نظام کو جاری وساری کرنے کے لیے اپنی تمام توانائیاں صرف کرڈالتاہے۔یہی زندگی کا ارفع واعلیٰ مقصد ہے۔

نماز نہ صرف بندگی ربّ کاعملی اظہار ہے بلکہ مسلمانوں میں اتحاد وا تفاق کا مؤثر ذریعہ بھی ہے جب امیر وغریب،شاہ وگدا ایک ہی صف میں کھڑے ہوجاتے ہیں تو دلوں سے نفرت وکدورت جاتی رہتی ہے۔ پھر ایک امام کی اقتدا میں ادائیگی نمازنظم وضبط کا بہترین مظاہرہ ہے۔قرآن وسنت میں باجماعت نماز

کی بڑی تاکید اور فضیلت آئی ہے۔قرآن ِ حکیم میں نماز کے لیے اقامتِ صلوۃ کا لفظ استعال

کی سیاسیات کی اسلام اور نظام صومت ہے۔ ہوا ہے۔جس کے مفہوم میں اجتماعی طور پر پابندی ء وقت کے ساتھ ادائیگی ضروری ہے اور یوں بھی ارشاد ﴿ وَارْ كَعُوا مَعَ الرُّ كِعِينَ ١٤٥ البقرة: ٤٢] "اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔" رسول الله عَلَيْنِ كَا ارشادِ كرامی ہے كه باجماعت نماز اداكرنا اكيلے نماز اداكرنے سے ستاكيس درج

زیادہ تواب و اجر رکھتاہے اور باجماعت نمازنہ پڑھنے والوں کے لیے تنبیہ بھی آئی ہے۔اس ترغیب وتر ہیب سے مقصود یہ ہے کہ مسلمان آ لیس میں مل کر رہیں اور ان کی صفوں میں کوئی رخنہ پیدا ہونے نہ

ماہِ رمضان میں مسلمانوں کی اجتماعی تعلیم وتربیت کا بہترین سروسامان ہوتاہے۔روزہ ہر لحاظ سے

مسلمان کے جسم وروح اور شب وروز کوایک خاص سانچے میں ڈھال دیتاہے اور زندگی اطاعت ربّ کے ساتھ اس کے بندوں کے لیے ہمدردی وغمخواری کے جذبات سے لبریز ہوجاتی ہے۔اسلام حقوق الله اور

حقوق العباد کی ٹھیک ٹھیک ادائیگی کانام ہے۔ حج میں بھی تنظیم اسلامی کا شاندار مظاہرہ ہے دنیا کے مختلف ملکوں اور ریاستوں میں بسنے والے

مسلمان سر زمین مقدس میں جمع ہوجاتے ہیں جن کے رنگ مختلف، زبانیں اور لباس مختلف، عادات اور مزاج مختلف اور رسم ورواج مختلف ہوتے ہیں ،مگر یہاں پہنچ کرتمام یکساں ترانے میں ایک ہی آقا کی غلامی کا دم بھرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ان میں اونچ نیج، برتری اور کمتری کی تفریق جاتی رہتی ہے اور وہ ایک دوسرے کی زبان نہ جاننے کے باوجود مہر و محبت کی لڑی میں پروئے ہوئے نظر آتے ہیں۔اب

سب کی زبانیں اپنے مولا وما لک کی تعریف میں ایک ہی طرح نغمہ سنج ہوتی ہیں۔ان کا منشاء اور مقصد ایک ہے۔زندگیوں کامشن ایک اور پھر منزل مقصود بھی ایک ہی ہے۔ جج کے چنداہم مقاصد سامنے آتے ہیں۔اور وہ اس طرح کہ۔

🗖 .....ج نے عالمِ اسلام کے مسلمانوں میں اتفاق واتحاد کی شاندار اہر دوڑا دی۔انہیں اسے ساراسال قائم رڪھنا جا ہيے۔

🗹 ..... حج نے انہیں بیسبق سکھایا کہ وہ دکھ سکھ میں ایک دوسرے کے دست وباز و بنیں۔ 🕝 ..... حج کے موسم میں اسلامی ملکوں کے نمائندوں کا اجلاس ہونا جا ہیے جس میں اہم فیصلے کیے جائیں۔ اسلام اور نظام حکومت 🧩

🕝 .....آبادی کے تناسب سے ہر ملک سے فوج اکٹھی کی جائے جو کسی مقررہ ہیڈ کواٹر میں جمع ہواور اسے جدید اسلحہ سے آراستہ کیا جائے۔ دنیامیں جہاں بھی مسلمانوں برظلم وستم ڈھایا جارہاہے وہاں اسے

بھیجاجائے اور پوری قوت سے دشمنوں کا مقابلہ کیاجائے۔قرآن وحدیث میں واضح طور پر

بنادیا گیاہے کہ کمزور اور مظلوم مسلمانوں کی مدد کرنا اہل اسلام کا فرض ہے۔

🗗 ..... اسلامی بنک قائم کیاجائے اور ہر اسلامی ملک سے اس کی سالانہ آمدنی کے لحاظ سے رقم وصول کرکے اسے مالامال کیاجائے۔اور بنک کی جمع شدہ رقم سے غریب اور کمزور مسلمان ملکوں کی

اعانت کی جائے یا نہیں قرض حسنہ دیاجائے۔

🖬 ..... اسلامی بنک سے جدید اسلحہ کی فیکٹریاں لگوائی جائیں اور ہر اسلامی ملک کی ضرورت کے مطابق

اسے اسلحہ فراہم کیا جائے۔

🗖 ..... سائنس اور ٹیکنالوجی میں اسلامی ملک ایک دوسرے کے مدد گار بنیں۔ایک دوسرے کی

یو نیورسٹیوں سے فائدہ اٹھا ئیں۔

الله تعالیٰ نے ہمیں اتنا صاف ستھرا،مضبوط اور روشن دین عطافر مایا ہے کہ ہم دنیا کی بہترین اور

مضبوط ترین قوم بن سکتے ہیں۔ ہماری طرف کسی کونظر بداٹھانے کی جراُت بھی نہیں ہوسکتی مگر افسوس کہ ہماری کمزور یوں اور نااہلیوں کی وجہ سے ہمارے دشمنوں نے بھر پور فائدہ اٹھایا ہے اس وقت ہنود

ویبود اکٹھے ہو کر مسلمانوں کو ہر طرح زک پہنچانے کی کوشش میں مصروف ہیں۔وہ نت نے منصوبوں سے ان کی معاشرت اور معیشت کو تباہ کرنے میں ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں۔اللہ تعالیٰ کی کتاب میں ہمیں واضح طور پر ان کی دوستی سے منع کیا گیاہے۔البتہ مختاط انداز سے سیاسی اور تجارتی معاہدے

ہو سکتے ہیں۔ الله تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمیں فہم و بصیرت سے نوازے اور ہماری عظمتِ رفتہ کو پھر سے بحال

فرمادے۔آمین دعاء والتجاء:

« رَبَّنَا ٱتُمِمُ لَنَا نُورَنَا، وَاغُفِرُلَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ٢٠٠٠ التحريم: ٨] ''اے ہمارے رب! آپ پوری فرمائے ہمارے لیے ہماری روشنی اور ہم کو بخش دیجیے،آپ ہی تو ہر چیز پر قادر ہیں۔''

## امن کی تلاش

اسلام اور نظام حکومتِ

عَنُ أَبِيُ هُرَيُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: « إنَّ

الدِّينَ يُسُرُّ ﴾ [بخاري، كتاب الايمان]

" ابو ہریرہ رہانی سے روایت ہے کہ جناب رسول الله سالی الله سالی کے ایم دین اسلام

دین اسلام زندگی بسر کرنے کے ان خوب صورت اصولوں اور ضابطوں کا مجموعہ ہے ۔ جو ربّ

کا نئات نے سب سے پہلے نبی اور پہلے انسان سیدنا آ دم علیا کو دیے ۔ جب تک وہ زندہ رہے اپنی اولاد

کو انہی اصولوں کی تبلیغ کرتے رہے۔ رفتہ رفتہ اولادِ آ دم دنیا کے مختلف علاقوں اور خطوں میں پھیلتی گئی۔ بستیاں اور شہر وجود میں آئے۔ مختلف علاقوں کی آب و ہوا کے اثرات سے ان کے رنگ اور بولیوں

میں فرق ریا اور مزاج اور طبیعتوں کے فرق سے ان میں اختلافات بھی بڑھے۔خواہشاتِ نفسانی کے باعث ان میں جھکڑے اور فساد بھی پیدا ہوئے۔ اس کے علاوہ ابلیس جو کہ روزِ اوّل سے ہی انسان کا دشمن تھہرا تھا اور جس نے انسان کو گمراہ کرنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ وہ ربّ کا ئنات کی طرف سے تا قیامت

مہلت یاتے ہی انسانوں کے دریے آزار ہوا اور اس نے انسانوں اور جنوں میں اپنے ہمنوا اور ساتھیوں کا جم غفیریتیار کرلیا۔ جنھوں نے شب و روز انسانوں کو کفر و صلالت میں مبتلا کرنے اور ان کے درمیان دنگہ و

فساد کرانے کا فریضہ سرانجام دیا۔ گر الله تعالی کا انسانوں پر بیر کرم اور فضل رہا کہ اس کی ہدایت اور روشنی مجھی گم نہیں ہوئی اینے دین

کو زندہ رکھنے کے لیے تاریخ انسانیت کے مختلف ادوار میں ہر علاقہ اور ہربستی میں نبی اور رسول بھیجنا رہا جو انسانوں تک اسلام کی سیدھی اور تھی تعلیمات پیش کرتے رہے اور ان کی اپنی زندگیاں بھی ان کے لیے

نمونہ بنیں۔ یہاں تک کہ محمد رسول الله مُالِّيْةِ پر اس سیح دین کی تکمیل ہو گئی۔ گویا کہ جس دین کا آغاز آ دم ملیلا سے ہوا اور جس کی تبلیغ کے لیے مختلف ادوار اور مختلف علاقوں میں کم و بیش ایک لا کھ چوہیں ہزار نبی اور رسول آئے۔اسی کی محمیل محمد رسول الله مناتیاً کی تشریف آوری سے ہوئی اور قیامت تک انسانوں کو

بہ خوش خبری سنا دی گئی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ﴿ اَلْيَوْمَ ٱكْمَلْتُ لَكُمْ وِيْنَكُمْ وَاتَّمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ

الْإِسُلَامَ دِينًا ﴾[المائدة:٣]

" آج کے دن میں نے تہارے دین کوتہارے لیے کامل کردیا اور تم پر اپنی نعمت بوری کردی

میمیل دین کے ساتھ ہی ختم نبوت کا بھی اعلان ہو گیا اور رسول اللہ مُثَاثِیْمُ کی رسالت بھی نسل

نسانیت کے لیے رہتی دنیا تک رہنما اور نمونہ قرار یائی ۔ ارشاد ہوا:

اور اسلام کوتمہارے لیے بطور دین پیند کرلیا۔''

﴿ وَمَاۤ أَرۡسُلُنكَ إِلَّا كَأَفَّةً لِّلنَّاس بَشِيرًا وَّ نَذِيرًا ﴾ [سا:٢٨] "اوراے (پیغیر) ہم آپ کونسلِ انسانی کے لیے (ایمان و نیک اعمال کے نتائج کی) خوشخری

سنانے والا اور (انکار و برعملی کے نتائج ہے) خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔''

دین اسلام کوئی گور کھ دھندانہیں ، کوئی چیشاں اور معمّه نہیں وہ تو سیدھا سادہ ، آ سان، سہل اور

فطرتِ انسانی کی پکار ہے ۔ وہ یقین و ایمان کی دعوت اندھیرے میں نہیں اجالے میں دیتا ہے ۔ وہ

عقل وفکر کو بیدار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ سو چو تو سہی کہ تمہارے گرد و پیش وسیع وعریض کا ئنات پھیلی ہوئی ہے اور ہر چیز گلے بندھے اصولوں سے کام کر رہی ہے..... یہ آ فتاب و ماہتاب کا طلوع و

غروب اور ستاروں کی گردش، موسموں کی تبدیلی اور ہواؤں کا چلنا اور خود انسان کی پیدائش اور جسم و جان کی نازک اور پیچیدہ مشینری، پھراس کی موت و حیات پر ضرور کسی ایسی ہستی کا قبضہ ہے جس کی

طاقت لا محدود ہے اور جس کی قدرت ہر طرف عیاں اور روشن ہے اس طاقتور ہستی کا نام قرآن نے

﴿ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعُلَمِينَ ۞ [الفاتحه:١] '' سب خوبیوں اور ستائشوں کا ما لک اللہ ہے جو جہانوں کا پالنہار ہے۔''

اسلام یہ دعوت دیتا ہے کہ رب العالمین کے انعامات اور احسانات پر ذرا غور وفکر تو کرو۔ وہ نہ سرف ان گنت اور بے شار ہیں بلکہ بے حد قیمتی اور لا زوال ہیں..... یہ ہوا اور روشنی، یانی اور دودھ<sup>،</sup>

مختلف قتم کے پھل پھول اور طرح طرح کی سنریاں اور ترکاریاں ،موسموں کا تغیر و تبدل اور دن رات کی آ مد و رفت جس میں انسان کو کام کاج کا موقع بھی ملتا ہے اور وہ راحت و آ رام سے بھی بہرہ ور ہوتا ہے۔

پھر رب کا ئنات نے معاشرتی زندگی کی راحت اور سکون بہم پہنچایا۔میاں بیوی کی مسرتیں اور ماں باپ کی محبیتیں، بہن بھائیوں کا پیار اور ماموں ممانیاں، خالو اور خالاؤں کی محبت الیی نعتیں ہیں جس سے ا نکارممکن نہیں ۔

سیاسیات کی From quranurdu.com خود انسان کا وجود رب کا نئات کی کرشمہ سازی کا نادر نمونہ ہے۔ یہ آ تکھیں اور کان ، ہاتھ پاؤں اور دل و دماغ الیی بے بہانعتیں ہیں کہ انسان ان کا کما حقہ شکر ادانہیں کر سکتا ہے ۔ سب سے بڑی نعمت علم ہے جومخلوقات میں صرف اِس کے حصہ میں آئی ہے جو اسے اشرف المخلوقات کے رتبہ یر فائز کرتی ہے۔ ﴿ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهُما ﴾ [ابراهيم:٣٤]، [النحل:١٨] '' اورا گرتم الله کی نعتیں شار کرنا جا ہوتو ہر گزنہیں کر سکتے ہو۔'' اسلام کی سادہ اور سچی تعلیمات یہ ہیں کہتم ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لیے دن رات میں پانچ بار اپنی جبین نیاز کو رہے کریم کی چوکھٹ پر جھکا دو۔ نہ صرف اس کا شکر ادا کرو بلکہ اس سے مزید ہدایت کی طلب اور اس پر استقامت کی دعا مانگو۔ یہ کوئی مشکل اور تکلیف دہ بات نہیں ہے اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے۔ نماز سے تم وضو کرکے یا کیزگی حاصل کرتے ہو، تم بدیوں اور برائیوں سے نی جاتے ہو اور شاہراہ زندگی پر رب کریم کی رحمت سے چلنے لگتے ہو۔ امیر وغریب، شاہ و گدا، الله تعالیٰ کے حضورایک ہی صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں تو ان کے درمیان او پنج ننچ، چھوٹے اور بڑے کی تفریق ختم ہو جاتی ہے اور وہ شیر وشکر ہو کر بھائی بھائی بن جاتے ہیں ۔ ایک امام کی اطاعت میں زندگی کا نظم و ضبط ، قرینہ اور سلیقہ پیدا ہوتا ہے۔ نماز سے مسلمان ایک مضبوط اور متحد قوت بن جاتے ہیں اور اپنے آقا و مولا کی رہنمائی میں سفرِ حیات طے کرتے ہیں۔ روزہ کیا ہے؟ مسلمان کے لیے رمضان المبارک میں تعلیم و تربیت، تزکیہ نفس اور طہارت قلب کا سروسامان ہے۔ ز کو ۃ کیا ہے؟ اسلام مسلمان کو بیسکھا تا ہے کہ تمہاری زندگی کا مشن دھن دولت سمیٹنا نہیں ہے بلکہ جو دولت اللّٰد تعالیٰ نے شمصیں دی ہے ، اسے اپنے استعال میں بھی لاؤ اور اس میں سے غرباء اور مساکین کوبھی دے ڈالو۔ دولت کی اس گردش سے طبقاتی نفرتیں حبیث جائیں گی۔ جج كيا ہے؟ مشرق اور مغرب ميں بسنے والے مسلمان ايك مركز ميں جمع ہوكر نه صرف كائنات كے پالنہار کی بندگی بجالائیں، اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں، بلکہان میں اتفاق واتحاد کی لہر دوڑ جائے اور رنگ ونسل زبان اور لباس کا فخر وغرور بھی مٹ جائے۔ پھر اسلام یہ کہتا ہے کہ معاشرتی زندگی میں تم عدل و انصاف کو قائم کرو لے ظلم اور زیادتی کا قلع قمع

From quranurdu.com

کرو اور الله کی پیرزمین الیمی بن جائے کہ ہر طرف مہر و محبت اور صلح و صفائی کی ہوائیں چلنے لگیں۔ اسلام

نام ہے اللہ تعالیٰ کی بندگی کا اور اللہ کے بندوں کے ساتھ عدل وانصاف اور مروت واحسان کا۔

اس وقت ظلم وستم ، قمل و غارت کے شعلے ہر طرف بھڑک رہے ہیں اور انسانیت ظلم کی چکی میں پس رہی ہے اس کا علاج صرف اور صرف اسلام کی سیدھی سادی، سچی اور پاکیزہ تعلیمات میں ہے۔

#### دعاء والتجاء:

« اَللَّهُمَّ اهُدنَا فيُمَنُ هَدَيُتَ » '' یا اللہ! ہمیں ان لوگوں کے ساتھ ہدایت دیجیے جن کو آپ نے ہدایت سے نوازا ہے۔''

## حقوق کی یاسبانی اور امن عالم

وَ عَنُ أَبِيُ هُرَيُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « لَا تَحَاسَدُوا وَ لَا تَنَاجَشُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَدَابَرُوا ..... وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ

إِخُوَانًا ﴾ [رواه مسلم، رياض الصالحين باب تعظيم رحمات المسلمين]

'' ابو ہریرہ ڈاٹٹیئے سے روایت ہے کہ رسول الله مَاٹِینِ نے ارشاد فرمایا: '' آپس میں ایک دوسرے پر حسد نه کرو ، ایک دوسرے سے جھگڑا نہ کرو، ایک دوسرے سے کینہ نہ رکھو اور نہ ایک دوسرے

سے منہ پھیرو(حقیر جانتے ہوئے) اور سب مل کر اللہ کے بندے بھائی بھائی بن جاؤ۔'' کوئی جھگڑا اور فساد دو آ دمیوں کے درمیان ہو یا دو قوموں کے مابین اس کا محرک آپس کا حسد و

بغض، اپنی شوکت وسطوت کا لو ہا منوانا ، دوسروں کو نیچا دکھانا، ایک دوسرے کے حقوق تلف اور غصب کرنا ہوتا ہے۔ اس سے فریقین کے درمیان رجش اور نفرت کے جذبات اجرتے ہیں اور جب ان میں تیزی

آتی ہے تو پھر ہاتھا پائی اور دنگا فساد کی آگ بھڑک اٹھتی ہے۔ لڑائی کے ان شعلوں میں افراد اور قومیں عقل وفکر اور دانش و بینش سے عاری ہو جاتی ہیں۔ انھیں نہ تو انجام کی فکر رہتی ہے اور نہ اینے نقصانات

ہی کی پروا۔ جب یہ جنگ قوموں اور ملکوں کے درمیان چھڑتی ہے تو بے شار قیمتی جانیں ضائع ہو جاتی ہیں۔ان گنت انسان زخمی اور نا کارہ ہو جاتے ہیں اور ان کے علاج معالجے کے لیے ہپتالوں میں جگہ بھی

نا کافی رہتی ہے۔عورتیں بیوہ اور بیچے میتیم ہو جاتے ہیں، بھائی بہنوں کو داغِ مفارقت دے جاتے ہیں۔ اور دورِ حاضر میں تو انسانوں نے اپنی ہلاکت و بربادی کے لیے ایسے ایسے مہلک ہتھیار تیار کر لیے ہیں کہ

From quranurdu.com جن سے ہنستی کھیلتی بارونق آبادیاں دنوں میں بلکہ گھنٹوں اور منٹوں میں ویرانوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں یہ متیجہ ہے اس بات کا کہ انسان اپنے خالق سے بے گانہ اور اپنے رتبہ کو فراموش کر چکا ہے ۔ اس وقت اس کی حیثیت حیوانات سے بھی برتر ہو چکی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے۔ ﴿ لَهُمُ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا 'وَلَهُمُ أَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا 'وَ لَهُمُ اذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَا طُ أُولَئِكَ كَالْاَنْعَامِ بَلُ هُمْ أَضَلُّ ﴾ [الاعراف:١٧٩] '' ان کے پاس عقل ہے مگر اس سے سمجھ بوجھ کا کام نہیں لیتے، آئکھیں ہیں مگر ان سے دیکھنے کا کام نہیں لیتے۔کان ہیں مگران ہے سننے کا کام نہیں لیتے۔( وہ عقل وحواس کا استعال کھو كر) حاريايول كى طرح مو كئ بين بلكه ان سي بهى زياده كھوئ موئ - " ترجمه ابو الكلام آزاد] اسلام مسلمانوں کو نہ صرف زیورِ علم ہے آ راستہ کرتا ہے بلکہ ان کی تہذیب نفس بھی کرتا ہے مسرت و شاد مانی کی کیفیت ہو یا غیظ وغضب کی حالت وہ بندۂ مؤمن کو اللہ تعالیٰ کی رضا کا طالب بناتا ہے ۔ رسول الله مَالِيَّةُ فرمات ميں كەمىرے ربّ نے مجھے علم ديا ہے كه: « خَشُيةَ اللهِ فِي السِّرِّ وَالْعَلَانِيةِ وَكَلِمَةَ الْعَدُلِ فِي الْغَضَبِ وَالرِّضٰي » " کہ میں ظاہر اور چھے ہوئے (ہر حال میں) اللہ تعالیٰ سے ڈرتار ہوں اور غصہ کی حالت میں ہوں یا خوش کی کیفیت میں عدل وانصاف ہی کی بات کہوں۔'' یمی نہیں بلکہ اسلام کی نظر میں حقیقی معنوں میں دلیر اور بہادر اسے جانا گیا ہے جوغم وغصہ ہر حالت میں نفس کا محکوم نہیں بلکہ اس پر حاکم بن جائے۔ رسول الله مَالِينَا مِمْ فرمات مين: « لَيُسَ الشَّدِيُدُ بِالصُّرُعَةِ ، إِنَّمَا الشَّدِيُدُ الَّذِي يَمُلِكُ نَفُسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ » [متفق عليه، رياض الصالحين، باب الصبر] ''بہادر وہ نہیں ہے جو کسی کو پچھاڑ دے بلکہ بہادر وہ ہے جو غصہ کے وقت اپنے نفس کو قابو اس سے بھی بڑھ کرخوبی کی بات یہ ہے کہ اشتعال اور غصہ کے موقع پر بھی صبر و تحمّل کا مظاہر کرنے اور دوسروں کو معاف کردینے کی تربیت دی گئی ہے۔ اللہ تعالی کا ارشاد ہے: ﴿ وَالَّذِيْنَ يَجْتَنِبُوْنَ كَبَئِرَ الَّاِثُمِ وَالْفَوَاحِشَ وَ اِذَا مَا غَضِبُوُا هُمُ يَغْفِرُوْنَ ﴾ [الشوراي:٣٧]

جذبات اکھرنا اور اس بناء پر اس کے خلاف حسد و نفرت کے شدید جذبات پیدا ہونا بھی اسلام کی نظر میں پسندیدہ بات نہیں ہے۔ اس نے سمجھایا ہے کہ جو شمھیں اللہ تعالیٰ نے دے رکھا ہے اس پر قانع و شاکر رپیر سے ب

رہو۔ اور اس کاشکر بجالایا کرو۔ فرمایا: ﴿ وَ لَا تَتَمَنَّوُا مَا فَضَّلَ اللّٰهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْض ﴾ [انساء:٣٢]

'' اور (دیکھو!) اللہ نے تم میں سے ٰبعض کو بعض کے مقابلے میں جو کچھ دے رکھا ہے اس کی تمنا نہ کرو۔ ( کہ کاش ہمیں بیرملا ہوتا)''

نبی مکرم رسول معظم مَثَاثِیْزَم کا فرمانِ مبارک ہے:

لَّا تَزُ دَرُوا نِعُمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمُ » [متفق عليه، رياض الصالحين، باب فضل الزهد]
" اينے سے كم درجه والول كو ديكھو، بڑے درجه والول كو نه ديكھو۔ اس كا نتيجه بيہ ہوگا كهتم الله

انظُرُوا الِّي مَنُ هُوَ أَسُفَلَ مِنكُمُ وَ لَا تَنظُرُوا الِّي مَنُ هُوَ فَوُقَكُمُ فَهُوَ أَجُدَرُ اَنُ

ا پیچا سے سے راجہ والوں کو دیکھو، بڑے درجہ والوں کو نہ دیکھو۔ اس کا تکیجہ یہ ہم کی نعمت کو حقیر نہ مجھو گے۔''

ں مت و پر سے بھو ہے۔ یہ بات یقین کے ساتھ کہی جاسکتی ہے کہ اگر حسد و رقابت اورغم وغصہ کے سفلی جذبات کو قابو کہا جائے تو از انوں کری مران حق تلفی ان ختم ہو جاتی میں اور غیم سے دنیا کھے میں امن قائم ہو

میں رکھا جائے تو انسانوں کے درمیان حق تلفیاں ختم ہو جاتی ہیں اور اسی سے دنیا بھر میں امن قائم ہو سکتا ہے۔

افسوس کہ آج مسلمان کی زندگی اسلامی تعلیمات سے خالی ہو چکی ہے جس کے نتیجہ میں وہ اتنا سے اس کی عقل وفراسی اور فہم و تا ہر کو زیگ الگ گیا ہے ، وہ اغیار کے ماتھوں کھلونا بن حکا

بہکا ہے کہ اس کی عقل و فراست اور فہم و تدبر کو زنگ لگ گیا ہے ، وہ اغیار کے ہاتھوں تھلونا بن چکا ہے اور اپنی تباہی و بربادی کا سامان خود اپنے ہاتھوں تیار کر رہا ہے ابھی کچھ عرصہ پہلے سالہا سال تک عراق، ایران، دو اسلامی ملکوں کا آپس میں لڑنا اور بے مقصد جانی و مالی نقصان اٹھانا اور پھر

عراق کا کو یت پر حمله کرنا اور اس پر قبضه جما لینا اور پھر سعود یہ کو للکارنا، جس پر سر زمین عرب میں امریکہ اور اس کی اتحادی فوجوں کا گھس آنا اور خلیج میں جنگ چھڑ جانا، جس سے مسلمانوں کا بے شار جانی و مالی نقصان ہونا، یہ سب نتیجہ ہے مؤمنانہ فراست سے دُوری کا ۔ کاش کہ مسلمان اسلامی

تعلیمات کو سمجھنے اور اس پرعمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللّٰہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ آمین

.....[الاعتصام، ٨فروري ١٩٩١]

دعاء والتجاء:

﴿ اَللَّهُمَّ إِنَّا نَجُعَلُكَ فِي نُحُورِهِمُ وَنَعُوذُ بِكَ مِن شُرُورِ هِمُ ﴾ " اے اللہ! ہم آپ کو ان دشمنوں کے مقابلہ میں پیش کرتے ہیں اور ان کی شرارتوں سے آپ کی پناہ جائتے ہیں۔'

> قوتِ مذہب سے مشحکم ہے جمعیت تیری دامن دیں ہاتھ سے جھوٹا تو جمعیت کہاں

عَنُ أَبِي هُرَيُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ اللِّينَ

يُسُرٌ وَلَنُ يُّشَادً الدِّيْنَ اَحَدُ إِلَّا غَلَبَهُ فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا وَاسْتَعِينُوا بِالْغَدُوةِ وَالرَّوُحَةِ وَشَيءٍ مِّنَ الدُّلُجَةِ ﴾ [ رواه البخارى =كتاب الايمان، باب: الدين يسرُّ، رقم

الحديث: ٣٨ رياض الصالحين، باب في الاقتصاد في الطاعةِ ]

" سيدنا ابو هرره والله الله على الله عل ہے، دین سے جس نے زور آزمائی کی تو دین نے اسے ہرا دیا (وہ مخص سرکثی کے باعث خائب و خاسر موا) پس تم راهِ راست بر رمو اور میانه روی اختیار کرو، خوشخبری لو اور صبح و شام

نیزرات کے آخری حصہ میں بندگی ربّ تعالیٰ ہے اس کا قرب تلاش کرو۔''

مسلمان جب تک دینِ اسلام کی آسان، روش ، مضبوط اور مفید تعلیمات برعمل پیرا رہے دنیا و

آ خرت کی سرفرازیاں ان کے حصہ میں آئیں۔ کتاب اللہ کی بیکٹنی اچھی تعلیم ہے کہ: ﴿ وَاعْتَصِمُوا بِحَبُلِ اللَّهِ جَمِيْعًا وَّلَا تَفَرَّقُوا ﴾ [ آلِ عمران: ١٠٣]

''( مسلمانو! ) اورسب مل کر الله کی رسی ( ہدایت ) کومضبوط کپڑے رہواور متفرق نہ ہو جاؤ۔''

اوراس بات کو جناب رسول الله مَاليَّةُ في كس خوب صورتى سے سمجھا ديا ہے: 
 « مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمُ وَتَرَاحُمِهِمُ وَتَعَاطُفِهِمُ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَىٰ مِنْهُ

عُضُوٌ تَدَاعٰي لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّٰي ﴾ [متفق عليه، رياض الصالحين، باب حقوق المسلمين] '' مؤمنوں کی مثال ان کی آ پس کی محبت، رحم دلی اور مہر بانی میں جسم کی طرح ہے جب اس کا کوئی عضو بیار ہوتو ساراجسم بخار اور بےخوانی سے کرب میں مبتلا رہتا ہے۔'' رسول الله سَالِينَا اور آپ کے پیارے صحابہ رہی کئی کی آپس میں ہمدردیوں اور عمکساریوں کی قرآن شہادت دیتا ہے: ﴿ مُحَمَّدٌ رَّ سُولُ اللَّهِ ۗ وَالَّذِينَ مَعَهُ آشِدَّآءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيْنَهُمُ '' محمد (مُثَاثِيمٌ ) الله كے رسول ميں اور جو لوگ ان كے ساتھ ميں وہ كفاركے حق ميں تو سخت میں (مگر) آپس میں رحم دل ہیں۔'' تاریخ اسلام کی ورق گردانی کر جایئے اور غور کیجیے کہ ان کے اتفاق واتحاد سے ان کی شوکت وعظمت کا پھرریا بوری دنیا میں لہرایا۔ وہ تعداد میں تھوڑے ہونے کے باوجود اپنی قوت پر نہیں اللہ کی رحت پر بھروسہ رکھتے تھے اور اس کا قانون تو یہ ہے: ﴿ كُمْ مِّنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتُ فِئَةً كَثِيرَةً مِإِذُنِ اللَّهِ ﴾ [القرة:٢٤٩] '' کتنی ہی چھوٹی جماعتیں ہیں جو بڑی جماعتوں پر حکم الہی سے غالب آ گئیں۔'' وہ حق کا بول بالا کرنے کے لیے اٹھے،صحراؤں اور دریاؤں کوعبور کرکے مشرق ومغرب میں کپیل گئے۔ تھے ہمیں ایک ترے معرکہ آراؤں میں خشكيون مين تبھي لڙتے، بھي درياؤن مين دیں اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں البھی افریقہ کے تیتے ہوئے صحراؤں میں [اقبال] انھوں نے دنیا کے انسانوں کو عدل و انصاف دیا۔راحت وسکون مہیا کیا۔علم و ادب کی روشنی سے بہرہ ور کیا اور تہذیب وثقافت سے آ راستہ و پیراستہ کیا اور سب سے بڑھ کر انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نکال کررہے کا ئنات کی غلامی میں زندگی گزارنے کا سلیقہ عطا کیا۔ انسانیت کو بیروشنی کیسے ملی؟ اس طرح کہ انھوں نے باہم مل کرظلم وستم ، جہالت و گمراہی کے خلاف جهاد كيا۔ انھوں نے جب رسول الله عَلَيْمَ سے يہ يوچھا كه :﴿ أَيُّ الْأَعْمَالِ اَحَبُّ إِلَى اللَّهِ ﴾ يعنى ساری نیکیوں اور عبادتوں میں سب سے زیادہ کونساعمل اللہ کے نزد یک محبوب ہے؟ تو اس کے جواب میں

From quranurdu.com اسلام اور نظام حکومت کی

سوره صف نازل هوئی جس میں ارشاد هوا:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمُ بُنْيَانٌ مَّرُصُوصٌ ﴿ ﴾

'' اللہ ان لوگوں کومحبوب رکھتا ہے جو اس کی راہ میں صف باندھ کر اس استقامت اور جماؤ سے لڑتے ہیں گویا ایک دیوار ہے جوتلواروں کے سامنے کھڑی کردی گئی ہے اور یہ دیوار بھی

کیسی؟ الیی جس کی ہرا بنٹ دوسری اینٹ سے سیسہ ڈال کر جوڑ دی گئی ہو۔''

وہ امت جسے نسل انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے چنا گیا تھا اور جس کا فریضہ دنیا سے ظلم و فساد

مٹا کر نظام عدل قائم کرنا تھا خودخرافات و انتشار کا شکار ہو چکی ہے ۔ جس نے دوسروں کو روشنی فراہم کرنی تھی وہ خود اندھیروں میں بھٹک رہی ہے اور جس نے دوسروں کو سلح و آشتی کا پیغام دینا تھا۔ وہ آ پس میں

دست و گریبال ہورہی ہے ، یہ نتیجہ ہے دین سے بغاوت اور دوری کا۔ ﴿ فَخَلَفَ مِنْ ^ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلُوةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوٰتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ

غَيًّا ١٩٠٠ [مريم: ٥٩] '' پھر ان کے بعد چند ناخلف ان کے جانشین ہوئے جنھوں نے نماز کو (حچیوڑ دیا گویا اسے )

کھو دیا اور خواہشات نفسانی کے بیچھے لگ گئے سوعنقریب انھیں گمراہی کی سزا ملے گی۔''

آج خلیج میں اپنی ہی حماقتوں اور کمزور یوں سے جس بے دردی سے مسلمان کا جان و مال نتاہ و برباد ہو رہا ہے۔ وہ ہر درد مند اور حساس مسلمان کوخون کے آنسو رااتا ہے۔ آج مسلمان کے پاس دولتِ

ایمان کے سوا دنیا کی ہر متاع ہے۔مگر کیج تو یہ ہے ، ایمان سے خالی ہونا ہی اس کی نا کامیوں کا سبب ہے اور ہماری ذلت و نامرادی کی یہی وجہ ہے:

وہ زمانے میں معزز تھے مسلماں ہو کر

اور تم خوار ہوئے تارکِ قرآل ہو کر [اقبال]

#### دعاء والتجاء:

« اَللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ اَن يَّفُرُطَ عَلَيْنَا اَحَدٌ مِّنهُمُ اَوُ اَن يَّطُعٰي »

'' الہی ہم آپ کی پناہ چاہتے ہیں کہ کوئی کا فرہم پر زیادتی کرے یا سرکشی ہے پیش آئے۔''

### علاقائی تعصبات، اسلامی تعلیم کے منافی

رسول الله مَثَاثِينِاً كا ارشادِ كرامی ہے

﴿ لَيُسَ مِنَّا مَنُ دَعَا الِّي عَصَبِيَّةٍ ﴾

ر . [ نضرة النور، شرح مختارات الاحاديث النبوية، مصطفى محمد عماره]

اسلام اور نظام حکومتِ

'' لعنی وہ شخص یا گروہ ہم میں سے نہیں ہے جس نے عصبیت کو ہوا دی۔''

مؤلف اس کی تشریح میں لکھتے ہیں:

" دَعَا النَّاسَ عَلَى الْإِجْتِمَاعِ عَلَى عَصَبِيَّةٍ أَى طَائِفَةٍ مَّعُلُومَةٍ "

'' علا قائی تعصب کی بنیاد پرمخصوص گروہ اور جماعت کو جمع کر لینا۔'' '' علاقائی تعصب کی مدہ میں میں میں میں ایس مایشن

اسلام کی دعوت کسی خاص خطہ اور علاقہ کے لیے نہیں ہے یہ ربّ العالمین کا نازل کردہ دین ہے۔ جو مشفق و مہربان پروردگار اور جہانوں کا پالنہار ہے۔ ارشاد ہوا۔

﴿ ٱلْحَمْلُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ ۞ ﴿ وَالفَاتِحَهُ:١]

'' ہرشکر اور ہر تعریف اللہ تعالی ہی کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے۔'' اسی طرح آخری رسول جناب محمد رسول اللہ شکاٹیٹم کی نبوت و رسالت بھی تمام نسل انسانیت کے لیے

ہن حرق ہوتا ہے: ہے ارشاد ہوتا ہے:

﴿ وَ مَاۤ أَرۡسَلُنكَ إِلَّا كَآفَّةً لِّلنَّاس بَشِيۡرًا وَّ نَذِيۡرًا ﴾ [السا: ٢٨]

" اور (اے محمد سُلَقَیْم ) ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے خوشنجری سنانے والا اور ڈرانے والا

بنا کر بھیجا ہے۔''

آپ سَالِیَّا جوروش کتاب لے کرتشریف لائے وہ بھی نسل انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ فرمایا: ﴿ إِنَّا آَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ ﴾ [الزمر:٤١]

'' بے شک ہم نے آپ پر یہ کتاب سچائی کے ساتھ نسل انسانیت کی ہدایت کے لیے نازل کی ''

اوراس امت مسلمہ کا فریضہ بھی بنی نوع انسان کی ہدایت و رہنمائی کرنا ہے۔

﴿ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتُ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ﴾

[ آل عمران:١١٠]

" (مؤمنو!) جتنی امتیں (قومیں) پیدا ہوئیں تم ان سب سے بہتر ہو کہ (تمہارے ذمه) لوگوں (اقوام عالم) کوئیکیوں کو حکم دینا اور برائیوں سے روکنا ہے۔'' اسلام کی تعلیمات عالمگیر اور آفاقی ہیں، وہ یہ کہتا ہے کہ تمام انسان سیدنا آ دم وحوا کی نسل سے ہیں ورسب کا پالنہار ایک ہی ہے۔ ارشاد ہوا۔ ﴿ إِنَّ هٰنِهَ أُمَّتُكُمُ أُمَّةً وَّاحِدَةً لَوَّانَا رَبُّكُمْ فَاعْبُلُونِ ٢٠ [الانبيا: ٩٢] '' ( اے لوگو!) یہ تمہاری جماعت ( دراصل ) ایک ہی جماعت ہے اور میں تمھارا پروردگار ہوں تو تم سب میری ہی عبادت کرو۔'' اس کے نزدیک بیساری زمین اسی کی ملکیت ہے، انسان زمین پر خلیفہ ہے اور اس کی بیذمہ داری ہے کہ یہاں پراس کا نظام جاری وساری کرے ، ارشاد ہوا۔ ﴿ وَ قَٰتِلُوهُمُ حَتَّى لَا تَكُوْنَ فِتُنَةٌ وَّ يَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ ﴾ [البقرة:١٩٣] '' ( اور الله کا دین قائم کرنے کے لیے فسادیوں ) سے اس وقت تک جنگ کرو کہ فساد نابود ہو جائے اور ( ملک میں ) اللہ ہی کا دین قائم ہو جائے۔'' ا قامتِ دین کا یہی جذبہ اور یہی ولولہ ہمارے اسلاف کو مضطرب اور بے چین کئے رکھتا تھا اور وہ دعوتِ حَقّ کا پرچم اٹھا کر دنیا کے اس کونے سے اس کونے تک پھیل گئے۔اور اللہ کی راہ میں ہر جانی و مالی قربانی کو پیش کیا۔ اسلامی جرنیل طارق بن زیاد فاتح اندلس جب سمندر عبور کرکے ساحلِ اندلس (اقصائے یورپ) پر پہنچے تو انھوں نے سپاہیوں کوکشتیاں جلانے کا تھم دیا۔ سپاہی تعجب سے اپنے سالار سے مخاطب ہوئے کہ انھیں اگر واپس ہونے کی ضرورت پیش آئی اور دیمن کے مقابلے میں بھا گنا ہی بڑا تو کیا ہے گا، اپنی والیس کے اسباب ختم کردینا کہاں کی عقلمندی ہے؟ اس پر طارق بن زیادہ نے مجاہدین اسلام کے سامنے جو تقریر کی وہ تاریخ میں آب زر سے لکھے جانے کے قابل ہے جس کا لب لباب کچھاس طرح ہے۔ '' میرے سیاہیو! تمہارے آ گے دشمن ہے ،اور تمہارے پیچھے سمندر۔ اب یا تو اس ملک کو فتح کرے حق کا بول بالا کرو، یا اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کرو۔'' مؤمن کی زندگی کا مقصد نہ تو مال غنیمت کا حصول ہے اور نہ ملکوں اور شہروں کا محض فتح ہی کرنا ہے بلکہ اس کے پیش نظر اللہ کی زمین پر اللہ کے قانون کو جاری وساری کرنا ہے۔

From quranurdu.com شهادت ہے مطلوب و مقصود مؤمن نه مال غنيمت نه كشور كشائي! اس ليے مسلمان كا وطن كوئى خاص ملك يا علاقه نہيں ہوتا بلكہ وہ الله كى راہ ميں جہاد كرتا ہوا جہاں بھى پہنچ جا تا ہے وہی اس کا وطن بن جا تا ہے۔ ہر ملک ملک ماست کہ ملکِ خدائے ماست "مر ملک ہمارا ملک ہے کیوں کہ وہ ہمارے رب تعالی کا ملک ہے۔" خود ہجرتِ نبوی عُلَیْاً نے علاقہ پرتی کا خاتمہ کردیا۔ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت اور دم آ خرتک اسے اپنامسکن بنا لینا اس بات کا بیّن ثبوت ہے کہ جہاں بھی کلمۃ الحق کی نشر و اشاعت ہو سکے اور جہاں بھی اقامتِ دین کی خدمات بہتر طور پر سرانجام دی جاسکیں تم اسی جگہ کو اپنا وطن بنا لو۔ مسلمان اینے دل سے تمام تفرقات و تعصّبات نکال کر صرف مسلمان ہونے پر فخر کرتا ہے اس کے لیے باعث افتخار دولت ایمان ہے۔وہ افغانی ، ترکی ، ایرانی اور پاکستانی بعد میں ہوتا ہے پہلے مسلمان ہوتا نه افغانیم و نے ترک و تاریم چن زادیم از یک شاخشاریم تمیز رنگ و بو بر ما حرام است که ما پروردهٔ یک نو بهاریم نہ ہم افغانی ہیں نہ ترکی نہ تا تاری، ہم ایک ہی چمن، اور ایک ہی شاخسار لیعنی اسلام سے ہیں، ہم پر رنگ ونسل ، برتر و کہتر کی تفریق و تمیز حرام ہے۔ ہم ایک نئی بہار کے پروردہ ہیں اور وہ ہے اسلام کی روح پرور اور پاکیزہ بہار۔ ہمارے پیارے نبی منافیا کے بیر الفاظ آج بھی دنیائے انسانیت کو امن و سلامتی کا « فَلَيُسَ لِعَرَبِيّ عَلٰى عَجَمِيّ فَضُلّ وَلَا لِعَجَمِيّ عَلٰى عَرَبِيّ وَّلَا لِأَسُودَ عَلَى أَبْيَضَ وَلَا لِاَبْيَضَ عَلَى أَسُوَدَ فَضُلُّ إِلَّا بِالتَّقُولِي » [ نقوش ـ سيرت نمبر] (اے لوگو! جان لو) نہ کسی عربی کو مجمی (غیرعرب) پر کوئی فوقیت حاصل ہے اور نہ ہی کسی مجمی کو کسی عربی پر کوئی برتری ہے۔ نہ کالا گورے سے افضل ہے اور نہ گورا کالے سے بہتر، ہاں بزرگی اور فضیلت کا کوئی معیار ہے تو وہ تقویٰ ہے۔

سیدنا سلمان فارسی رہ اللہ است کے نسب یو چھا ، تو فر مایا: سلمان بن اسلام ' سلمان تو اسلام کا

فرزند ہے۔ امیر المؤمنین سیدنا عمر ڈاٹٹؤ بلال حبشی ڈاٹٹؤ کے بارے میں فرمایا کرتے تھے:

« بلَالٌ سَيّدُنَا » " بلال تو ہمارے سردار ہیں۔"

میں کہتا ہوں کہ مسلمان جب وطن کی حد بندیوں کو توڑ کر اسلام کے سیجے خادم اور سپاہی تھے۔ تمام تر

فتوحات اور کامیابیاں ، شوکت وسطوت انھیں کے لیے تھیں، انھوں نے چار دانگِ عالم میں حق وصدافت کے ڈیکے بجائے، عدل و انصاف کا نظام برپا کیا اور دنیا کے انسانوں نے ان سے راحت وسکون حاصل

کیا۔اور جب سے وہ وطن پرستی کے باطل نظریات میں مقید ہوئے ہیں اس سے نہ صرف اندرونِ خانہ فتنہ

و فساد کی چنگاریاں بھڑکیں بلکہ بیرون خانہ بھی امن وسلامتی کی فضا رخصت ہو چکی ہے آج ہم عصبیت الیی برائی کے سبب عز و وقار کو کھو چکے ہیں۔

غور کیجیے کہ وطن کی آ زادی کے لیے تمام تفرقات و اختلافات کومٹا کر ہم اسلام کے مضبوط رشتہ میں منسلک ہو گئے تھے اور ہماری جانی و مالی قربانیوں کے صلہ میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمت آزادی سے بہرہ

ور کیا تھا۔ یہاں پر مختلف صوبوں میں لوگوں کی زبانیں، لب و لہجے ، لباس، عادات و اطوار اور رسم و رواج مختلف تھے مگر ان کے فکر وعقیدہ کی کیسانی نے انھیں بھائی بھائی بنا دیا تھا۔ ہمیں یہ آزادی بلوچی، سندھی،

سرحدی، پنجابی اور بنگالی ہونے کے ناطے سے نہیں ملی تھی بلکہ آزادی کا سہرا مسلمان اور صرف مسلمان ہونے کی وجہ سے ہمارے سروں پر بندھا ہوا تھا۔ اب ہماری سلامتی و بقا صرف اور صرف اسلامی تعلیمات ر عمل پیرا ہونے سے وابستہ ہے۔اللہ تعالی ہمیں فکر وشعور کی نعمت عطا کرے۔آ مین

اللُّهُمَّ اَحُسِنُ عَاقِبَتَنَا فِي الْأُمُورِ كُلِّهَا وَاجِرُنَا مِنُ خِزُيِ الدُّنيَا وَعَذَابِ

" اے اللہ! اچھا کیجئے ہمارا انجام سب ہی کامول میں اور پناہ دیجے ہم کو دنیا کی رسوائی اور

آ خرت کے عذاب سے۔''

اسلام اور نظام حکومت کیا آپ رضائے الہی کے لیے اکٹھے ہوسکتے ہیں؟

وَعَنُ اَبِي أُمَامَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَ سَلَّمَ:

«مَنُ اَحَبَّ لِلَّهِ وَٱبُغَضَ لِلَّهِ، وَأَعُطَى لِلَّهِ، وَمَنَعَ لِلَّهِ، فَقَدِ اسْتَكُمَلَ الْإِيْمَانَ »

[رواه ابوداؤد ، مشكوة كتاب الايمان ]

"ابوامامہ ڈاٹٹؤ کہتے ہیں کہ جناب رسول الله طَالِيْمَ نے فرمایا کہ جس شخص نے اللہ ہی کے لئے کسی سے حیاہت رکھی اور اللہ ہی کے لیے ناپسند کیااور اللہ ہی کے لئے عطا کیااور اللہ ہی کے

کئے روکا،ایمان تو در حقیقت اس کامکمل ہوا۔''

اللہ کے دوستوں سے محبت کرنا اور اللہ کے دشمنوں سے رشمنی رکھنایقییناً لذتِ ایمان سے آ شنا ہونا ہے،اپنے روحانی اوردینی بھائیوں سے بغض وعداوت جہالت اور گمراہی کانشان اور ان سے ہمدردی وعمنحواری،

اتحادوا تفاق، ایمان کی علامت ہے ارشاد ہوتا ہے:

﴿ وَاذْ كُرُوا نِعُمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَآءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعُمَتِهِ إِخُوَانًا ﴾ [آل عمران:١٠٣]

''اور الله تعالیٰ کی اس مہر بانی کو یاد کرو کہ (اسلام سے پہلے)تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو (نعمت اسلام سے سرفراز کرکے)اس نے تمہارے دلوں میں الفت ومحبت ڈال دی اورتم اس

کی مہربانی سے بھائی بھائی بن گئے۔''

گویا کہ جبتم ایمان کی نعمت سے محروم تھے تو آپس میں لڑتے پھرتے تھے۔اور دولت ایمان نے

تتہمیں شیر وشکر بنادیا۔تمہارے لیے لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس احسان کو ہمیشہ یاد رکھو۔ جناب رسول الله عَالَيْمُ اورآپ کے ساتھیوں نے اس احسان عظیم کو جانااور پیچانا،نیتجتاً دنیاوآ خرت کی

کامیابیاں حاصل کیں، وہ تعداد میں تھوڑے تھے مگر فتح اور کامرانی سے ہمکنار ہوئے،ارشاد ہوا۔

﴿ كُمْ مِّنُ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ خَلَبَتُ فِئَةً كَثِيرَةً مُبِاذُكِ اللَّهِ ﴾ [البقرة:٢٤٩] ''بیا اوقات تھوڑی می جماعت نے اللہ کے حکم سے بڑی جماعت پرفتے حاصل کی ہے۔''

وہ تھوڑی سی جماعت ایمان سے سرشار اور سیسہ بلائی ہوئی دیوار کی طرح مضبوط تھی اس لیے اللہ تعالیٰ کی حمایت ونصرت سے بہرہ ور ہوئی۔

گرہم ظالم نفس اور سرکش شیطان کے بہکاوے میں آگئے نیتجاً دکھوں اور پریثانیوں، تباہیوں اور

بربادیوں کا سامنا کرناپڑاہے۔نفری کے لحاظ سے ہم پہلے سے کہیں زیادہ ہیں مگرانتشار وافتراق کے سبب ہر طرف ہزیمت اور نا کامی ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محرومی ہے۔قر آن کا فیصلہ ائل اور سچاہے: ﴿ وَاَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَنْهَبَ رِيْحُكُم اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَنْهَبَ رِيْحُكُم اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَنْهَبَ رِيْحُكُم ''اوراللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلو،اور آپس میں جھگڑانہ کروکہ ا(ایبا کروگے تو)تم بزدل ہوجاؤ کے اور تبہارا اقبال جاتارہے گا۔'' غور کیجیے تو معلوم ہوگا کہ دنیامیں موذی ترین چیز ہوائے نفس کی پیروی ہے یہ انسان کو قعر مذلت میں دھکیل دیتی ہے اور اسے زیر کرناہی سب سے بڑی بہادری ہے۔ جناب رسول الله مَثَالَيْنِمُ كا ارشاد كرامي ہے: «لَيُسَ الشَّدِيُدُ بِالصُّرُعَةِ إِنَّمَا الشَّدِيُدُ الَّذِي يَمُلِكُ نَفُسَهُ عِنُدَ الْغَضَبِ » [متفق عليه رياض الصالحين باب الصبر] ''پہلوان وہ نہیں ہے جو دوسروں کو بچھاڑ دے، حقیقت میں پہلوان تو وہ ہے جو غصے کے وقت اینے نفس کو قابومیں رکھے۔'' کسی شاعر نے کیاخوب کہاہے نهنگ و اژدم و شیر نر مارا تو کیا مارا بڑے موذی کو مارا نفس امارہ کو گر مارا یاد رکھیے .....! بت پرستی محض سنگ وخشت کی بنی ہوئی مورتیوں کے آگے جھکناہی نہیں ہے بلکہ خواہشات نفس کے پجاری بھی اسی زمرہ میں آتے ہیں ارشاد ہوتاہے: ﴿ أَرَءَ يُتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوْهُ ﴾ [الفرقان :٤٣] "كياآب نے اس تخص كو ديكھاجس نے اپنى خواہش كومعبود بنار كھاہے۔" اگر بت پرست بتوں کی پوجا کرتے ہیں توبی تحض اپنے من کی پوجا کرتاہے ان دونوں میں بھلافرق کیونکر ہوا؟ بلکہ بیٹخص تو اور بھی بڑا ظالم ہے جوتن وصدافت کو پہچانتے ہوئے بھی خواہشات نفس کا غلام بن جاتاہے۔ مؤمن توروشن ضمیراور صاحب فراست ہوتاہے اوروہ بھی ایک ہی سوراخ سے دو بار ڈسانہیں

جاتا۔ گر کیابات ہے کہ باربار ڈسے جانے کے بعد بھی ہماری عقل وبصیرت بیدار نہیں ہورہی ہے گذشتہ چھپن برس سے ہمارے ساسی میدان میں کس کس روپ میں ساسی رہنما آتے رہے ہیں اوران کے تمام

اسلام اور نظام حکومت 🧩 وعدے سراب سے زیادہ حقیقت نہیں رکھتے تھے ان سب نے مل کرملک کو تباہی وہربادی کے کنارے لا کھڑا کیا ہے چند برس پہلے ملک کا آ دھا حصہ ہم سے کٹ گیا جو ہمارے شامت اعمال کا متیجہ تھا جو بقیہ حصہ بچاہے وہ بھی سیاسی لیڈروں کے دنگاوفساد کا شکار ہے مگر دیندار طبقہ انبھی تک چوکس و بیدار نہیں ہوا۔ہم دیکھتے ہیں کہ روزمرہ ہمارے گھرانوں کے نتھے منھے بیچے اغواہوتے ہیں ہماری بہو بیٹیوں کی عصمتیں لٹ جاتی ہیں، ہمارے بھائیوں اور بیٹوں کو کالجوں اور یونیورسٹیوں کے اندر شہید کردیاجا تاہے۔ ہمارے تاجروں کو سربازارلوٹ لیاجاتاہے اور مزاحمت کرنے پر بھرے بازار میں گولیوں سے ماراجاتا ہے، ہارے علما کرام کوئل گوئی کے بدلے ابدی نیندسلادیاجاتا ہے۔ مگر ظالموں کے لئے اسلامی قانون کا نفاذ نہیں ہے بلکہ مروجہ قانون ڈھیلا اورناقص ہے۔جس سے وہ دندناتے ادھر کمرتوڑ مہنگائی نے ہمارا جینا دو بھر کر دیا ہے۔اور مزید ہمارے اوپر نت نے ٹیکسوں کی بوچھاڑ کردی جاتی ہے کیا اس ظالمانہ نظام کو ہم اپنی آئکھوں سے دیکھتے جائیں گے اور چیپ سادھے رکھیں گے؟ کیا ہمارے لہو کیلنے کی کمائی سے بھرنے والا خزانہ عامرہ کو برسرا قتدار آنے والی حکومت من مانی سے لٹاتی رہے گی ؟ کیابرائیوں اور بے حیائیوں کو پنیتے و کھے کر ہماری غیرتِ ایمانی حرکت میں نہ آئے گی ؟ اے اسلام کا دم کھرنے والو! اے مساجد میں جا کر نماز ادا کرنے والو! کیا تمہاری صفوں میں اتحاد پیدا نہ ہوگا جوقیام نماز کے اہم مقاصد میں سے ایک مقصد ہے۔کیاتہہارے دل آپس میں کٹے بھٹے رہیں گے؟ کیاتمہارے شب وروز اس نظام فاسد میں ہی بسر ہوں گے؟ اور کیاتم قلم اورزبان سے اور اپنے تن من دھن سے ان برائیوں کے خلاف جہاد نہیں کروگے ؟اگر تمہارے دلوں میں ایمان کی تھوڑی سی بھی رمتی باقی ہے تو محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے سرجوڑ کر ان طاغوتی طاقتوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہو،اللہ تعالی کا وعدہ سچاہے اسکی مدد ضرور شامل حال ہوگی۔ ﴿ يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ امْنُوٓا اِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرُ كُمْ وَ يُثَبِّتُ اَقْدَامَكُمْ ۞﴾ "اے اہل ایمان اگرتم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ بھی تمہاری مدد کرے گا اور تم کو ثابت قدم رکھے پھر یا کستان میں یقیناً اسلامی انقلاب آئے گا،اور وہ خواب شر مندہ تعبیر ہوگا،جس کے لیے بے پناہ جانی ومالی قربانیاں دی گئی تھیں اور ان وڈیروں اوراٹیروں سے ملک کونجات مل جائے گی۔اللہ تعالیٰ ہمیں فہم وبصیرت کی دولت سے نوازے۔ آمین

From quranurdu.com

اسلام اور نظام حکومت

دعاء والتجاء:

 اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُودُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحُزُنِ وَالْعَجْزِ وَالْبُخُلِ وَالْجُبُنِ وَغَلَبَةِ الدَّيُنِ وَقُهُر الرَّجَالِ ٧

"اے اللہ ہم آپ کی پناہ چاہتے ہیں ہررنج وغم سے عاجزی اور بخیلی سے، بزدلی اور قرض کے غلیے سے اور لوگوں کی زیادتی سے''

#### مسلمانوں کا اشحاد

مبتلائے درد کوئی عضو ہو تو روتی ہے آنکھ

وَعَنِ النُّعُمَانِ بُنِ بَشِيْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ

وَسَلَّمَ : « تَرَى الْمُؤْمِنيُنَ فِي تَرَاحُمِهِمُ وَتَوَآدِّهِمُ وَتَعَاطُفِهِمُ كَمَثَل الْجَسَدِ إِذَا اشُتَكِي عُضُوٌ تَدَاعِي لَهُ سَآئِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمِّي ﴾

[متفق عليه مشكوة باب الشفقة والرحمة على الخلق]

''نعمان بن بشیر ڈلٹٹؤ سے روایت ہے کہ جناب رسول الله عَلَّلْیُزُم نے ارشاد فر مایا بتم مسلمانوں کو ان کی باہمی رحم دلی محبت اور عنایت میں ایک جسم کی مانند یاؤ گے جب جسم کا ایک عضو

مبتلائے درد ہوتا ہے تو تمام جسم بیداری و بخار میں مبتلانظر آتا ہے۔''

لغت : تراحم، تواد اور تعاطف، باب تفاعل سے ہیں جس میں اشتراک باہمی کی خاصیت ہے لینی مسلمان ایک دوسرے سے الفت ومحبت، ہمدر دی عمخواری، رافت ورحمت رکھتے ہیں۔اور ان الفاظ میں بڑا لطیف سافرق ہے

تراحہ:ایک دوسرے پرایمانی اخوت کی وجہ سے رحم کرنائسی اور وجہ سے نہیں جیسا کہ قر آن حکیم میں صحابہ كرام وَيُنَدُّمُ كُو باجم مدرديول كى وجهس "رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ "كما كياب-

تواد: آپس کا ملنا جلنا جو محبت پیدا کرے اور بہ بات آپس میں تحفے تحاکف کے تبادلوں سے بھی ہوسکتی

ہے۔اور کھانے پر بلانے سے بھی یا کم از کم خندہ پیشانی سے ملنا بھی محبت کا ذریعہ بنما ہے۔ تعاطف: ایک دوسرے کی مدد کرنا۔ یہ مالی اورجسمانی دونوں طرح سے ہوسکتی ہے۔

تدعی: ایک دوسرے کو بکارنا۔

ا سائر: تمام

بھلا اس مریض کے بارے میں کیا خیال کریں گے کہ جس کے مرض کی طبیب نے ٹھیک ٹھیک تشخیص کردی ہواور اسے پر ہیز اور علاج بھی بتادیا ہو مگر مریض ایسا بے پروا ہے کہ جسے نہ علاج پر توجہ ہے اور نہ

کون ہواور اسے پر ہیر اور علاق کی جاریا ہو کر گریں ایسا جے پروا ہے کہ سے یہ علاق پر و ہی پر ہیز کی کوئی فکر ہے۔ کیا طبیب اعظم نے ہمیں نسخہ نہیں عطافر مایا؟ « راہیں اور میں میں میں میں میں میں کا میں اسلامی کا میں اسلامی کا میں اسلامی کی ساتھ کا میں کا میں کا میں کا

﴿ وَنُنَزِّلُ مِنَ ٱلقُرُانِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلَمُؤُمِنِيْنَ ﴾ [بنی اسرائیل -: ٨٦]
"اورجم اتارتے ہیں قرآن میں سے وہ جس سے امراض دور ہول اور اہل ایمان کے لیے

اورد م آمارے ہیں مران میں سے وہ من سے امران دور انوں اور اہل ایمان سے سے

باعث رحمت ہو''

اور جویہ نسخہ شفاء لے کر تشریف لائے کیاانہوں نے اسے دانائی اور حکمت سے اسے کھول کھول کربیان نہ کردیا؟

﴿ هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْاُمِّيِّنَ رَسُولًا مِّنْهُمُ يَتُلُوا عَلَيْهِمُ النِّهِ وَيُزَكِّيهِمُ

وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ قَوَانُ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِيْ ضَلْلٍ مُّبِيْنٍ ٥

''وہی (رحمٰن ورحیم) ہے جس نے (عرب کے)ان پڑھوں میں انہی میں سے رسول اٹھایا ربؓ کریم کی تعلیم وتربیت سے)وہ اس کی آیات پڑھ کرانہیں سناتا ہے ان کا تزکیہ نفس

رب و ہاں ہے اور انہیں کتاب اور عقلمندی کی باتیں سکھا تاہے اوراس سے پہلے تو وہ صریح گمراہی

میں پڑے ہوئے تھے۔''

یقیناً اسلام نے مسلمانوں کو زریں تعلیمات سے آراستہ کیا تھا اور ہمارے اسلاف نے ان پر عمل پیرا ہوکر سنہری کا میابیاں حاصل کی تھیں،اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا و آخرت کی سرفرازیاں عطا فرمائیں، اللہ تعالیٰ نے روشن کارناموں کو تاریخ نے ہمیشہ کے لیے محفوظ کردیا ہے،اور قرآن نے ان کو یہ خوشخبری

ىنادى ہے: ﴿ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ﴾ [البيّنة]

''اللّٰہ تعالیٰ ان سے راضی ہوااور وہ اس سے راضی ہوئے''

آج مسلمان دنیا بھر میں ذلت وخواری کا شکار ہیں،ان کی نفری اور تعداد بھی خاصی ہے ما ل ودولت کی بھی کمی نہیں ہے،عرب ریاستیں سونا اگلتی ہیں، ہر طرف روپے پیسے کی ریل پیل ہے، پھر کیا وجہ

اسلام اور نظام حکومت ہے کہ ان کی تمام ترشان وشوکت رخصت ہو چکی ہے اوران پر ذلت وادبار کی گھٹا چھارہی ہے۔ان کے نظام حکومت پر شاطر وعیار حکمران چھائے ہوئے ہیں جو ظاہری طور پر تو مسلمان ہیں مگر ان کے باطن یہود ونصاریٰ کے ساتھ ہیں،ایسے منافقین کے ٹولے نے عوام الناس کا جینادشوار کردیاہے، یہ لوگ نت نئے ٹیکس لگا کرعوام کو نچوڑ رہے ہیں اور اپنی کرسی بچانے کے لئے خزانہ عامرہ کا بے در لیغ استعال کرتے ہیں اس نتاہی میں انہیں کوئی پوچھنے والانہیں ہے۔اس لیے کہ عدلیہ کو بھی وہ اپنے ماتحت رکھتے ہیں اور ذرائع ابلاغ کو بھی اپنی خواہشا ت کے مطابق استعال کرتے ہیں۔ایسے منافقین عوام پر اسی وقت مسلط ہوتے ہیں، جب دیندار آپس میں کٹے چھٹے ہول، اپنے وطن پر ہی نظر ڈالیے، یہاں دین کا احساس ر کھنے والے لوگوں میں کوئی قوت اور طافت نہیں،وہ مختلف گروہوں اور دھڑے بندیوں کا شکار ہیں کسی عالم دین کو کہیں تھوڑا سا اختلاف ہوتا ہے تو وہ اپنے چند ساتھیوں کو لے کرایک الگ جماعت بنالیتا ہے خود اہلحدیث حضرات کو د نکھئے کہ کتنی جماعتوں میں بٹے ہوئے ہیں کیا اس طرح ہماری قوت منتشر نہیں ہوجاتی ؟ ہم بھلا کیونکر نظام حق کو غالب کر سکتے ہیں۔رب کریم نے تو اپنی کتاب مبین میں ہمیں ﴿ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيْعًا قَلَا تَفَرَّقُوا ﴾ [آل عمران :١٠٣] ''تم سب مل کرا للّٰہ کی رسی کومضبوطی ہے تھام لو اورآ پس میں پھوٹ نہ ڈالو'' اور پیارے رسول مُناتیکی نے کتنے خوبصور ت انداز میں مسلمانوں کو ایک جسم کی مانند قرار دیاہے کہ اگر اس کا ایک حصہ تکلیف میں ہوتو پوراجسم بے قرار ہوجا تاہے اور کہیں ارشاد ہوا کہ مؤمن،مؤمن کے لیے مثل عمارت کے ہے کہ ایک اینٹ دوسری اینٹ کومضبوط کرتی ہے۔ مہا جرین مکہ اور انصار مدینہ نے اخوت ومحبت کی لازوال مثال قائم کی تھی جسے مسلمانوں کو ہمیشہ پیش نظر رکھنا جا ہیں۔انصار نے اینے مہاجر بھائیوں کے لیے اس طرح دیدہ و دل فرش کیے کہ انہیں وطن سے بے وطن ہونے کا احساس تک نہ ہوا۔ان کا یہ اتفاق واتحاد یہ رنگ لایا۔اور اللہ کی رحمت سے وہ الیی قوت بنے کہ مستقبل کی تمام کامیابیاں ان کے قدم چومتی تھیں۔وہ جہاں تھہرتے نظام حق کو غالب کرتے اور عدل وانصاف کی راجدھانی قائم ہوجاتی تھی،اسلام کا نظام عدل اپنوں کے لیے نہ تھا، بلکہ اس سے غیروں نے بھی اطمینان کا سانس لیا۔انہیں یہ کامیابیاں اور کامرانیاو ک محض اسلام کی سیدھی سادھی، سچی اور نکھری ہوئی تعلیمات پر عمل پیراہونے سے ملی تھیں،آپس کے اتفاق واتحاد سے وہ ایک مضبوط قوت بن کرا بھرے تھے۔اور دنیا کی سپر پاور بن گئے۔ہمیں آپس کے حسد دبغض ،نفاق اور تفریق نے ذلیل ورسوا کردیاہے۔ تم ہو آپس میں غضیناک، وہ آپس میں رحیم

> تم خطاکار و خطابین ، وه خطا پوش و کریم حایتے سب ہیں کہ ہوں اوج ثریا یہ مقیم پہلے ویبا کوئی پیدا تو کرے قلب سلیم تخت فغفور بھی ان کا تھا ، سرریے بھی

یوں ہی باتیں ہیں کہتم میں وہ حمیت ہے بھی خود کشی شیوه تمهارا ، وه غیور و خوددار تم اخوت سے گریزال ، وہ اخوت یہ نثار تم هوگفتار سرایا ، وه سرایا کردار تم ترستے ہو کلی کو وہ گلتان بکنار اب تک یاد ہے قوموں کو حکایت ان کی

نقش ہے صفح ہستی یہ صدافت ان کی

را قبال <sub>آ</sub>

اے رہے کریم !ہمارے دلوں کی کجوں اور کدورتوں کو مٹادے! اور ہمیں قلب سلیم سے نواز ،ہمارے دلوں میں الفت ومحبت پیدا فرما، ہمارے جذبوں اور ارادوں میں اسلاف کی طرح بہادری اور امنگ پیدا فرما، که جم تیرے دین کونه صرف یا کتان میں بلکه پوری دنیامیں غالب کریں۔اور جمیں ایسی روشنی دے کہاس میں زندگی کا سفر طے کرکے تیری رضا مندی کو حاصل کرسکیں۔آ مین

### دعاء و التجاء:

# « اَللَّهُمَّ إِنَّا نَعُونُهِكَ مِن جَهُدِ الْبَلَّاءِ وَدَرُكِ الشَّقَآءِ وَسُوءِ الْقَضَاءِ وَشَمَاتَةِ

اُلاَ عُدَاء ٧ ''اے اللہ ہم آپ کی پناہ چاہتے ہیں بلاکی مشقت سے اور بدبختی کے ملنے سے، برے فیطے اوردشمنوں کی خوشی ہے''

یابیات کی rom guranurdu.com

### سچامسلمان اور احجما پاکستانی

اسلام اور نظام حکومت

وَعَنُ اَبِي سَعِيُدٍ رَضِى اللهُ عَنُهُ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « مَنُ رَّضِى بِاللهِ رَبًّا وَبِالْاِسُلامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ رَّسُولًا وَجَبَتُ لَهُ الْجَنَّةُ "فَعَجِبَ لَهَا الْفِي بِاللهِ رَبًّا وَبِالْاِسُلامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ رَّسُولً اللهِ! فَاعَادَهَا عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ وَأُخُراى اللهِ! فَاعَادَهَا عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ وَأُخُراى اللهِ بَعُولُ اللهِ إِنَّا اللهِ بَاللهِ بَهُ الْعَبُدَ مِائَةَ دَرَجَةٍ فِي الْجَنَّةِ ، مَا بَيْنَ كُلِّ دَرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ ، قَالَ وَمَا هِي يَارَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ : اللهِ عَلَى سَبِيلِ اللهِ ، اللهِ ، اللهِ ، اللهِ ، اللهِ اللهِ ، اللهِ اللهِ ، اللهِ اللهُ اللهِ المَالهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُولِ المُنْفِقُولُ ا

''ابوسعید رفانیؤ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ عَلَیْمِ نے فرمایا کہ جس نے برضا و رغبت
اللہ تعالیٰ کو اپنارب،اسلام کو اپنا دین، مجمد عَلَیْمِ کو اپنا رسول تسلیم کرکے راضی ہو گیا اس کے
لئے جنت واجب ہوگئ ابوسعید نے ازراہ تعجب کہا کہ اے اللہ کے رسول اسے ذرا دہرا دیجئے
آپ عَلَیْمِ نے اس کے سامنے وہی بات دہرائی اور مزید ارشاد فرمایا کچھ اعمال ایسے بھی ہیں
کہ ان کی وجہ سے کسی شخص کو اللہ تعالیٰ جنت میں سو درجے اور سرفرازی عطافر مائے گا اور ان
کے درجات میں دودر جوں کا درمیانی فاصلہ اتناہے جتنا کہ آسان وزمین کا ہے عرض کیا گیا کہ
وہ کونساعمل ہے ؟ارشاد ہوا،اللہ کی راہ میں جہاد، (یہ جملہ) آپ عَلَیْمِ نے تین بار دہرایا۔''
(جس سے جہاد کی اہمیت وفضیلت کی جانب اشارہ ہے اور صحابی ڈٹائیمِ کے ازراہ تعجب بوچھنا کہ اس
اب کو دہراد ہے کہ اس لیے تھا کہ انہیں اس بات پر حیرت تھی کہ جناب رسول اللہ عَلَیْمُ نے حصول جنت

اسلام کی تعلیمات کوئی گور کھ دھندا نہیں۔کوئی معمہ اور چیسال نہیں،کوئی مشکل اور دشوار نہیں بلکہ وہ آسان، مہل ،دل نشین اور عین فطرت کی آواز ہے۔آج کے درس حدیث کا موضوع یہ ہے کہ ایک سچا

ا سمان ، ان ، وں ، ور ین صفرت ق ا وار ہے۔ ان سے ررن صدیب کا سر رس میہ ہے ۔ یہ ہے۔ مسلمان اور اچھا پاکستانی کون ہے؟ سب سے پہلے ایک سیچے مسلمان کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے تو سرچہ سے بند سے متعاد

پھر اچھ پاکستانی کے متعلق جاننا آسان ہوجائے گا کیونکہ ہم پہلے مسلمان ہیں اور بعد میں پاکستانی، جب تک ہم سیچ مسلمان میں کون سی صفات اور تک ہم سیچ مسلمان میں کون سی صفات اور خوبیاں ہونی جا ہیں۔قرآن وحدیث میں اسکی تفصیلات بکھری ہوئی ہیں قرآن جو رب کریم کا فصاحت

و بیان ہوں جو ہیں۔ رہ ک رسدیت میں ملاتا ہے۔ وبلاغت سے کبریز کلام ہے ایک ہی جملے میں بتلاتا ہے۔

﴿ لَقَدُ كَانَ لَكُمُ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسُوةٌ حَسَنَةٌ ﴾ [الاحزاب:٣١] ''بلاشبەرسول الله مَالِيَّا كى حيات طيب تبهارے ليے بہترين نمونه ہے۔'' اور رسول الله عَالَيْهُم كاخلق عظيم قرآن كى جيتى جاگتى تصوير ہے جيسا كه بى بى عائشہ ويھھا نے كسى شخص کے سوال پوچھنے پر فرمایا تھا:﴿ کَانَ خُلُقُهُ الْقُرُانَ ﴾ اب ہر مسلمان کا بنیادی فریضہ ہے کہ وہ کتاب اللہ اور سنت رسول کا مطالعہ کرے اوراس کی زریں تعلیمات کوحر نے جاں بنائے۔اسی میں اس کے لئے دنیاوآ خرت کی کامیابی ہے۔آج کے زیر مطالعہ حدیث سے چند باتیں پیش خدمت ہیں۔ لاریب جنت اور کامیابی اس مخص کے لیے ہے جس نے دل وجان سے اللہ تعالی کو اپنا ربّ مان لیا بلاشبہ اسی نے انسان اور تمام کا ئنات کو پیدا فرمایا اور اس کی ربوبیت کی کرشمہ سازیاں ذرے ذرے سے نمایاں ہیں۔وہی ان تمام چیزوں کا مالک ہے اور صرف وہی اس قابل ہے کہ انسان اپنی جبین نیاز اس ﴿ قُلُ اَعُوٰذُ بِرَبِّ النَّاسِ ۞ مَلِكِ النَّاسِ ۞ اللَّهِ النَّاسِ ۞ ﴿ وَالنَّاسِ ١٠ تَا٣] '' آپ فرما دیجئے کہ میں پناہ میں آتا ہوں لوگوں کے ربّ کی ،وہی لوگوں کا بادشاہ ہے اور پھر وہی ہے جس کی عبادت کی جائے'' جب کا تنات کی ہر چیز اس کی حمد وثنا کررہی ہے تو انسان جواشرف المخلوقات ہے۔ بھلا اس کی شکر گزاری ہے کیسے غافل رہ سکتا ہے۔ارشاد ہوتا ہے: ﴿ وَاِنْ مِّنْ شَيْءٍ اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَّا تَفْقَهُوْنَ تَسْبِيْحَهُمْ ﴾ [بنبي اسرائيل: ٤٤] "اور کوئی چیز الیی نہیں جواس کی حمد کے ساتھ اس کی شبیع نہ کر رہی ہولیکن تم ان کی تشبیع کو سمجھ نهير اسكتے '' جن لوگوں نے دل کی سچائی سے اللہ تعالیٰ کو اپنا ربّ تشکیم کرلیا پھر اسی مولاو ما لک کی غلامی کا زندگی بھر دم بھرتے رہے۔جنہوں نے ہرد کھ اور مصیبت میں اسی سے فریاد کی۔اور ہرمشکل اور تنگی میں اسی کا سہارا تلاش کیا، ہرراحت اور آسانی میں صرف اسی کا شکر بجالائے اور ہرمشکل میں صرف اس کی رضا کے لئے صبر کیا اوراینی جبین نیاز کوصرف اسی کی چوکھٹ پر جھکایا اور زندگی کے ہر معاملے میں صرف اسی کے احکام کی بجاآ وری کی توان کے متعلق ارشاد ہوتا ہے: ﴿ إِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَئِكَةُ الَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَابْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ﴾ [حم السجده:٣٠]

' وحقیق جنہوں نے کہا کہ ہمارارب اللہ ہے، پھراس کر قائم رہے تو (موت کے وقت)ان پر فرشتوں کا نزول ہوتاہے (جوانہیں مژرہ جانفزا سناتے ہیں) کہ ڈرونہیں اورغم نہ کھاؤ اور اس جنت کی خوشخری سنوجس کاتم سے وعدہ کیا جا تا تھا۔'' یمی وہ سعادت مند لوگ ہیں جنہوں نے اسلام کو بحثیت دین کے نہ صرف خوشی خوشی قبول کیا بلکہ اس کی زریں تعلیمات کو اپنی زندگیوں میں جاری وساری بھی کیا۔ کیوں کہ ان کو یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ب سے بڑا احسان دین اسلام کی صورت میں ہے۔ارشاد ہوتاہے: ﴿ ٱلْيَوْمَ ٱكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَٱتّْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمْ الْاِسْلَامَ دينًا ﴾ [المائدة:٣] " ہے میں نے تمہارا دین مکمل کردیا (اسلام کے سواکسی دستور حیات کی ضروت نہیں)اور تم پر ا پی نعمت کی شکمیل کردی اور (وہ نعمت کیاہے ؟ یہ کہ)تمہارے لیے دین اسلام کو پیند قرآن حکیم کوشروع سے لے آخرتک پڑھ جائے تکمیل نعمت کی خوشخری صرف دین اسلام پر دی گئی ہے مسلمانو!الله تعالی کاتم پر کتنا بڑا انعام ہے کیسا اچھا دین ہے کتنا خوبصورت لفظ ہے اور اس کی کتنی پا کیزہ تعلیمات ہیں۔اس کا نظام عدل غریب اور مظلوم کو بلا قیمت انصاف مہیا کرتا ہے،اس کا معاشی نظام کسی کو بھوکا اور تنگدست نہیں رہنے دیتا۔اس کا معاشرتی نظام طبقاتی فساد اور جھگڑ پے ختم کردیتاہے وہ ایک صالح اور پا کیزہ معاشرے کی بنیاد رکھتاہے۔ افسوس کہ اتنے صاف اور شاداب دستو رحیات کو چھوڑ کرتم نے گلے سڑے نظام کو قبول کررکھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تمہارا اطمینان وسکون برباد ہو چکا ہے۔ اس د نیامیں کم دمیش ایک لا کھ چوہیں ہزار رسول اور نبی تشریف لائے ،ان میں ہرایک مسلم تھا اور ہر ا یک کی دعوت اسلام تھی اور ان کی اتباع اور اطاعت کرنے والے بھی مسلم ہی کہلائے،ان کی دعوت کسی قوم،علاقے ،شہر اور نبتی تک محدود تھی جب کہ آخری رسو ل اور نبی محمد عَالیّٰیَم کی دعوت عالمگیر ہے۔ دین سلام کی تنکیل کے ساتھ رسالت کی بھی تنکیل ہوگئ ہے۔ارشاد ہوتاہے: ﴿ وَمَا أَرْسَلُنٰكَ إِلَّا كَآفَّةً لِّلنَّاسِ ﴾ [السبا: ٢٨] "اورآپ کو جوہم نے بھیجاہے سو پوری نسلِ انسانی کے لئے" جناب رسول الله مَثَالِينًا كي حيات طيبه احكام الهي كي عملي تفسير تفي اس لئے آپ كي زندگي مسلمانوں

کے لئے نمونہ تھہری اور آپ کی اطاعت گویا کہ اللہ تعالی ہی کی فرمانبرداری کا ثبوت ہے۔ارشاد ہوتا ہے: ﴿ مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدُ أَطَاعَ اللَّهَ ﴾ والنساء: ٨] ''جس نے حکم مانا رسول کا اس نے حکم مانااللہ کا'' پھر غور سیجئے تو رسول اللہ شکھیے کی یا کیزہ زندگی سدا بہار مہکتے ہوئے پھولوں کا گلدستہ ہے اس کا فيضان معاشرتی زندگی کے مختلف النوع لوگوں کو پہنچتا ہے بقول سید سلیمان ندوی ﷺ: ''اگر دولت مند ہوتو مکہ کے تاجراور بحرین کے خزینہ کی تقلید کرو!اگر غریب ہوتو شعب الی طالب کے قیدی اور مدینہ کے مہمان کی کیفیت سنو!اگر بادشاہ ہوتو سلطان عرب کا حال یٹھو!اگر رعایا ہوتو قریش کے محکوم کو ایک نظر دیکھو!اگر فاتح ہوتو بدروجنین کے سپہ سالار پر نگاہ ڈالو!اگرتم استاد اور معلم ہوتو صفہ کی درس گاہ کے معلم قدس کو دیکھو، اگر شاگرد ہوتو روح الامین کے سامنے بیٹھنے والے پرنظر جماؤ!اگر واعظ اور ناصح ہوتو مسجد مدینہ کے منبر پر کھڑے ہونیوا لے کی باتیں سنو!اگر تنہائی وبے کسی کے عالم میں حق کی منادی کا فرض انجام دینا حاہتے ہوتو مکہ کے بے یارومددگار نبی عَلَیْا کا اسوہ حسنہ تمہارے سامنے ہے۔اگرتم حق کی نصرت کے بعداینے دشمنوں کو زیراور مخالفوں کو کمزور بنا چکے ہوتو فاتح مکہ کا نظارہ کرو،اگر اینے کاروباراور دنیاوی جدوجهد کانظم ونسق درست کرنا جاہتے ہوتو بنی نضیر، خیبراور فدک کی زمینوں ك مالك ك كاروباراورنظم ونسق كو ديكهو! اگريتيم موتو عبدالله ك لا ذل يج كو ديكهو! اگرتم جوان ہوتو مکہ کے ایک چرواہے کی سیرت پڑھو،اگر سفرمیں ہوتو بھرہ کے کاروان سالار کی مثالیں ڈھونڈو،اگر عدالت کے قاضی اور پنجاتیوں کے ثالث ہوتو کعبہ میں نور آ فتاب سے یہلے داخل ہونے والے ثالث کو دیکھوجو حجر اسود کو کعبہ کے ایک کونے میں کھڑا کرر ہاہے، مدینہ کی کچی مسجد کے صحن میں بیٹھنے والے منصف کو دیکھوجس کی نظر انصاف میں شاہ وگدا،امیر وغریب برابر تھے،اگرتم بیوی کے شوہر ہوتو خدیجہ اورعائشہ ڑا ﷺ کے مقدس شوہر کی حیات پاک کا مطالعہ کرو۔اگر اولا دوالے ہوتو فاطمہ ڈاٹٹیا کے باپ اور حسن وحسین ڈاٹٹیا کے نانا کا حال بوچھو۔غرض تم جوکوئی بھی ہواور کسی حال میں بھی ہو،تمہاری زندگی کے لئے نمونہ، تمہاری سیرت کی درسی واصلاح کے لئے سامان،تمہارے ظلمت خانہ کے لئے مدایت کا چراغ اوررہنمائی کا نور محمد مُناتِیْم کی حامعیت کبری کے خزانہ میں ہر وقت اور ہمہ دم مل سكتا ہے۔[خطبات مدارس]

اسلام اور نظام حکومت رسول الله علی اورآپ کے جانثار صحابہ ٹھائی نے اپنی زندگیوں کی تواناکیاں اور قوتیں، اپنی جانیں اور مال اللہ کے دین کو سربلند کرنے کے لیے صرف کرڈالے یہی حقیقت میں سیچے مسلمان تھے، انہیں دنیااور آخرت میں کامیابیاں ملیں۔ اب تک یہ معلوم کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ سچا مسلمان کون ہے ؟اب اچھایا کستانی معلوم کرنا بڑا آسان ہوجائے گا،اچھایا کتانی وہی ہے جو پہلے سچامسلمان بنے گا۔ کیوں کہ اس خطہ زمین کا حصول صرف اسلام کی سربلندی کے لئے تھا، آزادی حاصل کرنے کے لیے جوان گنت جانی ومالی قربانیاں دی گئیں، تاریخ انہیں بھی مٹانہیں سکتی۔ الله تعالیٰ نے ہمیں یہ وطن عطا کیاتھا۔ ہمارایہ اقرار تھاکہ اسی کے دین کو ہم اپنی انفرادی واجماعی زند گیوں میں جاری وساری کریں گے۔لہذا اچھا پاکستانی وہی ہے جو پہلے مسلمان اور بعد میں پاکستانی ہے۔ جب تک ہم سیچ مسلمان نہ بنیں اس وقت تک اچھے پاکستانی بھی نہیں بن سکتے،اسلام ہمیں ہرتفریق اور تعصب سے نجات دلاتا ہے اسلامی شعور کے بیدار ہوتے ہی پٹھان اور بلوچ،سندھی اور پنجانی کے جھگڑ ہے ختم ہوجاتے ہیں۔ یہ علاقائی اور لسانی تفریق محض پہچان کے لیے رہ جائے گی برتری اور بہتری کا معیار تو تقوی اور پر ہیز گاری ہے۔ ﴿ إِنَّ ٱكْرَمَكُمْ عِنْلَ اللَّهِ ٱتَّقَكُمْ ﴾ [الحجرات:١٣] " بے شک اللہ کے نزد یک تم میں سب سے زیادہ معزز وہ ہے جوسب سے زیادہ پر ہیز گار ہے" حصولِ آزادی کے لیے ان گنت جانی ومالی قربانیاں دی گئیں تھیں جنہیں تاریخ کے اوراق بھی مٹانہیں سکتے ،مگر افسوس کہ آزادی کی قدرو قیت کو پہچانا نہیں گیا۔ہمارے ملک پر ایسے سیاست دان مسلط رہے جنہوں نے مفادات کو تو خوب پہچانا مگر قوم کی فلاح وبہبود اور تعلیم وتربیت کو نظر انداز کیا، نتیجہ سب کے سامنے ہے۔ پورا ملک طوفان بدتمیزی کی لپیٹ میں ہے خاص طور پر شہر کراچی کا امن وامان تہہ و بالا ہو چکا ہے۔ یاد رہے کہ جو سیاست دان اور بیوروکریٹس ملکی سیاست میں دلچین رکھتے ہیں انہیں اگر اسلام اور مسلمانوں سے محبت نہیں تو پھر انہیں اس ملک پر حکومت کرنے کا کوئی حق نہیں ہے، یہ خطہ ان کے باپ دادا کی جا گیراور میراث نہیں ہے اسے تو غریبوں نے اپنی لازوال قربانیوں اور بے بہاخون سے سینچاہے اللّٰہ تعالٰی نے اسے قبول کیااور ان کو مملکت کی نعمت سے نوازا۔ ہماری التجاہے کہ ہر پاکستانی اچھامسلمان بن کر محبّ وطن ہونے کا ثبوت فراہم کرے۔اللہ تعالی

From guranurdu.com

From quranurdu.com میں خلوص اورا تفاق کی دولت سے نواز ہے۔ آمین

#### دعاء والتجاء:

﴿ اللَّهُ مَّ إِنِّى اَعُودُ بِكَ مِنَ اللَّهَمِّ وَالْحُزُنِ وَالْعَجْزِ وَالْبُخُلِ وَالْجُبُنِ وَعَلَبَةِ الرِّجَالِ »

'اللَّهُمَّ إِنِّى اَعُودُ بِكَ مِنَ اللَّهَمِّ وَالْحُزُنِ وَالْعَجْزِ وَالْبُخُلِ وَالْجُبُنِ وَعَلَبَةِ الرِّجَالِ »

'الله الله الله الله على عَنْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ الل

### مسلمان ہوشار باش

عَنُ زَيْدِ بُنِ وَهُبٍ سَمِعُتُ حُذَيْفَةَ رَضِى اللّهُ عَنُهُ يَقُولُ حَدَّثَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنَهُ يَقُولُ حَدَّثَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ: ﴿ إِنَّ الْاَمَانَةَ نَزَلَتُ مِنَ السَّمَاءِ فِي جَذُرِ قُلُوبِ الرِّجَالِ وَنَزَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ: ﴿ إِنَّ الْاَمَانَةَ نَزَلَتُ مِنَ السَّنَةِ ﴾ [بخاری-کتاب الاعتصام]

''زید بن وهب کهتے بیں کہ میں نے حذیفہ ڈاٹٹؤ کو یہ کہتے ہوئے ساکہ ہم سے جناب رسول الله تَالِیْمُ نے ارشاد فرمایا: کہ ایمانداری آسان سے قلوب انسانی کی جڑ پراتری (گویا کہ

امانت داری انسانی فطرت میں داخل ہے)اور قر آن بھی (آسان سے) اترا، پھرلوگوں نے اسے بڑھا اور حدیث نبوی تَالْیُمُا ہے اس کا مطلب سمجھا۔''

اسے پڑھا اور حدیث نبوی علیدم سے آگ کا مطلب بھا۔ میں مجمد مرسم کا ان مند ک

ا ہے مسلمان مجھی تو ، بھٹکی ہوئی نسل انسانی کی ہدایت ورہنمائی کے لئے روثن منارہ تھا اور اب خود

تاریکیوں میں گم گشتہ راہ ہے۔ بھی تو چاردانگ عالم میں عدل وانصاف کا پھر برالہرانے والاتھا گر آج تیرے اپنے ہاتھوں اپنے ہی بھائی بندظلم وہتم کا نشانہ بن رہے ہیں بھی تو غیروں کی عزت وآبرو کا رکھوالاتھا گرآج تیرے اپنے ہاتھوں تیری اپنی ہی عزتیں لٹ رہی ہیں بھی تیرے نام سے ہی قیصر کسریٰ

کے درباروں میں رعب وہیت طاری ہوجاتی تھی اوراب تو خود اغیار سے ڈرتااورسہتا ہے بھی تو نے افریقہ کے میں رعب وہیت طاری ہوجاتی تھی اوراب تو خود اغیار سے ڈرتااورلوگوں کو مرژ دہُ امن افریقہ کے میں سچائی کا ڈنکا بجایا۔اورلوگوں کو مرژ دہُ امن

وسلامتی سنایا تھا۔ گر آج تیری اپنی زمینوں پر ہی غیر قبضہ جمائے بیٹھے ہیں اور تحجے ان سے اپنے علاقے حچھڑانے کی ہمت نہیں پڑتی حچھڑانے کی ہمت نہیں پڑتی لطف مرنے میں ہے باقی نہ مزا جینے میں

کچھ مزاہے تو یہی خون جگر پینے میں

اسلام اور نظام حکومت مسلمانوں کی اس حالت برتھرہ کرتے ہوئے مولانا سعید احمد اکبراآ بادی لکھتے ہیں: "تاریخ عالم کا یہ واقعہ کس قدر حیرت انگیز ہے کہ ایک زمانہ میں مسلمانوں نے نہایت محیّر العقول طریقه پرتر قی کی اور اینے کارناموں کانقش صفحہ تاریخ پر اس طرح ثبت کیا کہ دنیا کی دوسری قومیں ان کی عظمت وبرتری کے سامنے سرِ اطاعت خم کردینے یہ مجبورہوگئیں اب وہی مسلمان ہیں جن پر فلاکت وادبار مسلط ہے ان کا شیرازۂ ملی پراگندہ ہے اب ان کی محفلوں میں علم وفن کے مذاکرے بہت کم ہوتے ہیں دماغ قوتِ ایجاد واختراع سے محروم اور ہاتھ سیاسی طاقت وقوت سے ناآشنائے محض ہیں مردم شاری کے لحاظ سے اتنے مسلمان بھی نہیں تھے جتنے کہاں ہیں مگر ساتھ ہی علم عمل ایمان وابقان اور روحانیت واخلاق کے لحاظ سے جتنے بیت اور زبوں حال اب ہیں بھی نہ تھے (مسلمانوں کا عروج وزوال)ہمارے اسلاف کی کامیابیوں کا راز زیر مطالعہ حدیث نبوی مُلَّاتِیْاً ہے: اس کے مطالب ومفہوم کوسمجھ کر اس کی یا کیزہ تعلیمات کو حرز جال بنایا۔وہ زندگی کے ہر معاملہ میں احکام الہٰی کے تابع اور سنت رسول ٹاٹٹائِ کے شیدائی تھے دین کو انہوں نے سربلند رکھا اس لئے دنیا ان کی مطیع رہی وہ جہاں جاتے کامیابیاں ان کے قدم چومتیں۔سرفرازیاں انہیں عزت سے ہمکنار کرتیں۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلماں ہوکر اور تم خوار ہوئے تارکِ قرآں ہوکر ہمارے اسلاف دکھی انسانیت کے لئے راحت کا پیغام بنے، جہاں کہیں بھی وہ گئے عدل وانصاف کی حکمرانی قائم کی۔انسانوں کوطرح طرح کی غلامیوں سے نجات دلاکر ربّ کا نئات کا غلام بننے کا درس دیا۔ جینے کا سلقہ وقرینہ عطا کیا۔علم کی روشنی پھیلائی اور جہالت کو مٹایا، زندگی نے نئی کروٹ کی اوراس میں نظم وضبط پیداہوا۔مسلمانوں کے ہاتھوں یہ انقلاب اس وجہ سے آیا کہ ان کی زندگیاں اسلام کے یا کیزہ اصولوں سے روشن تھیں۔وہ جہاں جاتے اسلامی اخلاق وآ داب کا مظاہرہ ہوتا،جس کا عکس دوسرے انسانوں یر پڑتا اوروہ اسلام کی طرف کھنچے چلے آتے۔وہ نفوس قدسیہ جذبہ جہاد سے سرشار تھ،اور ہر طاغوتی طاقت سے ٹکڑا جاتے تھے اور اسے زیر کرکے رکھ دیتے تھے انہیں تیر وتفنگ پرنہیں بلکہ اپنے خالق یر بھروسہ تھا۔ان کے چھوٹے چھوٹے دستے بڑے بڑے لشکروں سے بھڑ جاتے اور رحمت الہی سے فتح یاب ہوتے، وہ قرآنی آیات برغور وفکر کرتے اور سیرت طیبہ علیا ان کے لئے روشنی کا سامان بنتی۔ آج عالم اسلام کے افق پر کہر چھایا ہواہے مال ودولت تو مسلمان کے پاس بہت ہے مگر ایمان

From quranurdu.com

ویقین اور عقل وفکر کی دولت سے محروم ہو چکاہے۔اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ قر آن وحدیث کی مصفی روشنی سے دور ہو چکا ہے۔ مال کے ساتھ سوچ بچار اور ایمانی فراست وبصیرت رخصت ہو چکی ہے۔مغربی قومیں

مکاری وعیاری سے اسے دام میں لانے کی کوششیں کررہی ہیں۔حال ہی میں خلیج کا بحران اسی سلسلہ کا شاخسانہ ہے،وہ حیاہتی ہیں کہ مسلمانون کوعلم وعمل، میں تہذیب وثقافت میں،مالی اور اقتصادی طور پر کمزور

یاد رکھئے !جب کوئی قوم علم کی صحیح روشنی سے محروم ہوتی ہے تو اس سے عمل صالح کی صلاحیت بھی چھن جاتی ہے۔اورجس قوم کے افراد تن آ سانیوں اور عیش وعشرت کی رنگینیوں میں مگن ہوجاتے ہیں،ان

سے جہاد اور سخت کوشی کی عادتیں جاتی رہتی ہیں۔ آج عرب ریاستوں کی زمینیں سونا اُگلتی ہیں، سیم وزر کی فراوانی کی وجہ سے محنت ومشقت اور جذبۂ جہاد کی عادت سرد پڑچکی ہے اس کی جگہ مداہنت اور بزد لی نے

لے لی ہے۔اگر یہ بات نہ ہوتی تو اپنا مسکد خود حل کرتے، بھلا اغیار کو اپنی حفاظت کے لئے اپنے وطن میں داخل ہونے کی اجازت کیوں دی جاتی ۔فاغتبروا یا اُولِی الا بصارِ ۔

#### دعاء والتجاء: « اَللَّهُمَّ اِنِّي اَعُوٰذُبِكَ مِنَ الْفَقُرِ وَاَعُوٰذُبِكَ مِنَ الْقِلَّةِ وَالذِّلَّةِ وَاعُوٰذُبِكَ اَنُ اَظُلِمَ

أَوُ أُظُلَّمَ " ''اے اللہ! میں آپ کی پناہ چا ہتا ہوں، محتاجی، مال کی کمی اور ذلت سے اور آپ کی پناہ

### چاہتا ہوں اس سے کہ میں کسی پرظلم کروں یا کوئی مجھ پرظلم کرے''

### ذمه دارحکمران کیسے ہوں؟

وَعَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّم: ﴿ أَ لَا كُلُّكُمُ رَاعٍ، وَكُلُّكُمُ مَسُؤُولٌ عَنُ رَعِيَّتِهِ، فَالْإِمَامُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعِ وَهُوَ مَسُؤُولٌ عَنُ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعِ عَلَى اَهُلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسُؤُولٌ عَنُ رَعِيَّتِهِ ، وَالْمَرُأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسُؤُولَةٌ عَنْهُمُ. وَعَبُدُ الرَّجُلِ رَاعِ عَلَى مَالِ سَيّدِهِ وَهُوَ مَسْؤُولٌ عَنُهُ ، أَلَا فَكُلَّكُمُ رَاعٍ، وَكُلُّكُمُ مُّسُؤُولٌ عَنُ رَعِيَّتِهِ - اللهِ [رواه مسلم]

سیاسیات ہوں عمر رہائی ہے ۔ اسلام اور نظام حکومت کی اسلام اور نظام حکومت کی اسلام اور نظام حکومت کی میں سے ہر شخص محافظ ''عبداللہ بن عمر رہائی سے روایت ہے کہ رسول اللہ عمالیہ آئے ہم ملی سے ہر شخص محافظ اور مگران ہے ان لوگوں کے بارے میں پوچھ کچھ ہوگی جو اس کی مگرانی میں ہیں،

تو امیر (یا صدر) جولوگوں کا نگران ہے اس سے اس کے زیرنگرانی لوگوں کی بابت پوچھ ہوگی اور ایک شخص اپنے گھر والوں پرنگران ہے اور اس سے ان کے بارے میں پوچھ ہوگی اور عورت اپنے خاوند کے گھریر اور اس کے بچول پرنگران ہے اور اسے ان کے بارے میں پوچھ

مورت آپئے حاوند کے تھر پر اور اس کے بچوں پر مکران ہے اور اسے ان کے بارے میں پوچھ ہوگی اور کسی شخص کا خادم آپئے آقا کے مال و اسباب پر نگران ہے اور اسے اس کے بارے میں پوچھ ہوگی (اس طرح) یاد رکھو! تم میں سے ہر ایک نگران ہے اور تم سب سے تمہارے

یں پوچھ اون رہ ں سرت) یادر وہ م یں سے ہرائیک رہاں ہے اور م جب سے جہارے ماتحت لوگوں کے بارے میں پوچھ ہوگی۔''

آج کی حدیث ِ مبارک میں کسی ریاست کے رئیس (صدر) اور صوبوں کے گورنر اور وزراء ، حکومت کے گران اور ذمہ دار حضرات کے بارے میں گفتگو ہوگی۔ایک آزاد خطے میں قائم ہونے والی اسلامی

﴿ اللَّذِيْنَ اِنْ مَّكَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ اَقَامُوا الصَّلُوةَ وَا تَوُا الزَّكُوةَ وَاَمَرُوْا بِالْمَعُرُوفِ وَنَهَوُا عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْاُمُوْرِ ۞ [الح: ١١]

بِ معدودِ و معدود عن المعتمرِ " و مِنهِ على عبد الدعورِ على العلم العلم العلم العلم العلم العلم الأم م زمين مين اقتدار بخشين تو وه نماز اور زكوة (كا نظام) قائم كرين گے، (ہر) نيكى كا حكم دين گے اور (ہر) برائى كا سدباب كرين گے اور تمام معاملات

کا انجام اللہ کے ہاتھ میں ہے۔'

اس آیئہ مبارکہ کے ذیل میں مولانا عبدالماجد دریا بادی کھتے ہیں:

'' یہ ہے اصلی اور سچی تصویر اسلامی طرزِ حکومت کی ۔۔۔ گورنمنٹ اگر مسلمانوں، سچے مسلمانوں کی ۔۔۔ گورنمنٹ اگر مسلمانوں کی ۔۔۔ تاہم مسلمانوں کی انسان کی جانس کے انسان کی ۔۔۔ تاہم مسلمانوں کی انسان کی جانس کی ۔۔۔ تاہم مسلمانوں کی انسان کی جانس ک

قائم ہو جائے تو مسجدیں آباد و پررونق ہو جائیں، ہر طرف سے صدائیں تکبیر و تہلیل کی گونجا کریں، بیت المال کے بعد کوئی نظا، بھوکا نہ رہ جائے، عدالتوں میں انصاف کینے کے بجائے ملنے لگے۔ رشوت،

جعلسازی ،دروغ حلفی کا بازار سرد پڑ جائے، امیر کوکوئی حق ، کوئی موقع ،غریب کی تحقیر کا، ایذا کا نه باقی ره جائے۔غیبتیں ، بدکاریاں ، چوریاں، ڈاکےخواب و خیال ہو جائیں۔ آبکاری کے محکمہ کوکوئی پانی دینے والا

بھی نہ رہے۔ مہاجنی کوٹھیوں، سود خور سا ہوکاروں، بینکوں کے ٹاٹ الٹ جائیں، گویے، نچنئے اگر تائب نہ ہوں، شہر بدر کر دیئے جائیں۔ سینما تھیٹر، تمام شہوانی تماشا گاہوں کے پردوں کو آگ لگا دی جائے۔ گندہ

اسلام اور نظام عکومت کی جگہ صالح و پا کیزہ ادبیات کے لیس غرض یہ کہ دنیا، دنیا رہ کر بھی نمونہ جنت بن جائے۔'' [تفسیر ماجدی]
مندرجہ بالا آیہ مبارکہ پر بار بارغور کیجئے،معلوم ہوگا کہ یہ اسلامی ریاست کو نظام صلوۃ کے قیام سے معاشرتی طور پر اور نظام زکوۃ کے قیام سے معاشی طور پر مضبوط اور توانا بناتی ہے۔ جب کہ امر بالمعروف

معاشر کی طور پر اور نظامِ زکو ہ کے قیام سے معاشی طور پر مضبوط اور توانا بنائی ہے۔ جب کہ امر بالمعروف اور نہی عن المئر سے افرادِ قوم روحانی و اخلاقی طور پر بلند و بالا ہوتے ہیں۔ اس طرح فلاحی مملکت کی داغ بیل سرقی سے اور زیادہ در نہیں گزرتی کہ وہال امن وسکون، خوشی اور خوشحالی کی رمل پیل ہوجاتی ہے۔ اس

مور ہی جہ اور زیادہ دیر نہیں گزرتی کہ وہاں امن و سکون، خوشی اور خوشیالی کی ریل پیل ہوجاتی ہے۔ اس بات کاعملی مشاہدہ کرنا ہوتو آج سے چودہ صدیاں قبل مدینہ منورہ میں قائم ہونے والی اسلامی ریاست کے حالات پڑھ کیجے۔ دوسری اہم بات صدرِ ریاست اور وزراء کے لیے بیہ ہے کہ ان کے دل قومی

خدمت کے جذبہ سے معمور رہیں اور وہ ہمیشہ ''سَیّد ُالْقَوُمِ خَادِمُهُمُ'' لینی قوم کا سردار ان کا خادم ہوتا ہے کا ماٹو سامنے رکھیں۔ اس روایت پرغور کیجیے: اساء بنت عمیس ڈاٹٹا کہتی ہیں کہ سیدنا ابوبکر ڈاٹٹؤ نے عمر ڈاٹٹؤ کومخاطب کر کے فرمایا:

''اے عمر! میں نے رعایا پر شفقت کے پیشِ نظرتمہیں خلیفہ منتخب کیا ہے،تم نے رسول اللہ ﷺ کی رش دُ بِیْرِ نِیْنِ نِی نِیْنِ نَالِیْنَا کِیرِ مِلْ جہری ، در بر برا کی اللہ کا اللہ اللہ اللہ کا اللہ کا اللہ

صحبت اٹھائی ہے،تم نے دیکھا ہے نبی مُناٹیا کم سک طرح ہم کو آپنے اوپر اور ہمارے گھر والوں کو اپنے گھر والوں پر ترجیح دیتے تھے، یہاں تک کہ ہم کو جو کچھ آپ کی طرف سے ملتا وہ اتنا زیادہ ہوتا کہ ہم اسے نبی مُناٹیا کم کھر بطور مدید بھیجا کرتے۔'' [کتاب الخراج۔ امام ابو یوسف ڈلٹی]

> رسول الله مَنَالِينَا اور صحابهُ كرام رَىٰ اللهُ كاس جذبهُ ايثار كى قرآن شهادت ديتا ہے۔ ﴿ وَ يُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ﴾ [الحشر: ٩]

''اور وہ اپنی ذات پر دوسرول کو ترجیح دیتے ہیں،خواہ اپنی جگہ خود محتاج ہوں۔'' اس بات کا مشاہدہ صحابہ کرام میں اور خاص طور پر خلفائے راشدین کی زند گیوں میں کیا جاسکتا ہے۔ ثان

مولا ناشبلی نعمانی الفاروق میں لکھتے ہیں: ''جس سال عرب میں قبط پڑا تو امیرالمؤمنین عمر ڈاٹٹۂ کی عجیب حالت ہوئی جب تک قبط رہا گوشت،

کھی، مچھلی غرض کوئی لذیذ چیز نہ کھائی نہایت خضوع سے دعائیں مانگتے:''اے اللہ! محمد مُنَاقَیْمُ کی امت کو میری شامت ِ اعمال سے نباہ نہ کرنا۔'' اسلم ان کے غلام کا بیان ہے کہ قحط کے زمانہ میں سیدنا عمر ڈٹاٹیُؤ کو جوفکر و تر ددر ہتا تھا، اس سے قیاس کیا جاتا تھا کہ اگر قحط رفع نہ ہوگا تو وہ اسی غم میں نباہ ہو جائیں گے۔

اس موقع پر بیت المال کا تمام نقد و غله صرف کیا چھرتمام صوبوں کے افسروں کو ککھا کہ ہر جگہ سے غلہ روانہ

اسلام اور نظام حکومت کی From quranurdu.com کیا جائے۔ چنانچہ سیدنا ابوعبیدہ واللہ نے جار ہزار اونٹ غلہ سے لدے ہوئے بھیج، عمرو بن العاص والله ا نے بحر قلزم کی راہ سے ہیں جہاز روانہ کیے جن میں سے ایک ایک (جہاز) میں تین تین ہزار اردبّ غلہ تھا۔سیدنا عمر ڈلٹٹۂ ان جہازوں کے ملاحظہ کے لیے خود بندرگاہ تک گئے جس کا نام جارتھا اور جو مدینہ منورہ سے تین منزل ہے، بندرگاہ میں دو بڑے بڑے مکان تھے اور زید بن ثابت کو حکم دیا کہ قحط زدوں کامفصل نقشہ بنا ئیں، چنانچہ بقید نام اور حق دار غلہ رجسٹر تیار ہوا، ہر شخص کو جیک تقسیم کی گئی جس کے مطابق اس کو روزانہ غلہ ملتا تھا، چک پر سیدنا عمر ڈلاٹئؤ کی مہر ثبت ہوتی تھی، اس کے علاوہ ہر روز بیس اونٹ خود اہتمام سے ذیج کراتے تھے اور قحط زدول کو کھانا پکوا کر کھلاتے تھے۔ "الفاروق] یہ سطور لکھ کریہ بتلانا مقصود ہے کہ ایک مسلمان خلیفہ اور صدر کو اپنی قوم کے دکھ درد میں کس طرح شریک ہونا چاہیے اور جب تک قوم کو راحت اور آ رام نہ ملے اسے بھی کسی کروٹ چین نصیب نہیں ہوسکتا۔ ایک آزاد خطہ زمین میں قائم ہونے والی اسلامی حکومت کی اولین ذمہ داری نظام صلوۃ و زکوۃ کو قائم کرنے کے ساتھ نیکیوں کو فروغ دینا اور برائیوں کو مٹانا ہوتا ہے اور دوسری اہم بات صدرِ ریاست اور وزراء کے لیے خدمت ِ خلق کے لیے ہمہ وقت تیار رہنا ہوتا ہے۔ خلفائے راشدین کا مثالی دور اس کا بہترین نمونہ ہے، خلیفہ دوم سیدنا عمر ڈلائٹۂ راتوں کواٹھ اٹھ کر رعایا کے حالات اور ان کی مشکلات ومصائب معلوم کرتے تھے، اسلم (سیدنا عمر ڈاٹٹۂ کا غلام) کا بیان ہے کہ ایک دفعہ سیدنا عمر ڈاٹٹۂ رات کو گشت کے لیے نکلے، مدینہ سے تین میل پر ''صرار'' ایک مقام ہے وہاں پنچے تو دیکھا کہ ایک عورت کچھ ایکا رہی ہے اور دو تین بیجے رو رہے ہیں، پاس جا کر حقیقت ِ حال دریافت کی۔اس نے کہا کہ کئی وقتوں سے بچوں کو کھانا نہیں ملا ہے، ان کو بہلانے کے لیے خالی ہانڈی یانی ڈال کر چڑھا دی ہے، سیدنا عمر ڈالٹیُ اس وقت اٹھے، مدینہ آ کر بیت المال سے آٹا، گوشت، تھی اور تھجوریں لیں اور اسلم سے کہا کہ میری پیٹھ پر رکھ دو، اس نے عرض کیا کہ میں لیے چلتا ہوں، فرمایا: ہاں! کیکن قیامت میں میرا بارتم نہیں اٹھاؤ گے، غرض سب چیزیں خود لاد کر لائے اور عورت کے آگے رکھ دیں، اس نے آٹا گوندھا، ہانڈی چڑھائی۔ سیدنا عمر ڈلٹٹۂ خود چولہا پھو نکتے جاتے تھے۔ کھانا تیار ہوا تو بچوں نے خوب سیر ہو کر کھایا اور اچھلنے کودنے لگے۔سیدنا عمر رُلِينَيْهُ و لِيصة تھے اور خوش ہوتے تھے، عورت نے کہا: ''اللهُ تههیں جزائے خیر دے، سے یہ ہے کہ امیرالمؤمنین ہونے کے قابل تم ہو، نہ کہ عمر ڈللٹیُک' ایک دفعہایک قافلہ مدینہ منورہ میں آیا اور شہر کے باہر اُترا، اس کی خبر گیری اور حفاظت کے لیے خود تشریف لے گئے، پہرہ دیتے پھرتے تھے کہ ایک طرف سے رونے کی آواز آئی، ادھر متوجہ ہوئے، دیکھا

اسلام اور نظام حکومت کیج From quranurdu.com تو ایک شیر خوار بچہ ماں کی گود میں رو رہا ہے، ماں کو تا کید کی کہ بچے کو بہلائے۔تھوڑی دریے کے بعد پھر ادھر سے گزرے تو بچے کو روتا پایا، غیظ میں آ کر فر مایا کہ تو بڑی بے رحم ماں ہے۔ اس نے کہاتم کو اصل حقیقت معلوم نہیں، خواہ مخواہ مجھ کو دق کرتے ہو، بات یہ ہے کہ عمر ڈلٹٹؤ (امیرالمؤمنین) نے حکم دیا ہے کہ بيح جب تك دودھ نہ چھوڑيں، بيت المال سے ان كا وظيفه مقرر نه كيا جائے، ميں اس غرض سے اس كا دودھ حچٹراتی ہوں اور بیراس وجہ سے روتا ہے، سیدنا عمر ٹٹاٹٹؤ کو (اس بات پر) رفت ہوئی اور کہا ہائے عمر تو نے کتنے بچوں کا خون کیا ہوگا، اس دن منادی کی کہ بیج جس دن پیدا ہوں، اس تاریخ سے ان کے روزيغ مقرركر ديئ جائين - [الفاروق - شبلي نعماني] امیرالمؤمنین سیدنا ابوبکر صدیق والنون مسنر خلافت پرجلوہ افروز ہونے سے پہلے محلّہ کی لڑ کیوں کی بکریوں کا دودھ دوہ دیتے تھے۔خلیفہ ہونے کے بعد سب سے زیادہ ایک بھولی بھالی لڑکی کوفکر ہوئی کہ ب ہماری بکریوں کا کیا ہوگا؟ سیدنا ابوبکر ڈاٹٹھ نے سنا تو فرمایا: ''الله كى قتم! ميں اب بھى بكرياں دوہوں گا، خلافت مجھے خدمت ِ خلق سے باز نه ركھ سكے گل۔'' مدینه منوره کے قرب و جوار میں ایک نابینا عورت رہتی تھی جس کا کام کاج سیدنا عمر ڈلٹٹی آ کر کر ایتے تھے لیکن چند روز کے بعد انہیں معلوم ہوا کہ ان سے پہلے کوئی اور شخص آ کریپہ خدمت سرانجام دے جاتا ہے، انہیں بیمعلوم کرنے کا شوق ہوا کہ بیکون شخص ہے؟ ایک شب وہ اس بات کومعلوم کرنے کے لیے کہیں چھے بیٹھے رہے تو یہ دیکھ کران کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ بیشخص سیدنا ابوبکر ٹاٹٹی تھے جو خلیفہ ہونے کے باوجود پوشیدہ طور پر نابینا عورت کے گھر آتے تھے اوراس کے تمام گھریلو کام کر جاتے تھے۔ [صدیق اکبر ٹاٹھ۔۔۔سعیداحمد اکبرآبادی] یہ چند مثالیں ان خدمات ِ جلیلہ کی ہیں جو خلفائے راشدین نے بنفس نفیس سرانجام دیں، اس کے علاوہ رفاہِ عامہ(پبلک ورکس) کے بہت سے شعبہ جات ہیں جن کی تفصیل کے لیے سینکڑوں صفحات در کار ہیں۔ سائنسی ترقی اور سہولیات کے دورِ حاضر کا اگر سلف صالحین کے دور سے مواز نہ کیا جائے تو صاف معلوم ہوگا کہ جارے اسلاف نے فلاحی ریاست کو حقیقی روپ دیا تھا اور ہم ان کی نسبت کہیں پسماندہ ہیں، قرآن حکیم کی ارفع واعلیٰ تعلیمات کی جھلک وہاں نظر آتی ہے اور یہاں پر ناپید ہے، مثلاً قرآن حکیم نے بتامیٰ کی نگرانی اور حفاظت پر زور دیا ہے۔ یہ وہ بیچے ہیں جن کے والدین ان کے س شعور کو پہنچنے سے پہلے فوت ہوجائیں اور وہ بے سہارا رہ جائیں، ان کی بودو باش، مال اور جائیداد کا خیال رکھنا بہت بڑے اجر کا کام ہے، ان کی مناسب طور پر د کھیے بھال اور تعلیم و تربیت میں معاشرتی زندگی کی صلاح و فلاح ہے،

From quranurdu.com

ارشاد ہوتا ہے: ﴿ وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْيَتَمَىٰ قُلُ اِصْلَامٌ لَّهُمُ خَيْرٌ ﴿ وَاِنْ تُخَالِطُوهُمُ

فَاخُوَانُكُمُ ﴾ [البقره:٢٢٠]

"اورآپ (مَنْ اللَّهِ الله عنه الوك) يتامل كے بارے ميں دريافت كرتے ہيں كهدد يجي كدان كى اصلاح بہت اچھا کام ہے، اگرتم ان سےمل جل کر رہنا چاہو (نیک نیتی سے ان کے مال

ضائع ہونے سے بچاؤ) تو وہ تمہارے بھائی ہیں۔''

امیرالمؤمنین سیدنا عمر و اللیٰ کے دورِ حکومت میں بتامی کا با قاعدہ سرکاری کاغذات میں اندراج ہوتا

تھا، ان کی پرورش کا خیال رکھا جاتا تھا، اگر ان کی جائیداد ہوتی تو اس کی حفاظت کا نہایت اہتمام کرتے

اور اکثر تجارت کے ذریعے سے اس کو ترقی دیتے رہتے تھے، ایک دفعہ علم بن ابی العاص سے کہا کہ میرے پاس تیموں کا جو مال جمع ہے، وہ زکوۃ نکالنے کی وجہ سے گفتا جاتا ہے،تم اس کو تجارت میں لگاؤ

اور جونفع هو واپس دو چنانچه دس بزار کی رقم حواله کی اور وه برا صتے برا صتے لاکھ تک پیچی۔ [الفاروق شبلی نعمانی]

کیا جارے یہاں بتای کے لیے کوئی ایسا انظام ہے؟ کیا کوئی ایسامحکمہ ہے جس میں ان کا با قاعدہ

اندراج ہواوران کی بود و باش، نگرانی اور نگہداشت کا نیز ان کی تعلیم وتربیت کا اہتمام ہو؟ اگر اس طبقے کو نظر انداز کر دیا جائے تو وہ معاشرے کے لیے نقصان کا باعث ہوسکتا ہے۔ ان میں سے نہ معلوم کتنے

سائل بن کر معاشرے پر بوجھ ثابت ہوں گے اور کتنے راہِ راست سے بھٹک کر ، فساد اور بگاڑ پیدا كريں گے، اس ليے ان كى اصلاح كى طرف قرآن حكيم نے خاص توجه دلائى ہے۔

حکمرانوں کے لیے تیسری اہم بات لوگوں کو بلا معاوضہ عدل و انصاف مہیا کرنا ہے۔۔۔ ایسا عدل جوامير وغريب، ادنی واعلی ، اپنے اور پرائے کو بلاتفریق فراہم کیا جائے، قرآن اعلان کرتا ہے:

﴿ يَادَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبعِ الْهَواى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ

شَدِيْنٌ مُبِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ ١٦٠ [ص: ٢٦]

''اے داؤد! ہم نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا ہے، لہذاتم لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ حکومت کرو اورخواہش کفس کی پیروی نہ کرو، کہ وہ تنہمیں اللہ کی راہ سے بھٹکا دے گی، جولوگ

اللّٰہ کی راہ سے بھٹکتے ہیں یقیناً ان کے لیے شخت سزا ہے کہ وہ یوم الحساب کو بھول گئے۔'' اس آیة مبارکه سے حکمرانوں کے لیے چند باتیں عیاں ہوتی ہیں:

اسلام اور نظام حکومت کی From quranurdu.com (۱) جب انہیں اللہ تعالیٰ زمین پر اختیار وا قتدار دے تو اسے حق وصدافت کے ساتھ خالق و مالک کی

مرضی اور منشا کے مطابق استعال کیا جائے۔

(ب) خواہشات ِنفس کی قطعی طور پرنفی کی جائے کہ اس سے راہ حق سے دورنکل جانے کا امکان ہے۔

(ج) جو حكمران الله تعالى كے بتلائے ہوئے راستے سے ہٹ جائيں گے وہ آخرت فراموثی كے جرم

میں شدید عذاب میں گرفتار ہوں گے۔

یہ ہدایت جوسیدنا داؤد علیہ السلام کو فرمائی گئی، یہی ہدایت دنیا کے تمام حکمرانوں کے لیے ہے، جس کو بھی اختیار و اقترار ملتا ہے وہ الله تعالیٰ ہی کے دیے سے ملتا ہے اور اس کی بابت وہ روزِ

قیامت جوابدہ ہوگا۔اس دھرتی کے اوپر اور اس نیگوں آسان کے پنیچ ہمارے اسلاف سے بہتر کسی نے کوئی عادل نہ پایا۔

> دم تقریر تھی مسلم کی صداقت ِ بیباک عدل اس کا تھا قوی، لوثِ مراعات سے یاک

شجرِ فطرتِ مسلم تھا حیا سے نمناک

تھا شجاعت میں وہ اک ہستی فوق الادراک

شلى نعمانى لكھتے ہں: ''سب سے بڑی چیز جس نے ان کی حکومت کو مقبول عام بنا دیا اور جس کی وجہ سے، اہل عرب

ان کے سخت احکام کو بھی گوارا کر لیتے تھے بیٹھی کہ ان کا عدل و انصاف ہمیشہ بے لاگ رہا، جس میں دوست ، رشمن کی کچھ تمیز نہ تھی ممکن تھا کہ لوگ اس بات سے ناراض ہوتے کہ وہ جرائم کی یا داش میں ا

کسی کی عظمت و شان کا مطلق پاس نہیں کرتے ، لیکن جب وہ لوگ بید دیکھتے تھے کہ خاص اپنی آل و اولاد اور عزیز و اقارب کے ساتھ بھی ان کا یہی برتاؤ ہے، تو لوگوں کوصبر آ جاتا تھا۔ ان کے بیٹے ابوشخم نے جب شراب یی تو خود اینے ہاتھ سے ۸۰ کوڑے مارے۔ قدامۃ بن مظعون رہائی جوان کے سالے

اور بڑے رتبہ کے صحافی تھے، جب اس جرم میں ماخوذ ہوئے، تو علانیہ ان کو اس درے لگوائے۔''(الفاروق)

عدل و انصاف، حکومت و سلطنت کی عمارت کا ستون ہے،اسی کی مضبوطی سے سلطنت کی بقا اور سلامتی ہے، قر آن و سنت میں اس کی اہمیت واضح کر دی گئی ہے، بیداگر نہ ہوتو کسی مظلوم کی داد رسی ممکن ہی نہیں، اسی لیے ایک حاکم کا پہلا فرض ہے ہے کہ وہ عادل ہو۔ ارشاد ہوتا ہے:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ كُمُ أَنُ تُؤَدُّوا الْكَامَنْتِ اللِّي أَهْلِهَا لا وَإِذَا حَكَمْتُمُ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحُكُمُوا بِالْعَدُلِ ﴾ [النساء: ٥٨] ''(مسلمانو!) بلاشبه، الله مهمين حكم ديتا ہے كه امانتي امانت والوں كو اداكر دو اور جب لوگوں میں فیصلہ کرنے لگو تو انصاف سے فیصلہ کیا کرو'' اہم بات یہ ہے کہ حاکم وقت اور عام آ دمیوں کے حقوق کیساں ہوتے ہیں۔ شبلی نعمانی لکھتے ہیں: '' حکومت ِ جمہوری کا اصلی زیور یہ ہے کہ بادشاہ ہر قتم کے حقوق میں عام آ دمیوں کے ساتھ برابری رکھتا ہو، لینی کسی قانون کے اثر سے مشٹیٰ نہ ہو، ملک کی آمدنی میں سے ضروریاتِ زندگی سے زیادہ نہ لے سکے، عام معاشرت میں اس کی حا کمانہ حیثیت کا کچھ لحاظ نہ کیا جائے، اس کے اختیارات محدود ہوں، ہر شخص کو اس پر نکتہ چینی کا حق حاصل ہو، یہ تمام امور سیدنا عمر دالٹی کی خلافت میں اس درجے تک پہنچے تھے کہ اس سے زیادہ ممکن نہ تھے۔۔۔ ایک دفعہ طویل تقریر فرمائی کہ اس کے چند جملے قابل توجه بين: "مجھ کوتمہارے مال (یعنی بیت المال) میں اس قدر حق ہے جتنا بیتم کے مربی کو بیتم کے مال میں، اگر میں دولت مند ہوں گا تو کچھ نہ لوں گا اور ضرورت پڑے گی تو دستور کے موافق کھانے کے لیے لوں گا، صاحبو! میرے اوپرتم لوگوں کے متعدد حقوق ہیں جس کا تم کو مجھ سے مؤاخذہ کرنا چاہیے، ایک یہ کہ ملک کا خراج اور مالِ غنیمت بیجا طور سے نہ جمع کیا جائے، ایک پیر کہ جب میرے ہاتھ میں خراج اور غنیمت آئے تو بیجا طور سے صرف نہ ہونے یائے، ایک بیر کہ میں تہہارے روزینے (وظائف) بڑھاؤں اور سرحدوں کو محفوظ رکھوں ، ایک بیر که تم کوخطرول میں نه والول " [الفاروق] ا موقع پر ایک شخص نے کئی بارسیدنا عمر رہائی کو مخاطب کر کے کہا کہ " اِتَّقِ اللَّهَ یَا عُمَرُ!، یعنی اے عمر، الله كا خوف كر، حاضرين ميں سے ايك تخص نے اس كو روكا اور كہا كه بس بہت ہوا سيدنا عمر وللفَّهُ نے دنہیں، کہنے دو، اگر بیالوگ نہ کہیں تو یہ بے مصرف ہیں اور ہم لوگ نہ مانیں، تو ہم مأخوذ بين-" (حواله ايضاً) یا نچویں بات حدوداللہ کی حفاظت ہے، ارشاد ہوتا ہے: ﴿التَّآئِبُونَ الْعٰبِدُونَ الْحٰمِدُونَ السَّآئِحُونَ الرَّكِعُونَ السَّاجِدُونَ الْامِرُونَ

"(وہ مؤمن) توبہ کرنے والے، عبادت گزار (الله تعالیٰ کی) حمد بیان کرنے والے، روزہ

دار، رکوع و بجود کرنے والے نیکیوں کا حکم دینے والے اور برائیوں سے رو کنے والے اور اللہ کی

جب حدود الله کا پوری طرح نفاذ ہوگا تو کسی کوکسی کی جان لینے ، مال پر قبضہ کرنے اور عزت و آبرو

قارئین، مضمون طویل ہوگیا ہے، آپ نے اسلام کے نظام عادلانہ کی معمولی سے جھلک دیکھ لی ہے،

کولوٹنے کی جرات نہیں ہوگی۔ یہاں تک کہ اسلامی حکومت میں غیرمسلموں کی جان و مال بھی محفوظ رہتے

اب ذرا اینے وطن عزیز پر نظر ڈالیے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ یہ چن جے

غریبوں نے اپنے خون سے سینچا تھا۔ اسے جا گیرداروں اور وڈیروں نے پامال کر دیا ہے۔ اس کی عزت و

حدود کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ایسے ہی مؤمنوں کو (جنت کی) خوشخری دیجے۔''

ہیں، اس کے لیے الفاروق (ازشبلی نعمانی) پڑھ ڈالیے۔

بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْخَفِظُونَ لِحُدُودِ اللهِ ﴿ وَبَشِّرِ المُؤْمِنِينَ ١١٢ ﴾ [التوبة: ١١٢]

آ برو کو خاک میں ملا دیا ہے، اسے مالی اور اخلاقی طور پر دیوالیہ بنا دیا ہے، کیا اس کی عظمت ِ رفتہ کو بحال

نہ کیا جائے ، کیا اسے یونہی ویران رکھا جائے گا، کیا عدل وانصاف کے چشمے رواں نہ ہوں گے؟ کیا لوگوں

ك حقوق بحال نه مول كي؟ كيا عزت وشرافت كوكوئي مقام نه ملے گا؟ كيا ہم اس طرح الله تعالى ك

یہاں سرخرو ہوں جا ئیں گے؟

« اَللّٰهُمَّ انِّي اَسُأَلُكَ النَّبَاتَ فِي الْآمُرِ وَاَسَأَلُكَ عَزِيْمَةَ الرُّشُدِ وَاَسَأَلُك شُكرَ

نِعُمَتِكَ وَحُسُنَ عِبَادَتِكَ ، وَاسَأَلُك لِسَانًا صَادِقًا وَّ قَلُبًا سَلِيُمًا وَاعُوُذُبكَ مِنُ

شَرّ مَا تَعُلَمُ وَاَسَأَلُك مِنُ خَيُرٍ مَا تَعُلَمُ وَاسْتَغُفِرُكَ مِمَّا تَعُلَمُ إِنَّكَ اَنْتَ عَلَّامُ الُغُيُوبِ » [سنن الترمذي=كتاب الدعوات، وقم الحديث: ٣٣٢٩]

'' اے اللہ! میں آ بے سے اسلام پر استقامت اور نیکی پر ثبات مانگتا ہوں، پھر آ ب سے سوال کرتا ہوں ،نعمتوں پرشکر گزاری اور حسن عبادت کا ، اور آپ سے سوال کرتا ہوں تیجی

زبان اور سلامتی والے ول کا اور آپ کی پناہ جا ہتا ہوں ان تمام برائیوں سے جن کا آپ کو علم ہے اور مجنشش چاہتا ہوں ان گناہوں سے جنھیں آپ جانتے ہیں آپ ہی غیب کو

جاننے والے ہیں۔''

ياسيات From guranurdu.com

### قیادت صالح کے نمونے

اسلام اور نظام حکومتِ

قَالَتُ اَسُمَاءُ بِنُتُ عُمَيُسٍ إِنَّ اَبَا بَكْرٍ قَالَ لِعُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ إِنِّى إِنَّمَا اسْتَخُلَفُتُكَ نَظُرًا لِّمَا خَلَّفُتُ وَرَائِي، وَقَدُ صَحِبُتَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَرَايُتَ مِنُ اَتُرَتِهِ اَنْفُسِنَا عَلَى نَفْسِهِ وَاهْلَنَا عَلَى اَهْلِهِ حَتَّى إِنْ كُنَّا لَنَظُلُّ اللهِ عَلَى اَهُلِهِ حَتَّى إِنْ كُنَّا لَنَظُلُّ

سَنَعُمْ عَرْبِيكَ عِنْ مُرْرِعٌ مُصَنَّعًا عَنَهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَ لَنْهُدِى اللَّى اَهُلِهِ مِنُ فُضُولٍ مَّا يَأْتِينَا عَنْهُ الرَّكتاب الخراج اما م ابويوسف ]

''اساء بنت عمیس کا بیان ہے کہ سیدنا ابو بکر رہائٹؤ نے سیدنا عمر رہائٹؤ کو خطاب کر کے فرمایا کہ اے خطاب کر کے فرمایا کہ اے خطاب کے بیٹے میں نے مسلمانوں پر شفقت کے پیش نظر تمہیں خلیفہ منتخب کیا ہے اور تم نے رسول اللہ منائٹیؤ کی صحبت اٹھائی ہے۔ تم نے دیکھا ہے کہ رسول اللہ منائٹیؤ کس طرح ہم کو اینے اوپر اور ہمارے گھر والوں کو اینے گھر والوں کے اوپر ترجیح دیتے تھے یہاں تک کہ ہم کو

جو کچھ آپ سُٹائیا کی طرف سے ملتا۔اس میں سے جو کچھ نیج جاتا وہ ہم نبی سُٹائیا کے گھر والوں کو مدید بھیجا کرتے تھے۔

الله اكبر دنيائے انسانیت كے سب سے بڑے قائد كا معامله كس قدر فیاضانه اور ہمدردانہ ہے۔ بياتو

اپنوں کے ساتھ ہمدردی وغمخواری کی بات ہورہی ہے یہاں تو غیروں کے ساتھ بھی شفقت ومحبت کا سلوک روار کھاجاتا ہے اور آفتابِ نبوت کی کرنیں روئے زمین کے تمام انسانوں کو تاقیامت ہدایت کی روشنی

فراہم کرتی رہیں گی۔اور معاشرتی زندگی کے تمام شعبہ جات میں انہیں مکمل رہبری ورہنمائی حاصل ہوتی رہے گی وہ میدانِ سیاست ہو یا معیشت، شعبہءعدالت ہو یا نظامت ہر جگہ اور ہر مقام پر چمن نبوت معطر

، اور ترو تازہ نظر آتا ہے۔ نبی اکرم ٹاٹیئِ کے حسنِ سلوک کے اس واقعہ پرغور کیجئے۔

عقبہ بن عامر و النَّمُ ایک صحابی تھے۔ایک دفعہ نبی اکرم مَنَالیَّا بہاڑ کے درہ میں اونٹ پر سوار جارہے تھے، یہ بھی ساتھ تھے۔رسول الله مَنالیُّا نے ان سے کہا کہ آؤ سوار ہوجاؤ۔انہوں نے اس کو گستاخی سمجھا کہ رسول الله علیہ وسلم کو پیادہ بنا کرخود سوار ہوں۔ رسول الله مَنالیُّا نِے دوبارہ فرمایا: اب انکار کرنا

ا متنالِ امر کے خلاف تھا آپ سکالیٹی اتر پڑے اور بیسوار ہو لیے۔[سیرت النبی سکالی اُن ،ج:۲] اے مساوات کا نعرہ بلند کرنے والو یہ ہے اصلی اور کھری مساوات جس کی جھلک تم قائد

انسانیت سَلَیْظِم کی حیات ِطیب میں د کھے سکتے ہواور جو نفوسِ قدسیہ یہاں سے فیض یاب ہو کر دولتِ ایمان

اسلام اور نظام حکومت کی سے بہرہ ور ہوئے وہ بھی انہی خوبیوں سے آ راستہ دکھائی دلیتے ہیں۔سیدنا ابو بکر ڈاٹٹی خلافت ملنے کے بعد عوام الناس سے خطاب کرتے ہیں۔ ''لوگو! میں تمہارا امیر بنادیا گیا ہوں حالانکہ میں تم سے بہتر نہیں ہوں۔پس اگر میں اچھا کروں تو تم

میری مدد کرنا اور اگر برا کروں تو مجھ کو سیدھا کر دینا۔سچائی ایک امانت ہے اور جھوٹ ایک خیانت ہے تم میں سے جوقوی ہے وہ میرے نزدیک کمزور ہے۔ چنانچہ میں اس سے حق لول گا۔

[صدیق اکبرمولا نا سعید احمد اکبر آبادی ]

اے جمہوریت کا نعرہ الاینے والو تمہارے نزدیک جمہوریت کثرت رائے کا نام ہے۔اور اس

جمہوریت کی آٹر میں تم نے بڑے ظلم وستم ڈھائے ہیں۔ مگر اسلام کے نزدیک جمہوریت صدافت کا اعلان

ہے اور یہ ہمیشہ انصاف کا ساتھ دینے کو کہتے ہیں۔اس کی پہچان قلت اور کثر ت کے فرق پرنہیں ہے بلکہ حق اور باطل کے فرق پر ہے۔ حق کا بلیہ بھاری ہے۔خواہ اس کا ساتھ دینے والے تھوڑے ہی کیوں نہ ہوں۔اور باطل کا پلیہ ملکا ہے خواہ اس کا ساتھ دینے والے کتنے ہی زیادہ کیوں نہ ہوں۔ایک مسلمان کا

شیوہ ہے کہ وہ ہمیشہ حق وصدافت کا علم بلندر کھے۔

پھر دیکھنے کہ سیدنا ابوبکر صدیق وٹاٹی مسند خلافت پر جلوہ افروز ہونے سے پہلے محلّہ کی لڑ کیوں کی بکریوں کا دودھ دوہ دیتے تھے۔خلیفہ ہونے کے بعد سب سے زیادہ ایک بھولی بھالی لڑکی کوفکر ہوئی کہ

اب ہماری بکریوں کا دودھ کون دوہے گا ؟ سیدنا ابو بکر ڈٹاٹٹٹ نے سنا تو فرمایا:اللہ کی قشم میں اب بھی بکریاں دوہوں گا۔خلافت مجھ کو خدمت خلق سے باز نہیں رکھ سکے گی۔[صدیق اکبر۔مولانا سعیداحد اکبرآبادی]

اسے کہتے ہیں ''سَیّد ُالْقَوُم خَادِمُهُمُ'' کی عملی تفسیر اور یہ ہیں قوم کے سیچ بہی خواہ۔ یہ تو قرونِ اولی کی بات ہے،اس پر کئی صدیاں بیت جانے کے بعد بھی مسلمان حکمرانوں میں خشیت وتقو ہے اور عدل وانصاف کی جھلک دیکھی جاسکتی ہے۔

سلطان محمود غزنوی کے دربار میں ایک شخص نے اس طرح شکایت کی۔

''آپ کا بھانجہ ہر روز رات گئے میرے گھر آ جا تاہے''

مجھ کو گھر سے باہر نکال دیتا ہے۔اور پھر رات بھر میری بیوی کے پاس رہتاہے۔آپ کا بھانجا ہونے کی وجہ سے میرے محلے کے لوگ ڈرتے ہیں اور آپ کے قاضی بھی۔میں کئی بار قاضوں کے ہاں فریاد لے کر گیا لیکن سب نے آپ کے بھانج کے ڈر سے مجھے بھادیا۔اب میں حضور کے پاس آیا ہوں اور آپ سے فریاد کرتا ہوں۔اگر آپ بھی میری فریاد نہ سنیں گے تو پھر قیامت کے دن اللہ تعالی

اسلام اور نظام حکومت کیجیج سیاسیات From quranurdu.com سے فریاد کروں گا۔ یہ بیان سن کر سلطان سناٹے میں آ گیا۔تھوڑی دیر تک کچھ سوچتارہا پھر کہاا چھا جاؤ۔جب میرا بھانجہ تمہارے گھر آئے تو فورا مجھے خبر کرنا اور محل کے دربانوں سے کہہ دیا کہ جب بھی بیٹخض آئے اسے میرے پاس پہنچادیاجائے۔تیسرے دن رات کو وہ بادشاہ کے محل کی طرف چلا۔آ دھی رات کا وقت تھا۔جیسے ہی وہ محل کے دروازے پر پہنچا سیا ہیوں نے اسے بادشاہ تک پہنچادیا۔بادشاہ اسے دکھے کر فورا اٹھ کھڑا ہوا اور اس آ دمی کے ساتھ ہولیا۔اس کے گھر پہنچا اند ر جاکر دیکھا تو آ دمی کے بیان کو سے پایا۔سلطان نے فورا چراغ بجھا دیا۔اور تکوار نکال کر بھانجے پر ایبا وار کیا کہ اس کا سر دھڑ سے کٹ کر الگ کر دیا۔اس کے بعد چراغ جلوایا۔ پاس جا کر لاش دیکھی تو اس کی زبان سے۔الحمدللہ۔ فکلا پھر اس نے گھر والے سے کہا۔جلدی پانی لاؤ مجھے بڑی پیاس گلی ہے۔پانی پی کر سلطان جانے والاتھا کہ گھر والے نے یہ عرض کی کہ حضور یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ آپ نے آتے ہی چراغ کیوں بجھا دیا۔ بھانجے کو قتل کر کے الحمدللہ، آپ کی زبان سے کیوں فکا ؟ اور پھر آپ پیاس سے کیوں بے تاب ہو گئے ؟ سلطان نے سرجھکا لیا پھر کہنے لگا کہ چراغ میں نے اس لیے بجھادیا تھا کہ بھانچ کو د کھے کر محبت غالب نہ آ جائے اور میں تیرے ساتھ پورا پورا انصاف نہ کرسکوں۔پھر جب میں اسے مل کر چکا تو چراغ جلا کر انچھی طرح دیکھا تو وہ میرا بھانجا نہ نکلا یہ کوئی جھوٹا اور فریبی ہے۔جس نے تم پر رعب جمانے کے لیے اپنے آپ کو سلطان کا بھانجا مشہور کیا،اس لیے میں نے شکر ادا کیا کہ میرابھانجہ اس برے کام سے بحار ما،اس کام سے فارغ ہو کر میں نے پانی اس لیے مانگا کہ میں تین دن سے بھوکا پیاسا ہول،جب سے تم نے مجھ سے فریاد کی اس وقت سے میں نے فیصلہ کرلیاتھا کہ جب تک تمہارے ساتھ پوراپورا انصاف نہیں ہوتا کھانا یانی منہ تک نہیں لے جاؤں گا۔اللہ کا شکر ہے کہ میں کامیاب ہو الیکن جوں ہی فارغ ہوا کہ پائی یاد آیا تو میں بے تاب ہو گیا۔ [لاجواب تاریخی فیصلے۔مائل خیر آبادی ] اسے کہتے ہیں لوگوں کو دہلیز پر انصاف ملنا۔تمہارا تو ابھی تک زبانی جمع خرچ ہے۔لوگ انصاف کے لیے ترس رہے ہیں۔صبح وشام مظلوموں کی آہ وفغاں بلندہورہی ہے۔شریعت بل کی منظوری صرف اسمبلی کی جارد یواری تک محدود نہیں رہنی جا ہے۔ بلکہ اسے فوری عملی جامہ پہنانے کی ضرورت ہے تا کہ ہر شہری ا اظمینان اور سکھ کا سانس لے سکے۔ اے رب کریم ہمیں توفیق دے کہ ہم تیرے دین کواس ملک میں نافذ کرسکیں۔ آمین

### ساسات

From quranurdu.com

اسلام اور نظام حکومت

دعاء والتجاء:

﴿ رَبِّ هَبُ لِّي خُكُمًا وَّالُحِقُنِي بِالصّْلِحِينَ ۞ ﴾ [الشعراء: ٨٣]

''اے میرے ربّ مجھے عطا فرمایئے حکمت اور ملا دیجئے مجھے نیک لوگوں کے ساتھ۔''

صالح قیادت کی برکات اور اس کے انتخاب کا سیج طریقہ

عَنُ مُّعَاوِيَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ انَّهُ كَتَبَ اللَّهِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهَا أَنِ اكتبي اللّ كِتَابًا تُوصِيني فِيهِ وَلَا تُكْثِرِي فَكَتَبَتُ سَلامٌ عَلَيُكَ امَّا بَعُدُ فَانِّي سَمِعُتُ

رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ﴿ مَنِ الْتَمَسَ رِضَى اللهِ بِسَخَطِ النَّاسِ كَفَاهُ اللَّهُ مُؤْنَةَ النَّاسِ وَمَنِ الْتَمَسَ رِضَى النَّاسِ بِسَخَطِ اللهِ وَكَّلَهُ اللَّهُ الله الله النَّاس وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ الرِّواه الترمذي ]

''سیدنا امیر معاویه و النی سے روایت ہے کہ انہوں نے ام المؤمنین سیدہ عائشہ والنیا کی خدمت میں یہ درخواست پیش کی کہ آپ مجھے کوئی نصیحت لکھ کر بھیج دیں۔جومختصر ہواور زیادہ طویل نہ

ہو۔انہوں نے سلام مسنون کے بعد بیکلمات لکھ کر جھیج دیئے۔ میں نے رسول الله مَالَيْمَ اللهِ مَالَيْمَ کو بیہ

فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی طلب میں لوگوں کی ناراضی سے بے فکر ہو کر لگا رہا تو اللہ تعالی لوگوں کوخوشنودی کی فکر سے اسے بے غم فرمادے گا اور جو شخص

الله تعالیٰ کی ناراضی سے بے فکر ہو کر لوگوں کی خوشی میں بڑا رہا تو الله تعالیٰ اسے لوگوں کے حوالے کردے گا (اور پھروہ اس سے بھی خوش نہ ہوگا)۔والسلام۔

دین کی بنیاد ہی اخلاص پر ہے اور اخلاص کے معنی ربّ کی رضا مندی ہے۔جب زندگی کے ہر

معاملہ میں اللہ ہی کی رضا طلب کی جائے گی تو اس میں ذاتی خواہشات اور مفادات،حرص وہوس کا عمل دخل جاتارہے گا۔اینی پیند اور ناپیند کی تمناختم ہوجائے گی۔ پھربند ہ ہر وہ کام کرے گا جس میں مولا ومالک کی رضا ہواور ہراس کام سے دور رہے گا جس میں اس کی ناراضی ہو۔اُسے لوگوں کی خوشی یا ناخوشی

سے کوئی سروکار نہیں ہوگا وہ حاکم ہو یا محکوم،آ مر ہو یا مامور ہو صرف احکام الہی اس کے پیشِ نظر رہیں گے۔اس آیت برغور تیجیے۔

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ كُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمْنَةِ الِّي آهْلِهَا لا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاس

أَنُ تَحْكُمُوا بِالْعَدُلِ ﴾ [النساء:٥٨]

سیاسیات کی اسلام اور نظام حکومت '' بے شک اللّٰہ تمہمیں حکم دیتا ہے کہ اما نتوں کو اس کے اہل تک پہنچادو اور جب لوگوں کے اسلام اور نظام حکومتِ 🎇 درمیان فیصله کروتو عدل وانصاف کے ساتھ فیصله کرو۔" اس آیت کے ذیل میں سیدنا زید بن اسلم فرماتے ہیں : " إِنَّ هٰذَا الْحَدِينَ لِوُلَاةِ الْآمُرِ آنُ يَّقُومُوا بِرِعَايَةِ الرَّعِيَّةِ وَحَمْلِهِمُ عَلَى مُوجِبِ الدِّينِ وَالشَّرِيُعَةِ وَعَدُّوا مِنَ ذَلِكَ تَولِيَةَ الْمَناصِبِ مُسُتَحِقِّيُهَا " ''ہ یت کریمہ میں حاکموں کو خطاب ہے کہ وہ رعایا کا ململ بندوبست کریں۔ دین وشریعت كم مقتضيات كا ان كو پابند بنائيں -امانات كى ادائيگى ميس ميجى شار ہے كه عهدے صرف ان كمستحقين كو ديئے جاكيں " [اسلام كا زرى نظام، ندوة المصنفين دهلى ] سورة النساء كى بيرآيت منصب امارت وصدارت سنجالنے والوں كے ليے بلكه عوام الناس كے ليے بھی جوان لوگوں کا انتخاب کرتے ہیں۔روشنی کا سامان مہیا کرتی ہے۔ قرآن حکیم کا یہ معجزہ ہے کہ مخضر جملوں میں وہ سب کچھ سمجھا دیتا ہے۔ جسے اگر پھیلادیا جائے تو بڑے بڑے دفتر درکار ہوں گے۔لوگوں کو یہ بات ذہن نشین کرائی گئی ہے کہ اگرامور سلطنت کے اہل اور حقدار لوگوں کو ہی امانت سونپی گئی۔ایسے لوگ جو علم اور بصیرت میں،فہم ودانش میں،تقویٰ وطہارت میں، نیکی اور پارسائی میں معاشرہ میں قدرو منزلت کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں تو اس کے نتائج یہ برآ مد ہوں گے کہ وہ اللہ سے ڈرتے ہوئے عدل وانصاف کی راہ اختیار کریں گے،عوام کی فلاح و بہبود ان کا مسمح نظر ہو گا۔تغییروتر تی کی جانب قدم برمھیں گے۔ملک سیاسی اور معاشی طور پر مضبوط و مشحکم ہو گا۔ہر شخص اطمینان و سکون کا سانس لے گا یہ مثالی ریاست ہوگی جس کا قرآن نے اس طرح نقشہ تھینچاہے: ﴿ كُلُوا مِنْ رِّزُق رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ ﴿ بَلْكَةٌ طَيِّبَةٌ وَّرَبُّ غَفُورٌ ١٥٠ ﴿ إِساءه ١ "اینے بروردگار! کا رزق کھاؤ اور اس کا شکر اداکرو۔ (یہاں تمہارے رہنے کو یہ) پا کیزہ شہر ہے اور (وہال بخشنے کو) ربّ غفار۔ "ترجمه فتح محمد جالندهری] یہ ہیں صالح قیادت کے فیوض وبرکات کہ اس سے انسانوں کے دنیا اور آخرت کے معاملات سدھرتے اور سنورتے ہیں۔اللہ تعالیٰ چاہتاہے کہ اس کی زمین پر نیکی پھلے پھولے،لوگوں کے درمیان عدل وانصاف كو قائم كياجائے فور سيجئے كه سيدنا داؤد عليه السلام كو تاج خلافت بخشا تو ساتھ نصيحت بھى ﴿ يَادَاؤُدُ إِنَّا جَعَلُنْكَ خَلِيْفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ

From quranurdu.com الْهَوْى فَيُضِلُّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ [ص-٢٦] ''اے داود ہم نے تحقی ملک میں خلیفہ بنایا ہے سوتم لوگوں میں انصاف کے ساتھ حکومت کرنا اوراینی خواہش پر نہ چلنا کہیں وہ مجھے اللہ کی راہ سے نہ بھٹکا دے۔'' اس آیت سے معلوم ہوا کہ حاکم کے لیے راو صواب صرف رضائے الہی میں ہے اور خواہشات کی پیروی میں گمراہی وصلالت ہے اور پھر اس کے نتیجہ میں ظلم و ستم ، دھوکہ اور فریب قومی خزانہ میں خیانت، کینہ پروری اور اسی قبیل کی نہ معلوم کتنی برائیاں پیدا ہوجاتی ہیں۔ یہ بات تو ظاہر ہوگئی کہ صالح قیادت ہی سے نظام حق قائم کیاجا سکتا ہے۔عدل وانصاف کی صرف اسی نظام میں توقع کی جاسکتی ہے۔اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ صالح قیادت کیسے آئے؟اس کا جواب یہ ہے کہ صالح قیادت کا انحصار نظرِ انتخاب پر ہے۔اگر حکومت کے نمائندوں کا نیکی اور صالحیت کی بنیاد پر چناؤ ہوتا ہے تو صالح قیادت کی تو قع کی جاسکتی ہے اور اگر دھونس دھاندلی اوردھن دولت انتخاب کی بنیاد بنتے ہیں اور نیکی وراستبازی کونظر انداز کردیاجا تاہے تو پھر حکومت بھی الیی ولیی قائم ہو گی جس سے خیر کی تو قع کم ہی کی جاسکتی ہے۔ انتخابات کی شکل وصورت تو وہ ہونی حاہیے جبیبا کہ خلفائے راشدین کے انتخاب میں اصحابِ علم وفضیلت نے اپنی رائے دی اور اس پر پوری قوم اتفاق کرگئ یا پھر افرادِ قوم اپنی رائے کو استعال کرتے ہیں۔جبیبا کہ دورِ حاضر میں جمہوری نظام حکومت کا نعرہ لگایاجا تا ہے۔گمر اس میں لوگوں کے اندر اس قدرعکم اور شعور ہونا جا ہے کہ وہ نیک اور بد میں ،اچھے اور برے میں،کھرے اور کھوٹے میں تمیز کرسکیں اور پھر عقل سلیم سے مضبوط قوت ارادی کے ساتھ صحیح راہ کا انتخاب کرسکیں اور ایسے نظام میں لوگوں کی نہ صرف ا چھی تعلیم کی بلکہ سالہا سال کی تربیت کی بھی ضرورت ہے۔ پاکستان میں اس قشم کے جمہوری انتخابات کئی بار ہو چکے ہیں مگر افسوس کہ ملک کو آج تک صالح قیادت نصیب نہیں ہو سکی۔ برسراقتدار آنے والی ہر حکومت خائن اور مفاد پرست رہی ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ عوام الناس کی اکثریت بے شعور اور بے ذوق ہے۔سوچ اور سمجھ سے کم ہی فائدہ اٹھایاجا تاہے۔ یہاں پرایک شخص کی رائے اتنی ستی اور بے قیمت ہے کہ چائے کا ایک کپ بلادیجئے اور اس سے ووٹ لے لیجئے۔ یہاں پر اگر ایک سمت پانچ آ دمی بھا گتے ہیں تو چھٹا بھی ان کو دیکھ کر اسی طرف بھاگ نکلے گا وہ اپنی بصیرت ہے کم ہی کام لے گا۔ کہ آیا ادھر جانامفید ہے کہ نہیں۔ ما یوسی کی اس فضامیں اب علمائے کرام پر زبردست ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اتفاق پیدا کرکے

From quranurdu.com

بھلی ہوئی قوم کی تعلیم وتربیت کریں کہ ذرانم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی

دعاء و التجاء:

« رَبَّنَا إِنَّنَا الْمَنَّا فَاغُفِرُلَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِثِي » [ال عمران:١٧]

"اے ہارے رب اہم ایمان لے آئے،آپ ہارے گناہوں کو معاف کرد بیجئے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچاہئے۔''

نه مال غنيمت نه کشور کشائی

وَعَنُ اَبِي ذَرِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنُه قَالَ :قُلُتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الآ تَسْتَعُمِلُنِي ؟ قَالَ :فَضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى مَنُكِبِي ،ثُمَّ قَالَ : ﴿ يَا آبَا ذَرِّ ! إِنَّكَ

ضَعِيُفُ، وَإِنَّهَا اَمَانَةٌ وَإِنَّهَا يَوُمَ الْقِيَامَةِ خِزُيٌّ وَّنَدَامَةٌ إِلَّا مَنُ اَخَذَهَا بِحَقِّهَا وَّادَّى

الَّذي عَلَيُه فيها » [رواه مسلم] "ابو ذر والله كت بي كه مين ني رسول الله مناتيم سي عرض كيا، كيا آب مجھ كهيں عامل

(حاكم) نبيس بنادية ؟ ابوذر كهتم بين كهرسول الله مَاليَّةُ في مير ب كند هي ير دست شفقت

مارتے ہوئے فرمایا:اے ابو ذر ڈاٹٹۂ تم کمزور وناتواں ہواور بے شک بیرایک امانت ہے اور روزِ قیامت ذلت ورسوائی کا باعث ہے ہاں مگر جواس فریضہ کو عدل وانصاف سے اداکرے

اور اپنی ذمہ داری کوٹھکٹھک بورا کرے۔''

یہ حدیث مبارک ریاست وامارت کے طلب گاروں کے لئے بصیرت اور روشنی کا سامان فراہم کرتی

ہے سچی بات تو یہ ہے کہ اس اہم منصب اور ذمہ داری کا سنجالنا ہر شخص کے بس کا روگ نہیں ہے، نیز اس عہدہ کا مقصد نہ تو مال ودولت کا حصول ہے اور نہ ہی حکومت وسلطنت کی طلب، شریعت اسلامیہ کی روسے

اس شعبہ کی تعمیر ہی خدمت خلق اور عدل وانصاف کے قیام سے ہوتی ہے۔اور ﴿ سَیّد ُ الْقَوْم خَادِ مُهُمُ ﴾ '' قوم کا سرداران کا خادم ہوتاہے''جب تک حقیقی مفہوم میں ظاہر نہ ہواس وقت تک اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر بھی ثبت نہیں ہوتا۔

اس کا اہل وہی شخص ہوسکتا ہے کہ جو ایمان واخلاق اور علم وحلم کی دولت سے بہرہ ور ہونے کے ساتھ ساتھ، تدہر وفراست،رعب ودبدبہ،سیاسی ومعاشرتی سوجھ بوجھ اور عمدہ قائدانہ صلاحیتیں بھی رکھتا ہو۔

حدیث شریف میں رسول الله علی فیم نے ابو ذر والنی کے مزاج اور طبیعت سے پہیان لیاتھا کہ وہ اس ذمہ

داری کو کماحقہ نبھانہ سکیس گے۔اسی لیے فرمایا:ابو ذر دلائی تم کمزور وناتواں ہو،علماء نے اسلامی ریاست کے سربراہ یا ارا کین حکومت کے انتحاب میں چند شرائط بیان کی ہیں،آیئے اختصار سے ان پر نظر ڈالیں۔

اسلامی ریاست میں وزیراعظم یا صدر مملکت ااور دوسرے وزراء کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے وہ مسلمان صرف نام سے نہ ہوں بلکہ ان کے قول و فعل سے سیجے اور اچھے مسلمان کی خوبیاں عیاں ہوں، جب ان کی زندگیاں اسلامی اصولوں کے پاکیزہ سانچوں میں ڈھلیں گی تو اس کا عکس عوام پر پڑے گا،اسی بناء پر کسی

نے خوب کہاہے" النَّاسُ عَلَى دِيُنِ مُلُو كِهِمُ" لوك اپنے حكمرانوں كے طور طريقوں پر ہوتے ہيں۔ ۲\_اخلاق وکردار:

فطری طور پر جن اعلی اخلاق اور کردار کا تصور کیاجاسکتا ہے وہ تمام کے تمام سربراہ مملکت کے لئے ضروری ہیں۔امت مسلمہ ایک نیک نفس امت ہے۔اس کے لیے پاک فطری اور پا کدامن رئیس الحکومت وركار م-[مقدمه ابن خلدون] '' یہ بات یقین سے کہی جاسکتی ہے کہ ایبا شخص بھی بھی قوم سے اور قومی خزانہ میں خیانت نہ

کرے گا۔اس کئے کہ نیک سرشت انسان کو خیانت سے ایسے ہی گھن آتی ہے جیسا کہ کسی

غلاظت کے ڈھیر سے۔''

٣\_اجتفاد

سربراہ مملکت کے لئے سیاسی تدبروبصیرت سے آراستہ ہونا بھی ضروری ہے اس لئے کہ سیاس اجتہاد اور امورِ حکومت کا مفہوم ہی ہیہ ہے کہ سیاسی دائرہ میں اعلیٰ اخلاق اور بلند کردار کا استعال اس طرح

کیا جائے کہ جس سے اطاعت الہٰی کا نصب العین پورا ہوسکے، گویا حکومت کے لئے ساسی تدبراور اخلاق حسند دونول ضروري بي -[الذريعه الى مكارم الشريعة راغب غازى بحواله اسلام كانظام حكومت مولانا حامد انصارى غازى ]

میرے خیال میں سیاسی فہم وفراست کی دورِ حاضر میں ضرورت اور بھی شدید ہے۔آج سائنس نے پوری دنیا کو ایک گھرانہ کی شکل دے دی ہے اب اگر کوئی واقعہ اور حادثہ دنیا کے کسی کونے میں بھی رونما ہوتواس کی خبرآ نافانا پوری دنیا کوہوجاتی ہے اور سیاس حالات بڑی تیزی سے پلٹا کھاتے رہتے ہیں۔لہذا

مسلمان سربراہ کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنی مؤمنانہ بصیرت سے ہمہ وقت چوکس اور ہوشیار رہے،اپنے

جوی سیاسیات کی From quranurdu.com دوستوں اور دشمنوں کو پہچانے ،اپنے دفاع کو ہر طرح سے مضبو ط بنائے۔ اسلام اور نظام حکومتِ کیج ۴\_آزادی: ریئس الحکومت شخصی طور پراور اجماعی طور پر آزاد ہونا چاہئے کیونکہ غلام انسان کسی دوسرے کا زبردست ہوتاہے اور ایک آزاد امت کی ذمہ داریوں کو پورانہیں کرسکتاہے۔

[اسلام كا نظام حكومت مولانا انصاري]

حقیقت تو یہ ہے کہ بندہ مؤمن صرف ربّ تعالی کا غلام ہوتا ہے اور دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت

[درالمختار اسلام كانظام حكومت مولانا انسارى]

''اے ایمان والو: پہود ونصاری کو دوست نہ بناؤ، یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں اور جو خص

تم میں سے ان کو دوست بنائے گا وہ بھی انہیں سے ہوگا بے شک اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔''

ہو چکاہے۔ کتنی مسلمان ریاستوں کے سربراہ آزاد ہونے کے باوجود زہنی طور پر مغربی ملکوں کے غلام ہیں۔ اپنے سیاسی اورساجی مسائل کا حل قرآن وسنت کی روشنی میں طے کرنے کی بجائے مغربی ملکوں کی طرف

بھی اسے خوف زدہ اور مرعوب نہیں کرسکتی۔ افسوس کہ دین سے دوری کے باعث مسلمان کا ایمان کمزور

رجوع كرتے بين حالانكه قرآن حكيم في صراحت سے بيان كيا ہے:

﴿ يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ امْنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُوْدَ وَالنَّصْرَى اَوْلِيَآءَ بَعْضُهُمُ ۖ اَوْلِيَاءُ بَعْض وَمَنْ يَّتَوَلَّهُمْ مِّنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظَّلِمِينَ ۞

مسلمان اس آیت کو بار بار پڑھیں اور غور کریں کہ وہ کہاں بھٹک رہے ہیں،حال ہی میں حلیج کا

بحران عرب دنیا کی نادانی اور قرآنی تعلیمات سے دوری کا کھلا ثبوت ہے۔

پیضروری ہے کہ امت مسلمہ حکومت کی سربراہی کے لئے انتخاب مرد کا کرے۔

میں کہتا ہوں کہ اسلام نے عورت کو رفعت وعظمت کے جس مقام پر کھڑا کیا ہے وہ دنیا کے کسی بھی

مذہب وملت میں نظر نہیں آتا ہیکن مرد اور عورت کے فرائض کی تقسیم بھی الگ الگ کردی ہے،اگر دونوں اینے اپنے دائرہ میں فرائض ادا کرتے چلیں تو معاشرتی زندگی میں بگاڑ نہیں پیدا ہوتا۔جونہی وہ اس نظم کو

تبدیل کرنے کی کوشش کریں گے تباہی وہربادی کے سوا کیچھ نہیں ملے گا۔اسلام نے عورت کی سرداری

سیاسیات کی From quranurdu.com اندرون خانہ رکھی ہے جب کہ بیرون خانہ مرد کو سرداری عطا کی ہے اب اگر گھر سے باہرعورت کی حکمرانی قائم ہوجائے تو اس میں قصور تو سراسر مرد ہی کاہے۔ بقول شاعر: بے پردہ کل جو آئیں نظر چند پییاں اکبر زمیں میں غیرتِ قومی سے گڑ گیا پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا کہنے لگیں کہ عقل یہ مردوں کی بڑ گیا حاصل کلام یہ ہے کہ سیاسی انتخاب میں دولت وثروت یارنگ ونسل الیسی با توں کو قطعی کوئی دخل نہیں بلکه تقوی وللهبیت فهم و ذکاء ،علم ودانش اور صدافت وامانت،ایسی خوبیاں پیش نظر ہونی حابئیں قرآن حکیم نے کتنی خوبصورت بات کہہ دی ہے۔ ﴿ إِنَّ ٱ كُرَمَكُمْ عِنْلَ اللَّهِ ٱتَّقَكُمُ ﴾ [الحجرات:١٣] ودختین تم میں سے اللہ کے نزدیک زیادہ مکرم ومحترم وہی ہے جو زیادہ پر ہیز گار اور نیک خصلت اور جناب رسول الله سَاليَّا كَا ارشاد كرامي ہے۔ « إِسُمَعُوا وَاطِيْعُوا وَ إِنْ أُمِّرَ عَلَيْكُمْ عَبُدُ حَبَشِيٌّ كَانَّ رَأْسَهُ زَييَتُهُ » [بخاري ومسلم بروايت انس] ''سنواور اطاعت کرو۔اگر چہتم پر ایک حبثی کو حاکم بنادیاجائے جس کا سر کشمش کے دانے کی طرح ہو (لعنی جو بدوضع ہو) « اَللّٰهُمَّ اغُفِرُلَنَا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسُلِمِينَ وَالْمُسُلِمَاتِ وَالَّفُ بَيْنَ قُلُوْبِهِمُ وَاصُلِحُ ذَاتَ بَيْنِهِمُ وَانْصُرُهُمُ عَلَى عَدُوِّكَ وَعَدُوِّهِمُ » ''اے اللہ ہمیں اور تمام مؤمنوں اورمؤمنات، مسلمانوں اور مسلمات کو بخش دیجئے،ان کے دلوں میں باہمی الفت ڈال کر (انہیں متحد) فر مادیجئے ان کے درمیان اصلاح پیدا فر مایئے۔ اینے اور ان کے دشمنوں پر ان کی مدد فرمایئے ۔''

## انصاف کی حکمرانی

رُوِىَ فِى " شَرُحِ السُّنَّةِ " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « اَقُطَعَ لِعَبُدِ اللهِ بُنِ مَسُعُوْدٍ اَللهُورَ بِالْمَدِيْنَةِ وَهِىَ بَيْنَ ظَهُرَانَى عِمَارَةِ الْأَنْصَارِ مِنَ الْمَنَازِلِ وَالنَّخُلِ مَسُعُودٍ اَللَّهُورَ بِالْمَدِيْنَةِ وَهِىَ بَيْنَ ظَهُرَانَى عِمَارَةِ الْأَنْصَارِ مِنَ الْمَنَازِلِ وَالنَّخُلِ فَقَالَ بَنُو عَبُدِ بُن زُهُرَةَ نَكِّبُ عَنَّا ابْنَ أُمِّ عَبُدٍ لَ فَقَالَ لَهُمُ رَسُولُ اللهِ : فَلِمَ

فَقَالَ بَنُو عَبَدِ بَنِ زَهْرَهُ نَكِبُ عَنَا ابْنِ امْ عَبَدٍ لَـ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولَ اللَّهِ : قَلِمُ ابْتَعَتَنِيَ اللَّهُ إِذًا ؟ إِنَّ اللَّهُ لَا يُقَدِّسُ أُمَّةً لَّا يُؤْخَذُ لِلضَّعِيُفِ فِيُهِمُ حَقُّةً ﴾

[مشكواة: باب احياء الموات والشرب]

اسلام اور نظام حکومتِ

" شرح السنه میں یہ روایت بیان ہوئی ہے کہ جناب رسول عَلَیْمُ اِنے عبداللہ بن مسعود رُقَاتُمُ کو زمین کا ایک قطعہ مدینہ منورہ میں عنایت فرمایا۔ یہ قطعہ زمین انصار کے باغات اور مکانات کے درمیان واقع تھا ، اس پر قبیلہ بنوعبد بن زہرہ نے رسول الله عَلَیْمُ کی خدمت میں عرض کی کہ ابن ام عبد (یہ عبداللہ بن مسعود کی کنیت تھی) کو ہمارے مکانات سے کہیں علیحدہ زمین عطا فرما کیں۔ جناب رسول اللہ عَلَیْمُ نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں ایسا کروں تو اللہ تعالی نے جھے کس مقصد کے لیے رسول بنا کر جھیجا ہے؟ یاد رکھواللہ تعالی کسی جماعت کو اس وقت تک یاک

نہیں کرتا جب تک ان میں کمزور کاحق اسے نہ دلوادیا جائے۔''

جس طرح باڑ، باغیچ کی حفاظت کرتی ہے، اسی طرح حکومت رعایا کی نگہبانی اور حفاظت کرتی ہے۔ اسلام نے ایک مثالی اور اچھی حکومت کا ایسا نمونہ پیش کیا جس کے زیر سامیہ لوگوں کو اطمینان اور سکون

نصیب ہوا، ان کی جان و مال اور عزت و آبرو محفوظ ہوئے ، ظالموں کو ان کے ظلم کی سزا اور مظلوموں کی پوری طرح دادری کی گئی۔ کمزوروں اور بے کسوں نے اپنے حقوق حاصل کیے، عدل و انصاف کا پہیر رواں

> دواں ہوا اور احکامِ الٰہی کو بالا دستی حاصل ہوئی۔ نظریں میں قبل سے نہیں میں میں

ظہورِ اسلام سے قبل کے نظام پر نگاہ دوڑائے کہ اس روئے زمین پر کہیں بھی عدل و انساف کی حکمرانی کا کوئی نثان نظر نہیں آتا تھا۔نسل انسانیت ظلم وستم کی چکی میں بری طرح پس چکی اور سسک سک کر دم توڑ رہی تھی بحر و ہر میں کہیں بھی امن اور سکون کی فضا میسر نہتھی۔قرآن نے اس طرح اس

﴿ ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ آيُدِي النَّاسِ ﴾ [الروم: ١٤]

ان حالات میں اللہ تعالی کی رحمت جوش میں آئی اور اس نے اپنے فضل و کرم سے اپنے آخری نبی جناب محد رسول الله مَالِيَّةُ كو كتاب مدايت كے ساتھ مبعوث فرمايا جن كى پاكيزہ سيرت، روش تعليمات اور تز کیہ و تربیت سے زندگی کی تاریکیاں حھیٹ گئیں ، اسے روشنی ملی، وہ جیکی اور نکھری اور نظام حق کا ڈنکہ بجنے لگا جس کا ذکر قرآن ان الفاظ میں کرتا ہے: ﴿ لَقَدُ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمُ اَيْتِهٖ وَيُزَكِّيهُمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتْبَ وَالْحِكْمَةَ ۚ وَاِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَللِ مُّبِينِ ﴾ [آل عمران: ١٦٤] " بلاشبہ اللہ نے مؤمنوں پر احسان کیا ہے کہ ان کے درمیان اٹھی میں سے ایک رسول مبعوث فرمایا جوان پراس کی آیات پڑھتا ہے ، ان کا تزکیه کرتا ہے اور انھیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے حالانکہ اس سے پہلے یہی لوگ تھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے'' جناب رسول من الله على مدينه منوره مين تشريف آوري كے ساتھ ہى اسلامى حكومت كى داغ بيل ڈال دی گئی اور اسلامی ریاست پر آغاز سے ہی عدل وانصاف کا پرچم لہرانے لگا اور آ فتابِ نبوت کی ضیا پاشیوں سے زندگی نے نئی کروٹ لی، اس میں حسن اور نکھار پیدا ہوا، جہالت کی رسموں کو توڑ دیا گیا، بدیوں کو پاؤں تلے روند ڈالا گیا ، بے کسوں اور بیواؤں کو سہارا دیا گیا، مظلوموں کی فریاد سنی گئی، زیر دستوں کو زبردستوں کے چنگل سے آزاد کرایا گیا۔ ، خواتین کا چھینا ہوا حق واپس دلایا گیا ، یتامی اور مساکین کو معاشرے میں باعزت جینے کا مقام حاصل ہوا اس طرح ہر شخص اطمینان اور سکون سے زندگی گزارنے لگا ، یہ ختیںاسلامی نظام کی برکات۔ رسول اکرم مَالِثَیْمَ نے ہجرت کرنے والے ایک صحابی عبد لللہ بن مسعود ڈلٹیّئ کو ایک قطعہ زمین ایسی جگہ الاٹ فرمایا جہاں اردگرد انصار کے مکانات تھے، ابھی انصار ومہاجرین میںسلسلہ مواخات کی ابتدائھی اور بھائی جارے کا رشتہ مشحکم نہیں ہوا تھا ، انصار کو بس یونہی خیال آیا کہ عبد اللہ بن مسعود کو کوئی الگ جگه دے دی جائے۔ انھوں نے رسول الله عناليا اسے اس كى درخواست كى، چونكه اس عرض داشت سے قبل آپ سکاٹیٹا وہ قطعۂ زمین مہاجر صحابی کو دے چکے تھے اور اس معزز مسلمان کے نو وارد ہونے کی وجہ سے طاقتور انصاریوں کی رائے پر چلنا حکومت اسلامی کے نظریہ کے خلاف تھا۔ اس کیے رسول الله سَالَيْنِ فِي کسی کی دلجوئی یا ناراضی کی پروا کیے بغیر انصار کی درخواست مستر د کردی اور ارشاد فرمایا::'' اگر میں

طاقتوروں کے مقابلے میں ضعفوں کا حق دلوانے میں پس ولیش کروں تو پھر میری بعثت کا جواہم مقصد ہے وہ فوت ہو جاتا ہے۔'' غور کیجیے! کہ اگر جلیل القدر صحابی ڈلٹٹۂ کو اس جگہ سے ہٹ کر وییا ہی یا اس سے وسیع تر قطعہ زمین دے دیا جاتا تو کوئی مضا کقہ نہ تھا مگر اس سے غلط مثال قائم ہو جاتی ہے اور پھر کمزوروں کو دبانے کا سلسلہ چل نکلتا۔ بیہ حقیقت ہے کہ تھوڑا ساظلم اور معمولی سی نا انصافی بڑے بڑے ظلم اور نا انصافیوں کے دروازے کھول دیتی ہے۔ سعدی شیرازی'' گلستان' میں بڑی عجیب حکایت نقل کرتے ہیں کہتے ہیں کہ: نوشیرواں بادشاہ کے لیے کسی شکارگاہ میں ایک شکار سے کباب بنائے جا رہے تھے اور نمک موجود نہ تھا۔ بادشاہ نے اپنے کسی نوکر کو قریب ترین گاوں کی طرف دوڑایا تا کہ نمک لے آئے اور اسے تاکید کی کہ معمولی نمک بھی قیمتاً لائے اس لیے کہ مفت کے حصول کی رسم بدنہ چل پڑے۔ اس طرح گاؤں وریان ہوتا رہے۔ لوگوں نے کہا بھلا اس قدر کم مقدار سے کیا خلل ہوگا؟ نوشیرواں نے جواب میں کیاعمدہ جملہ کہا: " بنیاد ظلم اندر جہاں اوّل اندک بودہ است و ہرکس کہ آمد برآن مزید کرد تابدیں غایت " اس دنیامیں ظلم کی بنیاد ابتدا میں معمولی سی تھی اور ہر آنے والے ( ظالم) نے اس میں اضافہ ہی کیا اور وہ بڑھ کر کہاں سے کہاں تک پہنچ گیا۔'' اسلام دنیا میں ظلم مٹا کر انصاف کی حکمرانی قائم کرنا جاہتا ہے خلیفۃ المسلمین( صدر ریاست) کی بنیادی ذمه داری ہے کہ لوگوں کو انصاف فراہم کرے۔ ان آیات مبارکہ پرغور کیجیے: ﴿ يَا اَوْدُ إِنَّا جَعَلُنْكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحُكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَ لَا تَتّبِعِ الْهَوْى فَيُضِلُّكَ عَنْ سَبيل الله ﴾ [ ص:٢٦] " اے داؤد ہم نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا ہے لہذا لوگوں میں انصاف سے فیصلہ کرنا اور خواہش نفس کی اتباع نه کرنا( بلکه احکام اللی کے مطابق فیصلہ دینا)ورنہ یہ بات متمہیں اللہ کی راہ سے بھٹکا ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمُ أَنُ تُؤَدُّوا الْأَمْنَتِ اِلِّي أَهْلِهَا لا وَإِذَا حَكَمْتُمُ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَلُولِ ﴾ [النساء : ٨٥] '' ( مسلمانو!) بلاشبہ اللہ تنہمیں تھم دیتا ہے کہ جو امانتوں کے حقدار ہیں انھیں امانتیں ادا کرو

سیاسیات \*\*\* اسلام اور \*\*

From quranurdu.com\*\*

اور جب لوگوں میں فیصلہ کرنے لگو تو انصاف سے فیصلہ کرو۔''

اور جب بو بول بیل حیصلہ کرنے لکو تو الصاف سے حیصلہ کرو۔ اس تر مراک بید مراف معلم میں ایس کے حکوم میں ان میں ان اس کا انتظام الا

اس آیہ مبارکہ سے صاف معلوم ہور ہا ہے کہ حکومت امانت ہے اور اس کا انتظام ان لوگوں کوسونینا چاہیے جو اسے سنجالنے کے اہل ہوں ، نیز صدر اور کا بینہ اس بات کی ذمہ دار ہیں کہ لوگوں میں انصاف

و جی بو است مجالے سے اس اول اسر اور میں اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے بلکہ اپنی خواہشات کی تکمیل یا اپنے دوستوں کوخوش کرنے کے لیے ان کے پیچیے چلتے ہیں ، ان کے بارے میں

قَرْآن يَهُ لَهُ يَخُكُمُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكُفِرُونَ ۞ .... الظَّالِمُونَ ۞ ﴿ وَمَنْ لَمُ يَخُكُمُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكُفِرُونَ ۞ .... الظَّالِمُونَ ۞

..... الفَاسِقُونَ ٢٠٠٠ [المائده: ٤٧٠٤٥،٤٤]

" اور جولوگ اللہ کے نازل کردہ احکام کے مطابق فیصلہ نہ کریں تو وہی لوگ کا فر لے ظالم اور فاسق

ہیں۔'' ایک دان کی معرف میں جب ملب تن بر یہ بری میں سے حک میں ان ایران می نواہ میں اس کے ا

پاکتان کو معرض وجود میں آئے ہوئے ۵۸ برس بیت چکے ہیں اور اسلامی نظامِ عدل کے لیے آئکھیں ترس گئی ہیں۔ کتنی ہی حکومتیں بنیں اور بگڑیں۔ ہر آنے والی حکومت اسلامی فلاحی مملکت قائم

کرنے کا دعویٰ کرتی رہی مگر عملاً نا کام رہی ۔ یا توانھیں اپنی خواہشات روکتی رہیں یا پھر یہود و نصاریٰ (خاص طور پر امریکہ ) کا خوف غالب رہا اور اس کی منشا اور رائے پر عمل کرتے رہے حالانکہ ربّ

تعالى كا واضح تهم يه ہے: ﴿ يَا يُنْ اِللَّهُ وَ اللَّهِ اللَّهِ وَ النَّصَارَى اَوْلِيَاءَ مُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءً

بَعْضٍ ﴿ وَ مَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِّنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظَّلِمِيْنَ ﴾ [المائده:١٥]

"اے لوگو! جو ایمان لائے ہو یہود و نصاریٰ کو دوست مت بناؤ ، بیسب ایک دوسرے کے دوست میں ، اگرتم میں سے سے ۔ یقیناً اللہ فطالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔"
فالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔"

فائدہ نہیں اٹھایا بلکہ اپنی خواہشات کے غلام بنے رہے ہیں یا پھر اغیار کے بیتھیے لگ کر ملک کو اخلاقی و معاشی طور پر دیوالیہ بنا دیا ہے ..... پاکستان میں اسلامی نظام شروع میں ہی قائم ہو جاتا تو اس وقت سے ملک گہوارۂ امن ہوتا اور سب کی زندگی امن و سکون سے بسر ہوتی اور ہماری تاریخ ظلم کی بجائے امن

ہے کہ جاتی ۔ کیا ہم اب بھی سنجل جائیں گے۔؟

﴿ اَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِيْنَ الْمَنُوٓا اَنُ تَخْشَعَ قُلُوْبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقّ

" كيا ابل ايمان كے ليے وقت نہيں آيا كه الله كے ذكر كے ليے اور جوحق الله نے نازل كيا

ہے اس کے لیے ان کے دل پسیج جائیں ؟'' کیا علمائے کرام اپنے فروی اختلافات کوالگ رکھتے ہوئے صرف ربّ کریم کی رضا کے لیے اس کا

دین بلند کرنے کے لیے اکٹھے نہیں ہو سکتے جو اتحاد امت مسلمہ کو بچانے کے لیے وقت کی سب سے برای ضرورت ہے؟ اے اللہ ہمیں شعور عطا فرما۔

### دعاء والتجاء:

« رَبَّنَا اتِنَا مِنُ لَّدُنكَ رَحُمَةً وَّ هَيَّ النَا مِنُ اَمُرِنَا رَشَدًا ۞ » [الكهن: ١٠]

" اے ہمارے رب! ہم کو عطا فرمائے، اپنے پاس سے رحمت اور مہیا تیجیے ہمارے کام میں راہ پالی۔"

## اسلامی انقلاب میں نفاق سب سے بڑی رکاوٹ ہے

وَعَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَمُرِو بُنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُمَا اَنَّ رَسُوُلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اَرُبَعُ مَّنُ كُنَّ فِيُهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا ، وَمَنُ كَانَتُ فِيُهِ خَصُلَةٌ مِّنُهُنَّ كَانَتُ فِيُه خَصُلَةٌ مِّنَ النِّفَاقِ حَتّٰى يَدَعَهَا إِذَا اوّْتُمِنَ خَانَ، وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ

وَاذَا عَاهَدَ غَدَرَ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ » [ متفق عليه، رياض الصالحين، باب تحريم الغدر]

'' سیدنا عبد الله بن عمرو بن العاص ڈاٹئیا سے روایت ہے کہ جناب رسول الله مَالَّيْنِا نے ارشاد فرمایا کہ چار حصلتیں ایسی ہیں کہ جس شخص میں یہ چاروں جمع ہو جائیں وہ پورا منافق ہے اور

جس میں ان میں سے کوئی ایک یائی جائے تو سمجھا جائے گا کہ اس میں نفاق کی ایک خصلت پیدا ہوگئ ہے جب تک کہ وہ اسے جھوڑ نہ دے وہ خصلتیں یہ ہیں: جب اس کے پاس کوئی

امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے، اور جب بات کرے تو جھوٹ بولے ، جب عہد کرے تو وفا نہ کرے ، اور جب لڑائی جھگڑا ہو ، توبد زبانی پر اتر آئے۔''

بعض روایتوں میں ہے:

« وَإِنُ صَلَّى وَصَامَ وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسُلِمٌ »

سیاسیات کی اسلام اور نق "اگرچه وه نماز پڑھتا ہو، روزہ رکھتا ہواوراس گمان میں ہو کہ وہ پکا مسلمان ہے۔" النفق: آر پار ہونے والا کوچہ یا سُرنگ جس کے دونوں منہ کھلے ہوں اِسی کا نام نفاق ہے جس کے معنی شریعت میں دو رُخی اختیار کرنے کے ہیں( ظاہر میں کچھ اور باطن میں کچھ ہونے کے ہیں۔) [مفردات القرآن، امام راغب اصفهاني] گویا که منافقین ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی زبانیں اور دل کیساں نہیں ہوتے ہیں وہ اپنی زبانوں سے جو کچھ کہتے ہیں دل اس کی تصدیق نہیں کرتے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے: ﴿ يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِمُ مَّا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمُ ﴾ [الفتح: ١١] '' بیلوگ اپنی زبانوں سے الیی باتیں کہتے ہیں جوان کے دلوں میں نہیں۔'' ایمان تو زبان کے اقرار اور دل سے تصدیق ہی نہیں بلکہ اعضاء و جوارح سے اعمالِ صالحہ کوسرانجام دینے کا نام ہے ، اس کے برعکس نفاق میں ظاہر کچھ ہوتا ہے اور باطن کچھ اور منافقین خواہ کیسے ہی شد و مد سے اپنے ایمان کا اظہار کریں۔ چونکہ یہ اظہا ردل کی گہرائیوں سے نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی قدرو قیمت بھی نہیں ریٹ تی۔ارشاد ہوتا ہے: ﴿ إِذَا جَأَءَ كَ الْمُنْفِقُونَ قَالُوا نَشُهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ ﴿ وَاللَّهُ يَعُلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ ﴿ وَاللَّهُ يَشُهَدُ إِنَّ الْمُنْفِقِينَ لَكُذِبُونَ ١٤ [ المنافقون: ١] " (اے پیغیر طاتیم) جب منافق آپ کے پاس آتے ہیں تو (آپ کوخوش کرنے کے لیے) کہہ دیتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ بے شک اللہ کے رسول ہیں اور اللہ جانتا ہے کہ آ ب بے شک اس کے رسول ہیں مگر الله گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق ( اپنے اس دعوے میں ) قطعی حجوٹے ہیں۔'' اسی سورت کی اگلی آیت میں منافقین کا نفاق کھل کر سامنے آجاتا ہے اس طرح کہ انھوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے جہاں کوئی بات قابل گرفت ان سے سرزد ہوئی اور مسلمانوں سے مواخذہ کا خوف ہوا۔ فوراً جھوٹی قشمیں کھا کر بری ہو گئے اور ان کا طرزِ عمل میہ ہے کہ دوسرے لوگوں کو بھی اسلام یں داخل ہونے سے روکتے ہیں، ان کے بارے میں ارشاد ہوا: ﴿ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فِي السَفون:٢] ''یہلوگ بُرے کام ہیں جو کر رہے ہیں۔'' جس طرح کہ سرطان ایبا موذی مرض جسم میں پھیل کر اس کی ہلاکت کا باعث ہوتا ہے اسی طرح

اسلام اور نظام حکومتِ نفاق سے ایمان رخصت ہو جاتا ہے اور ایسے شخص کی مثال قرآن حکیم نے ﴿ خُشُبٌ مُّسَنَّكَةٌ ﴾ یعنی ''خشک اور بیکار لکڑی'' سے دی ہے جو دیوار کے سہارے کھڑی کر دی جائے ۔ یہ دیکھنے میں خواہ کتنی ہی خوب صورت اور چیکدار نظر آئے مگر اندر سے کھوکھلی اور نا کارہ ہونے کی بنا پر سوائے ایندھن کے اور کسی کام کی نہیں۔ یہی حال منافقین کا ہے۔ ان کے موٹے فربہ جسم اور تن توش سب ظاہری خول ہیں اور ان کے اندرایمان سے خالی اور بے جان ہیں اور یہ بھی محض دوزخ کا ایندھن بننے کے لائق ہیں۔ نفاق الیی خطرناک اورمہلک بیاری کو ہم نے نشوونما دی ہے اور ہماری سیاسی ، معاشی ، انفرادی اوراجتاعی زندگی میں یہ مرض پیدا ہو چکا ہے۔ ہم نے حصولِ وطن کے لیے دوٹوک الفاظ میں فیصلہ دیا تھا کہ پاکتان کا مطلب کیا:" لا اِللهَ اِلَّا اللَّه" کلمه طیبه کا مطلب ایک ہی ہوسکتا ہے۔ دونہیں ہو سکتے ۔ بیہ واضح اقرار ہے کہ ہم دل و جان سے اللہ تعالی ہی کو اپنا حاکم و ما لک تشکیم کرتے ہیں اور زندگی کے ہر معاملہ میں صرف اور صرف اسی کی بندگی کا دم بھرتے ہیں اور ہمارے لیے اطاعت کا نمونہ صرف رسول الله مَثَاثِينًا کی ذاتِ گرامی ہے مگر عملی طور پر ہم نے کس بات کا مظاہرہ کیا ہے۔ ہمارے حکمران اور سیاست دان گزشتہ ۵۸ برس سے اسلام، اسلام کو ور دِ زبان بنائے ہوئے ہیں۔ مگر آج تک انھوں نے اسلامی نظام کو نافذ نہیں کیا اسلامی قوانین کے نفاذ کی بجائے اس کے عادلانہ اور منصفانہ اصولوں کی مخالفت کی ہے۔ ابھی گزشتہ دنوں سزا اور سُود کے بارے میں آپ اخبارات میں پڑھ چکے ہیں۔ ہمارے علائے کرام منبر ومحراب ہے لوگوں کو اتحاد و اتفاق کی تلقین کرتے رہتے ہیں، مگر ان کے درمیان کوئی مستقل مضبوط اجماع نہیں ہوسکا ہے۔قرآن حکیم میں ارشاد ہوتا ہے: ﴿ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَ قُلُوبُهُمْ شَتَّى ﴾ [الحشر:١٤] '' یعنی تم خیال کرتے ہو کہ وہ اکٹھے ہیں مگر دل ان کے پارہ پارہ ہیں۔'' اس آیت میں منافقین کے بارے میں نشاندہی کی گئی ہے مگر آج اس کا اطلاق ہمارے دین پیند حلقوں پر ہوتا ہے۔اللہ تعالیٰ کا تو وعدہ ہے کہ وہ اپنے نیک بندوں کوضرور بضر ورحکومت عطا کرے گا۔ ﴿ وَعَلَ اللَّهُ الَّذِينَ امَّنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْض كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ﴾ [النور:٥٥] " تم میں سے جولوگ ایمان لائیں اور نیک عمل بھی کیے ان سے اللہ تعالی کا وعدہ ہے کہ ان کو زمین میں خلافت عطا کرے گا۔ جیسے ان سے پہلے گذرے ہوئے لوگوں (اسلاف) کوعطا کی تھی۔'' اگر واقعی ہم نظامِ خلافت قائم کرنا چاہتے ہیں تو اپنے اندر اتحاد و اتفاق تو قائم کریں، حال یہ ہے کہ

ہمارے نفاق اوراختلاف کی وجہ سے دنیا کے اکثر وبیشتر اسلامی ملکوں میں اشرار کی حکومتیں قائم ہیں۔ ظاہر

ہے کہ اگر ابرار بکھرے رہیں گے تو ان پر اشرار ہی مسلّط ہوجائیں گ۔

جهاری انفرادی اور اجتماعی زندگیول میں ، جهاری معاشرت اور معیشت میں جھوٹ ، مکر وفریب، دھوکہ، وعدہ خلافی ، دنگہ فساد ،قتل و غارت زوروں پر ہے اور بیے سراسر نفاق کی علامتیں ہیں۔ ان حالات میں اللہ

تعالیٰ کی رحمت کیسے آئے؟

« اَللَّهُمَّ طَهِّرُ قُلُوبَنَا مِنَ النِّفَاقِ وَاعْمَالَنَا مِنَ الرِّيَاءِ وَالْسِنَتَنَا مِنَ الْكَذِبِ وَ اَعُيُنَنَا مِنَ الْخِيَانَةِ فَإِنَّكَ تَعُلَمُ خَائِنَةَ الْاَعُيُنِ وَ مَا تُخُفِي الصُّدُورُ » آمين '' اے اللہ! ہمارے دلوں کو نفاق سے اور ہمارے اعمال کو ریا سے اور ہماری زبانوں کو دروغ گوئی سے اور ہماری آئکھوں کو خیانت سے پاک فرما دیجیے، بلاشبہ آپ ہی آئکھوں کی خیانت اور دلول کے راز سے آگاہ ہیں۔''

## اسلام اور یا کستان کے منکر کون ہیں؟

عَنُ اَبِي هُرَيُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَ سَلَّمَ: ﴿ كُلُّ أُمَّتِيُ يَدخُلُونَ الْجَنَّةَ إِلَّامَنُ اَبِي قِيْلَ :وَمَنُ يَّأَبِي ؟ قَالَ :مَنُ اَطَاعَنِيُ

دَخَلَ الْحَبُّةَ وَمَنُ عَصَانِي فَقَدُ أَبِيٰ »[بخاري، مشكوة:باب الاعتصام بالكتاب والسنة ]

''ابو ہرریۃ والٹی کہتے ہیں کہ جناب رسول الله عَلَیْکِمْ نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کا ہرفرد جنت میں داخل ہوگا سوائے اس کے کہ جس نے (جنت میں جانے سے)انکار کیا، صحابہ کرام ٹھالٹھ

نے عرض کیا کہ (اس سے) انکاری کون ہوسکتا ہے؟ فرمایا: جس نے میری اطاعت کی (میرے

نقش قدم پر چلا)وہ جنت میں چلاجائے گااور جس نے میری نافرمانی کی، (میرے احکام کو پس پشت ڈالا) تو اس نے گویا (جنت میں جانے سے)ا نکارکیا۔''

ایمان اور عمل صالح کا آپس میں تعلق چولی دامن کی طرح ہے ایمان کے بغیر عمل صالحہ کی قبولیت

نہیں ہے اور اعمالِ صالحہ کے بغیر ایمان مضبوط اور تروتازہ نہیں رہتاہے ایمان کی مثال ایک اچھے بیج کی سی ہے جسے دل کی زمین میں بویاجاتا ہے۔اور اعمالِ صالحہ کی مثال ایک درخت اور اس کی شاخوں اور پتوں

From quranurdu.com کی سی ہے جواس نیج سے پھوٹے ہیں جس کے نہ صرف سایہ سے لوگ فیض یاب ہوتے ہیں بلکہ اس کے پھل پھول بھی صحت اور زندگی کی شادابی کے ضامن ہوتے ہیں۔ بندهٔ مسلم جب الله تعالی کو اپنا ربّ مان لیتاہے اور اطاعت رسول الله ﷺ میں ایام زندگی گزارتا ہے تو اس کی زندگی سدا بہار درخت کی طرح پھلتی پھولتی ہے جس سےنسل انسانی فائدہ اٹھاتی ہے اس کی زندگی کا کوئی لمحہ فیض رسانی سے خالی نہیں ہوتا ارشاد ہوتا ہے: ﴿ اللَّهُ تَرَكَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصُلُهَا ثَابِتٌ وَّفَرْعُهَا فِي السَّمَآءِ ٥ تُؤْتِي أَكُلَهَا كُلَّ حِيْنِ مُ بِإِذْنِ رَبَّهَا ﴾[براهيم:٢٤] ''(اے پیغیبر) کیاتم نے غور نہیں کیا کہ اللہ نے کسی اچھی مثال کلمہ طیبہ کی بیان فرمائی ہے کہ وہ ایک اچھے درخت کے مشابہ ہے جس کی جڑ زمین میں جمی ہوئی ہے اوراس کی شاخیں آسمان میں ہیں۔ ہرآن وہ اپنے ربّ کے حکم سے کچل لاتا رہتا ہے۔'' اعمالِ صالحہ کے لئے سیرت رسول مَالَيْكِم كونمونه صرایا گیا جم ہوتا ہے۔: ﴿ قُلُ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ وَيَغُفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١٠٠ ﴾ [آل عمران ٣١٠] ''(اے پیغمبر)لوگوں سے فرماد سیجئے کہ اگرتم واقعی اللہ سے محبت رکھتے ہوتو میری پیروی اختیار کرو (اگرتم نے ایباکیا)تو اللہ تم سے محبت کرنے گے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا۔اور اللہ تو بڑاہی بخشنے والا مہربان ہے۔'' ا تباع رسول مَا الله الله عنه عنه این بلندیوں کو چھوتی ہے سنت کی پیروی زندگی کے ہر معاملے میں ہوگی،رسول الله طالیّیم کی کتابِ زندگی کا ہرورق یا کیزہ،روثن،صاف ستھرا اور رضائے الٰہی کانمونہ تفارسیرت طیبه کا مطالعه سیجئے حقوق الله اور حقوق العباد کی ادائیگی کا کتنا حسین امتزاج نظرآ تاہے۔ہم ر سے میں کہ پیارے رسول منافیظ رب تعالی کی بندگی سے فارغ ہوئے تو گھر میں اہل خانہ کے ساتھ کام کاج میں مصروف ہو گئے پھر بیواؤں اور بتامیٰ کی خدمت کے لئے بھی وقت نکالا، بیاروں اور مریضوں کی تارداری بھی ہورہی ہے بھی وعوت وتبلیغ کا کام جاری ہے اور بھی تعلیم وتدریس کا سلسلہ بھی سرانجام دیاجارہاہے اور بھی جان ومال سے اللہ کی راہ میں جہاد ہور ہاہے گویا کہ زندگی سرایاحسن وجمال سے آراستہ ہے یہاں زبان اوردل کی سچائی،عفت اور پاکبازی،امانت اور دیانتداری،عدل وانصاف اور عہد کی

یا بندی عفو و درگذر اور حلم و برد باری ، تواضع اور خا کساری اور علم و حکمت کے پھول ہر آن کھلتے دکھائی دیتے ہیں اور زندگی کو جس جس رخ سے بھی دیکھئے وہ اپنی معراج پر نظر آتی ہے اتباع رسول مُناتیکا کا مفہوم یہ ہے کہ زندگی کے جملہ امور میں آپ کی پیروی کی جائے تب ہی قربِ الٰہی کا حصول ممکن ہے ورنہ زبانی جمع خرچ اور عملاً انکارے کچھ فائدہ نہیں ہے۔ آیئے اب ذرا اپنے ملک پر نگاہ ڈالیں،اس کے حصول کے لئے کتنی جانی ومالی قربانیاں دی گئیں کتنے دکھ اور متم سبے گئے ؟ ہمارے پیش نظر صرف اور صرف اسلامی اصولوں کے مطابق اپنی زندگیاں گزار نا تھا۔ ہم چاہتے تھے کہ جماری معاشرت، معیشت، سیاست اور تمام شعبہ جات اسلام کے زریں اصولوں کے مطابق ڈھل جائیں۔حصولِ وطن کے لئے ہماراایک ہی نعرہ تھا۔ " يا كتان كا مطلب كيا: " لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّه " الله تعالیٰ کی طرف سے نعمت آزادی ملنے کے بعد ہم نے عملا کلمہ طیبہ سے انحراف کیا۔ آہتہ آہتہ اسلامی آ داب و اخلاق ہماری زندگیوں سے رخصت ہوتے گئے اوران کی جگہ فسق و فجور، برائیوں اور بے حیائیوں نے لے لی، زندگی کے سنتالیس برس قوموں کے بننے سنورنے اور تعیر ورتی کے لئے طویل عرصہ ہوتے ہیں مگر افسوس کہ اسے بے دردی اور حماقت سے ضائع کردیا گیا۔اب ہم نتابی وہربادی کے گڑھے میں گر چکے ہیں ہماری درس گاہوں کا تقدس پامال ہوچکا ہے۔دن کی چکاچوند روشنی میں ہمارے نوجوان کالجوں اور یو نیورسٹیوں میں ایک دوسرے پر فائر کھول دیتے ہیں آناً فاناً کئی قیمتی جانیں تلف ہوجاتی ہیں۔ سورج کے حیکتے ہوئے، چوراور ڈاکو گھروں کولوٹ لیتے ہیں اور نہ صرف مال اٹھاتے ہیں بلکہ جانوں کو بھی ضائع کرکے فرار ہوجاتے ہیں آباد شاہراہوں پر ڈاکو،معزز شہریوں کو روکتے ہیں اور ان کی جیبوں سے مال نکال کر غائب ہوجاتے ہیں اگروہ مزاحمت کرتے ہیں تو انہیں گولی کا نشانہ بنادیتے ہیں بینک جہاں لوگوں کی امانتیں جمع ہوتی ہیں اور جہاں ہر وقت پولیس کے آدمی پہرہ دے رہے ہوتے ہیں وہ بھی چوروں اور ڈاکوؤں سے محفوظ نہیں ہیں اور تو اور مساجد جہاں اللہ کے بندے اپنی پیشانیوں کو اپنے ربّ کے حضور جھکائے ہوتے ہیں اچا تک گولیوں کی ٹرٹر آوازوں سے بے گناہوں کے خون سے رنگین ہوجاتی ہیں عورتوں کی عزتیں کثتی ہیں، بیچے اغوا ہوتے ہیں، رشوت کی فراوانی ہے، دھوکہ اور فریب عام ہے مگر ہر حکومت ان حالات کو کنٹرول کرنے میں قطعی نا کام رہی ہے اور ملک اسلامیہ جمہوریہ پاکستان کہلاتا ہے اوراس میں بسنے والوں کی اکثریت مسلمانوں کی ہے۔

کیا عملاً ہم نے نظریہ پاکستان سے انحراف نہیں کیاہے؟ ہر قائم ہونے والی حکومت نے اسلام کا نام تو بڑی ہد ومد سے لیاہے۔ مگر اسلامی احکام کو نافذ نہ کیا، یہ تو کھلی منافقت ہے ایسے ہی لوگوں کے متعلق

﴿ وَمَنْ لَّمُ يَحْكُمُ بِمَا آنُزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَفِرُونَ ﴾ [المائده: ٤٤]

''اور جوکوئی اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب کے مطابق فیصلہ نہ کرے تو ایسے ہی لوگ کافر ہیں۔''

اسی سورت کی آیت ۴۵ اور آیت ۲۷ میں انہیں ظالم اور فاسق لوگ قرار دیا گیا ہے۔

الله تعالی اینے نبی کو حکم دیتاہے کہ، کفار اور منافقین کے ساتھ جہاد کرو۔ ﴿ يَاَ يُهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِيْنَ وَاغُلُظُ عَلَيْهِمُ ﴾ [النوبة: ٧٣]

''اے پیغیبر کافروں اور منافقوں سے جہاد کرو اوران کے ساتھ تختی سے پیش آؤ ا( کہ انہوں

نے اللہ کی زمین پر فسا دیھیلار کھاہے)''

اس آید مبارکہ کی روشنی میں ان لوگوں پر فرض عائد ہوتا ہے جنہیں اللہ اور اس کے رسول مُنافِیم سے

محبت ہے کہ وہ اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کریں اور ان لوگوں کے خلاف جہاد کریں جو نظریہ کیا کتان کے باغی ہیں اور یہاں پر اللہ کے دین کو جاری وساری کریں تا کہ یہ خطہ زمین امن وسلامتی کا گہوارہ بن جائے

اور یہاں کے بسنے والے اطمینان اور سکون سے زندگی گزاریں اگر انہوں نے ایسانہ کیا تو یادر تھیں کہ ان کا حشر بھی کفار اور منافقین جبیہا ہوگا اور اللہ کے عذاب سے انہیں کوئی نہ بچا سکے گا۔اٹھیے خواب غفلت سے بیدار ہوجائئے وقت بہت تھوڑاہے۔

دعاء والتجاء:

« اَللَّهُمَّ اهُدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ »

''اے اللہ ہمیں سیدھی راہ پر چلا دیجئے'' (آمین یارب العالمین)

ظالم حكومت كا انحام

عَنُ هِشَامٍ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ اتَّيُنَا مَعْقِلَ بُنَ يَسَارٍ نَعُودُهُ فَدَخَلَ عُبَيُدُاللَّهِ فَقَالَ لَهُ مَعُقِلٌ أُحَدِّثُكَ حَدِيْتًا سَمِعْتُهُ مِنُ رَّسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ: ﴿ مَا مِنُ وَّالٍ يَّلِيُ رَعِيَّةً مِّنَ ٱلمُسُلِمِينَ فَيَمُوتُ وَهُوَ غَاشٌ لَّهُمُ إِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ

اسلام اور نظام حکومت From quranurdu.com الُجَنَّةَ ﴾[بخارى :باب من استرعى رعية فَلَمُ يَنُصَحُ ] ''ہشام، حسن سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم معقل بن بیار کی عیادت کرنے آئے،اتنے میں عبیداللہ (ابن زیاد) بھی وہاں آئے،جناب معقل نے عبیداللہ (بنوامیہ کے گورز) سے فرمایا کہ میں تہمیں ایک حدیث ساتا ہوں جو میں نے رسول الله منافیا سے سی تھی۔آپ مُلَیْظُ نے فرمایا: جو شخص مسلمان رعیت کا حاکم ہواور وہ رعایا کے ساتھ خیانت کرتے ہوئے دارِ فانی سے رخصت ہوتو اللہ تعالیٰ اس پر جنت کو حرام کردے گا۔' معاشرتی زندگی کا تانابانا ذمہ داریوں کوٹھیک ٹھاک سنجالنے سے ہی درست رہتاہے اور ہر فرد اس میں نگران اور مسئول ہوتا ہے۔کسی ریاست میں ایک صدر سے لے کر ایک عام مزدور تک ہر شخص ذمہ دار یوں میں جکڑا ہواہوتا ہے اور عہدہ جس قدر بڑا ہوتا ہے اسی قدر ذمہ داری بھی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ایک گھر میں والدین بچوں پر نگران اور ان کی تعلیم وتربیت کے ذمہ دار ہیں۔ایک تعلیمی درس گاہ میں اسا تذہ اپنے شاگردوں کی تعلیم ہی نہیں بلکہ ان کی تربیت کے بارے میں بھی مسئول ہیں۔ایک کارخانہ کا مالک وہاں کام کرنے والے مزدوروں کے حقوق اداکرنے کا پابند ہے۔اسی طرح ایک حکومت اپنے شہر یوں کی فلاح و بہبود کی ذمہ دار اور ان کے جان ومال اور عزت وآبرو کی محافظ ہوتی ہے۔ بلکہ اسلام پر قائم ہونے والی حکومت تولوگوں کی تعلیم،علاج معالجہ،روٹی، کپڑا،رہائش اور روزگار فراہم کرنے کی بھی مسئول ہوتی ہے۔ اگر اسلام کے نام پر قائم ہونے والی حکومت اپنی ذمہ داری کوٹھیک ٹھیک سرانجام نہ دے رہی ہوتو ایک عام شہری سربراہ ریاست سے ،کسی صوبے کے حاکم یا وزیر سے باز پرس کرسکتا ہے۔ یہی حقیقی معنوں میں جمہوریت ہے۔ تاریخ اسلام سے دوجار واقعات پرنظر ڈالتے چلیے۔ امیر المؤمنین جناب عمر ڈاٹنڈ راتوں کو اٹھ اٹھ کر لوگوں کے حالات معلوم کرنے معذوروں،

امیر امو ین جناب عمر رخاتۂ رالوں تو اکھ اکھ کر تولوں نے حالات معلوم کرتے معدوروں، بیکسوں،غریبوں،مسکینوں اور مسافروں کا خیال رکھتے اور ان کی مدد فرماتے تھے،ایسے ہی ایک دفعہ اپنے خادم کے ساتھ چلے جارہے تھے کہ ایک گھر سے بچوں کے چیننے چلانے کی آواز آرہی تھی،رک گئے اور خادم نے دروازہ پر دستک دی، بچوں کی مال باہر آئی۔دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ گھر میں کھانے پینے کی کوئی چیزنہیں ہے اور وہ بھوک سے رورہے ہیں۔مال نے محض ان کی تسلی کے لیے ہنڈیا میں پانی

اسلام اور نظام حکومت کی From quranurdu.com ڈال کر چو لھے پر رکھاہے۔سیدنا عمر ٹالٹھ یہ حالات و کھے کر پریشان ہو گئے۔عورت سے کہا کہتم نے امیر المؤمنین کوخبر کیوں نہ دی۔ کہنے لگی،وہ امیرالمؤمنین کیا ہے؟ جسےعوام کی خبر نہیں۔عورت کے اس جواب نے خلیفة المسلمین کو خاموش کردیا۔فوراً بیت المال تشریف لائے۔اور سامانِ خورونوش کندھوں پر ڈالا خادم نے عرض کیا کہ میں اٹھا تاہوں۔جواب دیا کہ روزِ محشر میرابوجھ کیسے اٹھاؤگے؟وہ سامان اس عورت کے مکان میں لاڈالا۔اور خود اپنے ہاتھوں سے بچوں کا کھانا تیار کرکے انہیں کھلایا۔عورت کی زبان سے بے اختیار نکلا، کاش کہ عمر واللہ کی جگہ تم امیر المؤمنین ہوتے۔اسے کیا خبر تھی کہ یہی وہ مردِمؤمن ہے جسے عوام کے دکھ درد میں کسی کروٹ چین نصیب نہیں۔ یہ دیکھ بھال نہ صرف مسلمانوں کے لیے تھی بلکہ غیر مسلموں کے ساتھ بھی نہایت مشفقانہ وہمدردانہ سلوک روار کھا جاتا تھا۔امیرالمؤمنین نے کسی شخص کو پیرانہ سالی میں در بدر مانگتے دیکھا تو پتہ چلا کہ وہ معذور اور غیر مسلم ہے اور اسے اسلامی حکومت کو جزید کی ادائیگی بھی کرنا ہوتی ہے۔سیدنا عمر ڈلٹٹؤ اس کے گھر پرتشریف لائے اور کچھ نفذ دے کربیت المال کے دراوغہ کو کہلا بھیجا کہ اس قتم کے معذوروں کے لیے جزید کی رقم معاف اور بیت المال سے وظیفہ مقرر کردیا جائے۔اور ان ذمیّوں کے جان ومال کی حفاظت جس طرح فرمائی۔وہ تاریخ اسلام کا ایک درخشندہ باب ہے۔ مطالعہ سیجیے ''الفاروق، شبلی نعمانی''۔ سیدنا ابو بکر رٹاٹی کا خلافت سے قبل ذرایعہ معاش تجارت تھا۔انتخاب کے پچھ دنوں بعد تک اسے قائم رکھا۔ایک دن حسب ِ معمول کندھے پر کیڑوں کے تھان رکھے ہوئے بازار جارہے تھے کہ راہ میں سیدنا عمر وہاٹنۂ اور سیدنا ابو عبیدہ وہاٹنۂ مل گئے۔انہوں نے کہا۔اے خلیفۃ الرسول آپ کہاں جارہے ہیں۔ بولے بازار،انہوں نے کہا اب آپ مسلمانوں کے والی ہیں۔ چلیے ہم آپ کے لیے وظیفہ مقرر کردیں گے اور پھر صحابہ کرام کے مشورہ سے بقدر ضرورت اپناو ظیفہ مقرر کرلیا۔ [صدیق اکبر-سعید احمد اکبرآبادی ] یہ وظیفہ کتناتھا ؟ا تنامعمولی کہ جس سے غریب ترین گھرانے کی گزر بسر ہوسکتی تھی۔نہ کمبی چوڑی تنخواہ نہ ٹی اے،ڈی اے اور دیگر الاؤنس نہ کوئی آراستہ پیراستہ محل،نہ سیر وسفر کے لیے کوئی عمدہ سواری اور نہ حفاظت اور خدمت کے لیے کوئی باڈی گارڈاور نہ نوکر چاکر۔ امیرالمؤمنین سیدنا عمر بن عبدالعزیز رشط رات کوخلافت کا کام بیت المال کی شمع سامنے رکھ کر انجام

سیاسیات کی اسلام اور نظام حکومتی From quranurdu.com دیتے تھے لیکن جب اپنا کام کرناہوتا تو اس شع کو اٹھوا دیتے تھے اور ذاتی چراغ منگوا کر کام کرتے۔ [سيرت عمر بن عبدالعزيز \_عبدالسلام ندوى ] دیانت وامانت اور عدل وانصاف کی بیمثالین صرف صحابه کرام رفتانیم کے دورِ سعادت کی ہی نہ خیس بلکہ اس کے بعد کئی ایسے ادوار آئے کہ مسلما ن حکمرانوں نے صدق وامانت اور خدمتِ خلق کواپنی زند گیوں کا دستور العمل بنایا کون نہیں جانتا کہ مسلمانوں نے یورپ اقصیٰ میں اندلس فتح کیا اور وہاں علم وادب اور عدل وانصاف کے جھنڈے گاڑے، سے نہیں معلوم کہ وہاں کے عوام نے اپنے حکمرانوں کے ظلم وہتم سے تنگ آ کر مسلمان فاتحین کو حمله کرنے کی دعوت دی تھی کہ انہیں سکھ اور چین کی گھڑیاں نصیب ہوں۔کون اس بات سے بے خبر ہے کہ محمد بن قاسم نے سرز مین ہند میں اسلامی پرچم اہرانے کے بعد عدل وانصاف کی ایسی فضا قائم کی کہ یہاں کہ باشندے عش عش کر اٹھے اور جب وہ یہاں سے رخصت ہوا تو یہاں کے باشندول کی آئکھیں اشکبار خمیں مغل بادشاہ اور نگ زیب عالمگیر کا عدل آج بھی ضرب المثل ہے۔صلاح الدین ایوبی کا حسنِ سلوک اپنے دشمنوں کے ساتھ اتنا اچھا تھا کہ انگریز شاعر نے اپنی نظم میں بیان کیاہے۔جنہیں بچے اپنے نصاب کی کتابوں میں پڑھتے ہیں۔ ید دراصل قرآن حکیم کی اس زندہ جاوید تعلیمات کا متیجہ تھا کہ جس کا یہ برملااعلان ہے:۔ ﴿ يَأَيُّهَا الَّذِيْنَ الْمَنُوا كُونُوا قَوَّامِيْنَ لِلَّهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجُرمَنَّكُمُ شَنَاكُ قَوْم عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا الْعِدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقُولِي ﴾ [المائده:٨] "اے ایمان والو! الله کی خاطر راستی پر قائم ہونے والے اور انساف کیساتھ گواہی دینے والے بنو۔اورکسی قوم کی دشمنی تم کواس بات پر نہ ابھارے کہتم اس سے انصاف نہ کرو (نہیں) بلکہ ہر حال میں انصاف کرتے رہو کہ یہی شیوہ پر ہیز گاری سے قریب ترہے۔'' اب ذرا پاکتان کی نصف صدی کی تاریخ پر نگاہ ڈالئے ، یہاں کے حکمرانوں نے ظلم وستم کی جو تاریخ رقم کی ہے وہ تاریخ کاایک کر بناک باب ہے۔ بلاشبہ یہ ملک اسلام کے نام پر بنا تھا اور اس کے لیے مسلمانوں نے بے پناہ جانی ومالی قربانیاں دی تھیں۔ ہماری کتنی بیٹیاں سکھوں اور ہندوؤں کے قبضہ میں رہ گئی تھیں ۔ کتنی ماؤں کے لختِ جگران کی آٹھوں کے سامنے شہید کردیے گئے تھے اور کتنے بھائی بہنوں سے محروم کردے گئے تھے؟ کتنے سہاگ کٹے تھے اور کتنے بچے یتیم ہو گئے تھے؟ یہ سب قربانیاں اس لیے دی گئی تھیں کہ پاک وطن میں نظام اسلامی کا سایہ ، رحمت میسر آ جائے اور

ہر شخص عزت وآبرو سے زندگی گزار سکے پھر ہم غیور اور باغیرت قوم کی حثیت سے ابھر کر ظالم اور

سفاک ہندوؤں اورسکھوں سے اپنے بھائیوں اور بہنوں کا انتقام لیں اور ان کے پنجہء استبداد سے انہیں رہا کروائیں۔

گر افسوس اور صدافسوس کہ یہاں معاملہ ہی دگرگوں ہوا۔ایسے ایسے حکمران آئے جن کے پیشِ

نظر سوائے لوٹ کھسوٹ کے اور کچھنہیں تھا۔انہوں نے دونوں ہاتھوں سے خزانہ ، عامرہ کولوٹا اور ملک

کے ہر ہر فرد کو بال بال مقروض کرکے رکھ دیا۔اسلامی نظام کا تو ذکر ہی کیا کوئی بھی نظام قائم نہ ہو

سکا۔اندھیر نگر چوپٹ راج کا اصول رہا۔نتیجاً آدھا ملک ہی ہاتھ سے جاتارہا اور بقیہ آدھا جو بچاہے اس کی حالت بھی انتہائی پریشان کن ہے، پورا ملک دہشت گردی کا شکار ہے قتل وغارت، چوری ڈیمتی

روزمرہ کا معمول ہے۔مساجد تک محفوظ نہیں ہیں۔انسانوں کی جان سے کھیلنا بچوں کا کھیل تماشابن

جن حکمرانوں نے پاکستان کو نقصان پہنچایا اور اسلامی نظام کو قائم کرنے میں رکاوٹ بنے ہیں وہ اللہ تعالی کے یہاں کیسے چھوٹ سکیں گے؟

اس تیرہ وتاریک ماحول میں امید کی کرن بھی موجود ہے۔کہ جو لوگ اسلام کا دم بھرتے ہیں اور مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں وہ اپنے تمام تر فروعی اختلافات بھلاکر ایک جھنڈے تلے جمع ہوجائیں۔اوراللہ کے دین کو نافذ کرنے کے لیے اپنی تمام تر مساعی کو بروئے کار لائیں تو پھر رہ کریم کی

﴿ إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْ كُمْ وَيُثَبِّتُ أَقُدَامَكُمْ ﴾ [محمد:٧]

''اگرتم اللہ کی مدد (اس کے احکامات مان کر) کرو گے تو وہ تمھاری مدد کرے گا اور تمھارے قدم مضبوط کرے گا۔''

**دعاء و التجا**ء:

### « رَبَّنَا عَلَيُكَ تَوَكُّلُنَا ، وَالَّيْكَ انَّبُنَا وَالَّيْكَ الْمَصِيرُ ﴿ ﴾ [الممتحنه: ٤]

''اے ہمارے رب! ہم نے آپ پر بھروسہ کیا اور آپ کی جانب رجوع کیا اور (آخرکار) آپ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔''

From guranurdu.com

مسلمان اور جهاد

عَنُ أَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ جَعَلَ النَّهُهَاجِرُونَ وَالْآنُصَارُ يَحْفِرُونَ الْخَنْدَقَ

حَوُلَ الْمَدِيْنَةِ وَيَنْقُلُونَ التُّرَابَ عَلَى مُتُونِهِمُ وَ يَقُولُونَ: نَحُنُ الَّدُنَ بَابَعُولُ مُجَمَّدًا

نَحُنُ الَّذِيُنَ بَايَعُوا مُحَمَّدًا عَلَى الْجِهَادِ مَا بَقِيْنَا اَبَدًا

وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يُجِيبُهُمُ وَ يَقُولُ: اَللَّهُمَّ اِنَّهُ لَا خَيْرَ الَّا خَيْرَ الَّا خَيْرَ الَّا خَيْرَ الْآخِرَة

الله عبر الله عبر المرابع الله المرابع المرابع الله المرابع الله المرابع الله المرابع الله المرابع ال

[صحیح البخاری، کتاب الجهاد]
" سیدنا انس و النی کہتے ہیں کہ انصار اور مہاجرین مدینہ منورہ کے اردگرد خنرق ( کھائی) کھود

اسلام اور نظام حکومت

رہے تھے جب کمر پرمٹی اٹھاتے تو بیشعر پڑھتے جاتے۔ اپنے پنجیبر سے ہے بیعت ہم نے کی

> ب جب تلک ہے زندگی جہاد پر قائم سدا

> > اور جناب نبی کریم طالیا جواب میں ارشاد فر ماتے: نائر جستھ کے میں میں جو جو

فائدہ جو کچھ کہ ہے آخرت کا فائدہ

کر دے با برکت تو انصار اور مہاجر کو اے اللہ آار دو اشعار۔ علامہ وحید الزمان

ذرا رسول الله مَا لِيَّا اور آپ کے پیارے صحابہ کرام ٹٹائٹؤکے حالاتِ زندگی پڑھ جائے ۔معلوم

ہوگا کہ ان نفوسِ قدسیہ کی زند گیاں اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے وقف تھیں۔ مکی دَور کے تیرہ

برس میں دعوت و تبلیغ کے سلسلہ میں کس قدر مصائب برداشت کئے۔ پریشانیاں اٹھا کیں۔ظلم وستم اسے بھوک اور پیاس کی سختیاں جھیلیں۔وطن سے جدائی اور ہجرت کی تکالیف برداشت کیں۔ ان تمام

د کھوں اور تکلیفوں میں اللہ کی رحمت سے استقامت و عزیمت کی راہ اختیار کی اور یہی ان کی کامیابیوں کا راز ہے۔

کامیا ہیوں کا راز ہے۔ روز سینہ سے

مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد بھی کفار مکہ نے مسلمانوں کا پیچھا نہ چھوڑا۔ وہ مسلمانوں کومختلف طریقوں سے دبانے اور اسلامی اتحاد کو پارہ پارہ کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ اور بالآخر مسلمانوں کوصفی ہستی سے مٹانے کے لیے لشکر کثیر کے ساتھ میدانِ بدر میں کود بڑے۔مسلمان بالعموم جنگ كرنے ميں پہل نہيں كرتا ہے۔ اگر وتمن سيائى كو دبانے كے ليے اس پرحمله آور ہوتو پھروہ اس كا ڈٹ کر مقابلہ کرتا ہے ۔ چنانچہ مسلمانوں کی مٹھی بھر جماعت بے سرو سامانی کے ساتھ مگر جذبہ ایمانی سے لبریز اور شوق شہادت سے سرشار رشمن کے انبوہ کثیر کے مقابلہ میں سینہ سپر ہوگئی۔ بلاشبہ دشمن کے مقابلہ میں پیتھوڑے تھے مگرانھیں اللہ کی رحمت کا سہارا تھا اور اس سے بڑھ کر کس کا سہارا ہو سکتا ہے ۔ بلاشبہ ان کے پاس ساز و سامان کی قلت تھی مگر ا تفاق و اتحاد ، صدافت و شجاعت ، صبر و قناعت اور جذبہ ایثار و قربانی سے مالا مال تھے گویا کہ رحمن کے مقابلہ میں سیسہ پلائی ہوئی دیوار تھے۔ اور یہ ہیں وہ قیمتی صفات جن کی طافت تیر و تفنگ، ٹینک اور میزائل سے کہیں بڑھ کر ہے۔ ان کی لغت میں موت کے معنی حیات ، رزم کے معنی بزم ، فاقے کے معنی روزہ ، زندہ کا معنی غازی ، اور مقتول کے معنی شہید تھے وہ دنیا کو فانی اور عقبی کو باقی سمجھتے تھے۔ اور ان کا راہِ حق میں جان دینا گویا کہ نجاتِ ابدی اور حیاتِ جاورانی کا حصول تھا۔ اور سے تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی جنت سرفروشوں کا مقام ہے۔ عافیت گوشوں کی جگہ نہیں۔ ہر مسلمان شوقیِ شہادت کے جذبہ سے سرشار تھا۔ یہاں تک کہ بیجے اور بوڑھے بھی اللہ کی راہ میر جام شہادت نوش کرنے کی تمنا اور تڑپ رکھتے تھے اس واقعہ کو پڑھیے اور ایمان تازہ کیجئے ۔ " جب مجامدین میدان بدر کی طرف روانه ہوئے تو ایک صاحبزادہ جن کانام عمیر بن ابی وقاص تھا اور جن کی عمر سولہ سال تھی۔ مجاہدین کیساتھ روانہ ہوئے ، ان کو ڈر تھا کہ کہیں رسول الله علی ان کو چھوٹا سمجھ کر واپس نہ فرمادیں۔ چنانچہ وہ آپ علی ان کو چھوٹا سمجھ کر واپس نہ فرمادیں۔ رہے تھے ان کے بڑے بھائی سعد بن ابی وقاص نے ان سے چھینے کی وجہ دریافت کی تو عمير وللنُؤن نے کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ رسول الله مَالَيْرُم مجھے کمسن سمجھ کر واپس نہ بلٹا دیں میں اس جہاد میں شریک ہونا چاہتا ہوں۔ شاید اللہ تعالیٰ مجھے بھی شہادت نصیب فر مائے۔ ان کو جس کا ڈرتھا وہی ہوا۔ رسول الله منالیّنا نے اس خیال سے کہ وہ ابھی جنگ کی عمر کونہیں پہنچے ہیں انھیں واپس کرنا چاہا تو وہ رونے لگے۔ یہ دیکھ کر رسول اللہ مُثاثِیمٌ پر اثر پڑا اور آپ مُثاثِیمٌ نے انھیں شرکت کی اجازت دے دی۔ انھوں نے اسی معرکہ میں جام شہادت نوش کیا اور اپنی مراد كو بينيجين [نبي رحت مُثَالِينًا -ابوالحن على ندوي] اب ایک بوڑھے صحالی کا واقعہ سنیے: '' عمرو بن جموح والنيُّؤ كے جار جوان بيٹے تھے۔ اور ان كے خود بير ميں لنگ تھا۔ جب رسول

الله مَالِينَا جَنك مين تشريف يجاتے تو وہ اسنے بیٹے آپ مَالَيْنَا كے ہمراہ روانہ كرديت جب غزوہ احد کا موقع آیا اور آپ سالیا نے جانے کا ارادہ فرمایا تو عمرو بن جموح کو بھی جانے کی تڑپ پیدا ہوئی۔ بیوں نے باپ سے عرض کیا: الله تعالی نے آپ کواس فریضہ سے رخصت عطا فرمائی ہے۔ آپ گھر پر قیام کیجیے۔ ہم آپ کی طرف سے کافی ہیں۔ اللہ تعالی نے جہاد آپ پر سے ساقط کردیا ہے۔عمرو بن جموح رسول اکرم علی ایم کا خدمت میں آئے اور عرض كى: اے اللہ كے رسول! ميرے بيلے مجھے آپ اللي كا ساتھ جہاد ميں جانے سے روكتے ہیں، اللہ گواہ ہے، میری آرزوتو بیہ ہے کہ شہادت کا رتبہ حاصل کروں اور اپنے معذوریاؤں کے ساتھ جنت میں چلوں پھروں ۔ یعنی لنگڑا تا ہوا میدان جہاد میں جاؤں اور جب شہید کردیا جاؤں تو چھلانگیں لگا تا ہوا اللہ تعالیٰ کی جنتوں میں داخل ہوجاؤں۔'' « وَاللَّهِ إِنِّي لَارُجُوا اَنُ اُسُتُشُهِدَ فَاطَأَ بِعَرَجَتِي هٰذِه فِي الْجَنَّةِ » رسول الله مَثَاثِيرًا نے فرمایا: الله تعالی نے شمصیں جہاد سے معاف فرمادیا ہے۔ دوسری طرف ان کے بیٹوں سے کہا کہ جانے کیوں نہیں دیتے شاید اللہ تعالی رتبہ شہادت سے انھیں سرفراز فرمائے۔ پس وہ ول الله عَلَيْظِ كم ساتھ جہاد كے ليے فكے اور ميدانِ احد ميں جام شہادت نوش فر مايا۔ [زاد المعاد، لابن قيم، فصل في غزوة احد] عہد رسالت کے غزوات وسرایا کے حالات پڑھ جائے '' غزوات الیی جنگیں تھیں کہ جن میں رسول الله عَلَيْظِ شريك موئ اور سرايا أخيس كہتے ہيں جن ميں آپ عَلَيْظِ نے اپنے صحابہ كرام كو بھيجا'' ايسا معلوم ہوتا ہے کہ زندگی میں چند ماہ بھی عافیت کے ساتھ بسر نہیں ہوئے۔ پیہم اور مسلسل جہادتھا اور مقصد صرف یہ تھا کہ اللہ کی زمین پر اس کا قانون نافذ ہو۔ تا کہ انسان نیک اور صالح بن کر فوز و فلاح سے ہمکنار ہوں۔اللہ تعالیٰ کے بیہ بندے بھوکے اور پیاسے اپنی جانوں کی پروا کیے بغیر جہاد میں مصروف رہتے تھے۔ غزوہ خندق کے وقت سردی بہت سخت تھی۔ غذا اس قدر تھی کہ جسم و جان کا رشتہ قائم رہے۔ بھی وہ بھی نہ ملتی تھی۔ سیدنا ابوطلحہ کہتے ہیں کہ ہم نے رسول الله مُثاثِیًا سے بھوک کی شکایت کی اور اپنا پیٹ کھول کر دکھایا جس پر ایک پھر بندھا ہوا تھا۔ یہ د کیھ کر رسول اللہ ٹاٹیٹائے نے (صحابہ کرام کونسلی دی) اور اپنے شکم مبارک سے کیڑا ہٹایا اور ہم نے دیکھا کہ اس میں دو پھر بندھے ہوئے ہیں۔ الله الله! بيرتها سرور كائنات عَلَيْهِم كا وه مثالي كردارجس سے اثر لے كرنيك سرشت انسانوں كى اليي جماعت تیار ہوئی جھوں نے دنیا میں نیکی اور سچائی کی شمعیں روشن کیں۔ عدل و انصاف کا پھر بریا لہرایا اور

From quranurdu.com سیاسیات پر انسانوں نے اُن سے جینے کا قرینہ اور سلیقہ سیکھا۔ جذبہ ٔ جہاد سے مسلمان قوم بلی، بڑھی اور پروان چڑھی، اور ایسے مواقع بھی آئے کہ گنتی کے چند سلمان ایک بڑے کشکر کے سامنے ڈٹ گئے۔سیدنا خالد بن ولید ڈلٹٹڈ اور ان کے گیارہ ساتھی دائرے کی شکل میں ایک جگہ جم کر مقابلہ کرتے رہے ۔ رومیوں نے کئی زوردار حملے کیے، کیکن ہر بار اپنے گئی آ دمیوں کی جانیں ضائع کرکے پسیا ہو گئے۔صبح سے عصر کا وقت ہو گیا،مسلمان رومیوں کوفٹل کرتے کرتے تھک گئے۔ اتنے میں ابو عبیدہ ڈلٹٹر اسلام کے ساتھ پہنچ گئے۔ اہل روم کے قدم اکھڑ گئے اور ان کا بهت زیاده جانی و مالی نقصان موابیقی حرارتِ ایمانی اور جذبه جهاد: ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے یاؤں شیروں کے بھی میداں سے اکھڑ جاتے تھے تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو گبڑ جاتے تھے نتغ کیا چز ہے توپ سے لڑ جاتے تھے نقش توحید کا ہر دل پر بٹھایا ہم نے زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے آج بھی مسلمان اپنی عظمتِ رفتہ کو اینے اسلاف کے نقشِ قدم پر چل کر ہی حاصل کر سکتے ہیں۔مسکلہ کشمیر ہو یا مسکلہ فلسطین سرز مین افغانستان ہو یا ملک عراق اس کا حل جہاد کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا۔ اللّٰہ تعالٰی ایمان اور جہاد کو ہمارےسینوں میں پیدا فر مادے۔ « حَسُبُنَا اللَّهُ وَنِعُمَ الُوَكِيُلِ ﴾ [آل عمران:١٧٣] '' ہمیں اللہ ہی کافی ہے اور وہی اچھا کارساز ہے۔''

### دعاء والتجاء:

## بہ خون کس کے ذمہ ہے؟

رسول الله مَنَاتِيْنِ كَي دِعاوَل مِين سے ابك دِعا يه بھي تھي:

« اَللَّهُمَّ لَا تُسَلَّطُ عَلَيْنَا مَنُ لَّا يَرُ حَمُنَا »

[ نضرة النور شرح مختارات الاحاديث النبوية مصطفى محمد عماره] ''اے اللہ ہم پر ان لوگوں کو حاکم نہ بنا جو ہم پر رخم نہ کریں۔'' سیاسیات جولف کتاب اس کی شرح میں لکھتے ہیں:

(\* لَا تَجُعَلُنَا مَعُلُو بِیُنَ لِلظَّلَمَةِ وَالْکَفَرَةِ ، وَلَا تَجُعَلِ الظَّلِمِیْنَ حَاکِمِیْنَ عَلَیْنَا )

(\* اَلَ تَجُعَلُنَا مَعُلُو بِیُنَ لِلظَّلَمَةِ وَالْکَفَرَةِ ، وَلَا تَجُعَلِ الظَّلِمِیْنَ حَاکِمِیْنَ عَلَیْنَا )

(\* اَلَ تَجُعَلُنَا مَعُلُولِ اور کافروں کے مقابلہ میں مغلوب نہ کر اور ہمارے اوپر ظالموں کو حاکم نہ بنا۔''

دراصل بات یہ ہے کہ کسی بھی ریاست میں حکومت کا وجود وہاں کے باشندوں کی جہاں جان و مال اور عزت و آبرو کی حفاظت کی ضانت دیتا ہے وہاں ان کی تعلیم وتربیت صحت وصفائی پر توجہ، علاج و معالجہ کی سہولتوں، روز گار اور رہائش الیمی بنیادی ضرورتوں کی فراہمی کی یقین دہانی بھی کراتا ہے۔ حکومت

اور سرت و ابروی مفاطئے کی صابت دیا ہے وہاں ان کی کیم و تربیکے تھے وصفاتی پر توجہ ، علان و معالجہ کی سہولتوں، روز گار اور رہائش ایسی بنیادی ضرورتوں کی فراہمی کی یقین دہانی بھی کراتا ہے۔ حکومت اندرونی اور بیرونی جارحیت کا مقابلہ کرنے کے لیے پولیس اور فوج کا تعاون حاصل کرتی ہے جب کہ لوگوں کے درمیان لڑائی جھگڑوں کو نبٹانے اور ان کے درمیان عدل و انصاف کو قائم رکھنے کے لیے

لولوں کے درمیان کڑائی بھکڑوں کو نبٹانے اور ان کے درمیان عدل و انصاف کو قائم رکھنے کے لیے عدالتیں قائم کرتی ہے۔ ایک انچھی حکومت کے تمام شعبہ جات اتنے مضبوط اور مر بوط ، فعال اور موثر ہوتے ہیں کہان میں کہیں کوئی رکاوٹ اور رخنہ پیدائہیں ہوسکتا۔ فوج سرحدوں پر چوٹس رہتی ہے۔ باہر

لوگ تغییر و ترقی کی شاہراہ پر گامزن ہیں۔ آپ دنیا میں کسی بھی ترقی یافتہ ملک پر نظر ڈالیں۔ وہاں سے باتیں آپ کو واضح طور پر دکھائی دیں گی۔ مجھے انتہائی دکھ ہوتا ہے اور دل صدمات کی تاب نہ لاکر بے اختیار رونے لگتا ہے جب میں اپنے ملک

کی حالتِ زار پر نظر ڈالتا ہوں ، اس کو وجود میں آئے اور قوم کو نعمتِ آ زادی سے ہمکنار ہوئے ۵۸ برس کا طویل عرصہ بیت چکا ہے زندہ قوموں کے پھلنے پھولنے کے لیے بید عرصہ اچھا خاصا ہوتا ہے ہماری

طویل عرصہ بیت چکا ہے زندہ قوموں کے پھلنے پھولنے کے لیے یہ عرصہ اچھا خاصا ہوتا ہے ہماری آ نکھوں کے سامنے دنیا میں کئی ریاستیں عروسِ آ زادی سے ہمکنار ہوئیں اور وہ دنیاوی جاہ وحشمت اور تغییر و ترقی کے لحاظ سے کہیں سے کہیں پہنچ گئی ہیں۔ مگر افسوس کہ ہمارا معاملہ اس کے برعکس رہا ہے۔ جہاں تک مادی ترقی کا تعلق ہے تو پندرہ سے ہیں فیصد لوگ خوش حال ہو گئے ہیں اور انھوں نے اپنے لیے کاریں اور کوٹھیاں مہیا کرلی ہیں اور یہی لوگ مال و دولت کے بل ہوتے پر الیکشن میں حصہ لیتے ہیں اور سیاست

پر چھائے رہتے ہیں ۔ انھیں نہ دین سے محبت اور نہ غریبوں سے ہمدردی ہے۔ یہ عیش وعشرت کی زندگی

اسلام اور نظام عکومت کی From quranurdu.com گذارتے ہیں۔مہنگائی اور گرانی ان پراٹر انداز نہیں ہوتی ۔ باقی اسی فیصد افرادِ قوم کی تنگی ترشی سے گذر بسر ہو رہی ہے۔ جن کی روز مرہ کی ضروریات بمشکل بوری ہوتی ہیں اور ان کے بیچے معیاری سکولوں کی تعلیم ہے محروم ہیں۔ کیونکہ وہاں غریب والدین اتنی کمبی چوڑی فیسیں ادانہیں کر سکتے ہیں۔ جہاں تک مجموعی طور پر قوم کی روحانی و اخلاقی ترقی کا حال ہے تو کیا امیر اورغریب ، کیا حکومت اور کیا عوام سب پر ذلت و ادبار کی گھٹا چھا رہی ہے اور پوری کی پوری قوم بداخلاقی کی عمیق غار میں گر چکی ہے یہاں پر سی بھی شعبہ حیات پر نظر ڈالیے۔زندگی اخلاقی قدروں سے محروم نظر آئے گی اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے احساسِ ذمہ داری کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ ہوسِ اقتدار نے ہمارے ہوش وحواس کو الٹ کر رکھ دیا ہے۔ ہم نے بھی بھی اقتدار کی باگ ڈور کو آخرت کی مسئولیت کے ساتھ جوڑا نہیں ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے بندوں کی خدمت ہمارے پیش نظر نہیں رہی۔ حکومت کی تمام سعی وجتجو ذاتی منفعت، کنبه پروری، اور قومی خزانه کے بے در لیخ استعال تک رہی ہے جس سے ملک بیرونی قرضہ جات لے لے کر دیوالیہ ہو چکا ہے اور بے چارے غریب عوام کو بجلی اور یائی، کیس اور ٹیلیفون ، ریلوں اور بسوں کے حیار جز بڑھا کر پیسا جا رہا ہے۔ حریص اور لا کچی سیاست دان ملک کی قسمت سے کھیلتے رہے ہیں بھلا ایس حالت میں ترقی کیسے ہو سکتی ؟ بلکہ ہمارے کرتو توں اور بد اعمالیوں سے ملک کا آ دھا حصہ ہم سے الگ ہو گیا۔ بقیہ حصہ کی جو نا گفتہ بہ حالت ہے وہ کسی سے ڈھکی بچھی نہیں ہے۔ اب حالات اتنے سنگین ہو چکے ہیں کہ اہل علم اور اہل قلم کی عزت و جان بھی خطرے میں پڑنچکی ہے۔ چند دن پہلے کی بات ہے کہ انجمن سپاہِ صحابہ کا ناموسِ صحابہ ڈیائٹٹا کے سلسلہ میں لا ہور چوبر جی گراؤنڈ میں جلسہ ہو رہا تھا کہ تخ یب کار ظالموں نے دسی بم تھینکے جس سے چند جاں نثار جام شہادت سے سرفراز اور متعدد زخمی ہو گئے اور کئی جسم اپنے قیمتی اعضاء سے محروم ہو گئے، اسی طرح شہر جھنگ میں کئی علمائے حق کوشهپد کرد با گیا۔ ١٦ يتمبر ١٩٩١ء كي بات ہے كه شهر لا هو ركے گنجان اور پُر رونق علاقه سمن آباد ميں روزنامه ''نوائے وقت' ، ' 'نورِ بصيرت' كے كالم نگار جناب مياں عبد الرشيد صاحب كو دن كى چكا چوند روشني ميں ان كى ر ہائش گاہ برقبل کردیا گیا۔ ایسے ہی معروف اور گمنام بے گناہ شہر یوں کو آئے دن موت کی وادی میں دھکیل دیا جاتا ہے۔افراد حکومت صرف اتنابیان دے کر اشک شوئی کرتے ہیں

'' ہمیں افسوس ہے کہ قوم فیتی جان سے محروم ہوگئی ہے۔'' اور لواحقین کے ساتھ پوری ہمدردی ہے

وغیرہ وغیرہ اس طرح کتنے گھر اجڑ چکے ہیں کتنے بچے اور بچیاں میتیم اور بے سہارا ہو چکی ہیں ۔ روزانہ کتنے بچے اغوا ہوتے ہیں۔کتنی عورتوں کی عصمتیں لٹتی ہیں؟ رشوت ، سود ، چور بازاری، ڈ کیتی زوروں پر

ہے۔ قانونِ شریعت صرف کاغذ پر لکھا ہوا ہے اور اس کے نفاذ کا معاملہ صفر ہے۔

میں کہتا ہوں کہ اگر حکومت اپنے فرائض کما حقہ ادانہیں کر سکتی تو اسے زبردتی اقتدار پر قابض رہنے

کا کوئی حق نہیں ہے ۔اسے چاہیے کہ بیاہم قومی امانت حق دار لوگوں کوسونی دے۔ ورنہ بیاب اچھی طرح جان کینی چاہیے کہ روزِ جزا ربّ کا ئنات کے حضور جب حساب کتاب ہو گا تو جہاں مجرموں کو سزا

دی جائے گی ۔وہاں صدر اور وزیراعظم سے لے کر حکومت کے ایک ادنی سیاہی تک مجرمین کے کٹہرے میں کھڑے ہوں گے اور درجہ بدرجہ اپنی غفلت کی سزا پائیں گے۔ اے اللہ ہمیں ظالم حکمرانوں سے نجات و ے۔ آمین ۔[ نوائ وقت : ۲۷ تمبر ۱۹۹۱ء] ..... [ الاعتصام، ۲۷ متبر ۱۹۹۱ء]

« رَبَّنَا عَلَيُكَ تَوَكَّلْنَا وَالْيُكَ اَنَبُنَا وَالْيُكَ الْمَصِيرُ ۚ ﴾[الممتحنه:٤]

" اے ہمارے رب! ہم نے آپ پر بھروسہ کیا ، اور آپ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں

اور(بالاخر) آپ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔''

### قومی عزت و آبرو کا انحصار

عَنُ اَبِي هُرَيُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنُهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ: ﴿إِذَا كَانَ أُمَرَاءُ كُمْ خِيَارَكُمُ وَاغُنِيَاءُ كُمُ سُمَحَاءَ كُمُ وَأُمُورُكُمُ شُورًى بَيْنَكُمُ فَظَهُرُ الْاَرُض خَيْرٌ لَّكُمُ مِنُ بَطُنِهَا، وَإِذَا كَانَ أُمَرَاءُ كُمُ شِرَارَكُمُ وَاغُنيآءُكُمُ

بُخَلاءَكُمُ وَأُمُورُكُمُ اِلَى نِسَآئِكُمُ فَبَطُنُ الْاَرْضِ خَيْرٌ لَّكُمُ مِّنُ ظَهُرِهَا » [ رواه الترمذي= كتاب الفتن ، باب : ما جاء في النهي عن سب الرياح، رقم الحديث: ٢١٩٢،

مشكواة باب تغير الناس] ''سیدنا ابو ہریرہ ڈالٹی کہتے ہیں کہ جناب رسول الله مالٹی ارشاد فرمایا کہ جب نیک اور لاکق

اشخاص تمہارے حکمران ہوں اور تمہارے مال دار لوگ محسن اور فیاض ہوں اور تمہارے اجتماعی معاملات باہم صلاح ومشورے سے طے ہوا کریں تو تمہارے لیے زمین کی پشت اس کے

پیٹ سے بہتر ہے اور جب تمہارے بدترین لوگ تمہارے اوپر حکومت کرنے لگیں اور تمہارے

اسلام اور نظام حکومتِ سیاسیات کی اسلام اور نظام حکومت مال دار تنجوس اور تجیل ہو جا ئیں اور تمہارے معاملات عورتوں کے سپرد ہوں تو اس وقت تہمارے لیے زمین کا پیٹ زمین کی پشت سے بہتر ہوگا۔" جس طرح گلوں سے خوشبو اٹھتی ہے اور اردگرد کے ماحول کو معطر کر دیتی ہے اسی طرح نیک اور لائق حکام کی خدمات، ان کا عدل و انصاف، ان کی امانت وصدافت ان کے رفاہ عامہ کے کام، اُن کی بھلائیاں اور سچائیاں، مروت و احسان کے پھول بھیرتی ہیں،عوام میں ترقی کی راہیں ہموار ہوتی ہیں،علم کی روشنی جھیلتی ہے، لوگوں کو اطمینان و سکون نصیب ہوتا ہے، باہر سے آنے والا ہر شخص خوشگوار اور پر سکون ماحول میں داخل ہوتا ہے تو اسے الیی سرز مین نظر آتی ہے جسے قرآن کے الفاظ میں اس طرح بیان کیا گیا ہے۔ ﴿ كُلُوا مِنْ رّزُق رَبّكُمُ وَاشُكُرُوا لَهُ "بَلْدَةٌ طَيّبَةٌ وَّرَبُّ غَفُورٌ ١٥ [سا: ١٥] ''اپنے ربّ کی دی ہوئی روزی کھاؤ اور اس کا شکر بجا لاؤ (تمہارے لیے رہنے سہنے) کے لیے یا کیزہ ملک ہے اور بخشش نچھاور کرنے والا پروردگار ہے۔'' الیی خوبصورت بہتی اور ایسے حسین ملک کے تصور سے ہی بے اختیار وہاں بود و باش اختیار کرنے کو جی جا ہتا ہے۔ دراصل بستیوں اور ملکوں کو بنانے اور سنوار نے میں انسانوں کے اعمال کا بڑاعمل دخل ہے، اس میں نیک حکام کا کردار بڑا اہم ثابت ہوتا ہے کہ ان کی مناسب رہنمائی میں عوام الناس تعلیم وتربیت پاتے ہیں اور تعمیر و ترقی کی منازل طے کرتے ہیں۔ مولانا سعید احمد اکبر آبادی ﷺ نے اپنی تصنیف''مسلمانوں کا عروج و زوال'' میں امام اوزاعی ﷺ کا یہ قول نقل کیا ہے۔ ''ایک مرتبہ امام اوزاعی نے عباسی خلیفہ منصور کونصیحت کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ بادشاہ چار قتم کے ہوتے ہیں.....ایک وہ جوخود بھی ضبط ِنفس کرتا ہے اور اپنے عمال (وزراء) کو بھی ا اس کی تاکید کرتا ہے، یہ بادشاہ (صدر یا وزیراعظم) در حقیقت اللہ کے راستہ کا مجاہد ہے، اس کوایک نماز کا ثواب ستر ہزار نمازوں کے ثواب کے برابر ملے گا اور اللہ کی رحمت کا ہاتھ ہمیشہ اس کے سر پر سایۂ فکن رہے گا، دوسری قشم کا بادشاہ وہ ہے جوخود بھی رعایا کے احوال میں خورد برد کرتا ہے اور اینے عمال کو بھی اس نے ایبا کرنے کے لیے آزاد چھوڑ رکھا ہے، یہ بادشاہ سخت ترین گنہگار ہے، اس کو اپنے گناہوں کا خمیازہ تو بھگنا ہی بڑے گا، اس کے عمال کے گناہ کی باز پرس بھی اس سے ہوگی، تیسری قشم بادشاہ کی یہ ہے کہ خود کفِ نقش

سیاسیات کی اسلام اور نظام حلومت From quranurdu.com کرے ( ذمہ داریوں کو ٹھیک نبھا تا رہے ) مگر عمال (وزراء) کو اس نے جبر و تشدد کے لیے

آزاد چھوڑ رکھا ہو، یہ بادشاہ بڑا ہی بدنصیب ہے کہ دوسروں کی دنیا کے بدلہ میں اپنی آ خرت بیتیا ہے، چوکھی فتم کا بادشاہ وہ ہے جو خود تو بہت ہی غیر محتاط رہے مگر عمال کو محتاط

رہنے کی تا کید کرتا رہتا ہے۔''

امام اوزاعی رُمُاللهٔ فرماتے ہیں:

"فَذَاكَ شَرُّ الْأَكْيَاسِ" بيتو بهت بى برى فرزائل ہے۔

مولانا سعید احمد اس کے بعد لکھتے ہیں کہ جناب عمر بن عبدالعزیز ڈٹلٹنہ کا شار بلاشبہ پہلی قشم کے

بادشاہوں میں ہے۔ آپ نے خود بھی ورع وتقو کی اور احتیاط و پر ہیز گاری کی زندگی بسر کی اور اپنے عمال کو بھی مجبور کیا کہ وہ شریعت اسلامیہ کے مطابق لوگوں سے معاملہ کریں۔ [مسلمانوں کا عروج و زوال]

ا یک خلیفہ کی حفاظت میں سب سے زیادہ امانت جو آتی ہے وہ بیت المال یعنی خزانہ ہے، اس لیے

اس کی دیانت کا اصلی معیار اس کو قرار دیا جاسکتا ہے اور واقعات بتاتے ہیں کہ جناب عمر بن عبدالعزیز ڈٹلٹنے

کی دیانت ہمیشہ اس معیار پرٹھیک اتری، آیئے اس سلسلہ میں چند واقعات درج کرتے ہیں۔ ''وه رات كوخلافت كا كام بيت المال كى تثمع سامنے ركھ كرانجام ديتے تھے، كيكن جب اپنا كام

كرنا ہوتا تو اس شمع كواٹھوا ديتے اور ذاتى چراغ منگوا كر كام كرتے۔''

فقراء ومساکین کے لیے بیت المال کے مصارف سے جومہمان خانہ قائم کیا تھا اس سے نہ خود

فائدہ اٹھاتے تھے نہ خاندان میں کسی شخص کو فائدہ اٹھانے دیتے تھے، عام طور پر حکم دے رکھا تھا کہ

ہمارے عسل اور وضو کا یانی مہمان خانہ کے باور چی خانہ میں گرم نہ کیا جائے۔ ایک بار ان کی بے خبری میں ملازم نے ایک ماہ تک وضو کا پانی مطبخ عام میں گرم کیا، ان کو معلوم ہوا تو اتنی لکڑی

خرید کر باور چی خانه میں داخل کر دی۔ ایک بارانہوں نے لبنان کے شہد کا شوق ظاہر کیا ابن معدی کرب وہاں کے عامل تھے، ان کی بی بی

نے ان کو کہلا بھیجا اور انہوں نے وہاں سے بہت سا شہر بھیج دیا، شہد سامنے آیا تو بی بی کی طرف خطاب کر کے کہا کہ غالباً تم نے معدی کرب کے ذریعہ سے اس کومنگوایا ہے، پھراس کوفروخت کروا کے بیت المال میں قیمت داخل کروا دی اور معدی کرب کو لکھا اگرتم نے دوبارہ ایبا کام کیا تو میں تمہارا منہ بھی دیکھنا پیند

عمر بن عبدالعزيز رطلط کا دورِ خلافت اگرچہ ڈھائی برس ہے تاہم اتن قلیل مدت میں اصلاحات کا

دائرہ بہت وسیع ہے اور زندگی کے ہر شعبہ کو محیط ہے۔۔۔ بیت المال کا بہتر نظام، زکوۃ وصدقات کی فراہمی، تعلیم کی نشرو اشاعت، عدل و انصاف کا قیام، غرباء کی امداد و اعانت، بیکاری اور بے روزگاری کا انسداد، ذمیوں کے ساتھ مراعات، عمال کا محاسبہ، غرضیکہ ہر طرح سے فلاحی ریاست کی بنیاد رکھی، دراصل اس نیک دل خلیفہ کی تعلیم و تربیت بہت اچھے ماحول میں ہوئی، مدینہ منورہ میں صالح بن کیسان ان کے استاد اور ا تالیق تھے جو اینے وقت کے بہت بڑے عالم اور محدث تھے، انہوں نے عمر بن عبدالعزیز ڈٹلٹنہ کی جس دیانت کے ساتھ مذہبی و اخلاقی نگرانی کی۔ اس کا اندازہ اس سے ہوسکتا ہے کہ ایک بار دیر ہوگئ، استاد بولے کہ اب بالوں کی آ راکش کونماز پر ترجیح دیتے ہو؟ چنانچہ ان کے والد عبدالعزیز کو اس واقعہ کی خبر دی جو کہ اس وقت مصر کے گورنر تھے، انہوں نے فوراً ایک آ دمی بھیجا جس نے مدینہ منورہ پہنچے كر پہلے ان كے بال منڈوائے اور اس كے بعد بات چيت كى عمر بن عبدالعزيز حافظ قرآن، عربی زبان کے ماہر ،تفسیر و حدیث کے مشاق اور شعر و تخن میں مہارت رکھتے تھے، اس پر بہتر تعلیم و تربیت نے انہیں ہر لحاظ سے اچھا مسلمان بنا دیا تھا۔۔۔ ان کا حلم وصبر ، زہد و تفویٰ، تواضع وائکساری اور فہم و بصیرت بے مثال تھا، اوریہی وہ خصوصیات ہیں جو مثالی حکمرانوں کے لیے ضروری ہیں۔ مولانا عبدالسلام ندوى لكھتے ہيں: ''ان کی خلافت کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ انہوں نے جمہوریت کی روح کو جو بالکل مردہ ہوگئی تھی، از سرنو زندہ کیا، ان کے اخلاق و عادات میں اگرچہ خلافت کے بعد انقلاب پیدا ہوا، تاہم ان کی طبیعت ابتدا ہی سے جمہوریت پیند واقع ہوئی تھی، چنانچہ وہ ولید کی طرف سے مدینہ کے گورنرمقرر ہو کر آئے تو مدینہ کے فقہاء میں عروہ بن زبیر، عبیداللہ بن عبدالله، ابن عتبه، ابوبكر بن عبدالرحمٰن بن حارث، ابوبكر بن سليمان بن ابي حشم، سليمان بن بیبار، قاسم بن محمر، سالم بن عبدالله، عبدالله بن عبدالله بن عمر، عبدالله بن عامر بن ربیعه اور خارجہ بن زید بن ثابت کو طلب کیا اور کہا کہ میں نے آپ لوگوں کو ایک ایسے کام کے لیے طلب کیا ہے جس پر آپ کو ثواب ملے گا اور آپ لوگ حق کے معاون قراریا ئیں گے، میں آ پ لوگوں کی رائے کے بغیر کوئی کام انجام نہیں دینا چاہتا، یہ س کر ان تمام بزرگوں نے ان کو جزائے خیر کی دعا دی، خلیفہ ہوئے تو چند منتخب لوگوں کو ندیم خاص مقرر کیا جوان کو تمام ملکی معاملات مين مشوره ويت تهد" [سيرت عمر بن عبدالعزيز]

حكمرانوں سے جب للہيت اور خثيت اللهي كا نور چھن جاتا ہے جب انہيں خواہشيں اور آرزوكيں آ گھیرتی ہیں تو عدل و انصاف کی حکمرانی رخصت ہو جاتی ہے، فتنہ و نساد کی راہیں ہموار ہو جاتی ہیں۔ مولانا عبدالسلام ندوى لكصنة بين: '' جناب عمر بن عبدالعزيز راطلي نے جو عادلانه نظام حکومت قائم کیا تھا یزید بن عبدالملک نے جوان کا جانشین مقرر ہوا صرف چالیس دن تک اس کو قائم رکھا، اس کے بعد اس جادۂ اعتدال سے الگ ہوگیا، جناب عمر بن عبدالعزیز ﷺ نے جو متدین عمال مقرر کیے تھے، یزید نے ان سب کو یک قلم موقوف کر دیا، گو یا که هر طرف ظلم وستم کو روا رکھا اور عدل و انصاف کی راہیں بند کر دی گئیں' (حوالہ ایضاً) قرآن حکیم نے ایسے لوگوں کا نقشہ اس طرح تھیٹیا ہے۔ ﴿ فَخَلَفَ مِنْ 'بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلُوةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوٰتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا ۞ [مريم: ٥٩] '' پھر ان کے بعد ان کی نالائق اولاد ان کی جانشین بنی جنہوں نے نماز کو ضائع کیا اور خواہشات کے بیچھے لگ گئے، وہ عنقریب گمراہی کے انجام (عذاب) سے دوجار ہوں گے۔'' یہ حقیقت اظہر من انشمس ہے کہ نیک اور صالح قیادت سے لوگوں میں بھی نیکی اور پا کیزگی کا شعور ابھرتا ہے، یہ قول کہ " اَلنَّاسُ عَلَى دِينِ مُلُوكِهِمُ" 'لینی لوگ اینے حکام کے طور طریقوں پر ہوتے ہیں ۔'' جو سیح ثابت ہوتا ہے، پھر اگر وہ دولت مند ہیں تو ان کا مال غریبوں اور مسکینوں کی فلاح و بہبود پر خرچ ہوتا ہے، ان کی دلی آ رزو ہوتی ہے کہ وہ بے سہارا اور دکھیاروں کے مددگار بنیں وہ دولت پر قارون بن كرنهيس بلكه عثمان غنى رضى الله عنه بن كرقابض هوتے ميں اور "أحسِنُ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ" (احسان کروجس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر احسان کیا) کی جیتی جاگتی تصویر بن جاتے ہیں وہ مال کو اپنے قوتِ بازو کا کرشمہ نہیں بلکہ اللہ تعالی کا انعام خیال کرتے ہیں اور اس بات پراس کا شکریہ بجا لاتے ہیں

کہ اس نے انہیں خرچ کرنے کی توفیق عطا کی۔

کروشِ دولت Circulation of Wealth سے غرباء میں جہاں فقر ومحتاجی دور ہوئی ہے وہاں ان کے دلوں میں اپنے امیر بھائیوں کے لیے الفت و محبت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، اس طرح اس معاشرے میں مہر و وفا کے پھول کھلتے ہیں، الفت ومحبت کی فضا پیدا ہوتی ہے اور وہ معاشرہ ﴿رُحَمَآءُ بَیْنَهُمْ ﴾ (آپس میں رحمل ہونے) کا عمدہ نمونہ پیش کرتا ہے، ایسی فلاحی بستی میں بھلا رہنے کی کون تمنا

اسلام اور نظام حکومتِ ``<u>ساسات</u> From quranurdu.com الیی فلاحی ریاست میں حاکم اور ماتحت عمله ملکی امور میں صلاح ومشورہ کرتے ہیں، بلکہ ملک کے علماء و فضلاء سے مشورے لیے جاتے ہیں۔ اس لیے کہ ہر فرد کو الله تعالیٰ نے سوچنے ، سمجھنے کی صلاحیت عطا کی ہے اور جب باہم مشورہ ہوتا ہے تو بہت سے صلاحیتیں اور مفید آ راء جمع ہو جاتی ہیں اور ان میں سے بہتر اور عمدہ رائے کا انتخاب ہوتا ہے اور یہی قرآن حکیم میں ربّ کریم کا حکم ہے۔

﴿ وَأَمُرُهُمُ شُورَى بَيْنَهُمُ ﴾ [الشورى: ٣٨]

اور وہ اپنے معاملات باہم مشاورت سے طے کرتے ہیں جب ان کے باہم مشورے نیک نیتی پر مبنی ہوں تو اس میں خیر و برکت ہوتی ہے اور ملک وقوم کو فائدہ پہنچتا ہے، اس سے معاشرے میں امن وسکون

کا ماحول پیدا ہوتا ہے، لوگ اس خطہ زمین پر بودو باش کوتر جیج دیتے ہیں۔ اس کے برعکس جب کسی ملک کی حکومت پراشرار قابض ہو جائیں تو ان کا مقصد ملک و ملت کی خدمت نہیں بلکہ ذاتی منفعتیں اور خزانهٔ

عامرہ کو ہر جائز و ناجائز طریقوں سے لوٹنا ہوتا ہے، ایسے حالات میں ملک کا نظم ونسق تہہ و بالا ہو جاتا ہے۔۔۔ظلم و فساد چوری اور ڈ کیتی، قتل و غارت، رشوت اور جوا اور اسی قبیل کی بہت سی وبا ئیں پھوٹتی

ہیں، لوگوں کے جینے کا مقصد حصول دولت رہ جاتا ہے۔۔۔ اسے ہر جائز و ناجائز طریقہ سے حاصل کیا جاتا ہے ، حلال وحرام میں تمیز رخصت ہوجاتی ہے، حرص و ہوس کے شعلے بھڑ کئے لگتے ہیں ، مکر و فریب، ر شوت اور سود خوری، بلیک مارکیٹنگ اور سمگلنگ خیانت اور بددیانتی کا بازار گرم ہوجاتا ہے، چونکہ دھن ، دولت استھی کرنا ہی زندگی کا مقصد مھرتا ہے۔ اس لیے معاشرے سے اخلاقی اقدار گم ہو جاتی ہیں۔

معیار نضیات، شرافت و نجابت نہیں بلکہ میم و زر بن جاتا ہے، ہر شخص کی دوڑ دھوپ کا محور دولت ہوتا ہے، مال سے تجوریاں بھری جاتی ہیں، بنک بیلنس بڑھائے جاتے ہیں، صبح و شام رویے پیسے کی گنتی کی جاتی ہے، امیر دولت کے نشتے میں غریبوں کو ہر طرح سے طعن وتشنیع کرتے ہیں، قرآن اس کا نقشہ اس طرح

﴿ وَيُلَّ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لَّمَزَةٍ ۞ والَّذِئ جَمَعَ مَالًا وَّعَدَّدَةٌ ۞ ﴿ [سورة الهمزة : ١-٢]

"تباہی ہے اس شخص کے لیے جو (منہ در منہ) لوگوں پرطعن (اور پسِ پشت) برائیاں کرنے کا عادی ہے جس نے مال جمع کیا اور گن گن کر رکھا۔''

جس معاشرے میں دھن دولت ہی مقصد حیات تھہرے وہاں لوگ قہم وشعور سے عاری ہو جاتے ہیں، ان سے قلب سلیم اور فکرِ مشقیم کی دولت حیصن جاتی ہے، ایمان کی حرارت دھیمی پڑ جاتی ہے، ظاہری ' تکھیں ہوتی ہیں، مگر دل کی آئکھیں اندھی ہو جاتی ہیں۔قرآن اس کا یوں ذکر کرتا ہے۔

﴿ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ الحجدي

بات یہ ہے کہ آئکھیں اندھی نہیں ہوتیں بلکہ دل جوسینوں میں ہیں وہ اندھے ہوتے ہیں۔

جب کسی قوم کی عقل وفکر پر پردہ پڑ جا تا ہے تو وہ فہم وذکاء سے تہی دامن ہو جاتی ہے ۔۔۔ پھر

بزدلی اور کمینگی کا شکار ہو جاتی ہے۔ یہاں تک کہ مرد اپنی بہادری اور مردانگی کھو بیٹھتے ہیں اور اینے معاملات عورتوں کے سپر د کر دیتے ہیں جس سے نتاہی اور پریشانی بڑھتی ہے۔ شرفاء کے لیے وہ ماحول بڑا

تکلیف دہ ہوتا ہے، زمین اپنی و سعتوں کے باوجود ان کے لیے تنگ ہو جاتی ہے تصویر کے دونوں رخ دیکھنے کے بعد آپ اپنے ملک کا اچھی طرح اندازہ لگا سکتے ہیں۔

### دعاء والتجا:

« اَللَّهُمَّ لَا تُسَلِّطُ عَلَيْنَا مَنُ لَّا يَرُحَمُنَا »

'' اے اللہ! ہم پر ایسے حکمران مسلط نہ فرما جو ہم پر رحم نہ کریں۔''

# تشمیری مسلمانوں کی آ ہ و فغاں

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُمَا قَالَ: ﴿ ٱلْمُسُلِمُ اَخُو الْمُسُلِمِ لَا يَظُلِمُهُ وَلَا يُسُلِمُهُ مَنُ كَانَ فِي حَاجَةِ آخِيُهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِه وَمَنُ فَرَّجَ عَنُ مُّسُلِمٍ كُرُبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ بِهَا كُرُبَةً مِّنُ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنُ سَتَرَ مُسُلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ

يَوُمَ الْقِيَامَةِ ﴾ [متفق عليه،رياض الصالحين باب تعظيم حرمات المسلمين و بيان حقوقهم]

'' سیدنا عبد الله بن عمر الله است روایت ہے کہ جناب رسول الله طَالِيَةِ نے ارشاد فرمایا: ''کہ مسلمان، مسلمان کا بھائی ہے نہ تو وہ اس برظلم کرتا ہے اور نہ ہی اس کو بے یارو مدد گار

چھوڑتا ہے جو اینے بھائی کی حاجت بوری کرے گا ، اللہ اس کی حاجت بوری فرمائے گا۔ اور جو کسی مسلمان کی کسی پریشانی کو دور کرے گا تو اللہ روزِ قیامت اس کی پریشانی دور

فرمائے گا اور جو تخص کسی مسلمان کی پردہ بوتی کرے گا ، الله روزِ قیامت اس کی پردہ بوشی

رسول الله سَالِيَا كَي يدفيمتى ارشادات انفرادى واجماعى دونول ببلوؤل سے حرز جال بنانے كے لائق ہیں ، جہاں افراد آپس کے دکھ درد میں ایک دوسرے کا سہارا بنیں وہاں مسلمان حکومتیں اور ملک بھی ایک

دوسرے کی مدد کو پہنچیں۔ بیامداد مالی اور جانی دونوں طرح سے کی جائے۔

سیاسیات کی بھی From quranurdu.com ماضی میں مسلمانوں کی کچھ الیم ہی کیفیت تھی۔ ان میں ملی نظم و ضبط اور اتفاق و اتحاد تھا، وہ دنیا

میں ایک مضبوط اور طاقتور قوم کی حیثیت سے ابھرے تھے ۔ ان کی شان وشوکت دنیا بھر میں مسلم تھی وہ دعوت ِ اسلام لے کر اٹھے اور شرقاً غرباً پھیل گئے اور جہاں گئے حق وصدافت کے جھنڈے گاڑے۔

امن وسلامتی کی حکمرانی قائم کی ..... وہاں کے باشندوں نے سکھ اور اطمینان کا سانس لیا..... انھوں نے

اللّٰہ کی زمین سے ظلم وستم کومٹایا اور عدل و انصاف کا نظام قائم کیا ۔ وہ تعداد میں اگرچہ تھوڑے تھے گر ا تفاق کی لڑی میں پروئے ہوئے تھے گویا سیسہ پلائی دیوار ہیں۔قرآن ان کی اس قوت کا اعلان اس

طرح کرتا ہے: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَّرْصُوْصٌ ﴾

"الله يقييناً ان لوگوں کو پیند کرتا ہے جواس کی راہ میں صف بستہ ہو کر لڑتے ہیں ( کہ الله کی زمین پرامن وسلامتی قائم کریں) جیسے کہ وہ ایک سیسہ پلائی دیوار ہیں۔''

قرآن حکیم نے جہاد فی سبیل اللہ کا مقصد یہی بتلایا ہے کہتم کمزور اور ناتواں ، بے کس اور

بے بس مظلوموں کی مدد کو پہنچو اور انھیں ظالموں اور زبردستوں کے پنجۂ استبداد سے نجات دلاؤ۔

﴿ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الرَّجَالِ وَالنِّسَآءِ وَالُولُدَانِ الَّذِيْنَ يَقُولُونَ رَبَّنَآ آخُرجُنَا مِنْ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ اَهْلُهَا وَاجْعَلْ

لَّنَا مِنْ لَّدُنْكَ وَلِيًّا \* وَّاجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَّدُنْكَ نَصِيْرًا ١٠ الساء ٢٥] " ( مسلمانو! ) تہمیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں جہاد نہیں کرتے جب کہ کئی کمزور مرد،

عورتیں اور بیچے ایسے ہیں جو بہ فریاد کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب! ہمیں اس بہتی سے نکال جس کے باشندے ظالم ہیں او راپی جناب سے ہمارے لیے کوئی حامی مقرر کردے اور

اپنی جناب سے ہی کوئی مدد گار بھی پیدا فرما دے۔'' اس آیہ مبارکہ کو سامنے رکھیے اور زیر مطالعہ حدیث پھر غور سے پڑھیے، مسلمان ہوتے ہوئے کیا

ہمارے دل میں مظلوموں کی مدد کے لیے کوئی جذبہ اور ولولہ بیدار نہیں ہوتا؟ اور کیا ان کی پاسبانی کے لیے کوئی طلب اور تڑپ پیدانہیں ہوتی؟ اگر مظلوموں پرظلم وستم کی داستانیں سن کر ہمارے دلوں میں عم کی

From quranurdu.com کوئی اہر نہیں دوڑتی اور ان بے کسوں کی آہ و فغال سے ہمارے سینوں میں کوئی ٹیس نہیں اٹھتی تو چر ہمیں فکر کرنی چاہیے اور اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے۔ یقیناً مال و اولا د اور زر و زمین کی محبت نے ہماری عقل وفکر کومفلوج کردیا ہے اس آیہ مبارکہ پرغور کیجیے۔ ﴿ قُلُ إِنْ كَانَ الْبَأَؤُكُمُ وَٱلْبِنَآؤُكُمُ وَالْحُوَانُكُمُ وَٱزُوَاجُكُمُ وَعَشِيْرَتُكُمُ وَٱمُوَالُ وِاقْتَرَفْتُمُوْهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسْكِنُ تَرْضَوْنَهَآ اَحَبَّ اِلَيْكُمُ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِى سَبِيْلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ \* وَاللَّهُ لَا يَهُدِى الْقَوْمَ الْفُسِقِينَ ١٤٠ [ التوبة :٢٤] '' (اے نبی مَالِیٰﷺ)! آپ مسلمانوں سے) کہہ دیجیے! کہ اگر شمھیں اپنے باپ ، اپنے بیٹے ،این بھائی، اپنی بیویاں ، اینے کنبے والے اور وہ اموال جوتم نے کمائے ہیں اور تجارت جس کے مندا پڑنے کا مصیل اندیشہ ہے اور تمہارے مکانات جو تمہیں پیند ہیں اللہ اس کے رسول (مَنَاتِیمٌ) اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہیں تو انتظار کرویہاں تک کہ الله اپنا حکم لے آئے اور اللہ نافر مانوں کو ہدایت نہیں دیتا۔'' تحشمیری مسلمان گزشتہ نصف صدی سے جنگ آ زادی لڑ رہے ہیں ۔ وہ انتہائی بے سر وسامانی سے ہندوستان کی ظالم و سفاک حکومت کا مقابلہ کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اور اب تک سینکٹر وں نہیں ہزاروں کی تعداد میں جام شہات نوش کر چکے ہیں تحریک آزادی کو کیلنے اور دبانے کے لیے ہندوؤں کاظلم وستم بھی انتہا کو پہنچ چکا ہے۔مقبوضہ تشمیر میں کئی لا کھ فوج متعین ہے جس کی سفا کی اور بربریت کا حال یہ ہے کہ وہ عورتوں اور بچوں کو بھی معاف نہیں کرتی۔ اس طرح شہادت یانے والی خواتین اور بچوں کی تعداد بھی ہزاروں تک پہنچ کچک ہے اس وقت تک ہزاروں سہاگ لٹ کچکے ہیں ۔ بے شار بیچے بیتم ہو کچکے ہیں ۔ تہمنیں بھائیوں سے اور بھائی بہنوں سے محروم ہو چکے ہیں۔ انسانوں سے بھرے گھر دھاکوں سے اڑا دیے جاتے ہیں اور روزانہ انتہائی کر بناک اور درد ناک خبریں ریڈیو، ٹیلی ویژن پر آتی ہیں۔جنھیں س دیکھ کر کلیجے تھٹنے کو آتے ہیں۔ کیا مسلمانوں پرظلم وستم ہوتے دکھ کر دوسرے مسلمان خاموش رہیں گے۔؟ آج مسلمانوں کے لیے عرصہ حیات تنگ کر دیا گیاہے فلسطین کے مسلمان کتنے عرصے سے پریشان ہیں۔ چیچنیا کے مسلمانوں پرظلم وستم کے پہاڑ ٹوٹے گر سلامتی کونسل اور اقوام ِ عالم خاموش

سیاسیات ... تماشائی بنے رہے ۔ دنیامیں جہاں کہیں بھی مسلمانوں پر کوئی آفت اور پریشانی آتی ہے ، یہود و ہنود

خوشیاں مناتے ہیں۔

اس وقت ضرورت ہے کہ عالم ِ اسلام کے مما لک سر جوڑ لیں، وہ اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کریں ۔

اپنے مادی اور فوجی وسائل اکٹھے کریںا ور ان مظلوم مسلمانوں کی مدد کو پہنچیں۔جو اس وقت ظالموں کے پنجهٔ استبداد میں ستم کا نشانہ بن رہے ہیں۔ اگر ہم خاموش رہے اور ہماری قوت ایمانی بیدار نہ ہوئی تو ایسا

ممکن ہے کہ کل کو ہمارے اوپر کوئی اُفتاد آن پڑے اور کوئی ہماری مدد کو بھی نہ پہنچ سکے۔ دعاء والتجاء:

﴿ رَبَّنَا لَا تَجُعَلُنَا فِتُنَةً لِّلُقَوْمِ الظُّلِمِينَ۞ وَنَجِّنَا بِرَحُمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَا فِرِيُنَ ۞ ﴾

''اے ہمارے رب ہم کو آ زمائش میں نہ ڈال ظالموں کی قوم کے لیے اور ہم کو اپنی رحت سے کا فرول کی قوم سے نجات دے۔''

## تشمیری مسلمانوں کی مدد

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ٱلْمُسُلِمُ ٱخُو المُسُلِمِ لَا يَظُلِمُهُ وَلَا يُسُلِمُهُ مَن كَانَ فِي حَاجَةِ ٱخِيهِ كَانَ اللّه فِيُ حَاجَتِهِ وَمَنُ فَرَّجَ عَنُ مُّسُلِمٍ كُرُبَةً فَرَّجَ اللَّهَ عَنُهُ بِهَا كُرُبَةً مِّنُ كُرَبِ يَوْم

الُقِيَامَةِ وَمَنُ سَتَرَ مُسُلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوُمَ الْقِيَامَةِ » [متفق عليه رياض الصالحين باب تعظيم حرمات المسلمين و بيان حقوقهم]

"سیدنا عبد الله بن عمر والفَّهُاسے روایت ہے کہ جناب رسول الله مَالَيْظِ نے ارشاد فرمايا که مسلمان مسلمان کا بھائی ہے نہ تو وہ اس پرظلم و زیادتی کرتا ہے اور نہ اس کو بے یارومددگار ہی

جھوڑتا ہے اور جو اپنے بھائی کی حاجت پوری کرے گا اللہ اس کی حاجت پوری فرمائے گا اور جو کسی مسلمان کی کسی پریشانی کو دور کرے گا تو اللہ روز قیامت اس کی پریشانی دور

فرمائے گا اور جو شخص کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا تو اللہ روز قیامت اس کی پردہ

رسول الله علی کے میر قیمتی ارشادات انفرادی اور اجماعی دونوں پہلوؤں سے حرز جال بنانے کے

From quranurdu.com لائق ہیں جہاں افراد آپس کے دکھ درد میں ایک دوسرے کا سہارا بنیں وہاں مسلمان حکومتیں اورملک بھی ایک دوسرے کی مدد کو پہنچیں بیامداد مالی و جانی دونوں طرح سے کی جائے۔ ماضی میں مسلمانوں کی کچھ الیی ہی کیفیت تھی ان میں ملی نظم و ضبط اور اتفاق و اتحاد تھا وہ دنیا میں ا یک مضبوط اور طاقتورترین قوم کی حیثیت سے ابھرے تھے ان کی شوکت وعظمت دنیا بھر میں مسلمہ تھی وہ دعوت اسلام لے کر اٹھے اور شرقاً غرباً تھیل گئے اور جہاں کہیں گئے حق وصدافت کے جھنڈے گاڑے امن وسلامتی کی حکمرانی قائم کی، وہاں کے باشندوں نے سکھ اور اطمینان کا سانس لیا انہوں نے اللہ کی زمین سے ظلم وستم کومٹایا اور عدل و انصاف کا نظام قائم کیا۔قرآن عکیم نے جہاد فی سبیل اللہ کا مقصد یہی بتلایا ہے کہتم کمزور و ناتواں مظلوموں اور بے کسوں کی مدد کو پہنچواور انہیں ظالموں اور زبردستوں کے پنجہ استبراد سے نجات دلاؤ ارشاد ہوتا ہے: ﴿ وَ مَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُوْنَ فِى سَبِيْلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَآءِ وَالُولُدَانِ الَّذِيْنَ يَقُولُونَ رَبَّنَآ أَخُرجُنَا مِنْ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ اَهْلُهَا ۚ

وَاجْعَلُ لَّنَا مِنُ لَّدُنْكَ وَلِيًّا وَّاجْعَلُ لَّنَا مِنْ لَّدُنْكَ نَصِيْرًا ١٩٥٠ والسِّد ٢٥٠ ''اور مہیں کیا ہو گیا ہے کہ اللہ کی راہ میں ان بے بس مردوں،عورتوں اور بچوں کی خاطر نہیں الرتے جن کے لیوں پر اللہ کے حضور یہ فریاد ہے کہ اے پروردگار ہم کو اس شہر سے جس کے

رہنے والے ظالم ہیں نکال کر کہیں اور لے جا اور اپنی طرف سے کسی کو ہمارا حامی بنا اور اپنی ہی طرف ہے کسی کو ہمارا مددگار مقرر فرما۔''

تقسیم ملک کے وقت انگریز کی شاطرانہ جالوں سے مقبوضہ کشمیر کا بنجرو بے آباد علاقہ پاکتان کے حوالہ کر دیا گیا اور سر سنر وشاداب حصہ ہندوستان کو دے دیا گیا جب کہ اس حصہ میں بھی اکثریت

مسلمانوں کی تھی۔ وہاں کے باشندوں نے اس ناانصافی کا رونا رویا مگر ہندوؤں کی ظالم حکومت نے ان کی آ واز کو دبائے رکھا گر اندر ہی اندر فکر حریت پروان چڑھتی رہی بالآ خر جذبہُ آ زادی نے جوش مارا اور تقریبا چالیس برس بعد وہاں کے نوجوان تحریک آ زادی کاعلم تھام کر میدا ن میں کود پڑے وہ انتہائی بے سروسامانی

کے ساتھ ہندوستان کی ظالم و سفاک حکومت کا مقابلہ کرتے چلے آ رہے ہیں اور اب تک سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں جام شہادت نوش کر چکے ہیں تحریک آ زادی کو کچلنے اور دبانے کے لئے ہندوؤں کاظلم وستم بھی انتہاء کو پہنچ چکا ہے ریڈیو اور اخبارات کے مطابق وہاں کی حکومت کی سفاکی و بربریت کا بیرحال ہے کہ عورتوں اور بچوں کو بھی معاف نہیں کیا جاتا بلکہ شیر خوار بچوں کو ان کی ماؤں کے سامنے سگینوں اور

گولیوں کا نشانہ بنا دیا جاتا ہے۔ اس طرح شہادت پانے والی خواتین اور بچوں کی تعداد بھی ہزاروں تک پہنچ چک ہے اس وقت تک ہزاروں سہاگ لٹ چکے ہیں بے شار بچے بیتیم ہو چکے ہیں بہنیں بھائیوں سے اور بھائی بہنوں سے محروم ہو چکے ہیں ۔اور روزانہ انتہائی کر بناک، دردناک خبریں پہنچ رہی ہیں جنہیں یڑھ ن کر کلیجے بھٹنے کو آتے ہیں۔ یہاں پر صدر، وزیرِ اعظم یادیگر وزراء اخبارات میں صرف اس قدر بیان جاری کر دیتے ہیں کہ ہندوستان کی حکومت باز آ جائے وگرنہ اسے علین نتائج بھلتنے ہوں گے یہ بیانات ہم عرصہ دراز سے پڑھتے آرہے ہیں گر ظالم کاظلم ہے کہ رکنے نہیں یا تا۔ کیا اس طرح ہم اپنے فرائض سے بری الذمہ ہوجائیں گے؟ یہ بات سب کے علم میں ہے کہ تقسیم ملک کے وقت پا کستان میں بسنے والے کتنے ہی لوگوں کے عزیز و ا قارب اور بھائی بند بعض مجبور یوں کی بنا پر ہندوستان میں تھہر گئے ایسا بھی ہوا کہ ماموں چچا ادھر ہے اور بھتیجا بھانجا ادھر ہے، سسر ادھر ہے اور داماد ادھر ہے اب اسلامی اورنسبی رشتوں کی بنا پر بھی ان لوگوں کی نکلیفوں اور پریشانیوں کا مداوا ہمارے اوپر فرض ہوجا تا ہے۔حکومت ِ پاکستان کو چاہئے تھا کہ افراد قوم کو اخلاقی وفوجی تربیت دیتی، نماز فجر کے بعد شہروں کی سڑکوں اور میدانوں میں قوم کے نوجوان ملٹری ٹریننگ حاصل کرتے نظر آتے صرف اتنی بات ہی کہ پوری قوم مصروف جہاد ہے دشمن کو ہراساں کرنے کے لئے کافی تھی مگر افسوس اور صد افسوس کہ آج تک پاکستان میں کسی کے دور حکومت میں ایسی تربیت کا سامان مهیا نه کیا گیا ۔ شتم بالا ئے شتم یہ که نوجوان نسل کو اخلاقی وفوجی تربیت نو کیا ہوتی انہیں اچھی طرح بگاڑا گیا ہے یہ سکولوں اور کالجوں میں پڑھنے والے ہمارے سپوت راتوں کو سرچ لائٹ میں تہوار بسنت (پینگ بازی) مناتے ہیں، کالجوں اور یونیورسٹیوں میں بے محابا اسلحہ کا استعال کرتے ہیں اور مجموعی طور پر قوم اخلاقی د یوالیہ ہو چکی ہے ۔۱۹مئی۱۹۹۱ء کا جنگ اخبار پڑھ رہا تھا کہ پنجاب کے دارالحکومت لا ہور میں جزل ہپتال کے قریب نواحی بستی میں وہاں کے غنڈوں نے ایک خاتون کے گھر سے اس کی نوجوان لڑ کیوں کو لے جانے کی کوشش کی اس خاتون کی مزاحمت پر وہ اسے کھینچ کر لے گئے اور اسے برہنہ کر کے پوری بستی پھراتے رہے وہ بیچاری چلاتی رہی مگر کوئی اس کی مددکو نہ پہنچا آخر اسے دھکا اور گالیاں دے کر چھوڑ دیا گیا کہ وہ جہاں جاہے رپورٹ درج کرائے اس نے جنگ کے دفتر بہنچ کر اپنا بیان قلم بند کرایا۔ ا پنی حرکتوں اور کرتو توں سے ہم اپنے ماضی کی تاریخ دھندلا کیے ہیں کیا آئندہ اپنے اعمال کوسنوار کراپنے مستقبل كوروش نہيں كريں كے؟ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ

سياسيات

From guranurdu.com

دعاء و التجاء:

﴿ رَبِّ تَقَبَّلُ تَوُبَتِي ، وَاغُسِلُ حَوُبَتِي وَ اَجِبُ دَعُوتِي وَثَبِّتُ حُجَّتِي وَسَدِّدُ
 لِسَانِي وَاهْدِ قَلْبِي وَاسُلُلُ سَخِيْمَةَ صَدُرى »

''اے میرے رب! میری توبہ قبول کیجئے میرے گناہ دھو ڈالیے میری دعا منظور کیجئے اور میری دیا منظور کیجئے اور میری دلیل ایمان کو ثابت رکھئے میرے دل کو ہدایت سے نوازیئے اور میرے دل کو ہدایت سے نوازیئے اور میرے سینے کا فساد (کینہ اور بغض وغیرہ) نکال دیجئے''

## آه خون مسلم کی پیدارزانی

وَ عَنُ آبِي بَكُرَةَ نَفَيْعِ بُنِ الْحَارِثِ رَضِى اللَّهُ عَنُهُ عَنِ النَّبِيِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ﴿ إِنَّ دِمَاءَ كُمُ وَ اَمُوالَكُمُ وَ اَعُرَاضَكُمُ عَلَيْكُمُ حَرَامٌ كَحُرُمَةِ وَسَلَّمَ قَالَ : ﴿ إِنَّ دِمَاءَ كُمُ هَذَا فِي شَهْرِكُمُ هَذَا سَتَلُقُونَ رَبَّكُمُ فَيَسُأَلُكُمُ عَنُ يَوُمِكُمُ هَذَا فِي بَلَدِكُمُ هَذَا فِي شَهْرِكُمُ هَذَا سَتَلُقُونَ رَبَّكُمُ فَيَسُأَلُكُمُ عَنُ اعْمَالِكُمُ اللَّا فَلَا تَرُجِعُوا بَعُدِي كُفَّارًا يَضُرِبُ بَعْضُكُمُ رِقَابَ بَعْضِ اللَّ لِيُبَلِّغِ الشَّاهِ لُلَّ اللَّهُ عَنُ اللَّهُ عَنُ سَمِعَةُ الشَّاهِ لُللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ سَمِعَةً السَّاهِ لَللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ سَمِعَةً السَّاهِ لَللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّ

[متفق عليه، رياض الصالحين ، باب تحريم الظلم ]

اسلام اور نظام حکومت

''سیدنا نفیج بن حارث ڈاٹی سے روایت ہے کہ جناب رسول الله عُلیّم نے (ججة الوداع کے موقع پر) ارشاد فرمایا تمہارے خون، تمہارے مال اور تمہاری عزتیں تم پرحرام ہیں تمہارے اس مہنے میں اور اس شہر میں ۔عنقریب تم اپنے رب سے ملو گے اور وہ تم سے تمہارے اعمال کے متعلق باز پرس کرے گاس لو! میرے بعدتم کافر نہ ہو جانا کہ تم میں سے بعض کی گردن مارے، سن لو! جوحاضر ہیں وہ یہ باتیں ان لوگوں حک بہنچا دیں جو غیر حاضر ہیں، ہوسکتا ہے کہ وہ لوگ سننے والوں سے زیادہ ان فیصحتوں کوحر نے جال بنا کیں، پھر ارشاد ہوا کان کھول کرس لو۔ کیا میں نے پیغام الہی تم تک پہنچا دیا؟ ہم نے عرض کیا جی باں۔فرمایا اے اللہ تو گواہ رہ۔''

رسول الله مَنَالِيَّامِ كَى بعثت سے قبل تاریخ عالم پر نگاہ ڈالیں تو معلوم ہوگا کہ دنیا کے کسی کونے میں

اسلام اور نظام حکومت کی From quranurdu.com امن و سکون نہیں رہا تھا ہر طرف دکھ تھے آلام تھے فساد اور بگاڑ تھا گویا کہ پوری انسانیت تاریکیوں میں ڈوبی ہوئی تھی کہیں دَور وحشت طاری تھا کہیں شرک و بت پرستی کی لعنت مسلط تھی، کہیں جنگ و جدل کا سلسلہ چل رہا تھا۔ انسان اشرف المخلوقات ہونے کے باوجود ہوا و ہوس کا شکار ہو کر قعر مذلت میں گر چکا تھا۔ قرآن حکیم نے ان انسانوں کی گمراہی کو ضلال مبین کے الفاظ سے آشکار ہ کیا ہے مولانا حالی نے مسدس میں دورِ جاہلیت کا خوب نقشہ کھینیا جس کے چنداشعار یہ ہیں: چلن ان کے جتنے تھے سب وحثیانہ ہر اک لوٹ اور مار میں تھا یگانہ فسادوں میں کٹا تھا ان کا زمانہ نہ تھا کوئی قانون کا تازیانہ وه تھے قتل و غارت میں حالاک ایسے درندے ہوں جنگل میں بے باک جیسے ایسے وقت میں کہ انسانیت برنزع کا عالم طاری تھا اور دنیا اپنے تمام ساز و سامان کے ساتھ ہلاکت و بربادی کے مہیب وعمیق غار میں گرنے والی تھی کہ اللہ تعالی کی رحمت جوش میں آئی اور اس نے آخری رسول جناب محد من الله الله كاب مدايت قرآن حكيم دے كرمبعوث فرمايا كداس جال بلب انسانيت كو نئی زندگی بخشیں اور لوگوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لائیں۔ ﴿ الَّرْ " كِتْبٌ أَنْزَلْنَهُ إِلَيْكَ لِتُخُرِجَ النَّاسَ مِنَ الظَّلُمْتِ إِلَى النَّور " بِإِذْنِ رَبُّهم اللي صِرَاطِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ ١٠ الراهيم ١٠] '' الّبار بیایک روژن (یا کیزہ) کتاب ہے جو ہم نے تم پرا تاری ہے تا کہتم نسل انسانیت کو ان کے بروردگار کے حکم سے تاریکیوں سے روشنی کی طرف لاؤ اسی رب کریم کے راستہ کی طرف جو غالب اورستودہ صفات ہے۔'' آپ اللی اس کتاب مین کی یا کیزہ تعلیمات پرسب سے پہلے خود عمل کیا کہ داعی حق کی سیرت ہی لوگوں کے لئے نمونہ بنتی ہے اس لئے ربّ تعالی نے آپ کی حیات طیبہ کو تا قیامت تمام دنیا کے سلمانوں کے لیے نمونہ بنایا۔ ﴿ لَقَدُ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسُوَّةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْاخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا ١٩٩٠ [الاحزاب-٢١]

ر سیاسیات کر سیاسیات کی بیا گیزہ زندگی میں بہترین نمونہ ہے ہراس شخص کے لیے جو اللہ تعالیٰ سے ''رسول اللہ عَلَیْمِیُّا کی پا گیزہ زندگی میں بہترین نمونہ ہے ہراس شخص کے لیے جو اللہ تعالیٰ سے ملنے اور آخرت کا ثواب حاصل کرنے کی امید رکھتا ہواور جس کی زبان اللہ کی یاد سے تر رہتی آپ سُلَيْنَا کی تشریف آوری سے انسانیت کونئ زندگی، نیا یقین، نیا ایمان، نئ روشنی، نئ طاقت، نئ حرارت، نیا معاشرہ اور نیا تدن ملا۔ کفر کے اندھیرے حصیت گئے اور توحید کا نور پھیلاظلم وستم کاخاتمہ هوااور عدل و انصاف کی ہوا <sup>ک</sup>یں چلیں، جہالت کا دور ختم ہوا اور علم کا چراغ جلا ذات پات اور رنگ ونسل خاندانی فخر وغرور اور حسب نسب کے بت یاش باش ہوئے اور ایمان و یقین کی دولت سے عزو وقار بڑھا عربی اور مجمی مشرقی اور مغربی، سیاہ اور سفید امیر اور غریب سید اور موچی دولت اسلام ملنے کے ساتھ ساتھ بھائی بھائی ہوگئے۔ ﴿ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمُ إِذْ كُنْتُمْ آعُدَآءً فَالَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمُ بنِعُمَتِهِ إِخُواانًا ﴾ [آل عمران:١٠٣] ''اور الله تعالیٰ کے اس لطف و کرم کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں الفت و محبت ڈال دی تو تم اس کی مہربانی سے بھائی بھائی ہو گئے۔'' ان کی آپس میں ہمدردیوں اور عمخواریوں کا بے مثال مظاہرہ ہجرتِ مدینہ کے وقت ہوا کہ ایک ایک انصاری نے اپنے ایک ایک مہاجر بھائی کا ہاتھ تھام لیا اور ہر قتم کی مدد کی پیش کش کی ان کا یہ اتفاق و اتحاد ایک زبردست قوت بنا ،اللہ تعالی کی رحمتیں ان کے شاملِ حال رہیں اور چند سالوں میں ہی اسلام کے نظام عدل و انصاف کو دنیا کے وسیع و عریض علاقہ میں قائم کر دیا گیا وہ جہاں کہیں گئے انسانوں کو راحت اور آرام پہنچایا سکتی انسانیت نے ان کے ہاتھوں سکھ اور چین پایا۔ سب اسلام کے تھم بردار بندے سب اسلامیوں کے مددگار بندے خدا اور نی کے وفادار بندے تیموں کے رانڈوں کے عمخوار بندے رہ کفر و باطل سے بیزار سارے نشہ میں ہے حق کے سرشار سارے

وه الله تعالى كى كتاب كو يراضة اور اس مين غور وفكر كرت اور رسول الله عَلَيْهِمْ كى سيرت طيبه ان کے لئے سفر حیات میں روشنی کا سامان بہم پہنچاتی تھی دنیا وآ خرت کی سرفرازیاں ان کے حصہ میں آئیں۔ دین سے غفلت کا نتیجہ: جب مسلمان دین سے غافل ہوا قرآن تحکیم کی تلاوت اور اس میں تدبر و تفکر کو حچھوڑا اور رسول الله مناتیاً کی سیرت سے منه موڑا تو نتیجتاً وہ خواہشات کا غلام رسوم و رواج کا پرستار قوم اور برادری کا محکوم اور شیاطین کا مرید بن گیا۔ گویا کہ دور جاہلیت کی طرف پھر ملیٹ آیا شرم و حیا اس سے رخصت ہوئی تو عدل و انصاف نے منہ پھیراعقل وشعور کی نعمت جاتی رہی اور صبرو قناعت کی دولت سے تہی دامن ہوا اللہ تعالیٰ کے خوف سے سینے خالی ہوئے تو دشمنوں کا خوف ان کے سینوں میں ساگیا ماضی میں وہ تعداد میں کم اور دہمن تعداد میں زیادہ تھا تھوڑی تعداد میں ہونے کے باوجود نام مسلم سے دہمن سہتا تھا اور جدهر بھی وہ رخ کرتا تھا دشمن کا منہ پھیر دیتاتھا۔ اب تعداد میں وہ بہت زیادہ ہے اور مال و دولت کی فراوانی بھی ہے مگر دشمن کے خوف اور خطرات نے ذہن وفکر کو پریشان کر رکھا ہے۔ اب حالت اس قدر دگرگوں ہو چکی ہے کہ وشمن مسلمانوں کی کسی زمین پر ناجائز قابض ہوجاتا ہے اور وہاں کے باشندوں کو غلام اور محکوم بنا لیتا ہے تو انہیں دشمن کے پنچہ استبداد سے چھڑانے کے لئے کوئی آ گے نہیں بڑھتا یہ بے حسی کی انہا ہے غیرت ایمانی رخصت ہو چکی ہے مظلوم بھائیوں کی داد فریاد سننے کے لئے کان بہرے ہو چکے ہیں بصیرت جاتی رہی ہے بلکہ سلسل گناہوں سے دلوں کی شختی میں اضافہ ہوا ہے اب مسلمان کو نہ اللہ کا خوف رہا اور نہ ہی رسول اکرم مُنافِیم کی تعلیم کا پاس ولحاظ۔ وہ شتر بے مہار کی طرح پاؤں تلے ہر چیز روندتا چلا جاتا ہے۔ ا پنے ہاتھ سے اپنے بھائی کا گلا کاٹنا ہے، اس کے مال کولوٹنا ہے، وہ بم تیا ر کرتا ہے اور چوری چھیے اسے بسوں اور ریلوں میں جلسہ گاہوں اور بھرے بازاروں میں رکھتا ہے کہ آ نا فاناً دھا کہ ہے کئی بے گناہ فیمتی جانیں ضائع ہوجاتی ہیں، بیچے یتیم ہوجاتے ہیں، اورعورتیں بیوہ ، بہنیں اپنے بھائیوں اور خاونداپی بیویوں سے محروم ہوجاتے ہیں۔ آ ہ نتھے نتھے معصوم بچوں کی چیخ و ریکار اور خواتین کا واویلا بہنوں کی آ ہ و بکا اور ماؤں کا صدمات سے نڈھال ہونا ان ظالموں کے دلوں کو نرم نہیں کرتا۔ اس وقت پاکستان کا طول وعرض دھاکوں اور پٹاخوں کی زد میں آ چکا ہے۔شریر عناصر لوگوں کے مال و جان کے دریے ہیں۔صوبہ سندھ میں دور جاہلیت کی طرح لسانی اور قبائلی مہاجر اور مقامی تعصّبات کے شعلے بھڑک اٹھے ہیں۔ آپس کے تصادم میں روزانہ بیسیوں فیمتی جانیں ضائع اور سینکڑوں زخمی ہوجاتی ہیں اور ظلم وستم کی ایسی الیی داستانیں سننے ریڑھنے میں آتی ہیں کہ جو دور جاہلیت کو بھی مات کرتی ہیں اور زیادہ تر مسلمان ہی آپس میں دست و گریباں ہیں۔اسلامی قوانین کے فقدان سے انار کی اور بدنظمی کا پورا ملک شکارہو چکا ہے۔ان حالات

میں بھلا ہم مظلوم کشمیریوں کی مدد کو کیسے پہنے سکتے ہیں جب کہ آپس میں ہی لڑ بھڑ رہے ہیں۔ اب دین پیند لوگوں پر زبردست ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اللہ کے لئے اکٹھے ہوجائیں اور اپنے تمام اختلافات پس پشت ڈال دیں ورنہ روز جزا ہم رب کا ئنات کے سامنے کیسے سرخرو ہوسکتے ہیں؟

« رَبَّنَا إِنَّنَا امِّنَّا فَاغُفِرُلَنَا وارُحَمُنَا وَ أَنْتَ خَيْرُ الرَّحِمِينَ » اے ہمارے رب! ہم ایمان لائے سو ہم کو بخش دیجئے اور ہم پر رحم فرمایئے اور آپ کا رحم وكرم توسب سے براھ كر ہے۔

آه!امت مسلمه كافهم وشعور

عَنُ اَبِي هُرَيُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا اَذُنَبَ كَانَتُ نُكْتَةٌ سَوُدَاءُ فِي قَلْبِهِ، فَإِنْ تَابَ وَاسْتَغُفَرَ صُقِلَ قَلْبُهُ، وَ عَلَى قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكُسِبُونَ ١٠٥ ١ الرواه احمد والترمذي، مشكوة باب الاستغفار والتوبة]

" سيدنا ابو هريره رفائيُّ كہتے ہيں كه جناب رسول الله مَاليُّوا نے ارشاد فرمايا:" مؤمن جب كناه كرتا ہے تو اس كے دل پر ايك سياہ نقطہ پڑجاتا ہے۔ اگر وہ توبه كر ليتا ہے اور معافی مانگ

لیتا ہے تو وہ سیاہ نقطہ صاف ہو جاتا ہے۔ اگر وہ زیادہ گناہ کرتا ہے تو زیادہ سیاہ نقطے پڑ جاتے ہیں تا آ نکہ اس کا دل خاک سیاہ ہوجا تا ہے اور یہی وہ سیاہی ہے جس کے متعلق اللہ

تعالی کا ارشاد ہے: '' نہیں بلکہ بات یہ ہے کہ ان کے دلوں پر انہی کے اعمال کے زنگ

بيل گئے بيل "[سورة المطففين: ٤]

یہ روز مرہ کے مشاہدہ کی بات ہے کہ اجلے سفید لباس پر کوئی داغ لگ جائے تو کیسا بدنما معلوم ہونے لگتا ہے، اسے صابون اور پانی سے صاف سیجئے تو لباس کی پھر سے خوشمائی ظاہر ہو جاتی ہے۔ اگر پروا نہ کریں تو پھر ایبا وقت بھی آتا ہے کہ مذکورہ لباس اپنی شناخت تک کھو بیٹھتا ہے کہ آیا وہ سفیدتھا یا

سیاہ۔ کچھے الیمی ہمی کیفیت بندۂ مؤمن کی ہے۔ اس کا دل بھی مثل آئینہ کے روثن و شفاف ہوتا ہے..... جونبی اس سے کچھ خطا ہو جائے یا کوئی گناہ سرزد ہوتو اس کے آئینہ دل پر داغ پڑ جاتا ہے جس کا اسے

فوراً احساس ہوتا ہے اور اس کا ضمیر اسے جھنجوڑتا ہے ..... وہ پھر اپنے ربّ کی طرف رجوع کرتا ہے اور

توبہ کے ساتھ ندامت کے آنسوبھی بہہ نکلتے ہیں تو رحمتِ اللّٰی سے وہ نکھر کرصاف ستھرا ہو جاتا ہے۔ قرآن حکیم میں اس کا ذکر پوں آتا ہے: ﴿ وَمَنْ يَعْمَلُ سُووْءًا أَوْ يَظْلِمُ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَّحِيْمًا ۞ '' اور جو شخص کوئی بُرا کام کر بیٹھ یا اپنے حق میں ظلم کرے پھر اللہ تعالیٰ سے بخشش کا طالب ہوتو وہ اللہ کو بخشنے والا مہربان پائے گا۔'' اور جناب رسول الله مَا يَنْ الله عَلَيْ إن سے ول سے توبہ كرنے والے كو يدخو شخرى بھى ساكى ہے۔ ﴿ اَلتَّائِبُ مِنَ الذُّنُبِ كَمَنُ لَّا ذَنُبَ لَهُ ﴾ [ رواه ابن ماجه مشكوة باب الاستغفار ] '' گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا کہ بھی اس سے کوئی گناہ نہ ہوا ہو۔'' یہ ان لوگوں کی حالت ہے جو گنا ہوں کو جمع ہونے کا موقع ہی نہیں دیتے بلکہ اپنے ربّ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہتے ہیں اس طرح ان کی خطائیں جھڑتی رہتی ہیں۔اس کے برعکس وہ لوگ جو گناہ پر گناہ کئے جاتے ہیں اور نہ تو اپنے کئے پر انھیں کوئی ندامت و شرمساری ہوتی ہے اور نہ ہی توبہ و انابت کی طرف ان کا قدم بڑھتا ہے تو ایسے لوگوں کے دل گناہوں کے بوجھ تلے دب جاتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ فہم و شعور اور عقل و فکر بھی رخصت ہو جاتی ہے اور قرآن کے مطابق ان کی بیہ کیفیت ﴿ بَلُ رَانَ ا عَلَى قُلُوبِهِمْ ﴾ یعنی''ان کے دل پر ان کے اعمال کا ہی زنگ پھیل جاتا ہے۔'' جب اس زنگ کی تہہ برھتی ہے تو انسان بصارت رکھنے کے باوجود بصیرت سے تہی دامن ہو جاتا ہے اس میں نیکی اور بدی کا شعور جاتا رہتا ہے کھرے اور کھوٹے کی تمیز چھن جاتی ہے۔ بُرے اور بھلے کی شناخت ختم ہو جاتی ہے، شرم وحیاء ساتھ چھوڑ دیتی ہے اور بیم حرومی بہت بڑے نقصان کا پیتہ دیتی ہے۔: ﴿ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ ﴾ " بات بہ ہے کہ آئکھیں اندھی نہیں ہوتیں بلکہ دل جوسینوں میں ہیں وہ اندھے ہوتے ا فراد اور قومیں گنا ہوں کی وجہ سے نہ صرف عقل و بصیرت سے محروم ہو جاتی ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان کے رزق میں خیرو برکت بھی اٹھ جاتی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے: ﴿ إِنَّ الرَّجُلَ لَيُحُرَمُ الرِّزُقَ بِالذُّنْبِ يُصِيبُهُ ﴾ [المسند الجواب الكافي لابن قيم]

" آ دمی اینے گناہوں کے سبب رزق سے محروم ہو جاتا ہے۔" فقر و فاقہ کے ساتھ کم ہمتی اور بزدلی بھی در آتی ہے اور دشمن للچائی نظروں کے ساتھ ان کی طرف بر صنے لگتا ہے۔ رسول الله مَثَالِيَّا نِي ارشاد فرمايا: ﴿ يُوشِكُ أَن تَدَاعٰى عَلَيُكُمُ الْأُمَمُ مِن كُلّ أُفْقِ كَمَا تَدَاعٰى الْأَكَلَةُ عَلٰى قَصُعَتِهَا قُلُنَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمِنُ قِلَّةٍ بِنَا يَوُمَئِذٍ ؟ قَالَ:" أَنْتُم يَوُمَئِذٍ كَثِيُرٌ وَلَكِنَّكُمُ غُنَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيُلِ تُنزَعُ الْمَهَابَةُ مِنُ قُلُوبِ عَدُوِّكُمُ وَتُجْعَلُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهَنُ قَالُوا: وَمَا الْوَهَنُ ؟ قَالَ : حُبُّ الْحَيَاةِ وَكَرَاهَةُ الْمَوْتِ » [المسند، الجواب الكافي لابن قيم] '' ڈر ہے کہ دنیا کی قومیں تم پر ہر طرف سے ٹوٹ پڑیں گی جس طرح کہ بھوکے کھانے کے پیالے پر ٹوٹ پڑتے ہیں صحابہ کرام ڈٹائٹٹانے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہو گی؟ آپ سائی آئی نے فرمایا: نہیں بلکہ اس وقت تمہاری کثرت ہو گی مگر تمہاری حالت سیلاب کے خس و خاشاک جیسی ہوگی تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہارا رعب اٹھ جائے گا اور تمہارے دلوں میں بزدلی پیدا ہو جائے گی۔صحابہ ڈٹائٹٹنٹ عرض کیا کہ بردلی کیا ہے؟ جناب رسول الله مُناتِيَّا نے فرمایا کہ زندگی سے محبت اور (شہادت کی) موت سے نفرت۔'' آج امت مسلمہ کی حالتِ زار انتہائی قابل رحم ہے اور اس کا فہم وشعور رخصت ہو چکا ہے اس وقت ہم سب معصیت کا شکار ہیں، اس وقت دنیا میں کتنی اسلامی ریاستیں ہیں اور کہاں کہاں نظام شریعت کا نفاذ ہے؟ دشمنوں کی ملغار سے روزانہ ہمارا نا قابل تلافی جانی و مالی نقصان ہو رہا ہے۔ اسی خسارہ کے باوجود ہمارے دل اس قدر سخت ہو چکے ہیں کہ اللہ کے حضور توبہ و انابت کے ساتھ نہیں جھکتے ہیں اور نہ ہی قران وسنت کی طرف ہم رجوع کرتے ہیں۔ یاد رکھے! ہماری عظمت رفتہ کا راز صرف اور صرف دین کی پیروی میں ہے۔ دعاء والتجاء: ﴿ يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ بِرَحُمَتِكَ نَسْتَغِينُ ﴾ "اے زندہ! اے تھامنے والے (رب) ہم آپ کی رحمت کے امیدوار ہیں۔"

۲۱۴

From guranurdu.com

نئی حکومت کی اہم ذمہ داریاں

اسلام اور نظام حکومتِ

عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنهُ آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنُ طَلَبَ قَضَاءَ الْمُسُلِمِينَ حَتَّى يَنالَهُ، ثُمَّ غَلَبَ عَدُلُهُ جَوْرَهُ فَلَهُ الْجَنَّةُ وَمَنُ غَلَبَ جَوْرُهُ

عَدُلَهُ فَلَهُ النَّارُ ﴾ [ فقه السنة، باب القضاء ..... ابو داؤ د]

" ابوہریرہ ڈٹاٹی کہتے ہیں کہ نبی سالی آئی نے فرمایا کہ جس نے مسلمانوں پر قاضی (حاکم) کے عہدہ کی طلب وجستو کی یہاں تک کہ وہ اسے حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا اور پھراس کا

عدل و انصاف اس کے ظلم وستم پر حاوی رہا تو اس کے لیے جنت ہے اور جس کا ظلم وستم اس کے عدل و انصاف پر چھایا رہا تو اس کے لیے جہنم ہے۔''

قرآ نِ حکیم اسلامی حکومت کے اوّ لین فرائض اس طرح بیان کرتا ہے۔

﴿ آَلَٰذِيْنَ إِنْ مَّكَنَّهُمُ فِي الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلُوةَ وَاتَوُا الزَّكُوةَ وَاَمَرُوا المَّلُودَ وَاللَّهِ عَاقِبَهُ الْاُمُورِثِ ﴾ [الح: ١١]

بِ المعروبِ و بهوا عن الملكور و لِلهِ عا فِيه الأمورِي [الحج: ١٠] '' يه وه لوگ بين كه اگر تهم ان كو ملك مين دسترس دين تو نماز قائم كرين، زكوة كا نظام بحال

کریں نیک کام کرنے کا حکم دیں اور برے کا مول سے منع کریں اور سب کاموں کا انجام اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔''

یہ آیت اسلامی حکومت کی داغ بیل ڈالنے کے لیے اساس کا حکم رکھتی ہے ، نماز کو قائم کرنے سے لوگوں میں اللہ کا خوف پیدا ہوگا۔صف بندی سے اتفاق واتحاد اور اخوت و مروت کی صفات نشوونما پائیں

ی ہے۔ گی۔ امام کی اقتداء میں نماز ادا کرنے سے اطاعت و فرماں برداری کی سپرٹ پیدا ہو گی اور اس سے معاشرتی نظم و ضبط برقرار ہو گا۔ اور ایبا معاشرہ تغییر و ترقی اور صلاح و فلاح کی منزل پر روال دوال ہو

معاشری هم و صبط برفرار ہو گا۔ اور ایبا معاشرہ ممیر و ترقی اور صلاح و فلاح کی منزل پر روال دوال ہو جائے گا جب کہ زکوۃ کا نظام بحال ہونے سے تمام معاشی ناہمواریوں کا علاج مفید و موثر ثابت ہو گا

نیکیوں اور بھلائیوں کو فروغ دینے سے نیز بدیوں اور بے حیائیوں کو مٹانے سے لوگوں کی اخلاقی حالت سدھرے اور سنورے گی ۔ زندگی کو اطمینان وسکون میسر آئے گا۔ ایک فلاحی ریاست کچھ الیمی ہی خوبیوں

سے آ راستہ ہوتی ہے۔

اس کے علاوہ اسلامی حکومت کے قیام کا مقصد لوگوں کے جان و مال اور عزت و آبرو کی حفاظت،

ان کے درمیان عدل و انصاف کو جاری کرنا، تعلیم اور صحت کی تگرانی، شہریوں کو باعزت اور جائز روزگار کی فراہمی، علاج معالجے کی سہوتیں مہیا کرنا اور ان کے حقوق کی تکہداشت کرنا بھی ہے آیئے ذرا قدرے تفصیل سے ان باتوں کا جائزہ کیںاور یہ دیکھیں کہ ہمارے وطن عزیز میں سابقہ حکومتوں نے ان ذمہ داریوں کو کہاں تک نبھا یا ہے؟ کیا پیر حقیقت نہیں ہے کہ یہ ملک محض اسلامی نظام حیات کو جاری و ساری کرنے کے لیے وجود میں آیا تھا؟ اس کے لیے جو اُن گنت جانی و مالی قربانیاں دی گئیں وہ تاریخ کادلخراش باب ہے۔ قیام یا کتان اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام تھا کہ ہم اس کا شکر بجا لا کر اس کے دین کو اپنی انفرادی اور اجماعی زند گیوں میں نافذ کرتے مگر افسوس کہ ۵۸ (اٹھاون) برس کا طویل عرصہ گذرنے کے باوجود وہ خواب ابھی تک شرمندۂ تعبیر نہ ہو سکا۔ نت نئے روپ میں سیاست دان آتے رہے اور قوم کوسنر باغ دکھا کر اقتدار سنجالتے رہے اور مداریوں کی طرح قوم کو تماشاد کھا کر محض اپنا اُلّو سیدھا کرتے رہے، انھوں نے قومی خزانه کو شاطرانه حالوں سے لوٹا ، اپنے بنگے اور کوٹھیاں تعمیر کیں، بنک بیکنس کو بڑھایا، اپنے بچوں کوتعلیم اور علاج معالجہ کے لیے بھی بیرونِ ملک بھیجا گرغر بیوں کے بیجے اندرونِ ملک بھی انھی تعلیم وتربیت سے محروم رہے ۔ اسلامی نظام کا قیام تو بڑی بات ہے ۔ سلیقہ سے کوئی نظام بھی یہاں قائم نہ ہو سکا ۔ سیاسی اور عدالتی نظام جوانگریزیہاں جھوڑ کر گیا تھا۔ اس کا بھی اچھا خاصہ حلیہ بگاڑ کر رکھ دیا گیا ۔قوم کی نہ سیجے خطوط پر تعلیم ہوئی اور نہ تربیت ۔ اور نہ قانون کی بالا دستی ہی قائم ہوسکی ۔ نتیجہ یہ نکلا کہ بہت سی برائیوں اور بد اخلا قیوں نے جنم لیا..... چوری چکاری ،قتل اور غارت ، لوٹ مار ، اغوا ، ڈیکیتی، چوری اور سمگلنگ ، ر شوت اور سود اور اسی قبیل کی بے شار خرابیوں میں قوم کے افراد مبتلا ہو گئے ، اخلاقی انحطاط کے نتیجہ میں مشرقی پاکستان ہاتھ سے جاتا رہا اور بیچ کھیچ پاکستان میں لسانی وصوبائی تعصّبات کے فتنے سر اٹھانے گئے ۔ سندھ میں حالات جتنے شکین اور کشیدہ ہوئے وہ ڈھکی چیپی بات نہیں ہے۔ بے شار قیمتی جانیں ان فتنول کی نذر ہو چکی ہیں اور ہزاروں گھر اجڑ چکے ہیں۔ مخضر یہ کہ اسلام سے بغاوت اور اپنی نا اہلیوں کی وجہ سے جمارے احوال وگرگوں ہو چکے ہیں۔ نئ آنے والی حکومت کے لیے ضروری ہے کہ وہ ماضی کی تاریخ کوسامنے رکھ کراپنی اصلاح کرے اور عزم صمیم اور خلوصِ نبیت سے نتمیر وطن میں مصروف ہو جائے۔ اسی سلسلہ میں چند تجاویز پیش کی جاتی ہیں۔ نظامِ صلوٰۃ و زکوٰۃ کے قیام اور احکام معروف ومنکر کے اجراء کے ساتھ ساتھ سب سے ضروری اور اہم بات عدل و انصاف کے فوری اور مضبوط قانون کا نفاذ ہے..... اسلام کا عطا کردہ وہ عادلانہ نظام کہ

ری سیاسیات کی From quranurdu.com جس میں جائیں ہونا پڑتا ہے۔ عدل ہی نیکی اور خام حکومت کی جس میں عام وقت بھی اگر قصور وار ہو تو اسے کٹہرہ عدالت میں پیش ہونا پڑتا ہے۔ عدل ہی نیکی اور پر ہیز گاری کی علامت ہے۔ عدل ہی سے امن و امان قائم ہوسکتا ہے ۔ قرآن تحکیم کی متعدد آیات میں عدل کو قائم کرنے پر زور دیا گیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے۔ ﴿ إِعْدِلُوا نَفْ هُوَ أَقُرَبُ لِلتَّقُولِي ﴾ [المائدة:٨] ''عدل کیا کرو کہ یہی پر ہیز گاری کی بات ہے۔'' عدل و انصاف کا تقاضا ہے کہ مجرموں کو بلا تاخیر فوری سزا دی جائے تا کہ جرائم کو پہنچنے کا موقع نہ ملے۔اسلامی تعزیرات کا فوری نفاذ کیا جائے اس سے بہت سے جرائم میں خود بخود کمی ہو جائے گی، جب چوروں کے ہاتھ کٹیں گے اور زانیوں کو سنگسار کیا جائے گا تو دوسروں کو عبرت ہو گی اور وہ ان جرائم کا ارتکاب کرنے سے ڈریں گے ..... عدل وانصاف ہرشہری کو بلا معاوضہ ملنا چاہیے اگر عدالتوں میں وکلاء کی ضرورت قائم رہتی ہے تو ان کی فیس حکومت اینے خزانہ سے ادا کرے نہ کہ انصاف کا طلب گار۔ ہمارے یہاں انصاف حاصل کرنے کے لیے نہ صرف بہت سا وقت ضائع ہوتا ہے بلکہ روپیہ پیسہ بھی برباد ہوتا ہے اور پھر بھی انصاف کا ملنا غیر تقینی ہوتا ہے..... پیہ طریق کار قطعی شریعت کے خلاف بلکہ انسانیت سے دور ہے۔ انگریزی زبان کامشہور جملہ ہے: "Delay in justice is Deny in justice" "انصاف میں تاخیر انصاف سے انکار ہے۔" قومی تعمیر و ترقی میں مضبوط تعلیم اور یا کیزہ تربیت اہم رول ادا کرتی ہے..... اس سے شہر یوں میں ذمہ داری کاشعور بیدار ہوتا ہے ، حقوق و فرائض سے آ گاہی ہوتی ہے ، زندگی میں نظم وضبط پیدا ہوتا ہے اور صحت مند معاشرہ وجود میں آتا ہے۔ پاکستان میں جو نظام تعلیم انگریز یہاں سے رخصت ہوتے وقت چھوڑ کر گیا تھا وہ جوں کا توں چلا آ رہا ہے بلکہ معیارِ تعلیم بلند ہونے کی بجائے اس کا گراف نیچے گرا ہے اور یہ روز بروز گرتا جا رہا ہے..... اب اسے اسلامی اور قومی امنگوں کے مطابق ڈھالنے کی اشد ضرورت ہے ..... ایسا مضبوط نظام ِ تعلیم در کار ہے جس سے مسلمان سائنس دان ، جغرافیہ دان ..... ماہرین معاشیات و سیاست وغیرہ پیدا ہوں جو اسلام کے سپوت اور ملت کے وفا دار سیاہی بنیں۔ تعلیم کے ساتھ تربیت کو اس کا لازمی حصہ بنایا جائے کہ طلباء میں اخلاقی اقدار پیدا ہوں اور وہ

آ داب زندگی سے آشنا ہوں۔ معیار تعلیم کو بلند کرنے کے لیے امتحانات کے طریق کار کو بدلنا، مار کیٹ میں ہلکی اور غیر معیاری معاون کتب، ٹیسٹ پیریز اور گیس پیریز کی روک تھام ضروری ہو گی۔ اسا تذہ کو پابند کیا جائے کہ وہ کلاس میں ہی طلباء کی اتنی رہبری کردیں کہ آنھیں مزید ٹیوشن پڑھنے کی ضرورت نہ رہے ۔ یہ بات قابلِ افسوس ہے کہ ہمارے سکولوں اور کالجوں میں اساتذہ بچوں کو ٹیوٹن پڑھنے پر مجبور کرتے ہیں یا ایسے حالات پیدا کردیتے ہیں کہ وہ ٹیوٹن پڑھنے کے لیے مجبور ہو جاتے ہیں۔تعلیمی اداروں کے نزدیک انھوں نے ٹیوش سنٹر کھول رکھ میں والدین کے لیے سینکروں روپے ماہانہ ٹیوش جار جز پریشانی کا موجب بنے ہوئے ہیں غریب والدین کے لیے اپنے بچوں کو تعلیم دلانا بھی مشکل ہو تمام تعلیمی اداروں کا معیار تعلیم اور نصابِ تعلیم کیساں ہونا چاہیے اور یہ تفریق ختم ہونی جاہیے کہ فلاں ادارہ تعلیمی طور پر بہتر ہے اور فلال کمتر ہے نیز اردو میڈیم اور انگاش کامسکہ بھی ختم ہو نا چاہیے۔ جب سب سکولوں اور کالجوں میں میساں اور معیاری تعلیم ہو گی تو والدین کو بچوں کو داخل کرانے میں کوئی پریشانی نہ ہو گی ۔ تعلیم ہر ادارے میں اچھی، ستی اور معیاری ہونے پر بیجے احساسِ برتری اور تمتری کا شکار نه ہوں گے۔ یاد رکھے کہ قومیں سیم و زر سے نہیں بلکہ اچھے انسانوں سے بنتی اور ترقی کرتی ہیں اور اچھے انسان اچھی تعلیم وتربیت ہی سے پیدا ہوتے ہیں۔ تعلیم نسواں کا مسکلہ: خواتین کا نصاب تعلیم ان کی ضرورت کے مطابق الگ مرتب کیا جائے ۔ مخلوط تعلیم کوقطعی طور پرختم کیا جائے کہ اس کے نقصانات سے ہر عقل مند واقف ہے ۔ طالبات کے تمام اداروں کا نظم ونس یہاں تک کہ حساب کتاب کے لیے ان اداروں کے دفاتر میں بھی خواتین ہی کام کریں ۔ آٹھ سال سے زائد عمر کی طالبات کے لیے نقاب کا استعال لازمی قرار دیا جائے۔ یہ بات انتہائی دکھ کا باعث ہے کہ ہمارے یہاں کئ کالجوں اور یو نیورسٹیوں میں مخلوط تعلیم ہے اور نوجوان لڑکیاں نقاب تو کیا دوپٹہ کے بغیر ہی ہے محابا لڑکوں کے درمیان گھومتی پھرتی ہیں۔افسوس اس تھلم تھلی بے حیائی پر حکومت نے آج تک توجہ نہ دی۔اس کی نہ والدین کو بروا اور نہ یور نیورسٹیوں کی انتظامیہ کوفکر اور سب مسلمان اور اسلام کے دعویدار، اور تو اور پنجاب یو نیورسی کے شعبہ اسلامیات میں جانے کا اتفاق ہوتا ہے تو وہاں بھی بغیر نقاب کے طالبات دکھائی دیتی ہیں اگرچہ کچھ کم۔

طلباء اور سیاست:

یہ بات کہی جاتی ہے کہ طلباء کو محنت اور میسوئی سے اپنی تعلیم پر توجہ دینی چاہیے اور انھیں سیاست سے الگ رہنا چاہیے مگر یونینیں (Unions) بنا کر انھیں بھی در حقیقت سیاست کی راہ پر ڈال دیا گیا

ہے نتیجہ یہ نکلا کہ تعلیمی اداروں میں طلباء کی کئی سیاسی پارٹیاں بن چکی ہیں ، جن کے درمیان مخالفت اور مخاصمت کی فضا برقرار رہتی ہے اور حسد وبغض کی چنگاریاں یہاں تک بھڑ کتی ہیں کہ یہ تعلیمی درس گاہیں

بعض اوقات گولہ بارود کی لپیٹ میں آ جاتی ہیں ..... آئے دن اخبارات میں یہ پڑھتے ہیں کہ فلاں گروپ نے فلال گروپ کا طالب علم گولیوں سے چھلنی کردیا ..... فلاں نے فلال کی ہوشل میں ٹانگیں

توڑ ڈالیں۔ افسوس اور صد افسوس کہ بیانو جوان جن میں سے کل کو وزیرِ اور سفیر بننا ہیں اور ملک کے مختلف اداروں میں کام کرنا ہے آج ان کی تربیت کی بیرزبوں حالی! میرے خیال میں اگر ان طلباء کو میچے تعلیم دینی ہے اور یا کیزہ تربیت ہے آ راستہ کرنا ہے تو تعلیمی اداروں کے نقدس کو بحال کرنا ہوگا۔ تمام

یونینوں اور سیاسی پارٹیوں کو شختی سے ختم کرنا ہو گا۔ سابقہ حکومتوں نے شعبہ تعلیم پر بہت کم توجہ دی ہے ۔ حالا نکہ کسی قوم کو اخلاقی طور پر توانا و تندرست نیز معاشی طور پر بھی بلند و بہتر بنانے میں اس کا بڑا عمل

ذرائع ابلاغ: دورِ حاضر میں ریڈیو، ٹیلی ویژن سے ذہن وفکر کی تغمیر، دعوت و تبلیغ اور اشاعتِ علم میں بڑا کام لیا جا

سکتا ہے ..... مثبت اور تعمیری پروگرام جو دلچسپ ہونے کے ساتھ ساتھ مفید اور موثر بھی ہوں، پیش کئے جائیں، ہمارے معاشرے میں جو جوخرابیاں موجود ہیں ، ان کی نشاندہی کرکے اصلاح کی طرف توجہ دلائی جائے۔لوگوں کو سادہ اور دل نشین انداز میں قرآن و حدیث کا علم دیا جائے ایسی فلمیں دکھائی جا ئیں جن

سے جذبہ جہاد بیدار ہو۔غرضیکہ قوم کی اصلاح وتعمیر کو پیش نظر رکھا جائے اور ایسی کوئی بات نہ پیش کی جائے جس سے اخلاق پر زد پڑتی ہو اور علماء و فضلاء کا بورڈ مقرر کیا جائے جس کی منظوری سے پروگرام ذرائع نشر واشاعت:

اسلامی حکومت نہ صرف لوگوں کے جان و مال، اور عزت آبرو کی بلکہ ان کی تعلیم وتربیت اور اخلاق

From quranurdu.com اسلام اور نظام حکومتِ 💸 وكرداركى بھى محافظ ہوتى ہے۔ حديث شريف ميں آتا ہے: ﴿ ٱلْإِمَامُ رَاعِ وَهُوَ مَسُئُولٌ عَنُ رَعِيَّتِهِ ﴾ '' لینی حاکم وقت نگہبان ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی رعایا کے بارے میں باز پرس ہو گی۔''اس مکرانی اور نگہانی کا اطلاق ہر شعبہ حیات میں ہوتا ہے۔ کسی ملک میں انچھی اور معیاری کتب نیز مفید اورکار آمد رسائل و اخبارات چھپنا ایک صحت مند معاشرہ کا پینہ دیتے ہیں اور بیلوگوں کے ذہن وفکر کوسنوار نے میں مدد گار ثابت ہوتے ہیں جب کہ خراب اور بے مقصد لٹریچر کسی مریض معاشرہ کی غمازی کرتا ہے اور لوگوں کی روح کو مطلحل اور کمزور کردیتا ہے۔ افسوس کہ ہمارے یہاں ادھر ادھر کافی کانٹے بھرے پڑے ہیں جنھیں صاف کرنا ضروری ہی نہیں لازمی ہے اور ایسے کانٹوں کا وجود زہر قاتل کی حیثیت رکھتا ہے جس سے نوجوان نسل کے جسم و روح کھو کھلے ہو چکے ہیں حکومت بلا تاخیر ملک کے اندر چھپنے والے تمام جاسوسی اور جنسی ڈائجسٹوں، فخش ناولوں اور عقیدہ بگاڑنے والی کتب پر قبضہ کرکے آئندہ ان کی نشرو اشاعت پر پابندی لگا دے۔ نیز باہر سے آنے والے رسائل و کتب پر بھی گہری نگاہ رکھے یہ بات انچھی طرح ذہن نشین کر کینی چاہیے کہ ذہنوں کی تعمیر میں ہر دن اور اس کا ہر لمحہ بڑا اہم ہوتا ہے۔ جن قوموں نے وقت کی قدر کی ہے اور دنیا میں ایک آزاد اور با عزت زندگی بسر کرنے کے لیے اپنے لائح عمل کے مطابق ایک نظام اوقات مرتب کیا ہے وہ انتہائی عروج و اقبال کو پہنچ گئی ہیں، عربی زبان کا مشہور جملہ ہے'' الّوقت سیف '' یعنی زندگی کوعلم وعمل کی خوبیوں سے آ راستہ کرنے اور اعلیٰ انسانی صفات کی تنخیر کے لیے وقت تمہارے ہاتھ میں ایک تلوار ہے۔ درد نے کیا خوب کہا ہے: بے فائدہ انفاس کو ضائع نہ کر اے درد ہر دم ، دمِ عیسیٰ ہے مجھے پاس نہیں ہے افسوس کہ ہمارا (۵۸) برس کا طویل عرصہ یونہی سیاسی محاذ آ رائی کی لپیٹ میں رہا۔موجودہ حکومت جو اسلام کے نام پر برسرِ افتدار آئی ہے اب اس کے لیے نظامِ حق کو برپا کرنے میں کوئی رکاوٹ اور مجبوری نہیں ہے۔ زندگی کے تمام شعبوں میں صحت مند پالیسی اور تبدیلی کی ضرورت ہے۔ اسلامی معیشت: ہماری معیشت کو سود، لاٹری، جو ا ، خواہ وہ انعامی بانڈ کی شکل میں ہو یا ریفل ٹکٹ کی فروخت کی

اسلام اور نظام حکومت مسیخی سرج کے بیاری سود ہو ، یا مکانات کی تعمیر میں قرضوں پر سود، قطعی طور پر فوراً بند کر دیا جائے اس کیے کہ اللّٰہ تعالٰی نے صرفِ رزق حلال کو ہمارے لیے حائز قرار دیا ہے۔ ﴿ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّ مَ الرَّبُوا ﴾ [البقرة: ٢٧٥] '' اور اللّٰد تعالٰی نے تجارت کو تو حلال کیا ہے جب کہ سود کو حرام۔'' کچر دوسری جگه ارشاد هوا: ﴿ يَاَيُّهَا الَّذِينَ امَّنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رَجْسٌ مِّنُ عَمَلِ الشَّيْطِي فَاجْتَنِبُونُهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ١٩٠٠ [المائدة: ٩٠] '' اے ایمان والو! شراب ، جوا ، بت اور فال کے تیر، پیسب شیطان کے گندے کام ہیں۔سو تم ان سے بچوشاید تمہار ابھلا ہو۔'' مولا نا محمه حنیف ندوی رُشُلسُّاس آیت کی تشریح میں لکھتے ہیں: '' قرآن حکیم نے اخلاق انسانی کی پوری حفاظت کی ہے اور ان تمام چیزوں کو ناجائز تھہرایا ہے جو اخلاقی طور پر مذموم ہیں اور جن کا استعال نسلِ انسانی کے لیے نتاہ کن ہے۔شراب اور جوا بہت پرانی بیاریاں ہیں ۔عرب کے جہلاء سے لے کر یورپ کے مہذب ملکوں تک اس میں مبتلا ہیں۔ آج باوجود تعلیم و تربیت کے ارتقاء کے بیہ دونوں چیزیں سوسائٹی کا جزو قرار یا گئی ہیں اس لیے ضرورت ہے کہ ان کی برائیاں تفصیل کے ساتھ بیان کی جائیں۔ قرآن حکیم نے جو برائیاں گنائی ہیں وہ اس درجہ اہم اور درست ہیں کہ ان میں شک وشبہ کی قطعاً تخباكش نهيس..... يعنى بغض و عداوت كى تخليق اور نماز سے تغافل..... شراب پينے اور جوا کھیلنے سے ہمیشہ لڑائیاں ہوتی ہیں اور نفسانی رقابتیں بروئے کار آتی ہیں جس کی وجہ سے امن وسعادت کو ہمیشہ خطرہ ہے نیز نیک جذبات کا خاتمہ ہو جاتا ہے ہروقت دل و دماغ پر بہیانہ خیالات چھائے رہتے ہیں اور انسان کو شاں رہتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح آتش ہوں کو ٹھنڈا کیا جائے۔ دماغی و اخلاقی نشو ونما رک جاتی ہے فضائے زہنی میں شہوانی خیالات کے طوفان اٹھتے ہیں اور آندھیاں چلتی ہیں۔ تابش حق کے لیے کوئی جگه باقی نہیں رہتی۔ دل مردہ اور تاریک ہوجاتا ہے اللہ کی یاد اور محبت کا کوئی جذبہ موجود نہیں رہتا لیعنی مسجودِ ملائکہ انسان ہمہ ہوں وشہوت ہو کررہ جاتا ہے۔ "تفسرسراج البيان،ج:٢] ہماری قومی معیشت میں انہی جذبات کی عکاسی ہوتی ہے ہوسِ زر کا نشہ اس قدر سوار ہے کہ اس کے

اسلام اور نظام حکومت کی From quranurdu.com

حصول کے لیے دوڑ گئی ہوئی ہے ، ملک میں سودی کاروبار ،انعامی بانڈز اور ریفل ٹکٹوں کی خرید و فروخت ہے ۔ جائز و ناجائز اور حلال وحرام کی تمیز اٹھ چکی ہے ..... ذخیرہ اندوزی ، بلیک مارکیٹنگ ناجائز منافع۔

دھوکہ اور فریب سے کمانا، رشوت اور جواسے مال و دولت کا حاصل کرنا، اسلام کی اخلاقی و معاشی تعلیمات

سے دوری کا نتیجہ ہے۔ رزقِ حلال سے محرومی کے سبب ہماری معاشرتی زندگی سے خیرو برکت بھی رخصت ہو چکی ہے۔

معقول تنخواہیں اور منافع وصول کرنے کے باوجود رزق میں تنگی اور کمی ہی محسوس ہوتی ہے ۔ اس آیت

﴿ وَ مَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَاِنَّ لَهُ مَعِيْشَةً ضَنْكًا وَّنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيلَمَةِ اَعْلَى

"اور جومیری نصیحت سے منہ پھیرے گا اس کی زندگی تنگ (خیر وبرکت سے محروم) ہو جائے

گی اور روزِ جزا ہم اسے اندھا کرکے اٹھائیں گے۔''

اسلامی معیشت کو ملک میں جاری و ساری کرنے کے لیے ضروری ہے کہ حکومت ایسے اقدامات

کرے کہ ہمارا لین دین اور کاروبار اسلامی اصولوں کے مطابق ہو جائے اور جبیبا کہ چند دن پہلے

وزیراعظم پاکستان نے الحمراء ہال میں تقریر کرتے ہوئے کہا بھی ہے کہ ایبا رزق نہیں آنے دیں گے جو

پرواز میں کوتا ہی پیدا کرے۔ دیکھئے کہ اب بیاکوتا ہی کتنے عرصہ میں رفع ہوتی ہے؟ [الاعتصام=۳۰ نومبر:۱۹۹۰ء]

> فحاشی اور غنڈہ گردی کی روک تھام: محمد رسول الله مَنَاتَيْمَ كَا ارشاد مبارك ہے:

« مَنُ رَّاى مِنْكُمُ مُّنُكَرًا فَلُيُغَيِّرُهُ بِيدِهِ فَإِنُ لَّمُ يَسْتَطِعُ فَبِلِسَانِهِ فَانُ لَّمُ يَسْتَطِعُ

فَبِقَلُبِهِ وَذَٰلِكَ أَضُعَفُ الْإِيُمَانِ ﴾ [رواه مسلم، مشكوة باب الامر بالمعروف] 'دلینی جو بھی تم میں سے کوئی برائی دیکھے تو اسے زورِ بازو سے روک دے ، اور ایبا کرنے کی

قوت و طاقت نه هوتو زبان سے منع کرے اور اگر زبان سے بھی نه روک سکتا هوتو کم از کم

دل سے تو برا جانے مگر یہ کمزور ترین ایمان ہے۔'' کوئی شخص اپنے گھر میں اپنے بیوی بچوں کے درمیان کسی بُرائی کو زورِ بازو سے تو روک سکتا ہے مگر

معاشرے میں پھیلی ہوئی برائیوں کو رو کئے کے لیے حکومتِ وقت ہی اپنی قوت اور طاقت استعال میں لاسکتی

From quranurdu.com بيابيات ہے اور اسلامی حکومت کی اوّ لین ذمہ دار یوں میں جہاں نظام ِ صلوٰۃ و زکوٰۃ کا قیام ہے۔ وہاں نیکیوں کو فروغ دنیا اور برائیوں کومٹانا بھی ہے، اس کے بغیر معاشرے میں قیام امن بھی ممکن نہیں ہوسکتا ہے۔اس کی مثال یون سجھنے کہ ایک تعلیمی ادارہ میں صدر مدرس اور اسا تذہ مل کر وہاں کی تعلیم و تدریس اور نظم و ضبط کا خیال رکھتے ہیں اگر وہ انتظامی امور میں تساہل برتیں تو طلباء کے درمیان لڑائی جھکڑے اور فتنہ و فساد بریا ہو جائے اور دھینگا مشتی ہے۔..... مار کٹائی تک نوبت پہنچ جائے ، جب ماحول ہی پر سکون اور صحت مند نہ رہا تو تعلیم وتدریس کا کام کیسے سرانجام پائے گا۔ٹھیک اسی طرح اگر کوئی حکومت برائیوں اور بے حیائیوں کو شختی ہے نہیں مٹاقی تو نتیجیاً نئی نئی برائیاں پیدا ہوتی رہتی ہیں۔مثلاً چور کو اگر ہر وقت سزا نہ دی گئی تو وہ ڈکیتی پراتر آئے گا اور پھرلوگوں کی عزت و آبرو پر حملے کرنے سے بھی اُسے باک نہ ہو گا.....اصول یہ ہے کہ نیکیاں نیکیوں کو اور برائیاں برائیوں کونشو ونما دیتی ہیں ..... بدقسمتی سے ہمارے ملک کے حکمران آج تک نیکیوں کو فروغ دینے سے تو محروم رہے ۔ ستم یہ ہوا کہ برائیوں کی روک تھام نہ کی گئی گویا معاشرے کو آزاد چھوڑ دیا گیا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس معاشرے میں برائیاں اکاس بیل کی طرح پھیلتی ر ہیں اور افرادِ قوم کی مثال ایسے جسم کی مانند ہو گئی ہے جو پھنسی پھوڑوں سے بھر چکا ہواور اس کا کوئی حصہ بھی صحیح وسلامت نہ رہا ہو۔ اگر اس کی مناسب اور فوری دیکھ بھال اور علاج معالجہ نہ کیا گیا تو ہوسکتا ہے کہ اطباء مریض کے مرض کو لا علاج قرار دے دیں۔ صحیح تعلیم و تربیت کے فقدان اور مضبوط نظم و ضبط سے محرومی کے باعث معاشرتی زندگی میں اخلاقی اقدار غائب ہو چکی ہیں۔ فحاشی اور غنڈہ گردی نے سراٹھایا ہے۔ راہ چلتے شرفاء کی عزتیں لٹ جاتی ہیں۔ بے گناہ مارے جاتے ہیں۔معصوم بیجے اغوا کر لیے جاتے ہیں ، نو جوان لڑ کیوں کو او ہاش قتم کے لوگ سرِ راہ ستاتے اور زبردشی اٹھا کر لے جاتے ہیں۔سینکٹروں نہیں ہزار ہا والدین کے دل داغدار ہیں۔ کتنے والدین ان صدمات کے بوجھ تلے دبے دماغی توازن کھو بیٹھے ہیں اور اولاد کاعم لیے ہوئے دنیا سے چل بسے ہیں۔اگر ایسے واقعات کی صرف اخباری خبروں کو ہی اکٹھا کریں تو ایک سال کی ہی طول طویل فہرست بن جائے گی ۔شہروں کے ہرگلی کویے میں سرکشوں نے شرفاء کا جینا دو کھر کر رکھا ہے ۔ میرے ایک ملنے والے نے بتایا کہ الیکشن میں سیاست دان انھیں استعال کرتے ہیں اس لیے ان سے کوئی باز ریس نہ ہو گی۔ میں نے جواب میں کہا اس طرح کرتی کا حصول رحمت کی بجائے زحمت ہے اور ہر خیر و برکت سے محرومی ہے سچ تو یہ ہے کہ حکومت عوام کے لیے کھیت کے گردا گرد باڑ کی مانند ہے اگر کوئی حکومت لوگوں کے جان و مال اور عزت و آ برو کی حفاظت نہیں کرتی تو

اس کا وجود بے مقصد اور بے معنی ہے اگر نئی منتخب حکومت فحاشی اور غنڈہ گردی کا سختی سے فوری محاسبہ کرے تو ملک کی سلامتی کی امید ہوسکتی ہے وگرنہ پھر لا علاج جسم کی طرح تباہی و بربادی اس کا مقدر تھہرے گا۔ یولیس کا کردار: سنا اور پڑھا ہے کہ انگلستان میں پولیس کا اخلاق اور کردار بہت بلند ہے وہ قانون کی محافظ عوام کی وفا دار اور نگران ہے۔شاہراہ پر کھڑا کانٹیبل بھی بھولے بھٹکے مسافر کے لیے رہبری اور روشنی کا سامان بنتآ ہے اور اسے منزل مقصود تک پہنچانے کی فکر میں رہتا ہے۔ بیخوبی کی بات ہے۔ اسلامی تعلیمات تو ایک مسلمان کو کئی خوبیوں سے آ راستہ کرتی ہے اور اس کے اچھے اخلاق و آ داب کے ثمرے میں ابدی باغ و بہار کی نوید سنائی جاتی ہے مگر کیا سیجیے کہ آج کے مسلمان نے دولتِ اسلام کو ورثہ میں تو پالیا مگر افسوس کہ اس لا زوال دولت کی قدرو قیمت کو نه جانا اور نه ہی پہچانا..... اس بے عملی کی وجہ سے ہی ہمارا تمام تر وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارکِ قرآن ہو کر ہمارے یہاں معاملہ برعکس ہے یہاں پر پولیس کی اکثریت خائن اور بد دیانت ہے اور تمام تر اخلاقی صفات سے نہ صرف محروم ہے بلکہ مجرموں کی پشت پناہ بھی ہے ابھی چند دن پہلے کی بات ہے کہ بعض ساج رحمن عناصر نے پولیس کے ساتھ مل کر کسی کاروباری اور تجارتی مرکز میں نہیں بلکہ ادبی اور تعلیمی مرکز میں رات کے وقت نہیں دن دہاڑے سورج کی چکا چوند روشنی میں کمرہُ امتحان میں غنڈہ گردی کا مظاہرہ کیا اور امتحان دینے والے طلبہ اور نگران عملے سے جبراً پیسے چھین لیے ، اس پر مدیر نوائے وقت لکھتے ہیں : کوئی مہذب معاشرہ اس بات کا تصور بھی نہیں کرسکتا کہ اس کا امتحانی نظام غنڈہ گردی کی نذر ہو جائے اور مستقبل کی لیڈرشپ کے سوتے خشک ہو جائیں، امتحانی مراکز کے گرد دفعہ ۱۴۴ نافذ ہوتی ہے اور غیر متعلق افراد رو کنے کے لیے پولیس متعین ہوتی ہے لیکن اگر پولیس کی موجودگی میں مسلح عناصر امتحانی مراکز میں گھس کر امیدواروں اورنگران عملے کولوٹ مار کا نشانہ بناسکتے ہیں تو اس امتحانی نظام پر انا للہ پڑھنے کے سوا کیا کیا جا سکتا ہے؟'' [ادارىيانوائے وقت\_9انومبر1996] میں کہتا ہوں کہ آج جا بجا جو غنڈے اور بد معاش للکارتے پھرتے ہیں۔چوری اورڈا کہ زنی کی

دی سیاسیات کی اسلام اور نظام حکومت کی From quranurdu.com کثرت ہے۔ کثرت ہے ۔ انسانی جانیں بد معاشوں اور ظالموں کے ہاتھوں مولی گاجر کی طرح کٹ جاتی ہیں اور مجرمین کچ نکلتے ہیں اس میں پولیس کا ہاتھ بھی ہوتا ہے محکمہ پولیس کی اصلاح کے لیے چند باتیں درج کی اس محکمہ میں با قاعدہ ملازمت شروع کرنے سے پہلے ایک سال کی تعلیم و تربیت لازمی قرار دی جائے ..... اسلامی آ داب و اخلاق کی نہ صرف تعلیم ہی ہو بلکہ اس کی عملی تربیت کا سامان بھی بہم پہنچایا جائے ..... پانچ وقت نماز کی پابندی قرآن حکیم کی تلاوت اور بعض سورتیں ترجمہ وتفسیر کے ساتھ پڑھائی جائیں..... ہیپتالوں میں مریضوں کی دیکھ بھال اور ان کے لیے دور دراز سے لانے میں مدد اور اس طرح دوسرے خدمتِ خلق کے مواقع فراہم کیے جاکیں۔ان کے لیے کتابی اور مملی تعلیم کا با قاعدہ نصاب مقرر کیا جائے اور اس کا آخر میں با قاعدہ امتحان بھی لیا جائے ۔جس میں پاس ہونا لازمی قرار دیا جائے۔جولوگ إن سروس میں ان کے لیے بھی اس نصاب کی تحمیل ضروری قرار دی جائے۔ جس طرح کہ شیر شاہ سوری نے اپنے دورِ حکومت میں اضلاع کے پر گنوں ( جا گیرداروں ) کو اپنے ا پنے علاقوں میں جرائم کا ذمہ دار مٹھرایا تھا اور وہ اتنا زبردست انتظام و انصرام رکھتے تھے کہ ماتحت

عملے کو اس قدر چوکس و مختاط رکھتے کہ شاذ و نادر ہی کوئی جرم ہو پاتا تھا۔ اسی طرح یہاں بھی ہرضلع کے ڈپٹی کمشنر کو جرائم کا ذمہ دار اور مسئول مھہرایا جائے ۔امید ہے کہ بیتر کیب کافی مؤثر ثابت ہوگی۔

پولیس کا محکمہ ہو یا کوئی دوسرا محکمہ سرکاری ملازمین کی تنخوا ہیں اتنی معقول ہونی چاہئے کہ وہ اپنے اہل وعیال کے ساتھ مناسب گذر بسر کر سکیس اور رشوت لینے کا کوئی جواز نہ رہے۔

یاد رکھیے کہ اس ملک کو ہم نے ہی بنانا اور سنوارنا ہے آسان سے کوئی فرشتے آ کریہ کام نہیں کریں گے۔ اللّٰد تعالیٰ ہمیں بصیرت اور ہمت عطا فرمائے آمین۔

امن کیسے قائم ہوسکتا ہے؟ آج دنیا ہے امن وسلامتی نے جو بوریا بستر لپیٹا ہے اور اس کی جگہ فساد اور انتشار پھیل چکا ہے اس

کی وجہ سوائے اس کے اور کوئی نہیں ہے کہ بحثیت مجموعی انسانوں نے ہدایت ربانی سے منہ موڑا ہے اور وہ خواہشاتِ نفسانی کے چیچے چل پڑے ہیں۔ خالقِ کا ئنات نے انسان کے لیے جو نظامِ حیات تجویز کیا تھا۔

اس سے اس نے روگردانی اختیار کی ہے۔ نیتجاً تباہی و بربادی اس کا مقدر تظہرا ہے۔ افسوس کہ آج مسلمان بھی جس کا وجود انسانیت کے لیے راستی اور سلامتی کا پیغام تھا ، اٹھی خرافات کی لپیٹ میں آچکا ہے کتنے اسلامی ملکوں میں اسلام کا نظام عدل رائج ہے اور لوگ امن و عافیت سے زندگی گزار رہے ہیں؟..... قرآنی تعلیمات کیا تھیں ، اور ہم کدھر بھٹک رہے ہیں ۔قرآن کا پیغام حکومت کرنے کے بارے میں بیہ ﴿ يَكَاؤِدُ إِنَّا جَعَلُنكَ خَلِيْفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَ لَا تَتَّبِعِ الْهَواى فَيُضِلُّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللَّهِ ﴾ [ ص ٢٦: ] ''اے داؤد ہم نے تم کو زمین میں بادشاہ بنایا ہے تم لوگوں میں انصاف کے ساتھ فیصلے کیا کرو اور خواہشات کی پیروی نہ کرنا، کہ وہ شخصیں اللہ کی راہ سے بھٹکا دیں گی۔'' اس آیت سے بیہ بات واضح ہو گئی کہ انسان سید طی اور سچی راہ سے صرف اس وقت بھٹکتا ہے جب وہ اللہ کی دی ہوئی ہدایت کو بھلا کر نفس کی پیروی میں لگ جاتا ہے۔ پاکستانی قوم کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا ہے حصولِ پاکستان کے لیے جو قربانیاں دی گئی تھیں اور اللہ تعالی سے قوم نے جو وعدے کیے تھے انھیں فراموش کردیا گیا اور پوری کی پوری قوم خواہشات کے سیلاب میں الیی بہکی کہاس پر سلامتی کے دروازے بند ہو گئے اور اب حالات اس قدر بگڑ چکے ہیں کہ یہاں پر نہ تو عوام کو ہی قانون کا پاس و لحاظ ہے اور نہ ہی قانون نافذ کرنے والے اداروں میں ہی کوئی طافت اور قوت ہے کہ وہ قانون شکنی کرنے والول کا سختی سے محاسبہ کر سکیں ..... روز اندا خبارات میں نہایت ہی روح فرسا اور غمناک خبریں آ رہی ہیں کہ جنھیں پڑھ کر ایک حساس دل تڑپ اٹھتا ہے اور وہ گہری سوچ میں ڈوب جاتا ہے کہ اس ملک میں لوگوں کی عزت و آبرو اور جان و مال کا کوئی محافظ ہے بھی یانہیں؟ حکومت اور اس کی تمام تر مشینری کا آخر مقصد ہی کیا ہے؟ یہ اندھیر نگری اور چوپٹ راجہ کب تک رہے گا ذرا ان خبروں پرِنظر ڈالیے۔ '' گڑھی شاہوتھانہ کے بالکل قریب دوسکین وارداتوں میں ڈاکوایک نو بیاہتا دلہن صبوحی عثانی کو ذیج کرنے کے بعد لاکھوں روپے مالیت کے طلائی زیورات اور ایک پٹرول پہپ سے ہزاروں رویے لوٹ کر فرار ہو گئے قتل اور ڈکیتی کی پہلی واردارت ۱۰۶ علامہ اقبال روڈ پرسلیم کائج میں ہوئی۔ جہاں ایک شخص سلیم کی بیوی صبوحی گھر میں اکیلی تھی اور ڈاکوؤں نے 2 ماہ کی حاملہ اس خاتون کو ذبح کردیا اور پھر چھریوں کے بے در بے وار کرکے اس کے جسم کو بری

From quranurdu.com اسلام اور نظام حکومت طرح كاك كرركه ديا-" [ نوائ وقت :٢٠ رتمبر ١٩٩٠] ذراغور تیجیے که بیالمناک واقعه کہیں دُورا فتادہ مقام پرنہیں بلکہ انتہائی بارونق شاہراہ پر روزِ روش میں پولیس تھانہ کے بالکل قریب ہو رہا ہے جہاں کے ملاز مین لوگوں کے جان و مال کو تحفظ دینے پر مامور ہیں۔ ذرا ہتلائیئے کہ جس ملک میں جا در اور جار دیواری کا تقدس ہی مجروح ہو جائے وہاں بیتھیے کیا رہ جاتا ہے۔ پھر غور کیجیے کہ ان حالات میں اب کوئی شخص اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر اپنے کام کاج پر اطمینان سے جا سکتا ہے؟ اسے تو ہر وقت کھ کا لگا رہتا ہے ..... ہر وقت تشویش کی کیفیت طاری رہتی ہے نہ معلوم ا گلے لمحہ کیا حادثہ پیش آنے والا ہے ۔ دو فریقوں کے تصادم میں ان کی گولیوں کی بوچھاڑ بے گناہ

را بگیروں کا خون بہا لے جاتی ہے اس واقعہ پر نگاہ ڈالیے۔ '' نوجوانوں کی اندھا دھند فائرنگ ..... را بگیر جال بحق، یه افسوس ناک واقعه مسلم سٹوڈنٹس فیڈریشن کے دومتحارب گروپوں کے درمیان گذشتہ برس سے جاری دشنی کا نتیجہ ہے جس میں

اب تک متعدد معصوم افراد اور را مگیر ہلاک و زخمی ہو چکے ہیں۔ " نوائے ونت: ۴رمبر ۱۹۹۰ء]

بے گناہ ہلاک ہونے والوں کے ماں باپ، بیوی بچوں اور بہن بھائیوں پر کیا گزرتی ہوگی۔ اگر

رنے والا ہی خاندان کے لیے روزی کمانے کا سہارا تھا تو اب ان کی گذر بسر کا سروسامان کیا ہوگا۔.....

حکومت تو اشک شوئی کے لیے صرف چند ہزار کے معاوضہ کا اعلان کردیتی ہے مگر یہ رقم اس خاندان کے اخراجات کو پورا کرنے کے لیے کتنے ماہ کے لیے کافی ہو گی؟ ایسے درد بھرے واقعات ہمارے یہاں روز مرہ کامعمول بن چکے ہیںاور روز بروز ان میں کی نہیں بلکہ زیادتی ہوتی جارہی ہے۔

حکومت ملک میں خواہ بڑے بڑے پراجیک اور کارخانے لگانے کا اعلان کرے۔خواہ بلند و بالا

عمارات کھڑی کردے مگر جب تک لوگوں کی عزت و آبرو کی حفاظت اور عدل وانصاف مہیانہیں کرتی اس کی ساری دوڑ دھوپ لا حاصل اور بے سود ہے ۔ ایک فلاحی ریاست کی سب سے بڑی علامت ہی عدل و

انصاف کا قیام اور لوگوں کے جان و مال کی حفاظت ہے۔ میں یہ بات علی وجہ البھیرت کہتا ہوں کہ اس کا حصول صرف اور صرف اسلامی قوانین کے اجراء سے ،

ہو سکتا ہے یہ قوانین نہ صرف اپنوں کی بلکہ بیگا نوں کی بھی عزت و آبر و کے رکھوالے ہیں اس سے امن و سلامتی کی فضا پیدا ہو گی۔ ہر شخص سکھ اور چین کی نیند لے گا تاریخ پا کستان میں مختلف حکومتیں آئیں۔ اور

صرف زبانی جمع خرچ تک رہیں عملاً کیچھ نہ کرسکیں ۔موجودہ حکومت کوجس نے کہ اسلامی نظام ہی کو بریا کرنے کے لیے لوگوں سے ووٹ لیے تھے ۔ فوری طور پر زندگی کے تمام شعبہ جات پر اسے جاری و ساری

سیاسیات کے پہر From quranurdu.com کرنا چاہیے۔ وقت گذرتے دیر نہیں گئی اور وہ کسی کا انتظار نہیں کرتا۔ صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے

عمر یونہی تمام ہوتی ہے

تنحت وصفاتی:

رسول الله مَثَاثِينًا كا ارشاد مبارك ہے: الطَّهُوُرُ شَطُرُ الْإِيْمَانِ \[رياض الصالحين، باب الصبر]

''لینی یا کیز گی نصف ایمان ہے۔''

اسلام مسلمان سے نہ صرف قلب و روح کی صفائی کا بلکہ جسم ولباس کی پاکیزگی کا بھی مطالبہ کرتا ہے۔ بندہ مؤمن کا دل جہاں کفر وشرک اور حسد و بغض الیمی غلاظتوں سے پاک و صاف ہوتا ہے وہاں ظاہری طور پر اس کا جسم ولباس میں میل کچیل اور بول و براز کی نجاستوں سے بھی صاف ستھرا ہوتا ہے۔

وہ روحانی و جسمانی طہارت کے ساتھ بندگی ُ ربّ کے احکام بجا لاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ایسے ہی لوگ پسند

﴿ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ٢٢٢] '' کچھ شک نہیں کہ اللہ تو بہ کرنے والوں اور پاک صاف رہنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔'' اسلام'' الدین'' ہے جو زندگی گذارنے کا کامل نظام عطا کرتا ہے اور دنیا و آخرت دونوں کی کامیابی

کی نوید سنا تا ہے کھانے کے سلسلہ میں ارشاد ہوتا ہے: ﴿ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبٰتِ وَ اعْمَلُوا صٰلِحًا ﴾ [المؤمنون:٥١]

'' يا كيزه چيزيں كھاؤاور نيك عمل كرو۔'' طیب سے مراد ایبا رزق ہے جو نہ صرف حلال ذریعہ سے حاصل کیا گیا ہو بلکہ فی نفسہ خالص اور

صاف ستھرا بھی ہو۔ اَطِبَّاء کا کہنا ہے کہ انجھی غذا اور صاف فضا صحت کی ضانت ہیںاور جب صحت ا حچی رہے گی تو تعلیم و تدریس ، عبادت و ریاضت ، محنت و مشقت ، تبلیغ و جہاد اور دوسرے فرائض زندگی سیح طور ادا کیے جاسکیں گے جب کہ خرا بی صحت کی وجہ سے معاشرتی و معاشی فلاح و بہبود کی رفتار

حکومت کی بہت سی ذمہ دار یوں میں سے لوگوں کی صحت و صفائی کا خیال رکھنا بھی ہے۔ اس کیے کا بینہ میں وزارتِ صحت کا شعبہ بھی قائم کیا جاتا ہے جس کے ذمہ صحت وصفائی کی نگرانی ہوتی ہے۔

اسلام اور نظام حکومت کی افسوس کہ جمارے یہاں دوسرے شعبہ جات کی طرح بیشعبہ بھی اپنی ذمہ دار یوں سے کما حقہ عہدہ برآنه ہو سکا ..... پاکستان کے عوام ، خالص غذا اور فضا دونوں سے محروم ہیں۔ خالص دودھ ، شہد، تھی ، آٹا، یہاں تک کہ خالص نمک اور مرچ مسالحہ جات تک ملنا دشوار ہی نہیں تقریباً محال ہو چکا ہے۔ یوں کہیے کہ ان چیزوں کا حصول عنقاء ہے۔ آپ اپنی جیب میں پیسے لے کر مارے مارے پھریے شاید بائد ہی کہیں سے آپ کو یہ چیزیں خالص شکل میں مل سکیں ، دیہات سے شہروں میں دودھ لا کر بیچنے والے وہیں سے پانی ملا کر چکتے ہیں ۔ پھر جو دوکا ندار ان سے خرید نے ہیں وہ رہی سہی کسر پوری کر دیتے ہیں یہاں تک کہ گا مہب کے ہاتھ میں جب وہ پہنچتا ہے تو اچھی خاصی کئی ہوتی ہے وہ صبر وشکر کرکے پوری قیمت ادا کرکے گھر لے جاتا ہے۔ اس کے نتھے نتھے بیچے اسی دودھ سے نشو و نما پاتے ہیں یہ تو غذا کا حال ہے۔ فضا کا دوسرے شہروں کا تو ذکر ہی کیا لاہور ایسے مرکزی اور تعلیمی شہر میں جا بجا گندگی کے ڈھیر بکھرے پڑے ہیں۔ سڑکیں ٹوٹی پھوٹی ہیں اور چند کو چھوڑ کر اکثر گرد وغبار سے اٹی پڑی ہیں۔ اتنے بڑے شہر میں کوڑا کرکٹ اٹھانے والی گاڑیاں اتنی تھوڑی ہیں کہ ان سے بروفت صفائی کا انتظام نہیں ہو سکتاہے۔ ٹیلیفون کا ،سوئی گیس کا یا کوئی اور محکمہ لائن بچھانے کے لیے سڑک توڑتا ہے تو گھنٹوں کا کام دنوں میں اور دنوں کا کام مہینوں میں سرانجام پاتا ہے ترقی اور سپیڈی دور میں اس قدر غفلت اور ست رفتاری کا مشاہدہ یہاں کیا جا سکتا ہے ۔ کھدائی کے گڑھوں میں بیچے اور خواتین گرتی ہیں ، انھیں چوٹ لگ جاتی ہے مگر وہ جوں کی رفتار سے کام کرتے رہتے ہیں۔ انھیں کسی کے دکھ اور تکلیف کی کیا پروا..... اور پھر چاہیے تو یہ کہ اس محکمہ کے کام کی تکمیل ہوتے ہی سر کیس بنانے والامحکمہ وہاں سراک کی فوراً مرمت کر ڈالے مگر ایسانہیں ہوتا۔ ہفتوں نہیں بلکہ بسا اوقات مہینوں وہاں سے دھول اڑتی رہتی ہے مگر اس محکمہ کو احساس تک نہیں ہوتا کہ آخر معزز شہری وہاں سے گزرتے ہیں انھیں تکلیف ہوتی ہوگی۔بعض اوقات مرمت طلب سڑک کے کنارے روڑے پھینک دیے جاتے ہیں جس سے بیاندازہ لگایا جاتا ہے کہ اب اس سڑک کی بھی سنی گئی ہے اور یہ مرمت ہونے کو ہے۔مگر آپ اطمینان رکھیے کہ ہفتوں وہ روڑے اور پھر وہاں پڑے رہتے ہیں..... لوگ بھسلتے اور گرتے ہیں مگر اس پریشانی اور تکلیف کی کوئی داد فریاد نہیں..... محکمہ اپنی مرضی سے وہاں کام کرائے گا..... البتہ قومی وصوبائی سطح پر الکیشن قریب آ رہے ہوں تو اس محکمہ کی کارکردگی بھی تیز ہو جاتی ہے ۔ یقین جانے کہ حالیہ الکشن سے پہلے عاجز نے راتوں رات سر کیس کیا گلی کو ہے تک پخت بنتے

uranurdu.com د کھے ہیں۔ اس لیے کہ ان سیاست دانوں نے عوام سے ووٹ لینے ہیں۔ الیکٹن ختم ہوتے ہی عوامی مسائل نظر انداز کردیے جاتے ہیں۔ یہ مکاری نہیں تو اور کیا ہے؟ حکومت کا فرض ہے کہ عوام کو خالص غذا اور فضا مہیا کرنے کا انتظام کرے۔ شہروں سے دور بڑے پیانے پر ڈیری فارم بنائے جائیں۔ فارم میں صحت و صفائی کے اصولوں کو بیش نظر رکھا جائے ۔اگرچہ پرائیویٹ سیٹر میں کچھاس طرح کا کام ہورہا ہے۔ ڈبوں اور پیکٹوں میں دودھ اور کھی مارکیٹ میں نظر آتا ہے مگر وہ اتنا معیاری نہیں ہے اور نہ ہی بڑھتی ہوئی آبادی کے لیے کافی ہے۔ حکومتی سطح پر ایسے فارم بنیں گے تو اس سے نہ صرف لوگوں کو روز گار ہی ملے گا بلکہ حکومت کے خزانہ کو بھی فائدہ پہنچے گا۔ اس طرح شہد کی مکھیاں پالنے اور لوگوں کو خالص شہد مہیا کرنے کا بھی انتظام ہو نا چاہیے۔ روزمرہ کی خوارک میں آٹا بڑی اہمیت رکھتا ہے۔عوام کو گندم کا خالص آٹا( بغیر سوجی اور میدہ نکلے) ملنا چاہیے ۔ اور بیرا تنا عام ہونا چاہیے کہ کسی شخص کو اس کے حصول میں پریشانی نہ ہو۔ حکومت خود بھی گندم پینے کی ملیں بنائے اور نجی سطح پر جوملیں کام کر رہی ہوں ان کے معیار کی بھی سختی سے جان پڑتال کی جائے ..... مارکیٹ میں کوئی ناقص مال نہیں آنا چاہئے۔اسی طرح سبزیاں اور پھل بھی صاف ستھرے اور مقررہ نرخوں پر ملنے جا ہئیں۔ صفائی کا اتنا اچھا انتظام ہونا چاہیے کہ نماز فجر سے پہلے تمام شاہراہوں اور گلی کو چوں کی نہ صرف صفائی ہو بلکہ کوڑا کرکٹ اٹھانے کا انتظام بھی ہو جائے اور جن علاقوں میں تائلے چلتے ہیں وہاں صبح وشام چھڑکاؤ کیا جائے تا کہ مٹی جم جائے اور فضا گرد آلود نہ ہو۔ مرمت طلب سر کول پر فوری توجہ دی جائے ، سر کول کے اطراف پر پیدل راستہ (Foot path)

ہونا چاہیے۔ یہاں کئی سر کوں پر یہ کمی دیکھنے میں آتی ہے اور پیدل چلنے والوں کو مشکل پیش آتی

جن لوگوں نے بورپ کا سفر کیا ہے ان کا کہنا ہے کہ وہاں فضا بڑی صاف ستھری ہے۔ گرد کا نام و نشان نہیں ہے۔ پیکٹ اور ڈبول میں ملنے والی کھانے پینے کی چیزیں بھی خالص ملتی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ لیبل تو شہد کا لگا ہواور اندر شیرا بھرا ہو۔ سرکاری قوانین سخت ہیں کسی کے ساتھ رورعایت نہیں ہے یہ

انچھی بات ہے اور انچھائی تو مؤمن کا گمشدہ مال ہے وہ جہاں بھی اسے یائے اختیار کرے۔ صفائی اور ا بیا نداری تو اس کے ایمان کا حصہ ہے۔ کیا ہم اپنے ملک میں صفائی اور دیا نتداری کی عمدہ مثال قائم نہیں

علاج معالجه کی سهوکتیں:

رسول الله مَالِينَا ارشاد فرماتے ہیں:

 ﴿ مَا مِنُ مُّسُلِمٍ يَعُودُ مُسُلِمًا غُدُوَةً إِلَّا صَلَّى عَلَيْهِ سَبُعُونَ اللَّفَ مَلَكِ حَتَّى يُمُسِيَ وَإِنْ عَادَهُ عَشِيَّةً إِلَّا صَلَّى عَلَيْهِ سَبُعُونَ الْفَ مَلَكٍ حَتَّى يُصُبِحَ وَكَانَ لَةً

خَرِيُفُ فِي الْحَبَنَّةِ ﴾ [الترمذي، رياض الصالحين ، كتاب عيادة المريض]

رحمت بھیجتے ہیں اور اگر بوقت ِشام بیار پرسی کے لیے جاتا ہے تو صبح تک ستر ہزار فرشتے اس

'' کوئی مسلمان کسی مسلمان کی عیادت صبح کے وقت کرتا ہے تو ستر ہزار فرشتے شام تک اس پر

کے لیے دعا کرتے ہیں۔اوراس کے لیے بہشت کی میوہ خوری ہے۔''

اللّٰد الله! بیرتو بیار کی عیادت اور بیار کی بیار پرسی پر اجر و ثواب ہے۔ بعد تیار داری اور علاج معالجہ

پر کیا کیا انعامات ہوں گے۔اللہ کریم کی رحمتیں اور بخشش لامحدود اور بے انتہا ہیں۔

ایک فلاحی ریاست کے ذمہ عوام الناس کی نہ صرف جان و مال کی حفاظت، ان کے درمیان عدل

وانصاف کا قیام، ان کے لیے تعلیم و تربیت کی فراہمی اور روزگار مہیا کرنا ہے بلکہ انھیں علاج معالجہ کی سہوتیں بہم پہنچانا بھی ہے.... اس کے سالانہ بجٹ میں سے ہسپتالوں کی تقمیر کے فنڈ زبھی مختص ہوتے ہیں

جن مریضوں کی گھر پر مناسب د مکھ بھال اور علاج معالجہ نہیں ہو سکتا انھیں ہسپتال میں داخل کرادیا جاتا ہے۔ سائنسی میدان میں ترقی یافتہ ملکوں میں علاج و معالجہ کی نہ صرف جدید سے جدید تکنیک استعال میں

لائی جاتی ہے بلکہ عوام کو پر بیثانیوں سے بچانے کی حتی الوسع کوشش بھی کی جاتی ہے۔ ذرا اس واقعہ پر نظر ڈالیے میرے ایک قریبی رشتہ دار بیان کرتے ہیں۔

'' میں اپنی اہلیہ کے ساتھ سیر وتفریح کی غرض سے انگلستان اپنے بھائی کے پاس گیا جو تعلیم کے سلسلے میں وہاں مقیم تھے۔ ایک دن میری اہلیہ بھائی کے بچوں کوسکول چھوڑنے کے لیے سڑک کے کنارے پیدل

جا رہی تھی کہ سوءِ اتفاق سے کسی کار کی سائڈ انھیں چھو گئی اور وہ گر گئیں..... کار چلانے والے شخص کو پیتہ چل گیا فوڑا اس نے گاڑی روکی اور تیزی سے انھیں ہپتال پہنچا دیا۔ پتہ پوچھ کر گھر پر ٹیلیفون کیا گیا۔

ایایات کی From quranurdu.com میں بھائی کو لے کر وہاں پہنچا تو انھیں سر پرٹائے لگ چکے تھے اور انھیں علاج کی مکمل سہولتیں فراہم کر دی گئی تھیں وہ کہتے ہیں کہ وہاں پر آپ ہیتال میں صرف ٹیلیفون کردیجیے کہ فلاں مریض کو داخل کرانا ہے۔ مہبتال کی ایمبولینس آ کر مریض کو لے جائے گی۔ اس مریض کی دیکھے بھال اورعلاج و معالجہ کی فکر اب ہپتال کے مملہ کو ہے آپ کے سرسے بوجھ ملکا ہو چکا ہے۔ ہمارے ملک میں وسائل کی کمی تونہ تھی مگر نا اہل حکمرانوں نے یہاں پر تمام شعبہ جات میں بگاڑ اور فساد پیدا کیا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں پر کسی غریب مریض کے لیے سپتال میں داخلہ کوئی آسان مرحلہ نہیں ہے۔ سفارش ہے تو آپ کی سنی جائے گی وگرنہ رپڑے ہوئے ہیں اگر کسی نہ کسی طرح داخلہ ہو بھی جائے تو پھر غریب آ دی کے لیے اس ہوش رہا مہنگائی میں قیمتی ادویات اور مختلف ٹسیٹ، جو وہ کرتے ہیں ان کا بوجھ پریشانی کا سامان بنتا ہے۔گھر والے تو پہلے ہی مریض کی بیاری سے پریشان ہوتے ہیں اور پریشانی کا بوجھ کم کرنے کے لیے مریض کو ہسپتال لے کر جاتے ہیں کہ وہاں پر علاج و معالجہ اور نگرانی ونگہداشت کی تمام سہولتیں میسر آ جائیں گی گریہاں پر ایبانہیں ہوتا ہے۔ آج سے چندسال پہلے کی بات ہے کہ میری منھی بچی مرحومہ آسیہ بیار ہوئیں کئی ماہ گھر پر علاج کیا ۔ بیاری نے جب شدت اختیار کی تو اسے لا ہور کے سروسز ہسپتال میں داخل کرایا گیا ۔اس تنھی سی جان کے کئی قشم کے ٹیسٹ کرائے گئے ان میں سے بعض ٹمیٹ ہیتال سے باہر پر ائیویٹ کلینک میں کرانے کے لیے کہا گیا۔ مجھے یاد ہے کہ گرمی کی شدت میں کس طرح ادھر ادھر بھا گا پھرا۔ ہپتال اتنے عام ہونے چاہئیں کہ ملک میں بسنے والے شہریوں کو علاج معالجہ کے سلسلہ میں کوئی دفت پیش نہ آئے نیز انھیں ہر جدید مشینری اور قابل عملہ سے آ راستہ کیا جائے۔ یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ حکومت کے پاس اتنے فنڈ ز کہاں ہیں کہ مزید ہپتال تعمیر کرائے..... اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں پر عشرو زکوۃ کا نفاذ ہو جائے تو یقین سے کہا جا سکتا ہے کہ رفاہِ عامہ کے بہت سے مسائل حل ہو سکتے ہیں پھر دولت مندلوگوں کو ترغیب دی جائے کہ وہ اپنے مال نیک مقاصد میں زیادہ سے زیادہ خرچ کریں۔ نیکی کے جذبات کو ابھارنے اور پروان چڑھانے کے لیے افرادِ قوم کی ذہنی وفکری تربیت کرنا ہو گی اس کے لیے رسائل واخبارات ٹیلی ویژن اور ریڈیو کو بھی مثبت اور مؤثر کردار ادا کرنا ہو گا۔

اسلام اور نظام حکومتِ From quranurdu.com

مساکین و یتامیٰ <u>کی مدد:</u>

سی بھی فلاحی معاشرہ میں نادار اور غرباء، مساکین اور یتامیٰ کو بے سہار انہیں جھوڑ دیا جاتا بلکہ ان کی اس طرح مدد کی جاتی ہے کہ ان کی خودداری مجروح نہ ہونے پائے اور وہ باعزت و باوقار زندگی گذار

کر ملک و ملت کے کار آ مدشہری بن جائیں۔اسلام کی پا کیزہ اور بلند تعلیمات نے اس طرف خصوصی توجہ دی ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿ وَمَاۤ اَدۡرٰ كَ مَا الۡعَقَبَةُ ۞ فَكَ رَقَبَةٍ ۞ اَوۡ اِطۡعُمٌ فِىٰ يَوۡمِ ذِىٰ مَسۡغَبَةٍ ۞ يَّتِيْمًا ذَا مَقُرَبَةٍ ۞ أَوْ مِسْكِيْنًا ذَا مَتْرَبَةٍ ۞ ﴾

'' اورتم کیا سمجھے کہ گھاٹی( نیکیوں کے بلند مقام پر پہنچنا) کیا ہے؟ کسی گردن کا( غلامی یا قرض کے پھندے سے ) چھڑا دینا ، یا فاقے کے دن کسی قریبی یتیم یا خاک نشین مکین کو

رسول الله مَالِينُ اور صحابه كرام ثَمَالَيْنُ كوان آياتِ مباركه كى قدر و قيمت كا احساس تفاقر آن ان كے

رے میں کہتا ہے: ﴿ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِيْنًا وَّ يَتِيمًا وَّ اَسِيْرًا ١٠٠٠ [الدمر:٨]

''( اور باوجودید که ان کو طعام کی خواہش اور حاجت ہے پھر بھی) مسکینوں ، نتیموں اور

قیدیوں کو (بےغرض) کھلاتے ہیں۔'' اسلامی حکومت کی مشینری اتن ہوشیار اور فعال ہونی جا ہیے کہ اس قتم کے محتاج و بے کس لوگوں کی

فہرست اس کے سامنے رہے تا کہ وہ ان کی پوری طرح سر پرستی کر سکے۔ مردم شاری کرتے وقت ہی ایسی لسٹیں بھی تیار ہو جانی چاہئیں..... ہمارے حکمرانوں کو سیدنا عمر ڈھٹنڈے نظام حکومت کا بار بار مطالعہ کرنا چاہیے اور اپنے آپ کوعوام کی بھلائی اور خدمت کا ہمہ وقت خیال رکھنا چاہیے۔

جناب رسول الله مَالِيَّةُ كَا ارشادِ كُرامي ہے:

ئرانسپورٹ اور ٹریفک:

« خَيْرُ النَّاسِ انْفَعُهُمُ لِلنَّاسِ » [كنزالعمال،ج:١٥،ص:٧٧٧]

'' لوگوں میں بہترین وہ ہیں جو دوسروں کے فائدے اور بھلائی میں پیش پیش رہتے ہیں۔''

حکومت کے قیام کا مقصد ہی لوگوں کی خدمت وحفاظت اور فلاح و بہبود ہے۔اس کے صلہ میں اللہ تعالیٰ کے یہاں اجر و ثواب بھی بہت زیادہ ہے اگر قومی خدمت کو نظر انداز کرکے محض اپنی منفعت ہی

اسلام اور نظام حکومت م سامنے رہے تو اس کے لیے سزا بھی اتنی ہی شدید ہے۔ عوام کوٹرانسپورٹ کی سہولتیں بہم پہچانا اورٹریفک کنٹرول کرنا حکومت کی بڑی اہم ذمہ داری ہے۔معاشرتی زندگی کے دوسرے شعبہ جات کی طرح ہمارے یہاں اس کا نظم ونسق بھی بڑا ناقص ہے۔ اندرونِ شہر چلنے والی بسوں اور منی بسوں کی حالتِ زار قابلِ افسوس ہے۔ جن لوگوں کو شہر میں إدھر ادھر سفر کرنا ریٹر تا ہے۔ وہ میری اس بات کی تائید کریں گے کہ وہ بس ، جس میں اگر پیاس سواریوں کی گنجائش ہوتی ہے تو اس میں اس تعداد سے دو گنے لوگ سوار ہوتے ہیں اور بعض اوقات تو اطمینان سے کھڑے ہونے کے لیے بھی جگہ نہیں ہوتی۔ اس میں معمر لوگ خواتین اور بیچے بھی ہوتے ہیں جنھیں سخت تکلیف اور پریشانی ہوتی ہے صبح اور دوپہر کو جب کہ تعلیمی اداروں اور دفاتر میں آنے جانے کے اوقات ہوتے ہیں۔لوگوں کی مشکلات اور بھی بڑھ جاتی ہے جب میں طلباء کو بسول کی چھتوں پر بیٹھے ہوئے۔ اور دروازوں پر لٹکتے ہوئے دیکھتا ہوں تو برا دکھ ہوتا ہے کہ قوم کے بیہ ہونہار فرزند اور مستقبل کے علماء کتنی بدنظمی اور بے سلینقگی سے تعلیم حاصل کرنے جا رہے ہیں اس قدر ریلا پلی اور دھکم دھکا میں بار ہا قیمتی جانیں حادثات کا شکار ہو چکی ہیں مگر ہماری مثال اس احمق کی مانند ہے کہ جو نقصان پر نقصان اٹھائے جا رہا ہو ۔مگر اپنی اصلاح کے لیے تیار نہ ہو۔ زندہ اور بیدار قومیں تو نہ صرف ا بنی غلطیوں کو درست کر لیتی ہیں بلکہ فکرِ فردا کو بھی پیش نظر رکھتی ہیں۔ بڑھتی ہوئی آبادی کے لیے حکومت مزید بسوں کا انتظام کیوں نہیں کرتی ؟ نیز ان بسوں میں سفر کے لیے اصول وضوابط کیوں نہیں بناتی ؟ اور پھر لوگوں کو آ دابِ سفر کیوں نہیں سکھاتی کہ وہ ہر بس سٹاپ پر لائن بنا کر کھڑے ہوں اور ہر شخص کو چند منٹ میں اپنی منزل کی طرف سفر کرنے کے لیے آ سانی سے سیٹ مل جائے اور وہ عزت و آ رام سے وہاں پہنچ جائے۔ یہ دوڑ بھاگ اور کھینچا تانی تو بہر حال ختم ہونی حیاہیے اور ہر شخص کی عزت ِنفس اور وقار کو بحال ہونا جیا ہیے۔ اگر حکومت ٹرانسپورٹ کا وسیع پیانے پر خود ا تنظام نہیں کرسکتی تو پرائیویٹ کمپنیوں کو اجازت دے مگر انھیں بھی اصولوں اور ضابطوں کا تنختی ہے پابند کیا جائے ..... افسوس کہ ہمارے ملک میں قوانین وضوابط کی پابندی قطعی غیر تسلی بخش ہے۔ ہمارے یہاں ٹریفک کا مسئلہ بھی پریشانی کا باعث بن چکا ہے۔اس میں بھی نظم و صبط کا فقدان نظر آتا ہے اگرچہ بڑھتی ہوئی آبادی کے لیے یہاں کی شاہرا ہیں چھوٹی ہیں گر بدنظمی اور لا قانونیت نے اس صورتِ حال کو اور بھی پیچیدہ بنا دیا ہے آ یئے ذرا دیکھیں کہ وہ کیسے؟ سچی بات تو یہ ہے کہ یہاں پرعوام کو نہ تو چلنے پھرنے کی تربیت دی گئی ہے اور نہ قانون کو ہی بالا دستی حاصل ہے کہ وہ لوگوں کو با اصول شہری بنائے۔ لوگ ٹریفک کی ترتیب اور نظم کو قائم نہیں رکھتے مثلاً تانگے والے اور سائیکل سوار اپنی قطار میں چلیں ، کاروں اور بسوں والے اپنی قطار برقرار رکھیں تو ٹریفک رکنے نہ یائے مگریہاں تو ہرشخص قطار کو تو ٹر کر آ گے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے اس کے نتیجہ میں نہ صرف حادثات ہوتے ہیں بلکہ ٹریفک بھی جام ہو جاتی ہے ۔ بین الاضلاع چلنے والی ٹریفک کے حادثات کی روح فرسا خبریں روزانہ اخبارات میں شائع ہوتی رہتی ہیں اور اب تک ہزار ہا قیمتی جانیں ضائع ہو چکی ہیں۔ مگر افسوس کہ کسی بھی حکومت نے اس پر سنجیدگی سے توجہ نہیں دی \_ یہاں کی س<sup>ر</sup> کیس اتنی کشادہ اور ہموار نہیں ہیں کہ ان پر تیز رفتار گاڑیاں چل سلیں۔ضروری ہے کہ زیادہ سے زیادہ رفتار کی حدمقرر کی جائے اور پھراس رفتار پر کڑی گرانی بھی رکھی جائے اور خلاف ورزی کرنے والوں کو جرمانہ وسزا دی جائے ، اگرٹریفک کے قوانین وضوابط کی یابندی نہ کرائی جائے اور حادثات پر دیت و قصاص کے قانون پر بھی عمل درآ مدنہ ہوتو پھر بھلا اتنے ہڑے نقصان کو کیسے روکا جا سکتا ہے؟ مارا دفتری نظام: ہمارے یہاں کا دفتری نظام شاید دنیا کا بدترین نظام ہے۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ ہم کسی آزاد ریاست کے آزاد شہری نہیں بلکہ غلام باشندے ہیں۔ میں تو کہنا ہوں کہ کسی اچھی ریاست میں غلام باشندوں کے ساتھ بھی ایبا سلوک روانہیں رکھا جاتا، جیبا کہ یہاں آزاد باشندوں کے ساتھ رکھا جاتا ہے آپ نے بجلی کا کنکشن لینا ہو یا ٹیلیفون نصب کروانا ہو، تو نه معلوم کتنا عرصه آپ کو ان دفاتر میں پریشان ہونا پڑتا ہے اور پھر دفتری عملہ کے رویہ سے کوئی شخص اس قدر تنگ آ جاتا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ وہ اس ملک کو حچھوڑ کر کہیں اور چلا جائے۔ بجلی کے تنکشن کے لیے تو دنوں اور ہفتوں کی نوبت ہے اور ٹیلیفون لینے کے لیے مہینوں نہیں سالہا سال تک انتظار کرنا پڑتا ہے وہاں کسی وزیر کی سفارش لے آ ہے تو آپ کا کام فوری ہو جائے گا کسی محکمہ کے متعلقہ آفیسر سے ملنے کے لیے اس کے کمرہ کے باہر مختی پر'' اوقاتِ ملاقات'' درج ہوتے ہیں آپ مقررہ وقت پر پہنچتے ہیں تو چیڑاتی بتاتا ہے۔' صاب(صاحب) میٹنگ میں ہیں؟۔'' آپ کہتے ہیں: بھائی بیرتو ملاقات کا وقت ہے ۔'' جی ہاں میٹنگ بھی ضروری ہے۔حسرت و یا س کے عالم میں آپ بیہ سوچتے ہوئے واپس ہوتے ہیں : کیا میٹنگ کے لیے کوئی اور وقت نہیں ہوسکتا تھا'' دو چار روز کے بعد آپ کا وہاں پھر جانا ہوتا ہے تو پیہ چلتا ہے''صاحب'' دورے پر ہیں۔ آپ بتایئے کہ عم وغصہ کے کن جذبات میں آپ مبتلا ہوں گے وہ کام جو اصولی طور پر خود بخود ہو جانا چاہیے وہ پریشانی مول لینے کے

کی کیا ہمارا فرسودہ نظام کوئی چاتا رہے گا ۔۔۔۔ میں نے سنا ہے کہ یورپ میں ٹیلیفون کنکشن کے لیے

آپ صرف متعلقہ محکمہ کو اطلاع دیجیے کہ فلاں جگہ کنکشن درکار ہے عملہ فوراً آپ کے پاس پہنچ جائے گا اور فوری طور پرآپ کو کنکشن مل جائے گا ..... یہاں پر تو ٹیلیفون میں خرابی کو دنوں اور بعض اوقات ہفتوں میں

درست کیا جاتا ہے کیا موجودہ حکومت اس پر توجہ دے گی؟ خواتین اور الیکشن:

﴿ لَنُ يُسْفُلِحَ قَوُمٌ وَلَّوا اَمُرَهُمُ امْرَأَةً ﴾ [صحیح بخاری وغیره]
" وه قوم بھی فلاح نہ پائے گی جس نے حکومت کسی عورت کے سپر دکردی۔"

اس ارشاد مبارک پر ذرا گہری نظر ڈالیے اور پھر آپ سُلُٹِیَمُ کا اسوہ حسنہ،صحابہ کرام اورسلف صالحین ط زعمل کویہا منب کھیران دیکھیر آپا انھوں نے خدا تین کوچکوم یہ میں کوئی عرد و اور منصب دیا یکا

کے طرزعمل کو سامنے رکھنے اور دیکھیے آیا، انھوں نے خواتین کو حکومت میں کوئی عہدہ اور منصب دیا، کیا اضیں مردوں کے شانہ بشانہ مجلس مشاورت میں بیٹھنے کی اجازت دی گئی؟ اس کا جواب یقیناً نفی میں ملے گا۔ اسلام نے عورت کو جو قدر و منزلت عطاکی ہے وہ اتنی ارفع واعلیٰ ہے کہ دنیا کے کسی بھی مذہب وملت

گا۔ اسلام بے عورت کو جو قدر ومنزلت عطا بی ہے وہ ای ارتع واقعی ہے کہ دنیا کے تمی بھی مذہب و ملت میں نہ اسے عطا ہوئی اور نہ بھی ہو سکے گی .....عورتوں کے فرائضِ زندگی مردوں سے مختلف ہیں۔ مرد اگر تحارت وصنعت کے شعبہ میں کام کرتا ہے تو عورت بچوں کی تعلیم و تربت میں مصروف رہتی ہے ۔ وہ اگر

تجارت وصنعت کے شعبہ میں کام کرتا ہے تو عورت بچوں کی تعلیم و تربیت میں مصروف رہتی ہے۔ وہ اگر میدان کا شہسوار بنتا ہے تو بید گھر کی نگران ہوتی ہے اس کی حکمرانی کا دائرہ کار اگر میدان ہے تو اس کی حکمرانی کا دائرہ کار اگر میدان ہے تو اس کی حکومت جار دیواری کے اندراینے بچوں پر ہے۔ پھر غور سیجیے جاب و نقاب کا استعال مسلمان عورت کے

حکومت چار دیواری کے اندر اپنے بچوں پر ہے۔ پھرغور سیجیے حجاب و نقاب کا استعال مسلمان عورت کے لیے لازمی اور ضروری ہے۔ وہ اگر اسمبلیوں میں جاتی ہے تو مردوں کے درمیان بیٹھ کر اس کی حفاظت کیونکر ہوسکتی ہے۔ افسوس کہ ہم کہلاتے تو مسلمان ہیں اور اسلام کے سیچے شیدائی ہونے کا بھی دعویٰ

یو سر ہوت کا سے ۱۰ توں کہ ہم ہوائے و سلمان ہیں اور اعلام سے بے سیدای ہوئے کا می دول کرتے ہیں مگر ہماری سوچ اور فکر تمام تر مغربی ہے، یہ کیا تگ ہے کہ خواتین حق ووٹ بھی استعال کریں اور اسمبلیوں میں ان کی نششتیں بھی مخصوص کی جائیں اور بھی انھیں کوئی شعبہ وزارت سونپ دیا جائے بلکہ وزارتِ عظمیٰ دینے میں بھی کوئی باک نہ رہے ہمیں واضح فیصلہ کرنا چاہیے کہ ہم محمدی اسلام چاہتے ہیں (مُناتِیْم)

یا اپنی مرضی اورخواہش کااسلام ..... میں دین کا ادنی ساطالب علم ہوں ، میں نے قرآن و حدیث کے مطالعہ سے یہی سمجھا ہے کہ اسلام نے عورت کو گھر کی سرداری عطاکی ہے نہ کہ باہر کی ، اب بی علائے کرام کا فرض ہے کہ وہ دو ٹوک فیصلہ کریں اور حکومت کو واضح کریں کہ شریعت کی رُو سے عورت کی حیثیت

بأسرك

ووٹ ڈالنے یا اسمبلی میں جانے کی کیسی ہے؟ ما شاء الله اب تو قومی اسمبلی میں بھی علمائے کرام موجود ہیں اور حکومت بھی اسلام کے نام لیواؤں کی ہے۔ الیکشن کا طریق کار اور دولت کا بے جا اسراف: ہمارے یہاں الکیشن کے دوران ملک و ملت کی قیمتی دولت کا انتہائی بے جا اسراف ہوتا ہے یا کستان الیا غریب ملک ہے جہاں کا بسنے والا ہر شہری غیر ملکی قرضے کے نیچے دبا ہوا ہے۔ حال یہ ہے کہ الیکش کے موسم میں ہر امیدوار اندھا دھند اپنی پیلسٹی پر لاکھوں روپے ضائع کر ڈالتا ہے بلکہ یوں کہنا جا ہے کہ لٹے سیدھے طریق سے دولت لٹانے والے ہی الیکشن میں حصہ لے سکتے ہیں کسی غریب ، صاحب علم و فضل کا اس میدان میں کوئی کامنہیں ، اس کے لیے ایسا خیال کرنابھی جرم ہے۔ تاریخ پاکستان اٹھا کر دکھیے لیجیے کتنے اہل علم وفضل برسراقتدار آئے ؟ اگر ایسا ہوتا تو ملک ترقی کی بلند منازل پر پہنچ گیا ہوتا ..... آہ آج عالم اسلام کےمسلمان انفرادی و اجھا می سطح پر اپنی دولت و صلاحیت کو ضائع کر رہے ہیں یہ سطور لکھتے ہوئے قلم لرز رہا ہے۔ اور دل مغموم ہے جب میں نے ریڈیو پر سنا کہ امریکہ نے عراق پر ہوائی حملہ کیا ہے۔ یہی عراق کچھ عرصہ پہلے ایران کے ساتھ سالہا سال تک بے مقصد جنگ لڑتا رہا۔ دونوں ملکوں کا بے حساب جانی و مالی نقصان ہوا۔ اور دونوں کا شار دنیا کی اسلامی ریاستوں میں ہوتا ہے۔ اسی طویل جنگ میں یور پی ملکوں کی اسلحہ فیکٹر یاں خوب چیکیں اور دھڑا دھڑ ان کا سامانِ حرب بکا..... بالآخر دونوں تھک ہار کر بیٹھ گئے۔ ابھی دو جار ماہ پہلے عراق نے کویت پرحملہ کرکے اسے فتح کرلیا اور اسے اپنے ملک کا حصہ بنالیا اس پر امریکہ، برطانیہ اور ان کے ہمنواؤں کوسر زمین عرب میں داخل ہونے کا موقع مل گیا۔ بالآخراس کا نتیجہ جنگ کی شکل میں سامنے آیا۔اب اس نقصان کا اندازہ کتنا شدید ہو گالیکن پیرسب نتیجہ ہے مسلمانوں کا ہدایت الٰہی سے منہ پھیرنے کا ..... کاش کہ وہ کتاب وسنت کو اپنی زندگیوں کا رہنما بناتے ..... کاش که ان میں اتحاد و اتفاق ہوتا اور وہ اجتماعی طور پریہودیوں سے فلسطین اور ہندؤوں سے کشمیر کو آ زاد کراتے اور دنیا کے جس کسی حصہ میں بھی مسلمان پریشان ہیں ان کی مرد کو پہنچتے۔ مخضر یہ کہ حکومت کا فرض ہے کہ مال کوضائع ہونے سے بچائے، وہ الیکشن میں ضائع ہور ہا ہو یاکسی اور شکل میں ..... یہ مال جمع کرکے قرضے اتارنے اور قوم کی فلاح و بہبود پرخرچ کیا جا سکتا ہے اور الیکٹن کرانے کا کوئی نیا طریق کاروضع کیا جائے۔ غیرملکی قرضه جات: قرض اٹھانا آسان ہے جب کہ اسے واپس کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے پاکستان میں ہر آنے والی

سے بعید ہے ان میں بیشتر رقوم یونہی وزراء کے غیر ملکی دوروں اور اندرونِ ملک ضیافتوں میں ضائع ہوتی ر ہیں اور قومی تغییر کے کاموں میں بہت کم خرج ہوا۔موجودہ حکومت کی اہم ذمہ داری ہے کہ ان قرضوں

سے خلاصی حاصل کرے۔ مقام شکر ہے کہ موجودہ حکومت نے حالات کی نزاکت کومحسوس کرتے ہوئے نئی نئ صنعتیں لگانے کی افرادِ قوم کو نہ صرف ترغیب دی ہے بلکہ قرضوں کی سہولتیں فراہم کرنے کی مزید حوصلہ افزائی بھی کی ہے۔ اس همن میں یہ بھی گزارش ہے کہ یہ تمام قرضے ، قرضہ حسنہ کے طور پر دیے جائیں

جن میں سود شامل نه ہوتو ان شاء اللہ بیر بات خیر و برکت کا باعث ہوگی۔ شریعت کا نفاذ محض وعدوں سے ممکن نہیں:

عَنُ مَّعُقِلِ بُنِ يَسَارٍ قَالَ سَمِعُتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: أَيُّمَا

وَالِ وَلِيَ مِنُ اَمُرِ الْمُسُلِمِيْنَ شَيْئًا فَلَمُ يَنُصَحُ لَهُمُ وَلَمُ يَجُهَدُ لَهُمُ كَنُصُحِهِ وَ جُهُدِهِ لِنَفُسِهِ كَبُّهُ اللَّهُ عَلَى وَجُهِم فِي النَّارِ وَفِي رِوَايَةٍ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ لَمُ

يَحُفَظُهُمُ بِمَا يَحُفَظُ بِهِ نَفُسَةٌ وَأَهُلَةً ﴾ [طبراني كتاب الخراج] ''سیدنا معقل بن بیار والنُّو کہتے ہیں کہ میں نے جناب رسول الله مَالِيُّا کو فرماتے ہوئے سنا

کہ جس کسی نے مسلمانوں کے اجماعی معاملہ کی ذمہ داری قبول کر لی پھر اس نے ان کے ساتھ خیرخواہی نہ کی اور ان کے معاملات کی انجام دہی میں اپنے آپ کو اس طرح نہیں تھکایا

جس طرح وہ اپنی ذات کے لیے اینے آپ کو تھا تا ہے تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو منہ کے بل جہنم میں گرادے گا۔ اور ابن عباس ٹائٹیا کی روایت میں اس طرح ہے کہ لوگوں کی حفاظت

ایسے طریقے سے نہ کی جس طرح اپنی اور اپنے اہل خانہ کی کرتا ہے۔''

## کون نہیں جانتا کہ قیام پاکستان کا مقصد ہی شریعت حقہ کا نفاذ تھا تا کہ مسلمان تمام شعبہ ہائے

زندگی میں اسلام کے پاکیزہ اصولوں کو جاری و ساری کر سکیں۔حصولِ وطن کے لیے جس قدر جانی و مالی قربانیاں دی گئی تھیں وہ تاریخ کا ایک المناک باب ہے ۔ مگر افسوس کہ حریص سیاست دان اینے مفاد کی خاطر ملک کی قسمت سے کھیلتے رہے۔شریعت کا نفاذ تو بڑی بات بھی یہاں تو اس قانون کا پاس و لحاظ بھی

نہ رہا جو انگریز یہاں سے رخصت ہوتے وقت جھوڑ گیا تھا۔ گذشتہ (۵۸) برس میں یہاں پر کئی حکمران آئے اور گئے ہر آنے والے نے عوام کو یہی دلاسا دیا

کہ وہ خادم المسلمین ہے اور وہ اسلامی نظام عدل کو قائم کرے گا مگر معاملہ عملاً صفر رہا۔ اور حالات سد هرنے کی بجائے بگڑتے ہی چلے گئے اور اب ہماری حالت اس مثال پر منطبق ہوتی ہے کہ'' اونٹ رے اونٹ تیری کون سی کل سیدھی۔'' شریعت بل کے متعلق کئی سالوں سے سنتے چلے آرہے ہیں ۔ اخبارات و جرائد میں یہ لفظ اتنا مانوس ہو چکا ہے کہ ہر عالم و جاہل ،شہری و دیہاتی کی زبان سے سنا جا سکتا ہے ۔ اس بل کو آج سے تقریباً ایک برس قبل ایوانِ بالا (سینٹ) نے اتفاق رائے سے پاس کرکے ایوانِ زیریں ( قومی اسمبلی ) کے سپرد کردیا تھا تاکہ وہاں سے منظور ہونے کے بعد ملک میں نافذ کردیا جائے جس کی آج تک منظوری نہیں ہو سکی۔ بھی اخبارات میں آ جاتا ہے ....اسلامی نظریاتی کونسل غور و خوض میں مصروف ہے.....بھی بیخبر شالکع ہوتی ہے کہ حکومت نے اپنا شریعت بل پیش کر دیا ہے ،اس سے اگلے دن بیخبر آتی ہے کہ حکومت شریعت بل اور پرائیویٹ شریعت بل کو یکجا کیا جا رہا ہے، بھی شرعی قوانین کے بارے میں وزیراعظم خوش کن الفاظ میں ریڈیو اور ٹیلی ویژن پرعوام سے خطاب کرتے ہیں کہ عنقریب شریعت کا نظام آ جائے گا۔ ہر شخص کو بلا قیمت عدل وانصاف مہیا کیا جائے گا۔ ہر شخص کی عزت و آبرو محفوظ ہو جائے گی، ہر شخص تعلیم ، علاج ، روٹی کپڑا، مکان کی سہولت سے بہرہ ور ہو گا۔ قانون کو بالا دستی حاصل ہو گی۔ میں یہ یو چھنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کوشریعت بل پاس یا فیل کرنے کا حق ہی کیا ہے؟ شریعت تو الله عزوجل كى ہے جو اس نے اپنے آخرى رسول الله عَلَيْظِ كو نافذ كرنے كے ليے عطا فرمائى اور رسول اللَّهُ مَثَالِيُّا نِے اسے من وعن جاری فرما دیا۔ آپ نے اس کو پاس کرنے کے لیے کون سی پارلیمنٹ تر تیب دی تھی ۔ کسی مجلس شوریٰ کے سپر دکیا تھا؟ قرآن کا توبیہ واضح فیصلہ ہے کہ اگرتم اس شریعت کے مطابق اپنا نظام حیات نہیں چلاتے تو س لو۔ ﴿ وَ مَنْ لَّمُ يَحُكُمُ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَفِرُونَ ١٤٠٠ [المائدة: ٤٤] '' اور جواللہ تعالیٰ کے نازل فرمائے احکام کے مطابق تھم نہ دے تو ایسے ہی لوگ کا فر ہیں۔'' پھراسی سورت کی آیت ۴۵ میں ان لوگوں کو ظالم اور آیت ۲۷ میں فاسق قرار دیا گیا ہے۔ اور اس کی خلاف ورزی کرنے والوں کوشدتِ جرم کی خبر دی جا رہی ہے۔ ظاہر ہے کہ ایسے لوگوں کا انجام کامیابی و کامرانی نہیں بلکہ تباہی و بربادی ہے۔ افسوس کہ شریعت سے بغاوت کی وجہ سے ہمارے اخلاقی وساجی حالات روز بروز بگڑتے جا رہے

Juranurdu.com ہے۔ اسلام اور نظام حکومت ہے۔ ہیں ظلم وستم اور قتل و غارت کی الیی و شتتا ک خبریں آتی ہیں کہ جو دَورِ جاہلیت کے جور و جفا کو بھی مات

کردیتی ہیں۔ ابھی چند دن پہلے میں نے اخبار میں پڑھا کہ ایک شخص نے گلی کوچہ کے چند اوباشوں کو غیروں کی بہو بیٹیوں کو تنگ کرنے سے منع کیا ۔ بجائے اس کے کہ وہ اپنے کئے پر نادم وشرمسار ہوتے

اس شخص کے مکان میں کھس کر اس کی نوجوان بیٹی کو تھسیٹ کر باہر لائے اور اسے شہید کر ڈالا اس حال میں کہ وہ شریف زادی رمضان میں روزہ کے ساتھ قرآن کی تلاوت کررہی تھی۔

میں صدر اور وزیراعظم سے بوچھتا ہوں؟ یہ کس کی بیٹی کوشہید کیا گیا ہے؟ کیا قوم کی بہو بیٹیوں کی عزت و ناموس ان کی اپنی بہو بیٹیول جیسی نہیں ہے؟ اگر ان کی اپنی بہو بیٹی کے ساتھ ایسا ہوتا تو ان بر کیا گذرتی؟ اگر انھیں اس کا قلق نہیں ہوا اور مجرموں کو کیفرِ کردار تک پہنچانے کے لیے وہ بے قرار نہیں ہیں تو

تُف ہے ان کی کرسی صدارت و وزارت پر اور افسوس ہے ان کی حکمرانی پر۔

ایسے واقعات تو آئے دن کامعمول بن چکے ہیں ابھی کل برسوں کے اخبارات میں پیخبرشائع ہوئی

کہ نتھے بچوں کے اغوا کرنے والا ایک گروہ پکڑا گیا جو ان کے جسم کے نازک حصوں پر جلے ہوئے

سیکرٹوں سے تشدد کرتا تھا۔ نہ معلوم ایسے سفاک و مکار کتنے گروہ ملک میں والدین کے سینے چھانی کر رہے

ہیں۔ پیسلسلہ بچوں سے پھیل کر بڑوں تک پہنچ چکا ہے اب کوئی شخص نہیں جانتا کہ شام کو وہ اپنے کام کا ج سے گھر واپس بھی آ سکے گا یا نہیں نہ کسی کی جان محفوظ ہے نہ مال محلوں اور بستیوں میں غنڈے دندناتے

پھرتے ہیں ۔ ذرا بتلائے کہ آخر آپ کی حکومت کس مرض کی دوا ہے؟ پھر بیسود، رشوت ، چور بازاری، گرانفروشی، فحاشی و بے حیائی الی لعنتیں ملک سے کب ختم ہوں گی؟ کب شریف آ دمی کوعزت نصیب ہو گی؟

## اسلامی فلاحی مملکت کی خصوصیات (۱)

وَ عَنُ مَّعُقِلِ بُنِ يَسَارٍ ، قَالَ ، سَمِعُتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَ سَلَّمَ يَقُولُ: مَا مِنُ وَالِ يَلِيُ رَعِيَّةً مِّنَ الْمُسُلمِينَ فَيَمُونُ وَهُوَ غَاشٌّ لُّهُمُ ، إِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ

عَلَيُهِ الْجَنَّةَ ﴾ [متفق عليه، مشكوة كتاب الامارة والقضاء] '' سیدنا معقل بن بیار ڈٹاٹنؤ سے روایت ہے ، وہ کہتے ہیں کہ میں نے جناب رسول اللہ مُٹاٹیؤ ہ

کو بیر فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص مسلمانوں پر نگہبان بنایا گیا اور وہ اس حال میں دنیا سے رخصت ہوا کہ اس نے ان کے معاملات میں دھوکہ اور خیانت سے کام لیا تو اللہ تعالی ایسے

From quranurdu.com شخص پر جنت حرام کر دے گا۔'' اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے وہ انفرادی و اجتماعی، معاشی و سیاسی ، ملکی اور بین الاقوامی مسائل کا کافی و شافی حل پیش کرتا ہے ، رسول الله عَلَيْنِا اور آپ کے صحابہ تُحالَثُمُ مکہ سے جمرت کرکے مدینہ تشریف لائے تو یہاں اسلامی ریاست کی داغ بیل ڈال دی گئی اور اللہ تعالی کے اس حکم کی عمیل ہوئی۔ ﴿ الَّذِيْنَ اِنْ مَّكَّنَّهُمُ فِي الْأَرْضِ اَقَامُوا الصَّلُوةَ وَاتَوُا الزَّكُوةَ وَاَمَرُوا بِالْمَعُرُوفِ وَنَهَوا عَنِ الْمُنْكَرِ ﴿ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ١٤١ ﴾ [الحج: ١١] " بيه وه لوگ ميں اگر جم ان كو ملك ميں دسترس ديں تو نماز كو قائم كريں اور زكوۃ ادا كريں نيك کامول کا تھم اور برے کامول سے روکیس اور سب معاملات کا انجام تو اللہ تعالیٰ ہی کے پاس دراصل یہ آیت مبارکہ نظام اسلامی کے سلسلہ میں بنیادی حیثیت رکھتی ہے اور اسلامی حکومت کے لیے روشی فراہم کرتی ہے۔غور سیجیے کہ نظام صلوۃ معاشرتی زندگی کو استحکام بخشا ہے جب کہ نظام زکوۃ تمام معاشی ناہموار بول کا مؤثر ترین علاج ہے اور جب تک کسی ریاست میں معاشرتی و معاشی استحکام نہ ہو وہ بھی بھی فلاحی اور خوشحال نہیں بن سکتی۔ اسی طرح نیکیوں کے فروغ سے لوگوں کی تعلیم و تربیت کا سامان مہیا ہوتا ہے جب کہ برائیوں کی روک تھام سے تمام ناجائز اور غلط باتوں کا سدِّ باب ہو جاتا ہے نیکیوں کی ترویج اور برائیوں کو مٹانے کی مثال اس تھیتی کی سی ہے جسے جھاڑ جھنکار سے صاف ستھرا بنا کر کاشت کاری کی گئی ہے۔ اور پھر مناسب ملہداشت کے ساتھ اس کی آبیاری بھی ہوتی رہی ہو۔ ظاہر ہے کہ پیکھیتی خوب سر سبز و شاداب ہو گی اور اچھی خاصی نصل دے گی بعینہ انسانی معاشرہ کی صلاح و فلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے احکام نازل فرمائے ہیں ۔ انبیاء ورسل کو بھیجا ہے جن کی زندگیاں اعمالِ حسنہ سے آ راستہ ہوئیں اور وہ لوگوں کے لیے بہترین نمونہ بنیں۔ ہمارے لیے خاتم انٹیین مُکاٹیام کی حیاتِ طیبہ بہتر تن نمونہ گھہری۔ ارشاد ہوتا ہے: ﴿ لَقَلُ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أَسُوَةٌ حَسَنَةٌ ﴾ [الاحزاب:٢١] '' بلاشبهتمهارے لیے رسول الله مُلَاثِيًا کی حیاتِ طیب بہترین نمونہ ہے۔'' آپ سُاللَیْا کی زندگی ہر جہت اور رُخ سے نمونہ بن۔ بحثیت حق گو داعی اور مبلغ کے ، دیانت دار اور

امین تاجر کے ،حلیم اور با حیا نوجوان کے ، وفا دار اور خدمت گذار شوہر کے، زیرک اور دانش مند سپہ سالار کے ، عادل و منصف مزاج حکمران کے ،غرضیکہ جہاں دیکھئے اور جس طرح دیکھئے زندگی با کمال نظر آتی ہے۔آ یئے اب قرآن اور سنت رسول اللہ شکاٹیٹی کی روشنی میں اسلامی فلاحی مملکت کی خصوصیات پر غور وفکر اقتدارِ اعلىٰ: علم سیاسیات کی رُو سے کسی بھی ریاست کے وجود کے لیے جار چیزیں ضروری مجھی گئی ہیں۔ رقبہ، آبادی ، اقتدار اعلیٰ اور حکومت، اگر ان میں سے کوئی جزوبھی ساقط ہو جائے ، تو ریاست کا وجود ساقط ہو جاتا ہے۔ ان میں سے اقتدارِ اعلی یا خود مخاری وہ برتر قوت ہے جس سے ریاست کا نظریہ متعین ہوتا ہے۔ دورِ حاضر میں اہل مغرب کے نزدیک برتر قوت کا سرچشمہ عوام ہوتے ہیں اور ریاست میں عوام کی امنگوں اور خواہشوں کے مطابق نظام چلنا جا ہیے اس نظام میں کوئی خوبی ہو یا خامی ہواس سے کوئی مطلب نہیں چونکہ اسے اکثریت نے پیند کیا ہے اس لیے قابلِ قبول ہے۔ اسلام کے نظام کومت میں اللہ تعالیٰ ہی اقتدارِ اعلیٰ کا حقیقی مالک ہے حکمت اس کی یہ ہے کہ انسان اورتمام اشیاء کا خالق و ما لک صرف الله وحدهٔ لا شریک ہے۔ ظاہر ہے کہ جس نے بیرسارا کارخانہ بنایا ہے اور جس نے انسان اور تمام مخلوقات کو پیدا کیا اور جو ہمہ وفت اس جہان کی گرانی کر رہا ہے وہی اس کے نظام کو بہتر جانتا ہے اور پھر انسان اس دنیا میں اس کا نائب اور خلیفہ ہے ۔ اس کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنے اس آقا و مالک کے احکام بجالائے۔ اگر وہ ایبا کرتا ہے تو بیراس کی سعادت مندی ہے اور اس کے لیے کامیابی کی نوید جانفزا ہے اس دنیا میں بھی اور آ خرت میں بھی اور اگر وہ اس کی خلاف ورزی کرتا ہے تو اس کی نا اہلی اور نافر مانی ہے جس کا لازمی نتیجہ دنیا میں نقصان اور آخرت میں بھی خسران ہے اس لیے قرآن کہنا ہے کہ حکمرانی فقط ربّ العالمین کو زیبا ہے۔ فرمایا: ﴿ إِنِ الْحُكُمُ إِلَّا لِللَّهِ ﴾ [يوسف: ١٤] علامہ اقبال نے اس بات کو ان الفاظ میں ادا کیا ہے۔ سروری زیبا فقط اس ذاتِ بے ہمتا کو ہے حکمراں ہے اک وہی باقی بتانِ آذری الله تعالیٰ کی حاکمیت اعلیٰ کا نظریہ دنیا کے دیگر نظریہ ہائے حاکمیت کے درمیان انوکھا اور انقلابی نظر یہ ہے کیکن بیہ حقیقت ہے کہ ہر نوعیت کی عصبیوں اور عداوتوں سے بالا تر اپنی تمام مخلوق کے ساتھ

سیاسیات <del>کی اسلام اور نظام حکومت کی اسلام اور نظام حکومت کی اسلام اور نظام حکومت کی کی From quranurdu</del>.com منصفانه ، عادلانه، مساویانه اور بے غرضانه تعلق صرف پروردگارِ عالم کا ہی ہوسکتا ہے جو صرف ہمہ دان اور ہمہ بین ہے بلکہ جسے بھی فنانہیں ہے ۔اور جس کے سامنے انسانوں کا ماضی، حال اور مستقبل ہے اور جو ا پنی مخلوق کے ساتھ انتہائی مہربان ہے اور جس کی رحمت ہر وقت جاری و ساری ہے اور جس کی قدرت زمین و آسان کو تھامے ہوئے ہے اور جس کے ہاتھ میں موت و حیات ہے۔ بعض معتدل مزاج مغربی مصنفین کو بھی اس حقیقت کو شلیم کئے بغیر جارانہیں کہ اقترار اعلیٰ کا حقدار صرف الله تعالیٰ ہی ہوسکتا ہے چنانچہ عہد حاضر کا فرانسیسی ماہر سیاسیات ڈی ٹوکویل ، اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کے متعلق لکھتا ہے: "مطلق اقتدار فی الواقعہ ایک بری چیز ہے اور خطرناک بھی ،کسی انسان کے بس میں نہیں ہے کہ وہ اقتدارِ مطلق کو دُورِ اندیش اور احتیاط کے ساتھ استعال کر سکے۔ اقتدارِ مطلق کامرجع صرف الله تعالی ہی کی ذات ہے کیونکہ اس کے اقتدار کی کار فرمائی کے پہلو بہ پہلو اس کی حکمت اور عدل بھی کار فرما ہے۔لیکن دنیا میں کوئی ایسا معتبر اور قابل اطاعت اقتدار نہیں پایا جاتا جس کے احکام کو میں ہر معاملے میں غیر مشروط طور پر قبول کرتا جاؤں ، جب میں سیہ معلوم کرتا ہوں کہ کسی قوم یا کسی ملک کو یا کسی حکومت کو خواہ وہ شخص ہو یا ڈیمو کریٹک، بادشاہت ہو یا ری پبلک ، اقتدار سونپ دیا گیا ہے تو مجھے اسی وقت انتشار و انار کی کے بیج نظر آنے لگتے ہیں اور میں فوراً ایک الیی ریاست کی تلاش کرنے لگتا ہوں جو میری حقیقی آرزو بوری کرے۔ ' [حوالہ: اسلام کے کار ہائے نمایاں۔ چوہدری غلام رسول علمی کتب خانہ لا مور ] حاصل کلام یہ ہے کہ کوئی اسلامی ریاست فلاحی نہیں بن سکتی جب تک اقتدار اعلیٰ کا مالک اللہ تعالیٰ کو شلیم نہ کیا جائے۔رسول اللہ عُلَیْمًا نے مدینہ منورہ تشریف لاتے ہی احکام الہی کو جاری کرنے کا ہندو بست فرمایا۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ مسجد نبوی مناتیا میں مسلمان نه صرف دن میں پانچ بار جمع ہو کرنماز ادا کرتے ہیں بلکہ یہاں پر ان کی تعلیم و تربیت بھی ہوتی ہے، ان کے اختلافات اور جھگڑوں کو بھی نیٹایا جاتا ہے، اٹھیں یہاں جہاد کی تربیت بھی دی جاتی ہے اور سیاسی امور پر اہم فیصلہ جات بھی طے پاتے ہیں اور یہ تمام معاملات احکام اللی اور سنت رسول مناشیم کی روشنی میں حل کیے جاتے ہیں اس کے شمرات سالوں میں نہیں مہینوں اور ہفتوں میں ظاہر ہونے لگتے ہیں، زیادہ وفت نہیں گذرتا کہ مدینه منورہ مثالی اسلامی ریاست بن مقام غور ہے کہ پاکستان بنے ۵۸ برس کا طویل عرصہ بیت چکا ہے ہم نے اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کو

From quranurdu.com

اسلام اور نظام حکومتِ 🎇:

مانا تو ضرورمگرعملاً قائم نہیں کیا۔ نتیجاً ظلم وستم بڑھتا ہی گیا اور اب حال یہ ہے کہ یہاں کسی شخص کی جان و مال ،عزت و آبرو محفوظ نہیں ہے اور پاکستان میں فلاحی اسلامی مملکت کا خواب شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا۔ اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ اس کی ذمہ داری زیادہ تر اسلام پیند حلقوں پر عائد ہوتی ہے جنھوں نے اپنی صفوں

میں اتحاد پیدانہیں کیا ہے۔اس طرح اشرار کوان پر حکومت کرنے کے مواقع ملتے رہتے ہیں۔

## اسلامی فلاحی مملکت کی خصوصیات (۲)

## ا صولی اور نظریانی ریاست:

اسلامی ریاست میں چونکہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو حاکم اعلیٰ مان لیا ہے اور یہ بات اصولی طور پر تشکیم

کرلی ہے کہ صرف اور صرف ہم اس کے احکام کو جاری و ساری کریں گے اس لیے اس ریاست کی بنیاد

کسی سیاسی نظریہ یا معاشی مفاد پرنہیں رکھی جائے گی بلکہ خالصتاً رضائے الہی اور اس کے احکام کی تنفیذ ہی اس کے قیام کا باعث ہوگی۔ لا ریب احکم الحاکمین کا نظام ہی سب سے بہتر اور برتر ہے۔ اس نظام میں

سب کو عدل و انصاف ملتا ہے کیونکہ بیرتمام کا ئنات اس کی ہے اور اس میں بسنے والی تمام مخلوق کا وہ تنہا ما لک ہے اور جس طرح عرش سے فرش تک اس کا قانون جاری ہے اسی طرح لازم ہے کہ وہ زمین پر اپنا تشریعی فرمان کینی شریعت جاری فرمائے۔ اس کو جاری کرنے کے لیے اس نے انبیاء و رسل کو

کتاب(احکام)اور میزان( عدل) کے ساتھ بھیجا ہے۔

﴿ لَقَدُ اَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنْتِ ۚ وَاَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتْبَ وَالْمِيْزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بالْقِسُطِ ﴾ [الحديد: ٢٥]

'' ہم نے اینے رسولوں کو کھلی نشانیاں دے کر جھجا، اور ان پر کتابیں نازل کیں اور ترازو ( قواعدِ عدل ) بھی عطا کی تا کہ لوگ انصاف پر قائم رہیں۔''

اس آید مبارکہ سے یہ بات روزِ روش کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ لوگوں پر کوئی خود ساختہ نظام تھونسا تہیں جا سکتا بلکہ ان کے درمیان اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ نظام کی حکمرانی قائم کی جانی جا ہے تا کہ وہ

اطمینان و سکون کے ساتھ زندگی گزار سکیں۔ نیز یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ انسانوں کو انسانوں پر اپنی خواہشات و مفادات کے مطابق حکمرانی کا کوئی حق نہیں ہے بلکہ وہ نظام حق کے پیرو کار اور نگران ہیں۔

اور جب تک وہ اس نظام کو جاری کرتے رہیں گے تب تک وہ اس عہدہ اور منصب کے حقدار ہیں۔ اور جونہی وہ مفاد پرستیوںاور اغراض کا شکار ہوئے ان سے یہ جاہ و اقتدار چھین لیا جائے گا۔ سیدنا ابو بکر صدیق ڈھٹٹ خلیفہ اوّل کا پہلا خطبہ جو انھوں نے لوگوں کے درمیان دیا، قابل توجہ ہے، فرمایا: '' لوگو! میں تہہارا امیر بنا دیا گیا ہوں حالانکہ میں تم سے بہتر نہیں ہوں۔ پس اگر میں اچھا کام کروں تو تم میری مدد کرو اور اگر برا کروں تو مجھ کوسیدھا کردو۔ سچائی ایک امانت ہے اور جھوٹ خیانت ہے تم میں جو کمزور ہے وہ میرے نزدیک قوی ہے چنانچہ میں اس کا شکوہ دور کردول گا۔ اورتم میں جوقوی ہے وہ میرے نزدیک کمزور ہے، چنانچہ میں اس سے حق لول گا، جوقوم جہاد کو چھوڑ دیتی ہے اللہ تعالیٰ اس پر ذلت کو مسلط کردیتا ہے اور جس قوم میں بُری باتیں عام ہو جاتی ہیں اللہ ان پرمصیبت کومسلط کردیتا ہے جب تک میں اللہ اور اس کے رسول مُناتِیْظِ کی اطاعت کروں تم میری اطاعت کرواور جب میں اللہ اور اس کے رسول کی نافر مانی کروں تو تم پر میری کوئی اطاعت فرض نہیں ہے اچھا اب جاؤ نماز پڑھو۔ اللّٰدتم پر رحم فر مائے۔'' [صدیق اکبر،مولانا سعیداحمه اکبرآ بادی] یہ ہے حقیقی صدیقیت و جمہوریت ، اسلام کے نزد یک اصلی بات صدافت ہے .....اس کے نزد یک حقیقی جمہوریت کی پہچان قلت اور کثرت کے فرق پرنہیں ہے بلکہ حق اور باطل کی تمیز میں ہے۔ حق کا پلڑا بھاری ہوتا ہے خواہ اس کا ساتھ دینے والے تھوڑے ہی کیوں نہ ہوں اور باطل کا پلڑا ہلکا ہوتا ہے خواہ اس کا ساتھ دینے والے کثیر ہی کیوں نہ ہوں انصاف کا پرچم ہمیشہ بلند رہتا ہے، قرآن حکیم نے سیدنا ابراہیم علیا کے موحد اور حق پرست ہونے کا ذکر کیا ہے جبکہ ان کی پوری قوم کفر و بت پرتی کے عمیق اور تاریک گڑھے میں گری ہوئی تھی یہاں تک کہ ان کا والدان بت پرستوں کا سردار تھا۔اللہ تعالیٰ کے نزد یک ابراہیم کا رتبہ اور مقام اس قدر بلند تھا کہ اس مردِموَمن کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے۔ ﴿ إِنَّ إِبْرَاهِيمُ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِّلَّهِ ﴾ [النحل: ١٢٠] '' ابراہیم مَلیُّلاتو ایک فر مانبردار امت کی حثیت رکھتے تھے۔'' اسلامی ریاست میں صدارت و امارت کی نہرص اور طمع رکھی جاتی ہے اور نہاس کے حصول ہی کے لیے بے جا دوڑ دھوپ کی جاتی ہے بلکہ جو لوگ اس کے لیے حریص اور لا کچی ہوں انھیں رو کردیا جاتا ہے کیونکہ ایسا کم ہی ہوتا ہے کہ حریص اور لا کچی افراد قوم کے لیے مخلص اور بہی خواہ ہوںاس روایت پر غور

سیاسیات همومت کی From quranurdu.com '' سیدنا ابو موسیٰ ٹھاٹھی سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں اور میرے چیا کے دو بیٹے رسول الله سَالِيَّا كَى خدمت ميں آئے ، تو ان ميں ايك شخص نے عرض كى:'' اے الله كے رسول! اس اختيار كے تحت جو الله تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا ہے ہمیں بھی حکومت میں کوئی منصب عطا کردیجیے۔'' دوسرے شخص نے بھی کچھ ایسی ہی خواہش کا اظہار کیا۔ آپ سُلُمانِ نے فرمایا: « إِنَّا وَاللَّهِ لَا نُولِّي عَلَى هَذَا الْعَمَلِ اَحَدًا سَأَلَةٌ وَلَا اَحَدًا حَرَصَ عَلَيْهِ " الله کی قتم ہم کسی شخص کو بیر منصب عطانہیں کرتے جو اس کو طلب کرے یا اس کے لیے حریص ،، تروـ [متفق عليه، مشكوة كتاب الامارة والقضاء] رسول اكرم مَثَاثِينًا نه ايك دوسرے صحابی سے فرمایا: " اے عبد الرحمٰن! تبھی امارت كی طلب نه كرو۔ گر شمصیں مانگنے سے ملے تو نفس کے پھندوں میں کھینس جاؤ گے، اگر بے طلب ملے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سيتمهارى امداد موكى ـ " و متفق عليه ..... مشكوة كتاب الامارة والقضاء] پھر اسلام یہ کہتا ہے کہ حکومت کا کوئی عہدہ اور منصب سنجالنا بھی امانت ہے اور اس کی حفاظت زبردست ذمہ داری ہے اور اس کے لیے حکمران روزِ قیامت اللّٰہ تعالٰی کے حضور مسئول ہوں گے۔ نبی کریم مَالیّا کا ارشادِ گرامی ہے: ﴿ فَالْإِمَامُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنُ رَّعِيَّتِهِ ﴾ [مشكوة كتاب الامارة] " امام بھی ایک راعی ( گران) ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں باز پرس معلوم ہوا حکومت کرنا پھولوں کی سیج نہیں ، کانٹوں سے عبارت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خلفائے راشدین اور بعد میں آنے والے کئی نیک دل خلفاء میں مسئولیت کا بیاحساس انھیں بے چین اور پریشان کیے رکھتا تھا۔ وہ احکام الٰہی کے نفاذ اور خدمتِ خلق میں پوری لگن اور تڑپ کے ساتھ مصروف رہتے اور پھر بھی روتے تھے کہ نہ معلوم ان کی خدمات میں کون کونسی خامیاں اور کوتا ہیاں رہ گئی ہیں۔ حقیقت بیہ ہے کہ مسلمانوں پر اقتدار ملنے کے بعد کسی حاکم کے لیے قطعی کوئی گنجائش نہیں رہتی کہ وہ احکامِ الٰہی کے نفاذ میں سرِمو بھی تجاوز یا غفلت برتے۔قرآن حکیم نے اس سلسلے میں سخت وعید سنائی ہے۔ارشاد ہوتا ہے: ﴿ وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمُ بِمَا آنُزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَفِرُونَ ١٤٤٠ [المائدة:٤٤] ''اور جواللہ کے نازل کردہ احکام کے مطابق حکم نہ دے تو ایسے ہی لوگ کافر ہیں۔'' پھر ایسے ہی لوگوں کے لیے ظالموںاور فاسقوں کے الفاظ بھی آئے ہیں ، گویا کہ احکامِ الٰہی سے

اسلام اور نظام حکومت 💝 روگردانی کرنے والے اللہ تعالیٰ کے نزدیک کافر، ظالم اور فاسق ہیں خواہ وہ اپنے نام مسلمانوں جیسے رکھیں اور زبان سے اسلام کی تعریف کرتے رہیں۔ میں کہتا ہوں کہ پاکتان بھی ایک نظریاتی ریاست ہے اس کے حصول کے لیے صرف اور صرف یہی نظر بیسا منے تھا:'' پاکستان کا مطلب کیا لا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰه'' اس کے لیے انتقک جدو جہد کی گئی ، بے شار جانی و مالی قربانیاں دی گئیں۔گر یہاں پر حریص اور لا کچی سیاست دانوں نے اس ملک کو مالِ غنیمت کی طرح لوٹا ، انھوں نے اپنے مفادات کو تو حاصل کرلیا ۔مگر نظریہ پاکستان کا خواب آج تک شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا۔ جونظام انگریز جھوڑ کر گیا وہ جوں کا توں قائم ہے۔ بلکہاس کا بھی حلیہ بگاڑ دیا گیا ہے۔ نظامِ اسلامی کے لیے آئکھیں ترس گئی ہیں۔ ۵۸برس گزرنے کے بعد بھی اس کی کوئی جھلک نظر نہیں آتی ہے۔ الیکشن جسے جمہوری طرز حکومت کی روح قرار دیا گیا ہے سرے سے دھوکہ اور فراڈ ہے لا کچی اور مالدار اوگ اس میں حصہ لیتے ہیں اور دھن دولت کی بنیاد پر وہ اقتدار حاصل کر لیتے ہیں جس سے لاکھوں اور اربوں روپیہ پبلٹی پر ضائع ہو جاتا ہے۔ اقتدار ملنے پر خزانہ عامرہ کا بے دریغ استعال شروع ہو جاتا ہے ، اپنے اور اپنی پارٹی کے گھر بار کو بھرا جاتا ہے ۔غریب عوام پرٹیکسوں کا بوجھ بڑھا کرخزانے کی کمی کو اینے کسی شعبہ پرنظر ڈالیں تو کسی بھی حساس اور دردمند دل کے لیے آنسو بہائے بغیر چارہ نہیں ہے۔ تعلیم ہے تو تجارت بن چکی ہے ، طلباء کو محنت کی ضرورت نہیں ہے ۔ امتحانی مراکز میں نوٹ دیجیے اور حل شدہ سوالات کیجیے۔ امن عامہ کا حال یہ ہے کہ راہ چلتے شہریوں کو ڈاکو بندوق کی نالی دکھا کرلوٹ لیتے ہیں۔ نتھے نتھے بچے اغوا کر لیے جاتے ہیں عورتوں کی عصمتیں لٹ رہی ہیں۔مرد کام کاج پر بیوی بچوں کو خوشی خوشی چھوڑ کر جاتے ہیں۔شام گھر لوٹتے ہیں تو گھر مقتل بنا ہوتا ہے ..... نہ کوئی شکایت کی جگہ ہے اور نہ کہیں داد فریاد ہے۔ پولیس رسمی طور پر کیس کا اندراج کر لیتی ہے اور وزیر مگر مچھ کے آنسو بہا کر ہمدردی کے بیان دے دیتے ہیں صرف آخری عدالت ربّ العالمین کے دربار میں فریاد کرکے زبانیں حیب ہو جانی ہیں۔ اس عاجز گنهگار طالب علم نے بارما علمائے کرام سے درد مندانہ اپیل کی ہے کہ ان حالات میں ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں؟ کیا ہم سر جوڑ کر ان ظالموں کے خلاف جہاد نہیں کریں گے؟ کیا ہم یہ تمام ظلم وستم اپنی آ تھوں سے دیکھتے چلے جائیں گے کیا ہماری صفوں میں اتحاد پیدا نہ ہو گا؟ کیا ہماری رگِ

سیاسیات ہیں رہے گی۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں کامیابی کی امید کیسے ہوسکتی ہے؟

اللہ کی زمین پر اسی کی حکومت:

اللہ کی زمین پر اسی کی حکومت:

گزشتہ سطور میں یہ بتایا گیا تھا کہ کسی خطہ زمین پر قوت و اقتدار ملنے پر وہاں کے مسلمان کہلانے والے حکام، اللہ کے نازل کردہ احکام کے مطابق لوگوں کو عدل و انصاف مہیا نہیں کرتے تو وہ قرآن کی رو سے کافر، ظالم اور فاسق ہیں۔ والمائدۃ: ٤٤،٥٤، ٤٥)

اب اہل حق کا فرص بنتا ہے کہ ایسے فساق و کفار کے خلاف ہر تسم کا جہاد..... زبار تمام صلاحیتوں اور توانائیوں سے جاری رحمیں۔

ارشاد ہوتا ہے:

﴿ فَلَا تُطِعِ الْكَفِرِيْنَ وَجَاهِلُهُمُ بِهِ جِهَادًا تَكبيْرًا ۞ آلفرقان:٥٦] " توتم كافرول كاكها نه مانواوران سے اس قرآن كَعَلَم كِ مطابق بڑے شدو مدسے لڑو۔"

جب اہل حق ان ظالموں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کی نصرت وحمایت ان کے

شامل حال ہو گی ، لاریب اس کا وعدہ سچا ہے۔ارشاد ہوتاہے:

﴿ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّلِحُونَ ١٠٠٥ [الانبياء:١٠٠٥]

'' بے شک میرے نیکو کار بندے ملک کے وارث ہول گے۔''

اے اہلِ حق! تم کس غفلت میں پڑے ہو۔ ان ظالموں نے اقتدار اور کرسی کے نشے میں اللہ کی زمین

کوظلم و فساد سے بھر دیا ہے خوابِ غفلت سے بیدار ہو جاؤ اور اللّٰہ کی مخلوق کو اس کا نظام بریا کرکے ظالموں

کے چنگل سے ان سسکتے ہوئے انسانوں کو نجات دلاؤ۔ آخر روزِ جزا مالکِ کا ئنات کو کیا جواب دو گے؟

ا قامتِ صلوة کا نظام: جسیا که پہلے عرض کیا جا چکا ہے کہ اسلامی ریاست کے معرضِ وجود میں آتے ہی وہاں پر قائم ہونے

والی حکومت کی اوّلین اور بنیادی ذمہ داری ہے کہ ملک میں اقامت ِصلوٰۃ کے نظام کو جاری کرے۔ اس سے معاشرتی زندگی کی بنیاد صحیح رخ پر پڑتی ہے۔ افرادِ معاشرہ کے قلب و ذہن پاکیزہ سانچ میں ڈھلتے ہیں ان کے سیرت و کردار کی تشکیل ہوتی ہے۔ نہ صرف جسمانی طور پر وہ صحت و صفائی کے خوگر ہوتے میں ان کے سیرت کے اسان کی قلیمال گرا بھی منتزان میں اسلام کی ایک میں میں ان ماری کا کہ نوٹ میں میں کھی کے دور

ہیں بلکہ ان کے لیے روحانی اور فکری بالیدگی کا بھی انتظام ہوتا ہے جب مسلمان مل کر نمازوں میں پانچ وقت کی پابندی کرتے ہیں اور امیر وغریب ، شاہ وگدا ، ایک ہی صف میں پاؤں کے ساتھ پاؤں اور کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر کھڑے ہوتے ہیں اور ربّ کا ئنات کے حضور جبینِ نیاز کوخم کرتے ہیں تو نہ صرف اپنے آتا ومولا کی رحمتوں کو اپنے دامنوں میں سمیٹنے ہیں بلکہ ان کے دلوں میں حسد و بغض ، کینہ و نفرت بھی ختم ہو جاتا ہے اور وہ سیسہ پلائی ہوئی دیوار کی طرح مضبوط ومتحکم بن جاتا ہے۔ الله تعالی کو مسلمانوں کا ایبا ہی اتحاد پیند ہے۔ ارشاد ہوتا ہے: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَّرْصُوصٌ ٢٠٠٠ "جولوگ الله کی راه میں (ایسے طوریر) پر قدم جما کر لڑتے ہیں کہ گویا سیسہ پلائی دیوار ہیں، وه بے شک محبوب پروردگار بیں۔ " ترجمه فتح محمد جالندهری نماز اسی صف بندی اورنظم ونسق کا سبق سکھاتی ہے پھر امام کی اقتداء میں مقتدیوں کے اندر اطاعت کا انتہائی خوبصورت مظاہرہ ہوتا ہے۔ ایک مثالی اور فلاحی معاشرہ وہی کہلا سکتا ہے جس کے افراد میں مہر و محبت ہو وہ دکھ سکھ میں ایک دوسرے کے ہمدرد وغمخوار اور رنج وراحت میں معاون و مددگار ہول ۔ نیز ان میں اطاعت و فرماں برداری کا سلقہ بھی ہواور وہ برائیوں سے دُور اور نیکیوں کی طرف راغب ہوں۔ ایسا معاشرہ ہر طرح سے پھلتا پھولتا ہے اور مادی و روحانی لحاظ سے ترقی کی راہ پر گامزن ہو جاتا ہے۔ نماز کے شمرات و برکات بے شار ہیں .... بندگی ربّ سے تزکیہ نفس اور تقویٰ کی کیفیت پیدا ہوتی ہے وضو سے طہارت اور صفائی سے آ راشگی ہوتی ہے وقت پر نماز کی ادائیگی سے پابندی وقت کا شعور اجا گر ہوتا ہے باہم مل کر نماز ادا کرنے سے اجھاعیت اور اتحاد پیدا ہوتا ہے اللہ تعالی کے حضور پیثی کے تصور سے انسان گناہوں سے بچتا ہے ۔اسے یہ خیال رہتا ہے کہ اگر وہ کسی کے حق کو غصب کرے گایا کسی پرظلم و زیادتی کرے گا تو کس دل اور چہرے کے ساتھ اپنے ربّ کے حضور جائے گا..... بس یہی خیال اسے حق تلفیوں سے روکتا ہے اسی کا نام تقویٰ ہے ، یہی پر ہیز گاری ہے اور اسی وصف میں شرفِ انسانیت ہے۔ قرآن تحکیم میں جہال مسلمانوں کو تکم ہوتا ہے: ﴿ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّكِعِينَ ١٤ البقرة: ٤٣] '' کهتم آپس میں مل کرنماز پڑھو۔'' وہاں انھیں خوشخری بھی سنائی جاتی ہے۔ ﴿إِنَّ الصَّلُوةَ تَنْهُى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكُر ﴾ [العنكبوت:٥٥] " بلاشبه نماز برائیول اور بے حیائیول سے روکتی ہے۔" اور پھر زندگی میں صبر و ثبات کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوٹا۔

اسلام اور نظام حکومت ﴿ وَاسْتَعِيْنُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلُوةِ ﴾ [البقرة: ٤٥] ''( تم مشکلات اور مصائب میں ) صبر اور نماز سے قابو پاؤ۔'' ذرا بتلایئے کہ جس قوم اور جن افراد میں مندرجہ بالا صفات پیدا ہوں وہ قوم اور افراد کیوں نہ بلند ہوں گے اور زندگی کی شاہراہ پر کیوں ترقی نہ کریں گے؟ اور انسان کا خاصا یہ ہے کہ وہ ہمیشہ مشق اور تمرین سے سیکھتا ہے اور نماز سے روزانہ پانچ مرتبہ بیہ مشق اور تمرین ہوتی ہے سید سلیمان ندوی رشکٹ نماز کے اخلاقی ، تدنی اور معاشرتی فوائد پر رقمطراز ہیں: ''نماز تو در حقیت ایمان کا ذا نقه، روح کی غذا اور دل کی تسکین کا سامان ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ وہ مسلمانوں کے اجتماعی، اخلاقی ، تمدنی اور معاشرتی اصلاحات کا بھی کارگر آ لہ ہے۔ رسول الله مَالِيناً كے ذریعہ سے اخلاق وتدن و معاشرت كى جنتى اصلاحیں وجود میں آئیں ان کا بڑا حصہ نماز کی بدولت حاصل ہوا۔ اور اسی کا اثر ہے کہ اسلام نے ایک ایسے بدوی، وحشی اور غير متمدن ملك كوجس كو بيننے ، اوڑ صنے كا بھى سليقہ نہ تھا۔ چند سال ميں ادب وتہذيب کے اعلی معیار پر پہنچا دیا۔' [ سیرت النبی ،ج:٥] حدیث میں رسول الله مَن الله مِن الهِ مِن الله مِ « اَلصَّلُوةُ عِمَادُ الدِّينِ » " نماز دین کا ستون ہے۔" جس طرح کہ کوئی عمارت بغیر ستونوں کے کھڑی نہیں ہوسکتی ۔ اسی طرح مسلمانوں کا کوئی بھی دینی و اجماعی نظام بغیر نماز کے پھل پھول نہیں سکتا۔ لہذا اسلامی ریاست میں حکومت اپنی توجہ فوری طور پر نظام صلوٰۃ کو قائم کرنے میں لگاتی ہے ۔ رسول اللہ شکاٹیٹائے ہجرت کے بعد سب سے پہلا کا م مسجد نبوی کی تغمیر کا سرانجام دیا۔ بلکہ مدینہ پہنچنے سے پہلے قباء کی نہتی میں چند دن قیام فرمایا۔ تو وہاں بھی مسجد کی بنیاد رکھی اور اس کی تغمیر صحابہ کرام اور نبی اکرم مُثاثِیًا نے اپنے ہاتھوں سے گی۔ مسجد کی تغییر ہوتے ہی پنجگانہ باجماعت نماز کا سلسلہ شروع ہوا۔ اور ساتھ ہی لوگوں کی تعلیم وزبیت کا بھی آ غاز ہوا۔ بلکہ ان کے درمیان کوئی نزاع اور جھگڑا ہو جاتا۔ تو اس کوبھی نیٹا دیا جاتا۔ مولانا محمد ظفير الدين مسجد نبوى مَثَاثِيُّمْ كَى حيثيت ير لكھتے ہيں: '' اسلام کی بیمسجد صرف رسمی مسجد نه تھی بلکه اسلام کا ناقابلِ تسخیر قلعه تھی۔ جہاں دین و دنیا کے سارے قوانین ترتیب پاتے تھے۔لشکرِ اسلام کو قواعدِ جنگ بتائے جاتے تھے یہیں سے

جہاد میں فوج روانہ کی جاتی تھی۔ وفود یہیں اترتے تھے۔ اسی میں مدینہ کا پہلا دار العلوم اسلامی تھا۔ اس میں رسول التقلین سَالیّیم کا دربار لگتا تھا اسی میں فصلِ خصومات سنائے جاتے تھے اور اسی میں مجرمین کو قیر بھی کیا جاتا تھا گویا کہ دار الشریعة ( یارلینٹ) دار العلوم (يونيورس ) دار العسكر ( فوجي چهاؤني ) اور دار الحبس ( جيل خانه ) سب كا كام اس مسجد سے لیا جاتا ہے۔ " [اسلام کا نظام مساجد، ندوة المصنفین - دهلی] آپ نے غور کیا نماز مسلمانوں کی صلاح و فلاح میں کیا رول ادا کرتی ہے اور مسجد سے مسلمانوں کے اخلاقی و معاشرتی کتنے مسائل حل ہوتے ہیں افسوس کہ مسلمان اپنے دین کی تمام خوبیوں کو جھلا چکے ہیں اور نام نہادمسلمان حکومتیں اور لا کچی وحریص مسلمان حکمران عقل کے اندھے اور اسلام کی خوبیوں سے ناواقف ہیں۔ رسول الله سَالِيُّا كے زمانة سعادت میں مروتو مروخواتین بھی مسجد میں نماز ادا كرتی تھیں اور ان كی آ مد و رفت انتہائی سلقہ اور با قاعد گی سے ہوتی تھی جولوگ جماعت میں شامل نہ ہوتے ، ان کا پیۃ چل جاتا تھا لوگ ان کی خیر و عافیت یو چھنے کے لیے ان کے گھر پہنچ جاتے۔اگر بیاری کی وجہ ہوتی تو اس طرح ان کی عیادت بھی ہو جاتی۔اس وقت رقبہ اور آبادی کم تھی اور نظام صلوٰۃ قائم کرنے میں اتنی دشواری نہ آتی تھی، اب جب کہ شہروں کا حدود اربعہ خاصا لمبا چوڑا ہے بلکہ قصبے اور دیہات بھی کافی تھیل چکے ہیں تو اب اس نظم کو کیسے قائم کیا جا سکتا ہے۔ اس کاحل میہ ہے کہ حکومت محلّہ وار نماز کمیٹیاں تشکیل دے۔جس میں اراکین سمیٹی کے ذمہ لوگوں کی حاضری اور پابندی کا کام سپرد کیا جائے۔ بلکہ ان کمیٹیوں کے ذمہ اہل محلّہ کے چھوٹے موٹے مسائل کوحل کرنے کے اختیارات بھی سونیے جائیں۔ تارکبینِ نماز کے لیے اسلامی تعزیرات کا نفاذ کیا جائے۔ نماز کمیٹیوں کے سپر داہل محلّہ کے بچوں اور بالغوں کی دینی تعلیم وتربیت کا انتظام بھی ہونا چاہیے۔ پا کستان میں اس وفت معاشر تی زندگی میں جو تعفن اور بد بواٹھ رہی ہے اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر نظام صلوٰۃ قائم نہیں ہو سکا اور معاشرتی برائیوں نے اس قدر کھیر رکھا ہے کہ ہم تباہی و بربادی کے کنارے کھڑے ہیں بلکہ حالیہ سلاب ہمیں جھنجوڑ رہے ہیں کہ عذابِ الہی سے ڈر جاؤ اور اپنی روش درست کرلو، کیا افراد اور حکمران اس سے عبرت پکڑیں گے؟ گرشته سطور میں بتایا گیا تھا کہ نظام صلوۃ سے جہاں الله تعالیٰ سے وفا داری کا اعلان ہوتا ہے وہاں

دی سیاسیات کی محتوب ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہے۔ انسانوں کی حیثیت متعین ہوتی ہے ، بندگی کا سلیقہ اور قرینہ آتا ہے معاشر تی زندگی کا رخ مقرر ہوتا ہے اور زندگی کا حسن اجاگر ہونے لگتا ہے اور اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اس کا فوری طور پر نظام قائم کرے، آج یہ بتا ئیں گے کہ نظام ِ زکوۃ سے اسلامی معاشرے میں تمام معاشی ناہمواریوں اور مشکلات پر قابو پایا جاتا ہے ..... گویا کہ ساجی فلاح و بہبود کی بیہ ہمہ گیراسکیم ہے جس سے ملک وملت کے بےکس اور بے سہارا لوگوں کی مدد ، بیاروں اور تنگدستوں کی خدمت ، غرباء اور مساکین کی تعلیم وتر بیت ،اسلامی فوج کی سریرستی اور ایسے ہی رفاہی امور پر زکوۃ کا مال خرچ کیا جاتا ہے جس کا ذکر قرآن تحکیم میں آیا ہے۔ اس طرح مجموعی طور پر معاشرے میں بسنے والا ہر فرد باوقار اور باعزت زندگی گزارنے کے قابل ہو جاتا ہے اور ہر طرف سکون و اطمینان کی ریل پیل ہو جاتی ہے اور یہی فلاحی مملکت کی پیچان ہے ..... اگر کسی ریاست میں بے کس، اور بے سہارا لوگوں کو بے بارو مدد گار چھوڑ دیا جائے ، دکھیاروں اور ستم رسیدہ انسانوں کونظر اندا زکر دیا جائے اور ان کی تعلیم و تربیت کو فراموش کر دیا جائے تو یہی لوگ کئی قتم کی برائیوں کے عادی بن کر پوری معاشر تی زندگی کو نہ و بالا کر ڈالیں گے جس کا خمیازہ پوری قوم کو بھکتنا پڑتا ہے۔ ادائیگی زکوۃ سے مال گردش میں آ جاتا ہے جو معاشرے کے تمام افراد کی صلاح و فلاح کا باعث بنتآ ہے اور بحل وحرص ایسے رذائل کا خاتمہ ہو جاتا ہے ،غرباء اور مساکین کی مدد سے ہمدردی و منحواری الیم انچھی خوبیاں پیدا ہوتی ہیں اور مسلمان بندہ زرو مال کا نہیں بلکہ اپنے ربّ کا سچا اور وفا دار بندہ بن کر مقام عبدیت پر فائز ہوجاتا ہے ارشاد ہوتا ہے: ﴿ وَسَيُجَنَّبُهَا الْا تُقَيَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَة يَتَزَكِّي ثِومَا لِاحَدٍ عِنْدَة مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى ۞ إِلَّا ابْتِغَآءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى ۞ ﴾ [الله:١٧-٢٠] ''اور جو پرہیز گار ہے وہ اس (آتشِ جہنم) سے بچالیا جائے گا جو تزکیہ نفس کے لیے اپنا مال خرچ کرتا ہے اس لیے نہیں کرتا کہ اس پر کسی کا احسان ہے اور وہ اس کا بدلہ اتارتا ہے بلکہ وہ رب الاعلى كى رضا مندى حاصل كرنے كے ليے ايبا كرتا ہے۔'' انسان کی روحانی بیار یوں میں حتِ مال اور حبِ جاہ سخت تباہ کن بیاریاں ہیں وہ مال و دولت کے حصول میں اور دوسروں پر اپنی شان وشکوہ کا سکہ جمانے کے لیے بہت سی اخلاقی حدود کو بھی پامال کر ڈالٹا ہے۔ رشوت ، خیانت ، ذخیرہ اندوزی، بلیک مارکیٹنگ، لوٹ کھسوٹ اور فخر و غرور ، نمود و نمائش انھیں یماریوں سے پیدا ہونے والے نتائج ہیں اور بدحرص وخواہش قبر کی مٹی ہی ختم کرتی ہے۔فرمایا: ﴿ اللهاكُمُ التَّكَاثُرُ ٥ حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ ١٠ [التكاثر:١-٢] ''(لوگو) شمصیں کثرتِ مال کی خواہش نے ہلاک کردیاحتی کہتم قبروں میں جا پہنچے۔''

سياسيات ز کو ق کی ادائیگی روح کی ان بیار یول کا موثر تر بن علاج ہے۔ انسان کی محبت مال و دولت سے نہیں بلکہ غرباء اور مساکین سے بڑھتی ہے اور اس سے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے جو کامیابی کا ذریعہ بنتی ہے۔ارشاد ہوتا ہے: ﴿ وَمَنْ يُوْقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۞ ﴿ [الحشر:٩] ''اور جو شخص حرصِ نفس سے بچالیا گیا تو ایسے ہی لوگ فوز و فلاح سے ہمکنار ہونے والے ہیں۔'' چر دیکھا جاتا ہے کہ باہمی چیقلش اور طبقاتی کش مکش سے معاشرتی زندگی کو سخت نقصان پہنچتا ہے جس سے افراد کے درمیان حسد وبغض اور نفرت و عداوت کی چنگاریاں سلگنے گئی ہیں اس کے نتیجے میں دنگہ وفساد اورقتل و غارت تک نوبت پہنچ جاتی ہے اسلام نے اس کا حال یہ بتایا ہے کہ دولت صرف امیر لوگوں کے ہاتھ میں نہ رہے بلکہ سرکولیشن (Circulation) سے غرباء تک پہنچتی رہے اور نفرتوں کی خلیج کو یا ٹنے کی صرف یہی شکل ہے۔ ارشاد ہوتا ہے: ﴿ كُيْ لَا يَكُوْنَ دُولَةً مُبَيْنَ الْأَغْنِيَآءِ مِنْكُمْ ﴾ [العشر:٧] '' تا کہ اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ مال دولت مندوں کے ہاتھوں ہی میں نہ پھرتا رہے۔'' رسول اکرم مَثَاثَاتُهُم کا ارشادِ گرامی ہے: « تُؤُخَذُ مِنُ اَغُنِيَآءِ هِمُ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَآءِ هِمُ » " كەزكوة معاشرے ميں بسے والے اميرلوگوں سے جمع كى جائے اور وہيں كر رہے والے غریبوں اورمسکینوں میں تقسیم کر ڈالی جائے۔'' اسلام کے نزدیک ارتکاز دولت پسندیدہ چیز نہیں ہے .... جس طرح کہ یانی کہیں تھہرا رہے تو اس میں تعفٰن اور بد بو پیدا ہو جاتی ہے، اسی طرح دولت بھی اگر سینت سینت کر رکھی جائے اور اسے نہ اپنے اوپر صرف کیا جائے اور نہ اپنے عزیز وا قارب اور غرباء و مساکین پر ہی خرج کیا جائے تو یہ حبثِ نفس کا باعث بن جاتی ہے۔ یعنی نفس میں کمینگی اور خست ، حرص اور لا کچے پیدا ہوتاہے پھر وہ کبھی سیر نہیں ہوتا، جوں جوں دولت ہاتھ لگتی ہے توں توں مزید کی خواہش بڑھتی ہے۔ گویا کہ ایسا شخص قارون بن جاتا ہے جونفس اور دولت کا پجاری ہوتا ہے اور الیی دولت اس کے لیے وبالِ جان ثابت ہوتی ہے۔ قارون کا انجام دنیا میں بھی عبرتناک ہوا اور آخرت میں ایسے لوگوں کے بارے میں ارشاد ہوا: ﴿ وَالَّذِيْنَ يَكُنِزُونَ النَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِّيلِ اللَّهِ فَبَشِّرُهُمُ بعَذَاب ٱلِيُمرِ ١٤٠٠ التوبة: ٣٤] " اور جولوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں، اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے پس

سیاسیات From quranurdu.com انھیں اس دن کے درد ناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔'' سیدنا ابو ہر ریرہ ڈاٹنٹئے سے مروی ہے کہ رسول اللہ مناٹیٹا نے ارشاد فرمایا جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہو اور وہ اس کی زکاۃ نہ دیتا ہوتو قیامت کے دن اس کا مال ایک گنج سانپ کی شکل بن کر جس کی آ تکھوں پر دو کالے داغ ہوں گے اس کے گلے کا طوق( ہار) بن جائے گا، پھر اس کی دونوں باچھیں پکڑ کر کہے گا: میں تیرا مال ہوں، میرا تیرا خزانہ ہوں۔ (رواہ البخاری) وہی مال جو بڑی محبت اور حیابت سے جمع کیا تھا اور جو ان کے لیے بڑی شان و وجاہت کا باعث ہے گر حرص و بخل کے سبب روز جزا وہی ان کے لیے کائک کا ٹیکہ ثابت ہوگا۔ نفس کی اس خباثت سے بچنے کے لیے اسلام نے زکوۃ کومقرر کیا ہے۔غور کیجیے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر جب بعض صحابہ کرام ٹھائٹٹر باغ و چہن کی محبت کے سبب کہ وہ کھلوں سے لدے کھڑے تھے، شریک ِ غزوہ نہ ہو سکے تو انھیں بعد میں اپنی اس ستی اور غفلت کا شدید احساس ہوا ، بلکہ ندامت کے آ نسوآ تکھوں سے بہنے لگے۔اللہ تعالی نے انھیں معاف فرمادیا۔اور رسول الله مَالَّيْلِمَ کو حکم ہوتا ہے۔ ﴿ خُدُ مِنُ اَمُوالِهِمُ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمُ وَتُزَكِّيُهِمُ بِهَا ﴾ '' کہان کے مالوں میں سے زکو ۃ لے کر انھیں پاک وصاف کیجیے۔'' طبیعت میں صفائی اور یا کیزگی اس طرح پیدا ہوتی ہے کہ اللہ کی راہ میں مال لٹانے سے اسی ما لک کی طرف توجہ لگ جانی ہے جس سے تقویٰ وطہارت پیدا ہوتا ہے۔ شاه ولی الله د ہلوی رشِطلتهٔ ز کو ة کی اہمیت پر رقمطراز ہیں: '' جب آ دمی زکوۃ دینے کی مشق وتمرین کرتا ہے اور اس کا خوگر ہو جاتا ہے تو اس سے اس کا نفس ، حرص و بخل ایسے رذائل سے پاک ہو جاتا ہے اور وہ درجہ اخبات پر فائز ہو جاتا ہے۔ لینی اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلال کے سامنے ہر وقت جھکے رہتا ہے۔ اس کے علاوہ فضیلت ساحت سے بھی بہر ور ہوتا ہے لیعنی اس میں سخاوت نفس الیمی صفت پیدا ہوتی ہے یہ ایک الیی خوبی ہے کہ جس سے بندہ اینے ربّ سے لولگاتا ہے اور اس کی صفتِ ملکیت (فرشتوں جیسی ) صفت ِ نہیمیت (حیوانوں جیسی ) پر غالب رہتی ہے۔، بیرتو زکوۃ کے فرد پر ثمرات واثرات تھے۔اس کے اجتماعی فوائد پر شاہ صاحب لکھتے ہیں: ''زکوۃ سے شہری نظام کو بہتر طریق سے قائم رکھنا مقصود ہوتا ہے شہری زندگی خواہ کتنے ہی چھوٹے پیانے پر ہو۔ وہاں کمزور و ناتواں ، ایا بھے و بے کس ضرور نظر آئیں گے۔ اس کے علاوہ حادثات ومشکلات، آفاتِ ارضی و ساوی کا ہر قوم کسی نہ کسی صورت میں نشانہ بنتی ہے۔ ا گرغریبوں اور مسکینوں ، ضرورت مندوں اور حاجت مندوں کی طرف دستِ تعاون نه بڑھایا

سیاسیات کی From quranurdu.com جائے تو اس کا نتیجہ اس قوم کی ہلاکت ہوگا۔' [ حجة الله البالغة، ج:٢] ساسیات . مسلمان ہجرت کرکے مدینہ منورہ آئے تو رسول الله طَاليَّا اِنْ ذَكُوة كا با قاعدہ نظام مقرر فرمایا اور ز کو ۃ کو جمع کرنے کے لیے عاملین مقرر کیے جن کی شخواہیں زکوۃ کی آمدنی ہی سے ادا کی جاتی تھیں۔ رسول الله مَثَاثِينًا اس دنیا سے تشریف لے گئے تو پہلے خلیفہ ابو بکر صدیق ڈٹٹٹؤ کے دورِ خلافت میں بعض قبائل نے زکوۃ دینے سے انکار کر دیا ۔ جن کے خلاف خلیفہ اوّل نے با قاعدہ جہاد کیا اور زکوۃ کے نظام کو مضبوطی سے قائم کردیا، اس نظام کا فائدہ یہ ہوا کہ اسلامی حکومتوں کو غیروں کامحتاج نہ ہونا پڑا۔ وہ اپنے یا وَں پر خود کھڑی ہوئی اور عوام کو بھی ہر طرح سے خوشحالی نصیب ہوئی۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ ملک عطا فرمایا کہ ہم اس میں اسلامی نظام کو جاری کرسکیں اور شریعتِ مطہرہ کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ مگر افسوس کہ نا اہل اور بدنیت سیاست دان اسلام کا نام لے کر حکومت تو کرتے رہے مگر عملاً اسلامی نظام کو نافذ نہ کیا۔ نتیجہ ہم تباہی و بربادی سے دو چار ہوئے اب حال یہ ہے کہ ہر شہری ملکہ ہر پیدا ہونے والا بچہ مقروض پیدا ہوتا ہے جسے قرض کے علاوہ سود بھی ادا کرنا ہوتا ہے پوری قوم اربوں ڈالر کی مقروض اور سود تلے دنی ہوئی ہے اور حکمران دوسرے ملکوں سے مزید قرضے اٹھائے جا رہے ہیں۔ زکوۃ کا نظام جزوی طور پر رائج ہے بیکوں میں سیونگ اکاؤنٹ پر زکوۃ کائی جاتی ہے تو کرنٹ اکاؤنٹ کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔سیونگ اکاؤنٹ عام طور پر تم آمدنی والے لوگ کھلواتے ہیں جب کہ کرنٹ ا کاؤنٹ تاجر پیشہ اور بڑی بڑی ملوں والے تھلواتے ہیں۔ الله تعالی اہل حق کو توفیق دے کہ وہ اسلام کے نظام کو جاری وساری کرسکیں۔ آمین امر بالمعروف و نهى عن المنكر: اللّٰد تعالیٰ حابتا ہے کہ اس کی زمین پر توحید کی روشنی تھلیے اور شرک کے اندھیرے حجیٹ جائیں۔ نیکی اور سچائی کے پھول تھلیں جب کہ برائی اور بدی کے کانٹے صاف کردیے جائیں۔ عدل و انصاف کی خوشگوار ہوائیں چلیں جب کہ ظلم وستم کے شعلوں کو جسم کر ڈالا جائے۔الفتوں اور محبتوں کے چراغ روشن ہوں۔ جب کہ نفرتوں اور عداوتوں کے انگارے بجھا دیے جائیں۔شرم وحیا کے گلستان شاداب ہوں جب کہ فحاثی و بے حیائی کی غلاظتیں دور کردی جا ئیںاور یہ کرۂ ارض گہوارۂ امن وسلامتی بن جائے ۔ ارشاد ﴿ وَقَاتِلُوهُمُ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتُنَةً وَّيَكُونَ الرِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ ﴾ [الانفال:٣٩] '' اور الله کے باغیوں سے لڑتے رہو۔ یہاں تک کہ فتنہ و فساد نابود ہو جائے اور ہر طرف لوگوں کا نظام اطاعت اللہ کے لیے مخص ہو جائے۔''

ویسے تو بحثیت مجموعی تمام انسان اس زمین پر امن وسلامتی مدردی و مخواری کی فضا کو قائم کرنے کے ذمہ دار ہیں۔اس لیے کہ خلافت ارضی کا بوجھ ان کے کندھوں پرہے۔ فرمایا: ﴿ إِنَّا عَرَضَنَا الْاَمَانَةَ عَلَى السَّمُوٰتِ وَالْاَرْضِ وَالْجِبَالِ فَاَبَيْنَ اَنْ يَحْمِلْنَهَا وَاَشْفَقُنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ١٧٢ [الاحزاب:٧٦] '' ہم نے بارِ امانت (خلافت کا بوجھ) آسانوں اور زمین پر پیش کیا تو انھوں نے اس کے اٹھانے سے انکار کیا اور اس ذمہ داری سے ڈر گئے اور انسان نے اسے اٹھا لیا بے شک وہ ظالم اس ظلم و جہالت کی وجہ بیہ ہے کہا کثر و بیشتر انسان اپنی اس ذمہ داری سے غافل ہو چکے ہیں تو اب اس عظیم فریضہ کی ذمہ داری امت ِمسلمہ پر عائد ہو تی ہے اس امت کے ہر فرد پر بیہ بات ضروری ہے کہ اصلاحِ احوال کے لیے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دے۔ اپنے گھر سے شروع کرے اور اپنے اردگرد ماحول میں نیکی پھیلاتا اور بدی کو مٹاتا چلا جائے۔ ارشاد ہوتا ہے: ﴿ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنْتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ﴿ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُونِ وَيَنْهَوْنَ عَن المُنُكُر ﴾ [التوبة: ٧١] ''مسلمان مرد اورمسلمان عورتیں ایک دوسرے کے ہمدرد اور معاونِ کار ہیں ، نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔'' امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا دائرہ گھروں سے شروع ہو کر خاندانوں اور قبائل تک پھیلتا ہوا بردھتا ہے اور بستیوں ،شہروں اور پھرنسلِ انسانیت پرمحیط ہو جاتا ہے۔ ﴿ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتُ لِلنَّاسِ تَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ﴾

"تم ایک بہترین امت ہو جے نسل انسانیت کے لیے پیدا کیا گیا ہے کہتم نیکی کا حکم دیتے

ہواور برائی سے روکتے ہو۔'' معروف کو پھیلانے اور منکرات کو رو کنے کی ذمہ داری ویسے تو ہر مسلمان کا فریضہ ہے اور ضروری ہے

کہ وہ حتی المقدور اس ذمہ داری کو نبھاتا رہے، اس کے ساتھ ساتھ مستقل طور پر چند افراد ایسے ہونے چاہئیں جوعلم وعمل سے آ راستہ ہو کر ہمہ تن، فہم و بصیرت اور عقل ودائش سے اس فریضہ کو سرانجام دیتے

ر پر سیاست کے اسلامی ریاست میں وہ بستے ہوں تو پھر وہاں کی حکومت کی ذمہ داری ہوگی کہ ان کی کفالت کرے۔ ایسی جماعت کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے: ﴿ وَلْتَكُنُ مِّنْكُمُ أُمَّةٌ يَّدُعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَن الْمُنْكُوطُ وَ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ١٠٤٠ [آل عمران:١٠٤] '' اورتم میں ایک الیی جماعت ہونی چاہیے جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے اور اچھے کام کرنے کا حکم دے اور بُرے کا موں سے منع کرے اور یہی لوگ نجات پانے والے ہیں۔'' نیکی کو پھیلانے اور برائی کو روکنے کے لیے جہاں حکمت وبصیرت کے ساتھ زبان اور قلم سے کام لیا جاتا ہے وہاں بعض اوقات سزا اور مار، قوت اور طافت کی ضرورت بھی پیش آتی ہے۔ مثلاً گھر کے محدود حلقہ میں بچوں کو بھی تو نصیحت کی جاتی ہے اور بھی زجر و تو پنخ اور سزا اور مار سے کام لیا جاتا ہے ۔ رسول الله مَثَاثِينًا كا ارشاد كرامي ہے: ﴿ مُرُوا اَوُلَادَكُمُ بِالصَّلْوةِ وَهُمُ اَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِيْنَ وَاضْرِبُوهُمُ عَلَيْهَا وَهُمُ اَبْنَاءُ عَشْرِ سِنِينَ ﴾ [مشكوة ، كتاب الصلوة] "اپنے بچوں کو نماز کا تھم دو جب کہ وہ سات برس کے ہوں ۔ (بیر غیب جاری رہے یہاں تک کہ) وہ دس برس کے ہو جائیں اور پھر نماز نہادا کریں تو اس پر انھیں سزا دو۔'' اسی طرح بیجے اگر غلط کام کریں تو ان کی اصلاح کے لیے نرمی و گرمی سے کام نکال لیا جاتا ہے مگر معاشرتی زندگی کے وسیع دائرے میں نیکیوں کو پھیلانے اور برائیوں کو رو کنے میں قوت و طافت کی ضرورت بیش آتی ہے جوعوام کے بس کا روگ نہیں ہے۔ بلکہ صرف حکومت اس کام کو سرانجام دے سکتی ہے۔ مثلاً حدود وتعزیرات کا نفاذ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ چوروں اور قاتلوں کو حکومت گرفتار کرتی ہے اور انھیں قانونِ اسلامی کے مطابق سزا دیتی ہے۔ اس حدیث پر غور سیجیے۔ رسول الله مُلَاثِيْم کا ارشاد گرامی ہے: « مَنُ رَّأَى مِنُكُمُ مُّنُكَرًا فَلَيُغَيّرُهُ بِيَدِهِ فَانُ لَّمُ يَسُتَطِعُ فَبِلِسَانِهِ فَاِنُ لَّمُ يَسُتَطِعُ فَبِقَلْبِهِ وَذَٰلِكَ أَضُعَفُ الْإِيْمَانِ ٧ [ رواه مسلم، رياض الصالحين، باب الامر بالمعروف و نهي عن المنكر ] ''جوکوئی تم میں سے بُرائی دیکھے تو اسے قوت و طاقت سے روکے ، اگر اس کی ہمت نہ ہو تو زبان و بیان سے منع کرے اور اگر اس کی ہمت نہ پائے تو ( کم از کم) دل سے تو بُرا جانے

اسلام اور نظام عکومت کی From quranurdu.com اور یہ کمزور ترین ایمان ہے۔'' ول سے بُرا جاننے کی تاکید اس لیے کی گئی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے ول سے ایمان کا شعلہ ہی بچھ جائے اورتم خود برائی میں ملوث ہو جاؤ۔ ہوسکتا ہے کہ کل کو اللہ تعالیٰ شمصیں زبان و بیان سے برائیوں کے خلاف آواز اٹھانے کی توفیق عطا کردے اور پھر شمصیں شوکت و سطوت نصیب فر مائے کہ قوت و طاقت سے برائیوں کو روک سکو۔ کمی زندگی میں مسلمان کمزور تھے ، اس کے باوجود ان کی عظمت تھی کہ وہ برائیوں کے خلاف آواز بلند کرتے تھے۔ اور اس سلسلہ میں بے شار تکلیفیں اور اذبیتی بھی برداشت کرتے تھے۔ جب رسول الله مَنْ ﷺ اور آپ کے صحابہ ہجرت کرکے مدینہ منورہ تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ نے قوت و طاقت عطا فرمائی اور اسلامی ریاست کے قیام کے ساتھ ہی برائیوں کا طافت وقوت سے قلع قمع ہونے لگا۔ حدیث مبارک میں یہی وہ پہلا درجہ ہے ( لیعنی قوت سے برائیوں کو روکنا) جو اسلامی حکومت کی اہم ذمہ د اری نیکی کی نشرو اشاعت اور برائی کی روک تھام میں اسلامی حکومت پوری طرح بااختیار ہوتی ہے۔ ذرائع ابلاغ کے شعبہ جات، ریڈیو، ٹی وی حکومت کے ساتھ ہوتے ہیں۔ پریس پر حکومت کا کنٹرول ہوتا ہے۔ پولیس اور فوج حکومت کے ماتحت ہوتی ہے ۔ عدلیہ پر حکومت نگران ہوتی ہے۔ تجارت اور تعلیم کے شعبوں پر حکومت ہی کی دسترس ہوتی ہے نیکی کے پر جار اور برائی کی روک تھام میں حکومت اپنی تمام قوتوں اور صلاحیتوں کو بروئے کار لاسکتی ہے۔ اسلامی حکومت جہاں نماز اور زکوۃ کا نظام قائم کرتی ہے وہاں امر بالمعروف ونہی عن المنکر کا فریضہ بھی سرانجام دیتی ہے..... وہ لوگوں کے جان و مال اور عزت و آبرو کی محافظ بھی ہوتی ہے۔لوگوں کے لیے معاش کمانے کی جائز راہیں ہموار کرتی ہے ۔ سود اور سمگلنگ الیی برائیوں کا خاتمہ کرتی ہے۔ قوم کو تعلیم و تربیت کے ذریعہ محیح خطوط پرنشو ونما دیتی ہے کہ افرادِ قوم معاشرے کے فعال رکن بن جائیں۔ ا گر کسی اسلامی ریاست پر قائم ہونے والی حکومت مندرجہ بالا صفات سے تھی دامن ہو ، وہاں نظام صلوة اور زکوۃ قائم نہ ہو۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے شعبے فارغ ریڑے ہوں۔ ملک میں ہر قتم کی بدامنی اور بے چینی پھیل رہی ہو۔ظلم وستم کا دور دورہ ہو۔ فحاشی اور بے حیائی نے سراٹھایا ہوتو اہلِ حق پر فرض ہو جاتا ہے کہ ایسے ظالم حکمرانوں سے زبان و جان سے جہاد کریں۔اس حدیثِ مبارک برغور شیجیے۔

"سيدنا ابن مسعود وللفيُّ سے روایت ہے کہ جناب رسول الله مَاليَّةً نے ارشاد فرمایا کہ الله تعالی نے ہر نبی کی امت میں حواریّین اور اصحاب بیدا کیے وہ ان کی سنتوں کو اختیار کیا کرتے اور ان کے حکم کی پیروی کرتے ، پھر پیچھے آنے والے ان کے جانشین ہوتے۔ وہ کہتے سب پھھ تھے اور عمل کچھ نہ کرتے تھے اور کرتے وہ تھے جس کا حکم نہیں دیا گیا تھا، پس جو ان سے ا بنے ہاتھ سے لڑے وہ مؤمن ہے اور جو اپنی زبان سے لڑے وہ مؤمن ہے اور جو اپنے دل سے لڑے ( ان کے ہُرے کاموں سے نفرت کرے ) وہ مؤمن ہے ( اگر اس میں سے کوئی بات بھى نه ہوتو) ايمان كا ايك ذره بھى نہيں بچتا۔ ' و رياض الصالحين ..... باب في الامر بالمعروف و آ یئے اپنے وطن پر نگاہ ڈالیں۔گذشتہ ۵۸ برس میں یہاں پر کتنی حکومتیں بنیں اور ٹوٹیں سب اسلامی نظام کو قائم کرنے کی امید دلاتی رہیں۔امید وار اسلام کے نام پر ووٹ حاصل کرتے رہے گر عملی طور پر کچھ نہ ہوا۔افسوس ناک پہلو ہیہ ہے کہ معاشرتی نظم و ضبط دَورِ غلامی سے بھی زیادہ بگڑا ہوا ہے۔ ہر طرف فسق و فجور ، لوٹ مار، قتل و غارت برائی اور بے حیائی کا بازار گرم ہے اور ایسے واقعات سننے پڑھنے میں آتے ہیں کہ دور جاہلیت کے عرب معاشرے میں بھی ایبانہ ہوا تھا۔ کسی شہری کا جان و مال اور عزت و آبر و محفوظ نہیں ہے۔ لا قانونیت کی انتہا ہے۔ ایسے حالات میں اہل حق کی ذمہ داری قيام عدل: کسی شے کے ٹھیک اپنے محل اور اپنی حدود کے اندر ہونے کا نام عدل یا انصاف ہے۔اگر حدود کو توڑ دیا جائے اور حقوق کو پامال کردیا جائے تو اسے ظلم اور زیادتی کا نام دیں گے۔مثلاً معاشرتی زندگی میں ہر شخص کوعزت و آبرو سے رہنے سہنے کاحق ہے اگر کسی غریب اور کمزور انسان کا جان و مال خطرے میں پڑ جائے اور کوئی زبردست زیر دست پر ظلم و زیادتی شروع کردے اور کوئی اس ظالم کا ہاتھ رو کنے والا اور اس مظلوم کو بچانے والا نہ ہوتو یہ بات عدل کے خلاف ہوگی ۔ ظالم حدود کوتوڑ کرظلم کا مرتکب ہوا ہے۔ انصاف کا تقاضا ہے کہ اسے اس ظلم کی سزا دی جائے اور مظلوم کو عدل مہیا کیا جائے اگر ایسا نہ کیا گیا تو پھر معاشرتی زندگی میں جنگل کا قانون چل نکلے گا، جس کی لاٹھی اس کی بھینس ، کا ماحول طاری ہو جائے گا۔ ایسے ماحول میں طاقتور کمزور کے حقوق غصب کرنے لگیں گے کی قشم کی برائیاں پھوٹ پڑیں گی اور معاشرتی نظم وضبط ته و بالا ہو جائے گا۔

سے تو یہ ہے کہ قیام عدل ہی قیام امن کی اساس اور بنیاد ہے۔عدل سے ہی حقوق کی پاسبانی ممکن

ہے،عدل سے ہی قانون کی حفاظت اور اس کی بالارشق قائم رہ سکتی ہے۔ عدل ہی غریب سے غریب انسان کوعزت و وقار دلاتا ہے عدل ہی دوست بلکہ دشمن تک کوسکون اور ٹھنڈک پہنچا تا ہے ۔ عدل ہی کسی

ریاست کے استحکام اور کسی حکومت کے قیام کا ضامن بنتا ہے اور عدل ہی سے ایک مسلمان اپنے ربّ کا قرب حاصل کرکے پر ہیز گاری کے بلند مرتبہ پر فائز ہوتا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے:

﴿ اِعْدِلُوا اللَّهُ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقُولَى ﴾ [المائدة:٨] ''انصاف کیا کرویہی پرہیز گاری سے قریب تر ہے۔''

اسلام کی پاکیزہ اور بلند تعلیمات پر غور کیجیے۔ وہ یہ نصیحت کرتا ہے کہ اگر تمہارا دشمن بھی تم سے

نصاف کا طالب بنے تو اسے ٹھیک ٹھیک انصاف مہیا کرو کہیں ایبا نہ ہو کہ دشمنی کی بنا پرتم انصاف کی راہ چھوڑ بیٹھو، فرمایا: ﴿ وَلَا يَجُرِمَنَّكُمُ شَنَاكُ قَوْمِ عَلَى أَلَّا تَعُدِلُوٓۤا ۗ اِعْدِلُوۤا ﴾[المائدة:٨]

" اس واقعه يرغور كيجيية: '' نبی کریم سالی عبد مبارک میں کمزور ایمان کے ایک مسلمان نے جس کا نام طعمہ بن ابیرق تھا۔ اینے بڑوی کی زرہ چرا کی اور ایک یہودی کے پاس چھیا دی۔ لوگوں کو چونکہ طعمہ پر ہی

چوری کا شبہ تھا۔ اس لیے اس سے یو چھ کچھ کی گئی۔ مگر اس کے یاس سے زرہ نہیں ملی۔اس پر طعمہ نے قتم کھا کر کہا کہ نہ اس نے زرہ چرائی ہے اور نہ ہی اس کو زرہ کی بابت کوئی علم ہے۔بالآخر زرہ تلاش کرنے پر یہودی کے پاس سے نکل آئی جس نے دریافت کرنے پر بتایا

کہ وہ زرہ اس کوطعمہ نے ہی رکھنے کو دی تھی جس کی گواہی چند یہودیوں نے بھی دی اب میہ بات طعمہ اور اس کی قوم کے لیے عزت و وقار اور آن کا مسلہ بن گئے۔ چنانچہ وہ لوگ شرم کے

مارے طعمہ کو بری کرانے اور یہودی کو پھنسانے کی تگ و دو میں لگ گئے اور انھوں نے رسول

الله مَا الله عَلَيْظِ کے باس جاکر بہودیوں کی مسلم وشنی کے حوالہ سے خود بھی اور دوسرے مسلمانوں کے ذریعہ بھی آپ مالیا پر یہودی کو مجرم قرار دینے کے لیے زور ڈلوانا شروع کردیا۔ اور عین ممکن تھا کہ آ پ ان کی چکنی چیڑی باتوں میں آخر بتقاضائے بشریت ان کی باتوں کی طرف مائل ہو

جاتے اور انہی کے حق میں فیصلہ صادر فرما دیتے ۔لیکن وحی الہی نازل ہوئی جس نے حقیقت حال کو پوری طرح واشگاف کردیا۔ اور نبی اکرم مَثَاثِیْم کو مذکورہ معاملہ میں بلا رو رعایت کام لے

From quranurdu.com اسلام اور نظام حکومت کر فیصلہ کرنے کی مدایت فرمائی گئی ۔ اس سے معلوم ہوا کہ مسلمانوں کوکسی بھی معاملہ میں حق وانصاف سے روگردانی نہیں کرنی جا ہے۔ ﴿إِنَّا آنْزَلْنَا آلِيُكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَاۤ آرَٰكَ اللَّهُ ﴿ وَلَا تَكُنْ لِّلُخَائِنِيْنَ خَصِيمًا ١٠٥٪ [النساء:١٠٥] "قیناً ہم نے آپ پر بیکتاب حق کے ساتھ نازل کی تاکہ آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ اس کے مطابق کرسکیں جواللہ نے آپ کوسمجھا دیا ہے اور ان خائنوں کے طرفدار نہ ہو جائے'' [الاسلام، عقیده و شریعت محمود شلتوت مصری - ترجمه نفیس اکیڈمی ] اسلام کی ان عادلانہ تعلیمات کے اثرات ہی تھے کہ انسانوں کے دل مسخر ہوتے چلے گئے اور تھوڑے عرصہ ہی میں اس کا پرچم مشرق اور مغرب میں لہرانے لگا: تھے ہمیں ایک بڑے معرکہ آراؤں میں خشکیوں میں مجھی لڑتے ، مجھی دریاؤں میں دیں اذانیں بھی یورپ کے کلیساؤں میں تجھی افریقہ کے تیتے ہوئے صحراؤں میں شان آنکھوں میں نہ جیجتی تھی جہانداروں کی کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی۔ ړ با نگ درا \_ا قبال ٦ انسانی معاشرے کی فلاح و بہبود اور اس کا امن وسکون عدل و انصاف ہے ہی بر قرار رہ سکتا ہے جس کا اوّ لین مقصد ہی اللہ کے بندوں کے درمیان نیکیوں کو پھیلا نا ، برائیوں کومٹانا اور امن وسلامتی کو قائم كرنا ب\_ ارشاد موتا ب: ﴿ لَقَدُ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنْتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتْبَ وَالْمِيْزَانَ لِيَقُوْمَ النَّاسُ بالْقِسُطِ ﴾ [الحديد: ٢٥] ''ہم نے پیغیبروں کو تھلی نشانیاں دے کر بھیجا اور ان پر کتابیں نازل کیں اور ترازو( یعنی قواعدِ عدل) تا كەلوگ انصاف ىر قائم رېپى ـ'' مسلمانوں کی اپنی زندگی نہ صرف عدل و انصاف کا نمونہ پیش کرتی ہے بلکہ وہ انصاف کا حجنڈا لے کر اٹھتے ہیں اور پوری ہمت وقوت کے ساتھ ظلم کے خلاف صف آراء ہو جاتے ہیں۔شہادتِ حق کے

سیاسیات کی اسلام اور نظام حکومت کی From quranurdu.com کی اسلام اور نظام حکومت کی اسلام اور نظام حکومت کی اسلام کی رضا کے لیے ہوتا لیے اضیں کوئی چیز روک نہیں علق، ان کا ہر ممل اور ہر قول صرف اور صرف الله تعالیٰ کی رضا کے لیے ہوتا ہے۔ ذراتی مفاد اور خاندانی کھاظ کبھی بھی آڑے نہیں آسکتا ہے۔ فرمایا:

﴿ يَا يَّهُا الَّذِينَ الْمَنُوا كُونُوا قَوْمِيْنَ بِالْقِسُطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى اَنْفُسِكُمُ اَو الْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ ۚ إِنْ يَّكُنُ غَنِيًّا اَوْ فَقِيْرًا فَاللَّهُ اَوْلَى بِهِمَا لَا فَلَا تَتَعَمُلُونَ تَتَعَمُونَ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ تَتَعَمِوا الْهَوْلِي اَنْ تَعْدِلُوا ۚ وَ إِنْ تَلُوا اَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا إِنْ اللهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا إِنْ اللهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا إِنْ اللهَ عَلَى اللهَ اللهَ اللهُ اللهُولُ اللهُ الل

سبیرا سپی اسسان کے علمبردار اور اللہ کے لیے تیجی گواہی دینے والے بنو، خواہ (اس میں) تمہارے یا تمہارے ماں باپ اور عزیز وا قارب کا نقصان ہی ہو، (فریقِ معاملہ) خواہ میں) تمہارے یا تمہارے ماں باپ اور عزیز وا قارب کا نقصان ہی ہو، (فریقِ معاملہ) خواہ مالدار ہو یا غریب، اللہ تم سے زیادہ ان کا خیر خواہ ہے۔ لہذا اپنی خواہشِ نفس کی پیروی میں عدل سے باز نہ رہو۔ اور اگر تم نے لگی لپٹی بات کہی یا سچائی سے پہلو بچایا، تو جان رکھو کہ جو کچھتم کرتے ہو، اللہ کواس کی خبر ہے۔''

چھم کرتے ہو، اللہ تو آئ فی گبر ہے۔ عدلِ اجتماعی اسلامی حکومت کے ذریعہ ہی ممکن ہے جس کی بہترین مثال رسول اللہ ﷺ نے مدینہ مدینے فی کئی تھ میں مشائل کی مذان ہیں شدید نیاں مراث ہوں اور کہ خوار تاریخ

منورہ میں قائم فرمائی اور پھر آپ سالیا کے بعد خلفائے راشدین نے اسے مضبوط بنایا اور یہی نظام قیامت تک قائم ہونے والی حکومتوں کے لیے نمونہ بنے گا۔

جہاں ظالم اور سرکش حکمرانوں کے لیے عذاب اور وعید ہے وہاں عادل اور منصف حکمرانوں کے لیے انعام اور خوشنجری بھی ہے ، یوم جزا جب میدانِ حشر میں جھلسا دینے والی تیش ہوگی وہاں اللہ تعالیٰ کے عرش کے سوا اور کوئی سابیہ نہ ہوگا اور وہ اللہ تعالیٰ کے خوش نصیب اور نیک بندوں کو ملے گا ، ان میں سے

عادل اور رحم دل حكمران كو بھي بير سعادت نصيب ہو گي۔ نبي مكرتم مَن اللَّهِ أَم كا ارشادِ كرامي ہے:

﴿ إِنَّ الْمُقُسِطِينَ عِنُدَ اللَّهِ عَلَى مَنَابِرَ مِنُ نُّوْرٍ عَنُ يَّمِيْنِ الرَّحُمْنِ ﴾ [مسلم] " انصاف کرنے والے الله تعالی کے نزدیک اس کے داہنے جانب نور کے ممبروں پر ہوں گے۔''

اللہ اکبر! قیام عدل کے سلسلہ میں اسلام کی کتنی پاکیزہ ، صاف ستھری، بے لاگ، بلند اور مضبوط تعلیمات ہیں اور ان پرعمل پیرا ہونے سے ، دنیا سے یقیناً ظلم وستم ،حق تلفیاں اور زیادتیاں مٹ سکتی ہیں۔

آج نه صرف مسلمان ریاستوں میں بلکہ مجموعی طور پر پوری دنیا سے عدل وانصاف رخصت ہو چکا

ŽŸř

From quranurdu.com ہے۔ افسوس تو مسلمانوں پر ہے کیوں کہ ان کے ذمہ ہی ٹبی نوع انسان کو عدل فراہم کرنا تھا اور اللہ کی زمین پرالله کا قانون جاری و ساری کرنا تھا مگر کیا تیجیے وہ خود ہی قرآن و حدیث کی زرّیں تعلیمات کو فراموش کر چکے ہیں اور ان کے اپنے ملکوں میں ہی ظلم و فساد پھیلا ہوا ہے۔مسلمان ملکوں کے خائن حکمرانوں کو جھوٹی شہرت اور ہوا و ہوس نے انھیں راہِ حق سے دُور جا بچینکا ہے وہ حکومت تو مسلمانوں پر کرتے ہیں اور مشورے یہود و نصاریٰ سے لیتے ہیں کہ جس سے احکم الحاکمین نے سختی سے روکا ہے ۔ آج اکثر و بیشتر اسلامی ریاستیں اسلام کے عادلانہ نظام سے محروم ہیں جس کی وجہ سے عوام ظلم وستم کی چکی میں پس رہے ہیں۔خود پاکتان بھی جسے اسلامی جمہوریہ کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے اور جسے آزاد ہوئے ۔(۵۸)سال بیت چکے ہیں آج تک اسلامی قوانین کے نفاذ سے محروم ہے ۔ امر بالمعروف ونہی عن المنکر کا شعبہ فارغ پڑا ہے۔ نیتجناً ہر طرف برائیاں اور بے حیائیاں تھیل رہی ہیں۔ ظلم وستم کا دور دورہ ہے۔ روزانہ اخبارات اس پر گواہ ہیں اور ان میں بھی (میرے خیال میں) ہیں فصد خبریں چیپتی ہیں۔ کتنے ہی غریبوں کے بیچے اغوا ہوتے ہیں جن کا اخبارات میں ذکر تک نہیں ہوتا۔ کتنے ہی کمزوروں کا حق دبایا گیا ہے جن کی کوئی خبر نہیں چھپتی۔شہریوں کے آپس میں ظلم وستم کے علاوہ سیاست دانوں کے ہاتھوں جوظلم و جور ہوئے ہیں ان کی فہرست بھی طول طویل ہے۔ ذرّہ ذرّہ کا حساب الله تعالى كے بال ورج ہے اور اسے ﴿ يَوْمَ تُبْلَى السَّرَآئِرُ ١٠ ﴾ [الطارق: ٩] (جس ون دلوں کے راز تک ظاہر کردیے جائیں گے ) لوگوں کے سامنے رکھ دیا جائے گا اس وقت ندامت اور رسوائی کے سوا کچھ ہاتھ نہ آئے گا۔ گزشته سطور میں بتایا گیا تھا کہ کوئی ریاست اس وقت تک فلاحی نہیں کہلا سکتی جب تک اس میں شہر یوں کو عدل و انصاف فراہم نہ کیا جاتا ہو۔ اسلامی ریاست کی فلاح و بہبود قیام عدل سے وابستہ ہے اس کے بغیر ریاست کا وجود اس کھو کھلی لکڑی کی مانند ہے جسے دیمک نے چاٹ کھایا ہو اور اسے محض رنگ و روغن سے جیکا کردیدہ زیب بنا دیا گیا ہو۔ایسی لکڑی کسی وفت بھی ٹوٹ کر نقصان کا باعث ہوسکتی ہے گویا کہ عدل و انصاف حکومت کی عمارت کا مضبوط ستون ہے اگر کوئی حکومت عدل و انصاف مہیا کرنے سے غافل ہے تو اس کے کمزورستون سے حکومت کی پوری عمارت کسی وفت بھی زمین بوس ہوسکتی ہے ، کیا خوب سی نے کہا ہے: " ٱلمُلُكُ يَبُقٰي مَع الْكُفُرِ وَلَا يَبُقٰي مَعَ الظُّلُمِ" '' كفر كے ساتھ تو سلطنت باقى رە ىكتى ہے كيكن ظلم كے ساتھ نہيں رە ىكتى ہے۔''

From quranurdu.com بنیادی ضروریاتِ زندگی کی فراہمی: آ یئے اب دیکھتے ہیں کہ وہ کونسی بنیادی ضروریات ہیں جن کی فراہمی ریاست میں بسنے والے تمام شہر یوں کے لیے ضروری ہے۔تعلیم، روز گار، علاج معالجہ، بے کس اور بے سہارا لوگوں کی روٹی، کپڑا مکان کی فراہمی بنیادی ضروریات زندگی ہیں ، اس میں سب سے پہلے ہم تعلیم پر بات چیت کرتے ہیں۔ اسلام کے نزدیک علم کی بردی اہمیت ہے ۔خوراک اگر انسان کی جسمانی صحت وسلامتی کے لیے ضروری ہے تو علم انسان کی روحانی بقاء و حفاظت کے لیے ناگزیر ہے۔ اسلام دونوں کی حفاظت کی تدابیر بتا تا ہے مگر وہ یہ کہتا ہے کہ اپنی روح اور اخلاق کی قوت کو جسم و جان کی قوت پر برتر رکھو۔ اس لیے کہ تمہاری روحانی تندرتی ہی تمہاری صحت کی ضامن بنے گی۔ حقیقی علم شمصیں اپنے خالق و مالک کی پیچان کرائے گا اور اس کی بندگی سے تمہاری روح کوسنوارے اور نکھارے گا ،تم میں حقوق و فرائض کی ادائیگی کا شعور پیدا ہوگا ۔ زندگی میں نظم و ضبط پیدا ہو گا۔ سلیقہ اور قرینہ آئے گا ، یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ عَلَّائِمُ پر ب سے پہلی وحی میں ترغیب علم پر توجہ دلائی گئی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے: ﴿ إِقُرَأُ بِالسِّمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ١٤ [العلق:١] ''پڑھیےاینے ربّ کے نام سے کہ جس نے (تمام کائنات) کو پیدا کیا۔'' رسول الله مَالِيْزُمُ كُوتُكُم ہوتا ہے كہا ہے ربّ كے حضور يوں دعا كورہيے۔ ﴿ وَقُلُ رَّبِّ زِدُنِي عِلْمًا ١١٤ [طه:١١٤] ''اور کہواہے پروردگار، میرےعلم میں اضافہ فرما۔'' پھرغور کیجیے کہ انسان جب اس عالم آ ب وگل میں آ ٹکھیں کھولتا ہے تو مسلمان ماں کی گود میں سب سے پہلے اس کے کانوں میں اذان کی آواز پہنچائی جاتی ہے جو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس کا مقصدِ زیست ربّ تعالیٰ کی معرفت اور بندگی ہے۔ مزیدغور کیجیے کہ انسان کا کا ئنات میں اشرف المخلوقات ہونا اسی علم کی وجہ سے ہے اور علم ہی اسے خلافتِ ارضی کاحق دار بنا تا ہے۔

﴿ وَعَلَّمَ الْاَمْ الْأَسْمَآءَ كُلَّهَا ﴾ [البقرة:٣١]

سیاسیات کی اسلام اور نظام حکومت "اور اللّٰد تعالیٰ نے آ دم کو ( زمین پر نیابت ادا کرنے کے لیے ) تمام اشیاء کے حقائق سکھا دیئے۔" اور قرآن پر وہی لوگ صدق و یقین کے ساتھ عمل کر سکتے ہیں جوعلم وبصیرت سے بہر ور ہوتے ہیں۔ ﴿ وَالرُّسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ امَنَّا بِهِ ﴾ [آل عمران:٧] '' اور جولوگ علم میں کیے ہیں وہ اپنے ربؓ کے ہر حکم کو بے چون چرا مان کیتے ہیں۔'' ( اور کسی شک اور تذبذب کا شکارنہیں ہوتے۔) الله تعالیٰ کے یہاں بھی سیچے اور کھرے اہل علم کی قدر و منزلت ہے۔ ارشاد ہوتا ہے: ﴿ يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ امَّنُوا مِنْكُمُ لا وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجْتِ ﴾ والمجادلة:١١] ''جولوگ تم میں سے ایمان لائے اور جنھیں علم و بصیرت سے نوازا گیا۔ اللہ تعالیٰ ان کے اور پهرعلم و بصیرت اور صحت و سلامتی نیز امانت و دیانت هی ایسے فضائل ہیں جو ریاست و حکومت کی گلرانی ایسے اہم فرائض سرانجام دینے کے لیے ضروری ہیں۔ بنی اسرائیل پر جب طالوت کو بادشاہ مقرر كيا گيا تو فرمايا: ﴿ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفْهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَةً بَسُطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسُم ﴾ [القرة:٢٤٧] "(سیدنا شموئیل ملیلانے بی اسرائیل کو کہا) کہ بے شک الله تعالی نے ان (طالوت) کوتم پر( حکومت کے لیے) پیند فرمایا اور علم وجسم( قوت ڈبنی و جسمانی دونوں) میں انھیں فراوانی اس میں بھی علم کوجسم پر مقدر رکھا گیا ہے کیونکہ علم کی روشنی سے ہی جسم سے صحیح طور پر کام لیا جا سکتا ہے مثلاً جنگ میں اگر حکمتِ عملی کو اختیار نہ کیا جائے تو نقصان کا اندیشہ ہوسکتا ہے پھر پوری سلطنت کی رہنمائی کے لیے دانش و بینش کی زبردست ضرورت ہے جب کہ لوگوں کی فوجی قیادت کے لیے قوتِ جسمانی در کار ہے۔ پھرغور سیجیے کہ سورۃ یوسف میں سیدنا یوسف ملیلانے بادشاہِ مصر کو اس کے خواب کی تعبیر بتائی اور قحط سالی کے زمانے کی تدبیر بھی بتا دی تو بادشاہ نے ان کی ذہانت و فطانت کی وجہ سے انھیں وزیر ومشیر بنانا حاما تو يوسف عَالِيًا نَ فرمايا: ﴿ قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَآئِنِ الْأَرْضِ \* إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ ١٠٠ ﴿ وَسَادَهُ وَا ''(اگر واقعی مجھ سے خاص ہی کام لینا ہے تو) مجھے ملک کے خزانوں پر مامور کردیجیے کیونکہ

سیاسیات بر میں (مال و دولت کی) حفاظت کر سکتا ہوں اور( اس کا صحیح مصرف بھی) خوب جانتا ہوں۔'' معلوم ہوا کہ حکومت کے عہدہ پرفائز ہونے کے لیے علم وبصیرت کے علاوہ دیانت و امانت کی بھی شدید ضرورت ہے۔ افسوں کہ آج انتخابات کے وقت ہمارے معیار اس سے قطعاً مختلف ہیں۔ رسول الله مَالِينَا كى حيات طيبه علم وعمل كا بهترين نمونه تقى - جبريل امين سے وحى كے جو الفاظ سكھتے ، پ صحابہ کرام ٹنگٹیم کوسکھلا دیتے۔ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی دنیا میں پہلی اسلامی درس گاہ تھی جہاں دنیا کے کامل ترین معلم نے دنیا کے بہترین انسانوں کی تعلیم و تربیت فرمائی اور وہ نفوسِ قدسیہ سیرت و کردار کے ایسے سانچے میں ڈھلے کہ نسلِ انسانیت کے لیے رشد و ہدایت کے چراغ روشن کیے وہ جہاں کہیں گئے انسانوں کو درسِ اخلاق دیا۔علم يھيلايا اور نظام عدل قائم كيا۔ علم سے مراد صرف علم دین ہی نہیں بلکہ ہروہ نافع علم ہے جس سے انسانوں کو نفع پہنچایا جا سکے... قر آن و حدیث کی تعلیم کے علاوہ سائنس، ریاضی، جغرافیہ، معاشیات، شاریات، سیاسیات، طب و جراحت وغيره علوم بھي مفيد اور قابلِ مخصيل ہيں۔ سیدنا داؤد علییا کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے: ﴿ وَعَلَّمْنَهُ صَنْعَةَ لَبُوسَ لَّكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِّنُ 'بَأْسِكُمْ ﴾ [الانبيان.٨٠] '' اور ہم نے تہہارے لیے ان کو ایک (طرح کا) لباس بنانا بھی سکھا دیا۔ تا کہ شمصیں لڑائی (کے ضرر) سے بچائے۔'' سیدنا ابوہر ریرہ ڈٹالٹیئے سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ منگاٹیئے نے فرمایا: جناب زکر یاعلیکا بڑھئی کا کام كرتے تھے''[ رياض الصالحين باب الحث على الاكل من عمل يده] خود رسول الله مَا اللهِ عَلَيْمَ فِي تجارت ميں مهارت حاصل كى اور بہترين امانت دار تاجر كهلائے۔ الله تعالى نے انسان كے ليے زمين وآسان كى ہر چيز كواس كے تابع بنا ديا ہے ـ ارشاد ہوتا ہے: ﴿ وَسَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمُوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيْعًا مِّنَّهُ ﴾ [الجائية:١٣] "اور جو کچھ آسانوں اور زمین میں ہے سب کو اپنے تھم سے تمہارے لیے کاموں میں لگا دیا اہل علم کے متعلق ارشاد ہوتا ہے: ﴿ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ﴾ [آل عمران:١٩١]

سیاسیات کی اسلام اور نظام عکومت ''( اہل فکر و دانش وہ ہیں جو پروردگارِ عالم ) کی تخلیقاتِ ارضی و ساوی میں غور وفکر کرتے رہتے ہیں۔'' تمام علومِ انسانی کا سرچشمہ غور وفکر اور تدبر وتفکر کا مرہونِ منت ہے۔ ہمارے اسلاف نے اسی فکر و اندلیش کے ساتھ بہت سے علوم میں کمال حاصل کیا۔ گر وہ بھی دین تعلیم سے غافل نہ ہوئے۔ اس لیے مسلمان ہونے کے ناطے سے وہ سائنسدان، ماہرین معاشیات، اقتصادیات اور سیاسیات ہے۔ یہی وجہ تھی کہ ان علوم نے انھیں باغی اور سرکش نہیں بنایا۔ انھوں نے جو بھی خدمات سرانجام دیں۔ اسلام اور مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے بلکہ نسلِ انسانیت کی بھلائی اور بہتری کے لیے سرانجام دیں۔ انھوں نے نہ صرف قران و حدیث ، صرف ونحو ، زبان و ادب، تاریخ و جغرافیہ، منطق و فلسفہ میں مہارت پیدا کی ۔ بلکه طب و جراحت ، ناپ تول، مساحت اور پیائش، زراعت و باغبانی، اسلحه سازی و جهاز رانی، بار برداری اورمشین سازی،فن تغییر اور ایسے بہت سے علوم میں بھی دسترس حاصل کی ۔ ان تمام شعبہ جات میں درجہ کمال کو پنچے۔ آج بھلا یعقوبی ۔ ابن الہیثم ، جابر بن حیان ، الخوارزمی، رازی ، الطبری، الفرغابی ایسے ماہرین طب و سائنس سے کون واقف نہیں ہے؟ مشرق ومغرب کے سائنس دان ان کی خدمات کے معترف ہیں انہی کی قائم کی ہوئی بنیادوں پر ہی مزید شخقیق کا سلسلہ جاری ہوا اور نت نئی ایجادات ہوئیں۔مسلمانوں کی قائم کردہ قرطبہ اور بغداد کی یونیورسٹیوں نے عروج و کمال کی ایسی بہاریں دیکھی ہیں کہ دنیا بھر کے لوگ وہاں سے حصولِ علم کو باعثِ فخر خیال کرتے تھے اور چاردا نگبِ عالم میں ان کی شوکت وسطوت کا ڈنکہ بجتا تھا۔ آہ ، افسوس ہماری وہ عظمتِ رفتہ کہاں رخصت ہوگئ؟ ہمارے جاہ و جمال کا آ فتاب کیوں غروب ہو گیا؟ ہمارے علم و بصیرت کو زنگ کیسے لگ گیا اور ہماری عقل و دانش کیوں جاتی رہی؟ اس کا جواب صرف ایک ہی ہے کہ ہم نے قران وحدیث سے منہ موڑ لیا ہے۔ گذشته سطور میں بتایا گیا تھا کہ اسلامی ریاست میں شہر یوں کو ملنے والی بنیادی ضروریات میں تعلیم بڑی اہمیت رکھتی ہے جس سے ان میں فرض شناسی پیدا ہوتی ہے اور اسلام ہر مسلمان مرد اور عورت کے لیے اس کا حصول ضروری قرار دیتا ہے تا کہ اس سے ان کے دل نورِ ایمان سے چیک جائیں اور ان میں اییا نکھار پیدا ہو کہ وہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کو پہچانتے ہوئے زندگی کا سفر خوش اسلو بی سے طے کر کے فوز وفلاح سے ہمکنار ہوسکیں چشمہ علم سے سیرانی پرسی نے کیا خوب کہا ہے:

-rom quranurdu.com اَلْعِلُمُ فِيهِ حَيَاةٌ لِّلْقُلُوب كَما تَحْيَا الْبَلادُ إِذَا مَسَّهَا الْمَطَوُ وَالْعِلْمُ يَجُلُوا الْعَمٰى عَنُ قَلْبِ صَاحِبِهِ كَمَا يُجُلى سَوَادَ الظُّلُمَة الْقَمَرُ ''دولوں کے لیے علم میں اس طرح زندگی ہے جس طرح بارانِ رحمت سے بستوں اور شہروں کے میدان سرسبر و شاداب ہو جاتے ہیں علم تاریکی قلب کو اس طرح زائل کردیتا ہے جس طرح جاند گھپ اندھیرے کو۔'' علم سے روشنی اس وقت ملتی ہے جب اس کا حصول محنت و مشقت ، خلوص ولگن سے ہو ، اور اس کی طلب سے عمل کی شاہراہ پر گامزن ہونا مقصود ہو۔ امام شافعی نے طلباء کو کیسی خوبصورت نصیحت کی ہے: أَخِي لَنُ تَنَالَ الْعِلْمَ إِلَّا بستَّةٍ سَأُنَبَّئُكَ عَنُ تَفُصِيلِهَا ببَيَان ذَكَاءٌ وَجِرُصٌ وَاجْتِهَادٌ وَبُلُغَةً وَإِر شادُ أُستاذ وَطُولُ زَمَان " اے میرے بھائی تم جب چھ باتوں پر کار بند ہو جاؤ گے توضیح معنوں میں علم حاصل کرو گے۔ ذہانت ، شوق و محنت ، لگن ، استادوں کی فرما نبرداری اور حصولِ علم کے لیے زیادہ وقت رسول الله مَنْ يَعْفِيمُ کے اصحاب مُنَالَّةُ اور سلف صالحین مُنظِیمُ نے اسی ذوق و شوق مکن اور تڑپ سے علم حاصل کیا اور اکتسابِ علم کے بعد اس کی روشنی کو دور ونز دیک پھیلایا ،خود ان کی زندگیاں حسنِ عمل سے آ راستہ تھیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ان نفوس قدسیہ کی بدولت ہمارا ماضی بڑا تابناک اور روش نظر آتا ہے۔ ان کے زیر سایہ مختلف علوم وفنون نے نشو و نما یائی ان کے یہاں دین و دنیا کی تفریق نہ تھی ان کی دنیا بھی دین کے ماتحت تھی اور یہی بات ان کی سرخروئی کا باعث بنی۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلماں ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآں ہو کر راقبال

اسلام اور نظام حکومتِ From quranurdu.com

کیم اور تربیت:

تعلیم اور تربیت کا آپس میں چولی دامن کا ساتعلق ہے ، تربیت کے بغیر تعلیم بے معنی اور بے مقصد ہے۔ تربیت کے بغیر تعلیم اس پھول کی مانند ہے جو خوشبو سے خالی ہے اور ایسے کھل کی طرح سے جس

میں مٹھاس نہیں۔ رسول الله منگالی کی بعث کا مقصد جہاں لوگوں کو کتاب وسنت کی تعلیم دیناتھا وہاں ان کی تربیت و تزکیه بھی کرنا تھا۔ ارشاد ہوتا ہے: ﴿ هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الَّهُ مِّيِّنَ رَسُولًا مِّنهُمُ يَتْلُوا عَلَيْهِمُ الْيَتِهِ وَيُزَكِّيهُمُ

وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَاِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِيْ ضَلَل مُّبِيْنِ۞﴾

'' وہی تو ہے جس نے ان پڑھوں ہی میں سے رسول اکرم مناتیا کو ( علم وعمل سے آ راستہ بنا کر) ان میں پیغیبر بنا کر بھیجا جوان کے سامنے اس کی آیات پڑھتے اور ان کا تز کیہ (تربیت)

فرماتے ہیں اور انھیں ( اللہ کی ) کتاب اور دانائی سکھاتے ہیں اور اس سے پہلے تو یہ لوگ کھلی مراہی میں تھے۔''

رسول الله مَالِينَامُ صحابه کرام مِی کَشُورُ کی انتهائی شفقت و محبت کے ساتھ تربیت فرماتے تھے۔اس واقعہ پر

غور کیجیے۔عمر بن ابوسلمہ ڈلٹٹی ننھے سے صحابی تھے۔ آپ ٹلٹیٹا کے ساتھ دستر خوان پر کھانا کھا رہے تھے۔ بچوں کی عادت کے مطابق دستر خوان پر ہاتھ إدهر أدهر چلا جاتا تھا تو رسول اكرم مَثَاثِيْكِمُ فرماتے:

« سَمّ اللَّهَ وَكُلُ بِيَمِيُنِكَ وَكُلُ مِمَّا يَلِيُكَ » [متفق عليه، كتاب الطعام، رياض الصالحين]

''اللّٰد کا نام لے کراپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے آگے سے کھاؤ'' قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کی صفات مختلف مقامات پر بیان کی ہیں۔نوجوانوں

کی تعلیم و تربیت کا مطلوب ومقصود جناب کیلی علیلا کے ذکر میں اس طرح بیان کیا ہے۔ ﴿ يَايَحْيَى خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ وَالتَّيْنَاهُ الْحُكُمَ صَبِيًّا ۞ وَحَنَانًا مِّنُ لَّكُنَّا وَ زَكُوةً \*

وَكَانَ تَقِيًّا ﴾ وَ بَرًّا مُوالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا ﴾ [ميم: ١١٤١٦] " اے کی ایک کتاب کو مضبوطی سے تھامو (اس پر عمل پیرا ہو جاؤ) ہم نے اسے بچین میں دانائی

عطا کی اور اینے پاس سے شفقت اور پاکیزگی سے نوازا۔ وہ بڑا پر ہیزگار اور اپنے والدین کا حق شناس تھا وہ نہ جبار (سرکش) تھا اور نہ نافر مان۔''

یہ وہ صفات میں جوایک صالح نو جوان میں ہونی چاہئیں اس کی اختصار سے وضاحت اس طرح کی

From quranurdu.com

ا- كتاب الهي سي تعلق :

الله تعالیٰ کی کتاب کوحر زِ جاں بنائے اس پرغور وفکر کرے اور اس کی تعلیمات پرعمل پیرا ہو۔ ۲\_ دانائی اور بصیرت:

علمی بصیرت اتنی روش ہو کہ معاملات کو پر کھ سکے، کھرے اور کھوٹے میں تمیز اور حق اور باطل میں فرق کرنا جانتا ہو،علم حاصل کرنے کا سب سے بڑا فائدہ یہی ہے۔

۳ ـ نرم د لی اور یا کیز گی:

نرم دلی اور پاکیزگی اخلاق کی بلند صفات ہیں رسول الله طالیّا کا ارشاد گرامی ہے:

﴿ إِنَّ الرِّفُقَ لَا يَكُونُ فِي شَيْءٍ إِلَّا زَانَهُ وَ لَا يُنُزَعُ مِنُ شَيْءٍ إِلَّا شَانَهُ ﴾ [رواه مسلم، رياض الصالحين، الحلم والاناة والرفق]

"جس چیز میں نرمی ہوتی ہے وہ اس کو زینت دے دیتی ہے اور جس چیز سے نکل جاتی ہے

اس کو برا کردیتی ہے۔

۾ \_تقويٰ: لعنی ہر وقت اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں سایا رہے اور یہ اسلامی تعلیمات کا مغز اور نچوڑ ہے۔علم حقیقی

انسان میں بیصفت پیدا کرتا ہے۔ رسول الله عَلَيْنَا دعاء فرمایا کرتے تھے: ﴿ اَللَّهُمَّ إِنِّي اَسُأَلُكَ اللَّهُلاي وَالتَّقٰي وَالْعَفَافَ وَالْغِني﴾ [باب في التقوي ، رياض الصالحين]

''اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ہدایت، پر ہیز گاری، پاکدامنی اور تو مگری ( دل کی ہے نیازی) کا ۔''

۵۔ والدین کے ساتھ حسنِ سکوک:

اسلام کی تعلیمات کو مختصر الفاظ میں یوں بیان کیا جا سکتا ہے کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کوٹھیک ٹھیک سرانجام دینا ہے۔ جہاں اللہ تعالیٰ کی بندگی کا حکم ہے۔ وہاں اللہ کے بندوں کے ساتھ حسنِ سلوک سے پیش آنے کی بھی تاکید ہے اور بندوں میں سر فہرست والدین کے ساتھ حسن و مروت کی نصیحت ہے۔

جناب لقمان بڑے دانا اور صاحبِ فراست انسان تھے، انھوں نے اپنے گخت جگر کو بڑی عمدہ تھیجتیں کی ہیں

From quranurdu.com اس میں سب سے پہلی نصیحت یہ ہے۔ ﴿ يَابُنَّى لَا تُشُرِكُ بِاللَّهِ ﴿ إِنَّ الشِّرُكَ لَظُلُمٌ عَظِيْمٌ ﴿ ﴾ [لقمان:١٣] ''اے بیٹا! اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرنا ، شرک تو بڑا ( بھاری )ظلم ہے۔'' اس آیت مبارکہ کے متصل ہی اللہ تعالی کا حکم یہ ہے: ﴿ وَوَصَّيْنَا الَّا نُسَانَ بِوَالِدَيْهِ ﴾ [لقمان:١٤] ''اور ہم نے انسان کو تا کید کی (حسنِ سلوک کی) اس کے ماں باپ سے متعلق۔'' گویا حصولِ علم کے بعد اگر طالب علم میں والدین کے لیے ہمدردی اور احترام پیدانہیں ہوتا تو اس کاعلم بےمقصد اور اس کا جینا بے کار ہے۔'' ۲۔ تندخوئی اور سخت مزاجی سے بچنا: یہ منفی صفات بتا کر متنبہ کردیا کہ اس کے اثرات بھی اچھے ثابت نہیں ہوتے۔خاص کر معاشرتی زندگی میں ، دعوت وتبلیغ کے مواقع پر اپنی بات کو پہنچانے میں یہ مذمومہ صفات رکاوٹ بنتی ہیں۔ جناب لقمان ہی کی اپنے بیٹے کو یہ نصیحت بھی تھی۔ ﴿ وَلَا تُصَعِّرُ خَدَّكَ لِلنَّاسِ ﴾ [لقمان:١٨] '' اورلوگوں سے بے رخی اختیار نہ کر۔'' بلکہ قرآن حکیم کی بلند، تعلیمات تو یہ ہیں کہ جو برائی اور تندخوئی سے پیش آئے ،تم اسے بھی نرمی اور بھلائی سے جواب دو۔ اس کے اثرات میہ ہول گے کہتم دشمن کے دلول کو بھی موہ لو گے۔ ارشاد ہوا۔ ﴿ إِدْفَعُ بِالَّتِيْ هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيْمٌ ٢٠٠ [ حْمَ السجدة: ٣٤] " آب نیکی سے (بدی کو) ٹال دیا کیجیے تو پھریہ ہو گا کہ جس شخص میں اور آپ میں عداوت ہے وہ ایسے ہو جائے گا۔ جیسا کوئی دلی دوست ہوتا ہے۔" غور سیجیے کہ نو جوان طلباء میں بیرصفات پیدا کرنے میں کتنی محنت ، ریاضت، توجہ اور نگرانی کی ضرورت ہے۔ ے۔ نافر مانی اور سرکشی سے الگ رہنا: نا فرمانی اور سرکشی ذلت ورسوائی کا سبب بنتی ہے۔ بالآخر انسان کو قعر مذلت میں گرادیتی ہے جبیبا کہ ابلیس نے اللہ تعالیٰ کے تھم کو نہ مانا اس نا فرمانی پر رحت ِ الہی سے دور ہوا اور نارِجہنم اس کا ٹھکانا بنا۔

سیاسیات پر معلوم ہوا کہ تندخوئی اور سخت مزاجی، نافر مانی اور سرکشی الیبی مذمومہ صفات ہیں جس سے انسان کی دنیاوی فوز و فلاح اور اخروی نجات اور کامیانی خطرہ میں یڑ جاتی ہے۔ سیدنا کی ایک کی زندگی صفات محمودہ سے آراستہ اور صفات ِ مذمومہ سے بری تھی۔ اس لیے انھیں کامیانی کی نوید سنائی گئی۔ارشاد ہوا: ﴿ وَسَلَمٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِلَ وَيَوْمَ يَمُونُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا ١٥ ﴿ وَمِيهِ:١٥] " اور انھیں سلام ( بہنچے)جس دن کہ وہ پیدا ہوئے اور جس دن کہ وہ وفات یا کیں گے اور جس دن کہ وہ زندہ اٹھائے جائیں گے۔'' مذكوره بالا صفات كا حامل نو جوان ہى ايك مثالى نو جوان ہوسكتا ہے ۔ وه گھر ، خاندان ، والدين اور معاشرہ کے لیے عزت وسربلندی کا باعث ہوتا ہے ملک وملت کو اس سے فیض پہنچتا ہے اس کی مثال اس چراغ کی سی ہوتی ہے جوخود بھی روشن ہواور دوسرے بھی اس سے فیض یاب ہو کر منزل مقصود کو یالیں وہ دنیا و آخر ت میں سرخروئی حاصل کرتا ہے۔ ہمارے مدارس اور درس گاہوں میں طلباء کی انہی خطوط پر تعلیم و تربیت ہونی چاہیے۔ مگر افسوس کہ ہم نے تعلیم کے مقاصد کونہیں سمجھا، ہمارے بچوں کی عمریں گل رہی ہیں اس کی نہ والدین کوفکر ہے اور نہ ہی حکومت کو بروا۔ آه شاېين بچے تباه و برباد ہو رہے ہیں A STANCE OF THE عَنْ عَآئِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ " اَلسِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِّلْفَمِّ مَرْضَاةٌ لِّلرَّب " بیر مون کس قدر راحت فزا ہے یہ عمل

بِیوَاکُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِّ مَرْضَاةٌ لِلرَّبِ " بهر مومن کس قدر راحت فزا ہے یہ عمل یہ صفائی منہ کی استعال یہ مسواک کا حق تعالیٰ بھی خوش پاکیزگی کے ساتھ ساتھ کتنا جاں پرور ہے یہ فرماں رسولِ پاک کا

THE STATE OF THE PARTY OF THE P



## ۔ کامیاب زندگی کا شاندار تصور

وَعَنُ أَبِي يَحْيِي صُهَيُبِ بُنِ سِنَانِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ عَجَبًا لِّأَمُرِ الْمُؤْمِنِ ، إِنَّ آمُرَهُ كُلَّهُ لَهُ خَيْرٌ وَلَيْسَ ذَٰلِكَ لِآحَدِ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ إِنُ اَصَابَتُهُ سَرَّاءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ وَإِنَ اصَابَتُهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ ا

[رواه مسلم ـرياض الصالحين :باب الصبر]

''سیدنا صہیب بن سنان والنفؤ سے روایت ہے کہ رسول الله منافیا ما نے فرمایا: مؤمن کی بھی عجیب شان ہے اس کی زندگی کا ہر پہلواس کے لئے بھلائی ہے اوربیشرف صرف اس مؤمن کے لیے ہے کہ اگر اسے کوئی مسرت ہوتی ہے تو وہ (اس پر اللہ تعالی کا) شکر ادا کرتا ہے تو (بیشکر كرنا بھى)اس كے لئے بہتر ہوتاہے (لعنى اس ميں اجر ہے) اور اگر اسے كوئى تكليف بينج تو وہ صبر کرتا ہے تو یہ بھی اس کے لئے بہتر ہوتا ہے( کہ صبر بھی بجائے خود نیک عمل اور باعث اجر

لغوی تشریح: الصبر کے لغوی معنی کسی کوتنگی کی حالت میں روک رکھنا ،عربی کا محاورہ ہے۔

"صبرت الدابة" ميل نے جانور كو جاره كھلائے بغير باندھ ركھاہے \_[مفردات القرآن]

اصطلاحی اورشرعی طور پر قر آن حکیم اورحدیث میں لفظ صبر مختلف معنوں میں استعمال ہواہے ۔

🛈 کسی جانی ومالی نقصان پرصبر وتخل کا مظاہرہ کرنا اور جزع وفزع نہ کرنا۔ ﴿ وَلَنَبْلُوَنَّكُمُ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْءِ وَنَقْص مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ

وَالثَّمَرَاتِ ﴿ وَبَشِّرِ الصَّبِرِينَ ١٥٥ ] [البقرة: ١٥٥]

''اورہم ضرور شہیں کسی قدر خوف اور فاقہ میں مبتلا کرکے نیز جان ومال مصلوں اور حچلوں کے

From quranurdu.com

خسارہ سے آ زمائیں گے اور (ان نقصانات ) پر صبر کرنے والوں کوخو شخری دے دیجئے ''

🕜 جنگ کے وقت اپنی صفوں میں اتحاد قائم رکھنا اور دشمن کا ڈٹ کرمقابلہ کرنا۔

﴿ يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ امْنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا سُواتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمُ

تُفْلِحُونَ ١٠٠٠] [آل عمران ٢٠٠٠] ''اے اہل ایمان !صبروثبات سے کام لو ،باطل پرستوں کے مقابلہ میں پامردی اور بہادری

دکھاؤ جق کی خدمت کے لئے کمر بستہ اور جڑے رہواور ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہوامید ہے کہ فوز وفلاح سے ہمکنار ہوگے ۔''

زندگی کے بہت سے مواقع پر صبر سے کام لینا ،مثلا رزق کی تنگی ،کسی بیاری اور تکلیف میں مبتلا ہونے پر حرف شکایت زبان پر نہ لانا ،ہاں ربّ کریم کے حضور نماز پڑھ کر گریہ وزاری سے چیکے چیکے دعا کرتے رہنا کہ وہ بیاری اور مصیبت سے نجات دے ۔

﴿ يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ الْمَنُوا السَّتَعِيْنُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلْوةِ ۚ اِنَّ اللَّهَ مَعَ الصّبِرِينَ ۞ ﴾

[البقرة:٥٣] ''اے ایمان والو! (اپنے مصائب میں )صبر اور نماز سے مددلو، یقیناً الله تعالی ضرور صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔''

جبیا کہ سیدنا ابوب علیا بیاری کی شدت میں اللہ تعالی کے حضور فریاد کرتے ہیں:

﴿ وَاَيُّوْبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ آنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّحِمِينَ ٢٠ [الانياء: ٨٥]

"اور ابوب (مليلا) نے اپنے ربّ کو بکارا کہ مجھے بیاری نے آلیاہے اورتو سب رحم کرنے

والول سے بڑھ کر رحم کرنے والاہے۔"

🕜 عفت اور پر ہیز گاری کی راہ اختیار کرنااور اپنے نفس کو برائی سے روکے رکھنا۔جبیہا کہ سیدنا یوسف علیا نے بے حیائی اور برائی کو پاؤں تلے روند کر پارسائی اور پا کیزگی کی راہ اختیار فرمائی۔

﴿ إِنَّهُ مَنْ يَّتَّقِ وَيَصْبِرُ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ٢٠٠] [يوسف-٩٠]

''جواس سے ڈرتاہے اور صبر کرتاہے تو اللہ تعالی ایسے نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔'' عبادت وریاضت میں دوام اور استقامت کی راہ اختیار کرنا۔

﴿ فَاعْبُدُهُ وَاصْطَبِرُ لِعِبَادَتِهِ ﴾ [مريم: ٢٥]

اخلاقی نظام ہے۔ ''اسی کی عبادت کیجئے اور اس پر ڈٹے رہیئے ۔' ''سی کے ظلم اور زیادتی پر صبر کرتے ہوئے اسے معاف کردینا، جبیبا کہ ہمارے پیارے نبی اکرم سُلُسُیْمُ اِللَّمِ اَللَّا اِللَّہِ اِلْمِ سُلُسُیْمُ اِللَّہِ اِللَّہِ اِللَّہِ اِللَّہِ اِللَّہِ اِلْہُ اِللَّہِ اِللَّمِ اِللَّہِ اِللَّمِ اِللَّہِ اِللَّہِ اِللَّہِ اِللَّہِ اِللَّہِ اِللَّہِ اِلْمُ اِللَّہِ اِللَّہِ اِللَّہِ اِللَّہِ اِللَّہِ اِللَّہِ اِللَّمِ اللَّهِ اِللَّهِ اِللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْلِيْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِيِّ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِيِّ لَا الْمُؤْمِنِيِّ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِيِّ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِيِّ ل

﴿ وَلَهَنِّ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَٰلِكَ لَمِنْ عَزُمِ الْأُمُورِ ۗ ﴾ [الشورى:٤٣]

''اور جو شخص صبر کرے اور معا ف کردے تو بیہ بڑی ہمت کا کام ہے۔''

امر بالمعروف ُونہی عن المنکر کے مواقع پر صبر مخل کی شخت ضرورت پیش آتی ہے ۔ حکیم لقمان اپنے

لخت جگر کوقیمتی نصائح کرتے ہوئے یہ بھی نصیحت کرتے ہیں : ﴿ وَمُونِ مِنْ مُنْ اِنْ مُنْ اِنْ مُنْ اِنْ مِنْ اِنْ مِنْ اِنْ مِنْ اِنْ مِنْ اِنْ اِنْ اِنْ اِنْ اِنْ اِنْ

﴿ وَأَمُرُ بِالْمَعُرُوفِ وَانَهُ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْعَلَى مَآ اَصَابَكَ \* اِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُودِ ﴾ [لقمان: ١٧] عَزْمِ الْاُمُودِ ۞﴾ [لقمان: ١٧] "(اے بیٹے ) نیکی کا حکم کرو اور برے کام سے منع کرو اور (اس موقع پر)اگر کھے کوئی

رائے جیے کیں کا '' کر اور اور برتے کا آنے کی کرو اور ران کو کی گربہ کر جیے دل '' لکیف پہنچے تو صبر کرو۔'' اور مجھی جرائت (سرکشی اور بغاوت ) کے معنوں میں استعال ہواہے جبیبا کہ کفار اور مشکرین کے

متعلق ارشاد ہوا ﴿ فَمَاۤ أَصُبَرَهُمُ عَلَى النَّارِ ۞ ﴾ [البقرة: ١٧٥]

ر صلی است کرنے والے ہیں؟'' ''(بیاوگ) آتش جہنم کیسے برداشت کرنے والے ہیں؟''

حدیث شریف مین صبر کو ضبط نفس کی بہترین شکل قرار دیا گیاہے۔ چنانچہ رسول اکرم تُلَاثِیم نے رمضان کو "شَهْرُ الصَّبْرِ" اور "شَهْرُ الْمُوَّاسَاقِ" فرمایا ہے یعنی به ضبط نفس اور جمدردی و مُخواری کا مہینہ ہے۔

کا مہینہ ہے۔ "الشکر" کے معنی کسی نعمت کا تصوراور اس کے اظہار کے ہیں ۔شکر کی ضد کفرہے جس کا مطلب نعمت کو

جھپار کھنے اور اسے فراموث کردینے کے ہیں۔ [مفر دات القرآن ] شکر تین قتم پر ہے قلبی شکر یعنی جب بندہ مؤمن الله تعالیٰ کے ان گنت انعامات واحسانات پر غور وفکر

کرتا ہے تو وہ دل سے اپنے خالق ومالک کا شاکروممنون ہوجاتا ہے اور پھر بے اختیار اس کی زبان پر ربّ تعالیٰ کی تعریف جاری وساری ہوجاتی ہے جسے لسانی شکر کہتے ہیں ۔یہ کیفیت پیداہوتے ہی وہ ہمہ تن

اپنے مالک کی اطاعت وہندگی کے لئے تیار ہوجاتاہے ۔ادھر متجد سے مؤذن کی صدا ''حَیَّ عَلَی الصَّلَاةِ ''سنی ادھر وہ لبیک کہتے ہوئے دنیائے تمام کام کاج چھوڑ کر اپنی جبین نیاز اس کی چوکھٹ پر جھکانے کے لئے روانہ ہوجاتاہے ۔اس کے ساتھ ساتھ وہ مالک کے تمام احکام جاننے کے لئے اس کی

كتاب مبين قرآن حكيم كا مطالعه كرتاب اوراس كے رسول الله عَلَيْنِ كى سيرت طيبه كوحرز جان بناتا ہے ۔ پھراس کی زندگی علم وعمل کی سرایا تصویر بن جاتی ہے ۔وہ ایک طرف خالق ومالک کے حقوق ادا کرتا ہے تو دوسری طرف حسن و مروت سے بیش آتاہے ۔بڑوں کا ادب ولحاظ جھوٹوں پر شفقت ورحمت ،غرباء ومساکین کے ساتھ احسان ومروت ، پڑوسیوں سے نیک برتاؤ،مہمانوں سے خندہ پیشانی ،قرابتداروں سے ہمدردی اور مہر بانی، تمارداری، اپنوں اور غیروں کی جان ومال کا تحفظ وغیرہ ،اس کی زندگی کا مشن بن ا جاتاہے۔ یہ گویا کے مملی شکر ہے۔ ایسے شکر گزار بندوں پر اللہ تعالی کی رحمتیں برستی رہتی ہیں ۔اور وہ انہیں دنیاوآ خرت کی نعمتوں سے مالا مال کردیتا ہے۔اسی کا فرمان ہے۔ ﴿ لَئِنُ شَكَرُتُمُ لَا زِيْدَنَّكُمُ ﴾ [ابراهيم: ٧] ''اگرتم شکرکروگے تو میںتم کواور زیادہ عطا کروں گا'' ﴿ وَسَنَجُزى الشَّكِرِينَ ١٤٥ ﴾ [آل عمران:١٤٥] ''اورشکرگزاروں کوغفریب ہم جزادیں گے ۔(زندگی مخضرہے اور جنت میں شکر گزاروں کو عنقریب لامحدود صله ملنے والا ہے ) یاد رکھئے کہ زندگی میں دکھ سکھ سے کا فراور مسلم دونوں کا واسطہ پڑتا ہے۔اس سے کسی کومفرنہیں ہے مگر دونوں کی سوچ اور انداز فکر میں زمین آ سان کا فرق ہے۔ کافر خوشی میں پھول بھی جاتا ہے اور اپنے خالق کو بھول بھی جاتاہے ۔اور ابتلاء و آ زمائش میں رونے دھونے اور تقدیر اور خالق تقدیر کے گلے شکوے کرنے لگتاہے ۔ جب کہ مسلم کا زاویہ نگاہ اس سے بالکل مختلف ہوتا ہے ۔وہ خوشی اور رنج دونوں صورتوں میں خیرکا ایک روثن پہلو تلاش کرلیتا ہے جواسے پستی کی طرف لے جانے کی بجائے بلند اقدار سے ہمکنار کردیتا ہے ۔اسے راحت وآ رام اور عم واندوہ کی دونوں کیفیتوں میں روشنی کی کرنیں دکھائی ديتي ہيں ۔قول شاعر۔ یرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضامیں کرگس کاجہاں اور ہے شاہیں کا جہاں اور اے رب کریم تو ہمیں اینے صابر وشا کر بندے بنالے ۔ آمین دعاء والتجاء: « اَللّٰهُمَّ إِنِّي اَسُأَلُكَ الْعَفُو وَالْعَافِيَةَ فِي دِيْنِي وَذُنْيَايَ وَاَهُلِيُ وَمَالِيُ »

متفرق مضامين

''اے اللہ! میں آپ سے اپنے دین ودنیا اور اہل واعیال میں عفو وعافیت مانگتا ہوں''

## سینے کو کینے سے باک رکھو

عَنُ اَبِي هُرَيُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ﴿ اِيّاكُمُ والْحَسَدَ فَانَّ الْحَسَدَ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ اَوُ قَالَ

العُشُبَ ﴾ [ رواه ابو داؤد، باب تحريم الحسد درياض الصالحين ]

''سیدنا ابو ہربرہ و اللہ علیہ سے روایت ہے کہ جناب بنی اکرم علیہ علیہ نے ارشاد فرمایا حسداور کینے ہے بچو کیوں کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھاجا تاہے (ضائع کردیتاہے) جیسے آگ لکڑی کو

کھاجاتی ہے یا فرمایا خشک گھاس کو۔''

حسد: زوال نعمت کی آرزو، یعنی کسی کے عہدہ ومنصب یا دولت وثروت کے بارے میں یہ جا ہنا کہ یہ س سے محروم ہوجائے اور پھر اس کے لیے با قاعدہ سازش، تدبیر اور جتن کرنا، اس کے مقابلے میں

''غِبُطَةٌ'' كا لفظ ہے جس كے معنى رشك كے ہيں رشك اور حسد ميں نفسياتی فرق بيہ ہے كہ حاسد تو

دوسروں کی آسودہ حالی وکامیا بی پر کڑھتاہے اور غابط خوش ہوتا ہے اور کوشش کرتاہے کہ وہ بھی ان کامرانیوں سے بہرہ مند ہوجائے۔[لسان القرآن جلد دوم۔مولانا محمد حنیف ندوی]

ایمان سے فکر ونظر کو طہارت نصیب ہوتی ہے۔دل ود ماغ روشن ہوجاتے ہیں اعمال پا کیزہ اور نکھر جاتے ہیں اور زندگی سدابہار پھول کی طرح تروتازہ رہتی ہے۔بندہ نمؤمن کی زندگی کے شب و روز

رضائے الٰہی کے تابع ہوتے ہیں۔اس کی محبت اورعداوت،مسرت اور غمی،غصہ اور نرمی،پند اور ناپیند محض الله کی رضا کے لئے ہوتی ہے۔رسول الله سَالَیْمَ کا ارشاد گرامی ہے۔

« مَنُ اَحَبَّ لِلَّهِ وَٱبْغَضَ لِلَّهِ وَٱعُطٰى لِلَّهِ وَمَنَعَ لِلَّهِ فَقَدِ اسْتَكُمَلَ الْإِيْمَانَ »

[رواه ابوداؤد مشكوة : كتاب الايمان] "جس نے اللہ کے لیے ہی محبت کی اور اللہ ہی کے لئے بغض رکھا اور اللہ ہی کے لئے عطا

کیااور اللہ ہی کے لئے روکا تو اس نے ایمان کو ممل کرلیا۔'' وہ اللہ کے دوستوں سے محبت اور دوستی رکھتا ہے،اور اللہ کے دشمنوں سے رشمنی اور نفرت رکھتا ہے، بلکہ

انسان ہونے کے ناطے سے ان کے عقیدہ وعمل سے تو نفرت ہوتی ہے،ان کی ذات سے کوئی عداوت اور

From quranurdu.com د شمنی نہیں ہوتی اور اپنی خوش اخلاقی اور عمدہ روبہ سے انہیں دین حق کی طرف تھینچ لاتا ہے قرآن کی بلند تعلیمات ایسی ہی روشنی فراہم کرتی ہیں۔ ﴿ إِدْفَعُ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ ١ [حمّ السجده: ٣٤] ''تو( سخت کلامی کا)ایسے طریقے سے جواب دو جو بہت اچھا ہو (ایسا کرنے سے تم دیکھو گے ) کہ جس میں تم سے دشمنی تھی گویاوہ تمہارا گرم جوش دوست ہے۔'' اینے بھائیوں کے ساتھ کینہ وکدورت رکھنے سے انہیں تو کیا نقصان پہنچے گا،کینہ رکھنے والوں کے ا پنے ہی ایمان کا چمن وریان ہونے لگتاہے اور اس کے خوشنما پھول مرجھانے لگتے ہیں اور وہ خود ہی بلندیوں سے بستیوں کی طرف گرنے لگتے ہیں۔ حاسد تجھ یہ حسد اگر کرتا ہے کر صبر کہ وہ خود کار بد کرتا ہے اپنی کیستی کو کر رہا ہے محسوں اور تیری بلندیوں سے کد کرتا ہے [اكبر اله' آبادي] کینہ اور عداوت اتنی ناپندیدہ چیز ہے کہ ربّ کا ئنات نے مسلمانوں کو دل کی صفائی کے لیے دعا سکھلادی اور تاکید کی کہ وہ اپنے بھائیوں کے لیے دعائے مغفرت طلب کریں۔جوان سے پہلے ایمان میں سبقت لے گئے۔ارشاد ہوا: ﴿ رَبَّنَا اغْفِرُلَنَا وَلِاخُوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُوْنَا بِالْإِيْمَانِ وَلَا تَجْعَلُ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِيْنَ الْمَنُوْا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُ وَفُ رَّحِيْمٌ ١٠٠] [الحشر:١٠] ''اے ہمارے پروردگار! ہمارے اور ہمارے بھائیوں کے جو ہم سے پہلے ایمان لائے ہیں گناہ معاف فرمااور مؤمنوں کی طرف سے ہمارے دل میں کینہ وحسد نہ پیدا ہونے دے اے ہمارے پرودگارتو بڑاشفقت کرنے والامہربان ہے'' كينه اور كدورت سے بيخ كے ليے رسول الله مَالَيْكِمْ نے كتنے شيري الفاظ ميں نصيحت فرمائي۔ ﴿ لَا تَبَاغَضُوا ، وَلَا تَحَاسَدُوا، وَلَاتَدَابَرُوا ، وَلَا تَقَاطَعُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخُوَانًا ۗ ﴾ [رياض الصالحين :باب النهي عن التباغض]

ہو۔کرائے کی مضرت سے بیچے ہوئے ہو۔ پھراللہ نے تمہیں صحت وعافیت دے رکھی ہے تمہیں عالم ہے

یماری ہے۔اس کی وجہ سے دوستوں اور رشتہ داروں میں دوری اور مغائرت پیداہو پکی ہے۔اہل علم میں

تناؤ اور کھیاؤ پیدا ہو چکاہے۔محبت ومودّت کی فضا رخصت ہو چکی ہے۔ یہ روحانی مرض ہمارے اخلاق کو

دیمک کی طرح جاٹ رہاہے۔کیاہم اس طرف توجہ دیں گے؟ کہیں ایسانہ ہوکہ اس غفلت پر ہم اپنی عاقبت

﴿ قُلُ اَعُوٰذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ۞ مِنُ شَرٍّ مَا خَلَقَ ۞ وَمِنُ شَرٍّ غَاسِقِ اِذَا وَقَبَ ۞

(اے نبی ساتیاً!) کہہ دیجیے! میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے مالک کی (جس نے رات کی تاریکی

حاک کرنے کے بعد صبح کو روشن کیا ہے) تمام مخلوق کی برائی سے،اور اندھیری رات کی برائی

سے جبکہ وہ چھاجائے،اور (جادوگر)عورتوں کی برائی سے جو گرہوں میں چھونک مارنے والی

وَمِنُ شَرِّ النَّفْتَٰتِ فِي الْعُقَدِ ٢٥ وَمِنُ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ٢٥ ﴾ [الفلق:١-٥]

كوخراب كركيل \_الله تعالى جميل فنهم وشعور سے نواز \_\_ آمين

ہیں اور حاسد کی برائی سے جبکہ وہ حسد کرے''

آج ہمارے معاشرے میں تھلے ہوئے جرائم کے اسباب میں حسد وبغض بھی ایک سبب اور بری

''ایک دوسرے کے ساتھ بغض نہ رکھو، آپس میں دلوں کے اندر کینہ اور کدورت نہ رکھو، آپس

میں دشمنیاں نہ رکھو، اور نہ ہی آپس کے تعلقات (دوستیاں اور رشتہ داریاں) توڑا کرو اورتم

سب مل کر اللہ کے بندے بھائی بھائی بن کررہو''

حسد اتنی بری چیز ہے کہ اللہ تعالی نے اپنی کتاب مین کی آخری سورتوں (معوّ ذین) میں

حاسدین کے شراور فتنہ سے بچنے کے لئے جامع کلمات نازل فرمادیئے ہیں۔اسلام نے حمد سے بچنے کی بیتر بیر بتائی ہے کہ مال ودولت کے لحاظ سے اپنے سے برتر کی طرف نہ دیکھو بلکہ اپنے سے کم تر پر

نگاہ رکھو اس سے شکر کے جذبات پیداہو نگے۔اگر تمہارے کسی بڑوسی کے پاس کار اور کوٹھی ہے تو دوسرے پڑوس کے پاس رہنے کے لئے اپنا مکان بھی نہیں ہے اور تم بڑے اچھے مکان میں رہتے

كەاس كاشكر بحالا ؤپ

دعاء والتجاء:

اخلاقی نظام کے ranurdu com

بخ نفي.

<u>پانچ حلیحتیں</u>

عَنُ أَبِيُ هُرَيُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ﴿ مَنُ يَّأُخُذُ عَنِي هُ فُلَاءٍ الْكَلِمَاتِ فَيَعُمَلُ بِهِنَّ اَوُيُعَلِّمُ مَنُ يَّعُمَلُ بِهِنَّ ؟ ﴾ قَالَ اَبُو

هُرَيُرَةَ: فَقُلُتُ: أَنَا يَا رَسُولَ اللهِ ! فَاخَذَ بِيَدِى فَعَدَّ خَمُسًا فَقُالَ: « اِتَّقِ النَّاسِ، المُحَارِمَ تَكُنُ اَعُبَدَ النَّاسِ، وَارُضَ بِمَا قَسَمَ اللهُ لَكَ تَكُنُ اَعُنَى النَّاسِ،

وَاَحْسِنُ اللي جَارِكَ تَكُنُ مُّوْمِناً، وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفُسِكَ تَكُنُ مُّسُلِمًا وَلَا تُكْثِرِ الضِّحُكَ فَإِنَّ كَثُرَةَ الضَّحِكِ تُمِينُ الْقَلْبَ»

[من كنوز السنة، محمد على الصابوني: بحواله جامع الترمذي]

متفرق مضامين

''سیدنا ابوہریرہ ڈلٹیئے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ مُلٹیئے نے فرمایا: کون ہے جو مجھ

سے یہ کلمات (نصائح) حاصل کر کے ان پر خود عمل پیرا ہو جائے۔ یا کسی ایسے شخص کو سکھلا

دے، جو اسے حرز جاں بنا لے؟ ابو ہر رہ کہتے ہیں: میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول! مریب سریب میں میں میں اللہ کے رسول!

میں (سیکھوں گا) تو آپ مُناتِیم کے میرا ہاتھ بکڑا اور پانچ باتیں ارشاد فرمائیں:

الله تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں (محارم) سے بچو،تم سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ گے۔

جواللہ تعالیٰ نے تمہاری قسمت میں لکھ دیا ہے، اس پر راضی ہو جاؤ، تم لوگوں میں سب سے زیادہ غنی ہو جاؤ گے۔

﴾ اپنے پڑوی کے ساتھ حسنِ سلوک کرو، تو (حقیقی) مؤمن بن جاؤ گے۔ ۞ لوگوں کے لیے وہی بیند کرو جوانے لیے بیند کرتے ہو،تم (حقیقی) مسلم

اوگوں کے لیے وہی پیند کرو جواپنے لیے پیند کرتے ہو،تم (حقیق) مسلمان بن جاؤ گے۔

زیاده بنسانه کرواس لیے که زیاده بنسنا دل کومرده بنا دیتا ہے۔"

ان نصائح میں سے ہر نصیحت آبِ زر سے لکھے جانے کے قابل ہے اور ان پر عمل کی توفیق مل جائے تو دنیاو آخرت میں ابدی راحت اور آرام کی و نیاو آخرت میں ابدی راحت اور آرام کی وزن اور آخرت میں ابدی راحت اور آرام

کی ضانت ہے۔ آ ان میں سب سے پہلی نصیحت محارم سے بچنے کی ہے، جس کے صلے میں عبادت گزاری کا ثمر ماتا

ان یں سب سے بھی بیاں میں علی کا ہے ہی ہے، بن سے سے یک عبادت کر ارق کا عمر مکما ہے۔ باک عبادت کا مفہوم محض صوم و صلوۃ تک محدود نہیں ہے بلکہ پوری زندگی میں احکام الہی کی

پابندی اور شریعت ِ مطهرہ کی پیروی کا نام''عبادت' ہے اور جو شخص محارم (ناجائز) سے بچتا ہے اس کے دل میں لازماً مباحات (جائز) کو اختیار کرنے کا شوق پیدا ہوتا ہے۔محارم اور مباحات کی فہرست بڑی طویل ہے۔ بیتمام احکام قرآن و سنت میں تھیلے ہوئے ہیں۔ مثلاً محارم کے سلسلے میں قرآن حکیم کی اس آیئہ مبارکہ پرغور کیجئے: ﴿ قُلُ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرٍ الْحَقِّ وَاَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمُ يُنَزِّلُ بِهِ سُلْطُنًا وَّاَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُون فِي الاعراف: ٣٣] '' کہہ دو کہ میرے رب کی حرام کردہ چیزیں تو یہ ہیں: بے حیائی ظاہر ہو یا خفیہ اور گناہ کے تمام کام اور ناحق زیادتی اور یہ کہتم اللہ کے ساتھ شریک بناؤ جس کی اس نے کوئی سندنہیں ا تاری اورتم اللہ کے ذہے الیی باتیں لگاؤ، جوتم جانتے ہی نہیں۔'' یہ آیۂ مبارکہ اتنی جامع ہے کہ معنی و مفہوم کا ایک سمندر سمیٹے ہوئے ہے۔ فواحش وہ اعمال ہیں جو ا بِي بِيهِ وركَى مِين برُ هے ہوئے ہوں۔ " اللّا عُمَالُ الْمُفُرَطَةُ فِي الْاَقْبَح " تفسير القرطبي ] قرآن حکیم میں دوسرے مقام پر کھلی بے حیائی کو "فاحشة" کہا گیا ہے، ارشاد ہوتا ہے: ﴿ وَلَا تَقَرَبُوا الزُّنِّي إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً ﴿ وَسَآءَ سَبِيلًا ١٠٠ ﴿ إِنَّى اسرائيل : ٣٦] ''اور زنا کے قریب ( بھی ) نہ جاؤ کیونکہ وہ بے حیائی ہے اور بُرا راستہ ہے۔'' حافظ عتيق الرحمٰن كيلاني حاشيه مين لكھتے ہيں: ''الله تعالی فرما تا ہے کہ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، زنا کرنے والے شادی شدہ مرد اور عورت کو تو الله تعالی نے زندہ رہنے کا حق ہی نہیں دیا بلکہ انہیں بھر مار مار کر رجم کرنے کا حکم ہے جب کہ غیر شادی شدہ مردیا عورت زائی کے لیے سو کوڑے مارنے کی سزا مقرر فرمائی ہے۔ زنا کے قریب نہ جانا ایسے اعمال سے بچنا ہے جو کہ زنا کی طرف لے جانے والے ہوں، مثلاً غیر محرم مرد اورعورت کا علیحد گی میں جمع ہونا،خواتین کی بے حیائی اور بے پردگی،مخلوط محفلیں،عریاں تصاویر اور مخش لٹریچر وغیرہ'' (اور آج کل ٹی وی، کیبل، ڈش شادی ہال کے اجھاعی پروگرام بھی اس میں شامل کر ليحيه [تيسيرالقرآن] چروہ لوگ یا حکومت جو فاحشۃ (بے حیائی) کو پھیلانے میں معاون و مددگار بنتی ہو، قرآن اس کا فرکر ان الفاظ میں کرتا ہے:

﴿ إِنَّ الَّذِيْنَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيْعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِيْنَ امْنُوا لَهُمُ عَذَابٌ اَلِيْمٌ فِي النُّنْيَا وَ الْأَخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمُ لَا تَعْلَمُونَ ١٩ [النور: ١٩] ''جولوگ یہ جاہتے ہیں کہ ایمان لانے والوں میں بے حیائی کی اشاعت ہو، ان کے لیے دنیا میں بھی المناک عذاب ہے اور آخرت میں بھی اور (اس کے نتائج کو) اللہ ہی بہتر جانتا ہے، یہ آیۂ مبارکہ پاکستانی عوام اور حکمران سب کے لیے تازیانۂ عبرت ہے کہ یہاں پر آنے والی ہر حکومت نے سابقہ حکومت سے بڑھ چڑھ کر بے حیائی اور عریانی کو پھیلانے میں حصہ لیا ہے، جس کے نتیج میں آج پوری قوم اخلاقی لحاظ سے دیوالیہ ہو چکی ہے۔ خاص طور پر نوجوان سل تاہی و بربادی کی عمیق غار میں دھکیلی جا رہی ہے۔ سورة الاعراف كى مذكوره بالا آية كريمه مين لفظ "إنَّمٌ" كے تحت وہ تمام كناہ آ جاتے ہيں جن سے معاشرتی زندگی فتنه و فساد کا شکار ہو جاتی ہے۔ مثلاً دھوکہ اور فریب ، چوری اور ڈاکہ، رشوت اور سود خوری، خیانت اور بددیانتی وغیره "بغی" کے معنی راہ صواب و اعتدال سے ہٹ جانا، زبان درازی اور دست درازی پراتر آنا، ناحق دوسروں کے جان و مال سے کھیلنا کے ہیں کہ بیتمام باتیں معاشرتی زندگی کو تہ و بالا کر دیتی ہیں۔ایک اور مقام پر فرمایا: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدُلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيْتَآئِ ذِي الْقُرُبِي وَيَنْهِي عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكُر وَالْبَغْي ۚ يَعِظُكُمُ لَعَلَّكُمُ تَنَاكَرُّونَ ۞ ﴾ [النحل: ٩٠] ''بلاشبہ الله تعالی تمهیں عدل و احسان اور قرابت داروں کو (امداد) دینے کا حکم دیتا ہے اور بے حیائی، برے کامول اور سرکشی سے منع کرتا ہے۔'' "محارم" میں شرک سب سے براظلم ہے، فرمایا: ﴿ لَا تُشُرِكُ بِاللَّهِ ﴿ إِنَّ الشِّرُكَ لَظُلُمٌ عَظِيُمٌ ۞ ﴾ ولفنه: ١٦] "الله ك ساته كسى كوشريك نه بناؤ، كيونكه شرك بهت براظلم ہے۔" اس کا ئنات کا خالق و مالک مکتا ہے، اس کی سب سے بڑی شہادت نظام کا ئنات کی ترتیب، نظم و ضبط، کیسانی اور با قاعدگی ہے، قرآن اس کی یوں شہادت دیتا ہے: ﴿ لَوْ كَانَ فِيهِمَا اللَّهَ اللَّهُ لَفَسَدَتًا ﴾ [الانبياء:٢٠] ''اگر ارض و سامیں اللہ کے سوا کیچھ اور (بھی) اللہ ہوتے تو دونوں حدِ اعتدال سے نکل

اخلاقی نظام ﷺ From quranurdu.com متفرق مضامین جاتے۔'' یعنی ان کا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ غرضیکہ اسلام نے ہر شعبۂ زندگی کے متعلق واضح اور روثن مدایات دی ہیں۔ ماکولات اور مشروبات کے سلسلے میں واضح مدایات کے ساتھ ساتھ حلال وحرام میں واضح فرق بتایا ہے۔ خاندانی نظام کو بھی منظم و مر بوط کرنے کے لیے اس میں بھی حلال اور حرام رشتوں کی نشان دہی کر دی ہے۔ پس جو شخص محارم سے پچتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا عبادت گزار اور وفادار بندہ بن جاتا ہے۔ 🕑 حدیث مبارک میں دوسری نصیحت اپنی قسمت پر شاکر و صابر رہنے کی ہے، جس کے نتیج میں تو نگری کی نعمت ملتی ہے، اکثر دیکھا گیا ہے کہ لوگ دولت مند اور امیر ہونے کے باوجود کنجوس اور بخیل ہوتے ہیں اور کئی غریب و مسکین ہوتے ہوئے بھی کشادہ دل اور سخی ہوتے ہیں۔ سچ ہے: تونگری بدل است نہ بمال بزرگی بعقل است نه بسال '' دولت مندی تو در حقیقت دل سے ہوتی ہے نہ کہ مال سے اور بزرگی کا تعلق عقل و دانش سے ہے نہ کہ عمر سے ۔'' سیدنا عبدالله بن عمرو بن العاص رضی الله عنه بیا ن کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا که'' کامیاب ہوگیاوہ شخص جو اسلام لایا اور اسے بق*درِ ک*فاف روزی دی گئی (بس اتنی روزی جس سے ضروریات بوری ہو جائیں) اور جو کچھ اللہ تعالی نے اسے دیا، اس پر اسے قناعت کرنے کی توفیق عطا **فرمائي''** [اسوه حسنه جلد دوم، بنت الاسلام: بحواله صحيح مسلم] قناعت پیندی اور صبر و شکر کی دولت اسے نصیب ہوتی ہے جو مال و دولت اور شکل وصورت کے لحاظ سے اپنے سے کمتریر نگاہ رکھے۔ سيدنا ابو ہرىرە رضى الله عنه بيان كرتے ہيں كه رسول الله عَلَيْرًا نے فرمايا: "جبتم ميں سے كوئى كسى یسے شخص کو دیکھے جو مال اور صورت میں اس سے بڑھ کر ہوتو اسے چاہیے کہ اسے (بھی) دیکھے لیے جو (ان صفات میں) اس سے كم ہے "[اسوه حسنه، بنت الاسلام: بحواله صحيح بخارى] حدیث مبارک میں تیسری نصیحت براوس سے حسن سلوک کی ہے جس سے ایمان کی تکمیل ہوتی ہے۔ دراصل معاشرتی زندگی کی بنیاد ہی ہمدردی اور غم خواری سے پڑتی ہے اور اسلام معاشرتی اصلاح کا او لین علمبر دار ہے۔ والدین، رشتہ داروں، بتامی اور مساکین سے حسنِ سلوک اور تعاون کے بعد پڑوسیوں کا ذکر کیا گیا

اخلاقی نظام کی m quranurdu.com ہے، پڑوسی خواہ نزدیک کے ہوں یا دور کے ان سے ہمدردی اور عمخواری ضروری ہے اور وہ صرف گلی کو ہے میں بسنے والے ہی نہیں ہوتے بلکہ کمتب اور مدرسہ کے ساتھی، کارخانے اور فیکٹری میں باہم کام کرنے والے، یہاں تک کہ بس اور ریل میں ساتھ سفر کرنے والے بھی ایک دوسرے کے پڑوسی ہیں قرآن ان کا ذکراس طرح کرتا ہے: ﴿ وَالْجَارِ ذِي القُرْبِي وَالْجَارِ الْجُنْبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ ﴾ [السآء: ٣٦] ''(الله نے) قرابت دار ہمسائے، اجنبی ہمسائے اور پہلو کے ساتھی (مسافر) کے ساتھ (نیکی ایک روز صحابہ کرام ٹٹائٹا کے مجمع میں آپ ٹائٹا تشریف رکھتے تھے اور ایک خاص دکشین انداز سے فرمایا: ''الله کی قشم وه مؤمن نه هوگا، الله کی قشم وه مؤمن نه هوگا، الله کی قشم وه مؤمن نه هوگا۔'' (تین بار فرمانے سے معاملے کی اہمیت کا پہتہ چاتا ہے ) جان شاروں نے پوچھا: کون یارسول الله صلی الله علیہ وسلم؟ فرمایا: ''وه جس کا پروسی اس کی شرارتول سے محفوظ نہیں۔' [سیرت النبی الله علم جلد ششم: بحواله صحیح مسلم] حدیثِ مبارک میں چوتھی بات''لوگوں کے لیے وہی بات پیند کرنا ہے جو ہم اینے لیے پیند کرتے ہیں' اس سے اسلام کی تکمیل ہوتی ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ ارکان اسلام کا صدقِ دل سے یقین کرنے اور ان پرعمل پیرا ہونے سے کوئی شخص دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے مگر مسلمان ک عملی زندگی میں اس کے اثرات ظاہر ہونے چاہئیں کہ اس کی زندگی امن وسلامتی کی آئینہ دار ہو، اس کے کیل ونہار، اس کی نشست و برخاست، اس کا قول و کردار، اس کی بات چیت اور اس کے معاملات، ہر جگہ اور ہر موقع پر لوگوں کے لیے راحت و آ رام کا پیغام ہوں۔ اسی کیے مسلمان اور مؤمن کی تعریف حدیث ِ مبارک میں اس طرح فرمائی گئی ہے: ﴿ ٱلْمُسْلِمُ مَنُ سَلِمَ الْمُسُلِمُونَ مِنُ لِّسَانِهِ وَيَدِهِ وَالْمُؤُمِنُ مَنُ آمِنَهُ النَّاسُ عَلَى دِمَاتِهِمُ وَأَمُوالِهِمُ ﴾ [معارف الحديث: بحواله جامع الترمذي] ''(حقیقی) مسلم وہ ہے جس کی زبان دراز یوں اور دست دراز یوں سے مسلمان محفوظ رہیں اور مؤمن وہ ہے جس کی طرف سے اپنی جانوں اور مالوں کے بارے میں لوگوں کو کوئی خوف و اور پھر ایمان کی تکمیل کے لیے یوں ارشاد ہوا:

﴿ لَا يُؤُمِنُ اَحَدُكُمُ حَتَّى يُحِبَّ لِاَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفُسِهِ ﴾ [متفق عليه ـ رياض الحالحين باب تعظيم حرمات المسلمين]

أخلاقي نظام

متفرق مضامين

"تم میں سے اس وقت تک کوئی مؤمن (کامل) نہیں ہوسکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے

وہی بات پیند نہ کرے جو وہ اپنے لیے کرتا ہے۔'' صرف اسی حدیث مبارکہ پرعمل پیرا ہونے سے تمام قتم کے مکرو فریب ،ظلم وزیادتی، سرکشی اور

بغاوت ختم ہو جاتی ہے کیونکہ جب ہم پیند نہیں کرتے کہ ہمارے ساتھ کوئی کسی قتم کی قباحت اور زیاد تی

ے تو ہمیں کس طرح پیزیب دیتا ہے کہ ہم دوسروں کے ساتھ ایسا کریں؟

آ خری تصیحت میں زیادہ مہننے سے روکا گیا ہے، اس لیے کہ زیادہ ہنی مذاق سے انسان عقل وخرد سے فارغ اور فکر وشعور سے خالی ہو جاتا ہے، یہ نقصان یقیناً نا قابل تلافی ہے۔ دعا ہے کہ ربّ كريم جميں ان جامع نصائح يرعمل پيرا ہونے كى توفيق عطا فرمائے۔ آمين

> دعاء والتجاء: ﴿ رَبَّنَا اَفُرِ غُ عَلَيْنَا صَبُرًا وَّتَوَفَّنَا مُسُلِمِينَ ﴾ [الاعراف:١٢٦]

" اے ہمارے رب آپ ہم پر صبر کا فیضان کیجیے اور ہمیں مسلمان کی حیثیت میں موت

## يانج خوفناك برائياں

عَنِ ابُنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ﴿ يَا مَعُشَرَ الْمُهَاجِرِينَ خِصَالٌ خَمُسٌ إِن ابْتَلِيْتُمُ بِهِنَّ وَنَزَلُنَ بِكُمُ وَاعُوْذُ بِاللَّهِ اَنُ تُدُرِكُوُهُنَّ، لَمُ تَظُهَرِ الْفَاحِشَةُ فِي قَوْمٍ قَطَّ حَتَّى يُعُلِنُوا بِهَا إِلَّا فَشَا فِيهِمُ الْأَوْجَاعُ الَّتِي لَمُ تَكُنُ فِي

ٱسُلَافِهِمُ وَلَمُ يَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيْزَانَ إِلَّا أَخِذُوا بِالسِّنِيُنَ وَشِدَّةِ الْمُؤْنَةِ

وَجَوْرِ الشُّلُطَانِ عَلَيْهِمُ، وَلَمُ يَمُنَعُوا زَكَاةَ اَمُوالِهِمُ إِلَّا مُنِعُوا الْمَطَرَ مِنَ السَّمَاءِ

وَلُو لَا الْبَهَائِمُ لَمُ يُمُطَرُوا وَلَا نَقَضُوا عَهُدَ اللَّهِ وَعَهُدَ رَسُولِهِ إِلَّا سُلِّطَ عَلَيْهِمُ عَدُوٌّ مِنُ غَيرهِمُ فَيَأُخُذُ بَعُضَ مَا فِي اَيديهِمُ وَمَا لَمُ تَحُكُمُ اَئِمَّتُهُمُ بِكِتَابِ اللهِ

إِلَّا جُعِلَ بَأْسُهُمُ بَيْنَهُمُ ﴾ [بيهقى ـ ابن ماجه] ''سیدنا عبداللہ بن عمر وٹائٹیا سے روایت ہے کہ جناب رسول اکرم مُٹاٹیٹیا نے مہاجرین رٹٹائٹیر کو

خطاب کرتے ہوئے فرمایا ''پانچ برائیاں ایسی میں اگرتم ان میں مبتلا ہوئے اور بہتمہارے

اخلاقی نظام پیquranurdu.com

اندر گھس آئیں (تو بہت برا ہوگا) میں اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنا ہوں کہ یہ پانچوں برائیاں

تمہارے اندر پیداہوں ۔یاد رکھو ....!

اگر کسی گروہ میں زنا علانیہ ہونے گئے تو آنہیں ایسی ایسی بیاریاں آ گھیرتی ہیں جو پہلوں میں نہیں تھیں۔ اگر کوئی قوم ناپ تول میں کمی کرنا شروع کردے تو اللہ تعالیٰ ان پر قحط اور خشک سالی مسلط

کردیتاہے اوروہ ظالم اقتدار کے ظلم کا نشانہ بنتی ہے۔

(P)

جب وہ زکوۃ دینے سے ہاتھ کھینچ کیں تو ان پر آسان سے پانی برسنا رک جاتا ہے،اگر اس علاقے میں جانور یا چرند پرندنہ ہوں تو وہ یکسر بارش سے محروم کردیئے جائیں۔

جب وہ قوم اللہ کے اور اس کے رسول سے عہد شکنی کی مرتکب ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان پر غیر مسلموں کومسلط کردیتاہے جوان سے بہت کچھ چھین لیتے ہیں۔

اگر ان کے حاکم کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ نہ کریں (احکام اللی ملک میں جاری وساری نہ کریں) تو اس معاشرے میں اللہ تعالی چھوٹ ڈال دیتاہے اور وہ آپس میں لڑنے بھڑنے اور

کشت وخون کرنے لگتے ہیں۔'' رسول الله سَالِيَّةُ کی بیرحدیث مبارک مسلمانو ں کو دعوت فکر عطا کرتی ہے۔

💵 پہلی بات میں زنا کی خرابیوں کی نشاندہی کی گئی ہے۔ بیراتنی زبردست برائی ہے کہ جب سسی معاشرہ

میں تھیلتی ہے تو وہ روحانی وجسمانی بیاریوں کا شکار ہوجا تاہے،اخلاقی قدریں وہاں سے کم ہوجاتی ہیں،روح مصمحل،پژمردہ،کمزور اور ایمان سے خالی اورجسم مختلف بیاریوں کی آ ماجگاہ بن جاتا ہے۔اطباء کا

کہنا ہے کہ مردوں میں آتشک،سوزاک وغیرہ اور خواتین میں سیلان الرحم،کیکوریاالیی بیاریاں زنا کے سبب جنم کیتی ہیں اس کے مہلک اثرات پور ٹی اقوام میں دیکھے جاسکتے ہیں، جہاں مادر پدرآ زادی نے انہیں قعر مزلت میں دھکیل دیاہے۔الیی علت کی وجہ سے وہاں خود کشی اور جنسی امراض کی بیاریاں مشرقی اقوام سے کہیں

زیادہ ہیں بالخصوص''ایڈز'' جیسی خطرناک بیاری نے ان کے مستقبل کو تاریک تر کردیاہے۔قرآن وحدیث میں اس شرمناک جرم کے ارتکارب پر سخت وعیدیں آئی ہیں۔رسول الله منافیا کا ارشادمبارک ہے: ﴿ لَا يَزُنِي الزَّانِيُ حِينَ يَزُنِيُ وَهُوَمُؤُمِنٌ إِيَّاكُمُ إِيَّاكُمُ إِيَّاكُمُ

[مشكوة بحواله اسلام كا نظام عفت وعصمت مولانا ظفيرالدين ] ''زنا کارجس وقت زنا کرتاہے اس وقت مؤمن نہیں ہوتا۔ بچو بچؤ'

سیدنا ابن عباس وللفيئارسول الله مَالِيَّةُ مِنْ سِنْقُل كرتے ہیں كه آپ نے فرمایا:

اخلاقی نظام به From quranurdu.com ﴿ إِذَا ظَهَرَ الرِّبَا فِي قَرُيَةٍ فَقَدُ اَحَلُّوا بِأَنْفُسِهِمُ عَذَابَ اللهِ ﴾ ﴿ إِذَا ظَهَرَ الرِّبَا فِي قَرُيَةٍ فَقَدُ اَحَلُّوا بِأَنْفُسِهِمُ عَذَابَ اللهِ ﴾ [بحواله تطهير المتجمعات شيخ احمد بن حجر]

''جس نستی میں زنا کاری اور سود خوری کا ظہور ہوتا ہے توبستی والے اپنے او پر اللہ کا عذاب

حلال كرليت بين "

اس لیے قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کتنی زبردست تنبیہ کے ساتھ اس برائی سے منع

فرمایا ہے۔ارشاد ہوتا ہے ﴿ وَلَا تَقُرَبُوا الزّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً ﴿ وَسَأَءَ سَبِيلًا ۞ ﴾ [بني اسرائيل : ٣٦]

''اور زنا کے نزد یک بھی نہ جایا کرو کیونکہ رہے جیائی اور بہت برا راستہ ہے۔''

اس آیۂ مبارکہ پر پھرغور کیجیے کہ اس برائی کو کرنا تو در کنار اس کی طرف لے جانے والے فکر ونظر کے

' کا میں جارتہ پر پار وربیے کہ کی بران و رق و روسار اس کی سرے ہے جانے واقعے روسارے تمام محر کات سے بیچنے کی بھی نصیحت کی جار ہی ہے۔

الا دوسری بات اس حدیث مبارک میں ناپ تول میں کمی کے نقصانات کے متعلق ارشاد کی گئی ہے۔ناپ تول میں ہویا ملاوٹ اور جعل سازی کی شکل میں ہویا ملاوٹ اور جعل سازی کی

صورت میں مقصد اس کا دوسروں کے حق پر ہاتھ ڈالنا ہوتا ہے۔ جناب شعیب علیا اپنی قوم کو اس بری عادت پر اس طرح نصیحت کرتے ہیں:

﴿ اَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِيُنَ ۞ وَزِنُوا بِالْقِسُطَاسِ الْمُسْتَقِيْمِ۞ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ اَشْيَآءَهُمُ وَ لَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِيْنَ ۞ ﴾

''اور پورا بھر دو ناپ اور نہ ہوؤ نقصان دینے والے اور تولو سیدھی ترازوسے اورمت گھٹا کر دو

، لوگوں کو ان کی چیزیں۔اور مت پھرو ملک میں فساد پھیلاتے۔''

یمی بات جناب شعیب ملیکا مدین والوں کو سمجھا کر کہتے ہیں جو مشرق و مغرب کے تجارتی قافلوں کے راہ گذر میں آباد تھے۔ پھر سید سلیمان ندوی اِٹماللہ کھتے ہیں :

''ناپ تول کی بے ایمانی سے خیروبرکت جاتی رہتی ہے یا ظاہری نظر سے دیکھیئے تو یوں کہیے کہ بازار میں ایسے لوگوں کی جوناپ تول میں کی بیشی کرتے ہیں ساکھ جاتی رہتی ہے اور یہ

بالآخران کے بیوپار کی تاہی کا باعث بن جاتا ہے۔ یہ چاہتے تو یہ ہیں کہ اس بے ایمانی سے

کچھاپنا سرمایہ اور نفع بڑھالیں گے مگر ہوتا یہ ہے کہ ان کی یہ اخلاقی برائی ان کی اقتصادی اور

معاشی بربادی کا بیش خیمه ثابت موتی ہے۔[سرت اللی علل، جلد:٢]

اس سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ الیمی قوم باران رحمت سے محروم ہوجاتی ہے۔قحط اور خشک سالی

ان پر مسلط کر دی جاتی ہے۔مزید برآ ں ظالم وحریص حکمران انہیں اپنے ظلم وستم کا نشانہ بناتے ہیں۔

🗖 حدیث مبارک میں تیسری بات بی فرمائی کہ جب مسلمان زکوۃ کی ادا ئیگی میں بخل سے کام لینے کگیں تو وہ رحمت الٰہی سے اور دور ہوجاتے ہیں اور بھی کبھار وہاں جو بارش ہوجاتی ہے تو اس کا سبب

جانوروں اور چرندو پرند کی اللہ کے حضور فریاد و پکار ہوتی ہے۔

🔟 ارشاد مبارک میں چوتھی بات اللہ اوراس کے رسول مٹالٹی کی نافرمانی کے سبب غیر مسلموں کا مسلط ہوجانا ہے جوان کی شوکت وعظمت کو ختم کرنے کے علاوہ ان کی تہذیب وتدن کو بھی تباہ وبرباد

کرڈالتے ہیں اور ان کو مالی واقتصادی لحاظ سے بھی کمزور وناتواں بناڈالتے ہیں۔ ہندوستان میں مغلیہ سلطنت پر جو زوال آیا ، یا اسپین میں مسلمانو ں پر جو گزری اس کا عبرتناک

نمونہ ہے۔یا اب جن حالات سے عرب دو چار ہیں وہ بھی انتہائی ذلت آمیز ہیں مال ودولت کی فراوانی اور نفری کی کثرت کے باوجود اسرائیل سے خائف ہیں جس نے زبردشی ان کی زمین پر قبضہ

کررکھاہے۔اوروہ ہروقت انہیں زبردی جانی ومالی نقصان پہنچار ہاہے اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان احکام الہی اور سنت رسول مُثالثًا ہے غافل ہو چکے ہیں ان کی زند گیاں شرعی اصولوں سے خالی نظر آتی ہیں۔ ہمارے اسلاف دین وشریعت کے پابند تھے تو دنیاوآ خرت کی کامیابیاں انہیں ملیں۔ہم خواہشات نفسانی کے پیچھے چل پڑے تو ذلت وخواری ہمارامقدر ہے۔

🚨 پانچویں بات رسول الله مُثَاثِيًا نے بدارشاد فرمائی کہ اگر مسلمانوں کے حکام کتاب اللہ کے مطابق فیصله نہیں کرتے تو ان پر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوتاہے اور تعزیرات اسلامی کے فقدان کی وجہ سے افراد

قوم میں فتنہ وفساد کی چنگاریاں سلگنے لگتی ہیں، لوٹ تھسوٹ اور قتل وغارت کا بازار گرم ہوجا تاہے، امن وچین اپنا بوریا بستر کپیٹتا ہے۔اور ہر طرف نفسی نفسی اور بے اطمینانی چھاجاتی ہے۔اس کا مشاہرہ اپنے ملک میں کیاجاسکتا ہے یہاں کے حکمران اسلام کا نام تو بڑھ چڑھ کر لیتے ہیں اور نظام اسلام کی خوبیوں سے بھی

نظر آتی ہیں اور نہ ہی وہ عوام کو اسلام کا نظام عدل دے سکے ہیں۔

رطب اللسان رہتے ہیں مگر عملی طور پر معاملہ صفر ہے، نہ تو ان کی اپنی زند گیاں اسلام کے سانچے میں ڈھلی

اس کا علاج یہ ہے کہ عوام اللہ تعالی کے حضور سچی توبہ کریں اور یہ عہد کریں کہ وہ ہمیشہ سچائی پر قائم

ر ہیں گے اور صرف ایسے لوگوں کا انتخاب کریں گے جوایما ندار اور دیندار ہوں گے اور جنہیں ہوس اقتدار کی حرص وتمنانہیں ہوگی بلکہ اس اہم ذمہ داری کو نبھانے کے لیے انہیں مجبو رکیاجائے گااللہ تعالی ہمیں فہم وبصيرت سے نواز ہے۔ آمين

#### دعاء والتجاء:

﴿ رَبَّنَا أَصُرِفُ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ، إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ۞ إِنَّهَا سَآءَ تُ مُستَقَرًّا وَّمُقَامًا أِنَّ الفرقان: ٦٦-٦٥]

"اے ہارے رب :آپ ہم سے جہنم کے عذاب کو دور فرمایئے بلاشک جہنم کا عذاب (جان سے) چیٹ جانیوالا ہے،اور وہ بہت بری جگہ اور بہت برامقام ہے۔'

### د بنداری ....معیار نکاح

عَنُ اَبِي هُرَيُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تُنكحُ

الْمَرُأَةُ لِأَرْبَع لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِيْنِهَا فَاظُفَرُ بِذَاتِ الدِّيُنِ تَرِبَتُ يَذَاكُ ))[كتاب النكاح بخاري ومسلم و ابو داؤد و النسائي وابن ماجه]

"سیدنا ابو ہرریہ و النفیاسے روایت ہے کہ جناب رسول الله طالیق نے ارشاد فرمایا عورت سے لوگ چار اغراض سے زکاح کرتے ہیں مال و دولت کی وجہ سے یا حسب ونسب کی وجہ سے یا

حسن و جمال کی وجہ سے یا دین و اخلاق کی وجہ سے (پس تم سب سے آخری بات) لیمیٰ

دیندارعورت کو اختیار کرو اگر ایبا نه کروتو تمهارے ہاتھوں کومٹی لگے ( لینی کسی وقت ندامت و

پریشائی سے دوجار ہونا پڑے۔)" مرد اور عورت کے نکاح سے معاشرتی زندگی کی بنیاد ریٹتی ہے یا کیزہ اور خوشگوار ازدواجی زندگی

باعث رحمت و برکت ہوتی ہے۔ میاں ہیوی دیندار، بااخلاق ہوں تو اس کے اثرات آنے والی نسل میں منتقل ہوتے ہیں اور معاشرہ چھلتا پھولتا ہے اور امن و سکون کا گہوارہ ہوتا ہے۔ یہ بات وثوق سے کہی جا

سکتی ہے کہ لوگوں کو قانون کا اس قدر پاس و لحاظ نہیں ہوتا جس قدر کہ دینی اقدار کی پروا ہوتی ہے۔ مجھے

اس وقت مشہور محدث عبد اللہ بن مبارک ڈللٹہ کا واقعہ یاد آتا ہے عبد اللہ کے والد مبارک ایک ترک آقا

From quranurdu.com متفرق مضامین 🧘 🍣 کے بچلوں کے باغ میں ملازمت کرتے تھے مالک نے ایک دن غلام سے کہا کہ ذراباغ سے کھٹا انار توڑ لاؤ ، غلام نے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے انار لا کر پیش کیا، ما لک نے چکھا تو وہ میٹھا تھا ما لک نے غلام سے کڑک کر یو چھا کہ مہمیں ملازمت کرتے ہوئے اتنا عرصہ بیت چکا ہے اور ابھی تک یہ بھی نہیں جانتے ہو کہ کونسے پیڑ میٹھے کھل کے ہیں اور کونسے ترش کے مفلام نے عرض کیا جی ہاں ایسا ہی ہے، آپ نے مجھے باغ کی رکھوالی پر مقرر کیا ہے اور پھل چکھنے کی اجازت نہیں دی ہے۔ آقا غلام کی امانت و دیانت داری سے بڑا خوش ہوا اور لڑکی کی شادی ان سے کر دی اس دختر نیک اختر سے ایک لڑکا پیدا ہوا جسے دنیا عبد اللہ بن مبارک کے نام سے جانتی پہچانتی ہے۔ اور سنے! امیر المؤمنین سیدنا عمر بن الخطاب رہائٹۂ اینے دور خلافت میں دودھ میں یائی ملانے کی ممانعت فرمادی تھی ایک رات اطراف مدینہ میں لوگوں کے احوال معلوم کرنے نکلے اچانک ایک عورت کی آ واز سنی وہ ا پنی لڑکی سے کہدرہی تھی بیٹی تم نے ابھی دودھ میں پانی نہیں ملایا؟ صبح ہونے کو ہے لڑکی بولی دودھ میں پانی کیسے ملاؤں، امیر المؤمنین نے اس سے منع کر رکھا ہے؟ بڑھیا نے کہا اور لوگ بھی تو ملاتے ہیں تم بھی ملاؤ امیر المؤمنین کو کیا خبر؟ لڑکی بولی اگر عمر کوخبر نہیں تو ربّ عمر تو جانتا ہے۔'' اس لڑکی کی گفتگو امیر المؤمنین کو بہت پیند آئی صبح ہوئی تو اپنے صاحبزادہ عاصم کو بلا کریہ واقعہ سنایا اور اس پر ہیز گار لڑکی سے نکاح کرنے کا مشورہ دیا چنانچہ عاصم نے والدمحترم کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے اس سے نکاح کر لیا۔ اس کے بطن سے ام عاصم بنت عاصم بن عمر بن خطاب پیدا ہوئیں ام عاصم کا نکاح عبد العزیز بن مروان بن علم سے ہوا اور ان سے عمر بن عبد العزیز پیدا ہوئے [تلخيصه ـ سيرت عمر بن عبد العزيز ـ ابو محمد عبد الله بن عبد الحكم ـ المتوفى ٢٣٤ه] غور کیجئے! کہ امیر المؤمنین کے بیٹے کی شادی گوالن کی بیٹی سے ہو رہی ہے صرف نیکی اور پر ہیز گاری کی بنیاد پر۔ آج جو ہماری معاشرتی زندگی تہ و بالا ہو چکی ہے اور اس میں امن وسکون کی فضا رخصت ہو چکی ہے میرے نزد یک اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم میں دینی ذوق وشوق اور فکروشعور ختم ہو چکا ہے۔ ہماری تمام سعی وجنتجو کا محور مال و دولت بن چکا ہے۔ ہماری پر کھ اور تلاش دولت کے پیانہ سے ہوتی ہے، نتیجہ اس کا بگاڑ اور فساد کے سوا اور کچھ نہیں نکلتا ۔ دین داری ہوتو روکھی سوکھی حق حلال کی روزی سے محبت وا تفاق کی فضا برقرار رہتی ہے اور د کھ سکھ کے ایام بھی کٹ ہی جاتے ہیں اور انعام یہ ملتا ہے۔ کہ جذبہ قناعت پیندی سے روح اطمینان اور میسوئی سے سرشار رہتی ہے۔ اور جب دین میں کمزوری

quranurdu.com واخلاقی نظام متفرق مضامین 🦼 💸 پیدا ہوجائے تو دنیا کی محبت دل میں گھر کرجاتی ہے۔ پھر تھوڑے مال سے من نہیں بھرتا بلکہ ہر وقت ''هَلُ مِنْ مَّزِیْدِ'' کی آرزو رہتی ہے اور جب خواہش کے مطابق دولت نہ ملے تو ایسے حریص انسان کے نزدیک اخلاقیات کی کوئی قدرو قیمت نہیں رہتی ایسے کئی واقعات ہمارے مشاہدہ میں آتے رہتے ہیں۔ میرے قرابتداروں میں ایک صاحب ہیں جومحکمہ تعلیم میں اچھے عہدہ پر فائز رہے ہیں ان کی بیٹی کا نکاح ایک جگہ ہوا جس لڑکے سے نکاح ہوا وہ سعودیہ میں معقول شخواہ پر ملازم تھا ابھی نکاح ہوا تھا اور رخصتی چند ماہ بعد ہونی تھی لڑکے نے اپنے سسر کے نام خط لکھا کہ مجھے بنگلہ اور کار کے علاوہ ا نے لاکھ نفذ بھی چاہئے اگر فلاں تاریخ تک مطلوبہ چیزیں فراہم کر دیں تو بہتر ہے وگرنہ لڑکی کو طلاق نامہ بھیج دوں گا۔ ایبا معلوم ہوتا تھا کہ اس شخص نے لڑکی سے نکاح نہیں کیا بلکہ دھوکہ اور فریب سے دولت کمانے کا سودا کیا ہے۔ لڑکی والے اس کے لمج چوڑے مطالبات پورا کرنے سے قاصر رہے چنانچہ اس نے طیش میں آ کر طلاق نامہ بھجوادیا۔ میں کہتا ہوں کہ الیمی شادی اگر ہو بھی جائے تو کامیاب نہیں رہتی اس لئے کہ حرص اور لا کچ انسانوں کے درمیان الفت ومحبت پیدانہیں کرتا یہ بات تو صبر و قناعت سے پیدا ہوتی ہے۔ دین ماحول کا واقعہ بھی من کیجئے کچھ عرصہ پہلے مجھے ایک مثالی نکاح دیکھنے کا اتفاق ہوا لڑک والے اور لڑکی والے دونوں دیندار گھرانے تھے نہ وہاں کوئی مطالبات تھے اور نہ ہی کوئی رسم و رواج ا نہائی سادگی سے مسجد میں نکاح ہوا دعا اور مختصر سی شیرینی تقشیم ہونے کے بعد رخصتی ہوگئی، مجھے معلوم ہوا کہ وہ جوڑا خوشگوار از واجی زندگی گزار رہا ہے اور دونوں گھرانوں میں بھی الفت ومحبت پیدا ہو چکی خود رسول الله مَالِينَا كَي لخت جكر بي بي سيده فاطمه والله كا نكاح سيدنا على والنو سي كالنور الله على المر سادگی کے ماحول میں ہوا اس کی مثال رہتی دنیا تک کے لئے کافی ہے۔سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے جب درخواست کی تو آپ سالی کا نے سیرہ فاطمہ کی مرضی دریافت کی وہ چپ رہیں یہ ایک طرح کا اظہار رضا تھا۔ آپ نے سیدنا علی سے یو چھا کہ تہہارے پاس مہر میں دینے کے لئے کیا ہے بولے کچھ نہیں آپ نے فرمایا وہ حطمیہ زرہ کیا ہوئی (جو جنگ بدر میں ہاتھ آئی تھی) عرض کیا وہ تو موجود ہے۔ آ پ نے فرمایا بس وہ کافی ہے ۔ناظرین کاخیال ہو گا کہ بڑی قیمتی چیز ہوگی کیکن اگر وہ اس کی مقدار جاننا جاہتے ہیں تو جواب یہ ہے کہ صرف سوا سورو پے، زرہ کے سوا اور جو کچھ سیدنا علی کا سرمایہ تھا وہ

ایک بھیڑ کی کھال اور ایک بوسیدہ نمینی چا در تھی سیدنا علی ڈٹاٹیؤ نے یہ سب سر مایہ سیدہ فاطمہ ڈٹاٹیٹا کی نذر کیا۔[سیرت النبی ٹاٹیٹیا ج:۱]

یہ تو حق مہر تھا اب ذرا جہیز پر نظر ڈال لیجئے بان کی چار پائی، چمڑے کا گدا جس کے اندر روئی کے بجائے کھجور کے پتے تھے ایک چھا گل، ایک مثلک، دو چکیاں اور مٹی کے دو گھڑے۔ [سیرت النبی ﷺ، ج:۱]

یہ تھا مہر اور یہ تھا جہیز مگر الفت ومحبت اور مہر و وفا کے پھول جو کا شانۂ علی میں کھلے اس کی مہک رہتی دنیا تک قائم رہے گی۔مسلمانو! تنہمیں اپنے اسلاف سے بھلا کیا نسبت ہوسکتی ہے۔

مجھے آباء سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی

که تو گفتار، وه کردار، تو ثابت ، وه سیارا

آج ہماری حالت وگرگوں ہو چکی ہے آئے دن اخبارات میں خاندانوں کے درمیان جھڑے خاوند

اور بیوی میں لڑائیاں یہاں تک کو قل و غارت کے واقعات چھپتے رہتے ہیں۔ جنہیں پڑھ کر ایک حساس

سبہ ان کا دل گھائل ہوجاتا ہے اور وہ گہری سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ ہم کیا تھے اور کیا ہو گئے ہیں۔اس کی وجہ صرف میہ ہے کہ ہماری فکر کی بنیاد دین نہیں بلکہ دولت بن چکی ہے اور ستم میہ ہے کہ انجرنے والی نسل کی

وجہ صرف یہ ہے کہ جاری فکر کی بنیاد دین جمیں بلکہ دولت بن چکی ہے اور سلم یہ ہے کہ اجھرنے والی سل کی ا تربیت کا کوئی سامان نہیں ہے اس کی فکر نہ تو حکومت کو ہے اور نہ جمارے دیندار طبقہ کو ان حالات میں

#### دعاء و التجاء:

﴿ اَللّٰهُمَّ حَبِّبُ اِلْيُنَا الْإِيُمَانَ وَزَيِّنَهُ فِى قُلُوبِنَا وَكَرِّهُ اِلَيُنَا الْكُفُرَ وَالْفُسُوقَ وَالْفُسُوقَ وَالْفُسُوقَ وَالْفُسُوقَ وَالْفُسُوقَ وَالْفُسُوقَ وَالْفِسُينَانَ وَاجْعَلْنَا مِنَ الرَّاشِدِينَ ﴾

''اے اللہ! ہمیں ایمان کی محبت سے بہرہ ور فرمائیۓ اور اسے ہمارے دلوں کی زینت بنا دیجئے اور کفر، گناہ اور نافرمانی کو ہمارے لئے باعث نفرت بنائے اور ہمیں نیکی کی راہ پر چلنے دیجئے اور کھر، گناہ اور نافرمانی کو ہمارے لئے باعث نفرت بنائے اور ہمیں نیکی کی راہ پر چلنے

والول میں سے بنا دیجئے''

### مشابهت سے ممانعت

وَ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

الرَّجُلَ يَلْبَسُ لِبُسَةَ الْمَرُأَةِ ، وَالْمَرُأَةَ تَلْبَسُ لِبُسَةَ الرَّجُلِ ))

[ رواه ابو داؤد.... مشكوة كتاب اللباس]

متفرق مضامین 🏅

" ابو ہریرہ والنفی سے روایت ہے کہ رسول الله مالی الله عالی اس مرد پر لعنت فرمائی جوعورت کی

پوشاک پہنے اور اس عورت پر لعنت فرمائی جو مرد کا لباس زیب تن کرے۔''

اللَّعُنُ : کسی کو ناراضگی کی بناء پر اینے سے وُور کردینا اور دھتکار دینا، الله تعالیٰ کی طرف سے کسی شخص

پر لعنت سے مراد یہ ہوتی ہے کہ وہ دنیا میں اللہ کی رحت اور توفیق سے اثر پذیر ہونے سے محروم ہو جائے

اور آخرت میں سزا کامستحق قرار پائے اور انسان کی طرف سے کسی پرلعنت تھیجنے کے معنی بد دعا کے ہوتے

مرب -[ مفردات القرآن، امام راغب اصفهاني]

اس بات میں کوئی کلام نہیں ہے کہ مرد اورعورت سے معاشرتی زندگی کی بنیاد بڑتی ہے مگر اس بات

ہے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ دونوں کا دائرۂ کارمختلف ہے، مرد اگر میدان میں کام کرتا ہے تو عورت گھر کی نگہبان بنتی ہے۔ مرد کے ذمہ اگر معاشی ذمہ داریاں ہیں تو عورت کے ذمہ بچوں کی پرورش اور دکھیر

طاقت اور قوت کے لحاظ سے بھی اللہ تعالی نے دونوں میں فرق رکھا ہے۔ مرد کی جفا کشی، محنت ،

زور اور قوت و شجاعت سے نوازا گیا ہے تو عورت میں ہمدردی ، عمخواری، مٹھاس ، محبت ، شرم وحیا اور

خدمت گزاری الیی صفات ود بعت کی گئی ہیں۔

ذمہ دار بوں کے اس اختلاف سے دونوں کی شکل وصورت اور لباس کی وضع قطع میں لازمی طور پر فرق آنا چاہیے تھا۔عورت کے لیے چار دیواری باعثِ زینت بنی تو ہیرے جواہرات اورسونے چاندی کے

زیورات بھی باعث ِ خوب صورتی ہوئے۔ اسی طرح حریر وسمور کے لباس بھی عزت کا سامان ہے، جب کہ مرد نے گھر سے باہرکام کرنا ہوتا ہے اس لیے موٹا اور کھر درا لباس اس کے لیے مناسب ہوا۔ بھی

اسے اپنے دشمنوں سے میدان جنگ میں لڑنا پڑتا ہے تو اس میں نرم و نازک لباس بھلا کیسے کام دے سکتا ہے؟ اور بھی اسے چٹانوں اور پہاڑوں کے اندر کام کرنا ہوتا ہے تو اس میں ریشم وحریر کیسے کام آسکتا ہے۔

متفرق مضامین 🎺 🎇 پھرغور کیجیے کہ عورت کی خوب صورتی چہرے پر بال نہ ہونے میں ہے جب کہ مرد کی مردانگی چہرے پر بالوں کی وجہ سے ہے ، اگر وہ بھی اپنے بال صاف کرکے عورتوں کا روپ دھار کیں تو وہ اپنی مردانگی کھو بیٹھیں گے۔ پھر آٹھیں کہا جائے کہ زیورات اورریشمی لباس بھی پہن لوتو کیا وہ اچھے معلوم ہوں گے؟ اسی طرح عورت کی عزت وعصمت کا فطری تقاضا یہی ہے کہ وہ اپنی وضع قطع اور لباس کی تراش وخراش کو قائم ر کھے، اگر وہ اس کی خلاف ور زی کرے گی تو اس کا خمیاز ہ اسے دنیا و آخرت میں بھگتنا پڑے گا۔ اسلام دین فطرت ہے ، اس لیے وہ ہمیشہ انسانی فطرت کو جگانے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ مرد اور عورت دونوں کے حقوق وفرائض متعین کرتا ہے، دونوں کے دائرہ کار کی نشاندہی کرتا ہے ، اس کا پیرمطلب بھی نہیں ہے کہ وہ عورت کو زندگی کے میدان میں پھلنے پھو لنے کے مواقع فراہم نہیں کرتا ہے۔ جہاں تک حصولِ علم اور اشاعت علم کا تعلق ہے وہ اسے حدود و قیود میں رہتے ہوئے ہر طرح سے سہولتیں اور آسانیاں دیتا ہے۔ مگر افسوس کہ خواتین و حضرات دونوں نے حدیں توڑی ہیں اور اس میں زیادہ تر قصور مردوں کا ہے۔ یورپی ممالک تو سالہا سال سے مرد و زن کے آزاد انداختلاط اور بے راہ روی کا شکار ہیں اور اس کا زبردست نقصان اورخمیازہ اس دنیا میں بھگت رہے ہیں۔ ہم یا کستانی اندھے بن کران کی تقلید میں آ گے بڑھ رہے ہیں ، مردوں نے سر سے ٹو پی اتاری تو عورتوں نے پہلے نقاب اور پھر دوپٹہ اتار بھینکا۔ اب جدھر دیکھوخواتین بغیر نقاب اور دوپٹہ کے بے محا با پھر رہی ہیں۔ یہاں تک کہ ہماری یونیورسٹیوں اور کالجوں میں اس پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ بلکہ جولڑ کیاں نقاب اوڑھ کر جائیں تو انھیں دقیانوس اور قدامت ا پیندخیال کیا جاتا ہے۔ اور اس دور میں سب سے آ گے ہمارا ٹی وی ہے ، اس کا کوئی اشتہار اور ڈرامہ بے پردہ نوجوان خواتین کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ پاکتان کی ہر حکومت نے اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ اسلامیہ جمہوریہ پاکستان کی ہرآنے والی حکومت بے حیائی پھیلانے میں ادھار کھائے بیٹھی ہے، اکھیں اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے اور اس آیہ مبارکہ پر بار بارغور کرنا چاہیے۔ ﴿ إِنَّ الَّذِيْنَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيْعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِيْنَ امْنُوْا لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ فِي الدُّنْيَا وَاللَّاخِرَةِ ﴾[النور:١٩] " جولوگ میہ چاہتے ہیں کہ ایمان لانے والول میں بے حیائی کی اشاعت ہو، ان کے لیے دنیا میں بھی المناک عذاب ہے اور آخرت میں بھی۔''

میں دیندار لوگوں سے پوچھنا جا ہتا ہوں جو مختلف ٹو کیوں اور جماعتوں میں بے ہوئے ہیں اور اللہ کے دین کوسر بلند کرنے کے لیے انکھے نہیں ہورہے ہیں ، اس کھلی بے حیائی کے خلاف آواز کیوں نہیں اٹھاتے ؟ ہمارے نوجوان بیٹے اور بیٹیاں ان کی آنکھوں کے سامنے اخلاقی زوال کاشکار ہورہے ہیں۔ کیا اب بھی وہ اپنے دھڑے بندیوں پر قائم رہیں گے؟ کیا وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں اس طرح سرخرو ہو جائیں ہائے افسوس معاملہ کچھ اور آ گے بڑھ رہا ہے ، اولمپک تھیاوں(سڈنی میں)مسلم اور غیرمسلم ممالک کے مرد تو مرد رہے خواتین بھی ہر شعبہ کھیل میں نمایاں حصہ لے رہی ہیں۔ گویا شیاطین کا ٹولہ پوری طرح رقص کرتا نظر آرہا ہے۔جس طرح اور جیسے ملبوسات میں مرد ہیں توویسے ہی ملبوسات میں خواتین بھی ہیں۔ یورپین ملکوں پر کیا افسوس کیا جائے اس لیے کہ وہال حیاء کا تو کوئی تصور ہی نہیں ہے، ہمیں افسوس تو ان ملکوں پر ہے جو اپنے ساتھ اسلام اور مسلمانی کا لیبل لگائے ہوئے ہیں، حقیقی مسلمان اور حیاءتو لازم و « اَلحَيَاءُ مِنَ الْإِيْمَانِ » شرم و حیا توایمان کا جزو لا یفک ہے۔اور جو مرد خواتین کی نقالی کرتے ہیں یا خواتین، مردول کی نقالی کرتی ہیں کیا ان میں شرم وحیا رہ جاتی ہے؟ ي احمد بن حجر قاضى محكمه شرعيه قطرا بني كتاب "تطهير المجتمعات" مين لكصة بين: '' مشابہت کی اس سے زیادہ تکنخ اور اذیت ناک صورتیں وہ ہیں جنھیں ریڈیو، ٹیلی ویژن اورویڈیو سیٹ پردیکھا جاتا ہے، جن میں آ دمی عورت اور عورت آ دمی بنتی ہے اور صنف ِ مخالف کی حرکات و سکنات اور اس کی آ وازوں کی نقل کرتا ہے ۔ افسوس کہ اطلاعات ونشریات کے اکثر وزیروں نے بھی آج وہ روش اختیار کر رکھی ہے جو اسلام اور اس کی تعلیمات کے منافی ہے اور( مسلمانوں کو) اندر سے کھوکھلا کرتی جار ہی ہے۔ چنانچہ موجودہ زمانے کی نشریات نے سرایا عریانیت کا روپ اختیار کر لیا ہے اور مردوں ، عورتوں کی تفریق ان کے اندر سے مٹتی جا رہی ہے۔'' [ ترجمه كتاب،معاشره كي مهلك بياريال اوران كاعلاج\_مولانا نصيراحمه ملي] شیخ احمد بن حجراً کے چل کر لکھتے ہیں: '' شوہر کا بیفریضہ ہے کہ وہ ہیوی کو مردول کی مشابہت پر ٹو کتا رہے، رفتار و گفتار اور پوشاک میں ہر

اخلاقی نظام میں n quranurdu.com گز ان کی تابع داری نہ کرنے دے تا کہ وہ ( حدیث کے مطابق ) لعنت میں گرفتار نہ ہو۔ ورنہ اگر شوہر

نے اس کو نہ روکا ، تو اس لعنت میں عورت کے ساتھ وہ بھی گرفتار ہو گا۔'' [ کتاب ایضاً] عاجز کے نزد یک والدین ، سر پرستوں اور بڑوں پر بھی یہی فریضہ عائد ہوتا ہے کہ وہ اپنی بیٹیوں

اور بچوں کوٹیلی ویثرن پر (اشتہارات اور کھیل ڈرامہ ) میں کام کرنے سے روکیں، ورنہ ان کے عذاب کیماتھ وہ بھی گرفتار ہوں گے اور حکومت جو پوری قوم کی سر پرست ہوتی ہے اس کی گرفت اور سزا تو

لامحدود ہو گی اور وہ دیندار جو فرقوں میں بٹ کر اس منظر پرخاموش بیٹھے ہیں وہ بھی اپنے کیے کی سزا پائیں

رب کریم کا حکم ہے: ﴿ يَا يُهَا الَّذِينَ الْمَنُوا قُوْا أَنْفُسَكُمْ وَالْهُلِيكُمْ نَارًا ﴾ [التحريم: ٦]

'' اے ایمان والو! اینے آپ کو اوراینے گھر والوں کو آتش جہنم سے بیالو۔'' رسول الله مَثَاثِينَا كَا ارشاد كَرامي سے:

« كُلُّكُمُ رَاعٍ وَكُلُّكُمُ مَسُئُولٌ عَنُ رَّعِيَّتِهِ ، ٱلْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنُ رَّعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي اَهُلِهِ وَمَسُئُولٌ عَنُ رَّعِيَّتِهِ ، وَالْمَرُاةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا

وَمَسْتُولَةٌ عَنُ رَّعِيَّتِهَا ، وَالْخَادِمُ رَاعِ فِى مَالِ سَيِّدِهٖ وَمَسْتُولٌ عَنُ رَعِيَّتِهٖ وَ

كُلُّكُمُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنُ رَّعِيَّتِهِ ﴾ [متفق عليه، رياض الصالحين، باب امر ولدة الامور]

" یاد رکھوتم میں سے ہرایک نگہبان ہے اور اسے اس کے ماتحت لوگوں کے بارے میں باز پُرس ہوگی۔ایک امام ( صدرمملکت، وزیراعظم وغیرہ) اپنی رعایا پرنگران ہے اور اس سے رعایا

کے بارے میں باز پُرس ہوگی اور آ دمی کو اس کے اہل وعیال کے متعلق پوچھا جائے گا۔ کیونکہ وہ ان پر نگران ہے۔ اور عورت سے اس کے خاوند کے گھر بار کے متعلق سوال ہو گا کیونکہ وہ بچوں پر نگران ہے اور خادم سے اس کے آتا کے مال کے بارے میں باز پرس ہو

گی۔ اور جو پچھاس کے ماتحت ہے اس کے بارے میں وہ مسئول ہوگا۔ غرضیکہتم میں سے ہر فرد اپنی اپنی جگہ نگہبان ہے اور (یوم جزا) وہ مسئول ہو گا۔''

حدیث مبارک میں ہے:

«إِنَّ هِلَاكَ الرِّ جَالِ طَاعَتُهُمُ لِنِسَاءِ هِمُ » (معاشره كي مهلك بياريال)

متفرق مضامين

اس کیے جناب حسن رخالگۂ نے فرمایا:

'' والله! اگر آج مرد نے اپنی عورت کے حسب ِخواہش اس کی پیروی شروع کردی تو الله تعالی اسے دوزخ میں جھونک دے گا۔

مسلمانو! ذرا ہوش کے ناخن لو، کدھر جا رہے ہو، شمصیں اپنے انجام کی فکر بھی ہے؟

#### دعاء والتجاء:

﴿ اَللَّهُمَّ اِنِّي ظَلَمُتُ نَفُسِي ظُلُمًا كَثِيْرًا وَّلا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ فَاغْفِرُلِي مَغُفِرَةً مِّنُ عِنْدِكَ وَارُحَمُنِي إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ》 '' اے اللہ! میں نے اپنی جان پر بہت بڑاظلم کیاہے اور آپ کے سوا کوئی گناہوں کو بخشنے والا

نہیں ، بس اپنی خاص بخشش سے مجھے معاف کرد یجیے اور مجھ پر رحم فرمائے بلاشبہ آپ ہی بخشے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔''

## مشورہ اور اس کی اہمیت

عَنُ آبِي هُرَيُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ: ﴿ الْمُسْتَشَارُ

مَوُ تَمَنُّ \_ ﴾ [ابودائود، بحواله اسوه حسنه جلد دوم :بنت الاسلام] ' مسيدنا ابو ہريرہ طالعيني بيان كرتے ہيں كه رسول الله طالينيا نے ارشاد فرمايا: كه جس سے مشورہ ليا

جائے، وہ امانت دار ہوتا ہے۔ (اور اسے امانت دار ہونا جا ہیے۔)''

" شَاوَرَ يُشاوِرُ" مشوره كرنا "تشاؤر" ايك دوسرے سے مشوره كرنا۔ "مَشُورَه" صلاح، بالممى تجويز "مُسُتَشَارٌ"جس سے مشورہ ليا جائے "مُشِيرٌ"را ہنما، ناصح، مشورہ دينے والا-كونسلر "المشورى" ایسی مجلس مشاورت جس کے اراکین جماعتی ،ملکی اور سیاسی معاملات میں ملک و ملت کی خیرخواہی کے لیے

باہم مشورے کرتے ہیں۔مشہور جملہ ہے ''تَرَكَ عُصُرُ الْخِلاَفَةَ شُوُرای'' یعنی سیدنا عمر ڈاٹٹؤنے مسللہ خلافت کو باہم مشورہ کے لیے جھوڑ دیا۔

آپ غور کریں تو معلوم ہوگا کہ پُرسکون معاشرتی زندگی آپس میں الفت و محبت سے رہنے سہنے، ایک دوسرے کے دکھ درد میں کام آنے دست تعاون بڑھانے اور آپس میں مفید اور کار آمد مشوروں سے

From quranurdu.com متفرق مضامين عبارت ہے اور ترقی کی راہیں اسی سے ہموار ہوتی ہے۔ چھوٹوں کو چاہئے کہ اپنے معاملات میں بڑوں سے مشورہ لیتے رہیں کیوں کہ زندگی کی گزرگا ہوں میں انہوں نے بہت سے تجربات حاصل کیے ہوتے ہیں، اکابر کے مفید مشورے اصاغر کو روشنی کا سامان فراہم کرتے ہیں، مشورہ دینے میں جہاں بڑوں میں خلوص اور شفقت ضروری ہے تو جھوٹوں کے لیے اطاعت اور فرماں برداری سے اسے قبول کرنا بھی بڑا اہم ہے۔ طلباء اسا تذہ کرام سے تعلیم اور امتحان کی تیاری میں مشورہ لیتے ہیں، ان کی بہتر تعلیم و تربیت، رہنمائی اور مشورے سے وہ اپنی منزل کو عبور کرتے ہیں، اس سلسلے میں تھوڑی سی غفلت بھی انہیں نشان منزل سے دور لے جاسکتی ہے۔ مریض اطباء اور ڈاکٹر صاحبان سے اپنے امراض کے بارے میں مشورہ کرتے ہیں تا کہ ان کی صحیح اور بہتر تشخیص اور علاج معالجے سے وہ صحت یاب ہو شکیں، اگر معالج میں ہمدردی، مروت اور خلوص ہوگا تو وہ مریض کوٹھیک اور درست مشورہ دے گا، اگر صرف مشورے کی قیس حاصل کرنے کا لا کچ ہے اور محض خانہ پُری کے طور پر دوائی تجویز کر دیتا ہے جس سے مریض کو فائدے کی بجائے نقصان ہوتا ہے تو اس کی وہ آ مدنی یقیناً ناجائز ہوگی، نہ معلوم اس مسکین اور لا چار بیار نے کتنی محنت و مشقت سے روپیہ کمایا تھا اور مجور موكر علاج كے ليے ڈاكٹر كے پاس چلا آيا تھا۔ اس بكس كى جان سے كھيل رہا ہے۔ ايما طبيب يا ڈاکٹر جو مریض کے مرض کو سمجھ نہیں پایا اور محض روپے حاصل کرنا اس کا مقصد ہے،ملکی قانون سے پچ بھی نکلاتو آخرت کے محاسبے سے ہر گزنہیں نی سکتا۔ معاشرتی معاملات خاص طور پرشادی بیاہ کے سلسلے میں خاندان کے اکابر سے صلاح مشورے ہوتے ہیں، ان کےٹھیک اور درست مشورے دینے سے گھرانوں میں الفت ومحبت پیدا ہوتی ہے جب کہ غلط اور نا درست مشورے سے وہ فتنہ و فساد کھڑا ہوتا ہے جن کے نقصانات کا انداز ہ کوئی نہیں کرسکتا۔ ملکی معاملات کو سلجھانے کے لیے مجلس شور کی کا برا اہم کردار ہوتا ہے۔قرآن میں ارشاد ہوتا ہے: ﴿ وَاَمْرُهُمُ شُورِي بَيْنَهُمُ ﴾ [الشورى: ٣٨] "اوران کے معاملات باہم مشورے سے طے پاتے ہیں۔" ارا کین شور کی علم و شعور سے آگاہ اور خدمت ِ خلق کے جذبہ سے سرشار ہوں تو ان کے اچھے اور مفید مشوروں سے ملک وملت کو فائدہ پہنچتا ہے اور بسا اوقات ایسا بھی ہوتا کہ صدر یا وزیراعظم کے ناقص العقل اور غافل مشیروں سے انہیں تخت و تاج سے محروم ہونا پڑتا ہے، پاکستان میں تو اس کا مشاہدہ آئے

متفرق مضامين From quranurdu.com

درست مشورہ لینا اور مفید مشورہ دینا بہت انچھی بات ہے اور مشورہ دینے والوں کو امین اور دیانت

اخلاقی نظام 🥻 🧘

دار ہونا چاہیے، اس کا مطلب ہے ہے کہ ان کے مشورہ دینے میں کامل بصیرت و شعور، بہجان اور آ گہی حاصل ہو، اگر کوئی رائے دینے میں ان کی عقل قاصر ہوتو بڑے حوصلے سے معذرت کر دینی جا ہیے۔

الله تعالیٰ کی مدد ان لوگوں کے شامل حال ہوتی ہے جو نیک نیتی سے اپنے امور کوسرانجام دیں، اس حدیث مبارک پرغور کیجئے۔

سیدہ عائشہ وٹاٹیا بیان کرتی ہیں کہ رسول الله طالیہ اسلامی ارشاد فرمایا کہ: ''تم میں سے جو شخص کسی کام

کا والی بنایا جائے (کسی خدمت کوسرانجام دینے کے لیے کوئی عہدہ اس کے سپرد کیا جائے اور اللہ اس کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہو (اس کی نیک نیتی پراسے یہ پھل ملتا ہے) تو وہ اسے نیک وزیر عطا فرما دیتا ہے،

اگر وہ (کوئی ضروری اور مفید کام کرنا) بھول جائے گا تو وزیر اسے یاد دلا دے گا اور اگر اسے (اپنے فرائض) یاد ہوں گے تو وزیر (انہیں سرانجام دینے میں) اس کی مدد کرے گا۔''

[نسائي بحواله اسوه حسنه جلد ٢: بنت الاسلام] بنت الاسلام اس حديث مبارك كى تشريح ميں لكھتى ہيں كه:

'' حقیقت یہ ہے کہ کسی حکمران یا صاحب اقتدار اور بااختیار انسان کا اپنے اختیارات سے کام

لے کر اچھے اور مفید کام کرنا یا برے اور مصر طریقے اختیار کر لینا اس بات پر منحصر ہوتا ہے کہ اس کو مشورہ دینے والے اور اس کے مقرب لوگ کیسے ہیں، اگر مشورہ دینے والے نیک نیت اور ملک و ملت کے خیر خواہ ہوں گے تو وہ صاحبِ اقتدار شخص عدل وانصاف سے کام لے گا اور مفید کام کرے

گا۔ لیکن اگر بیہ مشیر ہی خود غرض ، بدنیت اور ذاتی مفاد کو ملک و ملت کے مفاد پر ترجیح دینے والے ہوں گے تو وہ حکمران یا صاحبِ اختیار شخص ان کے زیر اثر غلط اورمضر کام کرنے شروع کر دے گا اور برے مشورے ملک و ملت کے ساتھ خود اس نادان کو بھی برباد کر کے رہیں گے۔ وزیر کا مطلب

ہے بوجھ اٹھانے والا، مدد کرنے والا، جس شخص کو کوئی خاص خدمت انجام دینے کے لیے عہدہ دیا جائے، اس عہدے کی ذمہ داریاں ادا کرنے میں جو شخص اس کا مددگار ہوگا وہ گویا اس کا وزیر ہوگا

کہ وہ اس کام کو انجام دینے میں اس کا ہاتھ بٹا رہا ہوگا۔کسی ذمہ دار شخص کے کام میں امداد دینے کی ایک اہم شکل یہی ہے کہ اسے اچھا مشورہ دیا جائے۔جس مشیر نے کسی ذمہ دار شخص کو اچھا مشورہ دیا وه ديا نتدار مين [اسوة حسنه جلد ٢ ـ بنت الاسلام]

مشورے کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائے کہ رسول الله طَالِيَا کو ربِ کریم کا حکم ہوتا ہے کہ صحابهٔ کرام ٹٹاٹٹا سے مشورہ کریں۔ حالانکہ آپ مُٹاٹیا کا ایمان ویقین، ذہانت و فراست رائے اور شعور ا پی جگه مسلم ہیں، چنانچہ آپ خود بھی اچھے مشیر تھے کہ لوگوں کو مفید مشورے دیتے اور صحابۂ کرام سے اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے مطابق مشورے کیتے بھی تھے: ﴿ وَشَاوِرُهُمُ فِي الْأَمُرِ ﴾ [آل عمران: ١٥٩] ''اور معاملات میں ان سے مشورہ کیجئے ۔'' مسجد نبوی کی تغمیر کے بعد لوگوں کو نماز کے لیے اکٹھا کرنے پر مشورہ طلب کیا گیا، مختلف تجاویز ا منے آئیں۔ بالآ خرسیدنا عمر ڈلاٹھ کی تجویز کوسراہا گیا کہ اذان کے ذریعے لوگوں کومسجد کی طرف بلایا غزوهٔ بدر کے موقع پر رسول الله مُناتِيمًا نے صحابہ کرام دُئالَتُمُ سے مشورہ لیا، آپ نے انصار ومہاجرین سے خطاب کرتے ہوئے پوچھا: ''لوگو! مجھےمشورہ دو، ہمارا طریق کار کیا ہو؟'' سب سے پہلے مہاجرین نے اپنی وفا داری کا یقین دلایا جن میں سے ابوبکر صدیق، عمر، علی اور عثمان شَاللَهُ بيش بيش سقے، پھر آپ كى نكاو مبارك انصار ير برلى تو سعد بن عباده نے الحمد كركها: "كياآپ كا اشاره جارى طرف ہے؟" تواس سلسلے ميں عرض ہے كه: "الله كى قتم! آپ فرمائين توجم سمندر مين كود پڙين " [سيرت النبي الله عنظم : شبلي نعماني] سبحان الله! صحابه کرام جان نثاری کی عمدہ مثالیں رقم فرما گئے! (﴿ وَمُلَثِّمُ ﴾ پھرغور کیجئے! قریش مکہ مقام بدر میں مسلمانوں سے پہلے پہنچ گئے اور انہوں نے مناسب مقامات پر قبضہ کر لیا۔مسلمانوں کی طرف کوئی چشمہ اور کنوال تک نہ تھا، ریتلی زمین کہ اونٹول کے پاؤں اس میں رھنس جاتے تھے، سیرنا حباب بن تدبیرسے؟'' ارشاد ہوا کہ'' بیمحض جنگی حکمت عملی کے طور پر ہے'' سیدنا حباب بن منذر نے عرض کیا:'' تو بہتر ہوگا کہ آ گے بڑھ کر چشمے پر قبضہ کر لیا جائے پھر ہم بقیہ چشمے پاٹ دیں گے اور اپنے چشمے پر حوض بنا کر پانی بھر لیں گےاس کے بعد ہم قریش سے جنگ کریں گے تو ہم پانی پیتے رہیں گےاور آٹھیں پانی نہ ملے گا۔ ' آپ سُلُولِمُ نے بدرائے پسند فرمائی اور اسی پرعمل کیا گیا۔

غزوۂ بدر میں فتح و نصرت کے بعد جنگی قیدیوں کے بارے میں مشورہ ہوا،مختلف تجاویز آئیں، آخر

اخلاقی نظام ہے۔ From quranurdu.com کیا گیا، غزوہ احزاب میں مدینہ منورہ کے اردگرد خندق سیدنا سلمان

۔ ... فارسی ڈلٹنڈ کی رائے سے کھودی گئی کہ انہیں دفاعی جنگ لڑنے کا وسیع تجربہ تھا۔

اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہمارے اسلاف نے خلوص نیت اور اچھے مشوروں سے کا میابیاں اور کا مرانیاں حاصل کیں، آج امت ِمسلمہ پر نکبت وادبار کی گھٹا ئیں چھا رہی ہیں، ان کی دوستیاں اور

و اداریاں طاح کی ہے، ای است مسلم کی سامیہ پر ملبت و ادباری کھنا ہیں پھا رہی ہیں، ان کی دوستیاں اور کو فاداریاں صلاح و مشورے یہود و نصاری سے ہیں، جن کا شب و روز کا مشغلہ ہی مسلمانوں کو زک دینا اور نقصان پہنچانا ہے۔مسلمانوں کا خون ہر جگہ بہہ رہا ہے، روزانہ کتنے ہی لوگ تشمیر اور فلسطین

دینا اور نقصان پہنچانا ہے۔ مسلمانوں کا خون ہر جگہ بہہ رہا ہے، روزانہ کتنے ہی لوگ کشمیر اور فلسطین میں جام شہادت نوش کر رہے ہیں، کاش کہ حج کے ایام میں عالم اسلام کے نمائندے مرکز اسلام ہیت اللہ میں بیٹھ کر آپیں میں صارح و مشور پر کریں، ایک دوسر پر کرمواثر تی اور مواثنی ساتی اور

اللہ میں بیٹھ کر آپس میں صلاح ومشورے کریں، ایک دوسرے کے معاشرتی اور معاشی ، ساجی اور سیاسی مسائل حل کریں اور اپنی قوتوں کو اکٹھا کریں،مل کر اجتماعی فوج بنائیں اور اسے جدید اسلحہ سے آ راستہ کریں، اجتماعی قوت سے دشمنوں کا مقابلہ کریں۔ ہماری کامیابی اور سلامتی کا صرف یہی راستہ

#### دعاء والتجاء:

﴿ اَللَّهُمَّ إِنِّي اَعُوٰذُ بِكَ مِنُ مُّنُكَرَاتِ الْاَخُلَاقِ وَالْاَعُمَالِ وَالْاَهُوَآءِ ﴾ " الله! مين آپ كي پناه جا ہوں، برى عادتوں، برے اعمال اور برى خواہشات سے۔"

# مفلس کون ہے؟

عَنُ أَبِي هُرَيُرَةَ رَضِيَ اللّٰه عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ قَالَ: "أَتَدُرُونَ مَنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ قَالَ: "أَتَدُرُونَ مَنِ الْمُفْلِسُ?" قَالُوا: الْمُفْلِسُ فِينَا مَنُ لَا دِرُهَمَ لَهُ وَلَا مَتَاعَ، فَقَالَ: "إِنَّ الْمُفْلِسَ مِنُ الْمَتِي مَنُ يَاتُم الْقِيَامَةِ بِصَلَاةٍ وَصِيَامٍ وَزَكَاةٍ وَيَأْتِي وَ قَدُ

شَتَمَ هَذَا وَ قَذَفَ هَذَا وَأَكُلَ مَالَ هَذَا وَ سَفَكَ دَمَ هَذَا وَضَرَبَ هَذَا فَيُعُطَى هَذَا مِنُ حَسَنَاتِهِ وَ هَذَا مِنُ مَا عَلَيْهِ أُخِذَ

مِنُ خَطَايَاهُمُ فَطُرِحَتُ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ" [رواه مسلم-رياض الصالحين، باب تحريم الظُّلم]

حضرت ابوہریرہ ڈٹاٹنڈ سے روایت ہے کہ رسول الله مَالْتَیْمِ نے (صحابہ کرام ٹٹالٹیم) سے ارشاد

فرمایا: ''جانتے ہومفلس کون ہے؟'' صحابہ شائش نے عرض کیا: ''ہم میں مفلس وہ شخص کہلاتا ہے جس کے پاس روپیہ پیسہ اور مال ومتاع نہ ہو۔'' آپ مُلاَیا نے فرمایا میری امت میں مفلس وہ ہے جو روزِ قیامت نماز، روزے زکوۃ کے ساتھ آئے گا کیکن اس کے ساتھ یہ برائیاں بھی ہوں گی کہ فلاں کو گالی دی ہے، فلاں پر تہت لگائی ہے، فلاں کا مال کھایا ہے، فلاں کا خون بہایا ہے اور فلاں کو مارا پیٹا ہے، پس اس کی بعض نیکیاں فلاں کو اور بعض نیکیاں فلاں کو دے دی جائیں گی، اب اگر اس کی سب نیکیاں ختم ہو گئیں اور ادائیگی باقی رہی تو پھر ان سب کی برائیاں اس پر ڈال دی جائیں گی اور پھر آگ میں جھونک دیا مائے گا۔" لغت: اَلْمُفلِسُ، تَنكُدست، كناك ، ناوار، تهى وست \_ دِرُهَهُ، كيش، نقدى، روييه بييه، درجم و وينار - شَتَمَ (شَتَمَ، يَشُتِمُ، شَتُمًا) كالى وينا، برا بهلا كهنا - الشَّاتِمُ، بدزبان، وشنام طراز، سب وستم، گالی دینا،لعن طعن کرنا،اردو میں استعال ہوتا ہے۔ " مِنَ الْكَبَائِرِ أَنُ يَّشُتِمَ وَالِدَيْهِ" "مال باپ کو گالی دینا کبیره گنامول میں سے ہے۔" لوگوں نے عرض کیا اینے ماں باپ کو کون گالی دے گا؟ رسول الله عَلَيْمًا نے ارشاد فرمایا: اس طرح کہ کوئی شخص دوسرے کے مال باپ کو گالی دے اور جواب میں وہ اس کے مال باپ کو گالی دے۔ تو گالی دلوانے كا سبب يرخود ہوا كويا اس نے خود است مال باپ كو كاليال ديں - رلغات الحديث علامه وحيد الزمان) قذَف، تهمت لكانا، الْقَذُف، تهمت سَفَك، بهايا (سَفَك، يَسُفِكُ، سَفُكًا) بهانا، كرانا، سَفَكَ الدُّمَ، خون بهانا\_ حَسَنَاتٌ، نيكيان اس كامفرد حَسَنةً، نيكى، خَطَايا، برائيان اس كامفرد خَطِئة برائى۔ شخص کے مفلس ہونے میں کیا شک ہے جس کی عمر بھر کی کمائی دوسرے لوگ لے جائیں اور جب وہ خالی ہاتھ ہو جائے تو لوگ اپنا بوجھ بھی اس کے ذمہ ڈال دیں، اِس کئے رسول الله عَالَيْمُ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ اگر کسی کا حق کسی کے ذمہ واجب ہوتو دنیا ہی میں اسے ادا کر دے یا معاف کرالے تا کہ قیامت کے دن کی رسوائی اور مطالبے سے فی جائے۔ افلاس مالی لحاظ سے ہوتو بھی پریشان کن بات ہے لیکن اُس سے کہیں بڑھ کر روحانی اور اخلاقی

اخلاقی نظام <del>کی انظام کی انظام کی انظام کی انظام کی دست ہو</del> جائیں تو ان کی دنیا اور آخرت افلاس ہے۔۔۔۔۔ جب افراد اور قومیں اخلاقی و روحانی کحاظ سے نہی دست ہو جائیں تو ان کی دنیا اور آخرت دونوں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں۔اس سے بڑا نقصان کوئی نہیں ہے۔ ﴿ خَسِرَ النُّانَيَا وَالْأَخِرَةَ ، ذَلِكَ هُوَ الْخُسُرَانُ الْمُبِينُ ﴾ [الحج:١١] ''اس کی دنیا بھی گئی اور آخرت بھی، بیتو صریح خسارہ ہے۔'' آخرت کا عذاب اتنا شدید اور ہولناک ہے کہ انسان اس کا تصور بھی نہیں کرسکتا ہے، یہاں پر ناجائز اور ناحق تھوڑا سا حرص بھی ابدی پریشانی کا باعث ہوسکتا ہے، اس حدیث مبارکہ پرغور سیجئے: بی بی عائشہ ڈٹھا کہتی ہیں کہ رسول اللہ ٹاٹیٹا نے فرمایا ''جس نے (کسی شخص) کی بالشت بھر زمین غصب کی تو روزِ قیامت اسے سات زمینوں کا طوق پہنایا جائے گا۔'' (بخارى، مسلم، رياض الصالحين باب الظلم) آپ عَلَيْكُمْ نے جمة الوداع میں جو انتہائی پُر مغز خطبہ ارشاد فرمایا اور مسلمانوں کو بہت سی تصبحتیں کیں، اس میں خاص طور پر ایک دوسرے کے جان و مال کی حفاظت کا ذکر فرمایا ''لوگو! سن لو کہ اللہ نے تم پر تمہارے خون، تمہارے مال، تمہارے اِس دن (ذوالحجہ کی دس تاریخ) کی حرمت کی طرح تم پر حرام کیے ہیں، دیکھنا میرے بعد کافر نہ ہو جانا کہتم ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو۔'' (حوالہ: ایضاً) گویا اس میں صاف اشارہ ہے کہ معاشرتی زندگی میں رہتے ہوئے لوگ ناجائز اور ناحق ایک دوسرے کے جان و مال پر ہاتھ صاف کرنے لکیں تو ایمان سے فارغ اور خالی ہو جاتے ہیں۔ اورمسلم شریف کی اِس روایت پر بھی غور کریں: حضرت ایاس بن تغلبہ ر الله علیہ علیہ علیہ مسلمان کا حق مارلیا تو الله تعالیٰ نے اس پر دوزخ واجب کر دی اور جنت حرام، ایک آ دمی نے کہا یا رسول اللہ! اگر معمولی چیز ہو، آپ نے فرمایا اگر چہ ایک پیلو کی لکڑی ہو "وَإِنُ قَضِيبًا مِنُ أُراكِ" (رواه مسلم لله رياض الصالحين حواله ايضاً) الله تعالیٰ کی راہ میں شہادت کا حصول کتنا بلند جذبہ اور درجہ ہے، مگر شہید کے ذمہ اگر کسی کا قرضہ ہو تو وه معاف نهيس هوتا\_ (حواله ايضاً) مولانا محمد توسف لدهیانوی لکھتے ہیں: "قیامت کے دن حقوق سے عہدہ برآ ہونے کے لئے ضروری ہے کہ اول تو آدمی کسی کاحق اپنے ذمہ نہ رکھے بلکہ بوری دیانت وامانت کے ساتھ اپنے معاملات کو صاف رکھے اور کسی کی غیبت وغیرہ سے پر ہیز کرے اور اگر غفلت و کوتا ہی کی وجہ سے اس کے ذمہ کچھ حقوق

اخلاقی نظام ہوں تو ان کی تلافی و تدارک کی کوشش کرے اور تلافی کی تفصیل ہیہ ہے کہ حقوق یا مالی ہوں گے یا عزت و آبرو سے متعلق اور دونوں صورتوں میں صاحب حق معلوم ہو گا یا نہیں؟ یس بیکل حارصورتیں ہوئیں۔ (ران عن مالی ہو اور صاحب حق معلوم ہو، اس صورت میں اس کا حق ادا کر دے اور اگر ادا کرنے کی قدرت نہ رکھتا ہوتو اس سے معاف کرا لے۔ ا الارم: حق مالی ہواور صاحب حق معلوم نہ ہو، مثلاً کسی شخص سے کوئی چیز خریدی تھی، اس کے دام ادا نہیں کئے تھے اور وہ شخص کہیں غائب ہو گیا، اب اس کا کچھا تا پتانہیں چلتا یا وہ شخص فوت ہو چکا ہے اور اس کا کوئی وارث بھی معلوم نہیں تو اس صورت میں اتن رقم اس کی طرف سے صدقہ کر سوخ: اگرحق غیر مالی ہو اور صاحب حق معلوم ہو مثلاً کسی کو ماراتھا یا اسے گالی دی تھی یا اس کی غیبت کی تھی یا اس کی تحقیر کی تھی تو اس سے معافی مانگنا ضروری ہے۔ جهار): اگرحق غیر مالی ہواور اصحاب حقوق معلوم نه ہوں لینی بیہ یادنہیں که زندگی بھر کس کس کو ستایا، کس کس کی غیبتیں کیں وغیرہ وغیرہ تو اس کی تدبیریہ ہے کہ اُن سب کے لئے دعا واستغفار كرتا رہے، الله تعالى كى بارگاه ميں سچى توبه و ندامت كے ساتھ يه دعا كرتا رہے كه: ''بارِ اللی! میرے ذمہ تیرے بہت سے بندول کے حقوق ہیں اور میں ان کو ادا کرنے یا اصحابِ حقوق سے معافی مانگنے پر بھی قادر نہیں ہوں، یا اللہ! ان تمام لوگوں کو آپ اپنے خزانہ رحمت سے بدلہ عطا فرما کر ان کو مجھ سے راضی کرا دیجئے۔ (دنیا کی حقیقت) حدیث مبارک سے استباط: آج کی حدیث مبارک سے معلوم ہوتا ہے کہ حقوق العباد کا معاملہ ایک لحاظ سے حقوق اللہ سے زیادہ عکمین ہے۔ حقوق اللہ تو رب کریم اپنی رحت سے معاف فرماتا رہتا ہے ہاں شرک نا قابل معافی جرم ہے اور جب تک بندہ شرک سے توبہ نہیں کرتا، آخرت میں سخت سزا کامستحق رہتا ہے اور حقوق العباد میں جب تک بندوں سے اس دنیا میں معافی نہ حاصل کر لی جائے۔ اُس وقت تک معاملہ لگاتا رہتا ہے اور روزِ جزا تک فیصلہ طول کھینچ جاتا ہے، اُس دن سوائے ندامت اور یشیانی کے کچھ ہاتھ نہآئے گا۔ ہمارے ملک میں حقوق و فرائض کتنے غصب ہو چکے ہیں اور روزانہ ہورہے ہیں کہ اس کے لئے

ا خلاقی نظام بھی ہوئے ہوگئے اور روزانہ ہورہے ہیں، اس میں زور و زر پر غلط فیصلے بھی ہوئے ہوگئے اور روزانہ ہورہے ہیں،

اگر جانتے بوجھتے جج صاحبان صداقت کے خلاف فیصلہ دیتے ہیں تو وہ مجرم ہوں گے اور اگر چرب زبان کے ساتھ جھوئی شہادتوں سے لوگ اپنے حق میں فیصلہ لے جاتے ہیں تو پھر جھوٹے

لوگ سزا کے مسحق ہوں گے۔

بہرحال اللہ کے برگزیدہ فرشتے انسانوں کی ہر بات بلکہ ہرسانس نوٹ کر رہے ہیں اور روزِ جزا انہیں کھول دیا جائے گا۔

﴿ فَمَنُ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَةٌ وَ مَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَةً ﴾

" پھر جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اس کو دکیھ لے گا اور جس نے ذرہ برابر بدی کی ہوگی

(الزلزال:٧-٨)

وہ بھی اسے دکیھ لے گا ( دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ ہو جائے گا )۔'' دعاء والتجاء:

« اَللّٰهُمَّ اِنِّي اَعُوٰذُبِكَ مِنَ الْفَقُرِ وَ اَعُوٰذُ بِكَ مِنَ الْقِلَّةِ وَالذِّلَّةِ وَ اَعُوٰذُبِكَ اَنُ اَظُلِمَ اَوُ اُظٰلَمَ ﴾

'' اے اللہ! میں مختاجی سے اور نیکی (میں کمزوری دکھانے) اور ذلت سے ، نیز اس سے کہ میں

کسی پرظلم کروں یا مجھ پر کوئی ظلم کرے ، آپ کی پناہ چاہتا ہوں۔''

# توكل كالتحيح مفهوم

عَنُ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ: سَمِعُتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "لُو أَنَّكُمُ تَتَوَكَّلُونَ عَلَى اللهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرَزَقَكُمُ كَمَا يَرُزُقُ الطَّيُرَ،

تَغُدُوُ خِمَاصًا وَ تَرُوُحُ بِطَانًا

[رواه الترمذي رياض الصالحين، بابُ اليقين والتّوكل] حضرت عمر والنيئ سے روایت ہے کہ میں نے رسول الله مالیا الله علیا کا مور ماتے ہوئے سنا کہ اگرتم الله پر بھروسہ کروجیسا کہ بھروسہ کرنے کاحق ہے تو وہ تم کو اس طرح رزق دے گا جیسے پرندوں کو

دیتا ہے کہ صبح کو خالی پیٹ جاتے ہیں اور شام کوشکم سیر واپس آتے ہیں

متفرق مضامين

تَتَوَكُّلُونَ، ثم سب بھروسہ کرتے ہو، صیغہ جمع مذکر مخاطب۔سید سلیمان ندوی رِ اللَّهُ لکھتے ہیں:

'' تو کل کے لفظی معنی بھروسہ کرنے کے ہیں اور اصطلاح میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے کو کہتے ،

ہیں،کسی کام کے کرنے میں اور نہ کرنے میں جھوٹے صوفیوں نے ترک عمل، اسباب و تدامیر سے بے بروائی اور خود کام نہ کر کے دوسرول کے سہارے جینے کا نام تو کل رکھا ہے، حالانکہ

توکل نام ہے کسی کام کو پورے ارادہ وعزم اور تدبیر وکوشش کے ساتھ انجام دینے اور یہ یقین رکھنے کا کہ اگر اس کام میں بھلائی ہے تو اللہ تعالیٰ اِس میں ضرور ہی ہم کو کامیاب فرمائے گا۔''

(سيرت النبي، جلد پنجم)

تَغُدُو، (غَدَا، يَغُدُوا، غُدُوًّا) صَحَ كُو جانا، خِمَاصًا، فالى بِيك بُونا، تَرُوحُ (رَاحَ، يَرُوحُ، رَوَاحًا) شام کے وقت آنا، بِطَانًا، بیرلفظ بَطَنُ سے ہے، اس کے معنی پیٹے کے ہیں، بِطَانًا، کجرا ہوا

پیٹ، پوری طرح سُیر،

جس طرح کہ پرندے صبح کے وقت خالی پیٹ ادھر ادھر پرواز کرتے ہیں اور تگ و دو سے رزق کی تلاش کرتے ہیں تو اللہ تعالی انہیں رزق بہم پہنچاتا ہے اور وہ بوقت شام فرحاں و شادال اپنے

گھونسلوں کو لوٹتے ہیں، اِسی طرح مسلمانوں کو حکم ہوتا ہے کہ وہ زندگی کے ہر میدان اور ہر موڑ پر محنت ومشقت سے کام لیں مگر بھروسہ اللہ تعالی پر کریں تو ان کی کامیا بی یقینی ہو جائے گی۔ امن کی حالت ہو یا جنگ کی کیفیت، صحت و سلامتی ہو یا مرض اور بیاری ان کا بھروسہ صرف اور صرف خالقِ کا ئنات پر

سيد سليمان ندويٌ لکھتے ہيں:

''تو کل مسلمانوں کی کامیابی کا اہم راز ہے، تھم ہوتا ہے کہ جب لڑائی یا کوئی اور مشکل کام پیش آئے تو سب سے پہلے اس کے متعلق لوگوں سے مشورہ لے لو، مشورہ کے بعد جب رائے ایک نقطہ پر تھہر جائے تو اُس کے انجام دینے کا عزم کر لو اور اس عزم کے بعد کام کو پوری

مستعدی اور تند ہی کے ساتھ کرنا شروع کر دو اور الله پر تو کل اور بھروسہ رکھو کہ وہ تبہارے کام کا حسب خواہ نتیجہ پیدا کرے گا، اگر ایسا نتیجہ نہ نکے تو اس کواللہ کی حکمت ومصلحت اور مشیت

مسمجھو اور اس سے مایوس اور بودے نہ بنو اور جب نتیجہ خاطر خواہ نکلے، تو یہ غرور نہ ہو، کہ یہ

متفرق مضامين تمهاری تدبیر اور جدوجهد کا نتیجه اور اثر ہے بلکه بیشجھو که الله تعالی کاتم پر فضل و کرم ہوا اور أسى في تم كوكامياب اور بامرادكيا، سورة آل عمران ميس ب: ﴿ وَشَاوِرُهُمُ فِي الْاَمُرَ ۚ فِاذَا عَزَمُتَ فَتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ ۚ اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ۞ إِنْ يَّنْصُرْكُمُ اللهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ ۚ وَ إِنْ يَخُذُلُكُمْ فَمَنْ ذَاالَّذِي يَنْصُرُ كُمْ مِّن بَعْدِهِ وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكِّلُ الْمُؤْمِنُونَ ﴿ (الْ عمر آن: ١٦٠) ''(اے نبیؓ) دینی معاملات ہوں (یا جنگی امور) ان (صحابہ کرام) سے مشورہ لیجئے، پھر جب آپ کا عزم کسی رائے پرمشحکم ہو جائے تو اللہ پر بھروسہ کیجئے، اللہ کو وہ لوگ پیند ہیں جو اُسی کے بھروسے پر کام کرتے ہیں، اللہ تہاری مدد پر ہو، تو کوئی طاقت تم پر غالب آنے والی نہیں اور وہ ممہیں چھوڑ دے تو اُس کے بعد کون ہے جو تہماری مدد کر سکتا ہو؟ پس جو سے مومن ہیں، ان کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔'' اس آید مبارکہ نے توکل کی پوری اہمیت اور حقیقت ظاہر کر دی کہ توکل بے دست و یائی اور ترکِ ممل کانہیں، بلکہ اس کا نام ہے کہ پورے عزم وارادہ اورمستعدی سے کام کو انجام دینے کے ساتھ اثر اور متیجہ کو اللہ کے بھروسہ پر چھوڑ دیا جائے اور یہ سمجھا جائے کہ اللہ مددگار ہے تو کوئی ہم کو ناکام نہیں کرسکتا اگر وہی نہ چاہے تو کسی کی کوشش اور مدد کارآ مدنہیں ہوسکتی۔ (سیرت النبی، جلد: پنجم ) جب ہر طرف سے مشکلات ومصائب کا بجوم ہو جائے اور ظاہری طور پرکسی جانب سے خلاصی اور نجات یانے کی راہ نہرہے تو اُس وقت اللہ تعالی پر تو کل ویقین ہی بندہ مومن کوساحل مراد سے ہمکنار کرتا ہے۔ سیدنا ابن عباس ٹائٹھئا سے روایت ہے کہ حضرت ابراہیم مَلیِّلا جب آگ میں ڈالے گئے (ہر طرف سے رحمّن گھراؤ کئے ہوئے تھا) تو کہا: حَسُبُنَا اللّٰهُ وَ نِعُمَ الُوَ كِيُلَ، (ہميں اللّٰہ کافی ہے اور وہی حقیقی كارساز ہے) اور محمد مَن ﷺ نے فرمایا: جب لوگوں نے كہا "تمہارے لئے لوگوں نے بڑا سامان اور تيارى كى ہے، اُن سے ڈروتو اُن کا ایمان زیادہ ہو گیا، انہوں نے کہا: (( حَسُبُنَا اللَّهُ وَ نِعُمَ الْوَكِيُلَ)) (رياض الصالحين، باب اليقين و التوكل) رسول الله عَلَيْظِ مكم سے مدینہ كی طرف ججرت فرما رہے ہیں۔آپ عَلَيْظِ كے مكان كے كرد وشمنوں نے کھیرا ڈالا ہوا ہے۔ بوقت سحر اللہ تو کل و یقین پر وہاں سے نکلے تو رشمن پر غنورگی طاری ہو چکی تھی اور آپ ٹاٹیٹے بخیرو عافیت ان کے گھیرے ہے باہرآ چکے تھے، پھرابوبکرصدیق کی رفافت میں بڑھے تو پہلا

بڑاؤ غار ثور میں ہوا۔ اپنی طرف سے اُسے پھرول اور کنکریوں سے بند کیا گیا، ظاہراً تدبیر سے اسلام

نہیں روکتا مگر اصل بھروسہ اور یقین اللہ تعالی پر ہوتاہے، اِدھر دشمن بھی تعاقب میں نکلا ہوا ہے، سیدناابوبکر ڈلٹٹی سے روایت ہے کہ میں نے مشرکین کے قدم دیکھے، ہم غار میں تھے اور وہ ہمارے سروں یر، میں نے کہا یا رسول اللہ! اگر ان میں سے ایک بھی اپنے قدم کے نیچے دیکھے تو ہمیں پالے گا۔ آپ مُلَاثِيمٌ نے فرمایا: اے ابوبکر! تم ایسے دو کے متعلق کیا گمان کرتے ہوجن کا تیسرا اللہ ہے۔ (بخاري، مسلم، رياض الصالحين) تو کل ایک ایبا زاد راہ ہے جو بندہ مومن کو ہمیشہ اطمینان اور سکون مہیا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ متوکلین کو ما یوسیوں اور پریشانیوں سے نکال کرآسانیوں اور راحتوں سے بہرہ ور فرماتا ہے۔ ﴿ وَمَنْ يَّتُوَكِّلُ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ﴾ (الطلاق: ٣) ''جو الله پر بھروسه کرے تو وہ اُس کیلئے کافی ہے (وہ اسے روزی کی تنگی اور مشکلات کی سختی سے نکالتا ہے)۔" حضرت امّ سلمہ ولٹھا سے روایت ہے کہ نبی مگاٹیا جب اپنے گھر سے نکلتے تھے تو یہ کلمات ادا فرماتے تھے: (( بِسُمِ اللَّهِ تَوَكَّلُتُ عَلَى اللَّهِ، اَللَّهُمَّ اِنِّي اَعُوُذُبِكَ اَنُ اَضِلَّ اَوُ أَضَلَّ، أَوُ اَذِلَّ اَوُ أَذَلَّ أَوُ أَزَلَّ، أَوُ أَظُلِمَ أَوُ أُظُلَّمَ أَوُ أَجْهَلَ أَوُ يُجْهَلَ عَلَّى )) (ابودائود، رياض الصالحين، باب، حواله ايضاً) "شروع کیا میں نے اللہ کے نام سے اور میں نے اُسی پر بھروسہ کیا، اے اللہ! میں تیری پناہ عاہتا ہوں کہ میں گمراہ ہو جاؤں یا گمراہ کیا جاؤں،خود ڈ گمگاؤں یا دوسروں کے ذریعے سچسلا دیا جاؤں، میں دوسروں پر ظلم کروں یا مجھ پر ظلم کیا جائے، دوسروں کے ساتھ جہالت کروں یا میرے ساتھ جہالت کی جائے۔'' پھررب كريم نے خاتم النبيين محمد مَاليَّكِمْ كواس دعا سے نوازا: ﴿ فَقُلُ حَسْبِيَ اللَّهُ، لَا اِللَّهُ اِلَّا هُوَ، عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْم ﴾ (التوبه: ١٢٩) (اگر عرب کے لوگ آپ مُلَاثِمُ کی عظیم الشان دعوت سے منه موڑ کیں) تو آپ کہہ دیجئے کہ میرے لئے اللہ کافی ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، میں نے اُسی پر تو کل کیا ہے اور وہ عرش عظیم کا ما لک ہے۔ سنن ابی داؤد میں بسند سلیح ابودرداء ڈلٹٹۂ سے روایت ہے کہ جو شخص ہر دن صبح و شام " حسُببی

تعالی پر بھروسے سے ہمیشہ کامیابی ہوتی ہے۔

مدیث مبارکہ سے استباط:

ہو جائے گی۔

« حَسُبُنَا اللَّهُ وَ نِعُمَ الْوَكِيُلُ »

عَنُّهُ )) (رواه البخاري و ابودائود)

دعاء والتجاء:

اللَّهُ لَا اِلَهَ اِلَّا هُوَ، عَلَيُهِ تَوَكَّلُتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرُشِ الْعَظِيْمِ، سات بار پڑھ ليا كرے گا، الله

تعالیٰ اس کی تمام مشکلات کوآسان کر دے گا اور اُس کی حاجتوں کو پوری کرے گا۔

(بحواله تيسير الرحمن، لبيان القرآن)

توکل ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹے رہنے کا نام نہیں ہے بلکہ مسلسل اور پہیم کوشش کر کے اللہ تعالیٰ پر

یقین واعتاد رکھنے کا نام ہے، کہ حقیقی کامیابی صرف اس کے یہاں سے ملتی ہے۔

تو کل ایمان کو توانا اور مضبوط بناتا ہے اور جب ایمان مضبوط ہوتا ہے تو، تو کل کی صفت بھی اسی قدر مضبوط ہوتی ہے گویا کہ تو کل اور ایمان کا گہراتعلق ہے۔

تو کل ہے ستی، بزدلی، پست ہمتی اور کمزوری ایسے رذائل ختم ہو جاتے ہیں، اس کے برعکس قوت،

شجاعت دلیری اور مردانگی الیی صفات پروان چڑھتی ہیں، کیونکہ بندہ مومن کا ایمان ہے کہ اللہ

اس وقت عالم اسلام کےمسلمانوں کوسر جوڑ کراپنے دشمنوں کے خلاف سینہ سپر ہو جانا چاہئے، اپنی عسکری قوتوں کو اکٹھا کر کے صرف اور صرف رب العزت پر توکل کرنے سے ان کی کامیابی یقینی

'' ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔''

مسلمان اورمهاجر کی جامع تعریف

عَنُ عَبُدُ اللهِ بُنِ عُمُرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ عَنِ النَّبيِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

ٱلْمُسُلِمُ مَنُ سَلِمَ الْمُسُلِمُونَ مِنُ لِسَانِهِ وَيَدِهِ وَالْمُهَاجِرُ مَنُ هَاجَرَ مَا نَهَى اللّه

عبدالله بن عمر والنبي جناب رسول الله علايم سے روايت كرتے ميں كه آپ علایم نے فرمایا

''مسلمان وہ ہے جو اپنی زبان اور اپنے ہاتھ سے مسلمانوں کو محفوظ رکھے اور مہاجر وہ ہے جو

متفرق مضامين

اخلاقی نظام کے جہازی From quranurdu.com ان باتوں سے دور رہے جن سے اللہ تعالی نے منع فرمایا ہے۔''

الُمُسُلِمُ اس كا مادہ (س ل م) اَلسَّلُمُ وَ السَّلَامَة كِمعنى ظاہرى اور باطنى آفات سے ياك اور

محفوظ رہنے کے ہیں، قلب سلیم، ایسا دل جو دغا اور کھوٹ سے پاک ہو، اسلام، دین اسلام، کے معنی سلامتی میں آنے کے ہیں۔ پھر اصطلاح میں اللہ تعالیٰ کی فرما نبرداری کے ہیں احکام الہی کے آگے سرتسلیم مُ كر دينا، جبيها كه سورة بقره مين سيدنا ابراجيم عليلًا كوحكم موتا ب:

﴿ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ ٱسْلِمُ ، قَالَ ٱسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِيْنَ ﴾ (١٣١) "جب ان سے ان کے پروردگار نے کہا کہ اسلام لے آؤ توانہوں نے عرض کی کہ میں رب

العالمین کے آگے سراطاعت خم کرتا ہوں ۔'' اور مُسُلِم کے معنی مطیع اور فر مانبردار کے ہیں، احکام اللی کی اطاعت کرنے والا، حدیث مبارک کی

روشیٰ میں معنی میں وسعت پیدا ہو گئی ہے۔ لینی مسلم وہ شخص ہے جس کی زبان درازی اور دست درازی سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں،

السّلاَمُ، الله سبحانہ و تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے ہے جس کا معنی یہ ہے کہ وہ عیوب و نقائص سے یاک ہے اور مخلوق کو سلامتی عطا کرنے والا ہے، اور مسلمان جب آپس میں ملتے ہیں تو السَّلامُ عَلیْکمٌ کہتے ہیں جس کا مفہوم ہے کہتم پر اللہ تعالیٰ کی سلامتی ہو، سجان اللہ! اسلام لانے کے بعد فضا ہر طرف

سلامتی سے معمور ہو جاتی ہے۔ المُهَاجِرُ، ججرت سے ہے، اس کے معنی ایک شہر یا جگه کوترک کر کے دوسرے شہر یا کسی دوسری

جگہ جانے کو کہتے ہیں۔ اصطلاح میں دارالخوف سے دارالامن کی طرف جانے کو کہتے ہیں۔ جبیہا کہ صحابہ کرام ڈٹاٹیڈنے قریش مکہ کی ایذا رسانیوں سے تنگ آ کر حبشہ کی طرف ہجرت کی، پھر دارالکفر سے

دارالاسلام کی طرف جانے کو بھی ججرت ہی کہا جاتا ہے، جبیا کہ رسول الله مَا اَللَّهُ عَالَمَ اِللَّهُ عَالِم عَلَيْهُم ك ساتھ مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی تھی، حدیث مبارک نے ہجرت کے معنی میں مزید وسعت پیدا کر دی ہے۔ یعنی اللہ تعالی نے جن باتوں اور چیزوں سے منع فرما دیا ہے انہیں چھوڑنے اور ترک کر دیے کو مجھی ہجرت کہا جا تا ہے۔

المُهَاجِر، جمرت كرنے والا، اس كى جمع مُحَاجرون ہے۔

From quranurdu.com

متفرق مضامين

جسم انسانی میں زبان اور ہاتھ دو ایسے اعضاء ہیں جن سے لڑائی جھگڑے اور فتنہ و فساد رونما

ہوتے ہیں، زبان درازی سے ابتدا ہوتی ہے جو بڑھتے بڑھتے دست درازی تک پہنچ جاتی ہے، اگر یہ

دونوں اعضاء قابو میں رہیں تو بہت سے فتنے اور فسادات نابود ہو سکتے ہیں بلکہ یقین سے کہا جا سکتا ہے کہ نہ صرف افراد کے درمیان ہی بلکہ قوموں اور ملکوں کے درمیان بھی بھی کوئی جنگ نہیں ہوسکتی

اس زبان کو بے لگام چھوڑنے سے نہ معلوم کتنے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں .....کذب و دروغ گوئی، چغلی اور غیبت، کسی پر ناحق تهمت اور بهتان لگانا، حجموئی شهادت اور غلط بیانی، تشخصه اور مذاق، کسی کی دِل آزاری اور رسوائی کرنا وغیرہ زبان ہی کے کارناہے ہیں، یہ تمام باتیں معاملات کو بگاڑنے اور معاشرتی زندگی کو برباد کرنے میں کتنا اہم رول ادا کرتی ہیں۔

> اس کئے رسول اللہ مَالِيَّا کِي زرين نصيحت ہے: (( مَنُ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ، فَلْيَقُلُ خَيْراً أَوُ لِيَصُمُّتُ))

(متفق عليه رياض الصالحين، باب حفظ اللسان)

''جواللہ اور روزِ آخرت پر ایمان رکھتا ہو، اسے جا ہیے کہ اچھی بات کرے ورنہ خاموثی اختیار

ابوموی بالنائن فی الله من الله

(( مَنُ سَلِمَ الْمُسُلِمُونَ مِنُ لِسَانِهِ وَيَدِهِ ))

''وہ مخص جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔'' (حوالہ ایضاً)

سفیانؓ بن عبداللہ سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا: ''یا رسول اللہ! آپ مجھے کوئی الیمی بات بلائے جس کو میں مضبوطی سے پکڑ اوں، آپ نے فرمایا:

> ((قُلُ رَبِّيَ اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقِمُ)) کہومیرا رب اللہ ہے پھراس پر قائم رہو۔''

میں نے عرض کیا ''یا رسول اللہ! آپ کو میرے لئے سب سے زیادہ کس چیز کا خطرہ محسوں ہوتا

ہے۔'' آپ تَالِیُمُ نے اپنی زبانی مبارک کو پکڑ کر فرمایا: ''اس سے فَأَخَذَ بِلِسَانِ نَفُسِهِ ثَمَّمَ قَالَ: هذَا" (ترمذى ـ رياض الصالحين، حواله ايضاً)

اخلاقی نظام کے From quranurdu.com اگریزی زبان میں کہتے ہیں: If speech is silver, Silence is gold ''اگر (اچھا) بول جاندی ہے تو خاموشی سونا ہے۔'' اور بی حقیقت بھی ہے کہ خاموثی کے فوائد بولنے سے کہیں زیادہ ہیں بہت سے فوائد میں سے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ خاموش طبع انسان میں حکمت ودانائی پیدا ہوتی ہے جس سے اس کا دل زم اور شاداب رہتا ہے اور زیادہ بولنے والا قساوتِ قلبی کا شکار ہو جاتا ہے، دیکھئے طبیب کامل مُناٹینی اس بات کو کیسے (( لَاتُكْثِرُوا الْكلَامَ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللَّهِ: فَإِنَّ كَثْرَةَ الْكَلَامِ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى قَسُوَةٌ لِلْقَلْبِ! وَإِنَّ اَبُعَدَ النَّاسِ مِنَ اللَّهِ الْقَلْبُ القَاسِيُ)) (رواه الترمذي، رياض الصالحين، حواله ايضاً) "تم الله ك ذكر كے سوا زيادہ بات نه كيا كرو، (ياد ركھو) زيادہ بولنا دِل كوسخت كرديتا ہے اور سخت دِل آ دمی الله تعالیٰ سے بہت دور ہوتا ہے۔' حقیقت بیہ ہے کہ سلامتی اور عافیت کا راستہ خاموثی میں ہے، عُقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ، پیارے رسول عَلَيْنَا ﷺ سے دریافت کرتے ہیں: ''اے اللہ کے رسول ا! کس بات سے نجات حاصل ہو سکتی ہے؟'' (( أَمُسِكُ عَلَيُكَ لِسَانَكَ وَ لُيَسَعُكَ بَيُتُكَ وَابُكِ عَلَى خَطِئَةِكَ )) (رواه الترمذي، رياض الصالحين، حواله ايضاً) ''اپنی زبان کوروکو، (ادھرادھر پھرنے کی بجائے) گھر تہہارے لئے کافی ہواوراپی خطاؤں پر (ندامت کے) آنسو بہایا کرو۔" الله اكبرا آب زر يك الهي جانے والى كيا عده نصائح مين! دراصل زبان کی سلامتی ہے دوسرے اعضاء و جوارح بھی سیجے و سالم رہتے ہیں، زبان ہی خیریا شرکو كھولنے كا ذرايعه بنتى ہے، إس حقيقت كورسول الله طَاليَّةُ اس طرح بيان فرماتے ہيں: (( إِذَا أَصُبَحَ ابُنُ آدَمَ فَانَّ أَلَّا عُضَاءَ كُلَّهَا تُكَفِّرُ اللِّسَانَ تَقُولُ: إِنَّقِ اللَّهَ فِيُنَا فَإِنَّمَا اعُوَجَجُتَ، أَعُوجَجُنَا)) (رواه الترمذي، رياض الصالحين)

((إِذَا أَصُبَحَ ابُنُ آدَمَ فَانَّ أَلَا عُضَاءَ كُلَّهَا تُكَفِّرُ اللِّسَانَ تَقُولُ: إِنَّقِ اللَّهَ فِيُنَا فَإِنَّمَا الْعُوجَجُتَ، اَعُوجَجُنَا)) (رواہ الترمذی، ریاض الصالحین)
''ہرضح کو انسان کے تمام اعضا زبان کے آگے عاجزی کرتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ سے ہمارے بارے میں ڈر، اگر تو سیرهی ہے تو ہم بھی سیدھے ہیں، اگر تو ٹیڑھی ہے، تو ہم بھی

متفرق مضامين أخلافي نظام From quranurdu.com یہ زبان جھوٹ اور غیبت سے بھی نہیں چوکتی ہے، جونہی خواتین و حضرات کہیں اکٹھے ہوتے ہیں۔ خصوصاً خوشی عمیٰ کے مواقع پر، تو بیلمحات برائے عبرت و نصیحت کے، دوسروں کی بُرائی بیان کرنے اور غیبت میں صرف ہونے لگتے ہیں۔ جھوٹ سے متعلق سید سلیمان ندوی لکھتے ہیں: ''الله تعالیٰ کی رحمت کا دائرہ بہت وسیع ہے، وہ دنیا کے ذرہ ذرہ کو تھیرے ہوئے ہے، اس کی رحمت کی جھاؤں میں ساری کا ننات آرام کر رہی ہے، مگر رحمتِ الٰہی کے اس گھنے سابیہ سے باہر وہ شخص ہے جس کا منہ جھوٹ کی باد سموم سے جلس رہا ہے۔ اسلام کی لغت کا سخت ترین لفظ''لعنت' ہے، اس کے معنی اللہ کی رحمت سے دوری اور محرومی'' کے ہیں، قرآن یاک میں اس کامستحق شیطان بتایا گیا ہے اور اس کے بعد یہودیوں، کافروں اور منافقوں کو اس کی وعید سنائی گئی ہے، لیکن کسی مومن کو کذب (جھوٹ) کے سوا اس کے سی فعل کی بنا پرلعنت سے یادنہیں کیا گیا۔ (سیرت النبی، جلدششم) ارشاد ہوتا ہے: ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهُدِي مَنْ هُوَ مُسُرِفٌ كُذَّابٌ ﴾ (المومن: ٢٨) '' بیشک اللّٰداُس شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو بے لحاظ حجموٹا ہے۔'' کون شخص الله کی رحمت سے دور ہو رہا ہے جس نے جھوٹ کو اپنی زندگی کا وطیرہ بنا لیا ہے، اسی طرح غیبت سے بھی زبان پر انمٹ داغ لگ جاتا ہے، غیبت کیا ہے؟ حضرت ابوہریرہ ڈاٹنڈ سے روایت ہے کہ رسول الله مَالِیْاؤُ نے فرمایا ''تم جانتے ہوغیبت کیا چیز ہے؟ میں نے عرض کیا یا رسول الله! اس بات کو اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں، آپ ٹاٹیٹی نے فرمایاتم اینے بھائی کو ایسی بات کہو جو اسے ناپسند ہو، کسی شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ! اگر میں نے وہی بات کہی جو میرے بھائی میں موجود ہے، آپ مَالْیَا عِمْ نے فرمایا یہی تو غیبت ہے، اگر وہ بات نہیں ہے جوتم کہتے ہوتو یہ بہتان ہوگا۔' (مسلم، ریاض الصالحین) قرآن حکیم میں غیبت کی مذمت اس طرح کی گئی ہے۔ ﴿ وَلَا يَغْتَبُ بَغْضُكُمُ بَغْضًا، آيُحِبُّ آحَدُكُمُ آنُ يَأْكُلَ لَحْمَ آخِيْهِ مَيْتًا فَكُرِهُتُمُوهُ ﴾ (الحجرات:١٢) ''تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے، کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پیند کرے گا کہ اینے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ اِس سے تم ضرورنفرت کرو گے۔''

غیبت کے لئے انگریزی میں بڑا جاندار لفظ (Back-Bite) ہے یعنی پشت سے کا ٹنا، ظاہر ہے

حضرت انس ڈاٹٹؤ سے روایت که رسول الله مالٹاؤ نے فرمایا جب میں معراج کو گیا تو ایک الی قوم پر

انسان اور حیوان میں نمایاں فرق ہے....شکل وصورت میں عقل وفکر میں، بود و باش میں اور

کھانے پینے میں ۔اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ زبان و بیان اور قول و فعل میں بھی اپنے آپ

اس کا ئنات میں انسان بحثیت مجموعی اشرف المخلوقات ہے، مگر ایک مسلمان کی حیثیت سے اُس

ہماری معاشرتی زندگی تہہ و بالا ہو چکی ہے، ہمارے گھروں کا سکون اور امن غارت ہو چکا ہے،

ہماری گفتگو کا ہر ہر لفظ ریکارڈ ہورہا ہے۔ ٹیپ ریکارڈ رنے گفتگو محفوظ کرنے کی دلیل فراہم کر دی

ہے۔ سورہ 'ق میں اس طرح آتا ہے' کوئی لفظ (انسان) کی زبان سے نہیں نکاتا جسے محفوظ کرنے

یہ زندگی عارضی اور ناپائیدار ہے، عقلمندی کا تقاضا یہ ہے کہ ابدی اور لازوال زندگی کے لئے کوئی

﴿ رَبِّ اَدُخِلُنِي مُدُخَلَ صِدُقٍ وَّ انحُرِجُنِي مُخْرَجَ صِدُقٍ وَّ اجْعَلُ لِّي مِنُ لَّدُنُكَ

اس کی بڑی وجہ آپس میں زبان درازیاں ہیں اور پھراس سے بڑھ کر دست درازیاں ہیں۔

کی ذمہ داری کہیں بڑھ جاتی ہے، کیونکہ وہ احکام اللی کا پابند ہوتا ہے۔

کے لئے ایک حاضر باش نگران موجود نہ ہو۔ (ترجمہ:۱۸)

الجھے اعمال سرانجام دیتے جائیں۔

دعاء والتجاء:

سُلُطَانًا نَّصيُرًا »

میرا گزر ہوا جس کے ناخن تانبے کے تھے، اور ناخن سے منہ اور سینوں کو کھر چتے تھے میں نے کہا اے

جبر مل علیّا بیکون ہیں؟ کیا یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھایا کرتے تھے (یعنی غیبت کرتے تھے اور

حضرت عائشہ ولٹھاسے روایت ہے کہ میں نے رسول الله مالیّا اسے عرض کیا یا رسول الله! پس صفیہ ڈاٹھا (ام المومنین) تو اتنی ہی ہیں (لعنی پئتِ قد) آپ نے فرمایاتم نے الیی بات کہی کہ اگر سمندر

کہ اچا مک کسی کی پشت پر کاٹنا کتنا نقصان دہ ہوسکتا ہے، ان احادیث پر بھی غور کر کیجئے۔

میں ملائی جائے تو اس کا بھی یانی تلخ ہو جائے۔ (ابوداؤد۔ ریاض الصالحین)

پس پشت ان کی آبروریزی کرتے تھے) [ریاض الصالحین، ابوداؤد]

مدیث مبارک سے استباط:

کونمایاں کرے۔

"اے میرے رب! مجھ کو جہاں بھی آپ لے جائیں سچائی کے ساتھ لے جائیں اور جہاں سے بھی نکالیں سچائی کے ساتھ نکالیں اور مجھے ایسا اقتدار عطا نیجیے جو (آپ کیکومت قائم

کرنے میں) مدد گار ثابت ہو۔''

## گناہوں کے اثرات اور ان کا ازالہ

عَنُ أَبِي هُرَيُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ: قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ "إِنّ الْمُؤْمِنَ إِذَا اَذُنَبَ كَانَتُ نُكْتَةٌ سُودَاءُ فِي قَلْبِهِ، فَإِنْ تَابَ وَاسْتَغُفَرَ صُقِلَ قَلْبُهُ، وَإِنْ زَادَ، زَادَتُ حَتَّى تَعُلُو قَلُبَهُ، فَذَٰلِكُمُ الرَّانُ الَّذِي ذَكَرَاللَّهُ تَعَالَى (كَلَّا،

بَلُ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمُ مَا كَانُوا يَكُسِبُونَ)"

(رواه احمد ..... مشكواة بابُ الاستغفار والتّوبه)

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جناب رسول الله عَلَيْئِ نے ارشاد فرمایا: ''مومن جب گناہ كرتا ہے تو اس كے دل پر ايك سياه نقطه پر جاتا ہے، اگر وہ توبه كر ليتا ہے اور گناہ چھوڑ ديتا

ہے تو وہ سیاہ نقطہ صاف ہو جاتا ہے، (پھر سے صاف ستھرا ہوجاتا ہے) اور اگر وہ (توبہ

نہیں کرتا ہے) اور گناہوں میں اضافہ ہوتا ہے تو سیاہ نقطوں میں بھی اضافہ ہوتا جاتا ہے تا

آنکہ اس کا دل خاک سیاہ ہو جاتا ہے اور یہی وہ سیاہی ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ' دنہیں بلکہ بات یہ ہے کہ ان کے دلوں پر انہی کے اعمال کے زنگ پھیل گئے ہیں''

(سورة المطففين: ١٤)

(اَذُنَبَ، یُذُنِبُ) گناہ کرنا، مُلطی کرنا، اس کا مادہ (ذن ب) ہے الذّنُبُ کے اصل معنی کسی چیز کی وم پکڑنا کے ہیں، کہا جاتا ہے۔ ذَنبُتُهُ، میں نے اُس کی وُم پر مارا، وُم کے اعتبار سے ہراس فعل کوجس کا

انجام برا ہواسے ذَنُبُ کہا جاتا ہے، اس بناء پر انجام کے اعتبار سے گناہ کو تِبُعَةٌ بھی کہتے ہیں۔ (مفر دات القرآن، امام راغب اصفهاني)

حقیقت میں گناہ وہ ہے جو قرآن و حدیث کی نظر میں ممنوع ہو جسے اللہ اور اُس کے رسول مَثَاثِیًا نے منع فرمایا ہو۔

ranurdu.com تَابَ اس في توبه كي (تابَ، يَتُوبُ، تَوْبَةً) توبه كرنا كناه پر نادم و پشيمان موكر الله تعالى كي طرف رجوع کرنا اوراس کےحضور معافی مانگنا۔ توبه کا صله اگر حرف إلى ہوتو اس كے معنى إنابت يا الله كى طرف لوٹے كے ہوتے ہيں، قرآن حكيم مين: ﴿ وَتُوبُو ۚ إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا ﴾ (النور: ١٣) ''اورتم سب الله كي طرف لولو-'' اور اگر لفظ تَابَ کا فاعل اللہ ہوتو اُس کے معنی اللہ تعالیٰ کے کرم و سبخشش کی ارزانیاں ہوتی ہیں جیسا ﴿ لَقَدُ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ ﴾ (توبه:١١٧) '' بے شک اللہ تعالیٰ نے نبی پر اور مہاجرین اور انصار پر رحمت کے ساتھ توجہ فر مائی۔'' ا نہی معنوں میں اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں تو اب بھی ہے۔ یعنی اس کا کوئی بندہ جب گناہ کی زندگی کونزک کر کے اللہ کی جانب بڑھتا اور نیکیوں کو اپنا لینے کا قصد کرتا ہے تو اللہ کی رحمتیں جوش میں آ جاتی ہیں اور اس کی قدم قدم پر رہنمائی کرتی ہیں۔ (لسان القرآن،مولانا محمد حنیف ندویؓ) اِسُتَغُفَرَ، اس نے اللہ تعالی سے (اپنے گناہوں کی) معافی چاہی (اسْتَغُفَرَ، یَسْتَغُفِرُ، اِسُتِغُفَانٌ بَخِشْقُ ومغفرت کا طلبگار ہونا، گویا توبہ میں بندہ اپنے گناہوں پر شرمندہ اور شرمسار ہوتا ہے اور نیک راہ پر چلنے کا عزم کرتا ہے جبکہ استغفار میں اس کی شبخشش ومغفرت کو زبان سے طلب بھی کرتا ہے، ان دونوں باتوں کا اظہار اس طرح ہوتا ہے: (( اَسْتَغُفِرُ الله الَّذِي لَآ اِله إلَّا هُوَالحَيُّ القَيُّومُ وَ اَتُوبُ اِلَّهِ )) (حصن حصين) ''میں بخشش چاہتا ہوں اس اللہ سے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا (آسان وزمین) کو قائم رکھنے والا ہے، میں اس کے سامنے توبہ کرتا ہوں۔ نُكُتَةٌ سُودَاءُ، سياه نقط، أسُودُ، سياه اور اس كا مؤنث سوداءُ، نقط، چونكه مونث ہے اس لئے اس کی صفت سوداء بھی مونث آتی ہے، عربی میں صفت، موصوف برابر رہتے ہیں لیعنی موصوف اگر مذکر ہے تو صفت بھی مذکر ہوگی اور اگر موصوف مونث ہے تو اس کی صفت بھی مونث ہوگی۔ صُقِلَ ، صاف کیا گیا، فعل ماضی مجهول، (صَقَلَ، يَصُقُلُ، صَقُلًا) صاف كرنا (زنگ اتارنا) پالش كرنا، چيكانا، جيما كه

صقل المِرُأَةَ آئينه صاف كرنا، صقل الْكَلام، بات كوآراسته وشائسته بنا كر پیش كرنا تَعُلُو، بلند ہونا، چها جانا (عَلاَ، يَعُلُو، عُلُوًا) بلند ہونا تَعُلُو قَلْبَهُ، گناہوں كى زيادتى دِل پر چها جاتى ہے (يعنى وہ خاك

متفرق مضامين

سیاہ ہو جاتا ہے) رَانَ، زنگ، امام راغب براللہ کھتے ہیں:

''الرّيُن، اس زنگ كو كہتے ہيں جوكسى صاف چيز يرلك جائے قرآن كيم ميں: ﴿كلّا، بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ ﴾ "فنهيل بلكه بات يه سے كه ان كے داول ميل زنگ بيٹھ كيا

ہے۔'' کینی ان کے مجلیٰ قلوب پر زنگ بیٹھ گیا ہے جس کی وجہ سے وہ خیر وشر میں تمیز نہیں

كر كتي " (مفردات القرآن)

یدروز مرہ کے مشاہدہ کی بات ہے کہ اُملے اور سفید لباس پر کوئی داغ دھبہ لگ جائے تو وہ کیسا بدنما معلوم ہونے لگتا ہے، اسے صابن اور پانی سے صاف سیجئے تو لباس کی پھر سے خوشنمائی ظاہر ہو جاتی ہے،

اگر پروا نہ کریں تو پھر ایسا وقت بھی آتا ہے کہ وہ سفید لباس اپنی شناخت تک کھو بیٹھتا ہے۔ کچھ الیم ہی کیفیت بندہ مومن کی ہے، اس کا دل بھی مثل آئینہ کے روشن و شفاف ہوتا ہے..... جونہی اس سے کوئی خطا

ہو جائے یا کوئی گناہ سرزد ہوتو اُس کے آئینہ دل پر داغ پڑ جاتا ہے۔ جس کا اسے فوراً احساس ہوتا ہے اور اس کا ضمیر اسے جنجھوڑ تا ہے۔ پھر وہ اپنے خالق و مالک کی طرف رجوع کرتا ہے اور توبہ کے ساتھ ندامت کے آنسوبھی بہہ نکلتے ہیں تو رحمت الہی سے وہ نکھر کر صاف ستھرا ہو جاتا ہے۔ قرآن حکیم اس کا

ذکراس طرح کرتا ہے: ﴿ وَمَنْ يَعْمَلُ سُوْءً ا أَوْ يَظُلِمُ نَفُسَهُ ثُمَّ يَسْتَغُفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَّحِيْمًا ﴾

''اور جو شخص کوئی برائی کر بیٹھے یا اپنے نفس پر کوئی ظلم کرے پھر اللہ تعالیٰ سے بخشش کا طالب ہو، تو وہ اللہ تعالیٰ کو بخشنے والا مہر بان یائے گا۔''

اور پیارے رسول الله مَالِيُّا نے صدق دل سے توبہ کرنے والے کو بیخ شخری بھی سنائی ہے:

(( التَّائِبُ مِنُ الذَّنْبِ كَمَنُ لَا ذَنْبَ لَهُ )) "كنا ہوں سے توبه كرنے والا ايسا ہے گويا كم بھى اس سے كوئى گناہ نہ ہوا ہو۔"

یہ ان لوگوں کا معاملہ ہے جو گناہوں کو جمع ہونے کا موقع ہی نہیں دیتے بلکہ رب تعالی سے معافی

ا نکتے رہتے ہیں۔ اس طرح ان کی خطائیں جھڑتی رہتی ہیں، اس کے برعکس وہ لوگ جو گناہ پر گناہ کئے جاتے ہیں، نہ تو اپنے کئے پر انہیں کوئی ندامت وشرمساری ہوتی ہے اور نہ ہی توبہ و انابت کی طرف اُن کا قدم بڑھتا ہے تو ایسے لوگوں کے دل گناہوں کے بوجھ تلے دب جاتے ہیں اوراس کے ساتھ ساتھ ان جاتا ہے اور جب اس زنگ کی تہہ بڑھتی جاتی ہے تو اس وقت کوئی شخص بصارت رکھنے کے باوجود بصیرت سے تھی دامن ہو جاتا ہے، اس میں نیکی اور بدی کا شعور جاتا رہتا ہے، کھرے اور کھوٹے کی تمیز چھن جاتی ہے۔ برے اور بھلے کی شناخت ختم ہو جاتی ہے، شرم و حیا ساتھ جھوڑ دیتا ہے اور یہ محرومی بہت بڑے نقصان کا پیۃ دیتی ہے۔ ﴿ فَا نَّهَا لَا تَعْمَى الْاَبْصَارُ وَلِكُنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِّي فِي الصُّدُورِ ﴾ (الحج:٤٦) "بات یہ ہے کہ آئکھیں اندھی نہیں ہوتیں بلکہ دل جوسینوں میں ہیں وہ اندھے ہوتے ہیں۔" ا فراد ہوں یا قومیں گناہوں کی وجہ سے نہ صرف عقل وبصیرت سے محروم ہو جاتی ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان کے رزق میں خیر و برکت بھی اٹھ جاتی ہے، حدیث شریف میں آتا ہے۔ " إِنَّ الرَّ جُلَ لَيُحُرِّمُ الرِزِّقَ بِاللَّانُبِ يُصِيبُهُ " (المسند الجواب الكافي ابن قيم) سیدنا نوح ملیا کفروشرک میں ڈونی ہوئی باغی اور نافرمان قوم کو خطاب کرتے ہیں: ﴿ اِسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمُ، اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا ۞ يُّرْسِل السَّمَاءَ عَلَيْكُمُ مِّدُرَارًا ۞ وَّيُمُدِدُكُمُ بِأَمُوال وَّبَنِينَ وَ يَجْعَلُ لَّكُمْ جَنَّتٍ وَّيَجْعَلُ لَّكُمُ أَنْهِرًا ١٠٠ (نوح:۱۰ تا ۱۲) ''(اے قوم) اینے رب سے معافی مانگو، بلاشبہ وہ بڑا ہی معاف کرنے والا ہے، وہ تمہیں باران رحمت سے نوازے گا، تمہارے مال اور اولاد میں برکت دے گا۔ تمہاری کھیتی باڑی پھلے پھولے گی اور تمہاری نہروں میں پانی جاری وساری فرما دے گا۔'' سبحان الله! سیجی توبہ و استغفار سے معاشی اور معاشرتی مسائل کے لگے ہوئے انبار حل ہو جاتے ہیں، گھروں اور بستیوں کی رونق بحال ہو جاتی ہے۔ اس کے برعکس اگر افراد اور قومیں گناہوں پر مصر رہیں، ڈھٹائی اور ہٹ دھری سے فسق و فجور میں مبتلا رہیں تو فقر و فاقہ کے ساتھ کم ہمتی اور بزدلی بھی در آتی ہے، اور دشمن للچائی نظروں کے ساتھ ان کی طرف بڑھنے لگتا ہے۔ رسول الله مَثَالِيَّةِ أَمَّ كَا ارشاد ہے: يُوشِك الْأَمُمُ أَنُ تَدَاعَى عَلَيْكُمُ كَمَا تَدَاعَى الْأَكِلَةُ اللَّي قَصْعَتِهَا، فَقَالَ قَائِلٌ:

وَمِنُ قِلَّةٍ نَحُنُ يَوُمَئِذٍ؟ قَالَ: "بل أَنتُمُ يَوُمَئِذٍ، كَثِيرٌ، وَلكِنَّكُمُ غُثَاءَ كَغُثَاءِ السَّيل، وَلْيَنُزَعَنَّ الله مِنُ صُدُورٍ عُدُوِّكُمُ الْمُهَابِة مِنكُمُ، وَ لَيُقَذِفَنَّ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهُنَ قَالَ قَائلٌ: يَارَسُولَ اللهِ (١)! وَمَا الْوَهُنُ؟ قَالِ، "حُبُّ الدنْيَا وَ كَراهَيُةُ الْمَوْتِ (رواه ابودائود، مشكواة باب تغير الناس) ''عنقریب (ایک وقت ایبا آئے گا) کہ دنیا کی قومیں تم پر ہرطرف سے ٹوٹ پڑیں گی جس طرح کہ بھوکے کھانے کے پالے پرٹوٹ پڑتے ہیں، صحافیؓ نے یو چھا''کیا اُس وقت جماری تعداد تھوڑی ہو گی؟ ارشاد ہوا، نہیں بلکہ اُس وقت تم تعداد میں بہت زیادہ ہو گے مگرتمہاری حالت سیلاب کے خس و خاشاک جیسی ہوگی، اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہارا رعب اور دیدیہ اٹھا دے گا اور وہ تمہارے دلوں میں ''وھن'' پیدا فرمائے گا۔ صحابی ڈٹاٹھ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، وهن کیا ہے؟ فرمایا: '' ونیا کی محبت اور آج امت مسلمہ کی حالت زار انتہائی قابل رحم ہے اس کا فہم وشعور رخصت ہو چکا ہے، اِس وقت ہم سب معصیت کا شکار ہیں، سب سے بڑی معصیت سے ہے کہ ہم میں اتفاق و اتحاد نہیں ہے، دولت بھی ہے، نفری بھی ہے، مگر کیا کیجئے زندگی کا سلقہ اور قرینہ نہیں ہے، شاعر کے ہم زباں ہو کر آنسو بہار ہا کون ہے تارکِ آئین رسول مختار؟ مصحلت وقت کی ہے کس کے عمل کا معیار؟ کس کی آنکھوں میں سایا ہے شعار اغیار؟ ہو گئی کس کی لگہ طرز سلف سے بیزار؟ قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں کچھ بھی یغام محمہ کا شہیں یاس نہیں ظالم و غاصب امریکہ نے گزشتہ سال افغانی مسلمانوں پر بے انتہا بارود گراہا تھا، اب وہ عراق پر بلا جواز گرار ہا ہے، ہائے افسوس امت مسلمہاس وقت تماشائی بنی ہوئی ہے ۔ اخلاقی نظام From guranurdu com

ہر کوئی مست کے ذوق تن آسانی ہے؟ تم مسلماں ہو؟ یہ اندازِ مسلمانی ہے؟

متفرق مضامين

#### دعاء والتجاء:

«رَبِّ إِنِّيُ ظَلَمُتُ نَفُسِيُ فَاغُفِرُلِيُ»

''اے میرے رب! بے شک میں نے اپنے اوپرظلم کیا ، پس آپ مجھے (اپنی رحمت سے) بخش یجہ ''

## مسلمان خائن نہیں ہوتا ہے

وَعَنُ أَبِى هُرَيُرَة رَضِىَ اللهُ عَنُهُ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَليهِ وَسَلَّمُ قَالَ: "مَنُ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا، وَمَنُ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا" وَ فِى رِوَايَةٍ لَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ مَرَّ عَلَى صُبُرَةٍ طَعَامٍ فَأَدُخَلَ يَدَهُ فِيهَا فَنَالَتُ أَصَابِعُهُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْ صُبُرة طَعَامٍ فَأَدُخَلَ يَدَهُ فِيهَا فَنَالَتُ أَصَابِعُهُ اللهِ عَالَ: "مَاهَذا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ؟" قَالَ أَصَابَتُهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ:

"أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوُقَ الطَّعَامِ حَتَّى يَرَاهُ النَّاسُ! مَنُ غَشَّنَا فَلَيُسَ مِنَّا"

(رواه مسلم و رياض الصالحين باب النهي عن الغشِّ والخداع)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ سکھیا نے ارشاد فرمایا: " در جس نے ہم سے دعا بازی کی در جس نے ہم سے دعا بازی کی

وہ بھی ہم میں سے نہیں ہے، ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ علی ہے کا گزر غلہ کے ایک ڈھیر سے ہوا تو اسے دست مبارک سے دیکھا بھالا، آپ علی ہے کی انگلیاں تر ہو

کئیں، آپ ٹاٹیٹی نے اس کے مالک سے کہا، ایسا کیونکر ہے؟ اُس نے عرض کی کہ بارش ہو گئی تھی اس لئے بھیگ گیا، آپ ٹاٹیٹی نے فرمایا: تو پھر اس بھیگے ہوئے کو اوپر کیوں نہ کر دیا کہ لوگ دکیھ لیتے (اور دھوکہ نہ کھاتے) پھر ارشاد فرمایا: جو ہمیں دھوکہ دے وہ

ہم میں سے نہیں ہے

لغت:

۔ السِّلَا حَ، جَع أَسُلِحَة، بتھیار، فوج کا ایک حصہ سِلَاحُ الْجَوِّی، اینز فورس، ہوائی فوج، ر اخلاقی نظام بہرہ، سِلا ئے الفُرُ سَان، گھوڑ سوار فوج۔ پرانے زمانے میں اگر تیر و تفنگ اسلحہ سِلا ئے اللہ علیہ تھا تو آج کل توپ اور ٹینک وغیرہ اسلحہ کہلائے گا۔ الْغَشَّ، وهوكه، فريب، كينه، خيانت، اس ك فعل غَشَّ يَغُشُّ، وهوكه وينا، فريب وينا، بيرزبان ہے بھی ہوسکتا ہے اور معاملات میں بھی، معاشی میدان میں بھی اور سیاسی دائرہ کار میں بھی "فَلِیُسَ مِنَّا" ہم میں سے نہیں ہے، اس کا تعلق مسلم معاشرے سے نہیں ہے۔ الصُبُرةَ، غله كا وهير بَللًا، ترى، كيلاين، اِبْتلٌ، تربونا سلمان اپنے حسنِ اخلاق اور پا کیزہ کردار سے جانا پہچانا جاتا ہے، اُس کی گفتگو، اُس کی نقل و حرکت، اس کے عہد و پیان، اس کا رویہ اور معاملات دوسروں کے ساتھ دیانتدارانہ اور مثالی ہوتا ہے، جہاں وہ اینے رب کی بندگی کرتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ رب کے بندوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتا ہے، نماز ادا کرتا ہے تو ریڑوسیوں کے حقوق کا خیال بھی رکھتا ہے، سبیج و مناجات کے لئے وقت نکالتا ہے تو تیبموں اور بیواؤں کی خدمت بھی پیش نظر رہتی ہے، رزق حلال کے حصول میں تگ و دو کرتا ہے تو انفاق فی سبیل اللہ کی تمنا بھی رکھتا ہے،علم کی جنتجو کرتا ہے تو اسے پھیلانے کی تڑپ بھی رکھتا ہے گویا كهأس كى كتاب زندگى كا ہر ورق رضائے البى سے مزين ہوتا ہے ہر لخط ہے مومن کی نئی شان نئی آن گفتار میں، کردار میں، اللہ کی برمان اسلام نے الیی تمام باتوں سے منع کیا ہے کہ جس سے مسلمانوں کو تکلیف و اذبیت دینا تو کجا، دل آزاری تک بھی ہو، ذرا ان احادیث پرغور کیجئے۔ جابر بن عبداللد ولافيُّ كہتے ہیں كەمسجد كے پاس سے ايك شخص تير لے كر كررا تو رسول الله مَالَيْكِمْ نے فرمایا: 'اس کی نوکیس تھام لو۔'' (بخاری، کتاب الفتن ) مقصد یہ تھا کہ تیر کی نوک نہ کسی کو لگے اور نہ ہی کھلا دیکھ کر کسی کے دل میں کوئی خیال پیدا ہو۔ ابوموسیٰ والنَّهُ کہتے ہیں که رسول الله مَالَيُّهُم نے فرمایا: ' جبتم میں سے کوئی ہماری مسجد یا ہمارے بازار میں سے تیر لے کر گزرے تو وہ اس کی نوک تھام لے یا یوں فرمایا کہ اس پر اپنی ہھیلی رکھ لے، ایسا نہ ہو که کسی مسلمان کواس سے (جسمانی یا روحانی) اذبت پہنچے۔ (بخاری، کتاب الفتن ) اور رسول الله ﷺ نے ججۃ الوداع کے موقع پر امت مسلمہ کو جو بہت سی تقییحتیں فرما ئیں ان میں ایک

From quranurdu.com

متفرق مضامين

"لَا تَرُجِعُوا بَعُدِى كُفَّارًا يَضُرِبُ بَعُضُكُمُ رَفَّابَ بَعُضِ"

دیکھو! میرے بعد کہیں ایک دوسرے کی گردنیں مار کر کافر نہ بن جانا۔ (حوالہ ایضا)

اور قرآن اعلان کرتا ہے:

﴿ وَمَنْ يَّقُتُلُ مُؤمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خُلِدًا فِيْهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ

لَعَنَهُ وَأَعَلَّ لَهُ عَنَابًا عَظِيمًا ﴾ (النساء:٩٣)

''اور جو شخص کسی مومن کو قصداً مار ڈالے تو اس کی سزا دوزخ ہے جس میں وہ ہمیشہ جاتا رہے گا، اللہ کا اس پر غضب ہو گا، اُس پر وہ لعنت کرے گا اور ایسے شخص کے لئے اس نے بڑا

سخت عذاب تیار کر رکھا ہے۔''

حافظ عتيق الرحمٰن كيلاني لكصته مين:

''ایک مومن کافتل عمد شدیدترین جرم ہے، یہاں اس کی سزاجہنم میں ہمیشگی،غضب الهی، اس کی لعنت اور عذاب عظیم بتائی گئی ہے، اتنی شدید سزائیں کسی اور گناہ کے لئے ذکر نہیں کی تُنکیں۔حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اس کی توبہ کی قبولیت کے بھی قائل نہ تھے، گناہ کی

شدت کا اندازہ اس بات سے کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کئی آیات میں شرک کی مذمت کے فوراً بعد ایک مومن کے قتل عمد کا ذکر کیا ہے، جیسے:''(عبادالرحمٰن) اللہ کے ساتھ کسی اور إللہ کو

نہیں پکارتے نہ ہی اللہ کی حرام کی ہوئی کسی جان کو ناحق قتل کرتے ہیں۔' (الفرقان: ١٨)

### عدیث مبارک سے استباط کسی مسلمان پر بلا جواز ہتھیار اٹھانے والا یا دھوکہ دینے والا اسلامی معاشرے کی فہرست سے

خارج ہو جاتا ہے، وہ اپنے آپ کوخواہ کچھ ہی خیال کرتا رہے۔ الله تعالیٰ کے یہاں اس کی سزا کھے دی جاتی ہے اور جتنا بڑا جرم ہو گا اس حساب سے سزا بھی بڑی ہو گی، اور کسی کی ناحق جان

لینے والے تو بدترین سزا کے مستحق ہوں گے۔ اسلام کے نام پر وجود میں آنے والی حکومتیں، اگر جرائم کا سدباب نہ کریں اور مجرموں کو تعزیرات

اسلامی کے تحت سزائیں نہ دیں تو وہ بھی روز جزا مجرمین کی صف میں کھڑی کر دی جائیں گی۔

### دعاء والتجاء:

## ﴿ اَللَّهُمَّ اِنِّي اَعُوٰذُبِكَ مِنَ الْجُوعِ فَاِنَّهُ بِئُسَ الضَّجِيُعُ وَ اَعُوٰذُبِكَ مِنَ الْخِيَانَةِ فَاِنَّهُ

From quranurdu.com

اخلاقی نظام مین om quranurdu.com بنتُسَتِ الْبِطَانَةُ ﴾

"اے اللہ! میں بھوک سے آپ کی پناہ جاہتا ہوں پس یہ بھوک بہت ہی برا ساتھی ہے اور

آپ کی پناہ چاہتا ہوں خیانت سے کیونکہ وہ بری عادت ہے۔''

حسنِ اسلام

عَنُ أَبِي هَرَيُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ "مِنُ

حُسُنِ اِسلامِ الْمَرُءِ تَرُكُهُ مَا لَا يَعُنِيُهِ" (ترمذي اربعين نووي)

حضرت ابو ہرریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول الله عَلَيْظِ نے فرمایا: " آ دمی کے اسلام

کی خوبی پیہ ہے کہ جس بات سے اسے سروکار نہ ہواہے چھوڑ دے۔''

مسلمان کا (اللہ تعالی کا مطیع ور فرما نبردار) بندہ ہونا یقیناً خوش بختی اور سعادت مندی کی دلیل ہے

. اور اسلام (اطاعت اور فرما نبرداری) کا راسته لاریب فلاح و کامرانی کی صانت ہے۔ اِس حدیث مبارکہ میں ای مسلمان کو نصحی ہی کی جارہی ہیں ایس دین جذفہ کوقیول کی نیسر کریوں ایس بر لازم سے مو

میں ایک مسلمان کو بیضیحت کی جا رہی ہے کہ اِس دین حنیف کو قبول کرنے کے بعد اس پر لازم ہے کہ وہ ہر لالیخی بات اور تمام بیکار اشغال سے اپنے آپ کو بچا کر رکھے اور زندگی کو ہر لحاظ سے قیمتی اور کارآمد

بنائے۔ ایسے علم کا حصول جس کا دینی یا دنیاوی لحاظ سے کوئی فائدہ نہ ہو، ایسے روستوں کی رفاقت جس بنائے۔ ایسے کوئی روحانی اور علمی فیض نہ ملے، ایسی ملازمت یا تجارت جس میں جھوٹ اور فریب ہو، ایسی گفتگو جس

میں دوسروں کی غیبت اور برائی ہو، ایسی تمام باتیں یقیناً اچھے اخلاق کے منافی ہیں اور ایک مسلمان کی شان میہ ہے کہ وہ ان لغویات سے کناراکش رہے، قر آن کیم فصاحت و بلاغت اور ادب و اخلاق کا بے

مثل شاہکار (Master piece) ہے، کیوں نہ ہو کہ بیارب کا کلام ہے۔ ایک چھوٹے سے مثل شاہکار (embly) ہے، کیوں نہ ہو کہ بیارب العالمین کا کلام ہے۔ ایک چھوٹے سے جملے میں ابرار وصالحین کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے۔

﴿ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغُوِ مَرُّوا كِرامًا ﴾ (الفرقان: ٧٢)

''اور جب ان كا بيهوده (المعنى) چيزوں كے پاس سے گزرنے كا اتفاق موتو شريفانه انداز

ہے گزر جاتے ہیں۔''

مولانا عبدالماجد دريا بادی لکھتے ہيں: ‹'بعنی نظریں نیجی کہ ہمہ پر ساام ہ

'دلینی نظریں نیچی کیے ہوئے سلامت روی کے ساتھ اِن بیہود گیوں سے گزر جاتے ہیں، نہ

Ari

متفرق مضامين ان لا یعنی مشاغل کی طرف مشغول ہوتے ہیں، نہ عاصوں کی تحقیر کر کے اپنا کبرظاہر کرتے یں۔'' (تفسیر ماجدی، ج:۲) اس کا تنات رنگ و بو میں انسان رتبے کے لحاظ سے یقیناً اشرف ہے اور انسانوں میں مسلمان کی حیثیت کل سرسبد کی سی ہے۔ اُسے اللہ کا مقرب بندہ ہونا جا ہیے، ضروری ہے کہ وہ اپنی زندگی کو اسلام سے احسان کے درجے تک پہنچائے لیعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت اس استحضار کے ساتھ کرے گویا کہ وہ دل کی آئکھوں سے اللہ تعالیٰ کو دکیھ رہا ہے یا کم از کم یہ خیال کر لے کہ اللہ تعالیٰ اسے دکھ رہا ہے، جب بیہ کیفیت پیدا ہو جائے تو لاز ماً وہ کوئی کام ایسا نہ کرے گا جس میں اس کے خالق و مالک کی ناراضگی ہو۔ اس بات کی تربیت دینے کیلئے رسول الله مُثَاثِیْاً نے بڑے ہی خوبصورت انداز میں صحابہ کرام کو اس طرح سمجھایا: ' عبدالله بن مسعود والنفي كهت بي كريم طليق صحابه كرام والنفي كريم والتقريف فرما تصح تو آپ عَلَيْنَا ان سے گویا ہوئے: "اِستحیُّوا مِن اللّٰہِ حق الحَيَاءِ" اللّٰہ تعالیٰ سے شرم وحیا کا حق ادا كرو\_ انہوں نے عرض كيا "اِنَّا نَسُتَحْيى مِنَ اللَّهِ يا نَبِيَّ اللَّه والْحَمُدُ لِلَّهِ" اے اللّٰہ كے ني! ہم الله تعالى سے حیا كرتے ہیں اوراس بات پراس كاشكر اداكرتے ہیں، آپ عَالَيْمُ نے فرمایا "لَيُسَ ذَلِك، وَلَكِنُ مَنِ اسْتَحَى مِنَ اللهِ حَقَّ الْحَيَاءِ، فَلُيَحُفَظِ الرَأْسَ وَ مَا حوَى، وَ لَيَحْفَظِ الْبَطُنَ وَمَا حَوَى، وَلَيَذُكِرِ الْمَوُتَ وَالْبَلْي، وَمَنُ اَرَادَ الْآحِزَةَ تَرَكَ زِيْنَةَ الدُّنْيَا، فَمَنُ فَعَلَ ذَٰلِكَ فَقَدُ اسْتَحْي مِنَ اللَّهِ حَقَّ الْحَيَاءِ" (مشكواة ـ باب تمنى الموت و ذكره) ''بات یون نہیں ہے، الله تعالی سے حقیقی طور پر حیا کرنے والا وہ ہے جو اپنے سَر کو اور دماغ کو (غلط اور برکار) خیالات سے محفوظ رکھے، اپنے پیٹ میں (حرام اورناجائز اشاء) جانے والی چیزوں سے حفاظت کرے اور وہ ہمہ وقت موت اور آ زمائش کو یاد رکھے، (پیچ تو یہ ہے) ، جو آخرت کا طلبگار ہوتا ہے وہ دنیا کی زیب و زینت کو چھوڑ دیتا ہے اور جس نے اس بات کو اختیار کرلیا اس نے اللہ تعالی سے شرم و حیا کا حق ادا کر دیا۔ جس قدر کسی شخص کے دل میں الله تعالى كا خوف جار يس موتا ہے اور أس كے حضور اسنے اعمالِ زندگى كيلئے جوابدہ مونے كا ڈرسایا رہتا ہے۔ اسی قدر وہ شرم و حیا سے زندگی گزارتا ہے اور ہر وقت اسے اپنی موت کا کھٹکا لگا رہتا ہے۔

اخلاقی نظام ہے۔ From quranurdu.com کچھے اے تشنہ کامِ زندگی متفرق مضامين ہو چکا پُر اب تھیکنے کو ہے جام زندگی جو تھے کرنا ہے کر لے آخری سائسیں ہیں اب جھیں میں اس صبح پیری کے ہے شام زندگی جب خوف و حیا ہی نہ رہے تو پھر انسان آ زاد ہے کہ جو جی میں آئے کرے، لِسان نبوت سے اس بات کواس طرح ادا کیا گیا ہے: "إِنَّ مِمَّا اَدُرَكَ النَّاسُ مِنُ كَلَامِ النُّبُوَّةِ الْأُولَى: إِذَا لَمُ تَسُتَح فَاصُنَعُ مَاشِئُتَ" [رواه البخاري، رياض الصالحين باب احاديث الرجال و اشراط الساعة] "جو بات الله كلام نبوت سے لوگول نے پائی ہے وہ يہ ہے كہ جبتم كوشرم نہآئے تو جو ہم لا لیعنی گفتگو اور بے مقصد امور میں مبتلا کیوں ہو جاتے ہیں؟اس کا جواب واضح ہے کہ ہمارے اندر نہ تو شرم و حیا کی حقیقت جاگزیں ہوتی ہے اور نہ ہی فکر آخرت دامن گیر ہوتا ہے۔ اس کے برنکس صحابہ کرام ڈیائیٹر اور سلف صالحین کی زندگیاں تقوی وطہارت سے عبارت تھیں۔ ایک صحابیؓ کے مرضِ وفات کے وقت کچھ لوگ اُن کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ اُن کا چہرہ اطمینان و آسودگی سے دمک رہا ہے، لوگوں نے اس کی وجہ دریافت کی تو انہوں نے فرمایا ''دو عادتوں سے زیادہ میرے پاس کوئی مضبوط عمل نہیں ہے، ایک تو یہ کہ میں اس چیز کے بارے میں گفتگونہیں کرتا تھا جس کا مجھ سے سروکار نہ ہو، دوسرے میرکہ میرا وِل تمام مسلمانوں کی طرف سے صاف اور ان کی خیرخواہی سے لبريز رہتا تھا۔ حضرت محمد بن كعب والله الله عن من الله عنه الله عنه عنه الله عنه الله عنها الله عنهارے پاس جوسب سے پہلا شخص آئے گا (چند لوگوں کو آتے ہوئے دیکھ کر) وہ جنتیوں میں سے ہوگا، اتنے میں حضرت عبدالله بن سلام ڈٹاٹیڈ آ گئے، لوگوں نے ان کے پاس جا کریہ خوشخبری سنائی اور کہا کہ ہمیں اپنا سب سے زیادہ قابل بھروسہ عمل بتائے، انہوں نے کہا ''میراعمل کمزور ہے اور جس عمل کے ذریعے مجھے نجات کی سب سے زیادہ امید ہے، وہ ہے: دل کو صاف ستھرا اور ہمدرد رکھنا اور جس چیز کا مجھ سے سروکار نہ ہو أسے چھوڑ وینا۔ ' (جامع العلوم والحكمة ـ ابن رجب حنبلي)

رب كريم نے يد بات كتنے خوبصورت الفاظ ميں اپنے بندوں كو سمجما دى ہے:

﴿ وَلَا تَقُفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَ الْبَصَرَ وَ الْفُوَّادَ ، كُّلُ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسُؤُلًا ﴾ (بني اسرائيل:٣٦)

''(اور دیکھو) کسی الیمی چیز کے پیچھے نہ لگوجس کا تنہمیں علم نہ ہو یقیناً آئکھ، کان اور وِل سب

ہی کی بازیرس ہو گی۔''

غرضيكه زندگى كوايسے ہى اعمال سے زينت ديني چاہيے جن كا دنيا وآخرت ميں فائدہ ہواوراللہ تعالى

سے اس بات کی طلب رکھنی عیاہئے اور ایسے تمام امور سے اللہ کی پناہ طلب کرنی عیاہیے جو فائدہ سے خالی

### دعاء والتجاء:

﴿ اللَّهُمَّ إِنِّي اعُودُ بِكَ مِن عِلْمٍ لَا يَنُفَعُ وَ مِنُ قَلْبِ لَا يَخْشَعُ وَ مِنُ نَفُسٍ لَا تَشُبَعُ وَ مِنُ دَعُوَةٍ لَا يُسْتَجَابُ لَهَا ﴾

''اے اللہ! اس علم سے جو نفع نہ دے اور اس دل سے جو آپ سے نہ ڈرے اور اس نفس

سے جوسیر نہ ہواور اس دعا ہے جو قبول نہ ہو، میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں۔''

## تمام مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں

عَنِ النَّعُمَانِ بُنِ بَشِيرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَرَى الْمُؤْمِنِينَ فِي تَرَاحُمِهِمُ وَتَوَادِهِمُ وَتَعَاطُفِهِمُ كَمَثَلِ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى عُضُوٌّ

تَدَاعٰي لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهُرِ وَالْحُمِّي

[متفق عليه ....مشكوة باب الشّفقة والرّحمة على الخلق] ''نعمان بن بشیر ﷺ سے روایت ہے کہ رسول الله مَالِيَّا نِي فرمایا: ''تم مسلمانوں کو ان کی باہمی

رحمه لی، شفقت و محبت، ہمدردی و عمخواری میں ایک جسم کی مانند دیکھو گے، ان کی مثال ایک جسم کی طرح ہے کہ جب اس کا ایک عضو بیار ہوتا ہے تو بخار اور بیداری سے بوراجسم بے

قرار ہو جاتا ہے۔''

تراحم، تواد، تعاطف اور تداعی یه سب الفاظ باب تفاعل سے آئے ہیں، ان سے

(مشارکت) لینی ایک دوسرے کے معین و مدد گار ہونے کے معنی پیدا ہوتے ہیں۔ تَرَاحم ایک دوسرے پر رحم کرنا جبکہ قرآن کیم میں آتا ہے، رحماء بینهم، کہ وہ آپی میں رحمال ہوتے ہیں 'تواد'' ایک دوسرے سے انس اور محبت رکھنا۔' تعاطف' ایک دوسرے سے ہمدردی و عنمخواری کا اظہار کرنا۔ تداعی، ایک دوسرے کو پکارنا (یعنی جسم کا ایک حصہ بیار ہوتا ہے) تو دوسرے اعضا بھی اس کے لئے بیقراری ظاہر کرتے ہیں) سائر، تمام کے تمام باسھر، جاگنے کے ساتھ، انجمی بخار (Fever) جناب رسول الله عَنْ اللَّهُ عَلَيْمَ فَ عَوْبِصُورت تَمثيل سے مسلمانوں کی باہم محبت و مودت، ہمدردی و عنخواری کا احساس دلایا ہے کہ وہ جسد واحد کی طرح ہیں اور انہیں یقیناً ایبا ہونا جاہے کہ اگر اس کا ایک حصہ بیار بڑتا ہے تو جسم کے تمام اعضاء اس تکلیف کومحسوں کرتے ہیں اور جب تک وہ صحت مندنہیں ہو جاتا انہیں کسی کروٹ سکون اور اطمینان نصیب نہیں ہوتا۔ مثلاً دانت میں درد پیدا ہوتو اس کی چیمن سے تمام اعضا وجوارح کام کرنے سے انکار کر دیتے ہیں اور جب تک اس درد میں افاقہ نہ ہوسب تکلیف میں رہتے ہیں، آنکھ میں چھوٹا سا ذرہ پڑ جائے تو سب اعضاء پریشان ہو جاتے ہیں اور ذرہ نکلتے ہی سب آ سودہ حال ہو جاتے ہیں بعینہ اگر کسی نہتی اور محلّہ میں کسی مسلمان کو نکلیف اور نقصان پہنچ رہا ہے تو اہل کہتی اور اہل محلّہ کو اس کے دکھ درد میں شامل ہونا جا ہے اور ایمان کا تقاضا ہے کہ وہ ضرور اس کی مدد کو تہنچیں، اس بات کو پھیلا کر عالمی سطح پر لے جائیے کہ دنیا میں کسی مسلمان ملک کو رشمن کا کوئی خطرہ لاحق ہو تو اس کی مدد کے لئے اقوام عالم کے مسلمانوں کو پنچنا فرض ہو جاتا ہے، ہمارے اسلاف الفت و اتحاد کی جيتي جاگتي تصوير تھے۔ امن کی حالت ہوتی یا جنگ کا میدان وہ ایک دوسرے کے دست و بازو تھے اور یہی ان کی كاميابيون كاراز تھا: آگيا عين لڙائي ميں اگر وقت نماز قبلہ رو ہو کے زمیں ہوئی قوم حجاز ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز نه کوئی بنده رہا اور نه کوئی بنده نواز بنده و صاحب و محتاج و عنی ایک ہوئے

متفرق مضامين تیری سرکار میں پنچے تو شبھی ایک ہوئے غور کیجئے کہ رسول الله مُلَافِئِ مسلمانوں کے ساتھ مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے تشریف لائے تو اہل مدینہ نے ان کا کس گرمجوثی ہے استقبال کیا اور کس محبت سے دیدہ ودل فرش راہ کئے کہ انہیں وطن عزیز کی جدائی پریشان کن نہ رہی اور رسول الله طَالْتِیْم نے ان کے درمیان جس ''مواخات'' (بھائی حارے) کو قائم فر مایا وہ اپنی مثال آپ ہے پھر ان کی الیی تعلیم و تربیت فر مائی کہ صفحۂ ہستی پر وہ ایک مثالی قوم بن کر ابھرے اور انہوں نے چار دانگ عالم میں امن اور سلامتی کے پھریرے لہرائے: اب تلک یاد ہے قوموں کو حکایت ان کی نقش ہے صفحہ ہستی یہ صداقت ان کی بات دراصل یہ ہے کہ قرآن و سنت کی مضبوط اور پا کیزہ تعلیمات ہمیں بلندیوں اور عظمتوں سے ہمکنار کرتی ہیں، مگر کیا سیجئے کہ ہم اس مادی اور فانی دنیا کو سمیٹنے میں لگ جائیں اور اخلاقی اقدار کو پس پشت ڈال دیں تو سرفرازیاں اور بلندیاں کیونکر حاصل ہوسکتی ہیں! تم ہو آپس میں غضبناک، وہ آپس میں رحیم تم خطاکار و خطابین، وه خطایش و کریم حاہتے سب ہیں کہ ہوں اوج ثریا یہ مقیم پہلے وییا کوئی پیدا تو کرے قلبِ سلیم حدیث مبارک سے استباط: مسلمان جب تک ہدر دی وعمخواری کی تصویر نہ بنیں، ان میں قوت و اتحاد نہیں پیدا ہوسکتا ہے، وہ ''اشداء علی الکفار'' اسی وفت بنیں گے جب وہ''رحماء پیھم کی صفت سے متصف ہوں گے۔ ان کا آپس میں رحمت وشفقت ، دنیا کو امن اور سلامتی کا پیغام بن جاتا ہے، جہالت اور ظلم کا خاتمہ ہوتا ہے وہ انسانیت کے لئے سلامتی کےسفیر ثابت ہوتے ہیں۔ اس وفت ہنود و یہود سر جوڑ کر مسلمانوں کے خلاف صف بندی کر رہے ہیں خصوصاً امریکہ تو مسلمانوں کے خلاف ادھار کھائے بیٹھا ہے اور ہر طرح سے ان کے دریے آزار ہے مسلمان جب ا تفاق ومحبت کے ساتھ جی رہے تھے تو فارس و روم ایسی سلطنتیں ان کے زیر نکیس آگئیں، اب بھی اگرا تفاق واتحاد ہے دشمنوں کا مقابلہ کریں تو کامیابی انہیں کا مقدر تھہرے گی۔

القى نظام From quranurdu.com

عم) کامیابی کے لئے، ایمان شرط ہے اور ایمان کا لازمی تقاضا آپس کی ہمدردیاں و عمخواریاں ہیں، اور

اس کا نتیجہ مژ دہ کامیابی ہے۔

﴿ وَلاَ تَهِنُوا وَلاَ تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمُ مُّؤْمِنينَ ﴾

(آل عمران:۱۳۹)

''دل شکستہ نہ ہو،غم نہ کرو،تم ہی غالب رہو گے اگرتم مومن ہو۔''

تا خلافت کی بنا دنیا میں ہو پھر استوار لا کہیں سے ڈھونڈ کر اسلاف کا قلب و جگر

#### دعاء والتجاء:

« اللَّهُمَّ اِغْفِرُ لَنَا وَ لِلْمُؤْمِنِيُنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسُلِمِيْنَ وَ الْمُسُلِمَاتِ وَ الِّفُ بَيْنَ

قُلُوبِهِمُ وَ اَصُلِحُ ذَاتَ يَيْنِهِمُ وَانُصُرُهُمُ عَلَى عُدُوِّكَ وَ عَدُوِّهِمُ »

''اے اللہ! ہمیں بھی اور تمام مومن مردوں اور تمام مومن عورتوں،مسلمان مردوں اور مسلمان ·

عورتوں کو بخش دیجیے، اُن کے دلوں میں الفت ڈال کر انھیں باہم متحد کر دیجیے۔ اُن کے در مران اصال ۶ فی اور اِن کے شخص سران کی دفیاں یہ ''

## اچھے اخلاق کے نتائج

"اَكُمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحُسَنُهُم خُلُقًا" (رواهُ التّرمِذي رياض الصالحين باب حسن الخُلُق) " "أكُمَلُ المُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحُسَنُهُم خُلُقًا " (رواهُ التّرمَلُيَّةُ مِنْ فرمايا: "كمكامل ترين ايمان أس كالم

وَعَنُ أَبِي هُرَيُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمُ

' ہو، رریہ رصوبے روایت ہے صدر موں اللہ عیرا سے رمایا۔'' کہ ہا ک رین ایک جس کے اخلاق اچھے ہوں۔''

#### تعت.

\_\_\_\_\_ أَكُمَلُ المُوُمِنِيُنَ مومنوں میں افضل اور بہتر۔ اِیُمَانًا، ایمان میں۔ أُحُسَنُهُمُ، جوان میں سب سے اچھا۔ خُلُقًا، اخلاق میں، خوش خلقی میں۔

ے اچھا۔ خُلُقًا، اخلاق میں، خوش خلقی میں۔ خَلُقٌ (خ کی زبر کے ساتھ) اور خُلُقٌ (خ کی پیش کے ساتھ) دونوں حرفوں کا مادہ ایک ہی ہے

مگر معنوں میں فرق یہ ہے کہ پہلا لفظ (خَلُقٌ) جمعنی خِلُقَتُ لیعنی شکل وصورت پر بولا جاتا ہے، جس کا

تعلق إدُراك بصر (ديكھنے كى قوت سے) ہوتا ہے اور دوسرا لفظ (خُلُقٌ) قوامے باطنہ اور عادات وخصائل کے معنی میں استعال ہوتا ہے جس کی جھلک انسانی رویوں سے نمایاں ہوتی ہے۔ معاشرتی زندگی میں بودوباش اختیار کرنے پر عادات و خصائل میں سے بہت سی باتیں آ جاتی ہیں۔ آپس کے معاہدات و معاملات کی پاسداری اور پابندی، صداقت اور راستبازی کے اصول، احسان و مروت کا رویہ، ایثار و قربانی کا جذبہ، تواضع و خاکساری کا وطیرہ، کلام میں نرمی اور شائستگی ، آپس کے دکھ دردمیں شرکت خوشی اور عمی میں ساتھ دینا وغیرہ بیتمام باتیں اخلاقیات کا حصہ ہیں۔ غور کریں تو یہ وہ باتیں ہیں جن سے معاشر تی زندگی سنورتی اور نکھرتی ہے اور ان سے پُر امن ماحول پیدا ہوتا ہے۔ جناب رسول الله مُنالِیْمُ کی حیاتِ طیبہ حسن اخلاق سے مزین ہی نہیں بلکہ اس کی بلندیوں پر فائز نظر آتی ہے، قر آن اس کی شہادت دیتا ہے: ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيْمٍ ﴾ (ن: ٤) ''بلاشبهآپ اخلاقِ حسنه کی بلندیوں پر فائز ہیں۔'' یدرب کا تنات کی شہادت ہے اور اس سے بڑھ کر اور کس کی شہادت ہوسکتی ہے؟ سيد سليمان ندوى رُمُاللهُ لَكُصَّةُ مِينَ: ''وہ خود اپنی تعلیم کا آپ نمونہ تھا، انسانوں کے مجمع عام میں وہ جو کچھ کہتا تھا، گھر کے خلوت کده میں وه اسی طرح نظر آتا تھا، اخلاق وعمل کا جونکته وه دوسروں کو سکھا تا تھا، وه خود اس کاعملی پیکر بن جاتا تھا، بیوی سے بڑھ کر انسان کے اخلاق کا اور کون راز داں ہو سکتا ہے۔ چند صاحبوں نے آگر بی بی عائشہ واٹھا سے درخواست کی کہ رسول الله علاقا الله علاقا کا اخلاق بيان كيجة، انهول نے يوچھا كياتم قرآن نہيں پڑھتے، ﴿ إِنَّ خُلُقَ رَسُولِ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيُه وَسَلَّمَ كَانَ الْقُرُانِ ﴾ ''آپئاتینم كا اخلاق بممة تن قرآن تھا۔'' (سيرت النبي جلد دوئم) آپ سُلُطِیمٌ کی حیات طیبہ کا جس رخ سے بھی مطالعہ سیجئے پا کیزہ اور پسندیدہ اخلاق کے علاوہ کوئی بات نظرنہ آئے گی۔ مروّت اور حسنِ سلوک کے اِس واقعہ کو بڑھیے : ''سیدنا علی اور سیدنا عمران بن حصین ڈاٹئیا کو حکم ہوا کہ ..... جاؤ یانی تلاش کر کے لے آؤ، یہ ارشادِ نبوی مَالِیْمَ اس وقت ہوا جب اسلامی لشکر سفر میں تھا۔ پیاس کی شدت سے سب کا بُرا حال تھا، یہ دونوں صحابی رسول مُثَاثِيمٌ پانی کی تلاش میں إدهر أدهر بھا گتے دوڑتے رہے کیکن

اخلاقی نظام 🛴 😪 متفرق مضامين میلوں یانی کا پتہ نہ لگا، بڑی دیر بعد دیکھا کہ ایک عورت اونٹ پرسوار نہ جانے کہاں سے چلی آ رہی ہے، اس کے یاس یانی کے دومشکیزے تھے، تیتے ہوئے صحرا میں جہاں ہر طرف ریت ہی ریت تھی، دھوپ کی شدت اور گرمی کی حدت سے جھاڑ جھنکار جل رہے تھے، وہاں یانی کا ایک ایک قطرہ دولت ِ دنیا سے کم نہ تھا، جب اس عورت سے یو چھا گیا کہ ..... تجھے یہ مانی کہاں سے ملا؟ تو اس نے جواب دیا..... آٹھ پہر گزرے کہ میں چکی آ رہی ہوں، اب سمجھ لو کہ یہاں سے تتنی دور پر یہ یانی ملا ہوگا،تم لوگوں کا وہاں پہنچنا بہت مشکل ہے۔ سیدناعلی اور سیدنا عمران ڈاٹٹھ اس عورت کو اینے ساتھ لے آئے اور سید الانبیا مُالٹیم کی خدمت میں پیش کر دیا، آپ سالی اس عورت سے فرمایا ..... تم چاہوتو ہم تمہارے مشکیزوں میں سے تھوڑا سایانی لے لیں، اس نے جواب دیا ..... لے کیجئے مگر تھوڑا ..... کیونکہ میں بڑی مصیبتیں اٹھا کر بڑی ڈور سے اسے لائی ہوں، اِس اجازت کے بعد صحابہ ڈی کٹٹٹ نے دیکھا کہ برتنوں میں تھوڑا تھوڑا یانی نکالا گیا، پھر آپ کی دعا اور برکت سے وہ یانی سب کے لئے کافی ہو گیا۔ حتیٰ کہ لشکر کے تمام آدمی ہی نہیں جانور بھی اس سے سیراب ہو گئے، فوج کی فوج ساتھ تھی، چاہتے تو مسلمان زبردتی اس سے مشکیزے چھین لیتے کیکن اسلام نے بتایا کہ بلاوجہ کسی کامال اس کی اجازت کے بغیر نہیں لیا جا سکتا۔ (خواہ تم کتنی ہی مشکل میں ہو)'' تھم ہے احسان کا بدلہ احسان ہے، کوئی متہیں کچھ دے تو کوشش کرو کہتم بھی اسے کچھ دو! اس عورت سے یانی لینے کے بعد اللہ کے رسول مالیا کی ارشاد فرمایا کہ: اسے کھانے کا کچھ سامان دیا جائے! صحابہ نکالنہ کے بہت کچھ جمع کر دیا، جب یہ چیزیں جمع ہو گئیں تو ان کی ایک گھڑی بنائی گئی اور اس عورت کوسواری پر بٹھا کر رخصت کر دیا۔ وہ جانے گی تو اللہ کے رسول مُنَاتِیَا نے ارشاد فرمایا کہ: دیکھ لو! تمہارے یانی میں کچھ بھی کمی نہیں ہوئی۔لشکر نے جو یانی پیا ہے وہ اسے ربِ ذواکمنن نے بلایا ہے۔ سیح بخاری میں عمران بن حصین رفاشی کی روایت ہے کہ: اس عورت کے مشکیزے پہلے سے بھی زیادہ بھرے ہوئے تھے۔ یہ عورت چکی گئی تو جناب ہادی برحق مُناتِیْمُ نے ارشاد فرمایا کہ: اس عورت کے احسان مند رہو!.... شرافت کا تقاضا یہ ہے کہ احسان کو ہمیشہ یاد رکھا جائے، وہ بڑے کم ظرف ہوتے ہیں جوکسی کا احسان بھلا

دیتے ہیں اور اپنا کام نکل جانے کے بعد طوطے کی طرح آئکھیں پھیر لیتے ہیں۔

متفرق مضامين

الله کے رسول مَثَاثِیَّمُ نے اس احسان کو یاد رکھنے کا حکم اس وقت دیا جبکہ احسان کی کوئی خاص بات نہ

تھی کیونکہ اس عورت کے مشکیزوں میں یانی کم نہ ہوا تھا، بیتو اللہ کے رسول مُلاینیم کی برکت تھی۔

اس کے بعد جب بھی ایسا ہوتا کہ اسلامی لشکر اس علاقے سے گزرتا تو اس عورت کے قبیلے والوں کا

خاص خیال رکھا جاتا، ایک دن اس عورت نے اپنے قبیلے والوں سے کہا..... بھی تم لوگوں نے رہی سوحیا کہ ایک مرتبہ کے تھوڑے یانی کی وجہ سے یہ مسلمان جارا کتنا خیال کرتے ہیں، اس کا صاف مطلب یہ

ہے کہ ان کا مذہب سچاہے اور ان کے ہادی اللہ کے سچے رسول ہیں۔ جب یہ بات ہم اپنی آنکھول سے دیکھ رہے ہیں تو پھر کیوں نہ ہم ایسے اچھے مذہب کو قبول کر لیں! چنانچہ وہ سارا قبیلہ اسلام لے آیا، اللہ اكبر! (نجلى....شاه بليغ الدين)

مدیث مبارک سے استباط:

مسلمان اپنے کرداراور رویہ (Conduct and Behaviour) سے بیچانا جاتا ہے، یہی الله تعالیٰ کے یہاں پسندیدہ خوبی ہے۔

ایمان کی تنمیل اچھے اخلاق سے ہوتی ہے۔

ا چھے اخلاق وہی ہوتے ہیں جو قرآن وسنت نبوی مُثَاثِیْمُ کے مطابق ہوں۔ (٣

خاتم النبین جناب محمد مَالِیْاً کی حیاتِ طیبہ قرآنی اخلاق کی جیتی جا گئی تصویر ہے۔

(٢

﴿ اَللَّهُمَّ اِنِّي اَسُئَلُكَ الثَّبَاتَ فِي الْآمُرِ وَالْعَزِيْمَةَ عَلَى الرُّشُدِ وَ أَسُئَلُكَ شُكُرَ نِعُمَتِكَ وَ حُسُنَ عِبَادَتِكَ وَ اَسْئَلُكَ قَلْبًا سَلِيُمًا وَ لِسَانًا صَادِقًا وَ اَسْئَلُكَ مِنُ خَيْرِ مَا تَعُلَمُ وَ اَعُوٰذُبِكَ مِنُ شَرِّ مَا تَعُلَمُ وَ اَسُتَغُفِرُكَ لِمَا تَعُلَمُ إِنَّكَ اَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُّوُ بِ ﴾

"اے اللہ! میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ مجھے اپنے معاملات میں ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمایئے۔ اور مدایت اور سیائی (راست روی) پر مضبوطی سے جمع رہنے کی طاقت عطا فرمایئے، میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ مجھے اپنی نعمتوں پرشکر گزاری کی توفیق اور

اپنی عبادت بہترین طریقے سے کرنے کی صلاحیت عطا فرما، اور میں آپ سے قلب سلیم اور سے بولنے والی زبان مانگتا ہوں اور ہراس خیر ( بھلائی ) کا طلب گار ہوں جسے آپ جانتے

ہیں ، اور ہراس شر( برائی) سے پناہ مانگتا ہوں جو آپ کے علم میں ہے ،ا ور میرے جو گناہ

اور سیاہ کاریاں آپ کے علم میں ہیں، میں ان ( سب) کی معافی کا طلب گار ہوں، بیشک

صرف آپ ہی ہرغیب کو جاننے والے ہیں ۔''

## قرب قیامت \_زلزلوں کی کثرت

 ﴿ عَنُ سَلَمَةَ بِنُتِ نُفَيُلٍ رَضِى اللَّهُ عَنها عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ : بَيُنَ يَدَيِ السَّاعَةِ مُوْتَانِ شَدِيُدٌ وَ بِصده سَنَوَاتُ الرِّلَازِلِ ﴾

(احمد(۱۰٤/۱۱)، مجمع الزوائد:۳۰٦/۷)

سیدہ سلمہ ڈاٹٹا سے مروی ہے کہ'' اللہ کے نبی مُؤٹیا نے ارشاد فرمایا: قیامت سے پہلے موت کی

سخت وبالحیلیے گی پھر زلزلوں والے سال آئیں گے۔'' حدیث مبارک سے استناط:

زلزلوں کا ظہور قیامت کی ایک علامت ہے۔

قیامت کی مذکورہ نشانی ایک عرصہ سے ظاہر ہوتی چلی آ رہی ہے۔

کچھ عرصہ قبل زلزلوں کا ایک ابیا لامتناہی سلسلہ شروع ہوا جو ہند اور سندھ سے لے کر امریکہ تک تھیل گیا تھا۔ اس میں ہزاروں افرادلقمہ اجل ہوئے۔ سینکٹروں علاقے قور بستیاں نیست و نابود

ہوئیں اور لاکھوں ، کروڑوں کا نقصان ہوا۔

اسی طرح کچھ عرصہ پہلے ترکی اور ایران کو بھی کیے بعد دیگرے کئی زلزلوں کا سامنا کرنا پڑا جس

میں فلک بوس عمارتیں زمین بوس ہو گئیں اور ہزاروں افراد ان کے ملبے تلے کیلے گئے۔ زیر نظر کتاب''الحکمۃ'' یر نظر ٹانی کی جا رہی تھی کہ یا کتان میں8۔اکتوبر 2005ء کی صبح

8:56 منٹ پر شدید ترین زلزلہ آیا۔ یا کتان کے کئی شہروں (اسلام آباد، مظفر آباد، میر

یور، بالا کوٹ، مانسہرہ وغیرہ ) میں عمارتیں مکینوں سمیت ملبے کا ڈھیر بن گئیں۔ بیچے سکولوں کی عمارتوں میں ہی وفن ہو گئے، مبیتال ڈاکٹروں اور مریضوں سمیت تباہ و برباد ہو گئے۔ إنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ - ان علاقوں میں موت کا اندھا تھیل دیکھ کرمعلوم ہوتا ہے کہ ہمارے اعمال

کے سبب اللہ کی طرف سے پکڑ ہے اور ہمارے لیے ایک مہلت ہے کہ اللہ تعالی کی طرف

رجوع کرکے اپنے گناہوں کی اس سے معافی طلب کریں، جھک جائیں۔ اور آئندہ صراط

منتقیم پر چلنے کا عزم کرلیں۔ زلزلوں کے کچھ آثارتو ماضی قریب میں ہم دیکھ چکے ہیں مگریہ بات بعیداز قیاس نہیں کہ جیسے جیسے

قیامت قریب آتی جائے ویسے ویسے بیسلسلہ بڑھتا جائے اور اخر کار قیامت کا آخری زلزلہ بریا

﴿ يَا يُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيْمٌ ﴾ [الحج:١]

'' اے لوگو! اپنے رب سے ڈر جاؤ، بلاشبہ قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے۔''

''زلزلہ'' زمین کے جھکے اور مخصوص حرکت کا نام ہے جب کہ کوئی چیز اذن الہی کے سواحرکت نہیں کرسکتی خواہ درخت کا پیۃ ہو یا زمین کا زلزلہ ہو اور سائنسدانوں کے مختلف مفروضات محض وہم

وگمان ہیں۔

﴿ رَبَّنَا لَا تَقْتُلُنَا بِغَضَبِكَ وَ لَا تُهُلِكُنَا بِعَذَابِكَ وَ عَافِنَا قَبُلَ ذَالِكَ » "اے ہمارے رب! ہمیں اپنے غضب سے نہ ماریئے ، اور اپنے عذاب سے ہمیں ہلاک نہ

سیجیے، اور اس سے پہلے ہی ہمیں اپنی عافیت اور رحمت میں ڈھانپ کیجیے ''

### اسلام، ایمان اور احسان

عَنُ عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ (رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ) قَالَ بَيْنَمَا نَحُنُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ ذَاتَ يَوُمِ إِذُ طَلَعَ عَلَيْنَا رَجُلٌ شَدِيُدُ بَيَاضِ الثِّيَابِ شَدِيُدُ سَوَادٍ الشُّعُرِ لَا يُراى عَلَيُهِ آتُرُ السَّفَرِ وَ لَا يَعُرفُهُ مِنَّا آحَدُ حَتَّى جَلَسَ اِلَى النَّبِيّ صَلّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَاسُنَدَ رُكُبَتَيُهِ اِلَى رُكُبَتَيُهِ وَ وَضَعَ كَفَّيُهِ عَلَى فَخِذَيْهِ وَ قَالَ

يَامُحَمَّدُ أَخُبِرُنِي عَنِ الْإِسُلَامِ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وَ سَلَّمَ ٱلْإِسُلَامُ أَنُ تَشُهَدَ أَنُ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَ تُقِيمَ الصَّلُوةَ وَ تُوْتِي الزَّكَاةَ وَ تَصُومُ رَمَضَانَ وَ تَحُجُّ الْبَيْتَ اِن اسْتَطَعُتَ اِلَيْهِ سَبِيلًا قَالَ صَدَقُتَ ، قَالَ فَعَجِبُنَا لَهُ يَسُأَلُهُ وَ يُصَدِّقُهُ، قَالَ فَاخُبِرُنِي عَنِ الْإِيُمَانِ ؟ قَالَ اَنُ

اخلاقي نظام متفرق مضامين تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَ مَلئِكَتِهِ وَ كُتُبِهِ وَ رُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرِ وَ تُوْمِنَ بِالْقَدُرِ خَيْرِهِ وَ شَرِّهِ قَالَ صَدَقُتَ ، قَالَ فَاخْبِرُنِي عَنِ الْإِحْسَانِ ؟ قَالَ أَنُ تَعُبُدَ اللَّهَ كَانَّكَ تَرَاهُ فَانُ

لَّمُ تَكُنُ تَرَاهُ فَانَّهُ يَرَاكَ ، قَالَ فَاخْبِرُنِي عَنِ السَّاعَةِ ؟ قَالَ مَا الْمَسْئُولُ عَنُهَا بِأَعُلَمَ مِنَ السَّائِلِ ، قَالَ فَأَخْبِرُنِي عَنُ آمَارَاتِهَا قَالَ أَنُ تَلِدَ الْآمَةُ رَبَّتَهَا وَ أَن تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ قَالَ ثُمَّ انْطَلَقَ فَلَبِثُتُ

مَلِيًّا ثُمَّ قَالَ لِي يَا عُمَرُ اَتَدُرِي مَنِ السَّائِلُ؟ قُلُتُ ،اللَّهُ وَ رَسُولُهُ اَعُلَمُ قَالَ فَإِنَّهُ جِبُرَائِيلُ اتَّاكُمُ يُعَلِّمُكُمُ دِينكُمُ .... (رواه مسلم)

'' سیدنا عمر بن خطاب ڈاٹنڈؤ سے روایت ہے کہ ہم ایک دن رسول الله مُلَاثِیْمُ کی خدمت میں حاضر تھے کہ اچانک ایک شخص سامنے سے نمودار ہوا، جس کے کیڑے نہایت سفید اور بال بہت ہی زیادہ سیاہ تھے، اور اس شخص پر سفر کا کوئی اثر بھی معلوم نہیں ہوتا تھا (جس سے خیال ہوتا تھا کہ یہ کوئی بیرونی شخص نہیں ہے ) اور اسی کے ساتھ یہ بات بھی تھی کہ ہم میں ہے کوئی اس نے آنے والے کو پہچانتا نہ تھا (جس سے خیال ہوتا تھا کہ یہ کوئی اجنبی آدمی ہے، اور حاضرین کے علقہ میں سے گزرتا ہوا آیاہے) یہاں تک کہ رسول الله طالع الله علاقا کے

سامنے آ کر دوزانو اس طرح بیٹھ گیا کہ اینے گھٹنے جناب رسول الله سُکاٹیٹی کے گھٹنوں سے ملا دیے اور اینے ہاتھ آپ کی رانوں پر رکھ دیے اور کہا اے محد! مجھے بتلایئے کہ''اسلام'' کیا ہے؟ آپ نے فرمایا:"اسلام" یہ ہے( لعنی اس کے ارکان یہ ہیں ، کہ دل و زبان ے) تم یہ شہادت ادا کرو کہ'' اللہ'' کے سوا کوئی '' اللہ'' (کوئی ذات عبادت و بندگی کے لائق ) نہیں اور محمد اس کے رسول ہیں، اور نماز قائم کرو اور زکوۃ ادا کرو اور ماہ رمضان کے روزے رکھواور اگر نچ بیت اللہ کی تم استطاعت رکھتے ہوتو حج کرو..... اس اجنبی سائل نے

جواب سن كركها، آپ نے سيح كها ..... راوى حديث سيدنا عمر دلائن كہتے ہيں كه ہم كواس پر تعجب ہوا کہ پیخض یو چھتا بھی ہے اور پھر خود تصدیق وتصویب بھی کرتا جاتا ہے، ..... اس کے بعداس شخص نے عرض کیا، اب مجھے بتائے کہ 'ایمان' کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ایمان یہ ہے کہتم اللہ کو اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں اور یوم آخرت لینی روز قیامت کوحق جانو اورحق مانو اور ہر خیر و شرکی تقدیر کو بھی حق جانو، اورحق مانو ( بیہ س کر بھی ) اس نے کہا آپ نے سچ کہا ..... اس کے بعد اس شخص نے عرض کیا مجھے بتلایئے

که''احسان'' کیا ہے؟ آپ نے فرمایا احسان یہ ہے کہ اللہ کی عبادت و بندگی تم اس طرح کرو گویا که تم اس کو د مکیر رہے ہو، کیونکہ اگر چہتم اس کونہیں دیکھتے ہو، پروہ تو تم کو دیکھتا ہی ہے۔ پھر اس شخص نے عرض کیا، مجھے قیامت کی بابت بتلائے ( کہ وہ کب واقع ہو گی؟) آپ نے فرمایا کہ جس سے بیرسوال کیا جا رہا ہے وہ اس کوسوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ پھراس نے عرض کیا ،تو مجھے اس کی کچھ نشانیاں ہی بتلائے؟ آپ نے فرمایا ( اس کی ایک نشانی تو یہ ہے کہ ) لونڈی اپنی ما لکہ کو جنے گی اور ( دوسری نشانی ایک یہ ہے کہ) تم دیکھو گے کہ جن کے پاؤل میں جوتا اور تن پر کیڑا نہیں ہے اور جو تہی دست اور کریاں چرانے والے ہیں، وہ بڑی بڑی عمارتیں بنانے لکیں گے اور اس میں ایک دوسرے یر بازی لے جانے کی کوشش کریں گے ..... سیدناعمر ڈھٹٹ کہتے ہیں کہ یہ باتیں کرکے بیہ الجمليجلا كيا پھر مجھے كچھ عرصه گزر كيا، تو آپ عَلَيْكِم نے مجھ سے فرمايا، اے عمر! كيا شمھيں پتہ ہے کہ وہ سوال کرنے والا تخص کون تھا؟ میں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ جاننے والے ہیں، آپ منافی نے فرمایا کہ وہ جبرائیل تھے، تمھاری اس مجلس میں اس لیے آئے تھے کہتم لوگوں کوتمہارا دین سکھا دیں۔'' اس حدیث میں سائل کے سوال کے جواب میں آپ ٹاٹیٹی نے یانچ امور کا بیان فرمایا ہے۔ (۱) اسلام (۲) ایمان (۳) احسان (۴) قیامت کے متعلق انتباہ کہ اس کا وقت خاص اللہ کے سواکسی کے علم میں نہیں اور (۵) قیامت سے پہلے ظاہر ہونے والی بعض علامات .....ان پانچوں چیزوں کے متعلق جو کچھ اس حدیث میں بیان فر مایا گیا ہے وہ اس طرح بیان کیا جا سکتا ہے۔ ایمان اور اسلام میں فرق: دونوں لفظ ( اسلام و ایمان) ایک ساتھ آتے ہیں وہاں تھوڑا سا فرق کیا جاتا ہے وہ یوں کہ ایمان دل کی تصدیق و اقرار ہے اور اسلام اللہ تعالیٰ کے سامنے بندے کی خود سپردگی اور جھکنا ہے اور بیمل ہی کے ذریعے ہوتا ہے اور اس کا نام دین ہے جیسا کہ قرآن میں اسلام کو دین کہا گیا ہے۔﴿إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الَّاسِلَام ﴾ يعنى جب دونول لفظ ساتھ آئيں تو ايمان سے مراد دل كى تصديق ہوگى اور اسلام مند امام احد میں سیدنا انس والناؤ کی روایت ہے کہ رسول الله مَاللَّامُ مَایا: اسلام علانیہ ہوتا ہے

اور ایمان دل میں'' کیوں کہ اعمال ظاہر ہوتے ہیں اور تصدیق دل میں رہتی ہے ظاہر نہیں ہوتی اسی لیے رسول الله مَا لَيْهُ مَمَاز جنازه كى دعا ميس بيفرمات تهے: (( اَللَّهُمَّ مَنُ اَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الْإِسُلَامِ وَ مَنُ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى " اے اللہ! ہم میں سے جسے آپ زندہ رکھیں اسلام پر زندہ رکھیے اور جسے موت دیں ایمان يرموت ديجيے۔" کیونکہ اعمال اعضائے بدن سے ہوتے ہیں اور یہ زندگی ہی میں ممکن ہے موت کے وقت تو دل کی تصدیق ہی رہ جاتی ہے۔ اس لیے محققین کہتے ہیں کہ ہر مومن مسلمان ہوتا ہے کیونکہ جس کے دل میں ایمان پختہ و جاگزیں ہو گیا وہ اسلام کے اعمال کرے گاہی۔ جیسا کہ رسول الله طَالَيْنَا فرماتے ہیں:'' جسم میں ایک گوشت کا لو تھڑا ایسا ہوتا ہے کہ اگر وہ سیجے ہے تو پوراجسم سیجے ہے اور اگر وہ خراب ہو گیا تو پوراجسم خراب ہو گیا اور وہ کیکن ہر مسلم لازماً پورا مومن نہیں ہو جاتا۔ بھی ایمان کمزور ہوتا ہے اور دل میں پوری طرح مضبوطی سے جا گزیں نہیں ہوتا جب کہ اعضائے بدن اسلام کے اعمال کرتے ہیں جیسا کہ اللہ تعالی ﴿ قَالَتِ الْأَعْرَابُ الْمَنَّا قُلُ لَمْ تُوْمِنُوا وَ لَكِنْ قُولُوا السَّلَمْنَا ﴾ (الحجرات:١٤) ''یہ دیہاتی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ان سے کہو کہتم ایمان نہیں لائے۔ بلکہ یوں کہو کہ ہم مطيع ہو گئے۔'' ''اسلام'' پانچ ارکان (کلمه طیبه کا اقرار،نماز، روزه، حج ، زکاة) کے مجموعه کا نام ہے۔جو ایک بندہ مومن کے اعمال سے ظاہر ہوتا ہے ''ایمان'' دل کے یقین اور تصدیق کا نام ہے۔ "احسان" کا مفہوم یہ ہے کہ بندہ مومن نہ صرف نماز میں بلکہ زندگی کے ہر معاملے میں الله تعالیٰ سے ڈرے کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔اور کوئی ایبا کام نہ کرے جس سے اس کی ناراضی ہو۔ '' قیامت کا علم'' سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کسی کو معلوم نہیں۔ اس سلسلے میں اللہ کے 

اخلاقی نظام کے From quranurdu.com رسول طالیا نے فرمایا کہ پانچ چیزوں کے بارے سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا پھرآپ طالیا نے

به آیت تلاوت فرمائی:

﴿ إِنَّ اللَّهَ عِنْدَةً عِلْمُ السَّاعَةِ وَ يُنَزِّلُ الْغَيْثَ ۚ وَ يَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ ۗ وَ مَا تَدُرى نَفْسٌ مَّا ذَا تَكُسِبُ غَدًا ۗ وَ مَا تَدُرى نَفْسٌ بِأَيِّ ٱرْضِ تَمُونُ ۗ إِنَّ اللَّهَ

عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ ١٠٤ ﴾ [لقمان: ٣٤]

''اس گھڑی کا علم اللہ ہی کے پاس ہے ، وہی بارش برستا ہے ، وہی جانتا ہے کہ ماؤں کے پیٹوں میں کیا برورش یا رہا ہے ، کوئی متنفس نہیں جانتا کہ کل وہ کیا کمائی کرنے والا ہے اور نہ

کسی شخص کو پیز ہر ہے کہ کس سر زمین میں اس کی موت آئی ہے ، اللہ ہی سب مجھ جاننے والا ہے اور پاخبر ہے۔''

''علاماتِ قیامت'' مولانا محمد منظور نعمانی رشك فرماتے ہیں کہ پہلی جو نشانی آپ منافیا نے بیان فرمائی اس کا مطلب شارحین حدیث نے کئی طرح سے بیان کیا ہے ، راقم کے نزدیک سب سے زیادہ راج توجیہ یہ ہے کہ قرب قیامت میں ماں باب کی نافر مانی عام ہو جائے گ ،حتی کہ لڑ کیاں جن کی سرشت میں ماؤں کی اطاعت اور وفاداری کا عضر بہت غالب ہوتا ہے

اور جن سے ماں کے مقابلہ میں سرکشی بظاہر بہت ہی مشکل اور مستبعد ہے ، وہ بھی نہ صرف بیہ کہ ماؤں کے مقابلہ میں نافر مان ہو جائیں گی بلکہ الٹی اس طرح ان بر حکومت چلائیں گی جس طرح ایک مالکہ اور سیدہ اپنی زرخرید باندی پر حکومت کرتی ہے ، اس کو حضرت نے اس

عنوان سے تعبیر فرمایا ہے کہ عورت اپنی مالکہ اور آقا کو جنے گی۔'' یعنی عورت سے جولڑ کی پیدا ہوگی وہ بڑی ہوکر خود اس مال پر اپنی حکوتم چلائے گی اور کوئی شک نہیں کہ اس نشانی کے ظہور کی ابتدا ہو چکی ہے۔

اور دوسری جو نشانی آپ مالی کے بیان فرمائی کہ'' بھوکے نگے اور بکریوں کے چرانے والے اونجے اونجے کل بنوائیں گے'' تو یہ اس طرف اشارہ ہے کہ قرب قیامت میں دنیوی

دولت و بالاتری ان بھو کے نگوں کے ہاتھوں میں آئے گی جو اس کے اہل نہ ہوں گے اور ان کو بس او نچے او نچے شاندارمحل ہنوانے سے شغف ہو گا اور اسی کو وہ سرمایہ فخر و مباہات ستجھیں گے اور اسی میں اپنی اولوا العزمی دکھائیں گے اور ایک دوسرے پر بازی لے جانے

کی کوشش کریں گے۔

ایک دوسری حدیث میں اسی مضمون کو ان الفاظ میں بیان فرمایا گیا ہے:

متفرق مضامين

(( إِذَا وُسِّدَ الْأَمُرُ إِلَى غَيُرِ اَهُلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ ))

'' لینی جب حکومتی اختیارات اور مناصب و معاملات نا اہلوں کے سپرد ہونے لگیں تو پھر

قيامت كا انتظار كروپـ''

أخلاقي نظام

### دعاء والتجاء:

﴿ اَللَّهُمَّ اَحُسِنُ عَاقِبَتَنَا فِي الْأُمُورِ كُلِّهَا وَ اَجِرُنَا مِنُ خِزُى الدُّنْيَا وَالْآخِرَة ﴾ "اے اللہ! ہمارے تمام معاملات کا انجام بخیر کیجیے اور ہمیں دنیا اور آخرت کی رسوائیوں سے بيايئه-" (آمين يارب العالمين)

THE SALES OF THE PARTY OF THE

عَنْ أَبِي الدَّرْدَآءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَوْصَانِي خَلِيلِي " أَنُ لَّا تُشُرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا وَّ إِنْ قُطِعُتَ وَ حُرَّقُتَ "

" وَ لَا تَتُرُكُ صَلَاةً مَّكُتُوبَةً مُّتَعَمَّا "

یہ ابو درداء نے فرمایا کہ اک دن آبٹنے بہ نصیحت کی تھی مجھ کو انتہائی پیار سے چھوڑنا ہرگز نہ دانستہ نماز فرض کو شرک سے بہتر ہے مرنا ظلم کی تلوار سے یام کا اخلاقی نظام ہے۔ واستعفار From quranurdu.com

عَنْ آبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ:

سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: «وَالله اتّى لَا سُتَغَفْرُ الله وَ أَتُو بُ اليه

فِي الْيَوْمِ أَكْثَرَ مِنْ سَبْعِيْنَ مَرَّةً »

سيّر الاستغفار

(( اَللَّهُمَّ اَنْتَ رَبِّيُ لَآ اِللَّهَ اِللَّا اَنْتَ خَلَقْتَنِيُ وَاَنَا عَبُدُكَ وَاَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعُدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ اَبُوْءً لَكَ بِنِعْمَتِكَ

عَلَىَّ وَٱبُوْءَ بِنَنْبِي فَاغْفِرْلِي فَإِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ النُّنُونِ إِلَّا أَنْتَ ))



# استغفار کو لازم پکڑیئے

عَنُ أَبِي هُرَيُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ: سَمِعُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «وَاللَّهِ اِنِّي لَأَسْتَغُفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ اِلَيْهِ فِي الْيَوْمِ أَكْثَرَ مِنُ سَبْعِيْنَ مَرَّةً»

[رواه البخاري رياض الصالحين، باب التوبه]

ابو ہربرۃ والنی سے روایت ہے ، کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ عَلَیْمَ کو فرماتے ہوئے سُنا: ''اللہ کی قسم! میں دن میں ستر (۵۰) مرتبہ سے زیادہ اللہ تعالی سے بخشش مانگتا اور اس کی

۔ اللہ فی مم! یک دن یک سٹر (+2) مرتبہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ' کل مانکیا اور آگ ہ بارگاہ میں تو بہ کرتا ہوں۔''

دوسری روایت میں ہے کہ آپ سُکاٹیٹِا نے فرمایا:

« يَاكَيُّهَا النَّاسُ تُوُبُوا اِلَى اللَّهِ وَاسْتَغُفِرُوهَ فَانِّي أَتُوبُ فِي الْيَوْمِ مِائَةَ مَرَّةٍ »

[رواہ مسلم، ریاض الصالحین، باب التوبه) دو اور اس سے بخشش کے طلبگار رہو، بیشک میں دن میں سومرتبہ

توبه کرتا ہوں۔''

اِسْتِغُفَارٌ: الله تعالى سے اپنے گناموں كى بخشش طلب كرنا۔

امام راغب بطُّلك كے نزد يك اس بخشش ميں قول اور عمل دونوں كاتعلق ہے:

ٱلْاِسُتِغُفَارُ طَلَبُ دَٰلِكَ بِالْمَقَالِ والْفِعَالِ
''لِعنی زبان سے اپنی خطاوں پر رب کریم کے حضور بخشش کی درخواست ہو رہی ہے تو عمل

سے راہ راست پر چلنے کا عزم وارادہ بھی ہے۔"

التوبكة (تاب، يَتُوبُ، تَوْبَةً): كنابول برنادم ويشيمان بونا، توبه كاصله الرحرف اللي 'بوتواس كمعنى

اسلام کا اخلاقی نظام کی اخلاقی نظام کی اسلام کا اخلاقی نظام کی اسلام کا اخلاقی نظام کی اخلاق نظام کی اسلام کا اخلاقی نظام کی ارتباد ہوتا ہے:
﴿ وَتُو بُوْ ا إِلَى اللّٰهِ جَمِيْعًا ﴾ [النور: ٣١]

د' اورتم سب اللّٰہ کی طرف لَولُو۔'' (رجوع کرو)

اور اگر لفظ تاَبَ کا صلہ 'علی'ہو اور فاعل اللہ ہوتو اُس کے معنی اللہ تعالیٰ کے کرم وفضل کی ارزانیاں ہوتی ہیں۔ ہیں۔جبیبا کہ ارشاد ہوتا ہے:

ر - جيما كدارشاد موتا ہے: ﴿ لَقَدُ تَابَ اللّٰهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهٰجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ ﴾ [النوبه: ١١٧]

"بیشک اللہ تعالیٰ نے نبی پر، مَہاً جرین اور انصار پر (رحمت کے ساتھ) توجہ فرمائی۔"

انسان اشرف المخلوقات ہونے کے باوجود خطا اور نسیان کا پتلا ہے۔ گناہ اور غلطیاں کرنا اس کی جبلت میں ہے، خواہشات کی پیروی میں بسا اوقات وہ راہ حق سے بھٹک جاتا ہے، ادھراُس کا ازلی ابدی دشمن ابلیس اپنے لاؤ کشکر کے ساتھ اسے بھٹکانے اور پھسلانے میں ہمہ وقت مصروف رہتا ہے، وہ اُسے بخت نئی جالوں اور حربوں سے بھٹکا تا ہے، سبز باغ دکھا تا ہے، شکر کے لیبل لگا کر زہر کی بڑیاں کھلاتا

ربِّ کائنات نے نفس اور شیطان کے حملوں کا توڑ اور تریاق توبہ و استِغفار میں رکھا ہے، وہ مہربان پروردگارا پنے بندوں کی خطائیں نہ صرف معاف فرما دیتا ہے بلکہ انہیں اپنے سامیہ وحمت میں ڈھانپ بھی لیتا ہے اور انہیں ہر طرح کی مادی و روحانی نعمتوں سے نواز تا ہے۔ نوح علیا اپنی قوم سے مخاطب ہو کر

﴿ اِسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ اللَّهُ كَانَ غَفَّارًا ۞ يُّرُسِلِ السَّمَآءَ عَلَيْكُمْ مِّدُرَارًا ۞ وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمُوالٍ وَبَنِيْنَ وَيَجْعَلُ لَّكُمْ جَنْتٍ وَيَجْعَلُ لَّكُمْ اَنْهُرًا ۞ ﴾ وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمُوالٍ وَبَنِيْنَ وَيَجْعَلُ لَّكُمْ جَنْتٍ وَيَجْعَلُ لَكُمْ اَنْهُرًا ۞ ﴾

''لوگو! اپنے رب سے معافی مانگو، بیشک وہ بڑا ہی معاف کرنے والا ہے، وہ تمہیں بارانِ رحمت سے خوب نوازے گا، تمہاری اولاد اور اموال خوب پھیلا دے گا، تمہیں (لہلہاتے)

باغات اور (بہتی) نہریں عطا فرمائے گا۔'' مگر ضروری ہے کہ بی تو بہ صدق دل سے ہو، قر آن حکیم اس کا ذکر اس طرح کرتا ہے:

﴿ يَاَ يُهَا الَّذِينَ الْمَنُوا تُوبُوآ إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا ﴾ [التحريم: ٨] ''اے ایمان والو! الله سے تو بہ کرو، خالص تو بہ۔''

900

quranurdu.com فظام صدق دل سے توبہ کا مطلب میہ ہے کہ کوئی شخص توبہ کرنے کے بعد ایمان اور اعمال صالحہ سے اپنی

زندگی کوآ راسته کرے تو مشفق و مهربان پروردگار برائیوں کو بھی حسنات میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ سجان اللہ!

ذرا اس آیت مبارکه کو پڑھیے اور جھوم جائے۔ ﴿ إِلَّا مَنْ تَابَ وَامَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّاتِهِمْ حَسَنْتٍ \*

وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ١٠ [الفرقان: ٧٠] "جس نے توبہ کی (ایخ گناہوں سے) اور ایمان لا کرعمل صالح کرنے لگا، ایسے لوگوں کی

برائیوں کو اللہ بھلائیوں سے بدل دے گا اور اللہ تو ہے ہی بڑا غفور رحیم''

بیخوش خبریاں دین اسلام کے علاوہ اور کہاں مل سکتی ہیں؟ مولانا محمد حنیف ندوی رشاللہ کھتے ہیں:

'' گناه کا اسلامی تصور بنیادی طور پر یبود یول سے مختلف ہے۔ اسلامی نقطہ فظر سے گناه کی حقیقت اس سے زیادہ نہیں کہ ایک انسان سیح راہ سے بھٹک گیا، کیکن جونہی اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا، اس کے قدم دوبارہ راہ پر پڑ گئے، اِس کا تعلق یکسر فکرو ذہن کی

لغزش سے ہے، جس کی تلافی ہر وقت ممکن ہے۔ گناہ ہر گز الیی چیز نہیں جو انسان سے چیک جائے اور اس سے کسی طرح بھی خلاصی حاصل نہ کی جا سکے، اور قیامت تک نوع

انسانی اس کی اذیتوں اور نتائج سے دو جار ہوتی رہے۔ اسلامی تعلیم یہ ہے کہ گناہ بہر حال قابلِ عفو ہے، توبہ شرط ہے اگر ایک مسلمان گناہ کی برائیوں کو اچھی طرح سمجھ لیتا

ہے، اسے ترک کر دیتا ہے اور اس کے مقابلے نیکیوں کو اختیار کرنے کا تہیہّ کر لیتا ہے تو گناہ اینے تمام اثرات بد کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے۔ یہی مطلب ہے رسول الله طالیّا کے

اس ارشاد کا:

« اَلتَّاثِبُ مِنَ الذَّنُبِ كَمَنُ لَا ذَنُبَ لَهُ » [يسان القرآن، جلدا]

'' گناہ سے توبہ کر لینے والا ایسا ہو جاتا ہے کہ گویا اس نے سرے سے کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔'' کن لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی:

وہ لوگ جواپنے سے شرم و حیا کورخصت کر دیں،ضد اور ڈِھٹائی سے اپنی خطاؤں پر ڈٹے رہیں اور زندگی میں بھی بھی احساس ندامت پیدا نہ ہو۔موت کے آٹارنظر آنے لگیں تو ایسے موقع پر تو بہ کرنے لگیں

ان کے بارے میں قرآن کہنا ہے:

﴿ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّاتِ ۚ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ

میں پانچ بارمؤدّن کی صدائے دلنواز پہنچتی رہی۔ مگر سالہا سال اس نے اس کا جواب نہ دیا، ایک دفعہ

کسی مخلص دوست کے سمجھانے بجھانے پر اس کی خوابیدہ حس بیدار ہوئی، اسے اپنی غفلت پر شرمساری

اسلام كا اخلاقی نظام

قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْنَنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمُ كُفَّارٌ ﴿ أُولَئِكَ آعُتَدُنَا لَهُمُ

عَنَابًا اَلِيْمًا ١٨﴾ والنساء: ١٨]

'' مگر توبہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو بڑے کام کیے چلے جاتے ہیں یہاں تک کہ جب ان میں کسی کی موت کا وقت آ جا تا ہے اس وقت وہ کہتا ہے کہ اب میں نے توبہ

کی اور اسی طرح (توبہ ان لوگوں کے لیے بھی نہیں ہے) جو مرتے دم تک کافر رہیں

(حق بات کا انکار کرتے رہیں) ایسے لوگوں کے لیے تو ہم نے درد ناک سزا تیار کر ر کھی ہے۔''

کسی شخص کو بھی اپنی موت کا وقت اور جگه معلوم نہیں ہے کہ کب اور کہاں آ جائے لہذا دانشمندی کا

تقاضا یمی ہے کہ وہ جلد از جلد اپنی خطاؤں اور گناہوں پر نادم ہوکر اپنے خالق و مالک کے حضور توبہ کر لے۔ یہ سوچتے اور خیال کرتے ہوئے کہ شاید اس کی زندگی کا بیآ خری دن ہو، ویسے بھی ہر شخص سے دن بھرمیں کوئی نہ کوئی بھول چوک ہوتی رہتی ہے ، اس لیے اسے استغفار کا ورد کرتے رہنا جا ہے۔ جب

رسول الله مَا يَالِيمُ (جنهيں رب كريم نے بخشش كاپروانه دے ركھا تھا) اپنے رب كے حضور كثرت سے توبه و استغفار فرماتے تھے تو ہماری کیا حیثیت ہے؟

ا توبه کی شرائط: علماء کا اتفاق ہے کہ ہر گناہ پر توبہ واجب ہے۔اگر گناہ اللہ اور بندے کے درمیان ہے کسی آ دمی کے

متعلق نہیں ہے تو اس کی تین شرطیں ہیں:

🛈 پیکہ گناہ سے باز آئے۔

یہ کہانے فعل پر نادم ویشیمان ہو۔

یہ کہ ارادہ کرے کہ گناہ کی طرف بھی نہیں پلٹے گا۔

اگران تین شرطوں میں سے کوئی ایک بھی پوری نہ ہوئی تو پھر تو بہ صحیح نہیں ہے۔اس کو مثال سے

یوں سمجھے کہ ایک شخص مسلمان ہوتے ہوئے نماز سے راہ فرار اختیار کرتا رہا، اس کے کانوں میں دن

From quranurdu.com

سی پیدا ہوئی، وہ باوضوء ہو کرمسجد کی طرف چلا اور ندامت کے آنسو بہا کر اپنی جبین نیاز رب کریم کے

حضور مُحسکا دی اور آئندہ عزم کر لیا کہ وہ مجھی نماز نہیں چھوڑے گا۔ ادھر رب رحیم نے اس کے آنے کو قبول فرما لیا۔ نه صرف اس غفلت پر اسے معاف فرما دیا بلکہ اس کی چھٹی ہوئی نمازوں کو بھی اپنی رحمت

بیتو رب اور اس کے بندے کے درمیان معاملہ تھا۔ اگر گناہ کسی آ دمی کے متعلق ہے تو اس سے

توبہ کی چارشرطیں ہیں، تین تو وہی ہیں جو اوپر بیان ہوئی ہیں ، چوتھی یہ کہ جس کا بُرم کیا ہو اُسی سے معافی کروائے، اگر مال دبایا ہوا ہے تو اُسے واپس کر دے، اگر تہمت وغیرہ کی کوئی سزا اس پر واجب ہوتی ہے تو اس کو موقع دے یا معاف کرائے۔ یا غیبت کی ہے تو اس سے معاملہ صاف کر

كے - [امام نووى ﷺ، رياض الصالحين]

اسلام پر توبہ واستغفار کا معاملہ کچھالیا ہی ہے جبیبا کہ کپڑا میلا ہو جانے پر صابن لگا کر دھونے سے

اُ جلا ہو جاتا ہے اسِی طرح جب کسی شخص کا دامن خطاؤں اور گناہوں سے آلودہ ہو جاتا ہے تو تو یہ و استغفار سے وہ بھی صاف تھرا بن جاتا ہے، قرآن حکیم کی بیہ خوشخبری کانوں میں پڑتی ہے۔

﴿ قُلُ يَعِبَادِيَ الَّذِيْنَ اَسُرَفُوا عَلَى اَنْفُسِهِمُ لَا تَقْنَطُوا مِنُ رَّحْمَةِ اللَّهِ \* إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا ﴿ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيْمُ ١٥٠ [الزمر: ٥٣]

"(اے نبی سُالیّنیم) کہد دیجئے کہ اے میرے بندو! جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے الله کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ یقیناً الله سارے گناہ معاف کر دیتا ہے یقیناً وہی تو ہے غفور

توبه واستغفار میں جلدی:

جس طرح میلے کپڑے کو جلد دھونے میں فائدہ ہوتا ہے اور اس طرح آسانی سے صاف ہو جا تا ہے۔ اسی طرح جونہی کوئی غلطی سرزد ہو جائے فوراً اللہ تعالی کے حضور تو بہ کر کی جائے تو معاملہ صاف ہو جاتا ہے، موت کا کیا پیۃ ہے کہ کس کھے اور عمر کے کس جھے میں آ جائے ارشاد

﴿ إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السُّوْءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوْبُونَ مِنْ قَرِيْبٍ فَأُولَئِكَ يَتُونُ اللهُ عَلَيْهِمْ ﴿ وَكَانَ اللهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ۞ ﴾ [النساء: ١٧] اسلام کا اخلاقی نظام پی

''ہاں جان او! کہ اللہ کے حضور توبہ کی قبولیت انہی لوگوں کے لیے ہے جو بُرائی کی کوئی بات

نادانی و بے خبری میں کر بیٹھتے ہیں اور پھر فوراً توبہ کر لیتے ہیں (اور اُن کا ضمیر اپنے کیے پر

پشیمانی محسوس کرتا ہے) تو بلا شبہ ایسے ہی لوگ ہیں کہ اللہ بھی (اپنی رحمت سے) اُن پر لوٹ

ہ تا ہے وہ یقیناً علیم وحکیم ہے۔''

ویسے تو انسان خطاؤں کا پتلا ہے، اس سے زبان و بیان کی کوئی غلطی سرز د ہو ہی جاتی ہے۔ اس لیے

ضروری ہے کہ وہ توبہ واستغفار کو اپنے اوپر لازم کر لے۔اٹھتے بیٹھتے ، چلتے پھرتے کلمات استغفار پڑھے

جا کتے ہیں۔ ابرار وصالحین کے بارے میں آتا ہے۔

﴿ اَلصَّبِرِينَ وَالصَّدِقِينَ والْقَنِتِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُشْتَغْفِرِينَ بِالْاَسْحَارِثِ﴾ [آل عمران: ۱۷] "(بیاوگ) صبر کرنے والے، راست باز (سے) فرمال بردار، فیاض (الله کی راه میں خرج

كرنے والے) اور رات كى آخرى گھريوں ميں الله تعالى سے مغفرت كى دعائيں مانگا كرتے

نماز سے بھی گناہ دُھلتے ہیں:

دن میں پانچ باررب کریم کے حضور خلوصِ دل سے جھکنے پر کیا انعام ملتا ہے؟ ارشاد ہوتا ہے: ﴿ وَأَقِم الصَّلُوةَ طَرَفَى النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ الَّيْلِ ۗ إِنَّ الْحَسَنْتِ يُذُهِبُنَ السَّيَّاتِ

ذٰلِكَ ذِكُرى لِلذَّ كِرِينَ ١١٤ [هود: ١١٤] " اور دن کے دونوں بر وں (لیعنی صبح و شام کے اوقات میں) اور رات کی چند ساعات میں

نماز بڑھا کرو، کچھ شک نہیں کہ نیکیاں گنا ہوں کو دُور کر دیتی ہیں، یہان کے لیے نفیحت ہے جونفیحت قبول کرتے ہیں۔''

تو یہ واستغفار کے کلمات:

رب کریم کےحضور اپنے گناہوں اور خطاؤں کا اعتراف کئی طرح سے کیا جاتا ہے۔ جناب آ دم وحوا

علیہا السلام سے بھول ہوگئی اور رب کا حُکم یاد نہ رہا تو الله تعالی نے پیکلمات سکھلا دیئے۔ ﴿ رَبَّنَا ظَلَمْنَا ٓ اَنْفُسَنَا ٣٠٠ وَ إِنْ لَّمْ تَغْفِرْلَنَا وَتَرْحَمُنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخُسِرِيْنَ ۞ ﴾

أسلام كا اخلاقی نظام اسلام کا احلاقی نظام ہے۔ \*'اے ہمارے رب! ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے اگر تو نے ہمیں معاف نہ فرمایا اور ہم پر رحم نه کیا تو یقیناً ہم تباہ ہو جائیں گے۔'' سیدنا پونس مالیِّلا کی دعا جو آپ نے سخت تکلیف کی حالت میں تعنی جب ایک خاص مچھلی نے بحکم الهي آپ(عَالِيًا) كُونگل ليا تھا، ما نگي تھي۔ ﴿ لَا إِلَّهَ إِلَّا أَنْتَ سُبُحٰنَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّلِمِينَ ١٨٥ ﴿ وَالانباء: ٨٧] ''اے اللہ! تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، تیری ذات پاک ہے بلا شبہ میں ہی قصور وار اس کا ورد سیدنا یونس علیلا کرتے رہے حتی کہ رب کریم نے انہیں اس کربے عظیم سے نجات دی اور باتھ ہی ارشاد ہوا: ﴿ وَكَنْ لِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ ۞ ﴾ [الانبياء:٨٨] ''اوراسی طرح ہم ایمان والوں کونجات دیتے ہیں'' یعنی اللہ تعالیٰ کی بیہ بشارت ان سب مومنوں کے لیے ہے جو مصائب و ابتلاء میں اس آیۂ کریمہ کا وردکرتے ہیں اور اپنی خطاؤں اور گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں۔ رسول الله مَثَاثِيَّا نے فرمایا جب کسی سے کوئی گناہ سرزد ہواور توبہ کرنا چاہے تو اپنے ہاتھ الله تعالیٰ کے آ گے پھیلائے ، پھریہ دعا پڑھے۔ « اَللّٰهُمَّ اِنِّي ٓ أَتُوبُ اِلْيُكَ مِنْهَا الآ اَرْجِعُ اِلْيُهَا اَبَدًا » "اے اللہ! میں آپ کے سامنے اس گناہ سے توبہ کرتا ہوں پھر میں بھی اس کی طرف نہ لوٹوں گا۔" ا يك شخص نبي طَالِيَةً ك باس آيا، اس في اپن كناه برافسوس كا اظهار كيا، آپ طَالْيَةً فرمايا، يه دعا « اَللَّهُمَّ مَغُفِرَتُكَ اَوُسَعُ مِنُ ذُنُوبِي وَرَحُمَتُكَ اَرُجِي عِندِي مِنُ عَمَلِيُ» [حواله ايضاً] ''اے اللہ! میرے گناہوں سے آپ کی بخشش کہیں زیادہ ہے اور اپنے عمل کی نسبت مجھے آپ کی رحمت کی زیادہ امید ہے۔'' اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے کم از کم بیالفاظ آسان ہیں۔ « اَسُتَغُفرُ اللَّهَ »

أسلام كا اخلاقي نظام تويه واستغفار

''اے اللّٰہ میں آپ سے بخشش کا طلب گار ہوں'' اور بھی یوں بھی۔

« اَسُتَغُفِرُ اللَّهَ رَبَّى مِنُ كُلِّ ذَنُبٍ وَاتَّوُبُ اللَّهَ رَبِّي مِن كُلِّ ذَنُبٍ وَاتَّوُبُ اللَّهِ »

''اے میرے رب! میں آپ سے بخشش کا طلب گار ہوں ہر گناہ سے اور آپ سے توبہ کا

خواہشمند ہوں ( اور آپ کی طرف بلیٹ آیا ہوں)۔''

بير الاستغفار:

سیدنا شدّ ادبن اوس ڈلٹٹئے نے کہا کہ رسول اللہ مَٹاٹیٹے نے فرمایا کہ جوشخص بیہ دعاء (سید الاستغفار) صبح کو صدِق دل سے پڑھے گا پھراسی دن شام سے پہلے مرجائے وہ شخص جنتی ہو گا اور جو رات کو بڑھے اور

مبح سے پہلے مرجائے وہ شخص بھی جنتی ہوگا۔ « اَللّٰهُمَّ انتَ رَبّي لَآ اِللهَ اللَّ انتَ خَلَقُتنِي وَانَا عَبُدُكَ وَانَا عَلى عَهُدِكَ وَوَعُدِكَ

مَا اسْتَطَعُتُ أَعُوُذُبِكَ مِنْ شَرّ مَا صَنَعُتُ أَبُوَّءُ لَكَ بِنِعُمَتِكَ عَلَىَّ وَأَبُوَّءُ بِذَنبِي

فَاغُفِرُ لِي فَإِنَّهُ لَا يَغُفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ » "اے اللہ! آپ میرے رب ہیں، آپ کے سوا میرا کوئی معبود برحق نہیں ، آپ نے میری

تخلیق کی اور میں آپ کا بندہ ہول میں آپ سے کیے عہد اور وعدے پر اپنی بساط اور طافت ك مطابق قائم مول، جو رُ ب كام مجھ سے سرزد موئے، ان كے وبال سے ميں آپ كى پناه

حابتا ہوں، مجھے آپ کے احسانات کا اقرار ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے اپنے گناہوں کا بھی اعتراف ہے، پس مجھے بخش دیجئے اور میرے گناہ معاف فرما دیجئے کیونکہ آپ کے سوا

میرے گناہ کوئی بخش نہیں سکتا۔''

اصل بات تو احساس ندامت اور شرمساری ہے اور آئندہ کے لیے اصلاح احوال ہے اور جب تک یہ بات پیدا نہ ہو، خواہ زبان سے طوطے کی طرح ہزاروں بار استغفار اور توبہ کہے کچھ فائدہ نہ ہوگا، قرآن و حدیث کے الفاظ تو یقیناً خیرو برکت کا باعث ہیں۔ کوئی شخص اگر اپنی زبان سے بھی سیجے دل سے تو بہ کر

لیتا ہے اور اس کے احکام کی پیروی میں اپنی زندگی ڈھال لیتا ہے تو یقیناً الله تعالیٰ بڑا ہی مہربان ہے وہ اس کے لیے اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے، اس کے لطف و کرم کا کون اندازہ لگا سکتا ہے۔ اس

﴿ وَاسْتَغْفِرُ لِنَنْبُكَ وَسَبَّحُ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وِالْإِبْكَارِ ١٠٠ ﴾ [المومن: ٥٠]

''اپنے گناہوں سے معافی مانگواور صبح وشام اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ شبیح کرتے رہو۔''

رسول الله طَالِينَا كا ارشاد مبارك ہے كہ جس نے استغفار كولازم بكر ليا، الله تعالى اس كے ليے ہر تنگى سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے، ہرغم سے کشادگی عطا فرما تا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے

اس کا وہم وگمان بھی نہ ہو۔ [سنن ابی داؤد، بحواله دعائیں اور اذکار ڈاکٹر صالح]

اسلام كا اخلاقی نظام 🛴

امت مسلمه کی زبوں حالی:

اس وقت امت مسلمہ پر نکبت و إدبار کی گھٹائیں چھا رہی ہیں، امریکہ اینے دوستوں کے ساتھ اس

کے دریے آزار ہے، کتنے اپنے ہی اس شیطان سے وفاداریاں کر رہے ہیں۔

ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے اٹھاون برس قبل آزادی کی نعمت سے سرفراز فرمایا تھا، ہمارے بزرگوں نے اس سلسلے میں ان گنت جانی اور مالی قربانیاں دیں تھیں، یہ سب کچھ اس لیے ہوا تھا کہ اس سرزمین میں

اسلام کا عادلانه نظام جاری و ساری کیا جائے گا مگر افسوس که آج تک بیخواب شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا۔ کیا

م سب مجرم نہیں ہں؟

آیئے ہم سبمل کر اپنے رب کے حضور سیج دل سے توبہ و استغفار کریں، فرقہ بندیوں کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے دین کو سر بلند کرنے کے لیے ایک صف بنا لیں، دنیا و آخرت میں ہماری کامیابی نیٹنی ہو

حائے گی۔ان شاءاللہ۔

« رَبَّنَا ظَلَمُنَا اَنْفُسَنَا وَإِنُ لَّمُ تَغْفِرُلَنَا وَتَرُحَمُنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخُسِرِينَ ١٣٠ الاعراف:٢٣] " اے ہمارے رب! ہم نے اپنی جانوں پرظلم کیا، اگر آپ ہمیں معاف نہ فرمائیں اور ہمیں اینے سائی رحمت میں نہ ڈھانییں تو ہم ضرور بضر ور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں

اسلام کا اخلاقی نظام کے From guranurdu.com

'' اے ہمارے رب....!'' (مسلمانوں کو ملادے)

تويه واستغفار

عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

ٱلْمُسُلِمُ اَخُو الْمُسُلِمِ لَا يَخُونُهُ وَلَا يَكُذِبُهُ وَلَا يَخُذُلُهُ، كُلَّ الْمُسُلِمِ عَلَى الْمُسُلِمِ عَلَى الْمُسُلِمِ عَلَى الْمُسُلِمِ حَرَامٌ عِرْضُهُ وَمَالُهُ وَدَمُهُ، التَّقُواى هَهُنَا، بِحَسُبِ امْرِىءٍ مِّنَ الشَّرِّ اَنُ

المُسَلِمِ حرام عِرْضُه وماله ودمه، التقوى هَهنا، بِحَسَبِ الْمَرِيءِ مِن يُحُقِرَ أَخَاهُ الْمُسُلِمَ» [رواه الترذي، رياض الصالحين باب تعظيم حرمات المسلمين]

'' ابو ہرریہ ڈٹاٹنڈے سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ عُلَیْمِ انے فرمایا کہ مسلمان بھائی بھائی ہیں۔مسلمان نہ اپنے بھائی کی خیانت کرے، نہ اس سے جھوٹ بولے اور نہ ہی اسے بے

یارو مدد گار چھوڑے، ہر مسلمان پر مسلمان کا خون، اس کا مال اور اس کی عزت و آبرو حرام ہے۔ آپ علی اللہ کی اور سے اسل مقام دل ہے) اور سے آپ کی مقام دل ہے اور

انسان کے لیے اتنی ہی بُرائی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے۔'' دین اسلام اپنوں ہی کے لیے نہیں، دنیائے انسانیت کے لیے رحمت و سلامتی کا یغام ہے، لفظ

دین اعملام اپول ہی سے سیے بیل، دنیاہے السامیٹ سے سیے رخمنگ و عملا کی 6 پیغام ہے، نقط اسلام سے ہی امن اور سلامتی کی مہک اٹھتی ہے اور اپنے اردگرد کے ماحول کو معطر کرتی چلی جاتی ہے،

اسلام یہ کہتا ہے کہ اے انسانو! اللہ تعالی نے شخصیں انثرف المخلوقات بنایا ہے۔ للہذاتم اپنے پروردگار کی بندگی بجالاؤ اور اس کے شکر گزار بندے بنو۔ اور آپس میں ایک دوسرے کی حفاظت کرو۔ احسان ومروت

کا سلوک کرو۔ دکھ درد میں کام آؤ کہ یہی مقصدِ حیات ہے اور اسی میں شرفِ انسانیت ہے۔

ارشاد ہوتا ہے:

﴿ لَيْسَ الْبِرَّ اَنْ تُوَلُّوا وُجُوْهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ الْمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرِ وَالْمَلَئِكَةِ وَالْكِتَٰبِ وَالنَّبِيِّنَ وَاتَّى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي

الْقُرْبِي وَالْيَتَٰمٰي وَالْمَسَاكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ وَالسَّائِلِيْنَ وَفِي الرِّقَابِ وَاقَامَ الصَّلوةَ وَالْمَوْفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَهَدُوا وَالصَّبريْنَ فِي الْبَأْسَاءِ

وَالضَّرَّآءِ وَحِيْنَ الْبَأْسِ ﴿ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُواْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴾

اسلام کا اخلاقی نظام کی استان کا اخلاقی نظام کی ا '' مسلمانو! نیکی یہ نہیں ہے کہتم (عبادت کے وقت) اپنے چہرے مشرق یا مغرب کی طرف کر لو بلکہ نیکی تو ان لوگوں کی ہے جو اللہ پر، روزِ آخرت پر، فرشتوں پر اور آسانی کتابوں اور پینمبروں پر ایمان لائے اور اللہ تعالی کی محبت میں اپنا مال رشتہ داروں، نتیموں، مسکینوں، مسافروں اور سائلوں کو دیا اور پھر غلاموں کی رہائی پر خرچ کیا اور نماز قائم کرتے اور زکوۃ دیتے رہے اور جب قول و قرار کر لیا تو اپنے قول پر پورے اُنڑے، اور عنگی نرشی اور (حق و باطل کی ) جنگ کے موقع پر صبر کرنے والے ثابت ہوئے، یہی لوگ ہیں جو ( دعویٰ اسلام ) میں سیچ نکلے اور یہی در حقیقت متقی ہیں۔'' اس آیہ مبارکہ پر بار بارغور کیجیے اور دیکھیے کہ زندگی کس شان سے چیک رہی ہے اس کے برعکس دوسروں کے جان و مال پر ڈاکے ڈالنا، انھیں مکرو فریب سے لوٹنا، ذلیل و رسوا کرنا اور ان کی عزت کے دریے ہونا شانِ بندگی نہیں علامتِ درندگی ہے۔ یاد رکھئے کہ انبیاء ﷺ انسانوں کو اللہ کی بندگی، نیکی اور راستی، شرم و حیاء اور امانت و دیانت کا سبق سکھانے کے لیے تشریف لاتے رہے اور ان کی اپنی زندگیاں بھی عبادت و ریاضت، صدق و صفا، جود وسخا اور عدل وانصاف میں دوسروں کے لیے عمرہ نمونہ بنیں۔ خاتم انٹیبین جناب رسول اللہ مُثَاثِیْمَ کی حیات طیبہ اور آپ کی پا کیزہ تعلیمات تو ہمارے لیے زندگی کی تاریکیوں میں روشنی کا سامان فراہم کرتی ہیں۔ ہم نے یہ خطہ زمین اللہ تعالی سے اس لیے مانگا تھا کہ ہم آ زادی سے اسلام کی زریں تعلیمات کے مطابق زندگی گذار سکیس بهاری تهذیب و ثقافت، هارا علم و ادب، هاری معاشرت اور معیشت،هاری حکومت و سیاست، غرضیکه زندگی کاهر شعبه اسلامی روایات کا مظهر بن سکے۔ گر افسوس اور صد افسوس کہ آزادی کی قدر و قیمت کو ہم نے مطلق نہیں پہچانا، انگریز کی غلامی سے نجات پانے کے بعد ہم اس سے بدتر غلامی مین خواہشاتِ نفس کی غلامی میں گرفتار ہو گئے ہیں۔ اخلاقی اقدار کو یامال اور سچائی کے اصولوں سے انحراف کیا ہے۔ نیتجاً ہمارا ہر شعبہ زندگی انحطاط کا شکار ہے لوٹ کھسوٹ ہمارا شعار اور دھو کہ فریب ہماری عادت بن چکی ہے۔ ہماری سیاست بھی مکروفریب کا شیطانی جال ہے، ہمارے سیاست دانوں کو اسلام سے محبت اور قومی خدمت کا خیال بھلا کہاں ہے؟ وہ تو محض اپنے نفس اور خواہشات کے بچاری ہیں، اقتدار اور کرس کے بھوکے ہیں، اسلامی نظام کے داعی اور شیدائی بن کرقوم سے ووٹ لیتے ہیں۔ برسرِ اقتدار آنے کے بعدان کے تمام عہد و بیان سراب کی طرح بے حقیقت نظر آتے ہیں۔ گزشتہ اٹھاون

اسلام کا اخلاقی نظام مستخطار کی مستخطار کی ہے۔ برس سے قوم اسلامی عدل وانصاف سے محروم ہے۔ ظلم وستم کی چکی میں وہ پس رہی ہے اور پستی جا رہی ہے۔ ذرا غور کیجیے ہمارے یہاں انتخابات کے مواقع پر، وہ قومی انتخابات ہوں یا صوبائی اور بلدیاتی انتخابات .....کس طوفانِ بدتمیزی کا مظاہرہ ہوتا ہے۔ انتخابات سے قبل پیلٹی پر اربوں روپیہ ضائع ہوجاتا

ہے ..... اس غریب قوم کا روپیہ پییہ کہ جس کا ہر حچھوٹا بڑا غیر ملکی قرضوں کے پنیچے دبا ہوا ہے..... پھر

کیا پوسٹروں پرضائع ہونے والے کروڑوں روپے،علمی واد بی کتابیں شائع ہونے پرصرف نہیں ہو سکتے کہ جس سے غریب قوم کے غریب بچوں کو تعلیم دلائی جا سکے۔ اور کیا بینرز پر ضائع ہونے والے لاکھوں

رویے ہوگان و بتامیٰ کا پہناوانہیں ہو سکتے کہ جن کی آئکھیں کسی کی مدد تلاش کر رہی ہیں اور اس شور و شغب اورغل غیاڑے میں جوقیتی وقت ضائع ہو جاتا ہے وہ الگ ہے اور سب سے خطرناک پہلوآ پس

کے لڑائی جھگڑوں، عداوتوں اور و تثمنیوں کا ہے۔ حالیہ بلدیاتی انتخابات میں اخباری اطلاعات کے مطابق ۱۴ آ دمی ملاک اور در جنول زخمی و ناکاره ہو گئے۔ ذرا سوچیے کہ جس انتخاب کی بنیاد ہی فتنہ و فساد پر ہو، اس میں خیر و برکت کیسے ہو سکتی ہے۔

آپ کے خیال میں شاید یہ معمولی نقصان ہو مگر قرآن و حدیث کی روشی میں ناحق کسی ایک جان کا بھی ضائع ہونا بہت بڑا نقصان ہے۔انتخابات سے کتنے خاندان اجڑ جاتے ہیں۔کتنی خواتین بیوہ ہو جاتی ہیں۔ کتنی ماؤں کے لخت جگر انھیں مستقل داغِ مفارفت دے جاتے ہیں کتنی بہنیں اپنے بھائیوں کی

جدائی سے نڈھال ہو جاتی ہیں۔ اور پھر کتنے خاندانوں کے درمیان دشمنیوں اور رنجشوں کا لا متناہی ملسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ کیا جمہوریت اسے کہتے ہیں؟ کیا انتخابات کا بیراسلامی طریق کار ہے؟ حکومت یہ سب کچھ دیکھتی ہے مگر اس غیر شرعی نظام کو تبدیل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔

علمائے کرام یہ فسادات رونما ہوتے ہوئے اپنی آئکھوں سے دیکھتے ہیں مگر سر جوڑ کر نظام باطل کو بدلنے کے لیے تیارنہیں ہوتے ہیں۔اب صرف اور صرف رب کا ئنات کے پاس فریاد ہے کہ وہ اپنی

رحمت و قدرت سے ایسے لوگ پیدا کر دے جو اس کی زمین پر اس کا نظام جاری و ساری کر سمیں۔ آ مین۔[الاعتصام، ۲۷ جنوری ۱۹۹۲ء]

دعا والتجاء:

## « اَللَّهُمَّ نَجِّنَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّلِمِينَ »

'' اے اللہ ہمیں ظالموں کی قوم سے نجات عطا فرما۔''

اسلام کا اخلاقی نظام بسی قطام کی From quranurdu.com

مخضرمگر وزنی عمل

توبه واستغفار

عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ :كَلِمَتَانِ

حَبِيْبَتَانِ اِلَى الرَّحُمْنِ ، خَفِيْفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ ، تَقِيْلَتَانِ فِي الْمِيْزَانِ : « سُبُحَانَ

اللهِ وَ بِحَمُدِه شُبُحَانَ اللهِ الْعَظِيمِ» [رواه البخاري]

"ابو ہریرہ ڈالٹی سے روایت ہے کہ نبی مگالی نے فرمایا:" دو کلے ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت پیند ہیں، روز جزا وسزا) اعمال کے ترازو میں بھاری اور وزنی

مول گے، وہ کیا ہیں: «سُبُحَانَ اللهِ وَ بِحَمُدِه سُبُحَانَ اللهِ الْعَظِيُمِ» الم حال ی ڈاللہ نے صحیح سناری کا آثاز « انْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الْعَظِيْمِ »

امام بخاری الله نے سی بخاری کا آغاز « إِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ» سے کیا ہے اس لیے کہ جب

تک ہمارے اعمال صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نہ ہوں نیز وہ قر آن وسنت کے مطابق نہ ہوں اس وقت تک وہ قبول نہیں ہوتے ہیں اور ہمارا چھوٹا بڑا عمل یہاں تک کہ رائی کے برابر نیکی یا

بدی بھی روزِ قیامت ہمارے سامنے آجائے گی۔ ﴿ وَمَدُرُ اللّٰهِ مِنْ قَالَ ذَهَ تَعِ خَدْرًا لَآئِ کُونَ وَ وَمَدْرَاتُهِ وَثُوَالُ وَثُقَالَ ذَيَّةِ شَرَّالِ آرَ کُونَ ا

﴿ فَمَنَ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ۞ وَ مَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ۞ الله ال ١٨٠٠]

" پھر جس نے ذرّہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اسے دکھ لے گا اور جس نے ذرّہ برابر بدی کی ہوگی وہ اسے پالے گا۔"

، اور پھر وہاں اعمال تُکلیں گے ، اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا وہ تراز وکس قدر حیّا س اور درست ہو گا۔

﴿ فَاَمَّا مَنُ ثَقُلَتُ مَوَازِيْنُهُ ۞ فَهُوَ فِي عِيْشَةٍ رَّاضِيَةٍ ۞ وَ اَمَّا مَنُ خَفَّتُ مَوَازِيْنُهُ ۞ فَأَمَّهُ هَاوِيَةٌ ۞ ﴾

'' پھر جس کے پلڑے بھاری ہوں گے ، وہ دل پیندعیش میں ہو گا اور جس کے پلڑے ملکے ہوں گے اُس کی حائے قرار گہری کھائی ہو گی ۔''

ہوں کے اُس کی جائے فرار کہری کھائی ہو گی۔'' امام بخاری ڈملٹئرنے کتاب کا اختتام کتنی خوبصورت حدیث مبارک سے کیا ہے اور اہل ایمان کو خاتم

النبيين محمد رسول الله عليليًا كا مرده جانفزا سنايا ہے كه وه حقوق الله اور حقوق العباد كو تھيك تھيك ادا كرنے

کے بعد اگر اپنے اعمال کا بلڑا وزنی بنانا چاہتے ہیں تو اللہ جل شاخۂ کی حمد و ثنا اور عظمت و کبریائی کو اٹھتے

اسلام كا اخلاقي نظام

بيصة ، علت يجرت اداكياكرين، ((سُبُحَانَ اللهِ وَبِحَمُدِه سُبُحَانَ اللهِ الْعَظِيم ))

دعا والتجاء:

((رَبَّنَا اَعِنَّا عَلَى ذِكُرِكَ وَشُكُرِكَ وَ حُسُنِ عِبَادَتِكَ )) ''اے ہمارے رب! ہمیں توفیق عطا فرما اینے ذکر ،شکر اور اچھی طرح عبادت کرنے گی۔''

THE SALES OF THE PARTY OF THE

(تمت بالخير)

« عَنْ مَّالِكِ بْنِ أَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ : تَرَكُتُ فِيكُمُ أَمْرَيْن لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكُتُمُ بهمَا كِتَابُ اللَّهِ وَ سُنَّةُ رَسُولِهِ »[مؤطا]

> مالک بن انس سے مؤطا میں مروی ہے حدیث یہ کہ دو شے پر وصیت ہے رسول اللہ کی تھام کر ان کو نہ بھٹکوگے خدا کی راہ سے

ایک قرآن ، ایک سنت ہے رسول اللہ کی

A THE SERVICE SERVICE

اسلام كا اخلاقي نظام From guranurdu.com

تويه واستغفار

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ

" اَلطَّهُورُ شَطُرُ الَّا يُمَانِ"

وضو لازمی ہے برائے نماز طہارت عبادات کی جان ہے رسولِ مکرم کی ہے ہے حدیث

کہ یاکیزگی نصف ایمان ہے

THE SERVICE SERVICE

بَيْنَ الْعَبْدِ وَ بَيْنَ الْكُفُر تَرُكُ الصَّلوةِ " موجهٔ گرداب میں تسکین ساحل ہے نماز علم و عرفانِ خداوندی کا حاصل ہے نماز حضرتِ جابراً سے مروی ہے حدیث مصطفیٰ ع درمیان کفر و مُسلم حد فاصل ہے نماز

A STATE OF THE STA

" أَحَبُّ الْاعْمَالِ إِلَى اللهِ أَدُومُهَا وَ إِنْ قَلَّ " عائش سے متند ہے یہ حدیث کاش اس پر ہوں مسلماں کاربند کم سہی ، لیکن مدامی ہو اگر عمل ہے حق تعالیٰ کو پیند

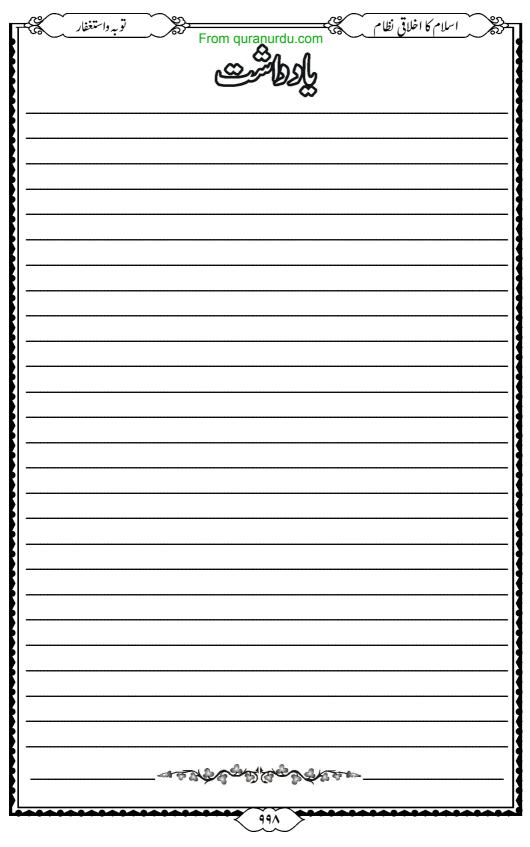